جلد مع مورة التحل تا سورة ليت سورة الحل

### ييش لفظ

میدنا حضرت مرزا غلام احمدقا دیا نی سی موجود و مسدی عمود میدانسلام نے اپنی تعمانیف اور تقاربر میص قرآن کریے کے مرض آیات کی تغییر بیارے فرائے ہے ہم اُسے بجماکرے احباب کی فدرست بھی بیٹرے کرنے کے سعادت ماملی احباب کی فدرست بھی بیٹرے کرنے کے سعادت ماملی کررہے ہیں ۔

نامشر

### الفهرس

| 1     | سورة النّعل      |
|-------|------------------|
| ۲۱    | سورة بني اسراءيل |
| 171   | سورة الكهف       |
| 114   |                  |
| ¥ - 4 |                  |
| rr    | •                |
| r q q |                  |
|       | سوريّاالمؤمثون _ |
| rr1   | سورة النّور      |
| 014   | سورة الفرقان -   |
| 019   | سورة الشّعراء _  |
| 040   | سورة النمل       |
| 017   | سورة القصص       |
| D47   | سورة العنكبوت    |
| 40    | سورة الرّوم      |
| 464   | سورة لقلن        |
| 441   | سورة الشجدة _    |
|       | سورة الاحزاب     |
|       | سورة سبا         |
| 444   | سورة فاطر ـ ـ ـ  |
| 444   | سورة يس          |

#### فہرست آبات جن کی فسیر بیان ہوئی ہے

| مغ  | آیت                                                                                    | فبرآيت | منح        | آيت                                                                        | نمبرآيت    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْاعَن                                                      | 19     |            | فبرست آيات سُورة لغل                                                       |            |
| 10  | سَبِيْلِ اللهِ                                                                         |        | í.         | آتى آمُرُاللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ                                       | ۲          |
|     | وَيَوْمَ نَبْغَتُ فِي كُلِ ٱمَّتَةٍ شَعِيدًا                                           |        |            | وَالْوَنْعَامَ خَلَقَهَا                                                   | ч          |
| 14  | إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ                                      | 1.     | *          | وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ                                    |            |
| ۳۰  | مَنْ عَبِلَ مَالِهُامِّنْ ذَكَرِا وَأُنْثَى                                            | 4.34   |            | الَّذِيْنَ تَتَوَكَّفُهُمُ الْمَلْيِكَةُ ظَالِينَ                          | <b>7</b> 4 |
|     | وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا                                        | " o. " | ~          | اَ نَفُسِهِمْ                                                              |            |
| ۳۰, | يُعَلِّمُهُ بَشُرُ                                                                     |        | ۵          | دَمَا آرْسَلْنَامِنْ تَبْلِكَ إِلَّا بِجَالًا                              |            |
| mr  | مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِنْهَانِهُ                                          | 1      | ٨          | يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ                                       | ۱۵۱        |
| 44  | ثُمَّ اِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجُرُوْا أَ                                          |        | 9          | وَ يَجْعَلُونَ لِللهِ الْمُلْتِ سُبْحُنَهُ                                 | ۸۵         |
| ~   | اِلْمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ<br>وَلَا تَعَوُّلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَسُّكُمُ |        | 4          | يَتُوَادَى مِنَ الْقُوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا أُبِيَّرَ اللهِ.                 | 7          |
| ۲۲  | ور حوروريه لطِف سِنتم<br>الكذِب                                                        |        | ۱۰         | تَاللَّهِ لَقُدْ آرْسَلْنَا إِلَى أُمَيِّم مِنْ قَبْلِكَ                   | * 1        |
|     | اِتَا بُرْهِيمَ كَانَا أُمَّةً قَانِتًا يِنْهِ                                         |        |            | دَمَا آنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ اللَّهِ                                | 40         |
| ۲۲  | راق برهيم معامه فارتفارله                                                              | ,, ,   | 1:         | الشبين                                                                     |            |
| ro  | أَذْعُ إِلَّا سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْهِكُمَةِ                                           | 174    | - 45       | وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَعُ<br>- بردل سمات آروز و           | 77         |
|     | وَإِنْ عَا قَبْتُمْ فَعَا تَبْدُوا بِمِثْ لِ                                           |        | 14         | دَ آوْنَی رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ<br>بُورُ کُورِ دِمِنْ النَّرِيْ النَّرِيْ |            |
| ٣4  | مَا هُوْ رِقْبُهُمْ بِهِ                                                               |        | سوا<br>سد. | الله كُلُومِن كُلِ النَّهَرُتِ وَاللهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتُو فِي كُمُ     | 41         |
| ۲۷  | إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ النَّفَوْل                                                | 25     | 10         | والله علقهم لم يتوجعهم                                                     | 20.        |
|     |                                                                                        |        | 10         | فر تفکر بوارس الاحمال                                                      |            |
|     | ÷                                                                                      |        |            |                                                                            |            |

| منفحه | آيت                                                   | نبرآيت | صنحر | آيت                                                    | نمبرآيت |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|---------|
| 44    | قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ       | ۵۷     |      | فهرست آيات سُورة بنى امرائيل                           |         |
| 44    | وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّاكُمْ مُنْ مُهْلِكُوْ هَا  |        | ام   | سُبُحُنَ الَّذِي آسُرِي بِعِبْدِ إِلَيْلًا             | ۲.      |
| 44    | وَمَامُنُعُنَّا أَنْ تُرْسِلَ بِالْأَيْتِ             |        | ا۵   | وَقَفَيْنَا إِلَّا بَنِي إِسْرَا وَيُلِّ فِي الْكِتْبِ |         |
| 40    | وَراهُ قُلْنَا لَكَ إِنَّا رَبَّكَ آحَاطَ بِإِلنَّاسِ | 11     | Dr   | فَإِذَاجًاءً وَعُدُ أُولِهُمَا                         |         |
|       | وَاسْتَفْذِ زُمَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ               | 40     | Dr   | عَسَى رَبُكُمْ آنْ يَرْحَبَكُمْ                        |         |
| 44    | بِمَوْتِكَ                                            | •      |      | اِنَّهُ هٰذَاالْقُزُانَ يَهْدِئُ لِلَّيِّيُ            |         |
| 44    | اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ       | 44     | 51   | رِي ٱقْوَمُ                                            |         |
| 44    | وَلَقَدُ كُوَّمُنَا بَرِنِي أَوْمَ                    |        | ٥٣   | وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَادَ أَيْتَيْنِ           | 1 80    |
| 44    | يَوْمَ نَدْعُوْاكُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ           |        |      | وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ ظَلْهِرَ لِمُ إِنْ      |         |
| 44    | وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِ إِنَّ اعْلَى                   |        | 00   | عَنْقِهِ                                               |         |
| 41    | إِذًا لَا وَتُنكَ مِنعُفَ الْحَياوةِ                  |        | 00   | مَنِ ا هْتَدى فِالْمَايَهُتُدِي لِنَفْسِهِ             | 17      |
| 41    | آتِم السَّلَوةَ لِدُكُوكِ الفَّمْسِ                   |        | 0.4  | وَإِذْا اَرُوْنَا اَنْ لُهُ إِلَّهُ قُرْ يَلَّهُ       | 14      |
| 90    | وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ      | . ,    | 0.0  | لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ                 |         |
| 40    | وَقُلْ زُودٍ اوْخِلْنِي مُدْخَلَ مِدْتِ               |        | AA   | وَقَطْى رَبُّكَ ٱلْاَتَعْبُدُوْ الِلَّا إِيَّالُا      |         |
| 40    | وَ قُلْ جُاءً الْحَقُّ وَزَهَنَّ الْبَاطِلُ           |        |      | وَاخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ الذُّ لِآمِنَ                 | 70      |
| 44    | قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ                | 0.0    | 4.   | الرَّحْمَةِ                                            | ņ-      |
| 44    | و يَسْتَكُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ                        | 44     | ų.   | رَبُّكُمْ آعُلَمُ بِمَا فِي كُفُوسِكُمْ                | 44      |
| 114.  | تُلُ لَينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِقِّ           | 19     | 41   | وَاتِ دَاالْقُرْ لِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ            | 44      |
| IIA   | وَ لَعَدْمَ تَوْفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَ الْقُوالِي   | 4.     | 41   | وَلَاتَفْتُكُو آاوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ        | ٣٢      |
| 110   | آوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتُ مِنْ أَنْفُرُونِ              | 91     | 41   | وَلَاتَقُوْرُبُواالَّذِيٰ كَنَا                        | ۳۳      |
| 11.4  | مُلُكُفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ    | 94     | 41   | وَ أَوْفُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ                    | ٣4      |
| IYA   | وَ بِالْحَقِّ ٱلْزَلْلَهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلُ        | 1.4    | 44   | وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ                | ٣4      |
| 144   | قُلْ أُمِنُوا بِهَ آوْلَا تُؤْمِنُوا                  | 1.4    | 46   | تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَٰ وَتُ السَّبِعُ وَالْأَرْضُ     | 80      |
| 114   | وَّ يَقُوْلُوٰنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاً                   | 1-4    | 44   | نَخُنُ آعُلَمُ بِمَا يُسْتَمِعُوْنَ بِهَ               | , r A   |

| منو  | آيت                                            | نبرآيت      | منح     | أيت                                                                                        | نبرآيت |
|------|------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IAI  | اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ                 | 1.1"        | 119     | رَ يَخِرُّ وْنَ لِلْآوْقَانِ ···                                                           | 11.    |
| i Ai | أُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَدِرَبِهِمْ |             | 174     | وَتُكِلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ                                                                 | 1      |
| IAI  | لحلدني فيهالا ينغون عنها حِولًا                |             | ,       | de la c                                                                                    |        |
| IAP  | قُلُ لَوْكَانَ الْهَمْرُمِدَا دًا              | 1.0         |         | فهرست آیات سُورة النکهف                                                                    |        |
| 110  | قُلْ إِلَّنَا آنَا بَشَرٌ مِنْفُكُمْ           | 111         |         | ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي آنْزَلَ عَلَى عَبْدِةِ                                             | 454    |
|      | فهرست آیات مورة مریم                           | _           | 1111    | الكِلْتُبُ<br>. يَا مُعْرِيمِ مِن مِنْ أَنْهِ وَمِنْ وَمِنْ الْمُعِنْ                      |        |
|      | يْزَكُرِيَّآ إِنَّانُهِيِّدُكَ بِغُلِمٍ        |             | 177     | إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَى الْآرُمِنِ زِيْنَةً لَّهَا  <br>آمُ حَسِبْتَ آكَ ٱصْحَبَ الْكَهُفِ |        |
| 119  | 1.0                                            | ^           | ماموا   | ام عیبه آن اصعب العهد<br>والزَّقِيمُ                                                       | 1      |
| 19.  | 2 4500 506100                                  |             |         | و افراغ تَزَلْتُهُوْهُمْ وَمَايَعْبُدُوْنَ                                                 |        |
| 141  | وَاذْ كُرْنِي الْكِتْبِ مَرْيَعَ               |             | الما    | الكراللة                                                                                   |        |
|      | قَالَ كَذَا لِكِ أَقَالَ رَبُّكُ مُوَعَلَيَّ   |             | المالما | وَ تُرَى الشُّهُسَ إِذَّا الْمُلْعَثُ                                                      | 10     |
| 141  | هَــــِّنْ                                     |             |         | وَلَا تَعُولُنَ إِنَّا أَيْ إِلَّىٰ فَاعِلُ                                                |        |
|      | فَأَجَاءَ هَا الْهَ خَاصُ إِلَى جِهِدُع        | 44          | Ira     | لَا لِكَ غَدًا.                                                                            |        |
| 197  | النَّخُكَةِ                                    |             | 4.      | وَاتْلُ مَا ٱوْجِى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ                                                   | 74     |
| 191  | لَّا خُتَ هُوُوْلَ مَا كَانَ ٱبُوْكِ           | 14          | 100     | رَبِّكَ                                                                                    |        |
| 1914 | قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ                      |             | 154     | كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَّتُ ٱكُلُهَا                                                     |        |
| 192  | وَجَعَلَنِىٰ مُسَارِكًا آينَ مَا كُنْتُ        | 1           |         | وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَلِيكَةِ اسْجُدُ وْا                                                 | 16     |
| 194  |                                                | 7           | IFA     | لِأَدَّمُ                                                                                  |        |
| 140  | مَاكَانَ بِلَهِ أَنْ يَتَخِذَمِنْ وَلَدٍ       | <b>74</b> 4 | 11-9    | دَ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْمَاهُ<br>دَرَيْرِي سَرِيْرِي الْفَتْمَاهُ                      | 41     |
| 144  | وَرَفَعِنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا                 |             | II.     | فَوَجَدَا عَبْدًا وَمِنْ عِبَادِنَا                                                        |        |
| 194  | وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَالِهُ هَا             |             |         | دَامًا الْحِدَا كُكُكَانَ لِفُلْمَيْنِ<br>: :                                              | . AM   |
|      | وَقَالُوااتُّخَذَ الرَّهُمُنُ وَكُدًا          | 47674       | المه    | يَتِيْبُ أِنِي                                                                             | ř      |
| 1.0  | بِلرَّ خَلْنِ وَلَدًّا .                       |             | الإلا   | وَ يَيْنَعُلُوْ لَكَ عَنْ ذِي الْقَلْرُ نَكِينِ                                            | irtap  |

| منح | آیت                                                                                                    | نبرآيت | صفحه | آیت                                                                                                                 | نبرآيت |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ++< | وَلَقَدْ عَهِدْ نَآ إِلَّا ادْمَ                                                                       | 114    | 4.6  | إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ                                                                          | 90     |
| 744 | فَا كَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا                                                                      | ודר    |      | فَا نَّمَا يَسَّرُنْهُ وَتُنْذِرَبِهِ                                                                               | 41     |
| 479 | وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي                                                                           | 110    | 4.4  | فَا نَّمَا لَتَّرُنْهُ وَتُنْذِرَبِمِ قَنْذِرَبِمِ قَنْذِرَبِمِ قَنْذِرَبِمِ قَنْذِرَبِمِ قَنْذِرَبِمِ قَنْذِرَبِمِ |        |
|     | فهرست آيات سورة الانبياء                                                                               |        |      |                                                                                                                     |        |
|     |                                                                                                        |        |      | فرست آیات سورة ملز                                                                                                  |        |
| ۲۳. | لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأَسَرُوا النَّغِرى                                                             |        | 1.4  | ٱلرَّحْمِلُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَواى                                                                                |        |
| PP. | قَلْ رُبِي يَعْلُمُ الْقُولُ فِي التَمَارِ                                                             |        |      | اَ مِنْهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَهُ الْاَسْمَاءُ                                                                  | 9.     |
| rri | بَلُ قَالَوْ آاصَعَاتُ أَخُلامٍ                                                                        | 4      | ři•  | الْعُسُنى،                                                                                                          | *      |
| 444 | وَمَا أَرْسُلْنَا قَبْلَكَ                                                                             | .^     | 111  | إِنَّانِي آنَااللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا آنَا                                                                         | 14     |
| 110 |                                                                                                        |        | rir  | فَالْقَدْهَا فِادَاهِيَ عَيَّةٌ تَسْعَى                                                                             | 71     |
| 444 | ار بر از کار او                                                                                        |        | PIP  | اَسِاقْدِ نِيْهِ فِيالتَّا بُوْتِ                                                                                   | ۴.     |
| YYA | الْوْكَانُ فِيهِمَا الْهَدِّ الْاللهُ                                                                  |        | FIF  | فَقُولًا لَهُ قِولًا لَيِّنَّا                                                                                      | 60     |
|     | الايتُسُالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُـمُ                                                                    |        | 414  | قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٱعْطَى                                                                                       | 31     |
| 444 | يُسْفَلُوْنَ.<br>ترو يورو                                                                              |        | PID  | تَالَ عِلْمُهَا عِنْدُرَ إِنْ                                                                                       | ۳۷     |
| 44. | وَقَالُوااتُّغَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | 14     | 114  | مِنْهَا خَلَقُلِكُمْ وَفِيهَا نَعِيْدُكُمْ                                                                          | 44     |
| 44. | 4 4 4 4 4                                                                                              | 74     | 714  | قَالَ لَهُمْ مُّولِسَى وَنَلِكُمْ                                                                                   | 44     |
| 14. | وَمَنْ يُتَقِلُ مِنْهُمْ إِنْ اللهُ                                                                    | ۳.     | FIA  | قَالُوْ اللهُ هٰذُ سِ لَسْمِرْكِ                                                                                    | 40     |
| 444 | أَوَ لَمْ يُكِرَالِّذِينَ كُفُرُورًا                                                                   | ۳۱     | MA   | قُلُناً لَا تَخَفُ إِنَّكَ ٱلْتَالُاعْلَى                                                                           | 44     |
| 400 |                                                                                                        | ساس    | 114  | وَ ٱلْقِ مَا فِي بَعِيْنِكَ                                                                                         | ۷٠,    |
| 404 | وَمَاجَعُلْنَا لِبُشْرِ                                                                                | 20     | 44.  | اِنَّهُ مَنْ يَاتِ رَبُّهُ مُغْرِمًا                                                                                | 40     |
| 101 | كُلُّ نَفْسٍ ذَا يُقَةُ الْمَوْتِ                                                                      | ۳۶     | *    | ٱ فَلَا يَرَوْنَ ٱلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ                                                                          | 9.     |
| 707 | وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا                                                                    | ٣4     | 227  | قَوْرُلا                                                                                                            | h      |
| 151 | خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ                                                                        | MA     | 444  | قَالُ فَاذُ هَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ                                                                        | 44     |
|     | وَيُقُولُونَ مَنَّى هٰذَ الْوَعْدُ                                                                     | m9     | 444  | فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ                                                                                  | 110    |
|     |                                                                                                        |        |      |                                                                                                                     |        |

| مِهِ اللهِ  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صغح  | آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نبرات                                    | صفحر    | آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نبرأيت   |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 960 6196155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | V A W   | 27. 1.22.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.13     |
| اله وَهُذَا وَلَوْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ النّاسُ اللّهُ اللّهُ اللهُ  | - CA | يو ۾ دور علي جي استان ڪي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| اه وهذا وَكُوْ مُنْ كُوْ وَ اللّهُ مُنْ كُو وُ اللّهُ اللهُ |      | سروب يُدو رودارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | * *     | and the state of t |          |
| ا الكنائية  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | YON     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| عَلَىٰ النَّالِمَ النَّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ الهِ ا                                                              | 4.4  | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْبُدُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112                                      |         | وَهٰذَا ذِكُرُّمَ لِرَكُ ٱ نُوَلِنْهُ * ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61       |
| عَلَىٰ النَّالِمَ النَّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ الهِ ا                                                              | ۳.۳  | إِنَّ الَّذِينَ أَمُنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19114                                    | 105     | أَفَا مُنْمُ لَهُ مُنْكِرُونَ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| مَا فَفَقَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ٨٠ المَّنْ الْمُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .      |
| مه وَدَالنَّوْنِ اذَّذَ عَبَ مَغَاضِبًا الله الله كُومُوهُ الله الله كُومُهُ الله الله الله كُومُهُ الله الله كُومُهُ الله الله الله كُومُهُ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| عبد المناف المن | 9    | The second secon |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14       |
| الله المناف المناف المناف المناف المناف الله المناف الله المناف المناف الله المناف المناف المناف المناف الله المناف المناف الله المناف |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| المَنْوُا اللّهِ وَعَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٌ ا هُلَكُنْهُا اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ        | P.4  | and the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 444     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| الله الذي المناف المناف المناف الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | إِنَّ اللَّهُ يَدُفِعُ عَنِ الَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.44                                     | PET     | وَالْمِينَ ٱخْصَنَتُ فَرُجُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | galar    |
| الله الذي المناف المناف المناف الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.9  | اَمَنُوْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 744     | وَعَرَامٌ عَلَىٰ قُرْيَةٍ ٱ هُلَكُنْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94'94    |
| اله النّ اللّه الله الله الله اله اله اله اله اله اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.  | الَّذِيْنَ ٱخْرِجُو امِنْ دِمارِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M                                        | 14.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۱۰۸ يَوْمُ نَطُوى السَّمَا أَدْ اللهِ المِلمُ المِلمُ المَا المِلمُ المَا المِلمُ المُلْمُ المَا المَ | 444  | وَ لَسْتَعَمِّمُ لَكَ مِالْعُذَا بِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MA                                       | Y41     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ١٠٠ وَلَقَّذُ كُتَبُنَا فِي الزَّبُورِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا ا        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wal  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | rar     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| الما المَّمَّا الْرَسُلُنُكَ الَّا رَحْمَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله | 262  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         | إنّ في هذا لبلغا يقوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | שאש  | اللَّمُ تَرَانَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 410                                      | 194     | عبدين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| المَّانُ تَوَلَّوْا فَقُلُ أَوَ نُقُكُمْ ٢٩٠ مَا قَدَرُ وااللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ٢٩٠ مَا قَدَرُ وااللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ٢٩٠ عهم ١١٠ قَجَاهِدُ وَافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ٢٣٥ عهم فرست آيات سُورة الحَجَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                       |         | وماً آرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4      |
| المَّانُ تَوَلَّوْا فَقُلُ أَوَ نُقُكُمْ ٢٩٠ مَا قَدَرُ وااللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ٢٩٠ مَا قَدَرُ وااللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ٢٩٠ عهم ١١٠ قَجَاهِدُ وَافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ٢٣٥ عهم فرست آيات سُورة الحَجَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777  | لَا تُنْهَا النَّاسُ صُربَ مَثَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KM                                       | 190     | للعلبان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| نرست آیات سُروا کی الله عِنَّ جِهَادِهِ ۲۲۵ فَجَاهِدُ وَافِي اللهِ عَنَّ جِهَادِهِ ۲۲۵ فرست آیات سُروا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | YOL     | 2 (2) 3 1 2 1 2 2 2 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.      |
| الرستاني عرواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l I                                      | , , , , | وي حرور فين الاستام الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440  | وجاهدواني الله حل جهاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                                       |         | فهرست آمات شورة الجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ٢ إِياتِيَهَا النَّاسَ اتَّقَوْ ارْتِبَكُمْ ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | ,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 199     | يَّا يَنَهَا النَّاسُ الْقُوْ ارْتِبْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲ ۲      |

| صغر  | آيت                                                          | نبرآيت  | صغر     | آيت                                                                                            | نمبرآيت |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲۳۲  | وَلَا يَا قَتَلِ أُولُواا لَفَعَنْلِ مِنْكُمْ                |         |         | فهرست آيات شورة المؤمنون                                                                       | 1       |
| 426  | ***************************************                      | े ४४    | ٨٣٨     | فَدُ أَفْلُهُ الْمُؤْمِنُونَ                                                                   | istr    |
|      | يَّا يَهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوُّ الَّا شَذْخُلُوْا        |         | مع امع  |                                                                                                |         |
| 771  | بُيُوْتًا<br>قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَخُطُّوْ امِنْ           |         | 410     | ثُمَّمُ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِلْمَةُ تَلْعُشُونَ                                               | 14,     |
| ۸۲۸  | ابْصَادِهِمْ                                                 | ,       | 410     | وَ ٱنْنَوَلْنَا مِنَ السَّهَا ُ ِصَادَّ                                                        | 19      |
| •    | وَقُلُ إِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُفُنَ                             | mp      | 414     | فَعَّالُ الْمَلَوُّ اللَّذِيْنَ كُفُرُوْا<br>فَأَوْحَيْسُنَا ٓ الْيَهِ لِيَ اصْنَعِ الْفُلْكَ. | 10      |
| 444  | مِنْ ٱبْمَارِهِيَّ                                           |         | MIN     | إِنْ هِي إِلَّاحَيَا تُنَاالَدُ نَيًّا                                                         |         |
| 444  | وَ ٱنْكِيمُواالْآيَا فِي مِنْكُمُ<br>رئيرُوَيَّةُ دِيرِينَ   | ישישן . | 414     | ثُمَّ اَرْسَلُنَا دُسُلُنَا تَسُنَّا تَسَكُّرًا                                                |         |
| مهرد | وُ لَيَسْتَغْفِفِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَهُ<br>نِكَاحًا     | 44      | e/14    | وَجُعَلْنَا ابْنَ مَرْيِهُمْ                                                                   | 1       |
| , ,  | رِهُ عَلَى<br>أَمَّلُهُ نُوْرُ السَّلْمُ وَتِ وَالْاَ رُمِنِ | 1 i     | 444     |                                                                                                | .1      |
| 700  | رِجَالُ لَا تُلْمِيْمِهُمْ تِجَارَةٌ                         |         | 444     | فَتَقَطَّمُوْاً اصْرَهُمْ<br>أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ                                      |         |
| ·    | وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ وَأَبَّةٍ مِنْ<br>مَّآيٍ              | ry.     | 444     | مَا الْخُذَاللهِ مِنْ وَلَدِ                                                                   |         |
| ۲۵٤  |                                                              |         | 424     | وَإِنَّا عَلَيْ أَنْ تُرِيكَ                                                                   | 1       |
|      | قَبِلُ أَطِيْعُوااللَّهُ وَ أَطِيْعُوا                       | ۵۵      | MYA     | إِذْ فَعُ بِالَّذِي هِي آخْسَنُ                                                                |         |
| 700  | الرَّمُنُولَ<br>وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ امِنْكُمْ |         | a) ve A | حَتَّى إِذَا جَآءٌ أَحَدُ هُمُ                                                                 |         |
| 014  | وعد القَلْوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ.                             |         | 444     | 4. 11.1.1                                                                                      |         |
| ۸۱۵  | لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ                               | 44      | 444     | و دا نفخ في العدور                                                                             | 1.7     |
|      |                                                              |         | 3       | نىرست آ يات سُورة النّور                                                                       |         |
|      | فهرست آیات شورهٔ الفرقان                                     |         | أبالم   | اَلِزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا                                                         | ~       |
| 019  | تَبْبِرَكَ اللَّذِي نُزَّلَ الْفُرْقَانَ                     | ۲       | ושא     | وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْمَنَةِ                                                           |         |
| 01.  | الَّيذِي لَهُ مُلُكُ الشَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ                 | ساما    | 477     | وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو اجَهُمُ                                                            | ALL     |

| صفحه | آیت                                                | نبرآيت      | صفح  | آيت                                                                     | نبرآیت    |
|------|----------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۰۹۵  | وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ             | ۲۳          | DYC  | وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْ ا                                          | ٥         |
| .سم  | وَالَّذِيْنَ يُعُونُ لُوْنَ رَبَّنَاهَ لِنَا       | 45          | ۵۲۸  | وَ قَالُوْا مَا لِ هٰذَا الرَّسُولِ                                     | ^         |
| 000  | ٱولَيْكَ يُبْعَزَوْنَ الْغُرُنَةَ                  | 44, 44      | 819  | وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنَ الْمُوْسِلِينَ                          | 41        |
| 040  | قُلْ مَا يَعْبُو أَبِكُمْ رُبِّيْ                  | 41          | ۵۳۰  | وَيُوْمَ يُعَضَّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يُدُيْهِ                             | YA        |
|      |                                                    |             | 01.  | وَ قَالَ الرَّسُولُ لِيرَبِّ                                            | ۳۱        |
|      | فرست آيات سُورة الشعراء                            |             | 071  | وَكُذَا لِكُ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُّوًّا                        | ٣٢        |
| ×    | لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ٱلَّا يَكُوْنُوا       | P           | ori  | وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا                                              | 17        |
| 059  | مُوْمِنِيْنَ.                                      |             | der  | وَ إِذَا اِرَاوُكَ إِنْ يَتَّخِذُوْنِكَ<br>                             | MA        |
|      | وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ             | 10          | DTT  | اُمْ تَحْسُبُ اَنَّ اَكُثْرُ هُمْ                                       |           |
| 004  | يَّقْتُكُوْنِ۔                                     | 9.00        | مهر  | أَنَّمُ ثُرِّ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مُدَّ الظَّلِّ                      |           |
| 004  | وَ فَعَلْتَ فَعَلْمَكَ الَّتِي فَعَلْتَ            | ۲.          | مهره | دُ هُوَالَّذِي أَرُسُلُ الرِّيْعُ بُشُرًا<br>يَرِيدُ دِيرِي دُاهِ رِيمِ |           |
| 004  | فَلَتَاتَوَاءَ الْجَهُعٰنِ                         | 44,44       | .044 | وَ لَقَدْ صَرَّ فَنَاهُ بَيْنَهُمُ لِيذَّ كُوُّوْا                      | اه        |
| 009  | وُ إِذَا مُرِضْتُ فَهُو كَشُونِي .                 |             |      | رِكُوْشِنُنَا لَبُعَثُنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ                             |           |
| 204  | وَالَّذِي يُرِينُتُنِي ثُمَّ يُحْدِينِي.           | ٨٢          | 025  | نَّذِيْرُا                                                              |           |
| 44   | وَ ٱزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ             | 91.91       |      | وَهُوَ الَّذِي خَلُقَ مِنَ الْهَآءِ                                     | 48        |
| 64.  | وَ إِذَا الْطَنُّثُكُمُ لِكُشُّكُمُ خِبَّادِيْنَ . | اسا         | ara  | یشر ۱<br>می درس بردیم برموسی                                            |           |
| 641  | وَ لَا تَبُخُسُوا إِلنَّاسَ أَشْيَا ءَهُمْ         | IAM         | 19   | نُلُ مَا اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ                                      | 3 4       |
| 641  | بلسايه عَرَبِي مَّبِيْنٍ.                          | 194         | ara  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                 |           |
| 641  | وَ انْذِرْ دُعَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ -         | 110         | 01   | لَّذِي خَلَقَ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضَ                                   | 4.        |
| 244  | يُوكُلُ عَلَى الْعَزِنْزِ الرَّحِيْمِ              | rkiria      |      | ا إذا رفيك لهم اسْجَدَّوا [<br>الأدار                                   | ,   46141 |
| DYT  | مُلُ أُنَبِّنُكُمُ عَلَىٰ مَنْ تَنَوَّلُ           | mr'rrr      | ary  | لرَّحَيْنِ،                                                             | 1         |
|      | تُلْقُونَ السَّمْعَ وَ ٱكْتُرُ هُمْ                | 777         |      | الله ين يبينتون لربهم سُجدًا                                            | 44        |
| 44   | للذِبُونَ-                                         |             | رسوه | قياماً۔                                                                 | آ ق       |
| ۲۲۵  | الشَّعَرَاءُ يَتَيَعُهُمُ الْغَاوَنَ               | ร์ เพลินิชล | 049  | اللَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوالُمُ يَسُرِفُوا                              | 5 71      |
|      |                                                    |             |      |                                                                         |           |

| مفح        | آیت                                                                         | نبرآيت  | مغى   | آيت                                                                                                      | مبرآبت       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 441        | إِنَّ الَّذِئ فُرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ أَنَ                                  | FA      |       | فهرست آيات شورة النمل                                                                                    |              |
| 04r        | وَلَا تُدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا                                             | 14      | 244   | فَلَتَّا جَاءَ عَا نُوْدِي                                                                               | 9            |
| :          | فهرست آيات شورة عنكبو                                                       |         | 240   | وَجُعَدُ والبِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا                                                                     |              |
| 690        | اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُستَّرَكُوْاً                                       | ٣       | 644   | تَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا                                                                  |              |
| : 4+4      | وُ اللَّذِينِ أَمُنُوا وَعَبِلُوااللَّهِ لِكِيدٍ.                           | 1.      | . ۵۷۲ | قِيْلُ لَهَا اذْخَلِى الصَّرْحَ<br>وَكُانَ فِي الْمُدِينَةِ تِسْعَةُ دُهُطٍ                              |              |
|            | وَمِنُ النَّاسِ مَنْ يَكَفُولُ امَنَا<br>اللَّاسِ مَنْ يَكَفُولُ امَنَا     | 11      | 241   | وَهُنَ عِنْ الْمُعَنِينِةِ لِسَعَنَهُ وَلَيْظِ<br>اَ مَنْ يُعِدْكُ الْمُعَنْطَوَّ إِذَا دَعَالُهُ        |              |
| 4.4<br>4.4 | يانده<br>إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ                              | 1,      | 044   | وَيَقُولُونَ مَتَّى لَمُذَّا الْوَعْدُ                                                                   | ١.           |
|            | وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ اَخَا هُمُ شُعَيْبًا                                     |         | ۵۲۲   | إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى                                                                          | 1            |
|            | وَيِّلُكَ الْاَمْثَالُ نَصَرْبُهَا                                          | المالما | AKE   |                                                                                                          |              |
| 4-4        | لِلنَّاسِ                                                                   | . 3     | ۵۸۲   | مَنْ جَادَ بِالْمُسَنَةِ<br>وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ                                                  |              |
| 4.4        | اً تُذَكُّ مَا اً وَحِي النَّكِ                                             |         |       | وَ قُلِ الْمُعَدُّدُ لِلْهِ سَيْرِيْكُمُ الْلِيمِ                                                        |              |
| 411        | وَلَا تُجَادِلُواْ اَهُلُ الْكِتَابِ<br>وَكُذَٰ لِكَ اَنْزَلْنَا ٓ اِلْكِكَ | M.      |       |                                                                                                          |              |
| 416        | الكتاب                                                                      | איים    |       | فرست آیات شوره اقعم                                                                                      | ÷            |
|            | وَمَّاكُوا لَوُلَّا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ                                        | stiai   | DAN   | وَ اَوْحَدُنْنَا ۚ إِلَىٰ أَمْ مُوسَى                                                                    |              |
| 414        | الگ                                                                         |         |       | وَ دُخُلُ الْمَدِينَةُ عُلَى حِسِيْنِ                                                                    | 14           |
| 411        | كُلُّ لَعْشِي ذَا يِقَاقُهُ الْمَوُتِ                                       | 44      | 244   | قَالُ رُبِّ إِنِي قَتَلْتُ                                                                               | ۳۴           |
| 444        | وَمَا هَدُو الْعَيْوةَ الدُّنَّا                                            | 40      | 014   | فُلَتُناجًاء مُنْ مُرْسَى                                                                                | ۳4           |
|            | الالهو<br>أَنْ مَنْ أَظْلَهُ مِتُنَّ الْمُأْلِّدِي                          | 40      | DAG   | وَقَالَ فِرْعَوْقُ لِأَيُّهَا الْمَلَّا                                                                  | r9           |
| 411        | عَلَى اللهِ                                                                 | '1      | DAK   | وَ لَوْ لَا أَنْ تُصِيْبُهُمْ مُصِيبَةً                                                                  | MA           |
| 444        | وَالَّذِينَ جَاهَدُوْافِيْنَا                                               | 4.      | ٥٨٨   | وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهُلِكَ القُراي                                                                     | 7.           |
| }          |                                                                             |         | DAA   | وَ هُوَاللَّهُ لَا اِلٰهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | <u>&lt;1</u> |

| - Suiter | آیت                                              | نمبرأيت | صفحه | آیت                                             | نمرأت     |
|----------|--------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|-----------|
| 444      | فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا إُخْفِي الا           | 1A      |      | سورة الروم                                      |           |
|          | وَلَّنُذِيْتَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ٢           | ۲ř      | 400  | الَّمْ. غُلِبَتِ الرُّورُمُالإ                  | a CF      |
|          | وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ الخ         | ۲۳      | 4174 | ثُمَّ كَانَ عَائِبَةً الَّذِينَ ٱسَأَءُوْاالا   | 8}        |
| 444      | اَوَكُمْ يَكُولُوا كَنَّا فَشُولِيُّ الْمَا ءَال | ۲۸      | 459  | وَمِنْ أَيْتِهِ غَلْنُ السَّمَٰوْتِ الإ         | p pr      |
| s<br>    |                                                  |         | 40.  | نَا يَهُمْ وَجْهَكَ لِلدِّيشِ ال                | . P1.     |
|          | سورة الاحزاب                                     | `       | 464  |                                                 | 1         |
| 44.      | مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ تَلْبَيْنِ ال   | 7 (6)   | 474  | اللهُ الَّذِي غَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْالإ    | 1 60      |
| 427      | إِذْ جَاكُمُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِيكُمْ الخ         | - 11    | 414  | اللهَ وَالْفَسَادُ فِي الْهَرِّوُ الْبَكْرِ بِي | 0.0       |
| 447      | هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ الز            | 12      | 405  | نَّلْ سِيْرُ وْالِي الْأَرْضِالا                | , m       |
| 4K 1~    | لَعَّذْ كَانَ تَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِالخ       | 44      | 400  | لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ١٤              | 5 64      |
| 442      | مِنَ الْمُؤْمِينَةِ نَ رِجَالٌ الا               | ۲۳      | 400  | للهُ الَّذِئ يُرْسِلُ الرِّيْعَالا              |           |
| 444      | وَقَرْنَ فِي إِنْ إِنْ إِلَى مِنْ الر            | rr i    | 404  | للهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ مُنْمَنِال         | ا عو      |
| 444      | إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِالا          | ب ۳۹۰   |      |                                                 | -         |
| 469      | وَمَا كُانَ لِمُؤْمِنٍالز                        | ۳۷      |      | ٠ سورة نقمان                                    | 1         |
| , 444    | وَ إِنْ لَتُتُولُ لِلَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُالا  | ۳۸      | 464  | إِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِا بُنِهِ١٤                | 5 10      |
| 404      | الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللهِالخ         | ۴.      | 404  | اِنْ جَامَدُكَ الخ                              | ۱۷ ۽ اَوَ |
| 422      | مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ اخ              | ام      | 404  | رَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ الا                        | 14        |
| 464      | هُوَالَّذِي يُصَلِّىٰ عَلَيْكُمْ واز             | . 44    | 404  | ا تَصِنُّهُ فِي مَشْيِكَ اخ                     | 5 r.      |
| 444      | وَدَاعِيَّا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ        | . 66    | 404  | نَّ اللهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِالخ         | si rs     |
| 444      | وَلَا تُطِعِ الْكُنِرِيْنَ الخ                   | r/4     | ļ    |                                                 | 1         |
| 419      | نَّ اللهَ وَمَلْلِيكُتَهُ يُصَلُّونَ الخ         | ۵۷      |      | سورة الشيدة                                     |           |
| ٧٣٠      | لَبِنْ تُمْ يَنْتُهِ الْسَفِقُونَ الإ            | 11      | 441  | دَيِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَا عِنْ اخ         | Y E       |
| 241      | لْلُعُوْ نِيْنَ أَيْنَمَا تُقِقْفُوْآ١٤          | 44      | 444  | لُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِالز          | الا       |
|          |                                                  | <u></u> |      |                                                 | <u>i</u>  |

| منح   | آیت                                            | مبرآت        | مغم | ترز                                           | نمبرةت |
|-------|------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|--------|
| < 4p  | اسْتِكْبارًا فِي الْاَرْضِالا                  | (P)          | 411 | يَّا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُونُوااخ |        |
| 440   | وَلَوْ يُوَّا غِذُاللَّهُ النَّاسَالا          | 64           | 411 | يَايُهَا الَّذِينَ أَمَنُواا لَّقَوا ال       | ł .    |
|       |                                                |              | 444 | إِنَّا عَدَضَنَا الْآمَانَةُ الز              | 1      |
|       | مورة لين                                       |              |     |                                               |        |
| 444   | ين                                             | ij           |     | سورة سيا                                      |        |
| 444   | وَالْقُدُانِ الْحَكِيمِ                        | ۳            | 201 | وَلَقَدُ الَّيْنَا وَاوْدَمِنَّااخ            | 11     |
| 444   | إنَّكَ لَمِنَ الْمُرْمَيِلِيْنَ                | ۴.           | 444 | يَنْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُالا               | 100    |
| 446   | لِتُنْذِدَ قَوْمًا الز                         | 4            | ۲۳۲ | فَلَتَا تَضَيِّنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ال      | 1.3    |
| 444   | إِنَّا نَحْنُ نُعِي الْمَوْقْالإ               | 11"          | 444 | وَمَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّا كُمَّا فَقَدَّالا    | 74     |
| 444   | قَالُوْ الطَّأَيُّوُ كُمْ مَّعَكُمْ الز        | ۴.           | 444 | قُلُ لَكُمُ مِينَعَادُ يَوْمِالا              | Pi     |
| 444   | مِّيْلَ ادُهُ لِي الْجَنَّةَ المُ              | PATE         | 244 | وَإِذَا تُتَلَلُّ عَلِيْهِمْ الْمِكْنَا الا   | ساما   |
| 4 44  | لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ افر                | <b>J*1</b> . | 470 | تُسَلُّ مَاءَ الْمَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الحُ    | ٥.     |
| 441   | وَالْقُسَرَ قَدَّرُنْهُالز                     | bel the      | 444 | ةَ قَالُزُآ الْمَنَّابِهِالخ                  | 80     |
| 440   | فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْمِيَةً أَالْرَ       | ۱۵ .         | 244 | وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الا              | 44     |
| 444   | وَكَيْفِ لِحَرِثِي الصَّوْرِ والز              | . 94         |     |                                               |        |
| 244   | سَلْمُ قُوْلًا مِنْ تَبِ تَحِيمٍ               | 64           |     | سورة فاطر                                     |        |
| 444   | وَامْتَاذُوا لَيْوْمَ اليَّهَا الْمُجْرِمُوْنَ | 4.           | 474 | اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ مُوْءً عَمَلِهِالخ      | 4      |
| 444   | دَمَنْ نَعِيْرُهُ مُنْكِيدُهُالا               | 44           | ٠٤٢ | مَنْ كَانَ يُونِدُ الْعِزَّةَ                 | н      |
| 444   | وَمَاعَلَمْنُهُ الشِّعْرَالز                   | . 5          | 479 | وَلَا تَيْزِرُ وَازِرُهُ مُ يَدِّرُو ٱخْدى ال | 14     |
| . 444 | اَوَكَمْ يَوَالْإِنْسَانُ آنَّا خَلَقْنُهُالا  | APPLA        | 44. | وَمَا يَنْتَوِى الْآخِيّاءُ المُ              | 44     |
| 449   | إِنَّمَا ٱمُوكَةَ إِذَا آرَادَالإ              | AF           | 40. | إِنَّا آرْسَلُنْكَ بِالْحَقِّ الم             | 70     |
| 41    | فَسُمْحُنَ الَّذِي بِيَدِهِ ١٠٠٠٠١١            | ساه          | 401 | وَمِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ وَآتِ الا           | 19     |
|       |                                                |              | 200 | فُمَّ آوْرَثْنَا الْكِتْبَالا                 | ۳۳     |
|       |                                                |              |     |                                               |        |

تعمر موه التحل بيان فرمُودُ مُيدِنا حَضرت بيح موعود عليه صلوة والسَّلَم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيثِمِ وَ اللهِ الرَّحِيثِمِ وَ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المُلهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِي ا

اَ فَى اَصْرًا لِلَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِ لُوْهُ ... خدا كا مراً بإسب سوتم عبلدى من كرو. (برابين احربه عشرجها دم الله عاشيه درحاشيه نمر الله عاليه درحاشيه نمر الله اوّل)

أَو الْانعام خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفْ وَمنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ وَمنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ وَمِنْها تَأْكُلُونَ وَمِنْها مِنْهَا مِنْها فِي مِنْها لَكُمْ فِي مِنْها لَكُمْ فِي مِنْها لِمُنْها مِنْها مُنْها مُنْها مُنْها مُنْها مُنْها مُنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مُنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مِنْها مُنْها مِنْها م

(عیسائیوں کے مناظر ڈپٹی عبداللہ اسم صاحب کو خاطب کرتے ہوئے حضور افراتے ہیں )
اپ کے دیم بلا مبادلہ کا بجز اِس کے ہیں کوئی اور خلاصہ نہیں مجتنا کہ عدل منزاکو بپا ہتا ہے۔ رہم بعنو اور درگذر کو بپاہتا ہے دیم بخو اور یہ اور عدل اپنے مظروں میں مساوی اور ایک درم کے نہ ظرے اور بیر اُن بنو گیا کہ خدا نعائی کے دیم نے کسی کی دامنتبازی کی مزورت نہیں بھی اور ہرایک نیکوکا راور بدکار براک رہمائیت میں اور ہرائیک نیکوکا راور بدکار براک درم انیت میں میں اور کا کہ خدا تعالیٰ بدکاروں کو ایک ذرہ

رمم كامز وميكما نامنين چا بتا يكيا قانون غدرت جو بمارى نظر كے سامنے بكار بكار كرشا دت بنين دے رہاكم إس رم کے لئے گناہ اور غفلت اور تغصیرواری بطور روک کے بنیس ہوسکتی اور اگر مو تو ایک وم کمبی انسان کی زندگی مشكل سے بجرجبكه بسلسله رقم كا بغير شرط رامتنانى اورمعصوميت اورنيكوكارى انسانوں كو دنيا ميں پايا جاتا ب اورمری قانون قدرت اس کی گواہی دسے رہاہے تو پیرکیونکر اس سے انکار کر دیا جا وے اوراس نے اور منلا صحیم فنطرت کے عقیدہ پرکیونکرا کیا ن کا یا جاتا ہے کہ خدانعالی کا رحم انسانوں کی راستبا زی سے والبتر ہے۔ الله حدمتنا نؤنے قران سرنی کے کئی مقامات میں نظیر کے طور پر وہ آیا ت بیش کی ہیں جن سے ابت ہونا ب كركيونكوسلسلدرهم كانهايت وسبيع وائره كه ساخة تمام خلوفات كونستفيف كررباب بينائي اللم ملتينان فرمانًا مع اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّرَاتِ دِزْقًا تَكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلُكَ لِنَجْدِي فِي الْبَحْدِ بِآمْدِع وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَادَ وَسَخَّرَلَكُمُ الْكَمْسَ وَالْفَتَكُنَّ كَالْبُنِينِ وَسَحْفَرَلِكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَوَ الشَّكُمْ صِّنْ كُلِّ مَاسَا لْشُمُولُا وَإِنْ تَعَدُّوْالِنِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوْهَا (سٌ- رُا) بِمِرْفِرانَا ﴿ وَالْرَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْعٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ اور پير فرانا ب وَهُوَ النَّذِي مُ سَخَّدَ الْبَعْدَ رِلْتُأْ كُلُوْ ا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا أَور بِرفرانا ب وَاللَّهُ آنْزُلَ مِنَ السَّكَآءِ مَآءً فَأَحْبَا بِهِ الْاَرْمُ ضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَانْ تَمَام آيات سے مداتعالى ف اپنى كلام كربم بي صاف قانون قدرت کا نبوت دے دیا ہے کہ اس کا رجم ملا سرط ہے کسی کی راستبازی کی سرط منہیں ہاں جرائم کا السلم قانون اللى كے نكلنے سے مشروع مونا ہے جدیدا كه اپ خود مائتے ہيں اور اسى وقت عدل كى صفت كے ظهور كا زمادة آناب كوعدل ابك ا زلى صفت مع مكر آب ذره زياده غوركرب كے توسم عد جائيں كے كومفات كے ظهور میں حا وثات کی رعایت سے صرور تقدیم تا خیر سوتی ہے چرجبکد گنا واس وقت سے سنروع سوا کم جب كتاب اللى ف ونيامين نزول فرمايا اور پيراس ف خوار ن ونشا نوں كے ساتھ اپني سيا ألى لهي ثابت كى تو پیررحم ملامبا وله کهاں رہا کمبونکہ رحم کاسلسلہ تو ہیلے ہی سے بغیر مِنْرط کسی کی راستبازی کے ماری ہے اور جوكًنا ه خداتعالي كى كتاب سَع بيش كيُّ و مشروط لبشرائط بين لين بركجب كووه احكام ببنج الصَّلَّة بين اي بروه لطور مجن کے واروسوں اور وہ دلوار اور مجنون کئی نذمور (جنگ مقدس پرج اسم کی مواد ما المام

#### المَنْ يَنْ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا

#### وهُمْ يَخُلُقُونُ أَمُواتُ عَيْرَاحِيَاءٍ وَ مَايَشَعُرُونَ آيَانَ وَمُعَدُّونَ٥ يُبِعَثُونَ٥

جونوگ بغیراللہ کے پرتنن کئے جانے اور پکارے مبانے ہیں وہ کوئی چیز مپدا نہیں کرسکتے بلکہ آپ پیلاندہ ہیں۔ مرسکے ہیں زندہ ھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گئے۔

دیجھورہ آینیں کس قدر مراحت سے بیج اوراً ن سب انسانوں کی وفات پر دلالت کر دہی ہیں جن کو ہود اور نصاری اور بعض فرقے وب کے ابنامعبود کھراتے تھے اوراً ن سے دعائیں مانگئے تھے۔اگرا بھی آب لوگ بیج ابن مریم کی وفات کے قائل ہنیں ہونے توسیدھے بیر کیوں ہنیں کہ دیتے کہ ہیں فرآن کریم کے ماننے میں کلام ہے۔
(ازالہ اوام عقد دوم مسلام میں اول

(ابام الصلح ص<del>احوا - ۲۰۱۶ ا</del> طبع اوّل)

(ضيمه برا بين احديد حقد شجم صا ٢٢٣-٢٢١ طبع اوّل)

ایک اور آین ہے جو بڑی صراحت سے صفرت عیسی کی موت پر دلالت کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکمئو آت نے نائز اُنٹی کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اُکٹو آت غیبی اُنٹی کر رہے ہیں وہ سب مرجکے ہیں اُنٹو آت غیبی جبی خدا کا نوت پیدا ہوا یا نہیں۔ یا نعوذ یا تند خد انے غللی کی موسب باطل معبودوں کو مُردہ قراردیا۔

(تخفہ گولڑویہ صل ہے طبع اوّل)

خدانعالی ان آبات مندرم عنوان بین صفرت سے ابن مریم اور ان تمام انسانوں کو جومن باطل اور نا تی کا معدانعالی ان کی معدور پر عبو دقرار دئے گئے تھے ما رجیکا در تقیقت یہ ایک ہی دلیل مخلوق پر سنوں کی ابطال کے لئے کروٹر دلیل سے بر صحرب کرجن برزگوں یا اور لوگوں کو وہ خدا بنائے بیٹے ہیں وہ فوت ہو بی بیں اور اب وہ نوت شدہ ہیں ذمرہ منیں ہیں۔اگر وہ خدا ہوت وارد نہ ہوتی۔

(نبليغ رسالت (فجوم اكشتهادات )جلدم صلا)

وَ الْمُنْ مِنْ مَا مُعَلِّمُ الْمُلَيِّكُ فَظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَالْقُوا السَّلَمَ الْمُلِيكُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَالْقُوا السَّلَمَ

مَاكُنَّانَعُمُلُ مِنْ سُوَءٍ "بَلَّى إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَاكُنْنُهُ تَعْمُلُونَ

تفسيرمعالم كصفر ١٩٢ مين زير فسيراكت ياعِينى إني مُتوفينك وكافعت وكافعت كالمله المله المست روايت كون بين كرات المربي المعلم الموجاس من المالية الموجاس من الموجاس من الموجاس من الموجاس من الموجاس من الموجاس الموجاس الموجات الموجات

### وَمَا آرُسُلْنَامِنُ قَبُلِكَ إِلاَ رِجَالًا نُوْرِي إِلَيْهِمُ فَسُئُلُوا اللَّهِ وَلَيْ الْمُولِدُ

#### النِّكْرِانُ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اگرنتیں ان بعض امود کا علم منہ ہو جو تم میں بیدا ہوں تو اہل کناب کی طون رجوع کرو اور ان کی کابلا کے واقعات پر نظر طوالو تا اصل خیقت تم پر شکشف ہوجا وے بسوجب ہم نے موافق عم اس آیت کے اہل کا ابھی بہود اور نصاری کی کنا بوں کی طون رجوع کیا اور معلوم کرنا چا ہا کہ کیا اگر کسی نبی گذشتہ ہے آنے کا وعدہ دیا گیا ہوتو وہی آ مبانا ہے یا ایسی عبارتوں کے کچے اور مصنے ہوتے ہیں تومعلوم ہوا کہ اِسی امر متنا زعرفیہ کا ہم متنا زعرفیہ کا ہم متنا زعرفیہ کا ہم ارسے فیصلہ کا ہمارے فیصلہ کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتا ب سلاطین و کتاب طلی نبی اور انجیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے انٹرنا کس طور سے صفرت ہے نبیان فرایا ہے۔ ان سلاطین و کتاب طلی نبی اور انجیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے آٹرنا کس طور سے صفرت ہے نبیان فرایا ہے۔ ان سلاطین و کتاب طلی نبی اور انجیل جو ایلیا کا دوبارہ آسمان سے آٹرنا کس طور سے صفرت ہے نبیان فرایا ہے۔

مسلانوں کو حضرت عیدئی کے نزول کے بارے میں اُسی خطرناک المجام سے طورنا جاہئے کہ جوہیو دلوں کوالیا ا کے بارے میں طام نصق پر زور دینے سے بیش آیا جس بات کی میلے نرہ انوں میں کوئی بھی نظیر نرم ہو بلکہ اس کے باطل مونے پرنظیریں موجود ہوں۔ اُس بات کے پیچے پڑجانا نہایت درم کے بے وقوت کا کام ہے اللہ تعالیٰ فرانا ہے فَسْنَكُنْ اَ اَهْلَ اللّهِ کُور اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مِعِیْ مَدا کی سنتوں اورعادات کا منونہ ہوداورنصال ک سے اوچے لواگر فمہیں معلوم نہیں۔
(کتاب البرتی مقام کے طبع اقبل)

له آل عُوان آیت ۵۹ 4 کم السجده آیت ۱۲ 4 کے انتخل آیت ۳۳ +

اَ يَنْتَظِرُونَ عِيْكَ وَقَادُنَا رَتْ بِسَبِيهِ فِتَنَ وَهُوفِ السّمَاءِ وَمَا بَالُ يَوْمِ إِذَا سَرُكَ فِي السّمَاءِ وَكَانَتِ الْيَهُو وُ قَبْلَ اللهُ تَعَالَ قَوْمِنَا الْيَكُو الْيَاسُ فَمَا كَانَ مَا لُكَانَ مَا لُكَانَ مِنْ الْعَنْ بُرَاءِ وَكَانَتِ الْيَكُو وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالُ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدُقُ ثُمْ مَا فَقَدُقُ مُ اللهُ ال

الله تعالی قرآن شریف میں ممیں حت اور ترغیب دینا ہے کہ تم ہرایک واقعہ اور ہرایک امری جو منہ بہت ہیں ہمیں حت اور ترغیب دینا ہے کہ تم ہرایک واقعہ اور ہرایک امری جو منہ بہت ہمیں بنا یا گیا ہے بہلی امتوں میں نظیر تلاش کرو کہ وہاں سے تمہیں نظیر طے گی۔ اب ہم اس عقیدے کی نظیر کہ انسان دنیا سے جا کر تھی آسمان سے و وہارہ و نیا میں اس سکتا ہے کہاں تلاش کریں اور کس کے پاکس بماکر رودیں کہ خدا کی گذر شد تا دات میں اس کا کوئی نمون بتلاؤی ہما رہے مخالف جمر بانی کر کے آپ ہی بتلاویں کہ اس قسم کا واقعہ کہ میں بہلے بھی ہوا ہے اور کہمی میلے بھی کوئی انسان ہزار دوہڑار برس تک آسمان پر رہا

اور چرفرشنوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے اترا۔ اگر بیعادت اللہ ہوتی توکوئی نظیراس کی گذشتہ فرون میں صنود ملتی کیونکہ و نیا عور ٹی کا عور دنیا میں ہنیں جس کی ہیلے نظیر ہذہ ہو مالانکم جو امر سندت اللہ تعدید میں ہنیں جس کی ہیلے نظیر ہنہ ہو مالانکم جو امر سندت اللہ تعدید میں داخل ہے اس کی کوئی نظیر ہونی چاہئے۔ اللہ تنعائی ہمیں صاف فراتا ہے فشک اُلو آ اللہ لُلو اِن گُنتُم لَا تَعَلَّمُ اَلَّ تَعْدَدُونَ لَعِنی ہرا ہیک نئی بات جو تہیں تبلائی جائے تم اہل کتاب سے بوجے لووہ تہیں اسکی اللہ کو اِن گئی ہو دو فعمال کے ہاتھ میں بجز الملیا کے قصصے کے کوئی اور نظیر شہیں۔ اور اللی کا قصد اس عقیدہ کے برخلاف شہادت دنیا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی دنگ میں تبلانا ہے۔ اللیا کا قصد اس عقیدہ کے برخلاف شہادت دنیا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی دنگ میں تبلانا ہے۔ اللیا کا قیصد اس عقیدہ کے برخلاف شہادت دنیا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی دنگ میں تبلانا ہے۔

اً گُرچہ ہم ان كَا بول كَى بَا بِت نويى كھتے ہيں كم فَلاَ نُصَدِّ قُوْا وَلَا تُكَدِّ بُوْا لَيكن يہ ہم ساتے ہم خودى بات ہے كہ وَلاَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(الحكم جلد، ۵ مورض ، رفرودی ۱۹۰۳ صل)

مہرایک امریس نظائر ضروری ہیں جیزیں نظیر شیں وہ چیز خطرناک ہے۔ آب کل جس طرح کاہمارا جسکت استی استی مرایک ایک جسکت استی کی جس کا ہمارا جسکت استی میں کا ایک جسکت استی کا معاملہ کا ایک جسکت استی کی ایک کابلول میں کا دھونا کا دھونا کہ میں کا معان سے دوبا دہ ما اسلے۔ اس بنا ہر جب معن معان سے دوبا دہ ما اسلے۔ اس بنا ہر جب معن معن کے اور انہوں نے میں و کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکارکیا کہ ہما دسے ہاں میں میں کے علامت یہ ہے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ اس سے میلے ایلیا آسمان سے دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ اس سے کہ دوبا دہ نا ذک ہوں سے کہ اس سے کہ دوبا دہ نا ہوں سے کہ اس سے کہ دوبا دہ نا نا دوبا دہ نا ذل ہوگا مگر حضر سے کہ دوبا دہ نا نا کہ دوبا دہ نا نا کہ دوبا دہ نا کہ دوبا دہ نا کہ دوبا دہ نا نا کہ دوبا دہ نا نا کہ دوبا دہ نا کہ دوبا دہ نا کہ دوبا دہ نا نا کہ دوبا دہ نا نا کہ دوبا دہ نا کے کہ دوبا دہ نا کہ دوبا دوبا دی کہ دوبا دی کہ دوبا دہ نا کہ دوبا دے کہ دوبا دہ دوبا دہ نا کہ دوبا دوبا دہ دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا دوبا دو

تغییر کافتی کرین تخصینی پوخ (یکی ) ہی الیاس ہے اور یہ اس (الیاس) کی خُوبُو کے کر آبیہ اس کو ایلیا مان لو۔ وہ آسمان سے دوبارہ بنیں اور عظا جس نے آنا تھا وہ آ چکا بھا ہوا او بہا ہو نہ مالو رفوض صفرت عیلی برجی ایک معیبت پڑے گئی اور ان کا فیصلہ ہما دے اس مقدمہ کے لئے ایک دلیل ہوسکتا ہے۔ اگر صفرت عیلی ہیو دے مقابل میں حق پر مقے تو ہمارا معاطر بھی صاحت ہے ورنہ بیلے صفرت عیلی کی نبوت کا انکار کریں احد میں ہمارا معاطر است کا انکار کریں احد میں ہمارا معاطر است کی گئی ہودے کا انکار کریں احد میں ہمارا معاطر است کا کی معرف اور اس اور اس کی معرف اور اس کی معرف اور اس کا انکار کریں احد میں ہمارا معاطر اس کا دیکا ہوں اور اس کی معرف کا انکار کریں احد میں ہمارا معاطر اس کی کا دیکا ہوں اور اس کی معرف کا دیکا ہوں کی اس کا دیکا ہوں کی کا دیکا ہوں کا دیکا ہوں کا دیکا کیکا ہوں کا دیکا ہوں کی کا دیکا ہوں کا دیکا ہوں کا دیکا ہوں کا دیکا ہوں کی کا دیکا ہوں کی کا دیکا ہوں کی کا دیکا ہوں کا دیکا

#### يَ يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥

وس ہزارصحاب کوسپلی کتابوں ہیں ملائکہ لکھا ہے اور خیفت ہیں اُن کی شان ملائکہ ہی کی سی خی انسانی فری ہی ایک طرح م جی ایک طرح میر ملائکہ ہی کا درجہ ریکھتے ہیں کیونکہ سیسے ملائکہ کی بیشان ہے کہ یفٹ گوڈٹ مک پکوٹ مکروٹ اسی طرح بر انسانی قوئی کا خاصہ ہے کہ جوحکم اُن کو دیا جائے اُس کی تعبیل کرتے ہیں۔ ابیبا ہی تمام قوٰی اورجوارہ حکم انسانی سے بنیجے ہیں۔ (الحکم مبلدہ سی مورخہ ، ارائست ١٩٠١ء صل)

مَّالَ مَا بِدَانَسَانَ كَا بِي سِ كَهُ تَخَلَقُوْ الِمَاخُلَاقَ اللهِ الشُّرَتْعَالُ كَ اَ مَلَا قَ يَيْنَ رَنگِينَ بُهُومِا وَ عِبْكَ اس مرّنب تك نه بِنِع جلكُ نه تَفْظ نه بارسے اس كے بعدخود ایک شش اور حذب پیدا موجانا ہے جوعبا وت اللی كی طون تُسك مِبانا ہے اور وہ مالت اُس بِروار دہوجاتی ہے جو یَفْعَلُوْنَ مَا یُوْ مَرُوْنَ كی مِوتی ہے۔ (الحکم مبلدہ الله مورخ ۲۸ مِدُن ۱۹ و و و مال)

ہمادی طرف سے توہی نسیعت ہے کہ اپنے آپ کو شدہ اور نبیک نموند بنائے کی کوشش میں گئے رہوجہ نکی فرشتوں کی سی زندگی نہ بن جا وے نب کہ کیسے کما جاسکتا ہے کہ کوئی پاک ہوگیا۔ یقف کوڈن کما پُروُمروی فینان اللہ موجانا اور اچنے سب ادا دوں اور خواہشات کو چوڈ کوئی اللہ کے ادا دوں اور احکام کا پابند ہوجانا اچا ہیئے کم اپنے واسطے بھی اور اپنی اولا دہیوی بچوں پڑوں نولیش وا قارب اور ہما دے واسطے بھی باعث رحمت بن جا کوئا الله کم اپنے واسطے احراض کا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا بیا ہیئے۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ جنہ کہ گئفت جنہ کہ ایس کی موضی کی اور اپنی اولا دہیوی بچوں بی دونوں صفات اول ہیں سابق بالخیرات جنا بیا ہے ایک ہی مقام پر مغیر جا تا کوئی ایجی صفت بنیں ہے۔

(الحکم مبلد ۱۲ انہ مورض ۲ مورض ۲ رمادی دیں ہے۔ (الحکم مبلد ۱۲ انہ ۱۱ مورض ۲ رمادی دوروں ک

خداتعالی نے جو ملائکہ کی تعریف کی ہے وہ ہر ایک ذرہ درہ پرصا وق اسکتی ہے جینے فرما یا ران میں ایک

إِلَّا بُسَيِّحُ بِحَمْدِ ﴾ وليے المائك كي نسبت فرمايا بَفْعَكُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۖ اس كى تشريخ سيم دعوت بيں خوب كر وى ہے۔ ہرا يک فره المائك ميں داخل ہے اگر ان اعلٰ كى بچے نہيں آتی تو پہلے ان چپوٹے چھوٹے المائک پر نظر ڈال كر ديكيو المائك كا اتحار انسان كو دہريہ بنا دينا ہے۔

(الحكم حبلد) عشامورخد ١٢٠١٠ بريل ١٩٠٣ ما

الم الله کی می دید انسان عابد کال موجاتا ہے اس وقت اس کی ساری عباد نین ساقط موجاتی ہیں ہے خود ہی اس مجملہ کی شرح کرتے ہیں کہ اس سے میطلب منیں ہے کہ نمازروزہ معا ف موجاتا ہے نہیں ملکہ اس سے میطلب ہے کہ نکا لیف مساقط ہوجاتی ہیں تعین عبادات کو وہ السیے طور پرا داکر تاہے جیسے دونوں وقت روٹی کھاتا ہے ۔ وہ نکالیف مددک الحلاوت اور محسوس اللذت ہوجاتی ہیں۔ پس الیں حالت پیدا کروکہ تمہاری تکالیف ساقط ہوجائیں اور پر خداتعالی کے اوامر کی تعمیل اور نہی سے بچنا فطرتی ہوجا وے بجب انسان اس مقام پر پہنچ پاہے تو گوبا ملائکہ میں داخل موجاتا ہے جو کیڈے گؤن ما ایکٹی مورث کے مصدات ہیں۔ مقام پر پہنچ پاہے تو گوبا ملائکہ میں داخل موجاتا ہے جو کیڈے گؤن ما ایکٹی مورث سے برا ہوبا ہیں۔ الحکم مبلدے کیا مورث سے رہے باسان اس و الحکم مبلدے کیا مورث سے رہے بیا ہوبا اس مدی

الْمُ وَيَجْعَلُونَ لِلْمِ الْبَنْتِ سُبَحْنَكُ وَلَهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ

بعض *بوگ کہتے ہیں کہ خد*ا میٹیاں رکھتا ہے حالا کر وہ ان سب نقصانوں سے پاک ہے۔

(برابين احدب صنيعهادم عصمهم حاشبه درعاشيه فمبر طبع اوّل)

أَ يَتُوارَى مِنَ الْقُومِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ رِبِهُ أَيْمُسِكُةُ عَلَى هُوْنِ

اَمْ يَكُسُّهُ فِي الثُّرُابِ الْاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

بَدُ شَنْ فِي النَّرَابِ بِعِنْ مُشْرَك اپنی الرئی كو زنده درگوركرتاب او دفرما مَاب وَ إِ ذَ ١١ لَمَوْءَ ﴿ أَسْبِدَكَ اِبَى الرَّى كُو زنده درگوركرتاب او دفرما مَا ﴿ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

( نور الغراك نمبرامل حاسب طبيع اول)

## أَنَّ تَاللَّهِ لَقَنُ اَرُسَلْنَا إِلَى أُمَرِمِنَ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمُ فَقُوورَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَهُمُ عَنَابٌ الِيُمُّ

ہم کو اپنی ذات الوہریت کی شم سے جو مبد دنیفان ہدایت و پرورش اورجامے تما مصفاتِ کا ملہ ہے جوہم نے بھی سے بچر ال سے بچلے دینا کے کئی فرقوں اور قوموں میں بغیر بھیجے بیں وہ لوگٹ بیطان کے دھوکا دینے سے بچرا گئے اور بُرے کا م اُن کو اچھے دکھائی دینے لگے سووسی شیطان آج ان سمب کا رفیق ہے جو ان کوجا دہ استقامت سے خون کردہا ہے۔ ۱ برا بین احد بچھند جیارم مسلم کے بیات ہوں۔ نیز حقد وہ مسلم اسائی فیزا بھی ہول

#### 

میکنست وریبر نتاب اس لئے نازل کی گئی کہ تا ان بوگوں کا رفع اختلا فاٹ کیا جائے اور جو امرحق ہے وہ کھول کر سنا باجائے۔ (براہین احربہ حقید دوم ملاً احاست بینر، اطبع اوّل)

ہم نے اس کے کتاب کو نازل کیا ہے تا جو اختلافاتِ عقول ناقصہ کے باعث سے پیدا ہوگئے ہیں یاکسی
ہمڈا افرا کھ و تفریع کرنے سے خلہور ہیں آئے ہیں ان سب کو دور کیا جائے اور ایما نداروں کے لئے سیرحار است
ہمڈا افرا کھ و تفریع کرنے سے خلہور ہیں آئے ہیں ان سب کو جو نساو ہی آدم کے ختلف کلاموں سے پھیلا ہے اس کی
اصلاح بھی کلام ہی پرموقو ف ہے بعنی اس بگاڑ کے درست کرنے کے لئے جو بہودہ اور فلط کلام کار ہزدہ کلام ہی
سے ایسے کلام کی مزورت ہے جو تمام عیوب سے پاک ہو کہ یہ نمایت بدہی بات ہے کہ کلام کار ہزدہ کلام ہی
کے ذریعہ سے راہ پر آسکت ہے حرف اشاراتِ قانونِ قدرت تنا زعات کلامیہ کا فیصلہ نہیں کرسکتے اور دنگراہ
کو اُس کی گرا ہی پر نصفائی نمام طرزم کرسکتے ہیں جیسے اگر جج مذموعی کی وجو ہات برتصری قلم نی تعلیم اپنے اپنے سوالات و
عذرات کو بدلائل قاطعہ توڑے تو بھر کہ پوئی کو السے مہم اشارات سے فریق کا باطینان کامل رفع عذر
احتراضات و وجو ہات کا جواب بالیں اور کہ پوئی ایسے مہم اشارات ہی فریق کا باطینان کامل رفع عذر
منبیں ہوا حکم اخریم ترتب ہوسکتا ہے۔ اسی طرح خدا کی حبت بھی بندوں بر تب می پوری ہوتی ہیں کہ جب اس کی
طرف سے یہ التزام ہو کہ جو لوگ فلط تقریم ول کے اثر سے طرح طرح کی برعقیدگی ہیں پڑگئے ہیں ان کو فہدیے

اپنی کائل و میح تقریر کے خلطی پرمطلع کرسے اور مدال اور واضع بہان سے ان کا گراہ ہونا اُن کومبتلا دے تا اگر اطلاع پاکر پھر میں وہ بازندا ویں اوڈ طلی کوند چھوڈیں تو سزا کے لائق ہوں۔ خدائے تعالیٰ ایک کوئجرم عشر اکر بکڑئے اور سزا دیے کو طبیار ہوم بائے مگر بیان واضح سے اُس کے دلائل برتیت کا غلط ہونا تابت نذکرے اور اس کے دلی شبہات کو اپنی کھلی کلام سے ندمشا دے کیا یہ اُس کا منصف نہ تکم ہوگا ؟

(براہین احدیج عشر سوم ۲۰۵۰ مان یہ نبر ااطبی اوّل)
اوریکن ب اس کئے نازل کی گئی ہے کہ تا ان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور تامومنوں کے گئے وہ ہدایتیں جو بہلے کتابوں میں ناقص رہ گئی عنیں کا مل طور پر بیان کی جائیں تا وہ کا مل رحمت کا موحب ہو۔
( بر اہیں احدیج عشر جارم میں کا طبع اوّل)

#### ﴾. وَاللَّهُ ٱنْزُلُ مِنَ اللَّمَّاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِى ٰذَٰلِكَ لَا يُهَّ لِقَوْمِ تَسْمَعُونَ ۞

اور تقبیقت ممال بیہے کہ زمین سادی کی ساری مرکئی طی ۔خدا نے آ سمان سے پانی آ ٹارا اور نے مرے اُ س مُردہ زمین کوزندہ کیا۔ یہ ایک نشاین صدافت اس کتاب کا ہے پر ان لوگوں کے لئے ہوسنت ہیں بین طالب حق ہیں۔

اب غورسے دیجھنا بہاہئے کہ وہ نینوں مقدمات متذکرہ بالا کھبن سے ابھی ہم نے آنخفرت (صل الله علیہ وسلم) کے بہتے ہادی ہونے کا نتیج نکالا تفاکس نوبی اور لطافت سے آیات محدومہ (۲۱۳) بیں درج ہیں۔ اوّل گراہوں کے دیتے ہادی ہونے کا نتیج نکالا تفاکس نوبی اور لطافت سے آیات محدومہ (۲۱۳) بیں درج ہیں۔ اوّل گراہوں کے دلوں کو جو صد ہاسال کی گراہی ہیں پڑے ہوئے تھے۔ زبین خشک اور مُردہ سے شبید دے کراور کلام اللی کومینہ کا با فی جو آسمان کی طرف سے آتا ہے خراکر اُس قانون قدیم کی طرف اشارہ فربایا جوامساک باراں کی شدت کے وقت میں ہمین دمیت اللی بنی آدم کو ہربا دمونے سے بچالیتی ہے اور یہ بات جتلادی کریے قانون قدت صرف جب فی با فی میں محدود زنیس بلکہ روحانی با فی بھی شدت اور صعوب کے وقت میں جو بھیل جانا عام گراہی کا سے مزود نا زل ہوتا ہے اور اُس جگر بھی شدت اور صعوب کا غلبہ توڑنے کے لئے عزود ظہور کرتی ہے اور پھر اسی طرح اخر اسی میں ہو بھیل جانا عام گراہی کا انہیں آئیات میں بالا دی کہ آئی خرت کے ظہور سے بہلے تمام زمین گراہ ہوسی متی اور اسی طرح اخر بر بیات میں کرکہ اِس میں اس کتاب کی رہ یہ بی خرود نا کہ کرکہ اِس میں اس کتاب کی صدافت کا فرقان مجد خداکی کتاب ہے۔ بر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اُس میں میں کارٹ کی کو اس نتیج ہو کا طرف توجہ دلائی کہ فرقان مجد خداکی کتاب ہے۔ مدافت کا فشان ہے۔ طالبیں حتی کو اس نتیج ہو کا طرف توجہ دلائی کہ فرقان مجد خداکی کتاب ہے۔

اورمبياكه اس دليل مصحصرت خاتم الانبياصتى المتعليه ولم كانبى صادق بهوناتا بت موتاب البيابى اكس سے آخصرت کا دومرے نبیوں سے افصل مونا بھی تابت موتا ہے کیونکہ انخصرت کوتمام عالم کامفا بلرکر نا بڑا اور جوکام حضرت ممدوع كوسيرد بهوا وحقيقت مين مزار دومزارنبي كاكام تقاليكن ج نكه خدا كومنظورها بوتني آدم ايك مهي قوم اورایک بئ فبیله کی طرح مومائیں اور غیرتن اور میکانگی جاتی رہے اور جینے دیسلسلہ ومدت سے منزوع مواہے ومدت برہی ختم ہو۔اس کئے اُس نے آخری ہوایت کوتمام دنیا کے لئے مشتر کے جیا اور اس وقت زمان کھی وہ ابہنیا تفاكر بباعث كمل جانے داستوں اور طلع ہونے ابک قوم کے دومری قوم سے اور ایک ملک کے دوسرے ملک سے انخادسلسله نوعی کی کاروا کی سنروع ہوگئی تھی اور بوجیسل ملاب دائمی کے خیالات بعض ملکوں کے بصف ملکوں میں اثر كرف مك تضيخ بنا بخريد كاروائي اب ك ترتى برس ا ورسادت سامان جيب ريّ تآراورجهآز وغيرواليه بي دن إن تنطق آت بي كرجن سے يعنيا بيمعلوم بوتا ہے كم اس فا درطلق كايسى ادادہ سے كمكسى دى تمام دىنا كوايك قوم كى طرح بنا دسے بسرمال مبلے نبيوں كى محدود كوئٹ شائتى كيونكم ان كى دسالت بھى ايك قوم ميں محدود بهوتى تقى اور أتخفزت كى غيرمدوداور وسيع كونشش فتى كيونكه ان كى دسالت عام فتى يهى وجهب جوفرفان جيد مين د نياك تمام مذابهب باطله كارةموجوده اور انجيل مين صرف يهو ديول كى برملينى كا ذكره بس أتخفرت كاروس فبيول س افضل ہونا ایس غرمحدود کوشش سے نابت سے ماسوا اس کے یہ بات اجل بریمیات ہے کہ مشرک اورخلوق ریستی كودوركرنا اوروحداليت اورمبال النيكو دلول برجانا مبنيكيول سے افضل اور اعلیٰ نيكى ہے يہل كياكو أن اس سے انکار کرسکتا ہے کہ رہنی عبیبی آنمھزت سے فلمور میں آئی ہے کسی اور نبی سے فلمور میں نہیں آئی۔ آج د نیا مین بجز فرقان مجبیک اور کونسی کتاب ہے کہ جس نے کروڑ ہا مخلوقات کو توجید برقائم کرر کھا سے اور ظاہرہے کہ بس کے الخف سے بڑی اصلاح ہوئی وہی سب سے بڑا ہے۔ (براہین احدید عقد دوم م<u>ا۱۲۳ - ۱۲۱</u>ماشید نمبر اطبع اوّل)

أَهُ وَاوْخِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَيَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَيَوْنَ فَي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَيُونِهُونَ فَي مِنَ الشَّجَرِ وَمِبَا يَعْرِشُونَ فَي

یہ امر طروری ہے کہ وی سرافین اور وجی غیر سرافیت میں فرق کیا بہاوے بلکراس امتیا ذمیں توجانوروں کو چو وجی ہوتی ہے اس کو بھی مدلظ رکھا جا وہ ۔ بھلا آپ بتلا ویں کرفران سرافیہ میں جو بہلا ہے وا وُجی رُبُّلِکَ إِلَی اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ال

اس وی سرایین کوالگ کیا مبا و ب ورند پون تو بهیشد ایسے لوگ اسلام میں ہوتے رہ ہیں اور ہوتے رہیں گجی بر وی کا نزول ہو یہ مواث ہیں ہو وی کا نزول ہو یہ دالف نائی اور نشاہ ولی اللہ صاحب مجی اس وی کے قائل ہیں اور اگر اس سے بر مانا جادے کہ ہرا کہ قسم کی وی منقطع ہو گئی ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ امور شہود ہ اور مسوسہ سے انکار کیا مباوے - اب میں کہ مہارا اپنا مشاہرہ ہے کہ خدا کی وی نازل ہوتی ہیں اگر ایسے شہود اور احساس کے لعد کوئی حدیث اس کا خالف ہوتو کہ اس میں غلق ہے نوی والوں نے ایک کناب مال میں کھی ہے جس میں عبداللہ غالف ہوتو کہ المانات درج کے ہیں ۔

(البدرجلد ۲ سے مورند ہر ہنے میں ۔ والبدرجلد ۲ سے مورند ہر ہنہ سے ۱۹ مردد میں دوروں کے المانات درج کے ہیں ۔

﴿ ثُمَّرُ كُلِي مِنْ كُلِ الثَّهَ رَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِكِ ذُلُلًا اللَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَلاً اللهُ

بَغُرْجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ فَخُتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيلِم شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي

#### ذْلِكَ لَا يُعُ لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُونَ

رشمید) پر لفظ شمد سے بھی نکا ہے۔ عبادت شاقد جولوگ برداشت کرتے ہیں اور خداکی را ہیں ہرایک تکنی اور کدُورت کو جبلتے ہیں اور جبلنے کے لئے طیار ہوجاتے ہیں۔ وہ شمد کی طرح ایک شیر بنی اور حلاوت پاتے ہیں اور جبیے شمد فیلیم شِفاَء کو لِلنّاس کا معداق ہے یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت ہیں آئے والے ہمت سے امراض سے نجات باجاتے ہیں۔ (الحکم جلدہ ملامور خرم الرور ورا اور عالی

فِيْهِ شِفَا وَلِيلَانَاسِ سِمعلوم ہوناہے کہ دواوُں میں خدا تعالی نے خواص شفاء مرض بھی رکھے ہوئے ہیں اور معربث مشراف ہو کہ ہیں۔ اور معربث مشراف ہو اکرتے ہیں۔

(الحكم جلدى عسمورخ الارادبي سا١٩٠ وص)

مشدکے مذکرے پر آپ نے فرایا کہ

دوسری نمام نشیر منیوں کو نواطباً دنے عفونت بہدا کرنے والی تھا ہے مگر بہ اُن میں سے نہیں ہے۔ آن وغیرہ اور دیگر میل اس میں رکھ کر بڑے کئے گئے ہیں کہ وہ باعل خراب نہیں ہونے سانہا سال ولیے ہی پڑھے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ

ایک دفعہ ہیں نے انڈے پر تخریم کیا تو تعجب مہوا کہ اس کی زردی تو ولیں ہی رہی گر صفیدی انجا دبا کرمٹنل پنچر کے سخت ہوگئی جیسے پنچر منیں ٹوٹتا ولیسے ہی وہ بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ خدانعالی نے سے شفاء دلناس کها ہے۔ واقعی میں عجب اور مفید شے ہے نو کھا گیا ہے ہی تعربین قرآن تزین کی فرمائی ہے۔ ریامنت کش اور مجاہدہ کرنے والے لوگ اکثر اسے استعمال کرتے ہیں پیعلوم ہوتا ہے کہ اپڑیں ... وغیرہ کو محفوظ رکھتا ہے۔

اس میں اُلَ جونات کے اوپر لگایا گیا ہے اس سے معلوم ہونا ہے کرجواس کے اپنے (لیمی خداتعالیٰ کے)
ناس (بندسے) ہیں اور اس کے قرب کے لئے مجا ہدے اور دیا ضتیں کرتے ہیں ان کے لئے شفا ہے کیونکہ خداتعالیٰ
توہمیشہ خواص کولہ خدکرتا ہے عوام سے اُسے کیا کام ۔ (البدر حبلد الاسلام نے مورخہ ۱۱ر فروری ۱۹۰۰ مت)
ذیا میلی کی مرض کا ذکر حضور علیالسلام نے فرایا کہ

اس سے مجھے مخت تعلیف فتی۔ واکٹروں نے اس میں شیر بنی کوسخت معزبتالا باہے۔ ہے کیں اس برغور کر رہا تھا تو خیال ہ باکہ با زار میں جوسٹ کہ وغیرہ ہوتی ہے اسے تو اکثر فاستی فاج لوگ بنانے ہیں اگر اس سے حررہ و تا ہو تو تعجب کی بات منین کو عسل (شہد) توخد ای وی سے طبا رہوا ہے اس لئے اس کی فاصیت دوسری شیر بینیوں تعجب کی بات منین کو عامل (شہد) توخد ای وی سے طبا رہوا ہے اس لئے اس کی فاصیت دوسری شیر بینیوں کی سی ہرکڑ مذہ ہوگا۔ اگر یہ ان کی طرح ہوتا تو چرسب شیرینی کی نسبت بینی آئے کو للنا بس فرما یا جا تا مگر اسس میں مرحن عسل ہی کو عاص کیا ہے ۔ پس خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے اور چوکھ اس کی طباری بدرلعہ وی کے مرحن عسل ہی کو میاں سے بیا تو مقتور سے دس پر کو نور مفید اجزاء کو ہی لیتی ہوگی۔ اس خیال سے بین نے فتوڑے سے سے اس لئے مکمی ہو بھی تو ہو ہے ہوئے ایک نور و مؤرد ماصل ہوا حتی کہ کی سنے جانے بھرنے کے قابل ا بین شہدیں کیوڑا طاکر اُسے بہا تو تھی جانت قائدہ صاصل ہوا حتی کہ کی سنے جانے کی میں اس کی طابل اور و ہاں دس رکھت اسٹراتی نمازی او اکیں۔ آپ کو با یا اور و ہاں دس رکھت اسٹراتی نمازی او اکیں۔ (البدرجلدس میں مورض ہور کی جمرہ کی ہوروں)

﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمُ ثُمُّ يَتُوفَّ لَمُ وَمِنْكُمُ مَّنُ يُرَدُّ إِلَى اَرُدُلِ الْعُمْرِ لِيَّا وَاللّٰهُ عَلِيْمُ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلِيْمُ قَدِيْرٌ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ قَدِيْرُ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ قَدِيدٌ وَ اللّٰهُ عَلَيْمُ قَدِيدٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ قَدِيدًا لِللّٰهُ عَلَيْمُ قَدْدُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ قَدْدُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ فَاللّٰمُ عَلَيْمٌ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمٌ وَاللّٰهُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَى مِنْ عَلَامُ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْمٌ وَاللّٰمُ عَلَيْمٌ وَاللّٰمُ عَلَيْمٌ وَاللّٰمُ عَلْمُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمٌ وَاللّٰمُ عَلَّامُ عَلَيْمٌ وَاللّٰمُ عَلّٰمُ عَلَيْمٌ وَاللّٰمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ عَلَيْمٌ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلّٰ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَّا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلّٰ عَلَامُ

ہم بائل سمجے نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جوجم کے ادنی ادنی خلل کے وقت بیکار ہوکر مبیجے جاتی ہے وہ اس روز کمیونکر کا مل حالت پر رہے گی جبکہ بالکی جم کے تعلقات سے فروم کی جائے گی۔ کیا ہر روز ہمیں تجربہ نیس کھا الکروح کی حصت کے لئے جسم کی حمت صروری ہے جب ایک شخص ہم ہیں سے پیرفر توت ہوجا تا ہے توساخہ ہی اس کی دُوح بھی بڑھی ہوجاتی ہے۔ اس کا تمام علمی مرما یہ بڑھا ہے کا چود مجرا کر لے جاتی ہے جیسا کہ استر جب اس کا تمام علمی مرما یہ بڑھا ہے کا چود مجرا کر لے جاتی ہے جیسا کہ استر جب اس کا تمام علمی مرما یہ بڑھا ہے کا چود مجرا کر لے جاتی ہے۔

یعنی انسان بدُها موکر ایسی مالت تک بینی ما تا ہے کہ بڑھ پڑما کر بھر جابل بن جا تا ہے لب مار ایر مام مشا ہدہ اس بات برکا فی دلیل ہے کہ روح بغیر حبیم کے کچھ چیز منیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی ایسے طبع اوّل)

﴿ فَلَا تَضُرِبُوا بِللهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

قرآی مشرفین ... فرما ما ہے کہ خدا دکھتا اُسُنٹا جا نتا ۔ بولنا ۔ کلام کرنا ہے اور پیمخلوق کی مشاہرت سے بھا نے سے کی خوا دکھتا ہے۔ بھا نے سکے لئے یعبی فرما ما ہے

ماج كَيْسَ كَيَشْلِهِ شَكْ عَلَاتَضْرِبُوْ اللهِ الْآمْثَالَ

یعنی خداک ذات اورصفات بیں کوئی اس کا مشر بک بنیں۔ اس کے لئے مخلوق سے مثالیں مرت دو سوخد اک ذات کرشبید اور منزیر کے بین بین رکھنا ہی وسط ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی موال طبع اوّل)

﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيْلِ اللهِ زِدُنْهُمُ عَنَا بَافَوْقَ الْعَنَ اللهِ زِدُنْهُمُ عَنَا بَافَوْقَ الْعَنَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ٥

جن **وگوں نے گواختیار کیاہے دورخ**دا کی را ہے روکتے ہیں ای پریم آخرت کے علاوہ اِسی دنیا ہیں عذاب نا زل کریں گے اور ا**ن** بچے فساو کا انسیں بدلہ ملے گا۔

( برا بین احدیج صدوم صلط حاسن بدنمبرااطیع اوّل)

يركناب بم ف إس لئے بخد برنازل كى كەتا مركب دينى صداقت كوكھول كربيان كردى اور تايربيان كال

ہماران کے لئے جوا طاعت اللی اختیا دکرتے ہیں موجب ہوایت ورحمت ہو۔

(برابين احدير صفر سوم مثل ماث يدنبراا طبع اقل)

مم ف يكتاب (قرآن سريف) تمام علوم ضرورير مُرشتم ل ازل فرائ إد

(مرمرميم أربيه ما الماث برطبع اوّل، صلطبع سوم)

ا بەم كردا وازىلىندىكەساتە آپ پركھولتا مەول كەسلىدا: تعامل كى حديثىي لىپنى كىنىن متوادنىرمتعا دارىوعا لمىين اود المرين كي زيرنظر جلى آئى بين اور على قدرمراتب تاكيد سلما نون كاعليات دين مين قرنًا بعد قرن وعصرًا بعد عمر وافل دي ہیں وہ ہرگزمیری آویزش کامور دہنیں اور مذقران کریم کو ان کامعیار کھیرانے کا صرورت ہے اور اگران کے دلیہ سے کھے زیادت تعلیم قران ان بہو تو اس سے مجھے انکار شیں۔ ہر سیندمیرا مذہب ہی ہے کہ قران اپن تعلیم میں کال سے اوركوئى صداقت اس سے با ہر نيس كيونكه الله حيد الله فرما ما ہے و مَوْلَنْ عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْنَيا فَالْكُول شَيْ الله يعني ہم نے تیرے پروہ کتاب *اُتا دی ہے جس ہیں ہرا یک چیز کا بی*ان ہے اور پیرفرا تا ہے حَا فَزَطْنَا فِي الْکِتْبِ مِنْ شَکْ یعنی ہمنے اس کتاب سے کوئی چیز باہر منیں رکھی میکن ساتھ اس کے یہی میرااعتقاد ہے کہ قرآن کرم سے تمام مسائل د فيد كالتخراج واستنباط كرنا اوراس كالمبلات كانفاصيل صحير برجسب منشاء اللي فادر (بونا) مراكب عبمداو دمولوى كاكام نبيب مبكديه فاص طورم إن كاكام سے جروح الهي سے بطور نبوت يا بطور ولايت شطے مدد دئے گئے ہول يسو الي لوگوں كے لئے جو استفراج واستنباط معارف قرآنى پرلعبلت فيرالهم مهونے كے قادر منين موسكتے بيئ سيدي داه ہے کہ وہ بغیرقصد استخراج واستنباط قرآن کے ان تمام تعلیمات کو جوسنی متوار شرمتعا طرکے ذراعہ سے ملی ہیں بلامال وتوقع قبول كريس اورجولوگ وحى ولايت عظے كى روشنى سے منور بي اور إلّا الْمُطَهَ رُونَ كے گروہ بي واخل ہیں ان سے بلاسٹ برعادت اللہ ہی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً دقائق فخف بدقر آن کے ان پرکھولنا رہنا ہے اور ہربات ان پر ثابت كر ديتام ككوئى را يتعليم الخضرت صلى الله عليه ولم نع مركز نهيس دي مبكر اصا ديث صحيح مي فجملات واشارات قرآن کریم کی تعبیل ہے سواس معرفت کے بانے سے اعجاز فرآن کریم ان برگھل ما ناہے اور نیران آبات بتينات كامجائى ان پر دوشن سوماتى سے جو الله مبل شان ذوانا سے جو قرآن كريم سے كوئى جنر بالا نہيں۔ اگر م علماء ظا برجى ايك قبض كى مالت كساقم ان آبات برايمان لات مبن تاان كى تحديب لازم مذا وسي بيكن وه كاللقين اوسكينت اوراطمينان جوملهم كامل كولعدمعائمنه ومطالقت وموافقت احادبث صجحه اورقران كريم اورلعبمعلوم كرنے اس احاطة تام كے جو ورحقيقت قرآن كوتمام احاديث برہے ملتى ہے وہ علماءظام كوكسى طرح مل منبي سكتى۔

# الله كَيَّا الله كَيَامُرُ بِالْعَلْ إِلْ عَلَى وَالْاحْسَانِ وَايْتَا يَ ذِي الْقُنُ بِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحُ اللهُ عَنِ الْفَحُ اللهُ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحُ اللهُ وَالْبَعْنَ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَاكُرُونَ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

خدا مکم فرما قاسے کہ تم عدل اور اسان اور ایتا یو ذی القربی اپنے اپنے محل پر کرویسوجاننا جاہئے کہ کئیل کی تعلیم اس کمال کے مرتبہ سے جس سے نظام عالم مربوط و شعب وطب مشنزل وفروترہ اور استعلیم کو کا مل خیال کرنا ہی بھار فیلی ہے این تعلیم ہرگز کا مل نہیں ہو کتی ۔ (براہین احد بہ تقدیم ہرگز کا مل نہیں ہو کتی ۔ (براہین احد بہ تقدیم ہرگز کا مل نہیں ہو کتی ۔ (براہین احد بہ تقدیم ہرگز کا مل نہیں ہو کتی اللہ اور اس کی خلفت سے عدل کا معامل کرولینی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ۔ اور اگر اس سے بڑھ کر مہوسکے تو (نفر) صرف عدل ملک احسان کرولینی فرائفن سے زیادہ اور البی اخلاص سے خدا کی بندگی کروکہ گو یا تم اُس کو دیکھتے ہوا ورخق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مرق ت وسلوک کرو اور اگر اس سے بڑھ کر موسک تو ایسے بے عقت و بے خوض خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ کر جیسے کو کی قرابت کے جوکش سے موسکے تو ایسے بے عقت و بے خوض خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ کر جیسے کو کی قرابت کے جوکش سے کرتا ہے۔ (شخد حق صراح طبع دوم)

بہلے طور پر اِس آیت کے یہ معنے ہیں کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مرعی رکھو ظالم ناہنو پس جیسا کہ درخیقت بجر اُس کے کوئی ہی پرستن کے لایق نہیں۔ کوئی بھی مجت کے لایق نہیں ۔ کوئی بھی توکل کے لایق نہیں کیونکہ بوجہ خالفیت اور قیومیت ور بوبیت خاصّہ کے ہر کیا جی اُسی کا ہے اِسی طرح تم کھی اس کے ساتھ کسی کو اُس کی پہتن میں اور اُس کی جمت میں اور اُس کی ربوبیت میں مشر کیا مت کرو۔ اگر تم نے اِس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم بر فرض متی۔

پھراگراس پرتر تی کرنام پاہو تواحسان کا درجہ ہے اوروہ بہہے کہ تم اس کی علمتوں کے ایسے قابل ہوجا کو اور اُس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متا ذب بن جاؤ اور اُس کی مجبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اُسس کی عظمت اور جلال اور اس کے شُن لا زوال کو دیجہ لیاہے۔

بعداس کے اِنْتَاتِی ذِی الْقُرْ بی کا درم سے اور وہ بہسے کہ تہاری پرستش اور تہاری محبت اور تہا دی

فرال بردادی سے بالک تعلف اور میں میں اور تم اس کوالیے مگری تعلق سے بادکرو کرمیے شلاً تم اپ فرال بردادی سے بالک تعلق اور تم اس کوالیے مشلاً بچر اپنی پیاری ماں سے جبت رکھتا ہے۔ باپوں کو یادکرتے ہواور تماری مجبت اس سے ایسی ہوجائے کرمیسے مثلاً بچر اپنی پیاری ماں سے جبائیوں اور بنی نوع اور دو مرسے طور پر جو ہمدر دی بنی نوع سے تعلق ہے اس آیت کے یہ معن بیں کر اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرواور انسان پر قابم رہو۔ سے عدل کرواور اپنے حتوق سے زیادہ اُن سے بچھ تعرف نہ کرواور انسان پر قابم رہو۔

اوراگراس درمبسے ترقی کرنی چاہوتواس سے آگے احسان کا درمبہ نے اور وہ یہ ہے کہ تُواپنے جائی کی بری کے مقابل نیکی کرے اور اُس کی اُڑار کی عوض میں تُو اس کوراحت پہنچاوے اور مروّت اور احسان کے طور برد تنگیری کرے۔

بھر بعداس کے اِبْنَاکِرَ فِی الْقُرْ بی کا در مبہ اور وہ بہ ہے کہ تُوجس قدر اپنے بھائی سے نہی کرے باجس قدر نہ ہو ملکہ طبعی طور پر بغیر نہیں کہ باجس قدر نہ ہو ملکہ طبعی طور پر بغیر نہیں نہاد کمسی غرض کے وہ بچھ سے صادر ہوجیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خوبش دو سرے خوابش کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ سویہ اضلاقی ترقی کا آمنری کمال ہے کہ مدر دی خلابت میں کوئی نفسا نی مطلب یا مدعا باغ مِن در میان منہ و ملکہ اخوت وقرابت انسانی کا جوش اس اعلی درجہ پرنشو و نما یا جائے کہ خود بخود لغیر کسی تعلق کے اور لغیری نہادر کھنے امنی میں کہ میں میں کوئی نفط فطر نی جوش سے صادر ہو۔

(ازاله او إم حقر دوم مسم مهم طبع اول)

التلاتعالی کم کرتاہے کہ تم عدل کر واور عدل سے بڑھ کر بہہ کہ با وجود دعایت عدل کے احسان کرواؤ اسکان سے بڑھ کر بہہ کہ با وجود دعایت عدل کے احسان کرواؤ اسکان سے بڑھ کر بہہ کہ تم الیسے طور سے لوگوں سے مرقت کروکر جیسے کہ گویا وہ تنہارے پیارے اور ذو القر فی بیں۔ اب سوچنا بچا ہے کہ مراتب بیں بہی۔ اوّل انسان عدل کرتا ہے لین حق کے مقابل حق کی درخواست کرتاہے بھر اگراس سے بڑھ تو احسان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور الی مجبت کہ سے لوگوں کی ہمدر دی کرتا ہے بھر اگراس سے بڑھ ہے ہوش سے نرکم احسان کے ادادہ سے لوگوں کی ہمدر دی کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچرکی ہمدر دی کرتی ہے لینی ایک طبعی جوش سے نرکم احسان کے ادادہ اسکان سے۔

اِنَّ اللّهُ یَاْ صُرْ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِنْ اَلْقَرْ بِی الْقَرْ بِی بَی خُدا کامکم بہدے کہ تم عام اوگوں کے ساتھ عدل کروا ور اس سے بڑھ کر بہدے کہ تم بنی نوع سے البی ہمدردی ساتھ عدل کروا ور اس سے بڑھ کر بہدے کہ تم بنی نوع سے البی ہمدردی بجالا وُجیسا کہ ایک قریبی کو اپنے قریبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ (سراج الدین عیسا کی کے چارسوالوں کا جواب ص ۱۳ میلا) اللّه واللّه اللّه کا ایک تربیک کے مقابل برنیکی کروا ور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل ہمو تو وہاں احسان کروا ور اگر عدل سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جون سے نیکی کرنے کا محل ہموتو وہاں طبعی ہمداری

سے بیکی کرداور اس سے خدانعالی منے فرانا ہے کہ تم مدودِ استدال سے آگ گذرماؤ یا احسان کے بارے بین مُسنکان معالت تم سے صادر ہوجس سے عقل انکارکر سے بینی کی کہ تم ہے محل احسان کرویا برمحل احسان کرنے سے دریغ کرویا بیک میم محل پر اِنْتَا یِ ُ ذِی الْفَدَ بِی کے خلق میں کچے کمی اختیار کرویا صدسے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریم میں اجبال خیر کے نئین درجوں کا بیان ہے۔

ا قال برورم کرنیکی محمقابل پرنیکی کی مبائے۔ بر تو کم درم ہے اور اونی درم کا مجلا مانس آدمی ہی بہخلق ماصل کرسکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔

دومرا درجہ اس سے اور وہ برکرا بتداء گہا ہے کہ نا اور لغیرکسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کوفائد ہینچا نا۔ اور بیمانی اوسط درجہ کا ہے۔ اکثر لوگ غیبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان ہیں ایک بیمنی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرنا ہے کہ ہیں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکر پر یا دعا بہا ہتا ہے اور اگر کوئی ممنونِ متن اس کا اس کے مخالف ہموجائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے لیعن وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطّاقت بوجھ ڈال دیتا ہے اور اپنا احسان اس کو یا دولا ناہے جیساکہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبتہ کرنے کے لئے فرط باہدے

لَا تُبْطِئُوا صَدَ قُتِكُمْ بِالْسَرِّقِ وَالْآذَايُ

یعنی اسے احسان کرسنے والو اپنے صدقات کوجن کی صِدن پربِنا چاہئے احسان یا ددلانے اور اُدکھ دینے کے ساتھ بربا دمت کر ویعنی صدفہ کا لعظ صِد تی سے تنق ہے لیس اگر دِل بیں صِدت اور اخلاص مذرب تو وہ صدقہ صدقانیں رسِنا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہوجاتی ہے۔ خوص احسان کرنے والے بیں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ جی خصر بیں آکراپنا احسان یا دھی دلا دیتا ہے اسی وجہ سے خوانعالی نے احسان کرنے والے کو ڈرایا۔

تیسرادربرا ایسال خیرکا خداتعالی نے برفرا باہے کہ بالک احسان کا خیال ندہ واور مذشکر گذاری پرنظ ہوللہ ایک ایسے ہمدردی کے جوش سے نیکی صاور ہو میسیا کہ ایک نمایت قریبی مثلاً والدہ خن ہمدردی کے جوش سے نیکی صاور ہو میسیا کہ ایک نمایت قریبی مثلاً والدہ خن ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری ورم رابعال خیر کا ہے جس سے اسے ترقی کرنا ممکن نمیس لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ایعال خیر کی ہے اور آیت موصوفہ میں صاحت فرا دیا ہے کہ اگر مین کیاں اپنے اپنے علی پر مستقمل نمیں ہوں گی تو چر یہ بدیاں ہو مبائیں گی بجائے عدل فحشاء بن جائے گا یعنی صدسے اتنا تجا وزکرنا کرنا پاک صورت موجائے اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نمل آئے گی بعنی وہ صورت جس سے قتل اور کا نشنس ان کا دکرتا

ہے اور بجائے اِبْتَائِی دِی الْقُرْ بی کے بغی بن جائے گا بعنی وہ بے مل ہماردی کا جوش ایک بُری صورت پراکے گا اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں جوحدسے ڈیا دہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے۔ اور حق واجب بن کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں اور باحق واجب سے افزونی کرنا کھی بغی ہے۔ غوض ان تمنیوں ہیں سے جو محل برصا در نہیں ہوگا وہی خواب میر شاہو جائے گا۔ اس مبلکہ باد دہے کرمجر دعدل خواب میر شاہو جائے گا۔ اس مبلکہ باد دہے کرمجر دعدل کے خواب میر شاہو جائے گا۔ اس مبلکہ باد دہے کرمجر تو میں اور طبعی تو تیں ہیں کہ جو بچوں ہیں یا احسان یا ہمدردی ذی القربی کو مندی تہیں کہ مرح بعد مان یا ہمدردی ذی القربی کو مندی کے لئے عقل مشرط ہے اور نیز بیر شرط ہے کہ مرا یک طبعی قوت محل اور موقع ہی استعمال ہو۔

ا ور پچرا حسان سے بارسے میں اور کمبی حزوری ہرایتیں قرآن مثریب میں ہیں اور سب کو الف لام سے ساتھ ہو نماص کرنے کے لئے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشار ہ فرما یاہیے۔

( اسلامی اصول کی فلاسٹی صهم - پہم طبع اوّل)

خدامكم كرتا سے برخد كر يا ور إس سے بڑھ كر يہ كم آم احسان كروا ور اس سے بڑھ كريہ كرتم اوگوں كى ايسے طور سے نم عدل كروا ور إس سے بڑھ كر يہ كم آم احسان كرو كر ہيں كو گئ قرابت كے جوش سے خدرت كرنا ہے بعنی بنی نوع سے تمہاری ممدر دی جوش طبعی سے موكوئی ادا دہ احسان ركھنے كا مذہو جبیبا كہ مال اپنے بچر سے ممدر دی ركھتی ہے۔

( كتاب البرتيم صلا طبع اوّل)

حقوق خالقیت وغیره کوسلیم کر لیتے ہیں اور احسان الَّهی کی ان فصیلات کو جن پر ایک باریک نظر ڈالنا ایتی فی محس کو نظرے سامنے ہے آتا ہے ہرگز مشاہر ، بنیں کرتے کیونکہ اسباب برستی کا گردوغبارستب عقیقی کا بوراچرہ دیجھنے سے روك ديتا س الئ ان كووه صاف لظرميسر منين الدجس سے كامل طور برمعلى عبى كا جمال مشاہدہ كرسكتے يو ان کی ناقص معرفت رہایت امساب کی کدورت سے ملی ہوئی ہو تی ہے اور لویر اس کے جووہ خدا کے احسانات کواچھی طرح دیکے بنیں سکتے خود می اس کی طرف وہ التفات بنیں کرتے جو احسانات کے مشاہرہ کے وقت کرنی بڑتی ہے حس سے شن کا نظر کے سامنے آ مباتی ہے بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے وسمبر یہ کہ وہ کچھ آواپنی منتوں اور اپنے اسباب بر مجروس رکھتے ہیں اور کچر تعلف کے طور رپر بہی مانتے ہیں کہ خدا کا حق خالقیت اور رزّا فبیت ہمارے سرمرواجب سے اور چونکر خدانعالی انسان کو اُس نے وسعت فہم سے زیاد ہ تعلیف نہیں دیتا اس لئے ان سے جب مک کہ وہ اس مالت میں ہیں ہیں چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا شکر اداکریں اور آیت إِ اَنَّ اللّٰهُ يَا مُرْ بِالْعَدُ لِ مِن عدل سے مرادیبی اطاعت برعایت عدل ہے مگر اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبرانسان کی معرفت کا ہے اوروہ بہہے کھبیاکہم المبی بیان کرمیکے ہیں انسان کی نظررویت اسباب سے بالکل باک اورمنزہ ہوکر خدا تعالی کے فعنل اور احسان کے بافت کو دیجہ لینی ہے اور اس مرتبہ پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آن ما ا ہے اور دیمقولہ کرٹ لائمیری اپنی ہی آ بیاشی سے میری کھیتی ہوئی اور یا میرے اپنے ہی باروسے یہ کا میا بی مجھے موئ يا زيدى مربانى سے فلان مطلب ميرا بورا بوا اور بكرى خركرى سىيى تباہى سے ناع كيا يہ تمام باتي بي ا ور باطل معلوم هونے نگتی ہیں اورایک ہی ہے اور ایک ہی قدرت ا ورا بک ہی تحسن اورایک ہی ہا تھ نظراً نّا ہے تب انسان ایک صاف نظرسے س کے ساتھ ایک ذرّہ مشرک فی الاسباب کی گردوغبار نمیں خداتعالی کے احسانوں کو دیجینا ہے اور یہ رویت اس می ماف اور لقبین ہوتی ہے کہ وہ الیے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائر نہیں سمجتا بلکہ لینیٹا اس کوما مرضال کرکے اس کی عبادت کرناہے اور اس عبادت کا نام قراک منزلیٹ میں احسان سے اور پیج بخاری اور سلم میں خود الخفرت صلی السرعلیہ ولم نے احسان کے ہی مصنے بیان فرمائے ہیں۔

اوراس درجرکے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام اِنتَائِی ذِی الْفَرْ بی ہے اور تفقیل اس کی بہہے کہ جب افسان ایک مدت تک احساناتِ النی کو بلائٹرکت اسباب دیجیتا ہے اور اس کوحا مزاور بلاواسط محسیح کرام کی عبادت کرتا رہے تو اس تعبق راوز نیک کا آخری تھے جہ بہرہ گا کہ ایک ذاتی عجبت اس کوجناب اللی کی نسبت بہدا ہوجائے گا کہنونک متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالعزورت شخص ممنون کے دل میں بدائر بہدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس خص کی ذاتی عبت سے بھر ما تا ہے جس کے فیرود احسانات اس پر محیط ہوگئے لیس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصویرے اس کی جبا دت بنہ یہ کرتا بلکہ اس کی ذاتی عبت اس کے دل میں ببی جبات کے بچہ کو ایک ذاتی عبت

اپنی ال سے ہوتی ہے پی اس مرتبر پروہ عبادت کے وقت مرف خدا تعالی کو دکھتا ہی شیں ملکہ دیکھ کر سیجے عشّاق کی طرح لذت بھی اٹھا تا ہے اور تمام اغوا مِن نفسا ٹی معدوم ہو کر ڈاتی مجست اس کی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے جس کو خدا تعالی نے لفظ اینتا کی ذِی الْقُدْ لَی سے نعیر کیا ہے اور اس کی طرف خدا تعالی نے اس آیت میں اشادہ کیا ہے فَاذْ کُوُواا للّٰهَ کَدِدْ کُرِ کُمْ اَ اَالْمَا کُمْ اَ وْ اَشْدَدَ ذِکْرُ اللّٰهِ

( نورالقرآن تمبر و صابع-١٠١٢ )

مرتبراینتایی فی الفیر بی متواتر احسانات کے ملاحظرسے پیدا ہوتا ہے اور اس مرتبر میں کا مل طور پر عابد کے دل میں مجت ذات باری تعالیٰ کی پیدا ہوماتی ہے اور اغرامی نفسانیہ کا رائح اور اجبد بالکل دور ہوماتا ہے چقیقت یہ ہے کرمجبت ذاتی کا اصل اور منبع دوہی چزیں ہیں (۱) اوّل کڑت سے مطالعہ کسی کے سن کا اور اسکے نقوش اور منال وخط اور شمائل کوم روفت ذہن ہیں رکھنا اور بار بار اس کا تھتو کرٹا (۲) دوسرے کثرت سے نفسور کسی کے متوانز احسانات کا کرنا اور اس کے الواع اقسام کے مرقر توں اور احسانوں کو ڈہن ہیں لاتے دم نااوران احسانوں کی علمت ابنے دل ہیں بٹھانا - (نورانقرآن ملا مسلم عامشید)

خداتم سے کیا جا ہتاہے بس کی کا تم تمام نوع انسان سے عدل کے ساتھ بیش آیا کرو۔ پھر اس سے بڑھ کریہ ہے کہ تم خدوق خداسے ایسی ہمدر دی ہے کہ اُن سے بھی نیکی کرو بنوں نے تم سے کوئی بنیں کی بھر اس سے بڑھ کریہ ہے کہ تم خدوق خداسے ایسی ہمدر دی کے ساتھ بیش آو کہ گویا تم آن کے حقیقی رسند دار ہو مبیا کہ ما ئیں اپنے بچوں سے بیش آتی ہیں کیونکہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ بھی خن مہوتاہے اوراحسان کرنے والا کہمی اپنے احسان کو جنال بھی دیتا ہے لیکن وہ جو مال کی طرح ہواور ہم آیت طبعی جوش سے بی کرتا ہے وہ ہمی خود نمائی نہیں کرسکتا ہیں آخری ورجہ نمیکیوں کا طبعی جوش ہے جو مال کی طرح ہواور ہم آیت من مرون مخلوق کے متعلق ہے ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو باو کرکے اُسکی فرمال بردادی کرنا اور مغداسے اور خداسے ایک ایک گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور خداسے ایک کر دیشت کے طبع سے ہوا ور نہ دو ذرخ کے خوف سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت فری مارا ہے۔ کہ اس کی عبادت نہ تو ہم شت کے طبع سے ہوا ور نہ دو ذرخ کے خوف سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت کے مقد سے ہوا ور نہ دو ذرخ کے خوف سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت کے مقد سے ہوا ور نہ دو ذرخ کے خوف سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت کی خوف سے ہوا ور نہ دو ذرخ کے خوف سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت سے بیکہ دوئر نے کے خوف سے بیکہ اگر فرمن کیا جائے کہ دیشت سے بیکہ دوئرے مشابع کی دوئرے مشابع ہو اور نہ دو ذرخ ہے خوف سے بیکہ وقتی خوف سے بیکہ دوئرے مشابع ہو اور الحاص میں دوئرے کے خوف سے بیکہ دوئرے مشابع ہو اور نہ دوئرے کے خوف سے بیکہ دوئرے کے خوف سے بیکہ دوئرے مشابع ہو تو خوف سے بیکہ دوئرے کہ بی خوف سے بیکہ دوئرے مشابع ہو تو خوف سے بیکہ دوئرے کے خوف سے بیکہ دوئرے مشابع ہو تو خوف سے بیکہ دوئرے کے خوف سے بیکہ دوئرے کر کو مشابع ہو تو خوف سے بیکہ دوئرے مشابع ہو تو خوف سے بیکہ دوئرے کے خوف سے بیکہ دوئرے کے دوئرے کوئر کی دوئرے کے دوئ

اس آیت بیں ان نین موادج کا ذکر کیا ہے جو انسان کو ماصل کرنے بیا ہم شہر بہلا مر تبر عدل کا ہے اور عدل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرط معاوضہ اور بیظا ہر بات ہے کہ انسیٰ بیک کوئی اعلیٰ درمبر کی بات نہیں بلکرسب سے اونی درمبر بیہ ہے کہ عدل کروا وراگر اس پر ترقی کرونو پھروہ احسان کا درمبہ ہے بینی بلاعوض سلوک کرولیکن بیامر کہ جو بدی کرتا ہے اس سے بیکی کی مباوے کوئی ایک گال پولمانی مارے دومری پھیردی مباوے دیمچے منبس با برکہوکر ماگا طور پر رتعلیم عمل در آمد میں نہیں اسکتی بینائی ستحدی کہتا ہے سے

نحوئی بابدان کرون بنان است ، که بدکرون برائے نبک موان

اس لئے اسلام نے انتقامی مدود میں جواعلی درم کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا غیرب اس کامقا بلین بن کرسکنا ال

کر دے مگر الیسے محل اور مقام برکہ وہ عفوا صلاح کاموجب ہو۔ اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی لیکن برہنیں کہ اس سے تقر مرجعے۔

غومن عدل كے بعد دومرا درجه احسان كا سے لعن بغيركسى معا وضيكے سلوك كيا جا و بيكن اس سلوك میں مجی آیتے ہم کی خود غرصنی مہوتی ہے کسی مذکسی وقت انسان اس احسان بانیکی کوجتا دیتا ہے اس لئے اس سطیمی برُ مرايك تعليم دى اوروه إنتاني في الْقُرْبي كادرمبهد مان جوابي بيكيك سانف سلوك كرتى ب وه اس سے کسی معاوضدا ورانعام واکرام کی خواہشمند بنیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ ہونی کرتی سے عف طبعی مبت سے کرتی ہے۔اگر بادشا و اس کومکم دے کہ تو اس کو دو دھ مت دے اور اگریتیری غفلت سے مرضی ما وے تو تھے کوئی سزانبیں دی ماوے گی بلکرانعام دماجا وے گا اس مورت میں وہ بادشاہ کامکم ماننے کوطیار نہوگی بلکداں کو گالیاں دے گی کریمیری اولا د کا زخمن ہے۔اس کی وجربی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے اُس کی کو ٹی فرض ورميان بنيس يه اعلى ورم كتعليم سي جو اسلام بين كرتاس اورية بن حقوق الله اورحقوق العبا ودونون برماوی سے معنون اللہ کے بہلوکے لحاظ سے اس آبت کامفروم بہت کر انصاف کی رعابت سے اللہ نعائے کی اطاعت اورعبادت كروحب نے تهبیں پیدا كياہے اور تمهاري مرورس كر تاہے اور جوا طاعتِ اللي ميں اس ثقام سے ترتی کرے تو احسان کی با بندی سے اطاعت کرے کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں كرسكنا اورجونكمس كي شمايل اورخصا بل كو مدنظر ركھنے سے اس كے احسان نازہ رستے ہيں اس لئے احسان كامنهم أتخفرت صلى الشعليه وسلمن يربنا باب كه البيع طور برا للدتعالي كاعبا دت كرب كويا ويجه رباب باكم ا ذكم يه كم الله تعالى أسے ديكھ رہا ہے۔ اس مقام ك انسان بين ايك عجاب رہنا ہے ليكن اس كے بعد جوتسيرا ورجہ اليكائي ذِی الْقُدْنِیٰ کا بعنی الله تعالی سے اُسے وٰ ان محبت بہدا سوم انی سے اور تقوق العباد کے بہدوسے کیں اس کے مصنے مہیلے بیان کرچکاموں اور بہلی کیں نے بیان کیا ہے کہ تیعلیم جوقرآن سٹریٹ نے دی سے کسی اور کناب نے شیس دی اورالیں كال م كوك نظيراس كى ميني نديس كرسكتا -( الحکم جلد ا انمبره ۳ مسلمودخ ۲ راکنوبر ۲ ، ۱۹ )

نیی یہ کہ کہ خدا سے پاک نعلقات فائم کے مجاوی اور اس کی مجت ذاتی رگ وریش ہیں سرایت کرمباوے بھیے خداتھالی فرما فاسے اِن اللّه کیا مسر ہا لَعَدْ لِ وَالْهِ حَسَانِ وَ اِلْهَ کَا فَی دَی الْقُدُ فِی خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسکی فعمتوں کو پا دکر کے اس کی فرماں ہر داری کر و اور کسی کو اس کا مشریک سن مضیرا و اور اُسے ہی فوا ور اس بر ترقی کرنا چاہو تو درجہ احسان کا ہے اور وہ بیسے کہ اُس کی ذات ہر ایسالیقین کرلینا کہ گو با اس کو دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے تم سے سلوک مندیں کیا اور جن لوگوں نے تم سے سلوک مندیں کیا اور اگر اس سے بڑھ کرسلوک ہا ہو تو ایک اور درجہ نیکی کا بہے کہ مندا کی جمت طبی مجب شرح میں ایک شدت ہے مذروز نے کا خوف ہو بہ بندا گر فرض کیا ہا وے کہ مزمبشت ہے مذروز نے ہے ترب جی جن اور اطاعت میں فرق مذا وے ۔ ایسی مجب خداسے ہو تو اس میں ایک شدن پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی نتور و تع بہن ہم ہوتا ہ

اورخلوق خداسے الیے پیش آو کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو یہ درج سب سے بڑھ کرہے کیونکہ احسان میں ایک ما دہ خو دنمائی کا ہموتا ہے اور اگر کوئی احسان فرامونٹی کرتا ہموتو محس ہے بٹر سے کہ کی اسافة فلاں احسان کے لیکن بع بی بحب جو کہ ماں کو بیٹے کے سافة ہوتی ہے اس بیں کوئی خو دنمائی نہیں ہموتی ملکہ اگر ایک بادشاہ ماں کو بیٹ کم دیوے کہ تو اس بج پواگر مارجی ڈالے تو تھے سے کوئی باز برس مذہو گی تو وہ کبھی یہ بات سننی گوا رانہ کرے گی اور اس با وشاہ کوگالی دے گی حالا نکہ اسے علم بھی ہوکہ اس سے جوان ہونے تک بیس نے مرحانا ہے مگر بھر بھی بحبت ذاتی کی وجرسے وہ بج بی برورش کو تو کہ بی ہو کہ اس سے جوان ہوتے ہیں اور ان کواولاد ہوتی ہوتے ہیں اور ان کواولاد ہوتی ہوتے ہیں اور ان کواولاد ہوتی برورش کرتے ہیں یہ بار بالا دسے فائدہ اٹھائے کی نہیں ہموتی لیکن باوجود اس سے پھر بھی وہ اس سے مجست اور برورش کرتے ہیں یہ ایک طرح میں انقراع ہوئی جا ہم کی دی انقراد کی انقراد کی بینے جا وے اس کا اشارہ ( ایشائی ذی انقراد کی بینے جا وے اس کا اشارہ ( ایشائی ذی انقراد کی بینے کہ اس تھے کہ دن خدا کے سافۃ ہمونی جا ہم نے میٹر مرائر کی خوام ش نہ ذرائ کا خدا۔

( البدرجلد المسيم مويضه ارنومبرس. ۱۹ دصه ا

اطلاق دوقسم کے ہوتے ہیں ایک تووہ ہیں جو آج کل کے نوتعلیم بافند پیش کرتے ہیں کہ طاقات وغیرہ ہیں نہان سے چا بلوسی اور مدا ہسنسے ہیں آتے ہیں اور دلوں ہیں نفاق اور کینہ بحرا ہوا ہوتا ہے یہ اضلاق قرآن ترفیہ کے خلاف ہیں۔ دوسرقیم اخلاق کی بیہ کہتی ہمدر دی کرے۔ دل بیں نفاق نہ ہوا ور بہا بلوسی اور مداہنہ وغیرہ سے کام نہ لے جیسے خداتعالیٰ فرطانا ہے اِنَّ اللّٰهُ یَا مُدُو بِالْعَدُلِ وَالْاِحْتَ اِنْ اِللّٰهُ یَا مُدُو بِاللّٰهِ اَلٰهُ کَامُرُ بِالْعَدُلُ وَالْاَحْتَ اِنْ اِللّٰهُ یَا مُدُو بِاللّٰمِ اِسْ مِوجِ و ہے واس سے روگر دانی کرتے ہیں وہ اور جگر ہدایت نہیں باسکتے۔ اچی تعلیم اپنی الراندازی کے لئے دل کی باکٹری جا ہمتی ہے جو اس سے دور ہیں اگر تمین نظرے اُن کو دیجو گران کو الله دوم الله کی اعتبار نہیں ہے نماز ، صدق وصفا میں ترتی کرو۔ (البدر مبلد) دیجیو گئر آن میں مزورگند نظر ہے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں ہے نماز ، صدق وصفا میں ترتی کرو۔ (البدر مبلد)

الم مورخر ۸ رویمبر۱۹۰ و مسلس)

ئیں تمیں بار بادی تھیجت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرہ کو محدود مذکر و اور ہمدردی کے لئے استعلیم کی بیروی کروجواللہ تفائی فیصل کے لئے استعلیم کی بیروی کروجواللہ تفائل نے دی ہے لینی اِن الله کا اُماری کی اس کے ساتھ بینی کرنے میں تا معدل کو کھو خوالد مھوج شخص تم سے نیجی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیجی کرو۔

اور پر دوسرا درجربرے کہ نم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کر ویہ احسان ہے۔ احسان کا درجہ اگری عدل سے بڑھا ہوا ہے اور پر بڑی بھاری نیکی ہے لیکن کبھی مذکر ہے احسان والا اپنا احسان جنلادے مگران سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان الیسے طور پر نہی کرے بوجر بت ذاتی کے رنگ بین ہوج ہو میں احسان نمالی کا بھی کوئی حصر نہیں ہوت ہے جائے گئے گئی پر ورش کرتی ہے وہ اس پر ورش بین کسی اجر اور تیلئے کی جواد تنگار منیں ہوتی ہے بیان تک کہ اگرکوئی منیں ہوتی ہے جو نہ ہوتا ہے جو نہی کے دو وہ دھ من بلا اور اگر الیسا کرنے سے بچرض کے بھی ہوجا وے تو اس کو با دشاہ کسی ماں کو حکم دیدے کہ تو اپنے بچر کو دودھ من بلا اور اگر الیسا کرنے سے بچرض کے بھی ہوجا وے تو اس کو با دشاہ کسی ماں کو حکم دیدے کہ تو اپنے بچرکی دو وہ دھ من بلا اور اگر الیسا کرنے سے بچرضا کے بھی ہوجا وے تو اس کو کئی مزانہیں ہوگا وہ کو کہ ایسا حکم دیا ۔ پس اس طرانی پر نیکی ہو کہ اسے بھی مزنہ تک بہنچا یا جا وے کیونکہ ایسے با دشاہ کو کو صے گی کہ کرتے کرتے اپنے طبعی کال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کال ہوتی ہے۔

(الحكم عبلد 9 يس مودخه ۲ حبوري ۹۰۵ و وصل)

باہمی ہمدردی کے اللہ تین مراتب رکھے ہیں جن کا ذکر آیت اِن اللہ یا مور بالعہ کا اُلی کا وار فی اللہ کا وار فی اللہ کا اور ایک کا کہ استے ہو گئی کا سے بھی کا اس ہیں عدل کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے بھی کہ اس سے جو گئی کا سے بھی اور اگر جے یہ عدل سے اعلیٰ ہے لیکن معا ملہ کرے تو تم بھی ایک فی اس سے ولیساہی کرو۔ اس کے بعد بھی اور اور ور دی اسکتی ہے اور اگر جے یہ عدل سے اعلیٰ ہے لیکن اس بین بھی ایک فی قفی ہے کہ احسان کرنے والے کے دل میں رہا اور خودی کا نام ونشان نہیں ہوتا اور نی کئی نے تیرے ساتھ فلان نیکی (احسان) کیا ہے مگر اِیٹ کی ذی الفتر نی میں رہا وار خودی کا نام ونشان نہیں ہوتا اور اس کی جوش ہے کہ احسان کی ہمدردی کا سے فایدے اور مزد کی امید بھی خوش سے فرج انسان کی ہمدردی کا ہم ایک ہمدردی کا بھی بھی اس ایسے بھی خوش سے فرج انسان کی ہمدردی کا ایک ہمدردی کا ایک ہمدردی کا بھی بھی ورج بھی جو تو اپنی نیک کوئی شئے تر فی کرنی کرتی اپنے اس طبعی مرکز تک نمیں ہم تی ہوتو اپنی نیک کوئی شئے تر فی کرنی کرتی اپنے اس طبعی مرکز تک نمیں ہم تی ہوتو اپنی نیک کوئی شئے تر فی کرنی کرتی اپنے اس طبعی مرکز تک نمیں ہم تی ہیں تی بھی کہ اور ایک کا درجہ ماصل نمیں کرتی۔

(البدر مجادی میا میں موردی ہو مردی کی تو بھی کوئی شئے تر فی کرنی کرتی اپنے اس طبعی مرکز تک نمیں ہم تی ہی تی کوئی کے دور کہ کہ کوئی شئے تر فی کرنی کرتی ایک اور امیک ہم کرتی کی تی کہ کوئی شئے تر فی کرنی کرتی ایک وہ کمال کا درجہ ماصل نمیں کرتی۔

(البدر مجادی میا میں کرتی ہو در میں کرتی کرتی ایک کوئی میں کرتی کرتی ایک وہ کمال کا درجہ ماصل نمیں کرتی۔

ہماری لوکی کو ایک دفعر بہین مہر کیا تھا ہمارے گوسے اس کی تمام تے وغیرہ اپنے ہاتے پرلیتی مقبیں۔ مال سب تعالیف میں بچر کی مشرک ہوتی ہے۔ بطبیع مجبت ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری مجبت مقابلہ نہیں کرسکتی۔ خدا تعالی نے اسی کی طون قرائوں مشر بیٹ میں اشارہ کیا ہے کہ اِنّ اللّٰہ یَا مُسُر بِالْعَدْ لِ وَ الْاِحْسَانِ وَ إِنْسَانَ فَ وَ اِنْسَانَ فَ وَ اَنْسَانَ فَ وَ اَنْسَانَ فَ وَ اِنْسَانَ فَا وَسَانَ مِنْسَانَ وَ وَلَمْ مُنْ اِنْسَانَ وَ اِنْسَانَ وَ وَلَمْ وَ اِنْسَانَ وَ وَلَمْ وَانْسَانَ وَانْسَانَ وَ وَلَائِمْ وَسَانَ وَانْسَانَ وَانْسَانَا وَانْسَانَ وَانْسَانَا وَا

اس سے بڑھ کرھبی دے بھرائی سے بڑھ کر اِنْنَاآئ ذی الْقُدُّ بی کا درجہ سے بعنی دوسروں کے ساتھ اس طرخ بی کرے جس طرح ماں بچر کے ساتھ اس طرخ بی کرتے ہے۔ فرائ نظر ایف سے معلوم ہو اس کہ لہا اللہ میں طرح ماں بچر کے البی محبت کو ماصل کرسکتے ہیں۔ انسان کا ظرف مجبوٹا نئیں۔ خدا کے نفسل سے یہ بانیں صاصل ہو جاتی ہیں ملکہ بہ وصعت اضلاق کے لوا زمان میں سے ہے کئیں تو قائل ہوں کہ اہل اللہ بہاں تک ترفی کرنے ہیں کہ مادری عمیت

ب بیاد در سیعی بڑھ کر انسان کے ماقہ مجبت کرتے ہیں۔ (بدرمبلدا علیمور خریم جون ۱۹۰۵ صل)

مبیشک الله تعالی عدل کا حکم دیناہے اور پیراس سے ترقی کرو تواحسان کا حکم دیتاہے اور پیراس سے بھی ترفی کرو تو اِبْنَا آئِ ذِی الْقُرْبِیٰ کا حکم ہے۔

عدل کی مالت بہہ جوشتی کی مالت نفس امّارہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس مالت کی اصلاح کے لئے عدل کا حکم ہے۔ اس میں بین خواہش کر ناہے کا حکم ہے۔ اس میں بین خواہش کر ناہے کہ کسی طرح سے اس کو دبا لوگ اور اتفاق سے اس کی میعا دبھی گذر بھاوے اس صورت بین نفس اور لیمی دلبراور ہے باک ہوگا کہ اب تو فائونی طور بر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوسکتا مگر بہ تھیک ننہیں عدل کا تفاضا ہیں ہے کہ اس کا دی اجب ادا کیا جاوے اور کسی طور بر بھی اور محذر سے اس کو دبایا بنہ جاوے۔

مجے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امود کی پروا نہیں کرتے اور ہما دی جاعت بیں کھی ایسے لوگ ہیں جربہت کم توبعہ کرتے ہیں اپنے فرضوں کے ادا کرنے ہیں۔ یہ عدل کے خلاف سے یہ تخصرت صلی الدعلیہ وکم تو البیے لوگوں کی نماز در پڑھتے گئے بہن تم ہیں سے ہر ایک اس بات کو خوب یا در کھے کہ فرضوں کے ادا کرنے ہیں مصسنی نہیں کرنی جا ہیں تھے اور کہتے می خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہئے کیونکہ یہ امرا تسی کے خلاف ہے جو اس نے اس ہیں دیا ہے۔

اس کے بعد احسان کا درم ہے یہ خص عدل کی رعابت کرتا ہے اور اس کی حدبندی کو منیں توڑ ہا اللہ تعالیٰ اسے تو فین اور قون یہ اسے تو فین اور ترقی کرنا ہے یہاں تک کہ عدل ہی سنیں کرتا بلکھ توڑی می نیکی کے بدلے بہت کر تاہد میں ایک کمزوری الجمی باتی ہموتی ہے اور وہ بہت کم کسی مذہب وقت اس نیکی کو جنا بھی دیتا ہے مثلاً ایک شخص دس برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے اور وہ کبھی ایک

بات اس کرنمیں مانتا تو اُسے کمد دینا ہے کہ دس برس کا ہمارے ٹیڑ وں کا غلام ہے اور اس طرح پر اس نیکی کوب اثر کر دیتا ہے۔ در اصل احسان کرنے والے کے اندر بھی ایک قسم کی ختی ریا ہوتی ہے لیکن تمیسرا مزنبہ ہزنسم کی الایش اور آلودگی سے پاک ہے اور وہ یا ٹیٹنائی ڈی الْفَکّر فِی کا درجہ ہے۔

اِیْتُ کی ذی الْقُرْبی کا در مرطبی محالت کا در مرسی لینی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور البیے طور پر مرسیط جس تقاصا ہوتا ہے۔ اس کی مثال البی ہے مبیے مال اپنے بیٹے کو دو دھ دبتی ہے اور اس کی پر ورش کرتی ہے کبھی اس کوخیال بھی مبیس آنا کہ بڑا ہوکر کمائی کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا بیمال تک کہ اگر کوئی با دشاہ اسے بیم دے کہ تو اگر اپنے بیٹے کو دو دھ نہ دے گی اور اس سے وہ مرجاوے تو بی بختے سمو اخذہ نہ ہوگا۔ اس محم پر بھی اس کو وُودھ دینا وہ بنیں چپوڈسکتی بلکرا سے بادشاہ کو دو چا رگالیاں ہی بشنا دے گی اس لئے کہ وہ پرورش اس کا ایک بیتی تقاصا ہے۔ وہ کس امید یا خوف برمین نہیں۔ اسی طرح پر جب انسان بی میں ترتی کرتے اس تفام پر بینچیا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تقاصا ہے تو ہی وہ صالت ہے جو مطلعت کہ لاتی ہے۔ کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تقاصا ہے تو ہی وہ صالت ہے جو مطلعت کہ لاتی ہے۔ (ایکی مبلد اس مورض می برجوری ۱۹۰۱ مرسکے)

بإباجاناب

یں اللہ تعالی فرما نا ہے کہ احسان کے درج سے بھی آگے بر صواور اِنْیَآئی فِی الْقُدُ فِی کے مرتبہ تک ترقی کو اور فلی اللہ تعالی فرما نا ہے کہ احسان کے درج سے بھی آگے بر اصاب کے درج سے بھی اور فطری جوش سے بی کروتم ہا دی فلی اللہ سے السی نی ہو کہ اس بینی سے فی اور بنا و من ہرگز ند ہمو۔ ایک دو ہرے موقع بر ایوں فرما یا ہے لا گُورُ بدُد مِن کُورُ جَدَر آءً وَ لاَنشُکُو وَ اللّٰ عَن مُوا مِن مِن اللّٰ مِن اللّٰهُ مِن کُورُ اللّٰ مِن کُورُ اللّٰ مِن کہ اس کی نیکی خالصاً بلند ہموتی ہے اور اس کے دل میں خدا رسیدہ اور اعلیٰ ترقیات بر پہنچے ہوئے انسان کا بہ قاعدہ ہے کہ اس کی نیکی خالصا وے نیکی محف اس جوش کے اقام اس کے دل میں مکھا گیا ہے۔ ایسی پاک تعلیم مذہم نے تو درمیت میں دیکھی ہے کو اسے دون ورق ورق کرکے ہم نے پڑھا ہے۔ گی بیاک اور کمل تعلیم کا نام ونشان نہیں۔ اور نی کرکے ہم نے پڑھا ہے۔ گی بیاک اور کمل تعلیم کا نام ونشان نہیں۔

( الحكم مبلد المام مورضه ارجولائي ٨٠ ١١٩ صنا- ١١)

فدانعالی تهین کم دیا ہے کہ عدل کرواور عدل سے بڑھ کریہ کرا حسان کروجیے بجب اس کی والدہ یا کوئی اور تخصی خص قرابت کے جوش سے کسی کی ہمدردی کرتا ہے۔ (الحکم جلدہ اس میلا مورض ام میر اور انصاف سے بنی فوع فدا حکم فرمانا ہے کہ تمام و نیا کے ساتھ ہم عدل کرولی جی قدری ہے اسی قدر لو اور انصاف سے بنی فوع کے ساتھ بیش آؤاور اس سے بڑھ کر رہیم ہے کہ تم بنی فوع سے احسان کرولیتی وہ شلوک کروجی سلوک کا کرنا تم پر فرص نہیں محف مرق ت ہے میرکن چونکہ احسان میں جی ایک عیب بخفی ہے کہ صاحب احسان کمجی فاراض ہوکر اپنے احسان کو یا دجی دلا دیتا ہے اس لئے اِس آیت کے آخر میں فرما یا کہ کا مان کی بیسے کرتم اپنے بنی فوع سے اس طور سے نکی کروکہ جینے ماں اپنے بچرسے نکی کرتم ہے کیونکہ و مندی کے عفاظ میں جوش سے ہوتی ہے دئی ہی واٹ کی خوش سے رہد ولی بن ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچر اس نے کے مقابل مجھے کی کھ عنایت کرے لیں وہ نکی جونبی فوع سے کی جاتی ہے کا ل درجہ اُس کا ادادہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچر اس نے نے وہ انسان فرما یا گیا ہے۔ (ایکی جونبی فوع سے کی جاتی ہے کا ل درجہ اُس کا بہ بہتر اور درجہ ہے کو یا دیم ہوئی ہے کہ ایک خوش سے بیان فرما یا گیا ہے۔ (ایکی حیثی موف میک)

هُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَمُوَ مِنْ فَلَنْحُيينَكَ

حَيْوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِينَا مُ أَجْرَهُمْ إِحْسَنِ مَا كَانُوْ الْعُمَاوْنَ

بماری ہیں عاوت اور میں سنّت ہے کہ جوشخص عمل صالح بجالا وہ۔ مرد ہو باعورت ہوا وروہ مومی ہو ہم اس کو ایک باک زندگی کے ساتھ زندہ رکھا کرتے ہیں اور اس سے بہتر میزا دیا کرتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں اب اگر اس کو ایک بات کو صرف زمان مستقبلہ سے والب ننہ کر دیا جائے توگویا اس کے یہ مصنے موں کے کہ گذر شدہ اور مال میں نو نہیں مگر آیندہ اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کو یہ جزاء دی حبائے گی۔ اس طور کے معنوں سے بیر ما ننا پڑتا ہے کہ خداتعالی نے آیت کے نیزول کے وقت تک کسی کو جائے قطیبہ عنا بیت نہیں کی مقی فقط بہ آین دہ کے لئے وعدہ تھا لیکن خس قدر ان معنوں میں فیما دہ وہ کسی قالمند بی مونی ہنیں۔

(الحق دہلی صلاح طبع اوّل)

أَ وَلَقَدُنْعُلُمُ الْمُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ يَشُرُ لِسَانُ الَّذِي فَيَ الْمَا يُعَلِّمُ فَيَسُرُ لِسَانُ الَّذِي فَي الْمُعَالِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

به نوان بوگول کامال تھا جوعیسائیوں اور میو دلیوں میں اہل علم اور صاحب انصاف نفے کرجب وہ ایک طرف آنحضرت کی سالت برنظر ڈال کر دیکھتے تھے کرفیض آتمی ہیں کہ تر مہین اور تعلیم کا ایک نقطہ میں نہیں ہیکھا اور

نركسي مهذّب قوم مين بودو باش رمي اور مام الرعمية ديجين كااتفاق موا اور دوسري طرت و وقراك تترلف مين مرت بهلى كتابون كے نقصے نبين بلكم صدراً باريك صداقتين و كھتے تھے جوہلى كتابوں كى عمل اور تم مقبن تو أنخصرت كى سالت ا تمین کوسوچینے سے اور پھراس ماریک کے زماند میں ان کمالات ملیبر کو دیجینے سے اور نیز انوا یظاہری و باطنی کے مشاہدہ سے نبوت اسخفرت کی اُن کواظرمن اہم معلوم ہو آل تنی اور طاہرہ کد اگر اُن سیمی فاصلوں کو اسخفرت کے اتمی اورموتیمن الله بهونے برلفین کابل مذہونا تومکن مذاک وہ ایک البیے دین سے بس کی حایت میں ایک برى معلنت قيمرروم كى قائم منى اور جور مرت الينايين الكليم صفول بورب بس هي ليبل جكائفا اور اوم ا بنی مشر کا را تعلیم کے دنیا پرسنوں کوع برا اور پیارا معلوم ہوتا تھا صرف شک اور بھیبہ کی مالت میں الگ ہوکر البيع ندبهب كوقبول كرلية جوبباعث تعليم توجيدك تمام مشركين كوبرامعلوم بهونا نفا اوراس كقبول كرف وال ہر وفت جاروں مرت سے معرمنِ ہلاکت اور بلامیں تھے۔ لیں جس چیزنے اُن کے دلوں کو اسلام کی مرت بھیرا وہ ہیں بات لحتی جو اہنوں نے انخصرت کومحض اُتمی اور مرا با موتبد من الله با با اور قران نشراهی کو بشری طاقتوں سے بالاتر دیجا اورسپی کتا بوں میں اِس اخری نبی کے آنے کے لئے خودبشار تیں بڑھتے تھے سوفدانے اُن کے سینوں کوامیان لانے کے لئے کھول دیا اورالیسے ایا ندا رسطے جوضرا کرا ہیں اپنے خونوں کو بہایا۔ اورجولوگ عیسائیوں اور میتودیوں ا ورعولوں میں سے بنایت درجہ کے جاہل اور سربرا وربدباطن تھے اُن کے حالات برعبی نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بہلیتین کامل انخفرت کو اُتی جانتے تھے اور اسی لئے جب وہ بائیبل کے بعض فیقتے ان مخضرت صلی اللہ علیہ ولم موبطورامتحان نبوت بوج كران كالممبك فمبك جواب بإنف تف توبه بات ان كو زبان برلان كي بجالَ دهى كرا بخفرت کچے پڑھے لکھے ہیں۔ آب ہی کتابوں کو دیجے کر جواب بتلا دینے ہی بلکہ جیسے کوئی لاجواب رہ کر اور گھے۔ انا بن کر کھے عدرسين كرتاب السابى نهابت ندامت سے بركت عفى كرشا يد دربر ده كسى عيسا أى باببودى عالم بائبل في بيفت بتلادية بهول كي بين ظامر معاكرة مخضرت (صلى الله عليه وسلم) كا أتنى بونا أن ك ديول بين بلقيبي كالم متمكن بن موتا تواسی بات کے ثابت کرنے سے لئے نہایت کوئشش کرنے کہ انخصرت اسمی نہیں ہیں۔ فلا محتب با مدرسیں الهول نے تعلیم یائی ہے۔ وا ہمیات باتیں کر ناجن سے ان کی حافت ثابت ہو ٹی تنی کیا صرور مقا کیونکہ یہ الزام لگانا کہ لعمن عالم بیودی اور عبیسائی دربرده الخضرت کے رفیق اور معاون ہیں بدیسی البطان فقا اِس وجسے کرفران توم با بجاال کتاب کی وی کوناقص اوران کی کتابوں کومحرّف اورمبترل اوران کے عقائد کو فاسدا و رباطل اورخو د ان کولښرطیب کمه بے ایمان مربی ملعون اور آئی بتلا ناہے اور اُن کے اصوار مسنوعہ کو دلائل ِ قوبیرسے نوڑ تاہے تو پرکس طرح ممکن تھا کہ وہ لوگ قرام ن سريف سے ابنے مذم ب كى آب ہى مذمت كروائے اور اپنى كنا بوں كا آب ہى رة الحمائے اور ا پینے مذمهب کی بنجیمی کے آپ ہی موجب بن ماتے ہیں ریسست اور نا درست بانٹی اس لئے و نیا پرستوں کو مکبی پڑی

فعاحت بلاخت کے بارہ میں فرما یا ہنگ السکان عَرَبِیُّ مُّسِیْن اور کھراس کی نظیر مانگی اور کہا کہ اگر تم کچہ کرسکتے ہو اس کی نظیر دو لیس عَرَبِیُ مُسِیْن کے لفظ سے نصاحت بلاغت کے سوا اور کیامعنے ہوسکتے ہیں ؟ خاص کرجب ایک شخص کہے کہ میں برنقر ہر الیسی زبان میں کرتا ہوں کہ تم اس کی نظیر مین کرو تو کجر اس کے کیا سمجھا مبائے گا کہ وہ کمال بلاغت کا مدعی ہے اور حبین کالفظ بھی اسی کوجا ہتا ہے۔

(تبليخ رسالت (مجوعه استنهارات) مبلدم ملا)

# ﴿ تُحَرَّانَ رَبَّكَ لِلْنِينَ هَاجُرُوْ الْمِنَ بَعْدِهَا فُتِنُوْ اتْحَرَّوُ الْمِنْ بَعْدِهَا فُتِنُوْ اتْحَرَّا جَهَدُوْ الْمِنْ بَعْدِهَا لَعْفُوْرُرَّجِيدُوْ

الیے لوگ جوفوق الطانت دکھ کی حالت ہیں اپنے اسلام کا اخفاء کریں ان کا اس سٹرط سے گنا ہ بُشا جائیگا کہ دُکھ اٹھ انے کے بعد پھر ہجرت کریں تعنی الیں عادت سے یا الیے ملک سے نکل مہائیں جہاں دین پر زمرد کستی ہوتی ہے۔ پھرخدا کی را میں بہت ہی کوشش کریں اور تکلیفوں ہم مبر کریں۔ ان سب باتوں کے بعد خدا اُن کا گنا ہ بُش دے گاکیونکہ وہ غفور رحم ہے۔ (فرانقرآن مسلم )

### يَّهِ. إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمِيْتَةَ وَالدَّهَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِوَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ.

الله به فكن اضطرَّعَيْر بَاءِ وَلاعادٍ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

دى يوسود كاكس قدر شكين گذاه ہے كيا ان لوگول كُوم المبي سور كا كھانا تو بحالت اصطرار مبائز ركھا ہے چنانچہ فرما تا ہے فكن الفنطَّة عَيْرٌ بكاغ وَ لَاعَا دِ فَكَلَّ النَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْدٌ وَ تَرَجِيْمٌ لِعِنْ جِوْضَ باغى سُر ہوا ور مذعدے بڑھنے والا تو اس بہكوئی گناه نہيں۔ اللَّهُ غور رحيم ہے مگرسود كے لئے نہيں فرما يا كر كِالت اصطرار أَنَّ وَلَا تَقُوُلُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَلُ وَ هُذَا حَلَلُ وَ هُذَا حَلَلُ وَ هُذَا حَلَلُ وَ هُذَا حَلَلُ اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ النَّذِينَ هُذَا حَرَامٌ لِتَفُتُرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ لِا يُفْلِحُونَ أَنْ اللهُ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ أَنْ اللهُ اللهُ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ أَنْ اللهُ اللهُ

یا در کھوکر دین میں صرف قیاس کرناسخت منع ہے۔ قیاس وہ مبائز ہے جوقرآن و مدیث سے سنبط ہو۔ ہمادا دین نقولی طورسے ہمادے پاس بنجا ہے۔ پس اگر آنخفرت سلی الله علیہ وہ مسکوئی ایس مدیث تابت ہو مبائے تو خیر ورمذکیا مزورت ہے دوجیار آئے کے لئے ایمان میں خلل ڈالنے کی۔ لا تَقُو لُوْ الِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلُلُ وَ هٰذَا حَرَامُ۔ (بدر مبلد > 10- مرم مورم ۲۰ مرم مرمی ۱۹۰۸ م

### رِنَّ اِبْرُهِيُمُ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِتَّهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَلِّدُ مِنَ الْمُعَلِّدُ مِنَ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَلِّدُ مِنَ الْمُعَلِّدُ مِنَ الْمُعَلِّدُ مِنَ الْمُعَلِّدُ مِنَ الْمُعَلِّدُ مُنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

وَرِكَ الْعَبْدَ إِذَا الْسَلَحَ عَنْ إِرَا دَاتِهِ وَتَجَرَّدَ عَنْ جَذَ بَاتِهِ وَفَنَا فِي اللهِ وَفِي طُرُقِهِ وَ

(ننرجم ازمرتب) منده جب ابنے اوا دوں سے ملی عده موجائے اور اپنے مذبات سے مالی موجائے اور اللہ تعالیٰ کی

عِبَا دَاتِهِ وَعَرَفَ رَبَّهُ الْكَيْنُ رَبَّا لُهُ بِعِنَا يَاتِهِ - حَبِدَ لَا فِي سَآثِرِ اَ وَ قَاتِهِ وَ اَحَبَّهُ بِجَبِيْعِ قَلْبِهِ بَلْ بِجَبِيْعِ ذَرَّاتِهِ فَعِنْدَ لَالِكَ هُوعَالَعُ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَلِلْالِكَ سُبِيَّ اِبْرَاهِيْمُ أُمَّةً فِي كِتَابِ اعْلَمِ الْعَالِمِيْنَ - (اعباد المِينَ مَسُلًا)

#### 

آیت جادِ نَهُمْ بِالَیِّیْ هِی آخسین کایمنشا و منیں ہے کہم اس قدر نرمی کریں کہ مدا مهند کرکے خلاف واقعہ بات کی تعدیق کرلیں کیا ہم الیشخص کو جوخدائی کا دعویٰ کرے اور ہما دے رسول کو میشگوئی کے طور پر کذاب قرار دے اور صفرت موسی کا نام ڈاکور کھے راست باز کہ مسکتے ہیں کیا ایسا کرنا مجاولہ سندہے ؟ ہرگز منیں بلکم تنافظ میرت اور ہے ایکانی کا ایک شعبہ ہے۔

(تریات اور ہے ایکانی کا ایک شعبہ ہے۔

اس کے معنے ہیں ہیں کہ نیک طور پر اور البیے طور برجوم خبید ہوعیسا ٹیوں سے مجا دلہ کرنا چاہئے اور حکیمانہ طراتی اور البیے ناصحانہ طور کا با بند ہونا چاہئے کم ان کوفا ٹھرہ نجنٹے ۔ (میمور بل (مٹمولہ کتاب البرتہ) صسا )

خداجانتا ہے کہ بھی ہم نے جواب کے وقت نری اور اسٹ کی کو ہاتھ سے نہیں دیا اور سمیشرنرم اور ملائم افاظ سے کام لیا ہے کہ اُن ہے کہ بھرت ہے کہ بھرا وقات می افوں کی طرف سے نہایت سخت اور فلند انگیز کر ہریں پاکرکسی فلار سے کام لیا ہے بگر اُس صورت کے کہ بعض اوقات می افوں کی طرف سے اینا معا وصفہ پاکہ وحشیا نہ ہوش کو دبائے ملکہ میں اس طرح سے اینا معا وصفہ پاکہ وحشیا نہ ہوش کو دبائے مسک ہے اور نہسک اور نہسک ہے اس مبلکہ من آیت وَجادِ نَهُمْ بِالَّیْ ہِی اَحْسَدَ ہُ ہُر عَمل کی کہ اور وہ بھی اُس وقت کر خالفوں کی آو ہیں اور تحقیر اور برزبانی انہا کرے ایک حکور پر استعمال میں لائی گئی اور وہ بھی اُس وقت کر خالفوں کی آو ہیں اور تحقیر اور برزبانی انہا

ذات اس کے طریقوں اور اس کی عبادات میں فنا ہوجائے اور اپنے اس رب کو پچان سے بنی عنا بات کے ساتھ اس کے برخوں نے اپنی عنا بات کے ساتھ اس کی پرورٹ کی اور وہ اس کی تمام اوقات حمد کرتا رہے اور اس سے پورے دل بلکہ اپنے تمام ذرّات سے محبّت کرے تو اس وقت وہ عالموں میں سے ایک عالم ہوجائے گا۔ اس کے حضرت ابر اہیم علیالسلام کا نام علم العالمین کی کتاب میں اُمّت رکھا گیا ہے \*

تک پنچ گئی اور بہمارے سیدومولی سرور کا مُنات فخرموجودات کی نسبت الیے گندے اور پُرس الفاظ اُن لوگوں نے استعمال کے کہ قریب نفاکہ اُن سے نقض امن پردا ہو تو اُس وقت ہم نے اس حکمت جملی کوبرتا۔ (البلاغ (فریاد درد) مشاطع اوّل)

جب توعیسائیوں سے مذہبی بحث کرے تو حکیمانہ طور پرمعقولی دلائل کے ساتھ کر اور بپاہٹے کہ تیراو طالبندیڈ دیسی

بيرابيمين البلاغ (فرما دورد) مسام طبع اقل)

(اس أيت سے) يتجها ما آب كريمديشد كے لئے جب تك اسلام بر عملے كرنے والے عملے كرتے رہيں إس طرف

سے بمی سلسلہ مدافعت مباری رم نامیا ہے۔ (البلاغ (فرطاد درد) ص<sup>ابع</sup> طبع اوّل) خور ترکسویو اڈم والس مات برخری آنامی میں برنصورت کے متاب درکسون

حیضیمت کرنی ہوا سے زبان سے کرو۔ ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ایک بیرا بدیں ا داکرنے سے ایک

له الاحقات آیت ۲۸ ، که البقره آیت ۲۵۷ ، که العمران آیت ۱۳۵ ،

شخص کوشمن بناسختی ہے اور دوسرے پر ایر میں دوست بنا دہتی ہے بیں جا دِ لْهُمْ إِلَّتِیْ هِی اَحْسَنُ کے موافق ابنا عمل در آ مدر کھو۔ اسی طرز کلام ہی کانام خدا نے حکمت رکھا ہے چنا کیڈ فرقانا ہے گئٹ قِی الْحِیکُمَةَ مَنْ تَیْشَا وَرُّ (الحکم مبلد ، علی مورخ ، ارمان چ ۱۹۰۳ مث)

اِ ذَفَعْ بِالْکِتِیْ هِی آخسین علی نعلیم اس کے علی کر اگر دشمن عجی ہوتو وہ اس فرمی اور مسلوک سے دوست بن بنا وے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ میں ہے۔ (الحکم جلد ۱ طلق مورخد ۱ در اکتوبر ۱۹۰۹ء میں بناوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ میں ہے۔

# ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِبِثُلِمَا عُوقِبُتُمْ بِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمُ لَهُ وَلَإِنْ صَبَرُتُمُ لَهُ وَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

اگرتم ان کا تعانب کروتو اُسی قدر کروجو انہوں نے کیا ہو وَ کَیِنْ صَبَوْتُمْ لَکُوَ خَیْرُ کِلْصَّبِرِ نِیَ اور اگر صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لئے اچھاہے۔ (جنگ ِمقدس مثل پرمپر ۱جون ۱۸۹۳ وطبح اقل)

### إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ النَّقَوُ إِوَّ الَّذِينَ هُمُرَّمُّ حُسِنُونَ

انسان جب فرطِنعصب سے اندھا ہوما تاہے توصادی کی ہرایک بات اُس کوکِذبہی معلوم ہمونی ہے کی فرائک نات اُس کوکِذبہی معلوم ہمونی ہے کی فرائک نعالی صادی کا انجام نجر کرتا ہے اور کا ذِب کے فقش ہے تی کومٹا دینا ہے۔ اِنَّ اللّٰهُ صَعَ الَّذِینَ الَّفَوْ ا وَّ الَّذِیْنَ هُمْ مُّ مُحْسِنُوْنَ ۔ (ایکینہ کمالاتِ اسلام صُرِ طبع اوّل)

خدا ان کے ساقد ہے جواس سے ڈرنے ہیں اوروہ جونیکی کرنا ان کا اصول ہے۔

(تبليغ دمالت (مجود اكتنهادات) مبلدا مك)

خدانعالی ان کے سانخہ ہے جوتعوی اختیا رکرنے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جونیکی کرنے والے ہیں -(تبلیغ رسالت (مجومہ استہارات) بعلد مسلا)

تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں عُجب خودلبندی وال حرام سے پر ہیراور بداخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ بے جو خوش میں اللہ تعدی اللہ تعدی ہے۔ اللہ تعدی اللہ تعدی اللہ تعدی اللہ تعدید اللہ تعدید اللہ تعدید اللہ تعدید اللہ تعدید میں تعدید میں اللہ تعدید میں اللہ تعدید میں تعدید میں

المتدنعال لات گذات اورنظوں کوئمیں جا ہتا وہ توجیتی تقویٰ کو چا ہتا اور بچی طارت کو پندکر تا ہے جیاکہ فرط بہت ان اللہ کہ اللہ کا کا م بہت کہ برائیوں سے باز آ وے۔ اس سے آگے دو سرا درجہ افاضہ خیر کا ہے ہیں کہ کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کو کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہ ک

( الحكم مبلدة شيخ مودخر اس رجولائی ۱۹۰۱ و صريع)

یا در کھوکر خفائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے سلنے مزورت سے تقویٰ کی۔ اس لئے تقویٰ اختیار کروکیونکہ خدا تعالیٰ فروا ناسے اِتَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِیْنَ اللَّهُ عَدَّالًا اِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِیْنَ ا

( الحكم مبلد ۵ مسط مورض ١٤ جون ١٩٠١ صط)

خدا اُن کے سافد ہوتا سے بینی اُن کی نعرت کرتا ہے جو تشفی ہونے ہیں۔ الله تعالیٰ کی معبّنت کا نثبوت اس کی نعرت ہی سے ملتا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو تقویٰ سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں جو ہیں لیے بی سندین ہوتے ہیں۔

تقوی کے معنے ہیں بدی کی باریک وا ہوں سے پر میز کرنا میگر یا در کھوٹی اتنی نہیں ہے کہ ایک نخص کہے کہیں نیک ہوں اس لئے کہ کیں نے کسی کا مال نہیں لیا نفف زنی نہیں کی چوری نہیں کرنا۔ بدنا کی اور زنا نہیں کرنا۔ ایسی نیک ہوں اس لئے کہ کیں نے کسی کا مال نہیں لیا نفف زنی نہیں کرتا۔ ایسی نیک معنوں کے ناروں کے ناروں کے ناروں کی اور تھیں نیک ہوسے کہ اُوع انسان کی خدمت کرے اور پس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عا دت کی نگا ہ میں قابل قدر مہو بلکہ اصلی اور تھیں نیک ہیں ہے کہ اُوع انسان کی خدمت کرے اور اس کی را ہ میں جان تک دے دینے کو طبار مہو اِس کے اور اس کی را ہ میں جان تک دے دینے کو طبار مہو اِس کے میاں فرمایا ہے اِس اِس فرمایا ہے اِس کہ ناتھ کے جو بدی کہ نوع انسان کے مساقہ ہے جو بدی میاں فرمایا ہے اِس اِس فرمایا ہے اِس کی دا تھی استراک کی دا تھی اس فرمایا ہے اِس کی دا تھی استراک کے ساتھ ہے جو بدی

سے پر ہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ (الحکم جلد ۸ ملے مورخر ارجنوری م ۱۹۰ مس ) تعتویٰ وہی ہے جس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے اِتّا اللّٰه صَعَ الَّذِینَ النَّفَوْ اللّٰه عَلَىٰ اللّٰه کَا مرحمت منتقب

کم بیشتی ہے۔ ( جربطبد الا ملے مورضہ ۴۵ ارام بیل ۱۹۰۰ اومث)

اللّٰدُتَّعَالُىٰ ان كَى حايث اورنعرت مين موتا ہے جو تقوى اختيا دكريں۔ تقوى كہتے ہيں بدى سے پر بہزكر نے كور اور عسنون وہ بوتنے ہيں جو اثنا ہى شبس كہ بدى سے پر بہزكر ہيں بلك نبي جى كريں۔ اور كچر بہجى مست رابا لِلّٰ يَ بَنَ اَحْسَنَ فُو االْحَسْنَ فَى لَّهُ مَحْسِنُونَ اور اتنى مرتبہ ہو ئى ہے كہ ہيں تھے يہ وہى بار باربو ئَ لِنَّ اللّٰهُ مَعَ اللّٰ فَى اللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ فَى اللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ فَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تفوی ، طهارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والے خداکی حایث میں ہوتے ہیں اور وہ ہروقت نافرانی کرنے سے ترساں ولرزاں رہتے ہیں۔ (الحکم مبلد ۱۷ میلام مرزمہ ۸ ایشی ۱۹۰۸ میلا)

اس ابك كى خاطر لا كھول جانبى بجائى مانى ہيں۔

ایک خص جواولیا و الله میں سے منے ان کا ذکر ہے کہ وہ جماز میں سوار سے سمندر میں طوفان آگیا قریب مغل کہ جماز فوق ہوجا آباری دواسے بچالیا اور دعائے وقت اس کو الہام ہواکہ تیری خاطرہم نے سب کو کہا لیا مگر ہم با تیس نراز دبانی جع خرج کرنے سے حاصل شہیں ہوتیں۔ دکھیو کمیں کمی اللہ تناف نے ایک وعدہ و باہسے الرقی انگر میں اللہ تارہ اللہ الدم کر کھیوں میں فافل عورتیں میں میں تیت اللہ اور حالات کے انسان ہیں۔ انگر نظر کی آسان ہیں۔

( المحكم مبلدا علامورش ١٠ رادبي ١٩٠٨ مهية)

میں بجرجا عت کو تاکیدکرتا ہوں کہ تم لوگ ان کی نما لغتوں سے خرصٰ ندر کھوتیقویٰ طباّرت میں نرقی کروتوائد تعالی تمیا دے سافقہ ہوگا اور ان لوگوں سے وہ خود سمجہ لیوسے گا۔ وہ فرما تا ہے کہ اِتّی اللّٰہ کَمَعَ الَّذِیْنَ النَّفَوْ ا

له يونس ايت ۲۷ ٠

( البدرجلدس عصب مورخر۲ ارتجری ۹۰۴ وصل)

وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّكْسِنُوْنَ ـ

تفوی کیاہے؟ ہم کم مری سے اپنی آپ کو کیا نا پی خداتعالی فرانا ہے کر ابرار کے لئے پہلا افعام شرب کوری اور سے اس سر انسان کے دلوں میں برائیوں او بدل سے دل برے کاموں سے مختلف موجواتے ہیں اس کے بعد ان کے دلوں میں برائیوں او بدل سے دل برک کاموں سے مختلف موجور کے دل میں یہ خیال تو آجا تا ہے کہ برکام اچھا ہنیں ہیا نک کم چور کے دل میں ہونیا لی تو آجا تا ہے کہ برکام اچھا ہنیں ہیا نک کم چور کے دل میں جی میر خیال آب می جا تا ہے مگر خرب دل سے وہ چوری می کر ہی لینا ہے لیکن جن لوگوں کو منز بت کا فوری ہی برار اور منظر ہوجا تا ہے۔ گنا ہی کہ مان کے دل میں بدی کر گری ہی بدیا ہنیں ہوتی خلک دل برے کاموں سے برار اور منظر ہم وہ انسان دعا اور این نفس کو مؤر بات برخال آب نے کہ میرک کرتا ہے اور اپنی نفس کو مؤر بات برخال آب نے کہ میرک کرتا ہے اور اپنی نفس کو مؤر بات برخالی فرمانا ہے اس کرتا ہے اور اپنی نفس کو مؤر بات برخالی فرمانا ہے اور ایک کرتا ہے اور اپنی نفس کو مؤر بات برخالی فرمانا ہے اور ایک کرتا ہے اور این نفس کو مؤر بات برخالی فرمانا ہے اور ایک کرتا ہے اور ایک نفس کو مؤر بات برخالی فرمانا ہے اور ایک کرتا ہے اس کا فرمانا ہے کہ میرک کرتا ہے اور ایک کرتا ہے اور ایک کرتا ہے اور ایک نفس کو مؤر بات برخالی فرمانا ہے اور ایک کرتا ہے اور ایک ک

بِسْيِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ عَلَى الرَّحِيْمِ اللهِ الكَرِيْمِ اللهِ الكَرِيْمِ

تفریم و می او نیا گفیسیر مور می اسمران بیان فرئود سینا تصریب مورو کا الصالی و والسّلام سینا تصریب مورو کا بالصّالی و والسّلام

بِسُمِ اللهِ الرَّحُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ السَّحِي الْحَرَامِ اللَّهِ الْكَالْمِ الْكَرَامِ الْكَرَامِ الْكَرَامِ الْكَرَامِ الْكَرَامِ الْكَرَامِ الْكَرَامِ الْكَرَامِ الْكَرَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو رات کے وقت میں میرکرا یا لیعنی صنالالت اور گراہی کے زمانہ میں جو رات سے مشابہ ہے مقاماتِ معرفت اور لیتین تک لدنی طورسے پنچایا۔

(برابين احدب عقدچ ادم مكنه حاشيد درماشيد نمرم )

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک ہی رات میں تمام سیرکرا دیا۔ ﴿ برا ہیں احربہ عقد پنجم مُصُمُ ) سیرمعراج اس حبرکشیف کے سانق نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو در تقیقت بداری کہنا چا ہے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری ہم کے ساتھ حسب استعدا دنفس ناطقہ اپنے کے اسمانوں کی سیر کرسکنا ہے پی چونکہ انخفرت صلی التعظیہ ولم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجہ کی استعدادی اور انتہائی نقطہ کہ بہنی ہوئی عقی اس لئے وہ ابنی معراجی سیر پیس معمورہ عالم کے انتہائی نقطہ کہ جوع شعظیم سے تعبیری جاتا ہے بہنے گئے سود وتعقیت برسکیش تھا جربیاری سے اسکد درجہ برمشا ہہ ہے ملکہ ایک ہم کی بدیاری ہی ہے میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور مذکشف کے ادنی درجوں ہیں سے اس کو بھتا ہوں ملکہ رکیشف کا بزرگ ترین مقام ہے جود و تعقیقت بدیاری ہلکہ اس کثیف بدیاری سے برحالت زیادہ اعملیٰ اور اعملیٰ ہوتی ہے اور است م کے شفول ہیں مولف خود صاحب بخربہ ہے۔ (ازالہ اوہا معقد اول حدیث ماسفید)

(ادالداویا محقد اول محتوا ما محتوا من محتوا محتوا من محتوا محتوا من محتوا محتوا

(نرجرازمرتب) ہمارے رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تطبیف اور کا بل روحانی بیاری کے عالم کا ایک اعجازی واقعرہ بہت ہمیں ہمیت اسمان کی طرف الحل نے کے درائخالیکہ آپ بیدار نظے اس میں کوئی نشک وسٹ بہ بہت ہمیں میں میں ہوئی نشک وسٹ بہ بہت سی میں میں کوئی نشک وسٹ بہ بہت سی میں میں کہ بیار بائی پر موجود رہا جیسا کہ آپ کی بعض از واج مطرات رضی اللہ وہ بعرت ایسا ہی بہت سے صحاب نے نشاوت دی ہے لیوں آئو خوب جانتا اور می جنت ہمیں۔ اور اگر تنہ بی اور ایسا ہمیں میں کوئی مشاہدت نہیں۔ اور اگر تنہ بی اس بارے میں کوئی شک ہوئی میں کہ اس کے بعد تم شک کرنے والوں میں کوئی شک ہوئی میں نہیں دی طرف رجوج کرو اور کیں خیال کرتا ہوں کہ اس کے بعد تم شک کرنے والوں میں نہیں درجوج کرو اور کیں خیال کرتا ہوں کہ اس کے بعد تم شک کرنے والوں میں نہیں درجوج کہ اس کوئی شک ہوگا ہوں کہ اس کے بعد تم شک کرنے والوں میں نہیں درجوگ ہ

بس خدا كاكلام بيب مبارك ومبارك وكل أمر مبارك يُجعل فينه اوربيمبارك كالفظ بوصيغ معول ا ورفاعل واقع ہموا قرآن مرفی کی ہیت با دَکْنَ حَوْ لَهُ كے مطابق ہے بِس كيد شك منيس جوقر آن شريف مين ادبان كا ذكر به بيناكم الله تعالى فرما آسب سبنطن الَّذِي آسُوى بِعَبْدِ لا لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَدَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْعَى الَّذِي لِمِرَكُناً حَوْلَهُ أَسُ آيت ك ايك نووبي معن ببن جوالما دين شهو ببن مين به كالخفرت على لله عليسروكم ك مكانى معراج كايربيان سيد مكركي شك بنيل كراس كوسوا الخصرت صلى الدُوليدوسكم كا ايك زمانى معراج مي تفاجس سے یہ غومن متی کہ نا آپ کی نظر کشفی کا کما ل طاہر مہوا ورنیز ٹا بت ہو کہ یعی زماند کے برکاٹ بھی ورحقیقت آپ ہی ك بركات بي حواب كي توجرا وريمت سے بيدا سوئ بي اسى وجرسے يے ايك طورسے آب بى كا رُوپ ہے اور وهمراج لعنى بلوغ نظركشني دنياكي انتهاتك تفاجر بيحك زمانه سعاتبيركيا مبأتاب اوراسمعراج مين جوألا تخضرت مسلى التُدعليه وسلم مسجدالموام مضيحد اقعلى تك سيرفرما بوئ ومسجد اقعلى بيي بسيجوفا دبان بس بجانب مشرق واقعه جس كا نام خدا ك كلام ف مبادك ركها م يسجر بما في طور ربيدي موعودك مكم سے بنا أن كئي سے اور روحاني طور ربيدي موعودك بركات اوركما لات كأصوبر مصبحوآ كفترت مسلى اللعلب وسلم كاطرت سي لبلو وموابت بس اورمبسا كرمج والحرام کی روحانیت معنرت آدم اورحمنرت ابراسیم کے کمالات میں اورمیت المقدس کی روحانیت انبیارسی اسرائیل کے کمالات ہیں ابیاہی کے موعود کی بسجد اقطی جس کا فران مشراف بین ذکرہے اس کے روحانی کمالات کی تصویرہے۔ پس اس خینت سے معلوم مواکر اس محصرت صلی الدیملیہ اسلم کی معراج میں زمان گذمشند کی طرف صعود ہے اورزمان البنده كاطرت نزول مع اور ماصمل المعراج كايب كم الخفرت ملى الديليبولم خيرالاقلين والاسخرين بين معراج بوسعبدالحرام مص نشروع موا إس ميں به اشاره سے کھنٹی اللد ادم کے تمام کما لات اور ابرام بم غلبل اللديمة تمام كمالات الخضرت مسلى الله عليه والم مبن موجود فضه او رجيراس عبكه سي قدم الخضرت مسلى الله عليه والم مكانى سير كطور بربيت المقدس كى طرف كيا اورانس مين بيراشاره تقاكم المخضرت صلى الله علم مين تمام إمرأتيلي بميول ك كما لات نجى موجود بي اور بجراس مبكرس قدم الجناب عليدلسلام زمانى سبرك طور برا مي عبد اتعلى نك كيا بنوسيع موعود كى سعدس ليني كشفى نظراس كمنوى زمان تك بنوسيع موعود كازمان كهلانا سع بينيح كئى- يداس بات كى طرف انشاره نغا كر جو بي معوعود كو ديا گبا وه المخضرت مهلى الله عليبه وسلم كى ذات مين موجود بنيع اور بجرت دم أسخفرت معلى المتدعليه وسلم تسسماني سيرسك طوربرا وبرى طرت كبا اورمزنبه قاب توسين كاباباب براس بات كي طرت اشاره مقاكه الخضرت معلى التعطيب وللم خطر مغات الهبيراتم اوراكمل طور بريق عوض الخضرت مسلى التعطيبه والم كا اس قسم كامعراج لعبني مسجدالحرام مصمح وأقعلني تك جوزما في مكاني دونوں رنگ كاسيمتى اورنيز بغدانعا لأ كاطرت ايك سيرهنا جومكان اورزمان دونوس بإك تفاءاس عبد بدطرز كامعراج سيغوض يفتى كرامخض الترمليه وسلم

نيرالا وببنوا لأخرب بين اورنبر خد اتعالى كاطرت بيران كااس نقطه ارتفاع برس كه اس سع بره كركسي انسان كوكنجا كن نهيس من اس ماستنيديس مارى صون يروض ب كرهبيها كراج سعبيس مرس سبي برا الين احربيدي كشفي طور بربكها گیا تخا كه قرآن مترلین مین قا دمان كا ذکر ہے۔ ریکشف نها بیضجیح اور درست نفا کبوئی آرمانی رنگ بیل مختر صلى الله عليه وسلم كامعراج اورسجدانصلى كي طرف ميرسحدالحرام مص منروع موكر يكسى طرح مجيح شين موسكنا جب مك اليني يجدنك الخفزت ملى الليطلبه ويلم كالكيسليم مذكيا حاشه جو باعتبار كبعد زما ندك سجد أفصلي مهو اورظا مرسه كه البی موعود کا وہ نمان ہے جو اسلامی مندر کا بھنا بلہ زمان انخضرت صلی الله علیہ ولم کے دوسراکنا رہ ہے ميركا جؤسجد الحرام سعبيان كياكيا اورانتهاميركا جواس ببت دورسجد نك مقرركبا كياض ك ارد كرد كوبركت دى گئی بیرمرکت دینا اس بات کی طرف اشاره سے کرزمانہ انچعنرت صلی الله علیہ سلم میں شوکت اسلام ظاہر کی گئی اورحرام كيا كباكم كفاركا دست تعدى اسلام كومنا دم جبيساكم آبت وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ أَعِنَا صَعَ ظَامِرمِ ليكن زمان سيح موعود ميرس كادومرانام مهدى عى بي تمام قومون براسلام ى بركتين نابت كيمائي گ اورد كهلا بإجاعي كاكر ایک اسلام می بابرکت مدم ب سے مبیا کر برای کیا گیا کروہ ایسا برکات کا زمان مبوکا کروٹنیا میں لیکاری کی برکت میسیلے گی اورآ سمان ابینے نشانوں کے ساتھ برکتیں دکھلائے گا اور زمین میں طرح طرح سے بھیلوں کے دستیاب ہونے اورطرے طرح کے آداموں سے اس قدر برکتیں میں ام ایس گرجواس سے بیلے بھی ہندی کھیلی ہوں گی۔اسی وجرسے برع موعوداو دمدی معهودك زمان كانام اصاديث ميس زمان البركات سيحبيساكهم وتكيف بهوكه بزارج نئي ايجادول في كيسى زمين بربرتنين اور آرام بھیلا دئے ہیں کیونکریل کے ذربعہ سے مشرق او رمغرب کے مبوے ایک ملکہ اکٹھے موسکتے ہیں اور مارکے دراجی سے مزارول كوسول كى خبرى پني ماتى بين سفركى وه تمام عيبتين كيد دفعه دورم وكئيس جربيك رما نول مين مغيب ـ

مى الخضرت صلى الله عليه ولم ك زمانه من ما مُيدات كالمحى أيك دريا جل رما ففا .

فَحَاصِلُ الْبَيَّانِ اَقَ الزَّمَانَ ذَمَّا نَانِ ـ زَمَّانُ التَّانِئِيْدُ اٰتِ وَدَفَعُ الْأَفَاتِ وَ زَمَانُ الْبُوكاتِ وَالطَّيِّبَاتِ ـ وَ الْبَيْهِ الشَّارِعِ بَعَبْدِ مِ لَيُلا مِّنَ الْسُيْعِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَيْعِدِ الْحَرَامِ فَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَاسُعِدِ الْحَرَامِ فَى تَوْلَهُ وَلَا اللهِ مِثَالِيْدِينَ اللهِ وَظَهَرَتْ عِزَّةُ حُرُمَاتِ اللهِ مِثَالِيْدِينَ اللهِ وَظَهرَتْ عِزَّةُ حُرُمَاتِ اللهِ مِثَالِيْدِينَ اللهِ وَظَهرَتْ عِزَّةُ حُرُولِهِ لَعَالَى يَدُلُ لَّ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْوَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْ

فلاصد کلام بیسے کہ انخیزت جلی اللہ والم کا معراج تیقیم پر مقسم ہے بیر مرکمانی اور سیر لا آگانی و اللہ کا نہ درہ کا فیار اللہ کا نہ اللہ کا نہ اللہ کا فی اللہ کا نہ کہ اللہ کا فی اللہ کا فی بیا شارہ کہ اسلامی ملک مخرسے میت المقدس تک بھیلے کا اور سیر لوگانی میں اشارہ ہے طرف تعلیمات اور تا نیرات کے لینی بید کمیسے موعود کا زمان بھی انخیزت میلی اللہ علیہ والم میں اشارہ ہے طرف تعلیمات اور تا نیرات کے اللہ کا فی میں اشارہ ہے طرف اعلی درجہ کے قرب اللہ اور مدانات کی جس بروائرہ امکان قرب کا ختم ہے۔ لا زمانی میں اشارہ ہے طرف اعلی درجہ کے قرب اللہ اور اس کا عنوان ہے" اسٹ تمار چیندہ منار قالم سیے")

( ترجم الذكاب مبحد حرام كے تفظ بين اور وہ بيہ كے لفظ بين جن كے وصف بين بلو كذا حق كذا مذكور ہوا ہے تعليم اشادہ ہے اُن کے لئے جوفكو كرتے ہيں اور وہ بيہ كے لفظ حرام ظاہر كرتا ہے كہ كا فروں ہر به بات حرام كائل مقى كرنى كريم ملى اللہ عليہ وسلم كے ذمانہ ميں دين كوفريب اور حيلوں سے صرر بہنچا ئيس يا شكار يوں كی طرح اس پر برس پڑيں اور مندا نے اپنے نبی كو اور اپنے فركو حملہ آوروں كے حملہ سے اور بدیا دگروں كے بدیا دسے بچائے دكا اور اس ذمانہ ميں دين كو اُن كے حملہ سے محفوظ دكھا اور حوام كرديا كہ وہ الحرائي بين كے دشمنوں كو جبيبا كرجا ہوئے تھا جڑا سے بنيں اكھاڑا ليكن دين كو اُن كے حملہ سے محفوظ دكھا اور حوام كرديا كہ وہ الحرائي بين عالم بوگا۔ عالم بين دين كا اُن مرحب المرحب المرحب الفلی پر تمام ہوگا۔ بي وہ سے برب برب کی تائيد كا امر محب برب برب کی اور مرابک برک جو الب كما ل كے وقت بين جس سے اور برایک برک جو الب كما ل كے وقت بين جس سے اور برایک برک جو الب كما ل كے وقت بين جس سے اور بردوں كا مغہوم اس بات كی طرف اثنارہ كرا اس مرحب کے دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ رہنے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دافطى كا مغہوم اس بات كی طرف اثنارہ كرا اللہ مرحب اللہ مرابک کو اللہ اللہ موان اثنارہ كرا اللہ مرحب کے دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ رہنے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ رہنے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ رہنے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہ ديتی ہے ليكن مرحب دور ہونے اور مرکز وہات سے خفوظ در ہے كا مرز وہات سے خوالے دیا ہے کہ دور ہونے اور مرکز وہات سے خوالے دور ہونے اور مرکز وہات سے خوالے در ہونے کی ان مرحب دور ہونے کے دور ہونے اور مرکز وہات سے خوالے در ہونے کی دور ہونے کے دور ہونے کے دور ہونے کے دور ہونے کی دور ہونے کی دور ہونے کے دور ہونے کے دور ہونے

مَفْهُوْهُهُ إِلَىٰ تَغْصِيْلِ الْفَيْرَاتِ وَآنُواجِ الْبَرَكُاتِ وَالْوَصُولِ إِلَىٰ آغَلَى النَّرَقِيَاتِ فَبُدِى آمُرُ وَيُنِعُ مِنْ وَفَعِ الطَّيْرِوَيَتِمُ عَلَى اسْتِكْمَالِ الْخَيْرِوَ اِنَّ فِيْهُ اِيَاتٍ لِلْمُتَدَبِّرِيْنَ عُمُّ إِنَّ اَيَةَ الْاِسْرَاءَ تَدُلُّ عَلَى كُلْتَةٍ وَجَبَ وَكُوهَا لِلْاَصْدِ فَآءِ لِيَزْدَا وُ وَاعِلْمًا وَيَقِيْنًا وَ اِنَّ خَيْرَ الْاَمْوَالِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانِ كَانَ وَاجِبًا كُومُجُوبِ الْإِسْرَاءِ مِنْ حَيْثُ النَّوَيِيْنَى وَلَا شَكَانًا وَمُكَانًا وَلِيَكُمُلُ الْمُرْمِعُواجِ خَاجًا النِّيقِيْنِينَ وَلَا اللَّاكَ الْمَرْعِونَ مَنْ الْمَوْعُونِ وَهُو ذَمَانُ كُمَالِ الْمُرَاعِقِ وَيَقْبَلُهُ النَّوْمُ وَلَا مُلْكَانًا وَمُكُونُ وَلَا مُلْكَانًا وَمُكُودُ وَهُو ذَمَانُ كُمَالُ الْمُرَاعِقُ وَيَقْبَلُهُ النَّوْمُ وَلَا الْمُؤْلِعِ الْمُولِ مِنَ الْمَوْعُودِ وَهُو ذَمَانُ كُمَالِ الْمُرَاعِ وَيَقْبَلُهُ الْمُرْعِلِ الْمُعْولِ الْمَعْمُ وَلَا اللَّالَالِكَ عَلْمُ وَالْمُولِ مِنَ الْمَالِ الْمُرَاعِلَ الْمَالِ الْمُلْعَلِي وَمُولُ وَلَا اللَّوْمُ الْمُلْعَلِقُ وَمُ وَلَوْمُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّالَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّوْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَالَالِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّوْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ ا

ہے کہ رنگ برنگ کے برکات اور خیرات اور ترقیات عالبہ حاصل ہوں ایس ہمارے دین کا امرد فع صررسے منٹروع ہوا
اور خیر کی تکیبل برتمام ہوگا اور اس بیاں میں غور کرنے والوں کے لئے نشان ہیں۔ پھر اسری کی ہیت ایک عجبیب نکتہ
رکھتی ہے کہ اس کا ذکر دوستوں کے لئے صروری ہے ناظم اور تغیین زیادہ ہوا ور خوب ظاہر ہے کہ سب سے بہر مال ودولت
طلم اور لغین ہے اور وہ یہ کہ اسلم ی زمان اور ممکان کی جیشیت سے دونوں طرح واجب اور لازم نظا اس جہت سے
مرکم اور لغین ہے اور وہ یہ کہ اسلم ی رفان اور ممکان کے روسے تمام ہوا ور مرکان ہو اور اس میں ڈیک نہیں کہ نبی کریم کے
کہ ہما درے نبی کا سیر زمان اور ممکان کے روسے تمام ہوا ور مرکات کے کمال کا زمان ہے اور اس کوہرائی مومن
نوانی معراج سے لئے انتہال دمانہ ہے موعود کا زمانہ ہے اور وہ برکات کے کمال کا زمانہ ہے اور اس کوہرائی مومن
بغیرانکار کے قبول کوسکت ہے اور اس میں شک نبیں کہ بیچ موعود کی سجر جورم کی نسبت سے زمانہ کی جیشیت سے
اقعی مماج ہے اور انتہ بنا اس میں خور کہ اس کا ہم کا امرکا اس موا پھرج ب سبح انظمی کی مہنی بدر کا مل
سے دین کا دائرہ کا مل ہوجا ہے کیونکہ اسلام ہلال کی مانٹ کو مربی دلیل اسراء زمانی کے وجوب پر یہ ہے کہن تھا گی انہوں کے ہوگیا اس کے دعوری کی اس اس لئے سے موعود دیدر کے تھا دہیں ظاہر ہم وا جبر دوسری دلیل اسراء زمانی کے وجوب پر یہ ہے کہن تھا گی آئی گیا ہوگیا اس کا اس کی دوسی کے متن تعالی انہوں کے انہوں کی دور ب پر یہ ہے کہن تعالی انہوں کے موجوب پر یہ ہے کہن تعالی انہوں کے موجوب پر یہ ہے کہن تعالی انہوں کے موجوب پر یہ ہے کہن تعالی کا دور کو میں اس اس کے دور ب پر یہ ہے کہن تعالی کی دور کی دور کو ب پر یہ ہے کہن تعالی ہور وہ موری دلیل اسراء زمانی کے وجوب پر یہ ہے کہن تعالی کا دور کو میں کا دائرہ کی طرح کی موجوب پر یہ ہے کہن تعالی کا دور کو میں دیا کہ دور کی دور کی دور کو مورک کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کور کی دور کور کی دور کی دور کی دور کورک کی دور کورک کی دور کورک کی دور کی دور کورک کی دور کورک کی دور کی دور کی دور کورک کی دور کی دور کی دور کورک کی دور کورک کی دور کورک کی دور کی دور کی دور کورک کی دور کورک کی دور کورک کی دور کی دور کورک کی دور کی دور کورک کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

عِنْدَ اللهِ مِنَ الفّهُ عَابِيْ مِنْ عَيْرِ فَرْقِ فِي التَّسْمِيةِ وَلَا يَتَحَقَّقُ هٰذِهِ الْمَرْتَبَةُ لَهُمْ مِنْ عَيْرِ انْ يَكُوْنَ السَّيْحُ صَلّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَهُمْ بِعُوَيْتِهِ الْقَدْسِيَةِ وَ الْإِنَاصَةِ الرُّوْعَانِيَّةِ كَمَاكَ ان فِي السَّحَابَةِ اعْرَى بِوَ السّطةِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ اللّذِي هُومَظْهَرُ لَهُ اوْكَالْهُ مَلَاةٍ فَقَدْ تَبَتَ مِنْ الصّحَابَةِ اعْرَى بِوَ السّطةِ الْمَسِيْحِ الْمُوعُوْدِ اللّذِي هُومَظْهَرُ لَهُ اوْكَالْهُ مَلَاةٍ فَقَدْ تَبَتَ مِنْ الصّحَابَةِ الْمَسْفِي الصّحَابِةِ الْمُحَلِّةِ وَمَا رَمِنَ الْمَعِيْقِ النّهُ وَمَا كَانَ كَا لَكَ كَانَ لَمَالِيَّا كَذَا لِكَ كَانَ لَمَالِيَّا وَلَا يَنْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِيَّ وَلَا يَشْمَى الْمُعْمَلِيَّ وَلَا يَكُنُ لِلْكَاكَ اللّهِ عَلَى الْمُعْمَلِيَّ وَلَا يَعْمَلُوهُ وَمَا لَا يَهْ فَي وَلَا لَهُ الْمُعْمَلِيَةِ الْمُعْمَلِيةِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيةِ الْمُعْمَلِيقِ اللْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُ

(خطيه الهامير صهوا تا ٢٠٠ )

معراج کے لئے دات اس لئے مقرر کی گئی کرمعراج کشف کی قسم تھا اورکشف اورخواب کے لئے رات موزوں ہے۔اگریہ بیداری کامعاطر ہوتا تو دن موزوں ہوتا۔

(تخفه گولژوبه مالا ماسشیه)

فَإِنَّ الْمِغْرَاجَ عَلَى الْمَذْ هَبِ الصَّحِيْجِ كَانَ كَنَّفْ الَّطِيْفًا مَّعَ الْبَقْظَةِ الرُّوْحَانِيَّةِ كَسَا لَا يَخْعَى عَلَى الْعَقْلِ الْوَهَّاجِ وَمَاصَعِدً إِلَى السَّمَاءُ الْارُوْحُ سَيِّدِنَا وَنَهِيِّنَا مَعَ جِسْسِم نُوْدَا فِيَّ إِلَّاذِى هُوَغَيْرُ الْجِسْمِ الْعُنْصُرِيّ الَّذِى مَا خُلِقَ مِنَ السَّرُبَةِ وَمَا كَانَ الجِسْسِم اَ دُضِيٍّ اَنْ يُرْفَعَ إِلَى السَّمَاءِ . وَعُدَّيِّنَ اللهِ ذِى الْجَبْرُوْتِ وَالْعِزَّةِ ـ وَإِنْ كُنْتَ فِنْ رَيْبٍ فَاقْرَهُ اَلْمَ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَا تَّا اَحْيَا الْحَيْمَ وَاللّهِ فِي الْجَبْرُوْتِ وَالْعِزَّةِ ـ وَإِنْ كُنْتَ فِنْ رَيْبٍ فَاقْرَهُ (الهذَى صَلَّا)

مُعُراج انقطاع نام تھا اورسر اس میں یہ نماکہ تا رسول الشرصلی الله علیہ وہم کے نفطہ نفسی کوظا ہر کیا جاتا اسمان پر ہرایک روح کے لئے ایک نقطہ ہوتا ہے اس سے آگے وہ نہیں جاتی ۔ رسول الله علیہ وہم کا نقطہ نفسی ورش تھا اور فیق اعلی کے معنے بھی خدا ہی کے ہیں یہ رسول کریصلی اللہ علیہ وہم سے بڑھ کر اور کوئی معزز وکڑم نہیں ہے۔ (الجحم ملیدں ہے۔

معراج مبوئی علی مگریرفانی میداری اورفانی استیاد کے ساتھ ندیمتی بلکہ وہ اُوردنگ تھا۔ جبرئیل مجی تو رسول انڈرمسلی انڈرملیہ وکلم کے باس آ ماتھا اور نیچے اتر تا تھا جس رنگ میں اس کا اتر نا تھا اسی رنگ میں آنھنرٹ کاچر مسئا ہوا تھا۔ مذاکر نے والاکسی کو اُکر تا نظر آتا تھا اور مذچر مصنے والاکو اُک چرفتنا ہوا دیجے سکتا تھا۔ حدیب مشریف میں جو بخاری میں آیا ہے کہ شُکہ اُسٹینے تھے کے بیار ماگے۔

( الحكم جلده عظم مورخد اراگست ١٩٠١ مسر)

سُبْحُنَ الَّذِی آسُوٰی بِعَبْدِ الاسے بہی پایا ما اَسْ کرجب کا مل معرفت ہوتی ہے آو پیراس کوعمید بین فریب مقامات کی میرکرا کی مباق ہے اور یہ وہی لوگ ہونے ہیں جوا دب سے اپنی خوامشوں کو تحفی رکھتے ہیں۔ تمام منها ج نبوت اسی پر دلالت کرتا ہے۔ بہلے نشان می ظاہر بنیں ہوتے بلکہ ابتلا ہوتے ہیں۔ (الحکم مبلد > ملام وض

( ترجم ازمرتب ) معراج کے بارے میں جمیح مذہب یہ ہے کہ وہ ایک لطیف کشف تھا جو روحانی بیداری کی صالت میں ہوا جیسا کہ دوش عقل کے لئے واضح ہے۔ اور اسمان کی طرف مرف ہمارے آقا اور نبی لعم کی روح ٹورانی حبم کے ساتھ معتود فرما ہموئی تھی۔ ٹورانی حبم وہ ہے جو ما تی جم کے علاوہ ہے جو مٹی سے پیدا نہیں ہوا اور ما دی اور جبانی جسم کے علاوہ ہے جو مٹی سے پیدا نہیں ہوا اور ما دی اور جبانی جسم کے ساتھ روانیں کہ اسے آسمان کی طرف اٹھا یا جائے۔ رہندائے قادر وعزیز کا وعدہ ہے اور اگر تمیں اس بارسے میں شک ہو تو آیت کر میر اکٹر فَجَعَلِ الْاَرْ حَدَى کِفَاتًا اَحْبَاءً وَ اَحْدَاتُا کو بیٹے ہو ،

عارجنوري ١٩٠٣م صف

ہماری اس سجد کا نام بھی اللہ تعالی نے سجد افعلی رکھا ہے کیونکہ افعلی یا باغلبار کعبر زمانہ کے ہوتا ہے اور یا بعد مکان کے لاکھنا کے فائد اللہ علی اللہ اور یا بعد مکان کے لاکھنا کے فائد اللہ علی اللہ علیہ ہماری کا نام ہم ہم اگر کھنا کہ اور اس کی تائید ہو الحریق و منطق کی ایس نے فائد ہے ہم ہوتی ہے اور اس کی تائید ہوئے کہ اور بھو کہ اور بھر کھنا کہ اور جمازوں کے فرر بعیر منوں کی ہمانی اور بھر کہ ناکہ خان کے فرا بعیر ملسلہ رسل ور مائل کی سہولت اور ہوسم کے اور مواسا کئن قسم می کھوں کے اور اس ہموتے جاتے ہیں اور ملطنت میں ایک امن کی ملطنت ہے۔

( الحكم مبلدا عنه مورضه ار نومبر۱۹۰۲ مش)

ہمارے نبی ملی اللہ اللہ علیہ وہم کا نام مبدمی ہے اور اس کے خدانے مبدنام رکھا کہ اصل عبودیت کا ضوح اور اس کے خدانے مبدنام رکھا کہ اصل عبودیت کا صاحب اس اور دُول ہے اور کوئی ہا تھ درمیان نذریجے ورب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مرکز و محکمت خلائی کی خدائی کے اور کوئی ہاتھ درمیان نذریجے ورب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مرکز و محکمت اس کے مبدکہ لاتے ہیں کہ خدائے معن اپنے تعرف اور لحیل ہے اس راہ کو الی مبتد کہ کہتے ہیں۔ پس اس کے خدا کہ اس کے مبدکہ لاتے ہیں کہ خدائے معن اپنے تعرف اور لحیلے ہے ان میں عمل کمال بدا کیا اور اُن کے فض کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گذریکے لئے نرم اور کر بیرہ اور اس کے مبدی ہیں اور کی طرح اپنی تجلیات کے گذریکے لئے نرم اور کر بیرہ اور ایک اور اپنی اور کہا کہ مبدی ہیں اور کہا کہ مبدی ہیں اور کہا کہ سے وہ استقامت جو عبودیت کی مشرط ہے ان میں پریا کی لی وہ علی مالت کے کیا طب مبدی ہیں اور کہا کہ مبدی ہیں اور کہا طب میں اس کے مبدی ہیں اور کہا ہے جو کوشنے اور بہوار کرنے کے اگا ت سے اس مرکزی پریا کہا جا تا ہے جو کوشنے اور بہوار کرنے کا مرتبہ آنحض میں الدی کی ہوئی ہیں اور کہا ہوئی کے خداج سے مام مبل ہو اس کے مہدی ہیں اور عبد کرنے کہا را گیا۔ یہ خلام کا لفظ اس مورک کے کہا را گیا۔ یہ خلام کی خداج میں موال میں کوظام احد کرکے کہا را گیا۔ یہ خلام کی موجود میں کو طاہر کرتا ہے جو کی طور پر جمدی موجود میں میں فی جائے ہے ۔ فتد پر در ایام احداج کی حاصل میں موجود میں کہی بھوٹی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ۔ فتد پر در ایام احداج کوئی موریوں میں موجود میں کہی بھوٹی ہا ہیں۔ فتد پر در ایام احداج کی خداج معاصل میں موجود کیں موجود میں میں موجود میں کہی بھوٹی ہائے۔ فتد پر در ایام احداج کی موجود میں کہی موجود میں کہی بھوٹی ہائے۔ فتد پر در ایام احداج کی موجود میں کہی بھوٹی ہائے۔ فتد پر در ایام احداج کی موجود میں کہی موجود میں کہی موجود میں کہی بھوٹی ہائے۔ فتد پر در ایام احداج کی موجود میں کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہائے۔

ك الجعر آيت م :

جوم تربر مهدوتيت كا لدكتابع بسي بجزا تخعزت مل الله عليه وللم ككس دوسرك كوبوم كمال ماصل نبس - ذالكَ فَصَلْ الله الله يُروُّ تِينِهِ مَنْ يَّنِظَاءُ فَ الشَّهِدُ وَ الآنَا مَشْهَدُ اَنَّ مُحَكَدًا عَبْدُ الله وَ دَسُوْ لُهُ -(ايِّم اصلح مثلًا ما شيد ول )

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخصرت مسلی الله علیہ و کم معراج کی رات استیم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں مطروہ منہیں دیکھنے کے دران مشریف اس کورد کرتا ہے اور حصرت عاکشرخ بھی روبا کہتی ہیں۔

تعیقت بین معراج ایکشف نی براعظیم الشان اورصاف کشف نفا اوراتم اورا کمل فاکشف بین است می معرودت نبین معراج ایک شف بین است اس بیک قیم کا حجاب نبین موا بلکه بری براه اقتین اس کے ساتھ ہو بیا جات میں اور ایک واسی میں کے ساتھ جو برای طاقتوں والا اور ایس معراج اس کے ساتھ ہو برای طاقتوں والا اس کے ساتھ ہوا۔

( الم جلدا منه مورض ار نومبر ۱۹۰۲ صف)

ہمادایان ہے کہ تغیرت میں اللہ علیہ وہم کومعراج ہوا تھا مگر اس ہیں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مرف ایک عمولی کی خواب تھا سوریعتیدہ فلط ہے اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں آنخفرت اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر جلے گئے تھے سوریعتیدہ بھی غلط ہے بلکہ اصل بات اور چی عقیدہ بہے کہ عمراج کشفی دیگہ ہیں ایک فورانی وجود کے ساتھ اس والی وجود کے ایک وجود کا مگر نورانی ۔ اور ایک میداری می مگر کشنی اور نورانی جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں مجر سکتے مگر وہ کہ نہیں تو اس دنیا ہم کے واسطے توخود ہود اور نے ساتھ آسمال برجانے کے واسطے توخود ہود اور نے شاخت کی ماند آسمال برجانے کو اس کے جواب ہیں قرآن میٹر دینے میں کہ ایک اس میں تو اس میں اس کو اور انسان اس طرح الوگر کہ کہی آسمان رسول ہوں انسان اس طرح الوگر کہ کہ می سمان پر نہیں جاتے ہیں سنت اللہ قدیم سے جاری ہے کیس تو ایک انسان رسول ہوں انسان اس طرح الوگر کہ کہی آسمان پر نہیں جاتے ہیں سنت اللہ قدیم سے جاری ہے۔

(الحكم جلد اعلى مودخد ١٤ رجون ١٩٠٧ مس)

# الله عَنْ الله عَنْ إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِتْبِ لَتَفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا مُنْ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُدُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُدُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥

وَقَالَ اللّهُ وَقَفَيْنَنَآ إِلَى بَنِنَ إِسْوَالْيَئِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّ تَبْنِ وَلَتَعْلَقَ عُلُوَّ الْمَنْدِ وَقَالَ اللّهُ وَقَفَيْ الْمَرْدُ وَكَانَ الْمَفْسَدَّةُ الْاَخِرَةُ الْمُوْجِبَةُ لِغَفَبِ الرَّبِّ تَكُفْيُرُ الْسَيْدِمِ عُلُوَّ الْمَوْجِبَةُ لِغَفَلِ الرَّبِ تَكُفْيُرُ الْسَيْدِمِ وَلَا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# أَ فَاذَاجَاءَ وَعُنُ أُولِهُمَابِعَنْنَاعَلَيْكُمُ عِبَادًالْنَآ أُولِيُ بَأْسٍ فَادَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِلْ اللَّهُ الللَّهُ

بخت نصر میود یوں پرمستط ہوا تھا مگر خدا نے اسے کہیں طعون شیں کہا ہے بلکہ عباً دنا ہی کہاہے۔ بہ خدا کادمستورہے کہ جب ایک قوم فاستی فاجر ہوتی ہے تو اس بر ایک اور قوم ستط کر دیتا ہے۔

(البدرمبلد ۲ ا د ۲ مورخه ۲ - به جنوري ۱۹،۳ ما ما ۲

اً عَسَى رَبُّكُمُ أَن يَّرْحَمُكُمُ وَإِنْ عُلُ تَبُمُ عُلُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ٥ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ٥

خدائے تعالیٰ کا ادا دہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر دہم کرے اور اگر تم ہے گنا ہ اور مرکش کی طرف رجوع کیا توہم بھی سنرا اورعقوبت کی طرف رجوع کریں گئے اور ہم نے جہتم کو کا فروں سے لئے قیدخان بنا رکھا ہے۔ (براہیں احدیجھتہ جمارم مدھنے صاشیہ درصاشیہ غبر س)

نَدِ اِنَّ هٰنَ الْقُرُانَ يَمُدِى لِلَّتِي هِ اَقُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِي مِي اَقُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْفُرِينِينَ اللَّهِ مُعْمَاجُوا لَيْهِيرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(ترجمراز کتاب) خدانعالی فرمانا کرمم نے کتاب بیں بنی اسرائیل سے کہا کہ تم دو دفعہ زمین میں نساد کروگے اور صدینے جاؤگے کیا تنہیں یہ یا دیسے اور وہ دوسروں کا فساد جوخدا کے غضب کا باعث ہو آسیج کو کا فرکسنا اور اس کوسولی دینے کا ارادہ تھا \* برقرآن اس راه کی طوف ہدایت کرتا ہے جوہنا مق سیر حص ہے۔ یہ قرآن اُس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جوہبت سید حص اور مہت کا مل ہے۔ (جنگ مندس ص<sup>سی</sup> تقریر ۲۲ رمئی ۱۸۹۳ م

یہ قرآن ایک سبیصے اور کامل را ہ کی طرف رمبری کرتا ہے لینی رمبری میں کامل ہے اور رہبری میں جو لوازم مونے پیاسٹیں ولائل عقلیہ اور مرکات ساویہ میں سے وہ سب اس میں موجود ہیں ۔

(جنگ مقدس دهر بیان مورضه ۲ متی ۳ ۱۸۹۲)

وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ بتلا تاہے۔

یر فرآن اس سیدھی راہ کی ہوایت دیتا ہے جس میں زوانجی نہیں اور انسانی سرشت سے بالکل مطابقت وکتی ہے
اور درخیفت قرآن کی خوبیوں میں سے یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک کامل دائرہ کی طرح بنی آدم کی تمام قوئی پر محیط ہو
د ہاہے۔ اور آیت موصوفہ میں سے یہ ایک بڑی خوبی راہ مرادہ کہ جو راہ انسان کی فطرت سے نہایت نزدیک ہے
ایمنی جی کمالات کے لئے انسان بیدا کیا گیا ہے اُن تمام کمالات کی راہ اس کو دکھلا دینا اور وہ داہیں اس کے لئے میس اور آسان کر دینا جن کے حصول کے لئے اُس کی فطرت میں استعدا در کھی گئی ہے اور افظ اُ قَدَامُ سے آیت یَلْفِدِ تی
اور آسان کر دینا جن کے حصول کے لئے اُس کی فطرت میں استعدا در کھی گئی ہے اور افظ اُ قَدَامُ سے آیت یَلْفِدِ تی
اللّی ایک کا قائدہ میں داستی مرادہ ہے۔
(کرامات العمادة بین ماالے)

إِنَّهِ وَجَعَلْنَا الْيُلُ وَالنَّهَا رَايَتَيْنِ فَمَحُونَا النَّالِيُلُ وَجَعَلْنَا النَّهَا لِهُا النَّهَا وَمُعَلِّنَا النَّهَا النَّهَا وَمُعَلِّنَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَمُعَلِّمٌ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَمُعَلِّمٌ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَمُعَلِيدًا وَمُنْ النِّهُ وَصُلْلًا وَالنَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ

ہم نے دات اور دن دونشانیاں بنائی ہیں بینی انتشارِ منالات جورات سے مشابہ ہے اور انتشارِ ہوایت جو دن سے مشابہ ہے۔ دات جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو دن کے پیر طفنے پر دلالت کرتی ہے اور دن جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو دات کا نشان محو کرکے دن کانشان رہنما بنا پایین جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو دات کی تقبیقت بھی دن چڑ صنا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہلے اند جبرانخا سو دن کانشان الیسادوش ہے کہ رات کی حقبقت بھی دن ہے مقالی ہے اند جبرانخا سودن کانشان الیسادوش سے کر رات کی حقبقت بھی اس سے مسلمانی ہے اور دات کانشان لیس کے نشارِ ہوایت کی خوبی اور زیبائی اس سے معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن کے نشان ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقرر کیا گیا کہ دن سے ہی معلوم ہوتا ہے اس کے مقبر کی دن سے معلوم ہوتا ہے اس کے مقبر کی مقبر کی انتشان کی دن سے معلوم ہوتا ہے اس کے مقبر کی دن سے معلوم ہوتا ہے اس کے مقبر کی دن سے معلوم ہوتا ہے اس کے مقبر کی دن سے معلوم ہوتا ہے اس کے مقبر کی دن سے معلوم ہوتا ہے اس کے مقبر کی دن سے معلوم ہوتا ہے اس کے مسلم کی دن سے معلوم ہوتا ہے دن سے دور اس کی دن سے معلوم ہوتا ہے دن سے معلوم ہوتا ہے دن سے دور اس کی دور اس کی دن سے دور اس کی دن سے دور اس کی دن سے دور اس کی دور اس کی دن سے دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دن سے دور اس کی دور

الهيتر فيهي بالكظمت اورنور كالسبيل التباول ونيايين ووركرت ربي حب نور ابن كمال كوبيني جائ توظلمت قدم برصاوے اورجب كلمت اپنے انتہائى درم، كسبينے مبائے توپيرنورا پنا پيادا چرو د كھاوے سواستى بالظلمت كا نور کے بلور برایک دلیل ہے اور استبالا نور کا ملمت کے کشنے کا ایک سبیل ہے۔ سرکمال را زوالے مثل مشہورہے میو اس ایت میں اس بات کی طرف اشارہ سے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پینے گئی اوربر و مجظمت سے بعر گئے تو ہم نے مطابق ابنے قانوی قدیم کے نور کے نشان کو طاہر کیا تا دانشمند اوگ تا دیمطلق کی قدرت نما یاں کو طاحظ کر کے ابنے بیس اور مفرت کو زیادہ کریں۔ (برابين احربيحقدجهادم مستعمله)

وَكُلَّ شَيْ وَ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا الجزونبره العنى اس كتاب مين مركي عَلَم وبين كورتفعيل تمام كعول دباس ا وراس كے درایعدسے انسان كى برنى ترقى نبيل بلك يروه وسائل بتلانا سے اور السے علوم كا المفسليم فرما ناہم جن سے گیطور پرترتی ہو۔ (برابين احديجقترسوم مشت عامشيرنمراا) اورسريك شے كافعيل اس ميں موجود سے۔

(كرامات العمارقين مدل

### وكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْزَمَنْ لُهُ طَلِّرِهُ فِي عُنْقِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمُ الْقِيمَةِ

كِتْبًا يَّالُقْبُهُ مَنْشُورًا

قرآن منزلین باربارہی فرما قاسے کہ عاکم آخرت کوئی نئی چیز نمیں سے بلکہ اس کے تمام نظارے اسی دنیوی زندگی کے اطلال وآ فار ہیں جیسا کہ وہ فرما تاہے ... بہمنے اسی دنیا میں ہرایک پخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندے دکھاہے اور اسیں پوکشبیرہ اٹروں کوم قبامت کے دن طاہر کر دیں گے اور ایک کھنے کھنے اعمال نام کی شكل بردكها دين مك اس بيت بين جوطا روكالغظيب توواضح موكه طائر اصل بين برنده كوكيت بي بيراستعاره مے طور براس سے مراد عمل میں ایا گیا ہے کیونکہ ہر مک عمل نیک مہویا برمو وہ و قوعے بعد برندہ کی طرح پرواز كرم باناب اورشقت بالذت اس ككالعدم موم اتى ب اوردل براس كالثافت بالطافت باقى ره مباتى ب ر

يه قراكى اصول سے كرمرايك عمل يوٹ بده طوريرا بين نقوش جا تا رسما سے جس طور كا انسان كافعل موا ہے اسی کے مناسب مال ایک خدا تعالی کا فعل صادر موتاہے اور وہ فعل اس کنا ہ کوبا اس کی کے کومنا کے مونے منیں دینا بلکہ اس کے نعوش دل پر، منہ بر، انکھوں پر، کا نوں پر، پانشوں پر، پیروں پر کھے مباتے ہیں اور میں اپرست بدہ طور پر ایک اعمال نا مرہے جو دوسری زندگی میں تھلے طور پر ظاہر ہومائے گا۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص<sup>2</sup>1)

# أَيْ مَن اهُتَلَى فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوازِرَةٌ وِزُرائُخُرِي وَمَا كُنَّامُعَذِّ بِيُنَحَتَّى نَبُعَتُ رَسُولُانَ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوازِرَةٌ وِزُرائُخُرِي وَمَا كُنَّامُعَذِّ بِينَ حَتَّى نَبُعَتُ رَسُولُان

قرآن کوئی لعنتی قربانی پیش نہیں کا بلکہ ہرگز جائز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی نعنت کمی دوسرے پر ڈالی جائے جربائیکہ کروڑ ہالوگوں کی تعنتیں اکٹھی کرمے ایک سے تھے میں ڈال دی جائیں۔ قرآن نٹرلیٹ صاحت فرما آ ہے کہ لا تُؤِرُ کَوَازِ رَقَّ وَذَرَ اَحْمَرٰی لیعنی ایک کا بوج دوسرانہیں اٹھائے گا۔

(مراج الدين سيالي كي مارسوالول كابواب ما )

معزت عائشده من الله عنه المعضائك سائم كما كرمديث من الهاه مانم كرف سعم ده كوتكيف موتى معزد الموتك معرق المراد المول في المراد ا

(الحكم مبلد و منه مودخر ار لوم ١٠ ١ و صف

کسی کے گناہ سے خدائے تعالیٰ کا کوئی حرم بنیں ہوتا اور گناہ بہنے قانون نازل ہوئے کے کچے وجود نیں رکھتا اسٹرتعالیٰ فرانا ہے وَ مَاکُنّا مُعَدِّبِیْ کَعَیْ مَنْعَتَ رَسُوْلًا ﴿ یعنی ہم گنا ہوں پر عذاب نہیں کیا کرتے جبتک رسول نہیں جیجتے اور جب رسول ہیا اور خروش کا راہ تبلایا تو اس قانون کے وعدوں اور وعیدوں کے موافق عمل رائد ہوگا۔ کفارہ کی تلاش میں لگنا منسی کی بات ہے کیا کھارہ وعدوں کو توڑسکتا ہے بلکہ وعدہ وعدہ سے مراتا ہے اولہ مذکسی اور تدبیر سے۔ (جنگ مقدس مک پر بعد سے میاکھا

ہم کمی قوم پر عذاب نازل بنیں کہتے جب نک ایک رسول جمیج مذلیں۔ (شہادت القرآن مُثُرُّ) اصل بات بہرے کرنبی عذاب کونبیں لا قابلکہ عذاب کاستی موجانا اتمام مُحبت کے لئے نبی کو لا تاہے اور اس کے قائم مونے کے لئے عزورت بدیا کرتا ہے اور خت عذاب بغیرنبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں عبیباکا قرآن شریف میں اللہ تعالی فرط تا ہے دَمَاکُنا مُعَدِّدِ بِیْنَ حَتَّی نَبْعَتُ دَسُوْلاً۔ (تَجَلِّیاتِ اللیہ مث)

ہم کسی بنی پغیر عمولی عذاب نا زل منہ می کرتے جب نگ ہم اکن پر اتمام محبّت کے لئے ایک دسول رہی دیں۔ (تجلیاتِ اللیدما)

عادت المتر مبیشدسے اس طرح برجاری ہے کرجب دنیا ہر ایک قسم کے گناہ کرتی ہے اور بہت سے گناہ ایک جمع ہو جاتے ہیں تب اس زمان میں نعدا اپنی طرف سے کسی کومبعوث فرما آ ہے اور کوئی حقد دنیا کا اس کی تحذیب کرتا ہے تب اس کامبعوث ہوتا ہوتا دوسر سے سنرم یوگوں کی منزا دینے کے لئے بھی جو پہلے مجرم ہو بھے ہیں ایک فرک

ہوجاتا ہے اور جوشخص اپنے گذشتہ گنا ہوں کی سزا پاتا ہے آس کے لئے اس بات کاعلم مزوری نمیں کہ اس زمانہ بیں معدا کی طرف سے کوئی نبی کہ اس زمانہ بیا معدا کی طرف سے کوئی نبی کا رسول بھی موجود ہے جیسا کہ اللہ نفعالی فرما آباہے وَ مَا کُنّا مُعَدّ بِینَ حَدِّی نَبُعَتُ رَسُولُا اِللهِ اِللهِ مَا اَسْتُ مَا کُنّا مُعَدّ بِینَ حَدِّی نَبُعَتُ رَسُولُا اِللهِ مَا اَسْتُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

خداتعالی دنیا می عذاب نازل نبین کرتاجب کک بیلے اس سے کوئی رسول نبیر مجینا بی سنت اللہ ہے۔ ( تقریحتیظة الوحی صرف )

آبت قرآنی و مَاکُنَّا مُعَدِّیهِ بِیْن کُ تُی بَبْعَثَ دَسُولاً سے مان ظا ہرہے کہ اس مے تقری عذاب کے نازل ہونے سے بہلے خدا کی طران سے کوئی رسول صرور مبعوث ہوتا ہے ہو خلفت کو آنے والے عذاب سے ڈرا تاہے اور بہ عذاب اس کی تعدیق کے واسطے تقری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بجی خدا کا ایک رسول تمہا دے درمیان ہے جومدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ بہل سوچواور ایمان لاؤ تاکم نجات باؤ۔

(تبليغ رسالت (عجود اشتها دات ) مبلد ا مدي ماستبد)

ہم عذاب فا زل شیں کیا کرتے مگر اس حالت ہیں کہ جب کیلئے رسول آمباوے لینی دنیا پرعذاب شدید نازل موفا اس بات پر ولالٹ کرتا ہے کہ رسول آگہا ہے۔ (تبلیغ رسالت دعجوعہ اشتہادات) جلد ، اصلا) ہم عذاب نسب کیا کرتے جب کے کوئی رسول رہجیج دیویں۔

(البددمبلد۲ عشامودخرا۳ بجولائی ۲،۱۹۰۴ عشا۲)

معاف ایک رسول کی نسبت کینیگوئی معلوم ہوتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آٹا اس ذمانہ ہیں مزودی ہے۔ بید کمنا کوفلاں فلاں رسول کے زمانہ میں یہ یہ عذاب آئے۔ ان لوگوں کے خیال کے ہوجب توجب کل دنیا میں عذاب منزوع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا تو اس بات کا کیا اعتبار رہا کہ بہلے زمانہ میں جوعذاب آئے تھے اُل سولول کے انکان سے ہی گائی مولول کے انکان سے ہی کھانفا کر جبتک کے انکان سے ہی گائے کی معاف بات منی کہ آخری زمانہ میں سخت عذاب آئیں گے اور ساتھ ہی کھانفا کر جبتک رسول معوث نہ کرلیں عذاب نمیں جیجتے ہیں۔ اس سے بڑھ کومان کینے گئی اور کیا ہوکتی ہے۔

( المحكم حلدا المصمورخ ، اراكتوبر ، ١٩ وص )

قرآن سرنین سے توٹا بت ہے کہ سی ایک گاؤں پھی عذاب منیں آنا جب تک کہ اس سے بہلے خداکا کوئی رسول مذاتو سے تعجب ہے کہ ابساعا لم گرعذاب زمین پر پڑر ہاہے اور مہنوز ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نذیر بنیں آیا اور مذان کے نزدیک کسی نذیر کی مزورت ہے۔

( بدرمبلد ۲ من مودخرس راکنوبر ۲۰۹۰ مل)

وَمَا كُنَامَعَذِ فِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا اس مِن مَكت بہے كفد انعالى غى بے نيا نہے اس كوكسى كى پرواہ منيں لہیں جب نبی بہدا ہوتا ہے اور وہ دعا ئيں كرنا ہے تب ان دعا وُں كا تُرسے عذا ب نازل ہوتا ہے اور وہ عذا ب اگر بچر گذر شنز گنا ہوں كى شامت سے ہومگر نبى كى دعا وُں سے ہوتا ہے اسى طرح اگر بچر كو ئى مجھ سے فاوا قعت اور بوج بور بور بور بیں با امر مکھ میں مگرمیری دعائیں اس كے عذا ب كاموجب مومياتی ہیں اور وہ عذا ب نہيں اس اور اس محب بك ميرى دعائيں اس كو خل ہر اس كے مذاب كاموجب مومياتی ہيں اور وہ عذا ب نہيں اس اس محب بك ميرى دعائيں اس كو خل ہر نگر بين كے تنا بات كے وُ مَا كُنّا مُعَدِّ بِيْنَ حَتَّى نَبْعَتَ دَصُولًا اللہ اللہ اللہ اللہ مور نم اس دعم بن اس اس اس اور وہ عذا ب اس مور اور وہ ما كامور نم اس دم بر سر اور وہ ما ك

# يَّ. وَإِذَا آرَدُنَا آنَ نُهُلِكَ قُرْبَةً آمَرُنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَكُمَّ نُهُا اللَّهِ الْقُولُ فَكُمَّ نُهُا تَكُمِيرًا ٥

قدیم سے اللی سنت اسی طرح پرہے کرجب ہمک کوئی کا فراورشکر نمایت و رحبہ کاب باک افرسشوخ ہوکر اپنے با تھ اسباب ہلاکت بیدا مذکرے تب تک حفد انعالی تعذیب کے طور پر اس کو ہلاک شہیں کرتا اور حب سے میں میں وہ اسباب پیدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پر حکم ہلاکت کھا جا تاہیں۔ عذاب اللی کے لئے بہی قانون قدیم ہے اور پی سنٹ شیستم ہ اور میں فیرتر برّل قاعدہ کتاب اللی کے بیان کیا ہے۔ اور پی سنٹ سنم ہ اور میں فیرتر برّل قاعدہ کتاب اللی کے بیان کیا ہے۔

ونیوی عذاب کاموجب کونین ہے بلکہ مثرادت ہے اور کمترین مدسے زیادہ بڑھ جانا موجب ہے اورالیاادی عزود خواہ و کن ہی کیوں نہ ہوجب بللم اور ایڈا اور کبرین مدسے بڑھے گا اور علمت اللی کو تجالا دے گا تو عذاب اللی عزود اس کی طون متوجہ ہوگا۔ اور جب ایک کا فرسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامنگر ہوگا تو گووہ اپنی فاہی فالم اللہ کی وجب جہنم کے لایق ہے مگر عذاب دنیوی اس پر نازل نہیں ہوگائی س دنیوی عذاب کے لئے ہی ایک فدیم اور شکم فلاسنی ہے اور ہی و مسنعت اللہ ہے جس کا بنوت عدائی تمام کما بوں سے ملنا ہے جیسا کہ اللہ مبل فائد قران کو اس کو فرانا ہے والا کا آری کہ اور اس مارا اور وہ اس بات کی طرف شعلی ہوتا ہے کہ کسی ہی کہ لوگوں کو بلاک کریں تو فرانا ہے میں کہ وہ اپنی مبرکا دیوں ہیں مد اعتمال سے محل مبائے ہیں تب ہم اس کی میں انتہا کہ بہنے مبائے ہیں تب ہم اس کو ایک میں انتہا کہ بہنے مبائے ہیں تب ہم اس کو ایک میں انتہا کہ بہنے مبائے ہیں تب ہم اس کو ایک میں انتہا کہ بہنے مبائے ہیں تب ہم اس کو ایک کر دیتے ہیں۔

( انوار الاسلام میں انتہا کہ کہ کہ کے مبائے ہیں۔

م میں میں ہے ہلاک کرنے کا ادارہ اللی مہوتا ہے تو اس وقت صرور وہاں کے لوگ برکاریوں میں ملا اعتدال سے محل مباتے ہیں۔ (البدایعبلد الم الم میں مورز ارستمبر ۱۹۰۴م الم میں ا

#### أَنَّ لَا تَجْعُلُ مَعُ اللهِ إِلَهُ الْخُرِفَتَقَعُلُ مَنْ مُؤمًّا فَيْنُ وَلَّا

مدائے تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا خدامت عشرا۔ اگر توٹے ایسا کیا تو مذموم اور تخدول موکر بیٹے گا۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور اُن کے جواہات میں)

يَّةَ: وَقَضَى رَبُّكَ الْأَنْعُبُلُ وَاللَّرَايَّاهُ وَبِالْوَالِدُيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبُلُعُنَّ عِنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَهُمَّا فَلَا تَقُلُ لَهُمَّا أَيْتِ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلُ عِنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلُ عِنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلُ عِنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلُ عِنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلُ عَنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلُ عَنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلْ عَنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلْ عَنْدَك الْكِبَرَاحُ وَهُمَّا وَقُلْ

#### لَهُمَا قُولًا لَكِنَمًا ٥

تیرسخدانے بیچا باہے کر توفقط اسی کی بندگی کر اور اپنے مال باپ سے احسان کر اور و۔ (براجن احدرج حقرج ادم مسلم ماشدد ماشد نام اس

اور تیرے خدانے میں چا ہوں کہ تم اُس کی بندگی کرو اُس بے سواکو ئی اور دوسرا تمها رامعبود نہ ہواور مال باپ سے احسان کرداگروہ دونو یا ایک اُن میں سے تیرے سامنے بڑی تلر تک پہنچ عبائیں تو تُوان کو اُ دن نہ کہ اور ندائ کو جمڑک بلکہ ان سے البی باتیں کہ کرجی میں ان کی بزرگی اور خلمت یا فی عبائے۔

( ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات میں)

خدانے پر بیا ہاہے کرکسی دوسرے کی بندگی نزکرہ اور والدین سے احسان کر ویشیت بیں کیسی راوبرت ہے کہ انسان بچر مرزاہ اور ادارا کا مات میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والدا کی مات کی انسان بچر مرزاہ اور الدارا کی مات میں ماں کی مہمات کا کیسانٹ کفل مو تا ہے خوا تعالی نے من این کے ممان سے نا آوال مخلوق کی خرگیری کے لئے دو محل پیدا کر دئے ہیں اور اپنی مجبت کے انوار سے ایک بچرت کے انوار سے ایک بی قلوب میں اللہ تعالی کی طرف سے اس کا القا مزہوکوئی فرد لی بڑوا ہو اور سے ہوا کوئی ماکم ہوکسی سے بہت نہیں کرسکتا اور بہ خدا کی کمال راوبریت کا داز ہے کہ مال باپ بچول سے الیں جبت کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہو میں ہے تھا تے ہیں کہاں تک کہ ان کی زندگی کے لئے مرنے سے بی دریئے نہیں کرتے۔

(دوشیدا و ملی سے بی دریئے نہیں کرتے۔

(دوشیدا و ملی سے مالی کا میں کرتے۔

(دوشیدا و ملیسہ دوا مرال)

وه تماری تنکفل نهبی منت اوراگرخدا مبایز رکه ناکه اس کے ساتھ کسی اور کی بھی پرتشش کی جائے تو برحکم دینا کہ تم والدین کی بھی برستن کروکیونکروہ بھی مجازی دب بیں اور ہرا بکت خص طبعاً بیاں تک کہ درند چرند بھی اولادکو ان کی خور درمالی بی منابع ہونے سے بچاتے ہیں بہر بین خدا کی دبوبریت کے بعد اُن کی لی ایک ربوبریت ہے اور وہ جوش ربوبریت کا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

(حقیقة الوجی م ۲۰۲۲ م ۲۰۵۰)

تیرے دبّ نے بیمکم کیا ہے کہ تم فقط میری ہی پرسنش کرو اور ماں باب کے ساتھ احسان کرو اور اگر نیرے سلمنے اُن میں سے ایک با دونوں بڑھا ہے کو پینچ مبائیں ہی تُواُن کی نسبت کوئی بیزاری کا لفظ موسمہ میرمت لا اور اُن کومت جمڑک اور بخت لفظ مت بول اور جب تو اُن سے بات کرے توقعظیم اور ادب سے کر۔ (چٹی مرفت ملام

#### إِنَّ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحُ النَّالِمِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْسٌ بِ ارْحَمُهُمَا

<u>ڲؠٵڔؾۜڶؽۣ۬ڞۼؽڗ</u>ٲ

اور تذلّل اور رحمت سے ان کے سامنے اپنا بازو حجلکا اور دعا کر کہ اسے میرے رب تو ان مپر رحم کر حبیبا انہوں نے میر سے بجبین کے ذمانے میں میری پرورٹش کی۔ ۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات صلا)

اور مربانی کی دا ہسے اُن دونوں کے آگے اپنے بازوجیکا دے اور دعاکر تا رہ کہ اسے میرے پروردگا دان دونوں بردھ کرمبیا کہ انہوں نے بجیبین کے زبانہ میں رہم کرکے میری پرورش کی۔ (چٹرمعرفت صلنی )

رَيُّكُمْ أَعْلَمْ عِمَا فِي نُفُوْسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ

<u>ڵ</u>ؚڵؙۘۯۊۜٳؠؚؽۜۼؘڡؙؙۅ۫ڗؙٳ٥

الله تعابی حون جانتا ہے جو کچینه اسے دلوں ہیں ہے۔ اگر تم صالح ہو تو وہ اپنی طرف تھیکنے والول کے اسطے عفورہے میں برصوان الله علیہ المجعین کو بھی لیف شکلات اسکے سفے کر دینی جمہور ایوں کی وجہ ہے ان کی ان کے والدین سے نزاع ہوگئی تھی بہر حال تم اپنی طرف سے ان کی خیریت اور خبرگیری کے واسطے ہروقت تبار رہوجب کوئی موقع سے اسے ہاتھ سے نہ دو یہ ہماری نہین کا تو اب تم کو مل رہے گا۔ اگر محض دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رصا کو مقدم کرنے کے واسطے والدین سے الگ ہونا پڑا ہے تو یہ ایک جمہوری ہے۔ اصلاع کو مدنظر رکھو اور نہیت کی صحدت کا لحاظ رکھو اور ان اسکے حق میں دھا کرتے رہو۔ یہ حال مرکوئی ہی نیا نہیں ہیں تیا حضرت ابراہیم کو جبی الیا ہی واقعہ پیش کی اظ رکھو اور ایسا ہی واقعہ پیش

اً یا تھا ہر حال خدا کا حق مقدم ہے پس خدا کو مغدم کروا ور اپنی طرف سے والدین کے حقوق ا داکرنے کی کوشش میں ملکے رموا وراً ن کے حق میں دعا کرتے رموا ورجمت نبیت کا خیال رکھو۔

(الحكم حلدا المرامور خدار مادج ١٩٠٨ مل

وَاتِ ذَالْقُرُنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَنِّرُ

تَبُنِيرُا

عزیبوں کا حق اداکرومسکیبنوں کو دومِسافروں کی خدمت کروا و فضولبوں سے ، پنے نئیں بچاؤلیے بیابوں شادیوں میں اور طرح طرح کی عباشی کی مگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی دسوم میں جوانسراٹ سے مال خرچ کیا جا تا سے اس سے اپنے تنئیں بچاؤ۔

جَّى وَلَا تَقْتُلُوْ آ أُولَا دُكُمُ خَشْية إِمُلَاقٍ فَحُنْ نُرُزُقُهُمُ وَإِيَّا كُوْرُانَّ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُنْ نُرُزُقُهُمُ وَإِيَّا كُوْرُانَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٥ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٥

وَ لَا تَقْتُكُوا ٱوْلاً دَكُمْ ... اینی اولا د کوتشل نه کرو .... (اسلامی اصول کی فلاسفی صلّ )

إِنَّهُ وَلَا تَقُرُبُوا الزِّنْيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَاةً وَسَاءَ سَبِيلًا

زنا کے فریب مت جا و بعنی الیں تقریبوں سے دور رہوجن سے برخبال بھی دل میں بیدا ہوسکتا ہو اور ان حال ہے دیتا اور ان میں بیدا ہوسکتا ہو اور ان دیتا ان راہوں کو انتہا تک بہنچا دیتا ان راہوں کو انتہا در ہے اس گنا ہ کے وقوع کا اندلنیہ ہو۔ جو زنا کرنا ہے وہ بدی کو انتہا تک بہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے بینی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تھاری آخری منزل کے لئے سخت خطرنا کہے۔ زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے بینی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تھاری آخری منزل کے لئے سخت خطرنا کہے۔ زنا کی راہ بہت بُری راہ ہوں کی فلاسفی میں اسلامی اصول کی فلاسفی میں ا

﴿ وَأُوفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ الْمُسْتَقِيمُ فَي الْمُسْتَقِيمُ فَي اللَّهِ مِنْ الْمُسْتَقِيمُ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

جىب تم ما بِهِ تَوْ پُورا ما بِهِ يَجِب بَمُ وزن کرو تو بِهِ دی ا وربے خلل ترا زُوسے وزن کرو۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی م<sup>0</sup>1 )

﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِمِعِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَيْكَ كَالَّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلُكُ

طراتی تقوی بیه کرجب تک فراست کا مله او راجبیرت میجه حاصل منه و تب تک کسی چیزی نبوت یا عدم شوت کی نسبت مکم نافذه کیامها وے۔ برنملنی اور برگمانی میں مدسے زیادہ مت بڑھوا بسا منہ وکرتم اپنی با توں سے پچڑے جاؤ۔

(اذالراوع محقد اول مس)

فداتعالی نے مرف قرآن کریم میں ہاتھ پیرے گئا ہوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کا ن اور آنکے اور دل کے گناہوں کا بجی ذکر کیا ہے جیسا کہ وہ اپنے پاک کلام میں فرماناہے اِنّ السّنّہ عَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفَوَّا دَ کُلُ اُولِيْكَ كَانَّ عَنْهُ مَسْتُو لَّا یعنی کان اور آنکے اور دل چوبیں ان سب سے با ذریس کی جائے گی۔ اب دیجے جبیبا کر نموانعا کی شے کان او آنکے گناہ کا ورخیالات نہیں ہیں کیونکروہ تودل آنکے گناہ کا ذکر کیا ایساہی دل کے گناہ کا بھی ذکر کیا مگر دل کا گناہ خطرات اورخیالات نہیں ہیں کیونکروہ تودل کے لیس میں نہیں ہیں بلکہ دل کا گناہ کی اور ان کے ارتبار کی از اور کر لیوے۔ میں داخل نہیں۔ ہاں اس وقت واخل ہوجائیں گے جب ان پر عربیت کرسے اور ان کے ارتبار کا ادادہ کر لیوے۔ میں داخل نہیں۔ ہاں اس وقت واخل ہوجائیں گے جب ان پر عربیت کرسے اور ان کے ارتبار کا میں میں ا

اسلام ایک ایسا ندم بسب کہ جکسی قوم کے میٹیواکوگائی دینا اس کا اصول نہیں کیونکر ہما دا بیعقیدہ ہے کہ ہم اُن ہم ہوں پر ایمان لائے ہیں جن کا ذکر قران میں ہے۔ اور یہ ہم ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر کی قوم میں کوئی نزگوئی مصلح گذراہے۔ اور یم بی بی بی کہ کہ ہم ہورے ملم کے بغیرکسی کی نبیت کوئی دائے ظاہر نہ کریں جیسا کہ اسٹر تعالیٰ فرقا ہم و کا تعقیٰ ما کیٹی ہے کہ ہم اُن کی ہے کہ ہم اُن کی بیا کہ اُن کو لیے گائ السّد تعالیٰ فرقا ہم و کا تعقیٰ ما کیٹی کے بہ عِلْم اُن کی السّد تع اللہ مسکر و الفیوا اور تعصیبا نہ نکمتہ چینیوں سے محفوظ در کھتے ہیں گر ہمادے میں اور قران کریم جو مب سے بیجھے آ با کا لفت چونکر تعویٰ کی داہوں سے بالکل دورا ور ب قیدا و رہنیے الرس میں اور قران کریم جو مب سے بیچھے آ با اُن کو طبح اُن کر معلوم ہونا ہے لمندا وہ مبلد فحش کوئی اور بدز بانی اور تو ہیں کی طرف ما بل ہموجا تے ہیں اور تی باتوں کے منتا بل پر افرائوں سے کام لیتے ہیں۔ (آدید دھرم مات خلوط بنام سلمانان طبح اول)

جس بات کا بخے کولیتینی علم نہیں دیا گیا اس بات کا پیروکادست بن- اوریا در کے کہ کان اور آ لیکہ اور دل جس قدرا صنا بیں ان سب اعتما سے بازگرس ہوگی۔ (آرید عرم مسلّ عاشیہ خطوط بنام سلانان طبع اوّل)

( براهی احدید مقد سوم م<sup>9</sup> اماث برنمبراا )

جَن چِزِ کِالْجِنِے عُلَم نہیں اس کے پیچے مت پڑ۔ (براہیں احدیث تنہ ہوارم منلہ ماشید درماشید نمبر ۱۳) کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جن کا تمہد ہے پاس کوئی ثبوت نہیں اور بادر کھو کہ ہرا بک عنو سے مواخذہ ہوگا اور کان 'آنکے ، دل ہرا بک سے پوچیاما نے گا۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی میں ) وَلَا تَقَفُّ مَالَیْسَ لُكَ یِهِ عِلْمٌ بِہاں علم سے مراد لیقین ہے۔

( البدرجلد ٢ عد مورخد ٢٠ و قروري سي ١٩ و ما ٢٠) لا تَعَقَّفُ مَا لَيْشِى لَكَ بِهِ عِلْم مُ مرا و از ملم ليتين است ظنون راعلم نف گويند اينان اتباع ظن ميكند ا ( الحكم مبلد ٤ عد مورخد ٤ رفيوري ١٩ و مناك )

حس بات كالخجيعلم نهيں اس كے متعلق اپنى ذبان ندكھو ك -

( بردمبدا عظیم مودخر ۱۰ ارنومبر ۱۹۰۵ صیک )

مخالفوں کا توری فرض تھا کہ وہ گئی نظنی سے کام لیتے اور لا تَقَفُ مَا لَبْسَیَ لَكَ بِهِ عِلْمُ بِرَمْسُل كرتے مگر امنوں نے مبلدبا زی سے کام لیار یا در کھوسپلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں چھلندوہ ہے جو کھالفت کر کے بھی جب ہسے معلوم ہوکہ وہ فلطی پرتھا اُسے چھوڑ دے۔ (الحکم مبلد ۱۰ ملی مورخر ، سرنوم برا ۱۹۰۹ مدے)

ا ترجمدان مرتب ) علم سے مرا دلیتیں ہے ظنون کو علم نہیں کہتے۔ یہ لوگ ظن کی اتباع کرتے ہیں۔ (ترجمہ از فارسی ) جس بات کاظم نمیں خوا ہ نمی اس کی بیروی مت کروکیونکر کا آن ، انکھ، د آل اور ہرا یک جعنو سے پوچپا جا وے گار مبت سی بدیا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کی نسبت سی بدیاں مرف برظنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کی نسبت سی بدیاں مرف برظنی کو دور کرنے کے لئے بہت بڑی بات ہے جس بات کا قطعی علم اور ایتی بنہ ہواس کو دل میں جگہ مت دو۔ یہ اصل برظنی کو دور کرنے کے لئے ہے۔ (الحکم جلد ۱۰ میں ۲ مور ضرب ۲ برون ۱۹۰۹ د میں)

تم قال الشراور قال الرشول برشل كروا وراليبي ما تيس زمان برينه لا يُوجن كانتهي علم نهين ـ (الحكم مبلداا م<sup>امع</sup> مورضه) ارنومبر، ١٩٠ و م<sup>سلا</sup>)

اگر ان میں خوفِ خدا ہوتا ا ورریّعتویٰ سے کام لیتے اور ٰلا تَعْفُ مَالَیْسَ لَکُ بِهُ عِلْمٌ پڑھل کرتے اور میری باتوں کوغودسے ٹیننے ا ورمیران پڑسٹ کرکرتے اس کے بعد حق شا جوجا ہتے کہتے مگر انٹوں نے اس کی پروا نہ کی ا ورخدا کے خوف سے نڈورے ہومُنہ میں آیا کہ گذرے۔ (الحکم مبلد 4 شکم مورض ۱؍ نومبر ۱٫۵ م م م ش

حِلِيًّا عَفُورًا ٥

ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچید ان میں ہے خدا کی تقدیس کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تقلیل نہیں کرتی پرتم اُن کی تقدیسیوں کو بھیتے نہیں۔ بعنی زمین آسمان پر نظر خور کرنے سے خدا کا کائل اور مقدیں ہونا اور بیٹیوں اور شریکوں سے پاک مونا ثابت مور ہا ہے مگر ان کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔

( برا بین احدربحصدچهادم مسیم صاشید درمانیدنبرم )

مریک چیزاس کی پاکی اور اس کے محامد بیان کر رہی ہے۔ اگر خدا ان چیزوں کا خالق نہیں تھا تو ان چیزوں میں خدا کی طرف کششش کیوں با بی مباتی ہے۔ ایک غور کرنے والا انسان مزور اس بات کوقبول کرنے گا کہ کم نیخ خی تعلق کی وحبرسے کیششش ہے۔

وه خداجس كا بنزفر آن منزلف بنالا باسے اپنی موجودات برفقط قهری مكومت بنیں ركھنا طبكه موافق أيد كرمير

(دسالمعيادالمذابب المشموله نودالقرآن على) صل ١٠٠٠)

خداتعالی نے جو ملائکری تعربی کی ہے وہ ہرایک ذرہ فردہ پرصادق آسکتی ہے جیسے فرط بال فی آٹ شکی اُلگی ہے ۔ الّا یُسَیّبے ہِ جِسَمْدِ ہِ ... ہرایک فردہ ملائکہ میں داخل ہے۔ (ایم ملد ، مقامور خرس ارپیل ۱۹۰۳ء مال ) یہ ہوا۔ پانی ۔ آگ وغیرہ بھی ایک طرع کے ملائکہ ہی ہیں۔ ہاں بڑے بڑے ملائکہ وہ ہیں جن کا انتد تعالیٰ نے نام لیا می اس کے سوا باتی ہے ایفید مجھی ملائکہ ہی ہیں جنا کچہ انتد تعالیٰ کے کلام سے اس کی تعدیق ہوتی ہے

له الاعراث آیت مره ۱۴

جمال فرمالہ کو کو اِن مِن شَی گارا یک بیت می کو او الی کی کارٹ یا مغداتعالی کلیدے کو تی ہیں تہیں کے معنے یہ اس کے جو معدا ان کو حکم کرتا ہے اور جب طرح اس کا منتا ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں اور ہرایک امراس کے اداد ہ اور منتا ہے واقع ہوتا ہے کہ فرنسی اگر خدافعالی کا ذرّہ ذرّہ پرتم وہ ہوا کو جد مر ہوتو وہ خدا ہی کیا ہوا اور دعاد کی قبلیت کی اس سے کیا امید ہوگئتی ہے اور تیست یہ ہو کو وہ ہوا کو جد مر پہلے ہوا اور دعاد کی قبلیت کی اس سے کیا امید ہوگئتی ہے اور تیست یہ کہ وہ ہوا کو جد مر پہلے ہو اور جب بچاہے اور جب بچاہے اور جب بچاہے ساکن کرد سے وہ ذرّہ ذرّہ پرقادر اور تعقدر خدا ہے اس کے قتر تن کی جب بچاہے ہوں کے دعاء سے انکار ہی کردیا ہے ان کو بی بی شکلات پیش آئے ہیں کہ انہوں نے خدا کی مرد در ہوتا ہو اور اگر بیت ہو وہ بوالا اور اکثر واقعات کو اتفاقی مانا۔ اتفاقی کچہ بی نہیں بلکہ جر بہوتا ہے اور اگر بیت ہو کو می خدا کے اداد سے اور کمت سے گرتا ہے اور یسب ملائکہ ہیں کہ فدائعالی کے مکم کے درخت سے گرتا ہے اور یسب ملائکہ ہیں کہ فدائعالی کے مکم کے درخت سے گرتا ہے اور یسب ملائکہ ہیں کہ فدائعالی کے مکم کے اشار سے سے کو کا می جو خدا کا بن میانا ہے آسے خداس بی کے عطا کرتا ہے ہے میں جو خدا کا بن میانا ہے آسے خداس بی کے عطا کرتا ہے ہو جو خدا کا بن میانا ہے آسے خداس بی کے عطا کرتا ہے سے حدالے بیں جو خدا کا بن میانا ہے آسے خداس بی کے عطا کرتا ہے ۔

جے تول میرا ہورہی سب جگ تیرا ہو

مَنْ كَانَ لِلْهِ كَانَ اللهُ لَهُ كِيمِ البِيهِ مرتب ك بعد السان كووه رُعِيّت ملتى ہے كرباغى نهيں ہوتى۔ د نيوى باد شاہول كى رعيّت تو باغى بھى مهوم باتى ہے مگر ملائكم كى رعيّت ايك ايسى رعيّت ہے كہ وہ باغى نہيں ہوتى۔

(الحكم مبلد، يه مورخد مارا بريل م ١٩٠٥ مست

جولوگ طائک سے انکارکرتے ہیں وہ خت غلطی پر ہیں ان کو اتنا معلوم نہیں کہ در اصل ص قدر اکشیا دینا میں موجود ہیں ذرّہ فرّہ پر ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے اور میں ہیں جتنا ہوں کہ بغیر اس کے اِ ذن کے کوئی جنر اینا اثر نئیں کرسکتی بیاں تک کہ پائی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں جاسکتا اور نہ وہ مؤثر ہوسکتا ہے وَ اِنْ اِسِّیْ شَیْ عَمْ اِلْدَ یُسَیِّ حَمْ بِحَمْدِ اِلْ کے ہیں معنے ہیں۔ ( الحکم جلد ، کا مورنر ، اراپیل ۱۹۰۴ء میلا )

نَّهُ نَحُنُ أَعُلَمُ بِهَا يَسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْهُمُ الْأَيْكَ وَإِذْهُمُ الْفَلِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا وَ نَجُورًا وَ الظّلِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا وَ نَجُورًا وَ الظّلِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا وَ الظّلِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا وَ الطّلِمُونَ إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَى السَّلِمُ السَّلَّالَ السَّالِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

اليى بات كر الخفرت ملعم ير (معاذالله) جادوكا الرسوكيا تقا اس توايان أعضابا بعد اتعالى فرانات والمان من المنظم المن المنظم من المنظم من المنظم المن المنظم الم

مسلمان بیرتوب ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ انخفرت ملعم پر دمعاذ اللہ محرا ورجا دو کا اقر ہوگیا تھا۔ اتناہ سی سوچنے کرجب (معاذ اللہ) مخفرت کا پرحال ہے توجرا تمت کا کیا تھ کا نا وہ تو چرخرق ہوگئی معلوم نہیں ال لوگوں کوکیا ہوگیا ہے کرجش معسوم نہی معم کوئمام انبیا مِس شیطان سے پاک سمجھے آئے ہیں یہ ان کی ثنان میں الیہ الیے المفاظ بولتے ہیں۔ (ایمر ۱۹۰۷ء مشر)

## نَى قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُهُ مِّنَ دُونِهِ فَلَا يَمُلِكُوْنَ كَشْفَ الشَّرِّعَنُكُمُ وَلَا تَعُولِلاً

مشرکین اور شکرین وجودِ صنرتِ باری کو کمکاگر خدا کے کا رخان میں کوئی اور لوگ می منز کی بین یا امباب جوجوہ میں کا فی بین تو اس وقت کہ تم اسلام کے دلائل حقیت اور اُس کی شوکت اور قوت کے مقابلہ پر مقہور بہور ہے ہو اُن اپنے شرکا اور خدد کے سئے بلا وُ اور باور کھو کہ وہ ہر گرتما رئ شکل کشائی مذکریں گے اور دنبلا کو تمارے مربیسے ٹال سکیں گے۔ اے دسول ان شرکین کو کہ کرتم اپنے منزکاء کوجی کی پرسنش کرتے ہومیرے مقابلہ پر بلاؤ اور جو تدبیر برے معلوب کرنے کے ایک کرسکتے ہو وہ سب تدبیریں کرواور نجھے ذرّہ مسلت مست دواور یہ بات سمجے رکھو کرمیرا صافی مغلوب کرنے کے لئے کرسکتے ہو وہ سب تدبیریں کرواور فرا سے اور وہ اپنے بیتے اور صالح دسولوں کی آپ کارسازی کرتا ہے دوراور کے بیارتے ہو وہ مکن شیں ہے جو تماری مدد کرسکیں اور نہ کچے اپی مدد کرسکیں اور نہ کچے بیان مدد کرسکیں اور نہ کچے بیان مدد کرسکیں اور نہ کچے بیان مدد کرسکیں اور نہ کے بیکارتے ہو وہ مکن شیں ہے جو تماری مدد کرسکیں اور نہ کچے بیان مدد کرسکیں اور نہ کے بیکارتے ہو وہ مکن شیں ہے جو تماری مدد کرسکیں اور نہ کے بیکارتے ہو وہ مکن شیں ہے جو تماری مدد کرسکیں اور نہ کے بیکارتے ہو وہ مکن شیں اور جو تماری میں منسید در ماشیہ نہر س

جُرِ وَإِن مِن قَرْبَةِ إِلاَّ نَحُن مُهُلِكُوْهَا قَبُلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ آوُ مُعَنِّ بُوْهَا عَنَ ابَّاشَ بِينُ الْكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا وَ مُعَنِّ بُوْهَا عَنَ ابَّاشَ بِينُ الْكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا وَ مُعَنِّ بُوْهَا عَنَ ابَّاشَ فِي الْكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا وَ

فَالْحَاصِلُ اَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ لَا زَمَ هٰذِ لِا الدِّ يَا رَمُلَازَمَةَ الْغَرِيْمِ اَ وِالْكُلْبِ لِاَصْحَابِ الرَّقِيْمِ- وَمَا اَظُنُّ اَنْ يُعُدُمَ قَبُلُ سِنِيْنَ - وَقَدْ قِيْلَ عُمُرُ هٰذِ لِا الْأَفَةِ اِلَى سَبْحِينَ

(ترجمبرا ذمرتب) حاصل کلام بیہ ہے کہ لما عون اس ملک کو اس طرح چینے گئی ہے جس طرح ایک فرص نوا وقرض وار کوجم پٹ جاتا ہے یا جس طرح اصحابِ کھٹ کا گناً ان کے ساتھ جیٹ گیا تھا۔اور کیس خیال کرتا ہموں کر یہ وبا چندسال بکی حجلی جائے گی لیعین وَإِنَّهَا حَرَجَتُ مِنَ الْمَسْتُوقِ كَمَّا وَكُوكِ حَاثِم النَّبِينِينَ وَ فِي الْعَثَوْانِ الْمَجِيْدِ مِنْ زَبِ الْعَلَمِينُ وَ وَالْعَالَمُ وَكَافُونُ وَكَالُونُ وَلَا تَسْتُونِ الْمَعْمُ وَرَقِيمًا الْمُوسِينِينَ وَ وَسَتُحِيثُطُ بِكُلِّ مَعْمُ وَرَقِيمًا الْمُوسِينِينَ وَكَالْ الْمَصَّى الْمُوعَا فَا لَهُ عَسِيرُ وَكَالْ الْمَصَّى الْمُوعَا فَا لَهُ عَسِيرُ وَكَالْ اللَّهِ مَا مُوهَا فَا لَهُ عَسِيرُ وَكَالُولِكَ جَاءَ فِي كُلِّ طَرْفِ مُسُواحٌ وَذَوْيُ لِينَ هُو مَرَمِنَ بَلُ سَعِيْرُ وَيَهُ كُلِ طَرْفِ مُسُواحٌ وَذَوْيُ لَيْسَ هُو مَرَمِنَ بَلُ سَعِيْرُ وَيَلْكَ هِى وَآتِكُ الْمَصَلِيلُ وَلَيْسَ هُو مَرَمِنَ بَلُ سَعِيْرُ وَيَلْكَ هِى وَآتِكُ الْمَعْمُ وَلَا اللّهُ مَلَكُوا وَيَلْكُ اللّهُ النّاسُ كَالُوا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ

طاعون کی خرقراکن شریف می مرز کا نظوں می موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرا تاہے وَ اِنْ مِّنْ کَوْرِ یَافِ اِلْاَ خَنْ مُهْلِکُوْ هَا قَبْلُ یَوْمِ الْوَیْمَةِ آوَمُعَذَّ بُوْهَا عَذَابًا شَدِیْدٌ اِلْیِی قیامت سے کچہ دن مید بہت شخت مری پڑے گی اور اس سے بعض دیبات تو بالکل نا بود ہوجا ویں گے اور بعض ایک معر تک عذاب الما کرنے رہیں گے۔ (ایکورسیا تکوٹ مشک)

کوئی الین بتی منین جس کوم قیامت سے کچہ مدت میلے ہلاک بنیں کریں گئے یا کسی مدتک اس پر عذاب وارد منیں کریں گئے یوس و و زمان ہے کیونکہ طاعون اور زلزلول اور طوفان اور آتش فشاں بہاڑوں کے صدمات اور المجابج بھا اور اس شدت سے وقوع میں گئے سے لوگ ہلاک ہورہے ہیں اور اس شدت سے وقوع میں گئے ہیں کا مراس شدت سے وقوع میں گئے ہیں کہ اس کی میں کا مراس کی میں گئے کہ میں جاتی ۔ (حقیقة الوی م 199)

تُوا مِن طَهِ مِن مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ قَرْ بَةٍ إِلَّا غَنْ مُفْلِكُوْ هَا فَبْلُ بَوْمِ الْقِينَةِ ٱوْمُعَذِّ بُوْهَا عَذَ الْبَاشَدِ بْدَّا يَعِنْ مَنْ دَبِي لِسَنِي بَنِينِ جِس مُوهِم قِيامت سے بچنے الاک نزکریں گے یا اُس پرشد بدعذاب نازل ن کریں گے بعن آخری زمانہ میں ایک سخت عذاب نازل ہوگا اور دوسری طوت یہ فرایا وَ مَا کُنَّا مُعَذِّ بِنِیْ عَنْ تَبْعَثَ کَشُوْلَالْ پِس اِس سے بِی اُمْرِی زمانہ میں ایک دسول کامبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے اور وہی ہے موعود ہے۔

(تتمرحقيفة الومي مطلا)

کوئی لبستی ایسی نمیں ہوگاجس کوہم کچے مدت ہیلے قیامت سے بعنی آخری زمانہ میں جوکسی موعود کا زمانہ ہے ہلاک مذکر دیں یا عذاب میں مبتلامذ کریں۔ (نزول المسیح مثل)

کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسانہ ہوگا کہ عبیے ہم قیامت سے میلے خطرناک عذاب میں مبتلان کردیں گئے یا ہلاک نذکر دیں گئے۔

غومنکه برمنذونشان سے بسوف وخسوف کانشان لوگوں نے سنبتے ہوئے دیکھا اور طاعون کانشان روتے ہوئے بھوئے بعض نادان احراص کرتے ہیں کہ بھوں مرتے ہیں۔ ان نادانوں کو اتنا معلوم بنیں کہ تخضرت مسل الدطلیہ وسلم کے وقت بین محرب لوگ عذاب کام محرو مانگئے تھے توان کو کلوار کام عجرہ ملا اور بیمی ایک شیم کا عذاب تھا۔ چنا نچہ کہی می دبجی تلا ایس میں ایک میں مانسان کے دماخ با باقعت کئی می دبجی تلواد سے شہید ہوئے مگرکہا ابر بحروع میں بھی کہا کہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس س انسان کے دماخ با باقعت کوئی اپنا کام لینا ہے وہ تو بی ہی دہ اور بالمقابل میں نے رئیس کفار تھے اس سب کا تھ کا ناجتم ہوا اور ان کے مغیر و کہیں ہوگئے۔

اگر ایکشخص کا ایک پلیرچ دی ہوگیا ہے اور دومرے کا تمام گھر یا رکوٹا گیا ہے توکیا وہ آدی جس کا تمام گھریار گوٹا گیا چیے والے کو کدسکنا ہے کہ تم اورئیں مرابر ہیں ۔ پھبلا سوچ تومہی کہ اگر سنڈ برس تک ہما راکوئی آدمی ہلاک دہو توالیا کوئی آدی ہے جو ہما دسے سلسلمیں واخل ہونے سے ترکا رہے۔

یراسی ذما ندکے لئے ہے کیونکراس میں ہلاکت اور عذاب ختلف پیرایوں میں ہے کمیں طوفان ہے میں لالوں سے کمیں اگ کے لگفے سے اگرم اس سے چشتر ہی پرسب باتیں دنیا میں ہوتی دہی ہیں مگر آج کل ان کاکڑت مغارق عا دت کے طور پر ہوں ہی ہے جس کی وجرسے یہ ایک نشان ہے۔ اس آیت میں طاعون کا نام نہیں ہے عرف ہلاکت کا ذکر ہے خوا ہ کرتی ہم کی ہو۔

بیعی معلوم ہوتا ہے کہ جس توت اور بیری توجسے لوگوں نے دنیا اور اس کے نامبائز و سائل کو مقدم ملک ہواہے اور عظمت الی کودلوں سے انٹما دیا ہے۔ اب حرف وعظوں کا کام نہیں ہے کہ اس کا علاق کرسکیں عذاب الی ک حزودت ہے۔

پھڑسے موجود تھا اور قرآن منزلیں سے پھڑسے موجود تھا اور قرآن منزلیں سے پھڑسے موجود تھا اور قرآن منزلیں سے بھی ایسا ہم موجود تھا اور قرآن منزلین سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ پینشائی موجود تھا اور ایسائی معلوم ہوتا ہے کہ بین اور اب دیکہ لوکہ کیا طاعون مک میں تھیلی ہوئی ہے یا نہیں ؟ اسس مے کوئی کمی اٹھا دہنیں کرمگنا۔
(الحکم مبلد ، الا مورض ، ارجو لائی ہو، و او ملا)

پھرقرآن شریف میں ایک اورنشان بتا پاگیا تھا کہ اس زمانہ میں طاعون کڑت سے چیلے گا۔اما دیٹ پی ہی میرپٹے عولی عتی۔ قرآن مجید میں تھا تھا اِن مِّن قَرْ یَتِی اِلَّا نَحْنُ مُفْلِکُوْ ھَا نَبْلَ یَوْمِ الْقِیلیَةِ اَ وْمُعَلَّوْ بُوهَا اوّ دوسری جگرصان طور پر بتا یا گیا تھا کہ وہ ایک زمینی کیڑا ہوگا دوابۃ الارض ) آخری زمانہ میں بست سے لوگ اس سے مریں گے۔ اب کوئی بٹائے کہ کیا اس نشان کے پورا ہونے میں کوئی ٹنک ورضیہ باقی رہ گیا ہے ؟

(المحم مبلد ۱۱ عظم مورخدم ورمنوری ۹۰۵ اوحث)

اس مصعمان معلوم موتا ہے کہ جب قیامت قریب اسمائے کی توعام طور پرموت کا درواڑہ کھولا

(الحكم مبلددا يرامورخد الارجولا أي ١٩،٩١٩ مثل)

ماوے گا۔

اس كے يہى منے بيں كر طاعون أخرى زمان ميں تمام جمان ميں دورہ كرے گي۔

(المحرمبلدا؛ على مورخ ا۲ راگست ۱۹۰۵ ومسلا)

طاموں کے ذکر پر فرایا کہ اس عذاب کی اللّٰرکیم نے پہلے ہی سے قرآن جمید میں خردے رکھے ہے جیسے منسرایا وَ اِنْ قِنْ قَدْ یَةٍ وَالَّا يَحْنُ مُهْلِكُوْ هَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیلَمَةِ اَ وْمُعَلِّدُ بُوْهَا عَذَابًا شَكِو نِیدًا اور پھر ساتھ ہی قرائی ہے میں رہی تھا ہے وَ مَا كُنَّامُعَكِّذِ بِبْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۖ

اگران دونوں آیتوں کو طاکر پڑھا ماوے تومات ایک دسول کی نسبت پٹیگوئی معلوم ہوتی ہے اورصات معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دسول کا کا اس ذمانہ ہیں عزوری ہے۔ یہ کمتا کہ فلاں فلاں دسول کے زمانہ ہیں یہ یہ عذاب آئے۔ ان لوگوں کے خیال کے بوجب توجب کُل وُنیا ہیں عذاب مشروع ہوگیا اس وقت کوئی دسول ند آیا تو اس بات کا کیا المبلد رہا کہ بیلے ذمانہ ہیں جو عذاب آئے ہے اُن دسولوں کے اشکا دسے ہی آئے ہے کیسی صاحت بات میں کہ آخری ذمانہ میں سخت عذاب آئیں گے اور ساتھ ہی تھا تھا کہ جب بھی دسول مبوث نہ کوئیں عذاب بنیں ہی جے ہیں اس سے بڑھ کو صاحت ہیں گورکیا ہوگئی ہے۔ (ایک مبلدا، علیہ مورفر، اراکتوبر، ۱۹۰۹ مشر)

له بنی اسراعیل آیت ۱۲ 4

#### (ایک میسائی کے تین سوال اور آن کے جوابات مسل

مندرج موچکاہے۔

ہم بعض ان گذمشة قری نشانوں کو (جو عذاب کی صورت بیں پہلی اُمتوں پر نازل ہو بہلے ہیں) اکس کے منبی بھیج جو پہلی امتوں پر نازل ہو بہلے ہیں اکس کے منبی بھیج جو پہلی امت کے لوگ اس کی تحذیب کر بھی جی بی بنانی ہم نے تثود کو بطور نشان کے جومقد همذاب کا قمانا قر دیا جو حق نمانشاں تھا رہی پر انہوں نے نظم کیا بعنی وہی نا قرص کی ابسیار خودی اور بسیار نوش کی وجر سے شرح کے باشدوں کے لئے ہوتی میں سے تھے بانی تا لاب وغیرہ کا چینے کے لئے ہاتی رہا تھا اور رز اُن کے مولیش کے لئے کوئی جو گاہ وہی تھا اور رز اُن کے مولیش کے لئے کوئی جو گاہ وہی تھا تھا اور بن اُن کے مولیش کے لئے مولی کوئی ہیں ہوتی ہے ہوئی اور بلا میں گرفت رہوگئی تھی اور اور ایسے قرین الیسے قرین کے لئے دکھ لائے مباتے ہیں ہیں ایسے قرئی اُنوں کے طلب کرنے سے کہا کہ موں نے دیکھ کر ابنیں جبٹلا دیا اور ان کے دکھنے سے کہا تھی ما اُمت و ہر اسال کے طلب کرنے سے کیا نا مُدہ جو پہلی امتوں نے دیکھ کر ابنیں جبٹلا دیا اور ان کے دکھنے سے کہا تھی ما اُمت و ہر اسال مرہوئے۔

نازل ہوتے رہتے ہی تاوہ معنی اورمعرفت میں بے نمایت ترقیاں کر تا جائے اورحق الیقین تک پہنچ جائے بور مبشر کے نشانوں میں ایک طعف برہوتا ہے کہ مبینے مومی اُن کے نزول سے بقین اور معرفت اور قوّت ایمان میں ترقی کرتا ہے اليسابى ووبوحبمثنا بده كلاء ونعماءالنى واحسانات ظاهره وباطنه وملبيه فخضي حمزت بادى عزائهم جوهبير كم نشائول میں بجرے موٹ ہوتے ہیں محتبت اور عشق میں مجی دن برن بڑھنا مانا ہے سوحتیقت می طنطیم انشان اور قوی الانراور مبادك اودموصل الى المقعد وتبشيرك نشان مى برت بي جوسالك كومعرفت كاطرا ودمبت وأتبرك اس مقام كالنيجا ديت بين جواوليا والتأرك ليصنته المقامات سه اور فرآن شريب مين مبشيرك نشانون البهت بجهر ذكرب بهال تكسكم اص نے اُن نشانوں کومدود ہنیں رکھا ملکہ ایک دائمی وعدہ دے دیا ہے کہ قرآن شریب کے سیجے متبع ممیشاً کُ نشانوں كويات ربي مصيباكه وه فرماما س مَعْمُ الْبُسْلَى فِي الْحَيْلِوةِ الدُّنيَا وَفِي الْاَحِدَةِ \* لَا تَبْدِيْلَ لِكُلِلْتِ اللَّهِ وَإِلَكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ مُ أَنْ يَعِنى إيان داريوً ، دنيوى زندي اوراً غرت بي يعي بمبترك نشان بإت ديريك جن کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں عرفت اور مبت کے میدانوں میں ناپیدا کنار ترتیاں کرتے مائیں گے۔ بینمدا كى بائين بي ج كمين مني طير كى اور مشيرك نشالون كو بالينايسى فوزعظيم سے (بعنى يسى ايك امرب جومبن اور عرفت كي منتهي مقام تك مينيا دينا به ) ... اگر مدائے تعالی كے كل نشانوں كو قری نشانوں ميں بي صور مجد كراس ايت م برمضت كئرمائين كهم تمام نشانون كوعف تخوليت كى فومن سے ہى جيجا كرتے ہيں اور كوئى دومرى فرص نہيں ہوتى تو يمعنى بربدامت باطل بين جبيداكم المجى بيان موجيكا سے كرنشان دوخوصنوں سے جيبے مباتے بين ماتخواجت كى غوض سے بإنبشير كى غوض سير امنيين دوسموں كو قران منزيف اور بائبل جي جا بجا ظامر كررہي ہے يہن جبكرنشان دونسم عيدئ تو آيت ممدوم بالايس جو لفظ الأيت ب (جس كمع وه نشانات) ببرمال اسى ناويل برمجت منطبق موكا كفشانون معقرى نشان مراديس كيونكر الريعن مذك مائي توبيراس سعيد لاذم الماس كم تمام نشانات جوتحت قددت اللي داخل بي تخولين كتسم مي سي عصور بي ما لا كفظ تخولين كاتسم بين بي سارے نشانوں كا معرمجنا مراسم ملات واقعه ہے کہ جوں کتاب المدکی رُوسے اور دعمّل کی رُوسے اور دنرکسی باک ول کے کانشنس کی رُوسے د *دمنت بوسکتا ہے*۔

اب چونکه اس بات کا صاف فیصله موگیا کرنشانوں کے دقیموں میں سے مرف تخولین کے نشانوں کا آبات موصوف بالا میں ذکرہے توبے دوسرا امرضق مطلب باتی رہا کہ کیا اس آمت کے اجو مَامَنَعَنَا الاہے) یرمعنے بھی بہائیں کم تخولیٹ کا کوئی نشان خدا کے نعالی نے آنحفرت صلی الشّعلیہ وسلم کے باتھ پرظا مرنمیں کیا بارمعن سجنے بہائیس کرتخولیت

له پونس آیت ۲۵ ÷

کے نشانوں میں سے وہ نشان ظاہر سیں کئے گئے ہوئیل امتوں کود کھلائے گئے گئے اور یا یہ تیسے معنی قابل احتبار ہیں کم دونو قسم کے تخصم کے تبعض کم دونو قسم کے تخصص کے تعمل کے ایک میں کا درائی میں کر اُن خاص می اللہ میں کے تبعض فشانوں کے جن کو بیل اُنستوں نے دیجے کر جمٹلایا تھا اور ان کو بجزہ نہیں تھا تھا۔

سووا منع ہوکر آیات متنازی فیما پر نظر ڈالئے سے بہتا مترصنا کی کھٹل جا آہے کہ پہنے اور دومرے منی کسی
طرح درست نہیں کیونکہ آئیت عمدوم بالا سے دمعنی پہنچے لینا کہ تمام انواع واقسام کے وہ تو نینی نشان جو بہج پی سکتہ
ہیں اور تمام وہ وراد الورا تعذیب نشان جی کیجینے پر غیر محدود طور پر ہم قادر ہیں اس لئے ہم نے نہیں ہی ہے کو پہل
امتیں اس کی تکذیب کو بھی ہیں بیعن مرامر باطل ہیں کیونکر ظاہرہ کہ پہلا امتوں نے اہمنیں نشانوں کی تکذیب کی
جوانہوں نے دیکھے مقے۔ وجر پر کر تکذیب کے لئے یہ مزورہ کے جس چران کو ابھی دیکھا ہی منیں اس کی تکذیب کسی۔ حالانکر نادیدہ نشانوں ہیں سے ایسے اعلی درجے کے نشان بھی تحت
جوانہوں نے دیکھ مقے۔ وجر پر کر تکذیب کسی۔ حالانکر نادیدہ نشانوں ہیں سے ایسے اعلی درجے کے نشان بھی تحت
میں نشان کو ابھی دیکھا ہی منیں اس کی تکذیب ہند کرسکے اورسب گردیس اُن کی طری مجھکہ مبائیں کیونکر غدائے تعلل
میر ایک دنگ کا نشان دکھلانے پر قا درہے ۔ اور پھر پچو تکونش نہائے قدرت باری فیر محدود اور فیرمتنا ہی ہیں تو پھر پر
کمانک و نکر درست ہوں سکتا ہے کہ محدود ذمان ہیں وہ سب دیکھے بھی گئے اور ان کی تحذیب بھی ہوگئی۔ وقت محدود دیں تو
وہی چرز دیکی جائے گی جو محدود ہوگی۔ برصال اس آئیت کے ہیں صف صبح ہوں گے کہ جر بھن نشانات کی دولات کرتا ہے بینی اس میں تو ہوں کہ اس بھی گورٹ نا ان میں معنوں پر دلالت کرتا ہے بینی اس مورٹ جو تو فی نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانوں ہیں سے میں جو تو فیوند کے نشانوں ہیں سے متنے اور یہی تعیرے میں ہیں جو تیوند اس بات پر ہے کہ اس بھی گورٹ شانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانوں ہیں سے میں میں جو تیوند کے نشانوں ہیں سے مقدا و درہی تعیرے میں ہیں جو تو ویوند کے نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانات کا دور کی میں میں جو تو فیوند کے نشانات کی تعذیر کیں بھی جو تو فیوند کے نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانات کا دی جو تو فیوند کے نشانات کا ذکر ہے جو تو فیوند کے نشانات کا دی جو تو فیوند کیا ہو کہ کو تھی کے دور کو نور کی کیا کے نشانات کی دور کو نور کی کے دور کو کیا کے خود کو کو کو کو کی کو کی کی کے دور کے کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو

(ايك هيسا ألك تين سوال اوران كعجوابات ماكك)

أَ: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرَّغِيَا الَّتِيَ الَّذِي الْمَا عُونَةَ فِي الْقُرْانِ وَنُحُوِّ فَهُمُّ الْمُنْكَ اللَّهُ عُلَالِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

بخا میں میں جوامی انکتب بعد کتاب الٹرالبادی ہے تمام مواج کا ذکر کرے اخریں فَاسْتَیْفَظَ لَحَا ہے اب تم خود مجھ لوکہ وہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں بمی اس کے لئے رُدُّ یَا کا لفظہے وَ مَاجَعَلْنَا الرُّءُ یَا الَّیِنَ اکریْناک۔

بدرمبلد، م<u>۱۹- ۲۰ مور</u>ضرم ۲ دیگی ] ۱۹۰۸ مش

# عَ وَاسْتَفَنِ زَمِنِ اسْتَطَعُتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَالْجَلِبُ عَلَيْهِمُ الْحَدَّالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِنْ هُمُ وَمَا يَعِلُهُمُ اللَّهُ يُلْكُونُ وَالْاَوْلَادِ وَعِنْ هُمُ وَمَا يَعِلُهُمُ اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَادٍ وَعِنْ هُمُ وَمَا يَعِلُهُمُ اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَا إِلَّا غُرُورًا اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَا اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَا اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَا اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَا اللَّهُ مُؤْدًا اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَا اللَّهُ مُؤْدًا اللَّهُ يُلْكُنُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدًا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دُنياهِ نِ قَدِ دوقسم كے پيدا ہوتے ہيں (۱) ايك جن بين نفخ رُوع القدس كا اثر ہوتا ہے اور اليہ نبخ وہ ہوت ہيں ہوتے ہيں ہوتے ہيں ہوتے ہيں استقرار نطفہ ہو وہ بج پاك بروت ہيں ہوتے ہيں استقرار نطفہ ہو وہ بج پاك بروت ہيں اور شيطان كا ان مين تقد منديں ہوتا (۲) دوسرى وہ عورتيں ہيں جن ك مالات اكثر گذرے اور نا پاك رہتے ہيں لپي انك اولا دمين شيطان اپنا حقد ڈالمنا ہے جيسا كر آيت وَ شَارِكُهُمْ فِي الْمَوَالِ وَالْاوَلَا وِ اسى كى طون اشاره كر دہى اولا دمين شيطان اپنا حقد ڈالمنا ہے كر ال كے مالوں اور تجيل مين حقد دا رہن جا يعنى وہ مرام كے مال اكھا كريں گى اور القد دمين مين شيطان كو خطاب ہے كر ال كے مالوں اور تجيل مين حقد دا رہن جا يعنى وہ مرام كے مال اكھا كريں گى اور الله الله الله الله كار الله الله كار الله الله كريں گا وہ مواد ہوں گا۔

یاد رکھو ولا دت دوقسم کی موتی ہے۔ ایک ولادت تو وہ موتی ہے کہ اس میں رُومِ اللی کا حبلوہ مہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے کہ اس میں شیطانی حقر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن سڑین، بیر بھی آیا ہے کہ وَ شَارِ کُھُمْ فِي الْاَ مْسُوالِ وَالْاَ وَلَادِ بِيشِيطان كُوخطاب ہے۔ (الحج مبلد، لا مورخر، س، بریل س، ١٩٠٥ مث،

فاسقوں فاجروں کی ارواج کوبسبب اُن کے فسق وفجور اور مٹرک کی گندگی کے رُوْح مِّمَنْدُ نہیں کہ سکتے بلکہ وہ رُوْحُ الشَّیْطانِ مجعنے ہیں جیسے فرایا اللّٰرِتعالیٰ (نے) وَشَارِکُهُمْ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَوْ لَادِ اور اس طرح سے ہم مانتے ہیں کربعض رُوْحُ الشَّیْطانِ ہونے ہیں اوربعض رُوْح یِّمِنْدُ ہوتے ہیں۔

بعض آدمی ایسے خواب ہوتے ہیں کم وہ نمایت ہی خبیث الغطرت اورشیطان خصلت ہوتے ہیں ان سے توقع ہی نہیں ہوسکتی کم وہ کبھی رجوع الی اللّٰد کرسکیں۔ ایسے لوگوں پر دُوخ مِّنْتُهُ کا لفظ نہیں لولا مہا نا بلکہ وہ دُوْمُ اللَّیٰ خَالِیہ ہوتے ہیں۔ (الحکم جلد اللّٰ عَلَیْ مورض امار اکتوبر ، اواء صلاً)

### إلَيْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطْنٌ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيْلًا ۖ

ا مزیر تعمیل کے الله دیمین سورة الجرایت سهم

صدیقول پیل آیا ہے کو پیسی اور اس کی مائم پی شیطان سے پاک ہیں۔ جاہل مولویوں نے اِس کے رہنے کر اسے ہر خصرت عیسی اور اُس کی مائم پی ہویا رسول ہوئی سنیطان سے پاک ہنیں بعنی معصوم شہیں اور ایس بر خصرت عیسی اور اُس سنی بیک ہنیں بعنی معصوم شہیں اور ایس اِن عِبَادِی لَیْسَ لَکُ عَلَیْهِم سُلْطُن کو مجمول گئے ۔ . . . بات حرف انتی علی کر اس حدیث میں بھی ہیودیوں کا ذب اور دفع احرّا اِن مُنظور تھا۔ پونکہ وہ لوگ طرح کے ناگھتنی بہتا ان صرت مریم اور حضرت عیلی پرلگاتے تھے اِس کے خدا کے پاک دسول نے گو اہمی دی کر بہو دیوں میں سے مرّت شیطان سے کوئی پاک نہ تھا اگر باک تھے تو مرت مصرت عیلی اور اُن کی والدہ محصوم ہیں اور اُن کی والدہ ہی نہیں ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کی والدہ ہی محصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیطان سے مصوم ہیں اور اُن کے سواکوئی نبی ہو یا رسول ہوئی سنیں سنیں ہو

( آیام اصلح ص<del>۱۱۱ - ۱۱</del> )

قرآی … نے تومش شیطان کی نبعت بھی تما نہیوں اور رسولوں کو عمت کے بارے میں مساوی حقد دیا ہے جبکہ کما اِنَّ عِبَادِی کِیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ مُسلَّطُنَّ۔ ﴿ اِنَّا مِ اِمْلِمَ الْمَالِ مَثْلًا)

صیح بخاری میں جو برمدیت ہے کہ بغیری مریم کے کوئی میں شیطان سے خفوظ نہیں رہا اس مگرفت الباری میں اور نیز علام زفخشری نے بر کھا ہے کہ اس مگر تمام نہیوں میں سے مردن عیلی کوہی مصوم میرانا قرآن نٹر لین کے نصوص مریح کے مخالف ہے۔ مداتعالی نے قرآن نٹر نین میں ہر کہ کر کہ رات عبادی لینس لگ عکر نیس المطرق منام نہیوں کومعصوم میرا بیا ہے چوعیلی بن مریم کی کیا خصوصیت ہے اس سے اس سے اس محد اس میں ہیں کہ تمام موہ لوگ عور و ذی طور پر میری کے دیک میں ہیں ہینی کروج المقدس سے معتبر لینے والے اور خداسے پاک تعلق دکھنے والے وہ مرب میں میں مریم ہی ہیں ہوں اور حضرت عیلی کی محصوص جی اور خداسے پاک تعلق دکھنے والے موہ میں اور سب عیلی بن مریم ہی ہیں اور حضرت عیلی کی محصوص ہیں اور سب عیلی بن مریم ہی ہیں اور حضرت عیلی کی محصوص ہیں اور سب عیلی ہی والا دت میں شیطان کے ما قد ہے بینی مریم کا حمل نوذ با الله ملا لوائے پر نہیں ہو انتخاب سے حضرت عیلی پیدا ہوئے سوم ورد کھا کہ اس گذرے الزام کو دفع کیا جاتا۔

(تخفرگولروره المساسير)

روح القدس کے فرزندوہ تمام معادت مند اور دامت بازہیں جن کی نسبت اِنَّ عِبَادِیْ لَبُنِیَ لَکَ عَلِیْفِمَ سُلْطُنُّ وَاردہے اور قرآن کریم سے دوسم کی نماوق ثابت ہوتی ہے۔ اوّل وہ جوروح القدس کے فرزندہی اور بن باپ پیدا ہونا توکوئی شصومیّت نہیں۔ دومُکم شیطان کے فرزند۔

(الحكم مبلد ۱۱ الميم مبلد ۱۱ الميم مورخ ۲۹ رجولا أن ۱۹۰۸ وحت يزا محم مبلد الميم مبلد الميم مبلد ۱۱ الميم مبلد ۱۹ وحت يزا محم مبلد ۱۹ وحت مير الميم مبلد الميم مبلد الميم مير الميم مبلد الميم مورخ ۲۱ ما ميم مثل الميم مبلد الميم مورخ ۲۱ ما ميم مدرخ ۲۱۹ مشد )

﴿ وَلَقَلُ كُرَّمُنَا بَنِي الْدُمَ وَحَمَلُنْهُمُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِوَرَزَقَنْهُمُ مِنَ الطَّلِيّاتِ وَفَضَلْنَا مُعَلَى كَثِيدُ مِنَّانَ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ٥ مِنَ الطَّلِيّاتِ وَفَضَلْنَا هُمُ عَلَى كَثِيدُ مِنِّنَ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ٥

وَحَمَلُنْهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِلِعِنَى الْمُنَا يَامِمِ فِي الْ كُونِنَكُون مِن اوردد يَا وُن مِن البَكِ اس كه يرعف كرف بالله كم الله كم الله كرف ا

فرشتے توہرایک انسان کے سافق رہتے ہیں اور کم وجب مدیث میچھ کے طالبطموں پر اپنے برول کا سابر ڈالئے ہیں۔ اگر میچ کو فرشتے اٹھا میں توکیوں نوالے طور پر اس بات کو مانا جائے۔ قرآن شراعیت تو بھی ثابت ہے کہ ہرا یک شخص کو ضوا تعالیٰ اعطائے بھر تا ہے حَدَلْنَاهُم فی الْبَرِّوَ الْبَحْوِرُ کُرکیا خواکسی کو نظرا آتا ہے ؟ برمب استعادات ہیں۔ شخص کو ضوا تعالیٰ اعطائے بھر تا ہے حَدَلْنَاهُم فی الْبَرِّوَ الْبَحْوِرُ کُرکیا خواکسی کو نظرا آتا ہے ؟ برمب استعادات ہیں۔ (کتاب البرت میں اللہ ماسٹید)

ہم نے انسانوں کوزمین پر اور در ماؤل پرخود ان یا ایساہی زمین کمی ہر ایک پیزکو اٹ آتی ہے اور ہرایک خاکی چیز کی سکونٹ ستقل زمین میں ہے وہ جس کو پہا ہے ہوت کے مقام پر جمادے اور حس کو جا ہے ذکت کے مقام میں چین ک دے۔

یز المت کروکر زمین تمیں اٹھاتی ہے یاکشتیاں دریا میں تمہیں اٹھاتی ہیں بلکم م خود تمیں اٹھا رہے ہیں۔ (نسیم دعوت ماھ)

﴿ يَوْمُزِنَ عُوْاكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهُمْ فَمَنَ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيَبِينِهِ فَأَوْلَى كَتْبَهُ بِيبِينِهِ فَأَوْلَى فَتِيلُانَ فَاللَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًانَ فَاللَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًانَ

اورایک تاگے کے برابریسی پر زیادتی شیں ہوگا۔ (ست بچن مالا)

وَمَن كَانَ فِي هٰذِهٖ آعُلَى فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْلَى وَأَضَلُّ

جوشخص اِس جان بین افرصاہے وہ اُس دوسرے جان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اُندھوں سے بدتر۔ ( برا این احدید حصر دوم منظ ماسٹید منہد ۵)

بوشخص اس جهان میں اندهامها اورعلم اللی میں بعیرت پریدا مذکی وہ اس دور سرے جہان میں بھی اندصابی ہوگا بلکم اندصوں سے برتر ہوگا۔ (برا ہیں احدید حقد جدادم م ۱۹۹۰ - ۲۲۰)

جوشخص اس بهان میں اندصاب وہ اُس بہان میں عبی اندصابوگا بلکہ اندصوں سے عبی گیا گذرا۔

(مُرمِرَثِهُم آربِهِ صُلا)

(انالها وبإم عقه دوم ملاه)

اس مگر .... روحانی نامینائی مراد ہے۔

جو اس جهان میں اندھا ہوگا وہ اس جهان میر کبی اندھا ہوگا۔

(تريان القلوب مشكا مانيد نيزا كينه كما لات اصلام مشكا)

باوا صاحب كاايك شعريب

جنهال درشن إت ہے اُنهال درمشن اُت ﴿ جنهال درشن اِت نا اُنهال اِت ند اُت ترجمہ بیہ ہے کہ جو لوگ اِس جهال میں خدا کا درش پالیتے ہیں وہ اُس جهال میں بمی پالیتے ہیں اور جو میال نہیں پاتے وہ دونوں جہانوں میں اس کے درشن سے بے نصیب رہتے ہیں اور پیشعر بھی اس ہین قران کا ترجمہ ہے مَنْ گانَ فِیْ ظَیْرَ ﴾ اَعْلَیٰ فَعُو َ فِی الْاٰخِدِ وَ اَعْلَیْ۔ (سٹ کین میں)

جویبال اندهاه وه و بال مجی اندهاهی مهوگالیعنی جس کو اِس و نیا میں خدا کا درشن ماصل ہے ممس کو اُس جهان میں مجی درشن مهوگا اور چوشخص اُس کو اِس جگه نهیں دنگیتا آخرت میں مجی اس پوتت اور مرتبہ سے عموم مہوگا۔ (سست کجین م

جوشخص اِس جمان میں اندھا رہا وہ آنے والے جمان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دمیار اسی جمان میں ہو جا تاہے اور وہ اسی عبگ میں اپنے اس بیارے کا درشن پالیتے ہیں جس کے لئے وہ سب کچے کھوتے ہیں۔ غوض مفہوم اس آیت کا ہی ہے کہ سبت تی زندگی کی بنیاد اِسی جمان سے پڑتی ہے اور تبنی نابینائی کی جڑم بی اِسی جمان کی گندی اور کوران زئیت ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحه)

بوتنعس اِس جهان میں اندصا ہوگا وہ ووسرے جمان میں بھی اندصا ہوگا۔ اس آیت کامتعد یہ ہے کہ اس جهان کی دوحانی نا بنیا کی اُس جهان میں جہان میں ہوگا۔ (اسلامی اصول کی فلاسنی مانا) کی دوحانی نا بنیا کی اُس جهان میں حبمانی طور پرشہود اور محسوس ہوگا۔ (اسلامی اصول کی فلاسنی مانا) چوشخص اِس دنیا میں خدا کے دیکھنے سے باخصیہ ہے وہ قیامت میں کمی تادیکی میں گرے گا۔ (کتاب البرتيمام) چوخص اس جمان میں اندھا ہو وہ اس دور سے جمان میں جی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے برتر لیونی خدا کے دیکھنے کی آنکھیں اور اس کے دریا فت کرنے کے حواس اسی جمان سے بلتے ہیں جس کو اس جمان میں ہنیں سلے اُس کو دوسرے جمان میں جگہ سے دیجنے والے قال دوسرے جمان میں جگہ سے دیجنے والے قال موسرے جمان میں جگہ سے دیجنے والے قال سائے نے جائیں گئے اور چوشنص اس جگہ خدا کی آواز نہیں سُنے گا وہ اُس جگہ بھی نہیں سُنے گا۔ خدا کو جسیا کہ خدا اس اُس جگہ بھی نہیں سُنے گا۔ خدا کو جسیا کہ خدا اس اُس جگہ بھی نہیں سُنے گا۔ خدا کی آواز نہیں سُنے گا وہ اُس جگہ بھی نہیں سُنے گا۔ خدا کی تعدا میں سیتے اور جی طور پر اُس کی ذات اور صفات کی معرفت ماصل کرنا ہی تمام دوشنی کا مبدد ہے۔

کا مبدد ہے۔

(کتاب البریۃ ماہ اللہ میں سے اور جو سے میں سے میں کے دات اور صفات کی معرفت ماصل کرنا ہی تمام دوشنی کا مبدد ہے۔

تم دیکھتے ہو کرجب آفتاب کی طون کی کھولی جائے تو آفتاب کی شعا بیں ضرور کھڑکی کے اندر آجاتی ہیں اسابی جب انسان خدا تعالیٰ کی طون بالکل سیدھا ہو جائے اور اس بیں اور خدا تعالیٰ بیں کچر جاب نزرہت تب فی انفور ایک فورا نی شعلہ اس برنا ذل ہوتا ہے اور اس کومتو کر دیتا ہے اور اس کی تمام اندرونی غلاظت وصو دیتا ہے تب وہ ایک نیا انسان ہو جا تا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ استخص کو باک زندگی عاصل ہوئی۔ اس باک زندگی کے بانے کا مقام ہیں دئیا ہے۔ اس کی طوف الدجل شان اس آیت میں اشارہ فر مانا ہے میٹن گائ فی فی در فی الدخور قاتا کھی و اکھنے گئے تا میں اندصا دہا اور مدا کے دیکھنے کا اُس کو فور مزملا وہ اس جمال میں می افرصا ہی ہوگا۔ خرص خدا کے دیکھنے کے انسان اسی دئیا ہے مواس ہے میں کو اس دنیا ہیں ہو جواس سے جاتا ہے جس کو اس دنیا ہیں ہی حواس ماصل شیں ہوئے اور اس کا ایمان میں اور کہا نیول تک می در اور و میں بیٹر کے جارسوالوں کا جواب موال )

طبعًايرسوال پيدا موقام کے چونکر نجات بجرحق اليقين کے مکن بنين جيسا کہ الله تعالى فراقام ہے مق کان فئ هذه کا آغیلی فکھ کورٹی الدھ اسے وہ اُس و وہ اُس اِن الله اس معرفی الله اس میں اندھا ہے وہ اُس و اور اگرا کی اندی سے جان ہیں تو اس مذہب سے حاصل کیا صحابہ رضی الله عنہ کے ذائع میں تو تقیین کے چھے ہا دی وہ فلا اُل کے فلا اس کے فلا اس میں اندھ اس میں اندھ اس میں اندھ اس کے اس مندا کی کام میر اس میں اس موگئی میں میں بعد میں جب وہ زمانہ جا اور اس زمانہ برصد ماسال گذر کے تو پیر ذرایعہ ان کی زندگی نہا یت باک موگئی میں میں بعد میں جب وہ زمانہ جا اور قرآن شریف اس دوالفقا و موارک کا فی اندہ ہے سے کہ فرآن شریف آن کے باس کا اور قرآن شریف اس دوالفقا و موارک کا میں اندہ کو کا می ہے اور دوسری طرف کی دھا دو تم کو کا می ہے اور دوسری طرف کی دھا دو تم کو کا می ہے اور دوسری طرف کی دھا دو تم کو کا می ہے اور دوسری طرف کی دھا دو تم کو کا می ہے اور دوسری طرف کی دھا دو تم کو کا می ہی ہے میں کی اندہ کو کا می کو کا می ہی ہی تھی کا کام تا م کرتی ہی میں ایک میں کو کی گئی ہے کہ کو کا گئی ہے کہ کو کا گئی ہی ترکی ماسل ہو تا ہے اس کا کام تا م کرتی ہے میں کی اندہ کو کا گئی ہی ترکی ماسل ہو تا ہے اس کا کام تا می کو کا گئی ہی خرا کا کام تا میں کو کا گئی ہی خرا کی کی کام کی کام کی کام کی کام تا کہ کو کا گئی ہی خرا کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کام کی کی کی کو کام کی کام کی کام کام کی کی کام کی کام کی کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کی کی کی کام کی

اکیلا بیان نمیس کیاملکہ وہ نبی کی صفت میں واخل کرے بیاں کیا۔ ہی وجہ ہے کرندا تعالی کا کلام ہوں ہی اسمان مرسے كبعى نازل منين موابلكه اس تلوار كوميلان والابها درمهينه ساتدا يا بصبحواس نلوار كااصل جوبرشناس سعد اسنا قرآن مشربین پرستیا اور تازه بقین دلانے کے لئے اور اس کے جوہرد کھلانے کے لئے اور اُس کے ذرابعہ مصاتمام جبت کرنے کے لئے ایک بہا درکے دست وبازو کی ہمیشماجت ہوتی دہی ہے اور ہنری زمان میں برحاجت سب سے نیادہ پینیں آ کی کیونکر دیتالی زمان ہے اور زمین وآسمان کی باہمی الله ائی ہے۔ غرض جب خدا تعالیٰ نے فرما دیا کرچھن اس جان میں اندھاہے وہ دوسرے جان میں می اندھا ہی ہوگا توبراکی طالب حق کے لئے مزوری ہوا کہ اس جان میں انکھوں کا فور تلاش کرے اور اس زندہ خرمب کا طالب موجس میں زندہ خدا کے افوار نمایاں موں۔وہ خرمب مردار ہے جس میں میشند کے لئے لیتینی و می کاسلسلہ جاری نہیں کیونکہ وہ انسانوں پرلقین کی راہ بندکر تاہے اوران کو تعتوں کمانیوں پر چیوٹر تا ہے اور اُن کوخدا سے نومید کرتا اور تاریجی میں ڈالٹ ہے۔ اور کیونکر کوئی نرم ب خلانما ہو سكتا ہے اوركيونكوگنا بهوں سے چوا اسكنا سے جب تك كوئى يقين كا ذريعه اپنے باس نبيں ركھتا اور حب تك سورج ىز چرشەكىونكودن چراھەمكتا جىدىپ كىنيا مىرىتجا بذىرىب وىى سىجو بدرىيىد زىدە نىشانوں كەينىيىن كى را دىكىلاتات باتی لوگ اسی زندگی میں دوزخ میں گرے ہوئے ہیں بھلا بتلاؤ کظ میں تھے چزہے جس کے دومرے لفظوں میں ہی معنے ہیں کرشائد یہ بات بیج سے یا غلط با در کھو کہ گنا وسے باک ہونا بجزیتین کے تہمیمکن نہیں۔ فرشتوں کیسی زندگی برایتیں کے کہم ممکن ندیں ۔ ونیا کی بے ما حیات یوں کو ترک کرنا بجرافقیں کے کہمی ممکن ندیں ایک ماریلی اینے اندا بدا كراينا اورخدا كى طرف ايك خارق عادت كنشش سے هيني جانا بجزيقين كے بعي مكن سير -زمين كو هيوڑنا اور السمان برجراه حانا بجزيقين كيمجم ممكن نهيس خداس بورك طور مبرا ورنا بجزيقين كيم محكن منين تيقوكي كي اريك را بهوں پرقدم مارنا اور ایسے عمل کوریا کا دی کی ملونی سے باک کر دینا بجزلقین کے کہی ممکن نسیں۔ ابسا ہی دُنیا کی وولت اور شمت اوراس كي كميا برلعنت جبينا اور بادشامو سك قرب سے بيروامومانا اور صرف خداكوابنا ايك خزان مجنا بجزینیں کے ہرگر ممکن نہیں۔ اب بتلاؤ الصسلمان کملانے والوکٹطلماتِ شک سے نورلیسین کی طرف تم كيونكريني سكة موليتين كا ذرابع توخلاكا كلام ب جوية فرجهم مين الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِلِه كالمعداق كيون چونکم عمد نبوت پرتیره سو برس گذرگئے اور تم نے وہ زمانہ نہیں یا جا جبکہ صد بالشانوں اور مجیتے ہوئے نوروں سے سائة قران أترتانها اوروه فرما مذبا باجس مين منداكى كتاب اور إس ك رسول اور اس ك دين بربزار إاعتراض عیسانی اور دہریدا ورآ رہے وغیرہ کر رہے ہیں اورتہا سے پاس بجز لکھے ہوئے چندورتوں کے جن کی اغجازی طاقت سے

تمهیں خبر نہیں اور کوئی نبوت نہیں۔اور جومجزات پیش کرتے ہو وہ حض قصّوں کے رنگ بیں ہیں تواب بتلاؤ کرتم کس راه سے اپنے تئیں لقیب کے ملندمینار تک پنچاسکتے ہو اورکس طراق سے رشن کوہتلائسکتے ہو کہ تمہارہ پاس خدا پر لقیبین لانے کے لئے اور گنا وسے بچنے کے لئے ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کے باس نہیں تاوہ انصاف کرکے تمہارے مذہر سب کا طالب ہومائے۔ اس حرکت سے ایک عملندکوکیا فائڈہ کہ ایک گوبرکو چیوڈ دسے اور دوسرے گوبرکو کھائے بچائی کو مريك سعيدول نبينه كوطيا دسے بشرطبيكرسجائى اپنے نوركو ثابت كركے دكھلا دے جس اسلام كو آج برنما لعن مولويا و اً ن کاگروہ غیرمذمب کے لوگوں کے ساشنے پیش کر دہے ہیں وہ صرف پوست ہے مذمغز۔ اور محف افسا نہے دچمیعت پعرکوئی کیونکواس کوقبول کرہے۔اوریس بمیادی سے نجات ماصل کرنے کے لئے ایکٹخس خرمب کو تبدیل کرنا میاہتا ہے اگر وہی ہماری اُس دوسرے ندمب میں لھی ہے تو اس تبدیلی سے بھی کیا فائدہ ریوں تو بریم معی دعویٰ کرتے ہیں كريم ايك خداك قائل بين كرخدا كا قائل وبى سے جس كى تقين كى أنتحيين كھل كئى بي اور وہى كنا وسے يحسكنا ہے کہ جو لیقین کی آنکھ سے خدا کو دیجیتا ہے باقی سب قصے مجمول ہیں اور سب کفارے باطل ہیں یسو وہی زندہ خدا اس آخری زمانه میں اپنے تنگیر کیشیش کرتا ہے تا لوگ ایمان لا ویں اور ملاک رنہ موں۔ قرآن مشرای خدا کا کلام توسے بلکرسب سے بڑا کلام مگروہ تم سے بہت دورہے تماری انھیں اس کودی نہیں کتیں۔ اب وہ تما رہے ہا تھ بیں السائی سے جبیباکہ توریت ہودیوں کے ہاتھ ہیں۔ اسی وجرسے اگرتم انصا ن کرو تو گو اہی دے سکتے ہو که بهاعث اس کے کم اس پاک کلام کے لقینی انوارتمهاری انکھوں سے پوشیدہ ہیں تم اس سے باطنی تقدس کا بكه همى فائده حاصل بنيين كرسكة وأوراكر واقعات خارجيه كى شهاوت كه چيز سے توتم انصافًا آپ ئادت دے سکتے ہو کہ اس موجودہ زمانہ میں تمہاری کیا حالتیں ہیں۔ سے کمو کہ کیاتم گنا ہوں سے اور تمام ان حرکات سے جوتقویٰ کے برخلاف ہیں البیے ڈرتے ہوجیسا کہ ایک زمبر ملا ہل کے اِستعمال سے انسان ڈرتاہے۔ پیج کہو کہ کیا تم اُس تقویٰ پر قائم ہوجس تقویٰ کے لئے قرآن شریف میں ہدایت کی گئی تنی۔ رہیے کہو کہ وہ آثار جو نہتے بیتین کے بعدظا مربوت میں وہ تم میں ظاہر ہیں۔ تم اس وقت جُموط مذبولو ا در بالکل پیٹے کمو کر کیا وہ مجتب جو خدا سے کرنی عاميه اوروه صدق وتبات جواس كى راه بين دكه لا نا جائه وه تم بين موجود بديم مندائ عروصل كالمم كما كركهوكه اس مردار دُسْيا كوجس صفائي سعترك كرنا چاجئے كياتم أسى صفائى سعترك كريجكے بهو اور جب ا فلاص اور توجيدا ورتفريد سے خدائے واحدلا متركب كىطرف دوڑنا جا جئے كياتم أسى اخلاص سے اس كى را و ميں دوڑيے مور رما کا دی سے بات مت کرو اور لا ت زنی سے لوگوں کو خوش کر نامت میا مو کہ وہ خدا در حقیقت موجو دہے جوتمهار سے ہرایک قول اور فعل کو دیچہ رہا ہے۔ تم بات کرتے وقت اس قادر کا خیال کر اوجس کا غضنب کھا مبانے والی آگ سے۔ وہ جُکوٹی شینیوں کو ایک دم میں جہنم کا بیزم کرسکتا ہے سوتم ہے ہے کہو کہ تمہادے قدم دنیا کی

خواہشوں یا دنیا کی مبرووں یا دنیا کے مال ومتاع میں مینے مہوئے ہیں یا نہیں لیں اگرتمہیں خدا برلقین عاصل ہوتا توتم اس زمِركوم ركزنه كلات اور قريب فقاكه ونيااس زمرس مرجاتي اگرخدايه أسما في سلسله أبينها قدست قالم يذكرنا اوراكرتم جالا كي مصركهم اليسيم بي جيساكه بيان كيا كيا اورسم بين كنا و كى كوئى تاريجي نهيس اور اور سيقين ك الجن سے بم كمني جارہے ميں توتم نے مجوط بولاہے اور اسمان اور زميں كے بنانے والے پر ہمت لگائی ہے اس لئے قبل اس کے جوتم مرومنداکی معنت تمہاری پردہ دری کرے گی یقین اپنے نوروں کے سمیت آتا ہے کوئی أسمان كك شبرمني إسكتا مع ومي جو أسمان سي الأسه واكرتم مانت كرخدا كا مازه بتازه اورقيبن اورهي كلام تمادى بماريون كاعلاج ب توتم اس سے انكارى كرتے بوعين صدى كے سر ريمادے لئے آيا۔ اے غافلونتين كي بغير كوئى على أسمان برجابنيس سكتا اوراندرونى كدورتين اوردل كى مهلك بيماريان بغير لقيب ك دورمنين مو سحتيں بجب اسلام برتم فزكرت بهوير اسم اسلام ہے در تقیقتِ اسلام عقیقی اسلام سے شکل بدل مباتی ہے اورول میں ایک نور بیدا موما تا ہے اور معلی زندگی مرحاتی ہے اور ایک اور زندگی بیدا موتی ہے جس کوتم شیں مبانتے يرسب بجديقين كع بعدا ما ہے اورلقين أس لقيني كلام ك بعد جواسمان سے نازل سونا ہے۔خدا خدا ك ذرابعه سے می بیجانا جا ماہے مذکسی اور ذریعہ سے تم میں سے کون ہے جو اپنے ہم کالم کوشنا خت نمیں کرسکتا ایس اسی طرح مكالمات كي حالت مين معرفت بين ترقى مهوتى مهاتى بيد وكا دعاكرنا اورخلاتعالى كالعلف اور رهم سے اس دعا كاجواب دبنا بنرايك دفعديذ دودفعه ملكه لبعض موقعه ببرميس مبس دفعه ياتيس تميس دفعه ما بحياس بجيس دفعه يا قريباً تمام رات یا قریبًا تمام دن اسی طرح هر کمک دعا کا جواب با نا ا و رجواب بمی نعیدج تقریریس یا و ربعض دفعیمشلعت زبانول میں اور بعض دفعہ ایسی زمانوں میں جن کا علم عبی شہیں اور پیراس کے ساتھ نشانوں کی بارش اور عجز ات اور تائیدل كاسلسلر كيابدابسا مرس كراس قدرسلسل مكالمات اور فاطبات اوراكيات بتينات كع بعد يونداك كاميس شک رہے۔ منین منین بلکہ یہ الیا امرہے کہ اس کے ذریعہ سے بندہ اسی عالم میں اپنے خدا کو دیکے لیتا ہے اور دونوں عالم اس کے لئے بلاتفاوت میسال موجاتے ہیں اور س طرح نورہ کے استعمال سے یک دفعہ بال گر جاتے ہیں الیا ہی اس نُور کے نزول مبلال سے وحشما ہن ذہر گی کے بال جوجرائم اورمعاص سے مراد ہے کا تعدم ہوجاتے ہیں اورانسان مُردوں سے بیزارہوکر اس دلاً ام زندہ کا عاشق ہوما تا ہے جس کو دُنیا نہیں جانتی۔ اِور بیسا کیم دُنیا ك چيزون سے بےصبر موويسا مى وە خداكى دُورى برصبر شبى كرسكتا غرض تمام بركات اورليتين كى تجيوه كالقطعى اورفینی ہے جونداتعالی کی طرف سے بندہ پر نازل سواہے حب خدائے ذوالجلال کسی اپنے بندہ کواپنی طرف کھینچنا چا ہتا ہے تواپنا کلام اس پر نازل کرتا ہے اور اپنے مکالمات کا اس کوٹٹرٹ ٹجٹ تناہے اور اپنے خارق عادت نشانوں سے اُس کوتستی دیتا ہے اور ہرایک ببلوسے اُس پر تابت کر دیتا ہے کہ وہ اس کا کلام ہے تبوہ

كلام قائم مخام ويداركا موجأ تاب أس روزانسات بحبتاب كدخداب كيونكه اناالموجودكي آواز منتاب خداتعالى ک کا مسے بیلے اگر انسان کا خدا تعالی کے وجود برایان موتا ہے توبس بسی قدر کہ ومصنوعات پرنظر کر کے بیغیال كرليتا ہے كہ اس تركمين بحكم ابلغ كاكو كي صانع ہونا جا مئے ليكن يركم درخنيقت وه معانع موجود لمبى ہے۔ يہ مرتب مرگز بجز مكالمات الميدك حاصل نبين موسكا واوكندى زندگى جو يخت الشركى كاطرت بهلم كحبينج دبى سے وه مركز دورينين ہوتی-اس مجکرسے میسائیوں کے خیالات کا بھی باطل ہونا ٹابت ہوتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ابن مریم کی خودکشی نے اُن کو نجات دے دی ہے حالا نکروہ جانتے ہیں کہ وہ تنگ و تاریک دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں جمجوبہیت اورشكوك اورشبهات اوركناه كادوزخ سے بجرنجات كهاں سے نجات كامر ميشمد تقيين سے مشروع بهو ما آسے يسب سے بڑی تعمت پرہے کہ انسان کو اس بات کا لیتین دیا جائے کہ اس کا خدا در تقبیقت موجر دہے جومجرم اور سرکٹ کو بے گناہ منیں چیوڑتا اور رجوع کرنے والے کی طوف رجوع کرتا ہے۔ بہی لیتین تمام گنا ہوں کا علاج ہے۔ بجزاس کے وُنیا بیں ساکو فی کفارہ ہے مذکو فی خون ہے جو گنا ہ سے بجیا وسے کیاتم دیکھتے نہیں کہ ہر کی مبلد تمہیں لیتین ہی ناکودنی باتوں سے روک دیتا ہے۔ تم آگ میں باتھ نہیں ڈال سکتے کہ وہ مجھے مبلا دے گی تم شرکے آگے اپنے تئیں کھڑا نہیں كرت كيونكرتم يعين ركلت موكروه فيح كما لے كاتم كوئى زمرندين كماتے كيونكر تم لغين ركھتے موكروه مجے بلاك كر دے گی بیں اس میں کیا شک ہے کہا شمار تجارب سے تم برانابت ہو جکا ہے کہ جس بھر تمیں لغیبی مومانا سے کور فعل يا يرحركت بلاست برمجعے بلاكت تك بہنچائے گئتم فی الفور اس سے دُک جاتے ہوا وربیروہ گنا ہ تم سے مرز د منیں ہوتا۔ پھرخد انعالی کے مقابل برکیوں اس ثابت شدہ فلسفہ سے کامہنیں لیتے۔ کیا تخریر نے اب تک گواہی منیں دی کر مجزلیتیں کے انسان گنا ہ سے دُک منیں سکتا۔ ایک بحری لیس کی حالت میں اس مرغز ارمیں جی منیں سکتی ىبس ميں شيرسا منے كھڑا ہے ہيں جبكيقين لابعقل حيوانات پر لمبی اثر ڈالنا ہے اور تم تو انسان ہو۔ اگرنسی دل میں خدا کی ستی اور اس کی مہیبت اور خلمت اور جبروت کا یقیبن سے تو وہ یقین مزور اُسے گناہ سے بجا لے گا اور اگروه نهیں یک سکا تو اُسے بقین نهیں - کیا خدا پرلقین لانا اس بقین سے کم ترہے کہ جوشیرا ورسانپ اور زم رکے وجود کالیقین ہوتا ہے سووہ گنا ہ جوخداسے دور ڈالتاہے اور تبنی زندگی بیدا کرتا ہے اس کا اصل سبب مدر تین ہے۔ کاش میں کس دف کے ساتھ اس کی منادی کروں کہ گن وسے چھوڑانا لقین کا کام ہے مجبوڈ فقیری اور نیت سے توبركرا نالیتین كایكام ہے۔ خدا كو دكھلا نالیقین كا كام ہے۔ وہ فرمب کچے لی نہیں اورگندہ ہے اور گردارہے اور نا پاک ہے اور حبتمی ہے اور خود حبتم ہے جویقین کے میٹمہ ٹک نہیں مبنی اسکنا۔ زندگی کا جشمہ یقیبی سے من کلتا ہے اوروہ پرجواسمان کی طرف اڑائے ہیں وہ لیقین ہی ہے۔ کوشن کر وکہ اس خداکو تم دیکھ لوجس کی طرف تم نے جا ناہسے اوروہ مرکب بقین ہے جوتمیں خدا تک پنجائے گا۔کس قدراس کی تیزرفتارہے کہ وہ روٹنی جوسو رج

جواس جمان میں اندھاہے وہ دوسرے جمال ہیں جمی اندھاہی ہوگا۔ اب ایک ایسامعر من جن کوخدا کے کام کامنشا وُحلوم ہنیں ہر احترا من کرسے کا کہ دکھوسلمانوں کے ندم بین کھا ہے کا منشا وُحلوم ہنیں ہر احترا من کرسے کا کہ دکھوسے اندھے کا کیا تصورہے یک جو تعقب دور کرکے خورسے قرآن شریف کو پڑھے گا وہ بجدلے گا کہ اس جگہ پر آنکھوں سے اندھے مراد ہیں۔ خوض بیسے کہ جن کواسی و نیا میں خدا کا درش ہنیں ہوتا ا انہیں دوسرے جمان میں مجی درش منیں ہوگا۔ اس طرح صدم اخدا کے کلام میں مجازا وراستعارہ ہوتے ہیں۔ ایک ننسانی جوش والا اور معدل کہ میں جائے احترا من بنادے گا۔ میں خدا کا کلام میں خواک کہ میں جات ہے کہ خواک کا میں خواک کا ایک کا میں خواک کا میں ہوتا ہوں کہیں ہو جات ہے کہ خواک کا میں خدا کا کلام میں خواک دل کو ایک نفسانی جوش سے پاک بنانا بچا ہیئے تب خدا کی طرف سے دل پر دوشن میں ان جوش سے پاک بنانا بچا ہیئے تب خدا کی طرف سے دل پر دوشن میں ان دوم مرک ان دور مرک ان دوم مرک ان دوم مرک ان دوم مرک ان دوم مرک ان دور کو د

جس کو اس جمان میں اس کا درش بنیں ہوا اس کو اس جمال میں مبی اُس کا درش بنیں ہوگا اور وہ دونوں جمان میں ان رصادت گا۔ خداکے دیجینے کے لئے اسی جمان میں آنکھیں طیار ہوتی ہیں اور شہتی زندگی اسی جمان سے مشروع ہموتی ہے۔ (نسیم دعوت صلے)

بوشخص اس دنیاییں اندصارہے گا اور اُس ذات بیچُون کا اس کو دیدا رہنیں ہوگا وہ مرنے سے بعد ہمی اندصاہی ہوگا اور تا دہلی اس سے مجدا نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے دیکھینے کے لئے اسی ڈنیا ہیں حواس طنے ہیں اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نئیں لے جائے گا وہ آخرت میں مجی خدا کو دیکھے نئیں سکے گا۔ اس آیت میں فداتعالیٰ نے صاف بجما دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔

ئيں اس بات كو بالكل مجھ نئيس سكتاكر ايك خص خدا تعالى برايمان لاوے اور اس كو واحدلان شرك عمجه اورخدا اس کو دو ذرخ سے تو نجات دسے محر نا بینائی سے نجات نہ دے رمالا نکرنجات کی جڑھ معرفت سے بیا کہ الله تعالى فرمانا سے مَنْ كَانَ فِي هٰذِ ﴾ أغلى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ آغْلَى وَ أَصَلُ سَبِيْلًا لِعِنى جِسْخص إكس جان میں اندھا ہے وہ دومرے جیان میں لھی اندھا ہی ہوگا یا اس سے بی بدتر۔ یہ بات بالکل سے ہے کجس نے مغدامے رسولوں كوسشناخت منين كيا اس في خداكومي شناخت منين كيا مغدا كے چرمے كا المين، اس كے رسول ہیں۔ ہرایک جوخدا کو دکھتا ہے اسی ایمنے ذریعہ سے دکھتا ہے ہیں بیک قسم کی نجات ہے کہ ایک شخص ویا میں تمام عمر آنخفرت صلی الله ملیدولم کا محذب اورمنکررا اورقرا ن شریب سے انکاری رہا اور خدانعالی نے اُس کواننگھیں رنجشیں اور دل مزدبا اوروہ اندھا ہی رہا اور اندھا ہی مرگیا اور پھرنجات بھی پاگیا ریجبیب بخبات سے۔ اور سم دیکھتے ہیں کہ مغد انعالی جس تخص رپر رحمت کرنا جا ہتا ہے پہلے اُس کو استحدین خبشتا ہے اوراپنی طرف سے اُس کوعلم عطا کرتا ہے۔صد ہا کہ دی ہمادے سلسلہ میں ایسے سوں گے کہ وہ محض خواب یا الهام کے ذریعہ سے ہماری جاعت میں داخل ہوئے ہیں اور خداتعالیٰ کی ذات وسیع الرحمت ہے اگر کوئی ایک قدم اس کی طرف آنا ہے تو وہ دوقدم آ تاہے اور جوتنم اس کی طرف جلدی سے مبلتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا آتا ہے اور نامینا كى ايميس كمولنا سے بيمركيونكر قبول كيا جائے كه ايك خص أس كى ذات پر ايمان لايا اور سَبِيّے دل سے اس كو وحدة لاستركي بجما اورأس سيحبت كي اور اس ك اوليامين داخل موا بيرخدان أس كونا بيناركها اور ابسا اندها دہا کہ خدا کے نبی کوشنا خت مذکوم کا ۔اسی کی موجہ یہ حدمیث ہے کہ مَنْ مَّاتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ اِ مَامَ ذَحَانِهِ فَقَدْ مًا ت مِبْتَكَةَ الْجَاهِلِيَّةِ لِينى مِنْ خص نع ابن رمان كام كوشناخت مذكيا وه ما الميت كى موت برمركيا اور مراطمستغيم سعدبي نعببب دبإ-(حقيقة الوي صل)

اس اس کے بیر معنے ہیں کر جو تخص اس جہان ہیں اندھاہے وہ دوسرے ہمان ہیں ہمی اندھا ہی ہوگا لینی جس کوخدا کا دیدار اس جگر نہیں اُس جگر بھی نہیں۔ اس آیت کے بدمعنے نہیں ہیں کہ جو بیچار سے جہانی طور پر اس جہان میں اندھے ہیں وہ دوسرے جہان میں بھی اندھے ہی ہوں گے لیس یہ استعارہ ہے کہ مبابل کا نام اندھا رکھا گیا۔ رکھا گیا۔

چوشخص اس *دُنیا میں اندصا ہوگا وہ دوسرہے ج*مان میں بھی اندصا ہی ہوگا۔ بیفبی ایک میشیگو ٹی ہے گڑ

( ديورث جلسه مالارز ١٨٩٤ وصليم )

مؤن كامعراج اوركمال بي سه كه وه علمادك درجه بربنج اوروه قاليقين كامقام أستحاصل موجو علم كانتها في درجه به ليكن جوفق سلام مقترسه بهره وربنيس بين اورموفت اوربهبرت كى را بين أن بكولى بوئى بنين بين وه خود عالم كملائين موقع علم كي خوبيول اورصفات سے بالكل بے بهره بين اوروه روشنى اور نوجو علم كملائين موقع علم كي خوبيول اورصفات سے بالكل بے بهره بين اوروه روشنى اورنوجو يك علم سے علم سے طماسے أن بين با يا بنين موتا الله اليے لوگ مرا سرخساره اورنقصان مين بين ير بني آخرت دُمان اورائي سے بحر ليتے بين انه معابس تا بين الله تعالى فراتا ہے من كان في هذه قوآ غلى ذَهو في الله فيرة قوآ غلى جو اس دنيا مين دي كئي أخرت والى آن تھ ايسى دنيا سے بحر بيان الي آن كھ بيدا بنين دي كئي أسلام على الله مورخه من برا درج هـ اورائي الله يو وه بي الله تعالى كو ديجھے گا۔ (الحم جلد 4 علامورخه من برا درج هـ اورائي مورخه من برا درج هـ اورائي مورخه من برا درج هـ اورائي كان في هذه قوالى آن ورم منيا مين وه وه جو اس دنيا مين کي الله خور قوالى الله مورخه من مار درجه من الله مين وه وه جو اس دنيا مين کي الله خور قواله الله الله كان مين دوره ماري كان في فيكو في الله خورق آلله خورق آله كان مورخه من كان في خور قواله آن كوركھے گا۔ (الكم جلد 4 علامورخه من مراز ہے اصل مين وه وه جو اس دنيا مين کي الله خور قواله آلم كان فيكو في الله خور قواله كان كوركھے گا۔ (الكم جلد 4 علامورخه من مراز ہے اصل مين وه وه خوالى في فيكو في الله خور قواله كان فيكو في الله خور قواله كان فيكو في الله خور قواله كان كان فيكو في الله خور قواله كان كوركھے كان مورخه كان كان فيكو في الله خور قواله كان كوركھے كوركھے كان كوركھے كوركھے كان كوركھے كان كوركھے كان كوركھے كان كوركھے كان كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كان كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے كوركھے

( الحكم مبلد۲ مسيِّ مودخه ۲ رجولا ئي ۲ ۱۹۰۲ صفي)

جوشخص اس جمان میں اندھا ہمو وہ اس دومرے جمان ہیں ہی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بی برتر اسسے میں برتر اسسے می برتر اسسے میں برت کے دربافت کرنے کے حواس اِسی جمان اسسے میا فت مسلے میں اور اُس کے دربافت کرنے کے حواس اِسی جمان سے انسان اپنے ساتھ نے جا تا ہے جو بیاں اُس حواس کو شہر پاتا و ہاں وہ اُن حواس سے برہ ور شہر ہوگا۔ یہ ایک دقیق داذہ ہے جس کو عام لوگ بھے بی ہنیں سکتے ۔ اگر اس کے بیمنی شہر تو بہ تو پھر ہا لکل غلط ہے کہ اندھے اُس ایک دقیق دائوں میں بھی اندھے ہوں گئے۔ اصل بات ہیں ہے کہ خواتعا کی کو بنیر شخط کی کہانا اور اسی دنیا میں جمیح طور پر اُس کی صفات اسماء کی معرفت حاصل کرنا آبندہ کی تمام داحتوں اور دوشنیوں کی کلیدہ اور یہ آبت اس امری اور وشنیوں کی کلیدہ اور یہ آبت اس امری اور وشنیوں کی کلیدہ اور دی آبت اس امری اور افعال ہی اُس دومرے عالم بیں عذاب اپنے ساتھ کے جانے ہیں اور اِس دنیا کی کودانہ زلیدت اور نا گاک

بجلدی سلیمودخد وارمینودی ۱۹۰۴ مسک

جواس جان میں اندھاہے وہ اُس جان میں بی اندھاہے جب کی منشادیہ ہے کہ اُس جان کے مشاہدہ کے اس جان میں ہوگا کے اس جان میں ہوگا ہوں کے بیٹ اندھا ہے کہ اس جان میں ہوگا ہوں کے بیٹ ہوں کی سے جو دومانی معادون کی اس کیا یہ گمان ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی وعدہ کرے اور لودا نہ کرے۔ اندھے سے مراد وہ ہے جو دومانی معادون اور روحانی لذّات سے خالی ہے۔ ایک شخص کو دانہ تقلید سے سلمانوں کے گھر پدا ہوگیا مسلمان کہ لا تاہیے دومری طرف اس طسم میں ایک میسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا مور عیسائی ہوگیا ہیں وجہ ہے کہ السی شخص کو خدا رمول طرف اس طسم میں ایک کوئی مؤت منبی ہوتی اُس کی دین سے جب خوا و درسول کی ہتک کرنے والوں اور قرائن کی کوئی مؤت نہیں ہوتی اُس کی دین سے جب کہ ایسے شخص کی دوحانی انکو نہیں اس میں مجتب دین ہمیں والا میں سے اُس کا گذرہ تو اے اس کی وجہ مرف یہ سے کہ ایسے شخص کی دوحانی انکو نہیں اس میں مجتب دین ہمیں والا اپنے مجبوب کے برخلا و کریا ہے۔ (انکم مبلد، میلا مورض ، ارجون مورہ و مدل )

بوشخص اس دنیا میں خدا کے دیکھنے سے بنصیب ہے وہ قیامت کو بی محوم ہی ہوگا جیسے خدا نے خود فرمایا ہوگا جیسے خدا نے خود فرمایا ہوگا جیسے خدا نے خود فرمایا ہو گئا گئا کا کو خود فرمایا ہو گئا گئا کا کہ خود کا گئا کا اس سے بیمراد تو نہیں ہوسکتی کہ جو اس دنیا ہیں اندھ ہیں ہوں گئا ہما کہ خدا کو ڈھونڈنے والوں کے دل نشا نات میں اور اس کی خلمت وجروت کا مشاہدہ کرتے ہیں بیال نک کہ سے الیسے منورکئے جاتے ہیں کہ وہ خدا کو دیجہ لیتے ہیں اور اس کی خلمت وجروت کا مشاہدہ کرتے ہیں بیال نک کہ دنیا کی ساری خلیت کی آنکھیں اور اس کے دریافت دنیا کی ساری خلیت کی آنکھیں اور اس کے دریافت کرنے کے حواس سے اِس دنیا ہیں اس کو حقد نہیں ملا تو اُس دوسرے عالم ہیں می نہیں دیکھ سے گا۔

( المح مبلده الميم مودخه مع نومبرا ١٩٠٠ مط وليم مبلده عيم مودخه ارتيمبرا ١٩١٥مل

گناه ك الله المراديكي اور المكت تواس دنيا بي بي مشروع به وجاتي سي عبيد فروايا مَنْ كَانَ فِي هٰذِهُ اعْلَى فَ هُوَ الْمُنْ اللهُ ال

اگر انسان اندریں فالم تحمیل معرفت تکندیچ دلیل دارد که در روز آخرت خوا بدکر دیجز ای صورت کم ما پیش مے کنیم دیگرصورت نیست مَنْ کان فِیْ هٰذِهٔ آعْلٰی فَهُوَ فِی الْاَحْیِرَ فِی ٱلْاَحْیِرَ قِ اَعْلٰی۔

(البديعبلدا نمبره- ٣ مودخد ٢٨ رنومبر، ۵ رويمبر ٧ ، ١٩ صابع )

(مُرجَدا زَمِرَتَّب) اگر انسان اِس عالمَ مِين عرفت كَيْنكيل بنين كُرْنا تُوامِن كَ پاس كيا دبيل ہے كم آخرت مِين معرفت كَيْنكيل) كرمے گاسوائے اس مورت كے جوہم مِيشْ كرتے ہيں اُوركوئی صورت بنيں۔ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِ ﴾ اَعْلَى فَهُو َفِي الْأَحِدَ يِّا اَعْلَى ﴾ عالم اخرت دره بین و در ایمان اور ایمان اور جو کچه دنیایس رومانی طور برایمان اور ایمان اور ایمان کے نتائج اور گفراور گفر کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ عالم آخرت میں حبانی طور پرظاہر ہوجائیں گے۔الله بالن الله فرمانی کے الله بالن فرمانی فرمان کی فرمانی فرمان کی اندھا ہے وہ اس جمان میں اندھا ہے وہ اس جمان میں ہوگا۔

(الحم جلد) میں مورند، ارجون سور اور مسل)

ہواس دنیامیں اندھاہے وہ آخرت میں ہی اندھا ہوگا کبامطلب کرخد انعالی اور دوسرے عالم کے لذّات کے دیکھنے کے لئے اسی جہان میں حواس اور آنکھیں ملتی ہیں جب کو اس جہان میں نہیں ملیں اس کو وہال ہی منیں ملیں گی۔ اب یہ امر انسان کو اس طرف متوم کرتاہے کہ انسان کا فرمن ہے کہ وہ اِن حواس اور آنکھوں کے ماصل کرنے کے واسطے اسی عالم میں کوشش اور سے کرے تاکہ دوسرے عالم میں بینیا اعظے۔

(الحكم جلدا علامورخرا ٢ رمادي ١٩٠٢ مس)

خدابرلتيين برى دولت مي ليس اندها ويى مي جس كواس دنيا بين خدا بر لوراليتين ماصل نبين مؤا-( الحكم جلد الاسط مورضه ۲ ماكتوبر ۱۹۰۲ و اوسلا)

اس کے رہ معنے نئیں ہیں کہ ہراندھا اور نا بینا قیامت کو بھی اندھا اور نا بینا اعظے بلکراس سے مراد معرفت اوربعیرت کی نابینائی ہے۔ (الحکم جلد ، سی مورخر الارجنوری سا، وادعی)

مَنْ كَانَ فِي هٰذِ ﴾ آعْلَى فَهُوَ فِي الْاَخِدَةِ آعْلَى سِعظ ہرہے كه ديداركا وعده بيال بجي مِعمُّ ہم استے ہما نيات پرينبي حمل كرسكتے۔ (البدر جلد الله عرص درخه ٢ رفرودي ١٩٠٣ و مرس)

خداتعالی نے انسان کے نفس میں معرفت کی پیاس رکھ دی ہے اور نو دہی فرا پاہے مَنْ کَانَ فِیْ طَـٰذِہؓ اَ عُـلٰی فَهُوَ فِی الْاٰخِورَةِ اَ عُـلٰی۔ ا دحر بیکا ا دحرکالمہ کا دروازہ بندہوا توجیرتوخدا نے دیرہ دانسستدائمیٰ رکمنا بیا با اور میروَاکَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْسُنَا کَسَفَّدِ بَیْسُکُمْ صَبِکَنَا ہے کیامعنی ہوئے۔

( البدومبلد ۲ مسلمودخر ۱ ارابریل ۴۰ ا و ۱۹ مسل

نجات كا انزيب كراسى دنيابي اس خص كوب شتى زندگى نعيب بهو- مَنْ كان فِي هٰذِة آغَيٰ فَهُ وَ فِي الْأَخِدَةِ آغَيٰ - (البدرجلد اعلى مورض راگست ١٩٠٣ م مَنْ )

كُونُ بات سُوائے مندانعالیٰ كے فعن ل كے حاصل شين ہوئئى اور عبے اس دنيا مين فعنل (حاصل) ہوگا اسے ہی اخرت بیں بھی ہوگا عبیے كر منداتعالیٰ فرما تاہے مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِ ﴾ اَعْمَیٰ مَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ اَعْمَیٰ اسلے بی مزوری ہے کہ ان حواس کے مصول کی کوشش اسی جمان میں کرنی چاہیئے کہ جس سے انسان کو بہشتی زندگی ماصل ہوتی ہے اوروہ حواس بلا نقویٰ کی ہنکھوں سے اوروہ حواس بلا نقویٰ کی ہنکھوں سے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تقویٰ اختیا رکرے گاتو وہ موس کرے گاکہ خدا مجھے نظرا رہاہے اور ایک ان آویکا کہ خود کھ الحقے گاکہ کی سے خدا کو دیکھ لیا۔ (البدر مبلد اس مورد ۱۹ رنوم برم ۱۹۰ مرسم ۱۹

بونعلق عبودیت کا رلوبریت سے ہے وہ بہت گراا ور انوارسے بُرہے جس کی تفصیل نہیں ہوسکتی یعب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے۔ اگر دوجار دفعہ بھی لڏت محسوس ہوجائے تو اس چائٹنی کا مصتہ ہل گیا لیکن جے دوجار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے۔ مَنْ کَانَ فِیْ هٰلِا ﴾ اَعْلیٰ فَهُورَ فِی الْأَخِرَةِ ٱ عْلیٰ۔

(البدرمبلدس منا مورخ ۸ را درج م ۱۹۰ صف)

جوبيان غدانيين وتكيتا وه وبإل لمي نبين ديكيسك كا.

(البدرجلدس مع مورخ بيم جولائي ١٩٠٢ء صل)

پیج ہے جس اندھے کے پاس روشنی موجود نہیں وہ کیسے دعویٰ کرسکتا ہے کہ ئیں روشنی رکھتا ہوں اوتر سیم کرسکتا ہوں۔ دیکھوا تلز تعالی فرما قاہدے مکٹ کا ن فی ہن کا کا خی فکھور فی الاُخِرَةِ اَعْلیٰ وَ اَحنَالُ سَبِیلًا انبیاء توعلیٰ وجر البھیرۃ ہوتے ہیں ہی جولوگ ریکھتے ہیں کہ وہ بھیرت کسی کو نہیں ملے گی تو گویا بیر خوداس دنیا سے اندھے ہی جاویں گے۔ (ایم جاویں گے۔

اس سے معاف معلوم مہوتا ہے کہ اُس جمان کے لئے انسان اسی عالم سے حواس نے مبانا ہے۔ اسی مجگہ سے وہ بعبارت لے مبانا ہے جو و ہاں کی استہاد اور عجائبات کو دیکھے اور بیاں ہی سے وہ شنوا کی نے مباتا ہے جو شنے ۔ گوبا جو اس جہان میں وہاں کی باتیں دکھیتا اور شنتا نہیں وہ وہاں بھی نہیں دیجے سکے گا۔

(الحكم مليد و عص مورخه عار الكسن ١٩٠٥ ص )

قرآن شرفین کی تعلیم کا خلاصه مغزے طور بریسی تبایا ہے کہ خدا تعالی کی مجبت اس قدر استیلا کرے کہ ماسوی الشرط جاوے بہی وہ علی ہم ہم انسان کو وہ واس ماسک کا نسان کو وہ واس ماسک کی استیارت عطاکر تاہیے جس سے وہ اس عالم کی برکات اور فیوض کو اس عالم میں یا تاہے اور معرفت اور بعیرت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ السے ہی لوگ ہیں جو اس زمرہ سے الگ ہیں۔ مَنْ گان فِیْ طَارِبُ اَ اَعْلَی فَعُولِی اَلْاَ خِرُ اِلْاَ اَعْلَی اللّٰہ مِلْد و مصافی ہم مورض اراکتوبر ۱۹۰۵ مث کا فَعُولِی اللّٰ خِرُ اِلْا اللّٰ مِلْد و مصافی اللّٰ میں اور الحم مبلد و مصافی مورض اراکتوبر ۱۹۰۵ مث )

اس کے بیر معنے نہیں کر جولوگ بہاں نا بینا اور اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔ نہیں اس کا مطلب بہت کہ دیدار اللی کے لئے بہال مسے حواس اور آنکھیں ہے جاوے اور ان آنکھوں کے لئے مزورت میں بہتال کی۔

تزكينغس كى اوريكر خداتعالى كوسب برمقدم كروا ورخد انعالى كے ساتقد ديجيد ، سنوا ور بولو إ اسى كا نام فنافى الله ہے اورجب تک يدمقام اور درج معاصل بنين موتا نجات بنين .

( المحتم مبلد ۹ عص مورخه ۱۰ راکتوبر ۹۰۵ و صنا )

جب برینین کرایا گیا که الله تعالی سے مکالمہ کا نشون طف کا ہی نہیں اور نوارق اب دیئے ہی نہیں جا سکتے تو پھر مجاہدہ اور دعا جو اس کے لئے صروری ہیں محض بریکا رہوں گے اور اس کے لئے کو اُن جو اُت نہ کرے گا اور اس سے اس اقت کے لئے نعوذ با للہ ممن گان فی ہذہ آ آ علی فکھ کو بی الرخور ﷺ آ علی عمادی آئے گا اور اس سے طاقمہ کا بھی پہنڈ لگ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا کی ونکہ اس بیں توکوئی شک وسٹ برہی نہیں ہوسکتا کہ جہنمی زندگی ہے پھر آ خوت میں مجی جہنم ہی ہوگا اور اسلام ایک جھوٹا ندہب عیرے گا اور نعوذ با مشرخدا نے بھی اس اقت کو دھوکا ویا کہ خور الا قست بن کہ چرکھ بھی اس اقت کو دھوکا ویا کہ خور الا قست بن کہ چرکھ بھی اس میں دیا ۔

( المئم جلد ہ مصر مورض اس اکتوبر ۵۰ اور سلام

اِس نابینا ئی سے بین مرادہ کہ انسان خداتعالیٰ کی بھی اور ان امورکو جوحالت غیب میں ہیں اسی ما کم بیٹا ہو مذکر سے اور یہ نا بینائی کا کچے حصد خیب والے میں با با بما تا ہے لیکن ھُدگی لِلْمُتَّقِینَ کے موافق جو خص ہدایت بالیتا ہے اس کی وہ نا بینائی دور مہوم اتی ہے اور وہ اس حالت سے نرقی کرم آنا ہے۔

(الحكم علد ١٠ عل مورند ١١ رجنوري ١٩٠٧ع ص )

الماہرا تواس کے معنے ہی ہیں کہ جواس مبگدائدہ ہیں وہ آخت کو ہی اندھ ہی رہیں گے مگریہ سے کوئی مقتے کوئی مقبول کرے گا جبکہ دوسری مبگہ پرصا من طور پر نکھا ہے کہ خواہ کوئی سوما کھا ہوخواہ اندھا جوایان اور اجمال صالحہ کے ساتھ مباوے گا وہ تو بیٹا ہوگا لیکن جو اس مبگدا پیا ٹی روشنی سے بانھیب رہے گا اور خدا کی موفت مال منیں کرنے گا وہ آخری ہی کا آخری ہوئی ہیں کہ ہے گا وہ کا آخری ہیں ہیں گا ہوں کا لیے گا اور ہیں کا ہے گا اور ہیں ہیں ہیں ہوگا۔ دو اس مبگہ سے بین ٹی نے مبائے گا وہی ہیں ہوگا۔

بوشخص اس دنیامیں اندھاہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا یعنی خدا کے دیجھنے کے حواس اور نجات ابدی کا سامان اسی دنیاسے انسان ساتھ لے مہا تا ہے۔ ( کیکچر چشمہ عرفت میں )

أَنَّةُ إِذَّا لَا ذَقَنَكَ ضِعُفَ الْحَيْوةِ وَضِعُفَ الْمَاتِ ثُمَّ لَا يَا الْكَانِ تُمَّ لَا يَا الْمَاتِ تُمَّ لَا يَا الْمَاتِ تُمَّ لَا يَا الْمَاتِ تُمَّ لَا الله عَلَيْنَا نَصِيرًا وَ الله عَلَيْنَا فَصِيرًا وَ الله عَلَيْنَا فَصِيرًا وَ الله عَلَيْنَا فَصِيرًا وَ الله عَلَيْنَا فَصِيرًا وَالله عَلَيْنَا فَصِيرًا وَاللّهُ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَصِيرًا وَاللّهُ عَلَيْنَا فَصِيرًا وَاللّهُ عَلَيْنَا فَعِيرًا وَاللّهُ عَلَيْنَا فَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا فَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعِيرًا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعِيلًا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلّا عَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعَلَيْكُ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعِلْمُ عَلَيْنَا فَعَلْمُ عَلَيْنَا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا فَالْمُعِلّالِهُ عَلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْ

ا الرينيم ملى الدُوليدولم بمارس بركي جبوث باندهنا توسم اس كوزندگ اودموت سے دوچند عذاب بمجعات

(ارلبعین مل ملسات بد)

اس سے مراد بیہے کہ نمایت شخت عذاب سے ملاک کرتے۔

## ﴿ اَقِمِ الصَّلُوةُ لِللَّهُ الشَّمْسِ اللَّعْسَقِ النَّيْلُ وَقُرُانَ الْفَجُرِّ الشَّمْسِ اللَّعْسَقِ النَّيْلُ وَقُرُانَ الْفَجُرِكَانَ مَشَّهُ وُدًا اللَّهُ عُرِيًا اللَّهُ عُرِيًا اللَّهُ وَدُانَ الْفَجُرِكَانَ مَشَّهُ وُدًا اللهِ عَسَقِ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

نماز کیا چیزہ وہ دعاہے جو تبیعے یخید تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تفترع سے ہانگی جاتی ہے۔
ہے سوجب تم نماز پڑھو تو بینجر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند رندر مہو کہ ہونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجر قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں لیکن تم جب افراد ہوئے گران میں ہی کلام ہے اور بجر ناجر و تاہوکہ تمہمارے دلوں پر اس عجر و نیاز کا بچے اثر ہو بین بجگانه نمازیں کیا چیز ہیں وہ تمہارے انفاظ مشغرعانہ اداکر لیا کرو تاہوکہ تمہمارے دلوں پر اس عجر و نیاز کا بچے اثر ہو بین بی جب اور تمہماری نیا گران ہے وقت تم پر وار د ہوتے ہیں اور تمہماری فظرت کے لئے ان کا وار د ہونا عزوری ہے (۱) بہلے جب تم مطلع کئے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے تلا جی فطرت کے لئے ان کا وار د ہونا عزوری ہوا یہ جاتھ ہو تی تمہاری سے تمہاری ہوا یہ بہا تا جو سے مقابل پر نماز ظرمت ہوں اور تو تو تمالی پر نماز ظرمت ہوں ہوں اس کے مقابل پر نماز ظرمت ہوں ہوں ہوں اس کے مقابل پر نماز ظرمت ہوں ہو تاہے۔
مور ال کے وقت سے مشابہ ہے کیونکہ اس سے تمہاری خوشی لی میں زوال آنا مشروع ہوں اس کے مقابل پر نماز ظرمت ہوں ہو تاہے۔

(۲) دوسراتفراس وقت تم پرآتا ہے جبکہ تم بلاکے مل سے بہت نزدیک کئے جاتے ہو مثلاً جبکہ تم بدراید وادنٹ گرفتار ہوکر ماکم کے سامنے بینی ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب بخمارا خوف سے خون خشک ہوجا آہے اور تسنی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے سویر مالت تم ادی اُس وفت سے مشابہ ہے جبکہ آفتا ہے نور کم ہوجا تا ہے اور نظر اس پرجم سکتی ہے اور صری نظر آتا ہے کہ اب اس کا مؤوب نزدیک ہے اس دومانی مالت کے مقابل پر ماز عصر مقرر ہوئی۔

(س) تیسراتغیرتم براس وقت آتا ہے جواس بلاسے رہائی پانے ی بکلی امریمنقطع ہوجاتی ہے مشلاً بیسے تمادے نام فرد قرادداد برم لکھی جاتی ہے اور نخالفانڈ کواہ تمادی ہلاکت کے لئے گذرجاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمادے حواس خطا ہوجاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی تھے لگتے ہو سو یہ حالت اُس وقت سے مشابہ ہے جبکہ افتاب غوب ہوجاتی ہیں اور تم امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہوجاتی ہیں اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرد ہے۔

(۴) چوتھا تغیراس وقت تم پراتا ہے کہ جب بلاتم پر وارد ہی ہوجا تی ہے اور اس کی سخت تاریکی تم پر اصاطر کرلیتی ہے ہو اس کی سخت تاریکی تم پر اصاطر کرلیتی ہے مشابہ ہے مثلاً جبکہ فرد قرار داد مجرم اور شہاد توں کے بعد سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑجاتی ہے اور ایک شخت انہ جرا اور ایک شخت انہ جرا اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑجاتی ہے اور ایک شخت انہ جرا اس وصانی حالت کے متعابل پر نماز عشام تر رہے ۔

(۵) پرجبکہ تم ایک قرت تک اش میں بیت کی تاریکی میں بسرکرتے ہوتو پر آخر خداکا دم تم پرجوکش مادتا ہے اور تہیں اُس تاریکی کے بعد پر آخرکا دھیجے تاریک کے بعد پر آخرکا دھیجے کی اور خوار دوئی دی کی اپنی چک کے ساتھ ظاہر ہو میاتی ہے سواس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجر مقررہ اور خدائے تم ارب فطرتی تغیرات میں پاپنے حالت یں دیکھے کر پاپنے نمازیں تم ادے لئے مقرر کیں اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ دینمازی خاص تمادے نفس کے فائد و کے ایک میں پس اگر تم مجا ہے ہو کہ ان ملاکوں سے بچے دہوتو تم نیج بگار نمازوں کو ترک مزکروکہ و و نفس کے فائد و کی اور دوحانی تغیرات کا طلق ہیں۔ نماز میں آئے والی بلاؤں کا علاج ہے تم نہیں جانتے کہ نیاد ول پر طبح اور کی میں اس کے جود دن چراہے تم نہیں جانتے کہ نیاد ول پر الک قسم کے قضاء و قدر تم ادب میں تفرع کر و کم میں اور کی جناب میں تفرع کر و کم میں دی خورو کرکت کا دن چراہے۔

درکتی نوع صراح تا مراح کا دن چراہے۔

درکتی نوع صراح تا مراح کا دن چراہے۔

یادر کھوکر یہ جو پانچ وقت نماز کے لئے مقربین ہے کوئی تحتم اور جرکے طور پر نہیں بلکہ اگر خور کروتو فیرام کل روحانی مالنوں کی ایک علی صوبہ جبیب کہ اللہ تعالیٰ نے فرا با کہ آجیم الفت لو قال گؤ لئے الشّه سرا ہیں تا ما کم کا ما ذکو د لو اے الشّه سرسے بیا ہے د لو اے کے حقت کا نام د لو اے ہے۔ اب د لو اے سے لیکر باخ ما نہ ہو لئے ہوں تھا مصالوۃ کو د لو اے الشّه سرسے بیا ہے د لو اے کے حقت کا نام د لو اے ہے۔ اب د لو اے سے لیکر باخ ما نہ ہو کہ میں گوا ختلات ہے لئے میں اس میں گوا ختلات ہے لئے دروحانی تذلّل اور انحسار کے مراتب ہی نماذی روحانی تذلّل اور انحسار کے مراتب ہی د لو لئے ہی سے مشروع ہوتے ہیں اور باخ بی بی اس وقت جبد انسان پر کوئی آفت یا مصیب آئی ہے کوئی تو جب محرک اور انکساد کی مراتب ہی ہیں ہو تا ہو گا ہو تا ہو تا ہو گا ہو تا ہو تا ہو گا ہو تا تا ہو تا ہو

کرهٔ عدالت بین کمرا مو و فرق خالف اورعدالت کی طون سے سوالات برح بهورہ بیں اوروہ ایک عجیب مالت بوق ہے ۔ یہ وہ حالت اور خی خان عمر کا کمورہ ہے کیونکہ عمر گھوٹنے اور نخوٹ نے کو کہتے ہیں جب حالت اور جی فاذک موجاتی ہوجاتی ہ

( ديورط مبلسرسالان ٤ ١٨٩ م ١٢٢ - ١٩٢٠)

## أَنْ وَمِنَ الْيُلِ فَتَهُجُّ لُهِ الْمُلِكُ لَكَ عَسَى أَن يَّبُعَتُكَ رَبُكَ مَقَامًا فَعُمُودًا

عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ دَبَّكَ مَقَامًا مَّحْدُودًا خدا تجف اس مقام برا مُعَامُهُ كاجس مِن توتعرب كياجا مُعُكَّ (تبليغ رسالت (مجوعه استهارات) جلد دوم مسل)

عنقریب و ه مقام تجے ملے گاجس ہیں تیری تعریف کی جائے گی یعنی گوا قال ہیں اہمتی اور نا دان لوگ بدباطنی اور بدللنی کی دا ہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نا لا آئی باتیں منہ پر لاتے ہیں لیکن آئوخد اکے تعالیٰ کی مدد کو دکھے کرسٹرمندہ ہوں گے اور سے ان کے مکھلنے سے چاروں طرف سے تعریب ہوگ۔

(تبلیغ رسالت (عمومه اشتهادات) جلد اوّل مطلا) وه وقت قریب ہے کہ میں ایسے مقام بر تھے کوٹا کروں گا کہ دنیا تیری حمد وثنا کرے گی۔ ( دافع العلاء مش)

أَيْ: وَقُلْ رَّبِ اَدُخِلْنِي مُلُخَلَصِلُ قِ وَاخْرِجُنِي مُخْرَجَ فِي مُخْرَجَ مِنْ مُخْرَجَ مِنْ الْمُخْرَبَ وَاخْعَلْ إِنْ مُنْ الْمُنْ الْحُسُلُطْنًا نَصِيدًا ٥ مِنْ لَكُ مُنْ الْكُسُلُطْنًا نَصِيدًا ٥ مِنْ لَكُ مُنْ الْكُسُلُطُنَا نَصِيدًا ٥

قُلُ ذَّبِ اَدْخِلِنَیْ مُدْ خَلَ صِدْقِ ... منداسے ابنے صدق کاظهور مانگ۔ (مجوالر تبین اسالت (مجموعه استهادات) جلد الا منطق) که که خوایا باک زمین میں مجھے جگہ دے۔ (دافع البلاء صلا)

#### وَقُلُجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

کئی مقام قرآن نشریب میں اشارات و تفریجات سے بیان ہوا ہے کہ آنفرت ہے ہم الرہیت ہیں اور ہائی کا کام خدا کا کلام اور اُن کا ظہور فعدا کا ظہور اور اُن کا آنا مندا کا آنا ہے چنانجر قرآن نشریب میں ایس بلے میں ایک بدا کا کلام اور اُن کا ظہور فعدا کا ظہور اور اُن کا آنا مندا کا آنا ہے چنانجر قرآن نشریب میں ایک بیر آیک بیر آیٹ ایس کی کان ذکھ و قا کہ حق آئیا اور باطل میں ایک بدا کی گان دکھ و قاک ہوتی آئیا اور باطل سے مرادشیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطان تعلیم ہیں ہیں سود کھیوا پنے نام میں خدائے تعالی نے آنخر شرائی کا ظہور فرانا فعدا نعالی کا ظہور فرانا بعدا اسلام بیل فلور جس سے شیطان معہ اپنے کا خور ندانا فعدا نعالی کا ظہور فرانا ہوا۔ ایسا مبلالی فلور جس سے شیطان معہ اپنے کا کام نوشکروں کے بھا گراہ اس کی تعلیم ہیں اور اُس کے گروہ کو بڑی بھا دی شکست آئی۔ ایک مام میست نامتہ کی وجہ سے سورہ آل ٹران جز و تعسرے بیں خصل یہ بہاں ہے کہ تمام نہیوں سے جمد واقراد لیا گیا کہ تم جا معیت نامتہ کی وجہ سے سورہ آل ٹران جز و تعسرے بیں خصل یہ بہاں ہے کہ تمام نہیوں سے جمد واقراد لیا گیا کہ تم ام میت کرتے ہیں جب کہ میں اور آئی ان اشار عین کرتے ہیں وہ سب کے معظمت وجا لیت آئی خورت میں کا قراد کرتے ہیں وہ سب کے معظمت وجا لیت آئی خورت میں اور آئی کا خورت کی شان اشاری ورسول گزرے ہیں وہ سب کے معظمت وجا لیت آئی کورت میں اور کی کا تورن کی میں در سول گزرے ہیں وہ سب کے معظمت وجا لیت آئی کورت میں میں کورت میں کی سیار کی میں کورت کی گھرت میں کا تراہ کی کیا تورن کی ورسول گزرے ہیں وہ سب کے معظمت وجا لیت آئی کیا میں کی کھرت میں کورت کی کھرت میں کورت کی کھرت میں کورت کی کھرت کیا کہ کا تورن کی کھرت کی کھرت کیا کہ کورت کی کھرت کورت کیا کہ کا تورن کی کھرت کیا تورن کی کھرت کیا کہ کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کورت کیا کہ کیا تورن کی کھرت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا تورن کی کھرت کیا کہ کورت کی کورت کیا کہ کورت کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کورت کیا کورت کیا کورت کیا کہ کیا کورت کیا کیا کہ کہ کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کی کورت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کی کورٹ کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا کہ کورت کیا

حق آبا اور باطل بھاگ گیا اور باطل بھاگنے والاہی ہے۔

( آسمانی فیصلہ ٹا کیٹا اور باطل بھاگئے والاہی ہے۔

حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کب حق کے مقابل مشرسکتا ہے۔

(اسلامی اصول کی فلاسنی صك)

حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل نے ایک دن جماگنا ہی تھا۔

(منمیم تحفہ گولرٹ وری مہا)

کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔

(منمیم تحفہ گولرٹ وری مہا)

آیا حق اور بھاگ گیا باطل تحقیق باطل ہے بھاگنے والا۔

این کا در دیب ت میایا می این به بی ب ب ب ب بی در الله الله و می الله الله الله و می الله الله الله الله الله و میرین زیر بردی از مرد و در در در در در الله الله و الله

هُوَ الَّذِي آرُسُلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْحَقّ لِيُغْلِهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهُ برسوميت مجع

﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمُ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُلَى مِي الْمُعْرَاعِلَمُ الْمُلْكِ فَرَائِكُمُ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُلَى مَا يَعْمَلُ مُواهَدُهُ اللَّهِ مِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

کُلَّ یَفْمَلُ عَلَی شَاکِکَتِهِ بِینی ہرکِتِ تَحْص اپنی فطرت کے موافق عمل کرتا ہے۔ (آئینہ کمالاتِ اسلام م<mark>قف</mark> ماسشیہ ) ہرایک اپنے توٹی اور اشکال کے موافق عمل کرنے کی توفیق دیا جاتا ہے۔ ( جنگ مقدس مگر پربچہ ہرجوں سا ۱۸۹۴ )

برخص اپنے مادوا ورفطرت کے مطابق عمل کررہا ہے۔

(مکتوبات مبلد ہ ہے مائے (مکتوب شک بنام معرف شی عبداللہ نام معرف شی عبداللہ نام عدد اللہ نام کا مراف کا مر

أَيْ وَيُسْعُلُونُكَ عَنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْمُ مِنْ أَمْرِر بِنِ وَمَا أُونِينَكُمْرِ مِنَ

### الْعِلْمِ إِلاَّقَلِيُلاَ

ہر کیے جہم میں جینے ذرّات ہیں اُسی قدر روحوں کا اس سے تعلق ہے۔ اگر ایک قطرہ پانی کوخور دہبی سے دیکھا جائے توہزاروں کیڑے اُس میں نظرا تے ہیں ولیسا ہی کھیلوں میں اور بوامیں بھی کیڑ ہے شہود وجسوں ہیں اور بوامیں بھی کیڑ ہے شہود وجسوں ہیں ہر حال ہر رہے ہم دار چیز کیڑوں سے بھری ہوئے ہیں باگیوں کہوکہ بالقوہ با ئے جائے ہیں اور کھی تو بطا ہر ایسامعلوم ہوگا کہ اُس میں کو فی ہیں اور بھر خود بخود اُس کے اندر میں ہی سے کھے تغیر بہدا ہو کر اِس قدر کیڑے بیدا ہو جائے ہیں کہ گوبا وہ سب کیڑا نہیں اور بھر خود بخود اُس کے اندر میں ہی سے کھے تغیر بہدا ہو کر اِس قدر کیڑے بیدا ہو جائے ہیں کہ گوبا وہ سب حبم کیڑے ہیں۔ اِس سے ظاہر ہے کہ ارواح کو اجسام سے لاڑی اور دائی تعلق پڑا ہوا ہے۔ (مرموشی آریہ صلاے کے ماشیہ)

روحوں اور اجزار صغار مالم کا غرفلوق اور قدیم اور آنادی مونا اصول آربسماج کا ہے اور یہ اصول مربح ملا من عقل ہے اگرابیا ہموتو پر مرایک چیزوا جب الوجود مشر مباق ہے اور خدائے تعالی کے وجود پر کو کہ دلیل قائم منیں رہتی ملکہ کاروبار دین کا سب کا سب ابتراور فعلل پذیر ہموجا تا ہے کیونکر اگریم سب کے مب فدائے تعالی کی طرح غیر فعلوق اور انا دی ہی ہیں تو پیر فعدائے تعالی کا ہم پر کونساحتی ہے اور کیوں وہ ہم سے اپنی عبادت اور پر مثن اور شکر گذاری میا ہتا ہے اور کیوں گذاہ کرنے سے ہم کومنزا دینے کو طبیا رہونا ہے اور جب حالت ہیں ہماری روحانی بینا نی اور دومانی تمام قوتیں خود خود قدیم سے ہیں تو پیر ہم کوفانی قوتوں کے پیدا ہمونے کے لئے کیوں پر میشر کی حاجت عشری۔ و میر مرحبتم آریہ صالت )

آربیما جون کا اعتقا دہے کہ برمیشرفے کوئی دوے بیدا نہیں کی بلکہ گل ارواع انا دی اورت یم اور فرخلوق ہیں انبیا ہی وہ یعنی کہتے ہیں کا محتی لینی نجات ہمیشہ کے لئے انسان کوئیس لیکٹی بلکہ ایک قدت مقردہ تک محتی نا نم ہیں رکھ کر پھر اُس سے باہر نکا لا با تاہے۔ اُب ہما را اعتراص بہہ کہ یہ دونوں اعتقاد الیہ ہیں کہ ایک منافئہ ہونے سے توخدا نے تعالی کی توحید بلکہ اُس کی خدائی ہی دور ہوتی ہے اور دوسرا اعتقاد الیہ ہے کہ بندہ وفادار برناحتی کی ختی ہوتی ہے توخید اُس کی خدائی ہی دور ہوتی ہے اور دوسرا اعتقاد الیہ ہے کہ بندہ وفادار برناحتی کی ختی ہوتی ہے توخید اُس کی بیہ کہ اگر تمام ارواح کو اور الیہ ابھی اجزائے معقاد اجما کی بیہ کہ اگر تمام ارواح کو اور الیہ ابھی اجزائے معقاد اجما کی قدیم اور اندی ما نا جائے تو اس میں کئی قباطی میں اُن کے ایک توبید کہ اِس صورت بین خدائے نعائی سے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوتکتی کیونکر جس حالت ہیں اجزائے صفاد اخیا کی تا بت نہیں ہوسکتی ایسا ہی اجزائے صفاد ائے تعالی کا مُنکر ہے عذر مین تو پھر مرت جوڑنے جاڑنے کے لئے خرورت صالح کی تا بت نہیں ہوسکتی بلکہ ایک دہر بہ جوخدائے تعالی کا مُنکر ہے عذر مین کی کرسکتا ہے کہ جس حالت ہیں تم نے گل جزوں کا وجود خود دیجود کو دیجود

بغیرا یجا درپیسیشرکے امپ ہی مان لیاسے تو چراس بات پر کیا دکیل ہے کہ اِن چیزوں کے باہم جوڑنے جاڑنے کے لئے برمبیشر کی ماجت ہے۔ دوسری برقباحت کرایسا اعتقادخود صدائے تعالیٰ کواس کی خدائی سے جواب دے رہاہے ميونكر جولوك علم نفس اورخواص ارواح سے واقف ہيں وہ خوب سمجنة ہيں كرجس قدرا رواح بين عجائب وموائب خواس بعرم بوئ مين وه مرن جورف مارف مع بدا نتي موسكة بشلا رُوحول مِن ايك قوت كشفى سعب سعوه لإثرة باتول كوبعدمجا بدات دريافت كرسكتى بي اورايك تؤت ان ميع تنى سيح سسه وه امورعقليه كومعلوم كرسكتى بي السابی ایک قوت مجت مجی اُن میں یا فی مباتی ہے جس سے وہ مندائے تعالیٰ کی طرف محبکتی ہیں۔ اگر ان تمام قوتوں کو خود بخو د بغیر ایجاد کسی موجد کے مان لیا جائے تو پرمیشرکی اس میں بڑی منتک عزّت ہے گویا یہ کسنا پڑے گا کہ ج عمدہ اور اعلى كام نقا وه توخود بخود سے اور جوادنی اور نافض كام نقا وه پرمیشر کے با تقسے مواہے -اور اِس بات كا اقرار كرابوكا كرجوخو د بخودعجا أب حكتيل با أما ق بي وه بمليظرك كامول سي كسين بره وكربي الساكر برميشر مي أن مصحیران بے منوص اس اعتقادسے آریرصا جول کے خداکی خدائی پرٹرا صدمہ بہنچے گا برال تک کر اس کامونا نہ مونا برابر مبو گا اور اس کے وجود برکوئی عقلی دلیل قائم من موسے گی اور نیزوہ مبدء کل فیرمن کا منیں موسے گا مبکہ اس کا مرف ابک نا قص کام ہوگا اور جوامِلیٰ درمبرے عبائب کام ہیں اُن کی نسبت ہیں کمنا پڑے گا کہ وہرب خود بخود ہیں لیکن ہرامکے عل مند ہم اسکتا ہے کہ اگر فی احتیقت الیاسی سے تو اس سے اگر فرضی طور پر پرمیشر کا وجود مان هجى لياجائے نب بھي وونها يت صغيف اوزنكما سا وجود موگا جس كا عدم ووجود مساوى موگا بيان ك كراكرا كا مرنا می فرین کیا مبائے تورُوس کا پچھی حرج نہ ہوگا اوروہ اس لایق ہرگز منیں ہوگا کہ کوئی روح اس کی بندگی کے کے لئے بجبور کی جائے کیونکہ ہرا کی رُوح اُس کوجواب وسے سکتی ہے کہ جس مالت بیں تم نے مجھے بیداہی شیر کیااور مذمیری طاقتوں اور قوتوں اور استعداد وں کوتم نے بنایا تو پیرا پکس استحقاق سے مجدسے اپنی پرستش مہاہتے بي اورنيز جكه برمينتر روحول كاخالق بي بني توان برميط عي منين موسكتا ورحب احاطر رز موسكا توريبيشرا ور روحول مين حجاب بموكما ووجب حجاب مواتو برميشر سرب كياني مذمهو سكاليني علم غيب برتا وريز موا واوجب قادر مة ربا توأس كسب مندائى وربم برمم موكئ توكويا برميشربي باقت سي اوريه بات ظا مرب كعلم كال كسي في كاأس ك بنان برقا دركر ونباب اس ك حكاكا مغوله ب كرجب علم ابني كمال نك بيني عبائة تو و وعين عمل مو مبانا ہے۔ اس حالت میں بالبلیع سوال پیدا مہوتا ہے کہ آیا پرمیشرکور کوسوں کی کیفیت اور گند کا پورا پوراعلم مجی ہے یا نہیں ۔اگراس کو بورا پوراعلم سے تو پر کیا وجر کہ با وجو د پورا پوراعلم ہونے سے بھرایسی ہی روح بنا نہیں سکتا سواس سوال برغور كرف سے فل مربوتا ہے كم مرف يسى نميں كريميشر روحوں كے پيدا كرنے برقا در نهيں بلكد أن كى نسبت بودا بوداعلمهي نبيس دكهتا وومرالمنحوا بما رسيسوال كاحق العبادسي تعلق سيليني بركرآ ديرصاحبان

(سرمیشنیم آربیهه<sup>9</sup>) پرحدنث سیح علیه السلام کلته الله مین لعنی ان کی رُو

عیسائیوں نےجب اپنی نا دانی سے پر کہنا سٹروع کیا کر حفزت سے علیہ انسلام کلتہ اللہ مہیں لینی ان کی رُوع کلہ اللہ اللہ ہے جو تشکل بروع ہوگئی ہے توخدائے تعالی نے اس کا پرحقانی جواب دیا کہ کوئی کھی الیسی رُوع نہیں جو کلتہ اللہ لائہ ہو اور یہ بات جو کلت اللہ لائم واور فجر دانلی حکم سے مذکلی ہو ۔ قبل الرَّوْحُ مِنْ اَمْرِرَ قِیْ اسی کی طون اشارہ ہے ۔ اور یہ بات جو کلات اللہ لھبورت ارواج و دی مختلوق مبلوہ گرم وجاتی ہیں یہ خالقیت کے جمیدوں میں سے ایک جیدہ ہے اور یہ اسراد اللیہ میں سے ایک جیدہ ہے اور یہ اسراد اللیہ میں سے ایک اور کال کلام میں سے ایک اور کال کلام میں سے ایک باریک نحتہ ہے جب کا کہ اور کال کلام نے اُس کو اینے اللی فورسے منتخت کیا ہے اور اگر ایسانہ مانا جائے کہ خدائے تعالی کے باک اور امرسے ارول ح

ا وراجسام کو وجود پذیر کرلینا سے تو پی آخریر ما ننا پڑے گا کرجب تک باہرسے اجسام اور گرومیں ندا ویں پیمشر کھی بنیں کرسکتا۔ (مگرم جیٹم ہریہ مالا)

ارواح کامادت اور مخلوق ہونا قرائ نٹریٹ میں بڑی بڑی قوٰی اورطی دلائیں سے بیان کیا گیا ہے جنائجہ برعایت ایجا زواج ال چند دلائیل اُن میں سے نمونہ کے طور پر اس مگر تھے جاتے ہیں ۔

اقل یہ بات بربدا ہت تا ہے کہ تمام دُوحیں ہمیشہ اور ہرحال میں خدائے تعالیٰ کے ماتحت اور ذیرحکم ہیں اور بجر مخلوق ہونے کے اور کوئی وجہ موجو دہنیں جس نے دُوحوں کوا بسے کا بل طور پرخد ائے تعالیٰ کے ماتحت اور زبرحکم کر دیا ہوسویہ روحوں کے حادث اور خلوق ہونے پر اوّل دلیل ہے۔

دوم۔ یہ بات مجی بہ بداست نابت ہے کہ نمام رُوحیں خاص خاص استعدادوں اورطاقتوں میں محدوداو محصور میں حدوداو محصور میں حدوداو محصور میں حدوث استعدادات برنظر کرکے نابت ہونا ہے اور یہ تحدید ایک محصور میں حدوث روحوں کا بہ پا یہ ننبوت بنجہا ہے۔ محدد کومیا مہتی ہے جس سے مزورت محدث کی نابت ہوکر (جومحد دہے) حدوث روحوں کا بہ پا یہ ننبوت بنجہا ہے۔ سوم۔ یہ بات محمکسی دلیل کی تناج منبیں کہ تمام روحیں عجز واحتیاج کے داغ سے آلودہ ہیں اور اپنی تحمیل اور یہ مالی ہوا وریدامران کی تحلیق ہوت کو تنابت بھا کے ساتھ وال سے دائے ایک الیہ دائے والا ہے۔ کہ شاخ ایک ایس دائے والا ہے۔

بچارم۔ یہ بات بھی ایک اونی غورکرنے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ماری رُومیں اجما لی طور پر اُن سب متفرق اللی حکمتوں اومنعتوں کرشمتل ہیں جو اجرام علوی رصفی میں بائے جاتے ہیں۔ اِسی وجرسے دنیا باعتبار اپنے جزئیات جنگ نہ کے عالم تفسیل ہے اورانسان عالم اجمالی کہ لا تا ہے یا ایول کمو کہ یہ عالم صغیرا وروہ عالم کبیرہ یہ بپ جبکہ ایک جزئی عالم کے بوجہ بائے جائے بُر حکمت کاموں کے ایک صافح علیم کے صنعت کہ لاتی ہے تو خیال کرنا جا ہے کہ وہ چیز کمیؤ کو صنعت اللی مذہوں کے ایک عالم کو جو رہ کہا تھا م جزئیات عالم کے عکسی تصویر ہے اور ہرکی جزئی منتق اللی مذہوں کے ایک الفرایز دی پر بوج اُن آئم شمل ہے۔

الیی چیز جومظر جمیع عجائبات صنعت اللی سے مصنوع اور خلوق بہو نے سے باہر دنیں رہ کتی بلکہ وہ سب بہر و کتی بلکہ وہ سب چیزوں سے اقل در مربر پر صنوعیت کی ممراپنے وجو دپر رکھتی ہے اور سب سے زیادہ تراور کالی ترصافے قدیم کے وجو پر دلاکت کرتی ہے سواس دلیاں در میں اس در اس کے دو تر در میں اس در اس کے دو تر در پیل سے گروحوں کی خلوقیت مرف نظری طور پر ٹابت نہیں مبکہ در ترقیقت کا علم رکھتی ہیں۔ ہے۔ ماسوا اس کے دو تری چیزوں کو اپنی مخلوقیت کا علم نہیں موسکتی کہ وہ خود کجو دہے۔ اس کی طوف اشارہ ہے جو اللہ تعالی فراتا ہے اگر سے اس بات پر رامنی نہیں ہوسکتی کہ وہ خود کجو دہے۔ اس کی طوف اشارہ ہے جو اللہ تعالی فراتا ہے اگر سے کہیں نے سوال کیا کہ کیا میں تمارا دب (پیدا کہندہ) نہیں ہوں ؟

توانهوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ میسوال وجوا جھیتھٹ میں اس پیوندی طون اشارہ سے جونملوق کولینے خالق سے قدرتی طور پر تحقّق ہے جس کی شما دت رُوسوں کی فطرت میں نقش کی گئی ہے۔

کیونکر پیدا ہوئی ہے۔ ان کو کہ دے کہ رُوح بمیرے رہ کے امریس سے اور تم کو (اسے کا فرو) علم رُوح اور کی بین کر پیدا ہوئی ہے۔ ان کو کہ دے کہ رُوح بمیرے رہ کے امریس سے ہے اور تم کو (اسے کا فرو) علم رُوح اور علم اسرار اللی نہیں دیا گیا جگی کے معرف را سا .... افظ ما آ کو ڈیٹٹم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو نہیں دیا گیا جی کا حمیف ہے جوصاف ولائٹ کر رہا ہے جو اس ہمیت کے خاطب کھا رہیں کیونکہ ان آبات ہیں جمع کے حمیفہ سے کہ آ کھوٹ کو بیان کیا گیا ہے کو خطاب نہیں کہا گیا ہے اور جمع کے حمیفہ سے کھا رکی جا عت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ الیا موال کرتے ہیں یہوا گرکو ٹی نرا اندھا نہ ہو تو ہمی مسکتا ہے کہ ان دونوں ہیں دوجم کے کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اور کی سے موال کرتے ہیں موال کرتے ہیں دوم مما آ کو تین ہم لیون میں دئے گئے اور حبیبا کرظا ہرہے کہ کیڈ کون کے صیفہ ہے کہ اور کا فر ہیں جہوں نے روح کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تھا ابساہی ظاہر سے کہ ما آ کو تین ہم کے حمیفہ جمعے سے جی مراد کا فر ہی ہیں مگر آ کھوٹ سے ملا کو توکسی حکمہ جمعے کے حمیفہ سے خطا ب بہیں کیا گیا ہے کے حمیفہ ہے کے حمیفہ سے خطا ب بہیں کیا گیا ہے

بلکه اقل فجرّد کان سے جو واحد پر دلات کرتا ہے خطاب کیا گیا ہے تعنی یہ کھا گیا کہ تجہسے کفار پوچھتے ہیں بر نہیں کھا گیا کہ تم سے کفار پوچھتے ہیں۔ بھر بعد اس کے ایساہی نفظ واحد سے فرط یا کہ ان کو کہہ دور برخلا ف بہیاں حال کفار کے کہ اُن کو دونوں موقعوں پر جمعے کے مسیفہ سے بیان کیا ہے سو آیت کے میدھ سیدھے مسیفے جوسیات سباق کلام سے جمعے جاتے ہیں اور صاحت حیارت سے نکلتے ہیں ہیں کہ اے حمد کفار تجہسے دُوح معنی جوسیات سباق کلام سے جمعے جاتے ہیں اور صاحت حیارت سے نکلتے ہیں ہیں ہیں کہ اے حمد کفار تجہسے نوع کی کہنے بیدا ہو گی ہے۔ سوان کو کہد دے کہ رُوح امر دبی ہے نی عالم امر جس سے اور تم اے کا فروکیا جانو کہ رُوح کیا چیز ہے ہی نونکو کھر کہ وج حاصل کرنے کے لئے ایما ندار اور حادث بانٹر ہونا حر وری جسے مگر ان باتوں ہیں سے تم میں کوئی جی بات نہیں ....

خور کرنا چاہئے کہ ان آیا ت سر لیڈر تذکرہ ہالا کا کیسا مطلب صاف صاف تھا کہ کوار کی ایک جاعت سے
آئے خرت صلی اللہ ملیہ وہم سے رُوع کے بارے بیر سوال کیا کہ رُوع کیا چزہے تب ایسی جاعت کوجیسا کھورت ہوجو و عقی بھیدہ جمع مخاطب کرکے جواب دیا گیا کہ رُوع عالم امر میں سے ہے لینی کلتر اللہ یا ظل کلہ ہے جو بحبمت وقدرت اللی رُوع کی شکل پر وجو دفیر پر سوگیا ہے اور اس کو خدا کی سے کچے حسر نہیں بلکہ وہ در تقیقت ما دی اور اس کو وجد سے تم سے اور یہ تعلی کی فقور اسا (جس کی وجد سے تم معلقت با کیا ن ہو ، تہاری خلید مجب دریا فت کر سکتی ہیں ... یہ ایک بڑی بھاری صدافت کا بیان ہے اور اس کی نفیل معلقت با کیان ہو ، تہاری خلید مجب دریا فت کر سکتی ہیں ... یہ ایک بڑی بھاری صدافت کا بیان ہے اور اس کی نفیل مسلمت کے الگ الگ نام دکھے جاتے ہیں جب خدائے تعالی کسی چیز کو اِس طور سے پر یا کرے کہ کہا کہ می وجود کے الگ الگ نام دکھے جاتے ہیں جب خدائے تعالی کسی چیز کو اِس طور سے بریا کرنے کہ کہا کہ اس چیز کا کچھی وجود می بریا کرنے کا نام اصطلاح قرآئی میں امرہے اور اگر الیے طور سے کسی چیز کو بریا کرنے کا نام اصطلاح قرآئی میں امرہے اور اگر الیے طور سے کسی چیز کو بریا کرنے کہ بہا وہ وہ درکھی ہوتو اس طرز پر اکرن کانام خات ہے۔ اور دوروں میں اپنا وجود درکھی ہوتو اس طرز پر اکرن کانام خات ہے۔ اور دوروں میں اپنا وجود درکھی ہوتو اس طرز پر اکرن کانام خات ہے۔

مغلامد کلام بر کربید چزی عدم محف سے بیدا کرنا عالم امریس سے ہے اور مرتب چزکو کسی شکل یا ہیئے نظمی سے بیدا کرنا عالم امریس سے ہے اور مرتب چزکا عدم محف سے بیدا کرنا عالم امرین سے بیدا کرنا عالم خلق کا الذَّ الْمَدُ اللهُ الْمَدُ اللهُ الْمَدُ اللهُ الْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَدُ اللهُ اللهُل

ستیارتھ برکاش میں بیٹرت دیان رصاحب نے تھاہے کہ رُوح انسانی اوس کی طرح کسی گھاس ہات وفیرہ پرگرتی ۔ سے چوائسکوکوئی مورت کھالیتی ہے۔ اس سے بجر بیدا ہوتا ہے۔ یکس قدر عمل کے برخلا ف اور تمام اطبا اور فلاسفر

له الاوات7 پت ۵۵ پ

گی تین کے خالف ہے کیونکہ ظاہرہے کہ بچے حرف عورت بن کی منی سے بدیا انہیں ہوتا بلکہ عورت اور مرد و ونوں کی منی سے پدیا ہوتا ہے اور اُس کے اخلاق روحانی بھی حرف ماں سے مشاہبت ہنیں رکھتے بلکہ مال اور باب و ونوں سے مشاہبت رکھتے ہیں تو پھر یہ اعتقا دکس قدر نامع قول اور خلا فِ عقل ہے کہ گویا ایک عورت کی غذا ہیں ہی وہ رُوح مخلوط ہو کر کھائی جاتی ہے اور مرد اس سے خووم رہ جاتا ہے۔ بچرسوچنا جاہے کہ کیا رُوح کوئی جم کی ہم ہے کہ جم مے خلوط ہو کر کھائی ہے۔ دیکھو کس قدر یہ اصول بعید از عقل ہے ماسو اس کے زمین کے نیجے سے ہزاروں مجانور زندہ نکلتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں سینکٹروں برسوں کے لعد کیرے بڑجاتے ہیں۔ ان چیزوں میں کہاں سے اور کس دا ہے۔ (سربہ جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں کہاں سے اور کس دا ہے۔ ورب میں میں ہی ہے۔

رُوح ہرگز جسم نہیں ہے جب قسمت کو قبول کرتا ہے اور رُوح قابل انتسام نہیں۔ اور اگر بہ کہو کہ وہ جزولا تھڑا ہے بعنی پر مانو (برکرتی) ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کئی رُوحوں کو باہم جوڑ کر ایک بڑا جسم تبا رم وجائے جس کو دیکھ سکیں اور ٹسٹول سکیں کیونکہ جزولا تیجڑی جس کو آٹر رہے لوگ برکرتی با پر مانو کہتے ہیں ہی خاصیتت رکھتی ہے۔

(مرور شیم اربه ملك ماستیه)

بجرانسان کے اور کسی جوان اور کیڑے مکوڑے کی دُوع کو بھائیں ہے۔ (اڈالداوہ مصد دوم کلی ہو)

دُوح ایک بطیعت ہُورہے جواس ہم کے اندر ہی سے پیدا ہوجا تا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے ۔ پیدا ہوت سے مُراد بیہ ہے کہ اور ابتداڈ اس کا جبر نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ ہے شکہ وہ اسمانی تحدا کے ادادہ سے اور اس کے اِذان اور اس کی شبیت سے ایک جمول انگن علاقے کے ساتھ ہے۔ ہے شک وہ اسمانی تحدا کے ادادہ سے اور اس کے اِذان اور اس کی شبیت سے ایک جمول انگن علاقے کے ساتھ اُسلام ہے۔ ہے شک وہ اسمانی تحدا کے ادادہ سے اور اس کے اِذان اور اس کی شبیت کہ وہ نطفہ کی ایسی جُرہے میسا کہ سے ہے۔ ہے شک وہ اسمانی تحدا ہے اور اسلام کے ایک ہوئے ہیں اور کی بیار کی کران کا ایک با کہ ایم اُسلام ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے اور کی گذرہ کا ایک مولایا کی مسلام ہوئے ہیں ہوئے اندر ہوتی ہے دار ہوتی ہوئے اندر ہوتی ہے۔ ہوئے اندر ہوتی ہوئے ہیں ہوئے اندر ہوتی ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ اور ایک گذرہ کی ہوئے ہیں۔ اس کا در جاتے ہیں۔ اس کا اور ہی کی اور ایک مشابرہ کرتے ہیں کہ کروے ہیں۔ اس کا اور ہی کی گودانے وغیرہ پر برا ہوجاتے ہیں۔ اب کیا ہم کر ہوئے ہیں کہ مسلے ہیں کو وہ ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہی کہ وہ ہم ہیں ہوتا ہے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ سے ہم مسلام ہوئے ہیں۔ اب کیا ہم کہ مسلام ہوئا ہی تا میت ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہم مسلام ہوئا ہے۔ اس کو اندر ہم میں سے ہم میں ہوتا ہے۔ ہم میں ہوتا ہے۔ ہم میں ہم ہوتا ہے۔ ہم میں ہم ہوتا ہے۔

اب اس وفت بما رامطلب اس بيان سے يرب كجس فادرُطلق ف رُوح كو تُدرتِ كا الم كسالة جمين

خدانے انسان کی جان کو بیداکرے اُس کا نام رُوح رکھا کیونکہ اس کے تنیقی راحت اور اُرام خداک اقرار اور اس کی عبدت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ (مراج الدین عیسائی کے بیار سوالوں کا جواب مسل

قرآن شریف برنمیں سکھلاماکہ انسانی ارواح اپنی ذات کے تقاصا سے ابدی ہیں ملکہ وہ بیکھلاماہے کربرابدیت انسانی رُوح کے سلے محض عطیہ اللی ہے ورندانسانی رُوح بھی دوسرے جوانات کے رُوحوں کی طرح قابل فٹا ہے۔ (نسیم دعوت مال حاسشیہ)

قرآن شریف کہنا ہے کہ رومیں انا دی اور فرخلوق نہیں اور دونطفوں کی ایک خاص ترکیب سے وہ پیدا ہوتی ہیں اور باد وسرے کیڑوں میں ایک ہی ما دہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ہی سے ہے کیونکرشاہرہ ای پر گواہی دیتا ہے جس کے بغیر جارہ اس ایک ہی ما دہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور ہی سے ہے کیونکرشاہرہ ای پر گواہی دیتا ہے جس کے ماننے کے بغیر جارہ اس کے بغیر جارہ مورش شودہ سے انکار کرنا سراسر جمالت ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ روح نمیس سے ہم تا ہے تواس کے بیر سے نہیں کہ اوّل وہ کچے می بنییں نقاط کہ اس کے بیر سے ہیں کہ اس کے بیاکہ اس کے بیر اُنٹی ہیں کہ اس کے بیر اُنٹی میں سے روح نکال سکتا اور اُس کی بید اُنٹی مرت اس طور سے ہے کہ مون الی قوت اور حکمت اور قدرت کسی مادہ میں سے اس کو پیدا کر دیتی ہے اس واسط حب اس مورث اس طور سے ہے کہ مون الی قوت اور حکمت اور قدرت کسی مادہ میں سے اس کو پیدا کر دیتی ہے اس واسط حب اس محضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاگیا کہ رُوح کیا چیز ہے تو خدا نے فرما یا کہ توان کو جواب دے کم دُوح میں اسکے امر میں سے ہے۔ اس با دے میں آپیت قرآن میں ہے کہ بیٹ کر گنائے عَن الدُّ دُے مون اَنٹر دُر ہُن اَمْر دُر بِیْ اِس کے امر میں سے ہو۔ اس با دے میں آپیت قرآن میں ہے کہ بیا گنائے عَن الدُّ دُر مون اُنٹر دُر ہُن اِنٹر دُر ہِن اِنٹر کر کی اُنٹر کر کی کے انٹر کر کی ایک کر ایک کر دیتا ہے۔

نَا ٱ وْتِينَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا ﴿ يَعِيْ يِهِولُ إِوْ عِينَ مِن كُرُوحِ كَيَا جِرْبِ اوركيونكربِيا مونَى بِدَا أَن كُوجِ اب دے کر روح میرے رب کے امرسے بدا ہوتی ہے لین وہ ایک رازقدرت ہے اورتم لوگ روح کے بارے میں کچے علم نہیں ر كمن مطح مقود اساليني مرون اس قدر كرتم رُوح كوبيدا بهوت ويجه سكت به اس سے زياد وہنيں جيسا كرم عشم خود ديج سطتے ہیں کہماری ہی کھے کے سامنے کسی ما دّہ میں سے کیڑے محورے بیدا ہو حاتے ہیں۔ اور انسانی روع کے بید اہونے کے لئے تعد انعالی کا فانون قدرت برہے کہ دونطفوں کے طفے کے بعد جب ہستہ ہمسنہ قالب تیارہوجا تا ہے توجیے چندا دویہ کے ملنے سے اُس مجوف میں ایک خاص مزارج بیا ہوجاتی ہے کرجوان دواؤں میں فرد فرد کے طور برپیدائیں موتى اسى طرح اس قالب بين جوخون اور دونطفول كالمجموعة ب ايك خاص جومرىيدا مهوماً است اور وه ايك فامغرى کے رنگ میں موتاہد اورجب بخل اللی کی مواکن کے امرے ساتھ اس پرملیتی ہے تو یک دفعہ وہ افروختہ موكر اپنی تاثیراس قالب کے تمام حصوں میں بھیلا دیتا ہے تب وہ جنین زندہ ہو جاتا ہے بیس ہی افرو ختہ چیز جوجنین کے الا تجلّی دبی سے بیدا موجاتی ہے اس کا نام رُور ہے اوروی کلتہ اللہ ہواور اس کوامرر بّے سے اس لئے کما حاتا مے كم جيسے ابك حامل عورت كى جيسعت مدرر ويجم قا در طلق تمام اعضاكو بيداكر تى سے ا ورعنكبوت كے عالے كى طرح قالب كوبناتى ب- اس رُوح مي اسطبيت مرتره كوكيد دخل منين طبكه رُوح مض خاص خبلى اللي سے بيدا موتى ب اور گوروع كا فاسفرس أس ماده سعبى ببيدا مهوتا بعد كروه روحانى آك عبس كا نام رُوع ب وه بجراس نسيم اسمانى كے بيداننيں موسكتى ريىتجا علم ہے جو قرامان مربي نے ہميں مبتلا يا ہے۔ تمام فلاسفروں كى عقلين اس علم تك بينج سے بيكادي إورويدهي سيب فرك طرح إس علم سعروم رهار و وقرآن شريب بي سي جو اس علم كوزين براا يا يسواس طورصے ہم کہتے ہیں کہ روح فیست سے ست موتی ہے یا عدم سے وجود کا بیرا یہ پنتی ہے بدندیں ہم کہتے کر عدم من سے روح کی بیدایش موتی سے کیونکر تمام کارخانہ بیدایش سلسل مکمت اورطل معلولات سے والسترسے۔

اورید کمنا که اگردوع مخلوق ب تو اس سے لازم به نا ب کرفنا بھی ہوجائے تو اس کا جواب یہ بے کردوع بیشک فنا پذیرہ ب ۔ اس پر دلیل یہ ب کرجو پیزا بنی صفات کو جبو لرتی ہے اس مالت بیں اس کوفا فی کما جا نا ہے۔ اگر کرسی دوا کی تاثیر بالکل باطل ہوجائے تو اس مالت بیں ہم کمیں گے کہ وہ دوا مرکئی۔ الیما ہی روح بیں یہ امر ثابت بے کر بعض مالات بیں وہ اپنی صفات کو چھوٹر دیتی ہے بلکہ اس پر ہم سے بی زیادہ تغیرات وار دمونے ہیں اندین فیرات کے وقت کرجب وہ روح کو اُس کی صفات سے دور ڈال دیتے ہیں کما جا تا ہے کہ وہ چیزاپنی لازمی صفات کو چھوٹر دیتی ہے تب کما جا تا ہے کہ وہ چیز مرکئی اور برہی جبید ہے کر مندا تعالیٰ کی ای من منا ہے تو اس کی طفات موجود تھے جو اس کی طفات ہو انسانی روحوں کو بعدم خارقت دنیا زندہ قرار دیا ہے جن میں وہ صفات موجود تھے جو اسل خوض اور علمت غائی آن کی بیدائی کی کا مل مجبت اور اُس کی کا مل اطاعت جو انسانی جو اصل خوض اور علمت غائی آن کی بیدائی کی تعنی خدا نعائی کی کا مل مجبت اور اُس کی کا مل اطاعت جو انسانی

روح کی جان ہے اورجب کوئی روح خدام کی مجبت سے پُر موکر اور اُس کی راہ میں قربان مہوکر دنیا سے جاتی ہے تو اُسی کوزنده روح کما جا تا ہے باتی سب مُرده رومیں ہوتی ہیں۔غرض روح کا اپنی صفات سے الگ ہونا ہی اس کی موت سے چنا پیرمالت خواب میں می جب جسم انسانی مرتا ہے تو روح میں ساتھ ہی مرحاتی سے لینی اپنی صفات موجودہ كوجوببدارى كمعالت مين خير حيور ديتي سے اور ايك قسم كى موت أس بروار د مهوماتى ہے كيونكم خواب ميں وہ صفات اُس میں باقی نمیں رہتیں جو میداری میں اُس کو ماصل ہوتی ہیں یسوریجی ایک تے موت کی ہے کیونکہ جو چیز اپنی صفات سے الگ موم ائے اُس کو زندہ نہیں کہ سکتے۔ اکٹر لوگ موت کے لفظ پر بہت دھو کہ کھاتے ہیں یموت مرف معدوم مون كا نام منيں بلكد اپنى صفات سے عطل مبون كانام بى موت سے ور بخيم جومرح اتا ہے برسال من الكى توموجودر اننى سے اسى طرح روح كى موت سے بى يى مراد سے كه وہ اپنى صفات سے علل كى ما تى سے مبساكر عالم خواب میں دیکھیا جا آہے کر بھیسے حبم اپنے کاموں سے بریکا رہوجا آہے ایسا ہی روح بھی اپنی اکن صفات سے جوم پراری میں رکھتے متے بحلی معطل موجاتی ہے منتللًا ایک زندہ کی روح کسی میت سے خواب میں ملا قات کرتی ہے اور نہیں جانتی کم ووميتت ہے اورسوف كے ساتد ہى بىلى اس دُنيا كو بھول جاتى ہے اورب لا چولدا ماركر نيا چولر مہن ليتى ہے اورتمام علوم جور کمتی عنی سب سے سب بیکبارگی فراموش کر دیتی ہے اور کچہ بی اس دنیا کا یا دہنیں رکھتی بجز اس صورت سے کرخد ا باد دلاوے اور ابنے تصرفات سے بحلّ معطل ہوجاتی ہے اور سبح مج خدا کے گھر میں جا کہنچتی ہے اور اس وقت تمام حرکات اور کلمات اور مذبات اس کے خداتعالی کے تعرفات کے نیچے ہوتے ہیں اور اس طورسے خداتعالی کے تعرفات کے بنیجے وہ غلوب ہوتی ہے کرمنیں کرمنکے کہ جو کچھے عالم خواب میں کرنی یا کہتی ماسنتی باحرکت کرتی ہے وہ اپنے اختیارے كرتى ب بلكرتمام اختبارى قوت اس كى سلوب بورجاتى ب اوركائل طور برموت ك الأراس برظا مربعومات بير. سوجس قدرتهم برموت التى سے اس سے بڑھ كرروح برموت وارد موماتى سے - مجھے السے لوگوں سے مخت تعجب التا ہے کہ وہ اپنی ماکت خواب پرممی غور منیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ اگر روح موت سے تلنی رکھی مباتی تو وہ صرورعا كم خواب میں مجی تنظیف رہتی۔ ہما رہے لئے خواب کا عالم موت کے عالم کی بیفیت سمجھنے کے لئے ایک آئینہ کے حکم میں ہے۔ جو \*\* شخص دوے کے بارسے میں بچی معرفت ماصل کرنا میا مہتا ہے اُس کومیا ہے کم نواب کے مالم رپسٹ غود کرے کم ہرا کی پوسٹ بدہ دا زموت کا خواب کے ذرایع سے کھل سکتا ہے۔ اگرتم عالم خواب کے اسرا رپرمبیا کر میاہیے توم کروگے اور مبس طورسے عالم خواب میں روح پر ایک موت وارد مروتی ہے اور اپنے علوم اورصفات سے وہ الگ موم انی سسے إسى طور برنظ تدتر والوسك توتمبس تقين بموجائ كاكموت كامعاط خواب كم معاطر سے طنا تجلت بسے ليس بركهناميح منیں ہے کہ دوح مفادفت بدن کے بعد اُسی حالت پر قائم رہتی ہے جوحالت دُنیا میں وہ رکھتی تقی بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسی ہی موت اس پروار دہروم! تی ہے جیسا کہ خواب کی حالت میں وار دہموئی تھی بلکہ وہ حالت اِس سے مبت زبادہ

قرآن سریف روحوں کواز لیا بدی سیس طراقا ہے ان کو خلوق می مانتا ہے اور فافی میں ملیا کہ وہ دوحوں کے خلوق ہو فی میں مانتا ہے اور فافی میں میں ایک ہوتا ہے کہ میں آنگا آنا گا خُلُقًا اَخْرَا ہُ بینی جب قاب تیا ہوجا تا ہے تو اس کی تیاری کے بعد اسی فالب بیں سے ہم ایک نئی پیدائیش کردیتے ہیں بعنی رُوع۔ اور ایساہی قرآن سریف میں ایک اور جگہ فرما یا تھی الور جھ فرما یا تھی الور کے قرآن سریف میں ایک اور جگہ فرما یا تھی الور تھ کو اس کا ہمت کھوڈ اعلم ہے اور کئی میل میں خدا تعالی نے بھی انشارہ فرما یا ہے کہ میں مادہ سے رُوع پیدا ہوتی ہے اسی مادہ کے موافق روحانی اخلاق ہوتے ہیں جیسا کہ تمام در مدوں پر ندوں اور حشرات الارض پر خور کر کے بہی تا بت ہوتا ہے کہ جیسا کہ نطف کا تا وہ ہوتا ہے در مدوں پر ندوں اور حشرات الارض پر خور کر کے بہی تا بت ہوتا ہے کہ جیسا کہ نطف کا تا وہ ہوتا ہے اسی کے مناسب حال روحانی اخلاق اس ما نور کے ہوتے ہیں۔

(چشر معرفت صلا)

قبورے ساتھ جو تعلق ارواج کا ہوتا ہے یہ ایک صداقت توہے مگر اس کا بنت دیا اس آنکے کا کام بنی کروے کا کام بنی انکے کا کام بنی ان بھر کا کا جا ہوتا ہے کہ روح کا وجود بھی ہے یانیس، ہزار اختلات اش سئلہ پرموجود ہیں اور ہزار با فلاسفرد ہریہ مزارہ موجود ہیں اور ہزار با فلاسفرد ہریہ مزارہ موجود ہیں جومنکو ہیں۔ اگر فری خل کا یہ کام خاتو بھر اختلات کا کیا کام ؟ کیونکہ جب آنکے کا کام دیکھنا ہے تو کی نہیں کہ سکتا کہ زیدگی آنکے اور میں ہی آنکے اس سنید جیز کا ذایقہ بتلائے میرامطلب بہے کہ زیدگی آنکے فوصفید چیز کو دیکھے اور میرکی ولیے ہی آنکے اس سنید جیز کا ذایقہ بتلائے میرامطلب بہے کہ نری معتل کروح کا وجود بی لیت بنی طور پر نہیں بتلائے تی جائیکہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم پیدا کرسکے۔ فلاسفر تو روح کو ایک میز لکڑی کی طرح مانتے ہیں اور روح فی الخارج ان کے نز دیک کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تفاسیر دوح کے وجود اور اس کے ملت لی و یک و کی گھر نبوت سے ملی ہیں اور زرے علی والے تو دعولی ہی منیں کرسکتے۔ اگر کہو کہ نبون فلاسفول نے کہا تھا ہوتا ہے اس جب یہ بات نابت ہوگئی کہ دوج کے متعلق علوم چیمہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امرکہ ارواح کا قبور کے ساتھ نعلق ہوتا ہے اسی جیم سے دیکھنا جا ہیکے کے متعلق علوم چیمہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امرکہ ارواح کا قبور کے ساتھ نعلق ہوتا ہے اسی جیم سے دیکھنا جا ہیکھیا ہوئی

المؤمنون آيت ۱۵ ۴

اور شفی آنکھ نے بتلایا ہے کہ اس تو دہ خاک سے روح کا ایک تعلق ہونا ہے اور اکسکار مُ عَلَیْکُمْ یَا اَ هُلُ الْقَبُوْدِ کہنے سے جواب ملما ہے ہیں جو آدمی ان قولی سے کام ہے جن سے کشف قبور مہوسکتا ہے وہ اُن تعلقات کو د بجیر سکتا ہے۔ ( الحکم عبلہ سے مورخہ س حِبُوری 44، مائٹے )

یا در دکھو ہرانسان کلمہ اللہ ہے کیونکہ اس کے اندر رُورہ ہے جس کا نام فران سٹرلیٹ میں اُمٹور رَبِّی رکھا گیا ہے
لیکن انسان نا دانی اور نا واقعی سے روح کی کچہ قد ریزکرنے کے باعث اُس کو انواع واقسام کی سلاسل اور نیجو
میں تقید کر دیتا ہے اور اس کی روشنی اور صفائی کوخطر ناک تا ریکیوں اور سیا ہ کاربوں کی وجہ سے اندصا اور رہا ہو
کر دیتا ہے اور اُسے الیا دصند لا بنا تا ہے کہ بہتر بھی نہیں لگتا لیکی جب نوب کرکے اللہ تقالی کی طون رجوع کرتا ہے کو
اپنی نا پاک اور تاریک زندگی کی جا درا تار دیتا ہے توقلب منور ہونے لگتا ہے اور پھراصل مبلاء کی طون رجوع سٹروع
ہوتا ہے بہاں تک کرفتوی کے انتہائی درج بر پہنچ کر سار امیل کہیل الا کر بچروہ کلہ اللہ ہی رہ مبا تا ہے۔ یہ ایک باریک
علم اور معرفت کا نکت ہے ہرخص اس کی تہ تک نہیں بہنچ سکتا۔ (الحکم جلد 8 منا مورض ۱ را رہے 1 و 191 صل)

دہریہ رُوع کا ہی انکارکر تا ہے اور کرتا ہے کہ کوئی چیزہے ہی بنیں اور چرکہتے ہیں کر حشرا جساد کوئی چیز سنہیں بہاں روح تعلیم باکر آئندہ کیا کرے گار برخیالی بائیں ہیں ان میں معقولیت بنیں ہے۔ اگر رُوع کوئی چیز بنیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کرحسم برجوفعل واقع ہوتے ہیں اُن کا اثر اندرونی قوتوں برخی پڑتا ہے مثلاً اگر تعدم الائل موروق تو وی ہیں کہ نوال میں موجاتا ہے باحافظ جا اور میں ہے جبر کول کی روح تو وی ہیں نعمی توجیم میں ہے جبر کا انتظام ندرہے تو روح برکا رموجاتا ہے وہ بدون جم کسی کام نمیں ہے اسکے میں تعمیل میں انتظام عمدہ ہو روحانی حالت بھی اچی ہوگی ۔ چیوٹ ہتے ہیں کیوں اتن میں جو بہنیں ہوا ہوتا۔

اسی طرح مپیٹ میں جونطفہ جا تا ہے کسی کو کچیم علوم ہنیں کہ روع اس کے ساتھ کہاں سے مبلی جاتی ہے۔ اس کے سانٹہ ہی دراصل ایک مخفی قوت جلی جاتی ہے جو انسباط اورنشاط کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح اناج میں بھی وہی کیفیت جلی آتی ہے۔ اس کی طرف مولوی رومی نے اشارہ کرکے کہا ہے

> م خت صدینغنا د قالب دیده ام همچوسبزه باربل روئسیده ام

نافهم او رکور مغزلوگوں نے اس شعر کو تنا سغ برجمل کر لباہے او رکھتے ہیں اس سے تناسخ ثابت ہوتا ہے۔ ہے مگران کومعلوم منبیں کہ یہ در اصل نغیرات نطغہ کی طرف ایما ہے بعن جن جن تغیرات سے نطغہ تیا رہوتا ہے۔ اس کو اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ شا پر مہت تقور ہے آدمی الیے ہوں گے جن کویر علوم ہو کہ نطخہ میت سے فیرات

اسی طرح ایک اکور بات بھی قابل غور ہے کہ دُنیا بیں کھی کوئی شخص کامیاب شیں ہوا ہو تھے ماور کوح دونوں سے کام نہ نے۔ اگر دوح کوئی چیز نمیں توایک مُردہ جبم سے کوئی کام کیوں نمیں ہوسکا کیا اس کے سارے اعصاء اور قوئ موجو دہنیں ہوسکا کیا اس کے سارے اعصاء اور قوئ موجو دہنیں ہوتے۔ اب یہ بات کیسی صفائی کے ساخت سمجھ بیں آئی ہے کہ روح اور جبم کا تعلق جبکہ ابدی ہے پیر کوئی کسی ایک کو میکا رقرار دیا جا و سے۔ دعا کے لئے بھی بہی فافون ہے کہ جبم تکالیف اٹھائے اور دُوح گداز ہوا ور پیر مبر اور استقلال سے اللہ تعالی کی سے ہرا بیاں لاکوئر ن طن سے کام لیا جا وے ۔

(الحكم جلدى كم مورضه دار ما ديج ١٩٠١ و صل

یاد رکھوکرعقل رُوع کی صفائی سے بیدا ہوتی ہے جس جس قدر انسان رُوع کی صفّائی کرتا ہے اُسی اُسی فدر عقل میں تیزی بیدا ہوتی ہے اور فرسٹ سامنے کوا ہو کر اس کی مدد کرتا ہے میگر فاسفانہ زندگی والے کے دماغ بیں روسٹنی تنہیں اُسکتی ۔ ﴿ اِلْحَمْ عِلْد ، سُلّا مورخہ اس مارچ عس ۱۹۰ مسلّا )

خداتعالی ہمیشہ سے خالق ہے مگر اس کے تمام صفات کو دکھینا بپاہیئے۔ وہ می ہے اور ممیت بھی ہے۔ اثبات مجی کرتا ہے توجو بھی کرتا ہے۔ بہدا بھی کرتا ہے فنا بھی کرتا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ روح کو فناد نہیں اور کہی

ك المؤمنون أبيت ١٥ ٥

خدا جب سے خال ہے تب سے اس کی خلوق ہے گریمیں بیملم نہ ہوکہ و مخلوق کر قیم کی تنی ۔ فرض نوعی قدم کے ہم تاکل ہیں۔ ایک نوع فن کرکے دوسری بنا دی مگریہ نہیں کر جیسے آریہ مانتے ہیں۔ روح مادہ ولیا ہی ازلی اہدی ہے مہیں کو اللہ کی خلوق ہے۔ ہے مہیں کو اللہ کی خلوق ہے۔

( بدرملد اعظ مورضه ۱۹۰۱ يريل ۱۹۰۱ مش)

یہ بات مکن توہے کو کشنی طورسے روحوں سے انسان مل سکتا ہے مگر اس امرے حصول کے واسطے رباہ نات شاقہ اور مجاہدات شخت کی انٹر مزورت ہے ہم نے خود آزما یا ہے اور بخربہ کیا ہے اور بعض اوقات روحوں سے ملاقات کرے باتیں کی ہیں۔ انسان ان سی بعض مغیر مطلب امور اور دوائیں وغیرہ بحی دریافت کر سکتا ہے ہم نے خود حصرت عیسی کی روح اور آئے نخفرت اور بعض صحابہ کرام شے بحی طاقات کی ہے اور اس معاطم ہیں صاحب بخربہ ہیں محضرت عیسی کی دورہ اور آئے نخفرت اور بھی مساحب بخربہ ہیں انسان کے واسطے مشکل بہدے کرجیب تک اس را ویلی بشق اور قاعدہ کی پابندی سے مجاہدات بنہیں کرتا یہ امر معاصل نہیں ہونگ ۔ ورجون مرایک کو برا مرمیتہ مجی نئیں اسکٹنا اس واسطے اس کے نزدیک بر ایک قعد کھائی ہی ہونگ ہے اور اس بین حقیقت نہیں ہونگ ۔ (الحکم جلد ۱۱ اللہ مورضر ۲ رجون ۱۹۰۸ ورث ۱۹۰۸ ورث ۱۹۰۸ ورث ۱۹۰۸ ورث ۱۹۰۸ ورث ۱۰۰۰ ورث انداز اس میں مونگ ۔ ورث اور اس بین حقیقت نہیں ہونگ ۔ ورث اور اس بین حقیقت نہیں ہونگ ۔

روع ایک ٹلوق چیزہے اسی عنعری ما دسے سے خدا اُسے بھی پیدا کرنا ہے ، ۰۰۰ روح انسانی باریک او تخفی طورسے نطخہ انسانی بیں ہی موجو د ہوتی ہے اور وہ بی نطفہ کے ساتھ ساتھ ہی آ بہت گی سے نشو و نما کرتی اور ترقی پاتی پانی چو تھے مہینے کے انجام اور پانچویں میلینے کے ابتدا بیں ایک بین تغیر اورنشو و نما پاکر ظهور پذیر ہوتی ہے جیسا کہ انتقالیٰ اپنی پاک کلام میں فرمانا ہے کہ شُکّم اَنشانا کا گا خواجہ

به درست منس مبیا کرجر آریر بنات بین که روع هی خدا کی طرح از لی ابدی ہے۔ اس اعتقاد بر استے شہمات

پڑتے ہیں کہ پیرفدا خدا ہی نہیں رہتا۔ روح ایک لطیف جوہر ہوتا ہے جو نخی طور سے انسان کی پیدائین کے ساتھ ساتھ بیدا ہوتا اورنشو و نما پاتا ہے۔ مثال کے طور ایک گولر کے فیل کو لوجب وہ کیا ہو گا تو اس میں ایک تیم کے نامکل حالت میں زندہ مبانور بائے جاویں گے مگر جو نئی کہ وہ باپ کر تیار ہوگا اس میں سے جانور جانے کی رائے اور یہاں تک کم پُرگ کر اُڑنے بھی لگ جاویں گے۔ اس مے سوا اور بھی کئی در شتوں کے فیل ہیں جن میں اس قسم کے مشاہدات بائے جاتے ہیں۔

غرمن ہمارے پاس توہمارے وعوے کا نہوت ہے۔ ثابتہ بچائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اصل میں ان کھیلوں میں ایک قسم کا ما دہ اندر مہی اندر موجود ہوتا (ہے) جو کھیل کے نشوو نما کے ساتھ ساتھ نشوو نماکرتا اور ترنی پاتا ہے۔ (الحکم حبلہ ۱۱ اعظم مورضہ ۳ مئی ۱۹۰۸ مصرف)

روح تیقیم کی موتی ہے روح نباتی- روح جوانی- روح انسانی- ان بینوں کوہم برابر بنیں مانتے- ان پی سے حقیقی ڈندگی کی وارث اور مبامع کما لات حرف انسانی روح ہے باقی جوانی اور نباتی روح بیر بھی ایک قیم کی زندگی ہے مگر وہ انسانی روح کی برابری کرسکتی ہے۔ بند کما لات بیر انسانی روح کی برابری کرسکتی ہے۔ بند کما لات بیر انسانی روح کی برابری کرسکتی ہے۔ بچھ تشا بر ہوتو اس بار یک بجٹ بیر ہم پڑنا منا سرب بنیں ہمجھتے۔ بہوسکتا ہے کہ بعن می ما صفات بیر یہ گروحیں انسانی روح ہے اسی طرح اختلا ان اور فرق ہے اسی طرح اختلا میں اور ان بیر ظاہری اختلا ان اور فرق ہے اسی طرح اختلا روح افتلا

نظرکشنی میں کچھ ایسا ہی معلوم موتا ہے کہ یہ تمام ارواج اوراجسام کلات اللہ ہیں جو کجب کالا اللی ہیرائی معدوث و خلوقیت سے تلبس ہوگئے ہیں گرامسائی کم جس برقدم مارہ اور قائم رہا مزوری ہے بہے کہ ان کشنیات و معقولا سے قدر مشترک نیا بعائے بعنی یہ کہ خد ائے تعالی ہرا یک چیز کا خال اور محدث ہے اور کوئی چیز کیا ارواج اور کیا اجسام بغیراس کے ظور بنیم بنیں ہوئی اور مرسمتی ہے کیونکہ کلام اللی کی عبارت اس جگہ و تفقیت ذو الوجوہ ہے اور جس قدر تطبع اور افتین کے طور بر قرآن مشرف ہرایت کرتا ہے وہ ہی ہے کہ ہرائی جیز خدا آن اللی سے طور بر قرآن مشرف ہرایت کرتا ہے وہ ہی ہے کہ ہرائی جیز خدا آن اللی سے طور بر قرآن مشرف ہرائی جیز باس کے برید انسیاس سوئی اور مزخود ہے۔

#### (مرترشيم ادبره الم<del>اا-۱۲</del> ماستيه)

روحوں کی بیدائیش پرانسان کیو تعجب کرہے۔ اسی دنیا میں صاحب کشف پر ایسے ایسے اسراد ظاہر ہوتے
ہیں کہ ان کی کنہ کو پیچنے میں بہتی عقل عاجز رہ جاتی ہے لیجن اوقات صاحب کشف صد ہا کوسوں کے فاصلہ سے باوجود
حائیل ہونے بے شمار جابوں کے ایک چیز کوصا عن صاحب دیجے لیتا ہے بلکر تعبن اوقات عین بیداری میں با ذنہ تعالیٰ اس کی
آواز بھی شن لیتا ہے اور اس سے زیادہ ترتیجب کی بربات ہے کہ تعین اوقات وہ شخص بھی اس کی آوازشن لیتا ہے جب کی

صورت اس بُرِنکشف بهوئی بسی بعن اوقات صاحب کشف اینے عالم کشف بیں جو بداری سے نمایت مشابہ ہے ادوارے گذش ندسے طاقات کرتا ہے اور مام طور پر ملاقات ہر ایک نیک بخت دور یا بربخت روح کے کشف قبور کے طور پر بہرسکتی ہے چنا بخرخود اس میں مولف رسالہ باراصاحب بخربہ ہے۔

سرم چشم ارب ص<u>۱۲۹- ۱۳۱</u> مامشید)

# جُرِ قُلُ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يُأْتُواْ بِيِثْلِ هٰذَا الْقُنُ إِن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَ انَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُرًا الْقُنُ إِن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَ انَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُرًا اللهُ اللهُ

اُن کو کہ کہ اگر تمام جنّ اورا کہ می اس بات پر اتعاق کریں کر قرام نیمبیسی کو کی اَورکٹا ب بنالاویں نووہ کمبھی بنا نہیں سکیں گئے اگر چلیعبن معبن کے مدد گار بھی ہوں۔ (براہیں احدیہ صلّہ سوم م<sup>119 - ۲۲</sup> ماسٹ پر نہرا ا در کرکی میں ماگر تاریخ سے میں میں میں میں اتعاق کر لعبر کرفتا کی درکی مثنا کو درکام الاوس تو میں مان مان

ان کو کمہ د سے کہ اگر تمام جی اور آدمی اِس بات پر اتعاق کر لیس کہ قرآن کی مشل کوئی کلام لاویں تو یہ بات اُن کے لئے ممکن نہیں۔ اگر میہ وہ ایک دوسرے کے مدد کا رہی ہی جادیں.

(برابين احدير حضدي ادم ملاقط ماشيد درما شيد نمبرس)

ان کوکہ دے کہ اگر تمام جن متفق ہوجائیں اور سائٹ ہی بنی ادم جبی اتفاق کرلیں اور سب ل کریہ جاہیں کہ مثل اس قرآن کے کئے ہرگزیمکی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ایک دوسرے کے مدد گار بن مثل اس قرآن کے کئے ہرگزیمکی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ایک دوسرے کے مدد گار بن جائیں۔ جائیں۔

اِن منکرین کو که دے کہ اگر تمام جن و انس لعین تمام مخلوقات اِس بات پُرِتغَفَّ ہو مبائے کہ اِس قرآن کی کوئی مثل بنائی چاہیئے تو وہ ہرگز اس بات پر تفا در نہیں ہوں گے کہ ایسی ہی کتاب اِنہیں ظاہری باطنی خوبیوں کی جامع بنا سکیں ۔ اگرچہ و ہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں ۔ (سرم حیثیم آریہ مسلاحات یہ)

ان کو که دے کو اگر سب جن وانس اس بات بر سفتی موجائیں کو قرآن کی کوئی نظر بنیں کرنی جا جئے تو ممکن منیں کر کرسکیں اگر سو بھر بنیں کہ کر سکیں اگر سو کہ بیا اگر کسی اگر سو کہ وغیر و اس اس بھر ہم اور جو کچے قرآن سر سونے کے قرآن سر سونے کے اس کا میں کچے گھر مائے اس کا میں کچے گھر مائے کر سوا ور خیال ہو کہ میں جو وہ البامی کچے گھر مائے اس کا مقابلہ کرسکتی ہے تو اُسے اختیار ہے کہ آزماکر دیکھے کے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کو فی مخالف ممتناز اور ذی ملم لوگوں ہیں سے ان مجروات قرآنیہ میں سے کسی ججزہ کا انکاری ہو اور ابنی تنا با اہما می میں زور مقابلہ خیال کو تا ہم وسب فرمائی اُس کے کو فی قسم اقسام ججزات فراتیہ قرآن سر ایف میں اس کے کو فی قسم اقسام ججزات فراتیہ قرآن سر ایف میں

سے تر برکرکے کوئی مستقل دمالد شایع کردیں گئے پیراگر اس کی الهامی کتاب قرآن نثر بین کا مقا بار کرسے تو اُسے حق پنچتا ہے کہ تمام عجزات قرآئی سے ملکو مہومبائے اور جوشرط قرار دی مبائے ہم سے پودی کرہے۔ (مرمع شیم آمریہ مالاس ۱۷۲۱)

علاوه اس كمال فاص قرآن كے كروه و مي متو سے محفوظيت كى روسے بى صديثوں كو قرآن كريم سے كيا فيست ہے۔ قرآن كريم كرميدا كم اس كى بلاخت وفساحت وحقايق ومعارت كى روسے كوئى بيزمشل نهيں محرسى اليسابى اس كى محت كا لم اور محفوظيت اور لارب فيد ہونے بيں كوئى بيزاس كم شيل نهيں كيونكم اس كے افعاظ و ترتيب الغاظ اور محفوظيت تام كا اہم ام خدائے تعالی نے اپنے ذمر لے لياہے اور اسوا اس كے مديث ہو ياقول كى محالى كا ہموان مسب كا اہم ام انسانوں نے كياہے جو مهوا ورنسيان سے برى نهيں روسكة اور بركز وه الكن فؤل الله في الله الله في الله في كا ہم جو الله والله في الله في ا

ترجه برد کیا تجے معلوم نہیں کر آن نے اعجاز بلاغت کا دعولی کشتی گا ہے میدان میں کیا ہے کیونگروب اس کے زمانہ مین میں عام اور نیز کلام اور نیز کلام کے بیاد میں میں ہوتی اور با آب و تاب تقریروں پر تھا اور نیز کلام کے بیلوں اور بی نواز کرتے تھے اور ان کی لڑا ئیاں نوا کیا ڈھسیدوں اور باکیز خطبوں کے ساتھ ہوتی تھیں گر ان کی لوائیاں نوا کیا ڈھسیدوں اور باکیز خطبوں کے ساتھ ہوتی تھیں گر ان کی لوائیاں نوا کیا ڈھسیدوں اور ہیں بات کرنے کا سلیقہ مذتھ اور ان کے بیان کومعارف المئت کی کومی شہری ہی بلکہ ال کے فکوں کا بحراگاہ مرف عشقیہ شعروں اور بہنا نے والے اور فافل کرنے والے بیتوں تک تھا اور معنا میں تعکیر کی میں بی بروہ قادر مذکف ما اور ان کے اور ایٹ ہم جنسوں پر وہ قادر مذکف مالانکہ وہ ایک فرما نہ سے نظم اور نشر اور لطا گف بیان کے مشترات سے اور ایٹ ہم جنسوں

وَسُوْكُواْ اَ وَقُهِكُوا فِي الْاَقْرَانِ وَكَانُوْاَ اَ خَلَ اللِّسَانِ وَسَوَا إِنَّ الْمَيَا دِيْنِ وَخَاطَبَهُمُ اللهُ وَقَالَ الْمَسَانِ وَسَوَا إِنَّ الْمَيَا دِيْنِ وَخَاطَبَهُمُ اللهُ وَقَالَ الْمَكُوا وَ لَنْ تَغْعَلُوا وَ لَنْ لَكُو وَلَا لِمَكُولَ فِي الْمَتَعَمِينَ الْمَعْنُ اللّهُ وَالْمَعْنُ اللّهُ وَالْمَعْنُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُوا اللّهُ اللّهُ وَوَلَوْاللّهُ اللّهُ وَوَلَا لَكُوا اللّهُ ال

اگری اورانس سب اس بات پر اتفاق کریں کہ اگر اور کتا ب جو کمالات قرآنی کا مقابلہ کرسکے پیشس کرسکیں سے تو بریس میش کرسکیں سے اگری وہ ایک دومرے کی مدد بھی کریں۔

(جنگ مقدس میل تقریب ہوہ ایک دومرے کی مدد بھی کریں۔

آگری وانس اس بات پر اتفاق کرلیں کہ اِس قرآن کی نظیر بناویں تو برگز بنا نہیں سکیں گے اگری وہ ایک دوکر کی مدد بھی کریں بین بیاضت کے تقلق ہے لیکن ایسے توکی خت کی مدد بھی کریں بین بیاضت کے دوسے بھی ایسے توکی خت بھالی اور فیوں کے اندھے ہیں اس میں کیا کلام ہے کہ قرآن کریم اپنی بلاخت اور فعاس ت کے دوسے بھی بے لناہ بھی بے لناہ بھی تھی ہے لناہ بھی ہے لناہ بھی قرآن کریم کا پر منشاد ہے کہ جن اس کی جن نظیری حرب ہے بلکہ اُس پاک کلام کا پر منشاد ہے کہ جن بھی مون سے بلکہ اُس پاک کلام کا پر منشاد ہے کہ جن میں معنات ہی مون سے مور بے مطابق نہیں کہ وہ تمام صفات جن مورک جن بھی ہوئی ہے۔

(كرامات العباد قبين منك )

ان کوکمہ دے کہ اگرجتی وانس اس کی نظیر بنانا جا ہیں بعنی وہ صغات کا ملہ جو اس کی بیان کی گئی ہیں آگر کوئی ان کی مثل بنی آدم اور جنّات ہیں سے بنانا جا ہیں تو یہ اُن کے لئے ممکن نہ ہوگا اگر چہ ایک دوسرے کی

میں ستم اور مقبول سفتے اور اہل زبان اور میدائوں میں سبقت کرنے والے بھتے بس خدا تعالی نے اُن کو نخاطب کرکے فرما بیا کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہم جو ہم نے اپنے بندہ برا تا راہے تو تم بھی کوئی سورت اس کی اند بنا کرلاؤ اور اگر بنا منسکو اور یا در کھو کر ہرگز بنا نہیں سکو سے سواس آگ سے ڈروجس کے ہیڑم افرونسٹی آدمی اور شجر ہیں اور فرما یا کہ آگر تمام جن وائس اس بات کے لئے اکھے ہوجائیں کہ اس قرآن کی کوئی مثل بنا لاویں توہرگز نہیں لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بہی کھا دم قابر سے ماہو اس قرآن کی کوئی مثل بنا لاویں توہرگز نہیں لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بہی کھا دم قابر سے ماہو اس کے اور فراقل مشاب اس قرآن کی کوئی مثل بنا کا ویں توہرگز نہیں لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بہی کھا دم قابر سے ماہو

مدد محى كرين - (كرامات العادقين مك )

يَ. وَلَقَانُ صَرِّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِن كُلِّ مَثَلِى فَأَلِنَا الْكُرُّ الْكُرُّ الْكُرُّ النَّاسِ الْأَلُفُورًا

اورالبتہ طرع طرح بیان کیا ہم نے واسطے لوگوں کے قرآن میں ہرایک مثال سے پی انکاد کیا اکثر لوگوں نے مگر کم کرنا یعن ہم نے ہرایک طورسے دلیل اور حجت کے ساتے قرآن کو پورا کیا مگر کھر بھی لوگ انکار سے ہازند آئے۔ (جنگ مقدس ملا تقریر ۲۲ مِنْ ۳ ۹ ۸۱۷)

رَّهِ الْمُنْكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْتَرُقَى فِي السَّمَاءِ وَكَنْ الْمُعْرَادُ وَلَنْ الْمُعَالَمُ وَلَنْ الْمُعْرَادُ وَلَنْ الْمُعْرَادُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بین معجزه کفار مخترف ہمارے سیدومولی حصرت خاتم الانبیا صلی انشرعلیہ وکلم سے مانکا تھا کہ آسمان پر ہمارے روبروچڑھیں اور روبروہی اُتریں اور اہنیں جواب الما تھا کہ شکل سُبھان دَیِّ بعنی خدائے تعالیٰ کی حکیمان شان اس سے پاک ہے کہ الیے کھکے تھے خوارق اس دارا لابٹلا ہیں دکھا دے اور ایمان بالغیب کی حکمت کو نفٹ کرے۔

اب مُیں کتنا ہوں کہ جوامرآ تخفرت صلی اللہ علیہ وکلم کے لئے جوافعنل الا نبیا ہے جایز انہیں اور منت اللہ سے باہم محجا گیا وہ صفرت سے کے لئے کمیون کر جا پڑ ہوئے تا ہے۔ یہ کمال ہے اوبی ہوگی کہم آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک کمال کو مشبعد خیال کریں اور بھروہی کمال معزت سے کی نسبت قریب قیاس مان لیں کیا کسی سیخے سلمان سے ایسی گئت ان ہموئی تہے ہمرگز نہیں۔ (توضیع مرام مات ا)

اگر صفرت سے ابن مریم نے دوخمیقت ایسے طورسے ہی اتر ناہے جس طورسے ہمادے علمادیقین کئے بیٹے ہیں توظا ہرہے کہ اسسے کوئی فرد لبٹر انکاد نہیں کرسکتا لیکن ہمادے علماء کو یا در کھنا جا ہمئے کہ ایساکہی نہیں ہوگاکی ڈیم خدائے تعالیٰ قرآن نٹرلیٹ میں صاف فرمانا ہے کہ اگر کین فرشتوں کوئی زمین پرنبی مترد کرے جیتنا تو انہیں ہی

التباس اور اشتباه سے خالی در کھنا یعنی اِن میں میں مشہدا ورشک کرنے کی حجگہ باقی رہتی ہے۔ صاف ظاہرہے کہیں عجزہ أسمان سے اترف كاہما دے بی سلى الله عليه وسلم سعجى انكاكيا تھا اور اس وقت اس معجزه ك وكمعلاف كيج امروات مست على كيونكم الخعرت صلى الله عليه والم كانكار دسالت كرف سعت بنم ابدي كى مزاعتى مكر بيري فدائ تعالى نے بیم جرو مندد کھایا اور سائلوں کو صاف جواب طاکہ اس دار الابتلایس ایسے کھلے کھلے معروات خدائے تعالی برگز منين دكمامًا ما إيمان بالغيب كم صورت من فرق مرا وع كيونكرجب خدائ تعالي كى طرعت ايك بنده الرابوا دیکے لیا اورفرشتے بمی اسمان سے اترتے ہوئے نظا آئے تو پیر توبات ہی مکتی فیصلہ ہوگئی تو پیرکوں بدنجت ہے جواس مصمنكردب كافران شراي النصم كآيات سع بحرا براب جن بين كمعاب كرايي عجزات وكما نا مدائ تعالى كى عادت منين ہے اوركفا دمكر ہميشہ ايے ہم عجزات مانكاكر تفقے اور خدائے تعالى برابر انييں يركمتا تعالم اگر ہم چا ہیں تو کوئی نشان اسمان سے الیہا نا زل کربی جس کی طرف تمام شکروں اور کا فروں کی گردنیں تُجک جائیں نيكن امل دادالا بتلامين اليبا نشان ظا مركرنا بمارى عا دت منيين كيونكم اس سے إيمان بالغيب حب يرتمام أماب مترتب موناس منائع اور دورموجا ناس سواے بعائيو كي من مسيت يند إب يوكون كو يجمانا مول كران خال محال سے بازا ماؤ ان دوقر سنوں برمتو مرسوكر نظر دا اوكمكس قدر قوى اوركمك كمك بير- اول ايليا بىكا اسان سے اتر ناکہ آخروہ اترے توکس طرح اترے و وسرے انخفرت مسلی الله علیہ کی سے بیں سوال ہونا اور مَّلْ مَبْحَانَ رَيِّنَ اس كاجواب مانا ـ ابين ويول مين سوج كركيا يداس بات كي مجيف ك الله قوارُن قوير اور ولايل كافيرنسين كم أسمان سے اتر نے سے مراحظیتی اورواقعی طور پر اتر نائبیں بلکمثالی اور ظلی طور پر اتر فامراد ہے۔ ( ازالها وفام حقد اول منهم مهم )

کفارکیتے ہیں کہ تو آسمان برچڑھ کر ہمیں دکھلا تبہم ایمان نے ہویں گے۔ان کو کہ دے کہ میرافداس سے پاک ترہے کہ اس دارالابتلا میں السے گئے گئے نشان دکھا وے اور ہیں بجراس کے اور کوئی نہیں ہوں کہ ایک آدمی۔ اس آبیت سے صاف خل ہرہے کہ کفارنے آنخفرت صلی اللہ علیہ وکم سے آسمان پرچڑھ نے کا نشان مانگا تا اور ابنہیں صاف جواب طاکہ یہ عادت اللہ نہیں کہ کسی ہم خاکی کو آسمان پر لے جاوے۔ اب اگر جسم خاکی کے ساتھ ابن مریم کا آسمان پر جانا مجے مان لیا جائے تو یہ جواب مذکورہ بالاسخت اعتراض کے لایق عظر جائے گا اور کلام اللی میں تن قص اور اختلاف نالازم آئے گا لہذا قطعی اور تقینی ہیں امرہے کہ صفرت سے بجیدہ العنصری آسمان پڑی اور حفرت کے بعد حضرت کے بعد حضرت کی اور حضرت ایک میں۔ بھلاہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد حضرت کی اور حضرت ارتبیم اور حضرت اور میں اور حضرت اور حضرت اور میں اور حضرت اور حضرت اور حضرت اور میں اور حضرت اور میں اور حضرت کے اور حضرت اور حض

افعائے گئے تھے تو پیرنا تی میں ابی مریم کی وفی کے کیوں اور طور پر منے کئے جاتے ہیں تعجب کرتونی کا انتظام مون کو فال پر دلالت کرتا ہے جا بجا ان کے حق میں موجود ہے اور افعائے جانے کا نمور بھی بدیں طور پر کھیا ہے کیونکہ وہ انسیں فوت نشدہ لوگوں میں جاسطے جو ال سے بہلے اعمائے گئے تھے اور اگر کہو کہ وہ لوگ انتفائے بنیں گئے تو ہیں کہتا ہوں کہ وہ پھر آسمان میں کیونکر پینے گئے آخرا تھائے گئے تہمی تو اسمان میں پنچے ۔ کیا تم قرآن منزلیت میں یہ آیت منسی پڑھتے وکر فعندہ مکا ڈا عَلِیدًا ہمیں وہی رفع مندیں ہے جو ہی عادہ میں آیا ہے ؟ کیا اس کے انتمائے جانے کے معنے نیس بیں فاکی تھ مور فرون کیے

قُراً ن شریف مان فرانا ہے کسی انسان کا اسمان پرچر صعبانا عادة الله کے خالف ہے مبیا کرفرانا ہے قُلْ سُبْحَانَ دَیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَسُرُّ اِ رَسُوْلًا لیکن ہمارے منالف معزت میلی کو اُن کے جمع ضری کے ساتھ اسمان پرچر حالتے ہیں۔ (کتاب البرتے مالی ماسٹید)

میسے ابن مریم کابرخلات نصوص صریح کتاب اللہ کے صدا ہرس اسمان پر زندگ بسر کرکے اور پھر طانک کے گروہ میں ایک جمیع ظیم میں نازل ہونا اور سائس سے تمام کا فروں کو ارنا اور پہ نظارہ د نیا کے لوگوں کو دکھا اُن دینا جو ایمان بالغیب کے بھی منافی ہے در تقیقت ایسا ہی امرتقا جو نیچ اور قانون قدرت کے ماننے والے اس سے انکار کرتے کیونکہ اس می محمیح زات کی تاریخ میں کو اُنظیر نہیں اور قرآن اس کا مکذب ہے جیسا کہ آیت تُحل شبعہ کا دُیّن سے ظاہر ہے۔

عادت الله بين بي امرد اخل شين كركو في انسان اسى بيم عنعرى كم مناته اسمان بربيلا عبائ اور بي الممان المربيال عب سے نازل ہو۔

غرض اسمان سے نازل ہونے کا بطلان مذمرت ایت قُل نُمبنتان کرتی سے ثابت ہوتا ہے بلکریتمام آیتیں جمال کھا ہے کہ جب فرشتے نازل ہوں گئے توایان ہے فائدہ ہوگا اوروہ فیصلے کا وقت ہوگا مذہبت اورایمان کا وقت ہوگا اورایمان کا وقت ہوگا اورایمان کا وقت ہوگا اورایمان کا وقت ہوگا اورایمان کا اسمان سے فرشتوں کے ساتھ اُنٹر نا سراسر باطل ہے۔

( ایام الصلح میرا )

قرآن شریف میں اقتراحی نشانوں کے مانگے والوں کو میجواب دیا گیا تھا کہ تھک سُبْحان رَبِّ هکل کُنْتُ اللّهِ بَنْدَا تَرَاحِي نشان اللّهِ مَنْ كُنْتُ اللّهِ بَنْدَدًا تَرَامُولُ يَانِي يا عَهِم كو ميقدرت مال اللّهِ بَنْدُرت من اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الل

له مريم آيت ۱۵۸ مله يونس آيت ۲۰۰

کرئیں تومرف آدمیوں میں سے ایک دسول ہوں جو اپنی طرف سے کسی کام کے کرنے کا مجاز نہیں ہوں محفن امرائی کی پیروی کرتا ہوں پچر فجے سے بر درخواست کرنا کہ برنشان دکھلا اور پرند دکھلا سرا سرحاقت ہے جو کچے خدانے کہا وہی دکھلاسکتا ہوں بزاور کھے۔

وَقَدُ سَمُلَ الْسَنْدِكُوْنَ سَيِّدَ نَاصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ يَرْقَى فِي السَّمَآءِ إِنْ كَانَ صَادِقًا مَّقْبُوْلَا نَقِيْلُ قُلْ سُبُحَانَ دَتِيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِشُرَّا رَسُوْلًا فَسَاظَنُكَ اكَيْسَ ابْنُ مَرْيَمَ بَسَسُرًا كَمَثُلِ خَيْرِالْمُوْسِلِيْنَ - آوْتَفْتَرِیْ عَلَى اللهِ وَتُقَدِّمُهُ عَلَى النَّيَدِيْنَ - الا إِنَّا مَا عَدَى اللهِ إِلَى السَّمَآءِ آلا إِنَّ لَعَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَتُقَدِّمُهُ وَاللهُ آلَّةُ قَدْمَاتُ وَمَنْ آمندَى مِنَ اللهِ

كَتِّ الْعَالَمِينَ - (الهذي والتبصرة لمن يرى ملا)

(ترجرا زمرتب) مشركين نے ہمادے آقا تحدرسول الشرصل الشرطيد كلم سے بيجرد مان كانقا كر اگرا پ بيت اور تبول بادگاه بي تو آپ اسمان برج حجائيں - اس كے جواب ميں فرما يا كي قُتل سُبْحاك دَيِّى عَمَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًّا دَسُوْلَ يعنى اے دسول تو امنیں كدوے كم برا دب الي بيوده بالوں كے اختياد كرنے سے باك ہے ئين تومرد ابشر دسول بوں اسمان پر شيں جاسكتا ۔

پی تمهاداس بادے می کیا خیال ہے کیا ہی مریم خیرا ارسلیں کی اندایش شعبی اُوّا اللّٰدیرِ افتراء کرکے صنوبی بی الله الم کو افغنل الاجیا دیرمقدم قرار دیتا ہے خبرواکیسی اسمان پرنیں جڑھے۔اور دیمی یا درکھو کر مجبولوں پر خداکی تعنت ہوتی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے یہ گو اہی دے دی ہے کریے علیالسلام وفات ہا گئے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ سے زیاد و متیا اور کو ن ہوسکتا ہے۔ آنخرت صلى النّعوليد ولم سے آسمان پرچ مے كا درخوامت كُكنُ مبيساكة قرآن مثرلف بيں مذكورہ مُكروه ير كدكرنا منظور كُنُك كد قُلْ سُبنِحاكَ دَبِيّ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِسَّرًا دَسُولًا توكيا عيلى بشرند تقاكد اس كوالجيرد دخوامت كه اسمان پرچ رضايا گيا - ( مَذكرة الشهادة بن عشل)

یخیالات نمایت قابل مشرم بی کر خداتعالی حعزت یج کوم جم اسمان پر انخا سے گیا تھا گویا ہودیوں سے
وُرا تھا کہ کمیں پچڑ نہلیں جی لوگوں کو اصل تنا زعہ کی جُریز عتی انہوں نے ایسے خیالات چیلائے ہیں اور ایسے خیالات
میں اسمنی من می خورت میں اسمان کے جو ہے کیونکہ آپ سے کفار قریش نے بہتمام ترا مراد میجرو طلب کیا تھا کہ آپ ہمائے
موبروا سمان پرچڑ حرما بی اور کتاب ہے کر آسمان سے اترین توہم سب ایمان نے آوی اور ان کو برجواب ملا تھا
قدل سُبْمَان رَبِّیْ هَلَ کُونَتُ اِلَّا بَسَشَرًا دَسُو لَا بِعِن بی ایک بشر موں اور خداتھا لی اس سے پاک ہے کہ وعدہ
کے برخلاف کسی بشرکوا سمان پرچڑ معا دے بمالا کہ وہ وعدہ کرچکا ہے کہ تمام بشرزمین پر ہی اپنی ڈندگی بسر کرب گے۔
لیکن صرف بی کوخدا نے آسمان پری جہم چڑ معا دیا اور اس وعدہ کا کچہ پاس نہ کیا۔ (یکچرسیا لکوٹ میں ا

ریکی بات ہے کہ کفارف کے مخفری منی الله علیہ وکم سے اسمان پر چڑھ مانے کا معجزہ مانگا۔ اب آ مخفرت ملی الله ولا م الله وليم محر مرطرے کا مل اور افضل سے ان کو جا ہئے تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ مباتے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی سے کیا جو اب دیا تھ ل سبتھ ان کرتی ہل گنت الا بشکر الدیسٹولا اس کا مغہوم یہ ہے کہ کمہ دو اللہ تعالیٰ اس امرے پاکسہ کہ وہ خلات وعدہ کرے جبکہ اس نے بشر کے لئے آسمان پر مع سبم کے مبانا حرام کر دیا ہے۔ اگر کی جائوں توجوٹا عثیروں گا۔ اب اگر تمبار ایر مقیدہ میں جسے کرمیرے آسمان پر جالا گیا ہے اور کو ئی بالمقابل با دری یہ آیت بین کرے آئفرت میل اللہ ولیم پرا عزام کرے توقع اس کا کیا جواب دے سکتے ہو ؟

( الحكم علد ا عليم مودخر ١٠٠ رنوم بر١٠٠١ع صف )

فَانْظُرُ إِثْتِدَاءٌ تِهِلْدَا انْقَانُوْنِ الْعَامِيمِ الْكَذِي بَلَغَنَامِنْ رَسُوْلِ اللَّهُ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ يَجِدُ لِقِصَّةِ مُنْعُوْدِ الْسَيِرِيْحِ مَعَ جِسْمِهِ الْعَنْمُرِيِّ وَلِقِصَّةِ نُزُوْلِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَاضِعًا كُفَيْهُ عِلَى جَنَامِي الْمَلكِيْنِ اَصْلًا آوْا قُرًا فِي الْقُرُانِ آوْقِصَّةً مِّمَّا يُشَابِهُ طَوْءِ الْقِصَة

( ترجہ ازمرتب ) تو اُس محفوظ قانون کی پیروی کرتے ہوئے جوہمیں دسول اکرم صلی ا تُدعلیہ وَسلم سے پنچاہے خورکر کہ کیا تو سیرے کے جبم عنعری کے ساتھ اوپر چڑھنے اور اُن کے اُسمان سے دو فرشتوں کے پُروں پر دونوں } مقدر کھے ہوئے اُ ترنے کے قعمہ کی کوئی بنیا دیا شہوت مستدا ن مجید ہیں پا تاہے ؟ یا اسس تعتبہ سے مشابہ کوئی اُ ور قعمہ پا تاہے ؟ جگر حقیقت یہ ہے کرمست را ہ مجید اس وُنیا ہیں امن قیم کے افعال

(چینم مینی مان ماستید)

جولوگمسلان کملاکر معزت بینی کومی میم عفری آسمان پر پنجاتے ہیں وہ قران نشرای کے برخلات ایک لغو بات مُن پر لاتے ہیں قرآن نشرایت تو آئیت فکتا تو فیڈیٹ میں صفرت بیلی کی موت طاہر کر قاہے اور آیت قُلْ شُبْهان کر بِی ْ هَلْ کُنْتُ إِلَّا بَشَرًّ الرَّسُو لَا مِيں انسان کا مع بع نصری آسمان پر جا ناممتن قرار دیتا ہے بھر یہ کیسی جمالت ہے کہ کلام اللی کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں۔
(چشم سی صلا ماستیں مدا ماستیں

ے الله تعالیٰ کی شان کومنزہ قرار دیتاہے اور فرمانا ہے قُلْ سُبْحان دَیِّ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرِّا دَسُولًا لے رسول تُوامنیں کہ کم میرارب ایسی بہودہ باتوں کے اختیار کرنے سے پاک ہے کیں تومرت بشریسول ہوں آسمان پرنیں باسکتا ہ

خدا کی کنابوں میں کھی گھیا کہ موٹسی مرنے سے چند روز بعد یا ندا یہ جا ایس دن ک زندہ کیا جا آ اوراسمان کی طون اٹھا یا جا آ ہے۔ یہ وہی جبگڑ اہے جواب تک ہم میں اور ہمارے مخالفوں میں حزت بیلی علیہ السلام کے دفع کی فرمن اخت جا ان گار نے روحانی ہوئے کے قابل میں اور وہ کما ب اللہ کی نخالفت کرکے اور خدا کے حکم مثل سُبنعاں کرتی ہوئے کے قابل ہیں اور وہ کما ب اللہ کی نخالفت کرکے اور خدا کے حکم مثل سُبنعاں کرتی ہوئے کے قابل ہیں اور جھے کہتے ہیں کہ یہ دخال ہوئے کے قابل ہیں اور جھے کہتے ہیں کہ یہ دخال ہے کہ کہ مقابل ہوئی مقابل ہوئی سے بھی توجا ہے تھے۔ یہ کیا خصنب سے کہ دخال تو تربیس میں توجا ہے تھے۔ یہ کیا خصنب سے کہ دخال تو تربیس میں توجا ہے تھے۔ یہ کیا خصنب سے کہ دخال تو تربیس اس کے مقد میں دخال ہی رہ گئے اور سینے کے اور سینے کے اور سینے کی اس کے مقد میں دخال ہی رہ گئے اور سینے کہ اور سینے کا مُنہ وکھینا اب تک فعیب دنہ توا ما الماکھ اس اُسل میں توجا ہی گئے۔ یہ دخال ہی رہ تھے اور سینے کی اس کے مقد میں دخال ہی رہ تھے۔ در حقیقۃ الوی مسلام

يَرْفَعُوْنَ عِنْهُ مَعَمِوسُيهِ إِلَى السَّمَآءِ وَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ سُبْحَانَ رَقِيْ بَلْ يَزِيْدُنَ فِي الْبَغْضِ وَ الشَّهْ عَلَيْهِ وَيَا فَتَكُمُ مِنْ يَلْكَ الْا يَا تِوَلِمَ تَتَبِعُوْنَ مَا تَشَا بَهُ مِنَ الْقَوْلِوَ تَلْكُولُونَ الْهُ يَعْ الْمُعْفُولِ وَالشَّمَاءِ وَلَا يَتِهُ مُعْجِزَةً الضَّعُو وِ إِلَى السَّمَآءِ مِنْ الْمُعْفُولِ اللَّهُ اللَّهُ اَنْ رَفْع بَشُورَةً مَعْجِرَةً الضَّعُو وِ إِلَى السَّمَآءِ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ اَنْ رَفْع بَشُورِ فَعْ جَسْمِه لِيسَ مِنْ عَا دَيْهِ مَنْ عَبِيلَ وَلَا مَنْ عَلَيْ وَلَوْ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَسُلُ مِنْ عَا ذَيْهِ اللَّهُ مَعْ جِسْمِهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ ال

(ترجم انعرتب) لوگ صرت عینی علیدالسلام کوم ممیت اسمان پرچر محات بین اور الله تعالی کے قول کون سبحان دَدِی الا پرخور نیس کرتے بلکر و وکبنعن اور کمیند میں بڑھ رہے ہیں۔ اے نوجوانو تم ان آیات پرخور کرو تم کیوں متشاب ان پروی کرتے ہوا وروائع محکمات کوچپوڑتے ہو کیا تم نہیں جانے کر اس آیت میں مذکورہ کر کھنا رہے ہما دے رسول کریم سے جسب بعیوں سے بہتر اور تمام برگزیدہ لوگوں کے سردار ہیں اسمان پرچڑھنے کا مجز وطلب کیا تفار تب الله تعالی نے انہیں جواب دیا البر کوم میریت اسمان پرافحانا اس کی عادت میں نہیں ہے جلکہ بر اس کی سنت اور وعدوں کے خلاف طریق ہے۔ اور اگر برفون کیا جائے کہ حضرت اسلام جبر میں تا میں میں کیا علی علیہ السلام خدا تعالی کے نزدیک بشر نہیں تھے۔ علاوہ اذیں کونسی خت مزورت پیشیں بانے میں روک کے کیا بھت ہیں کیا علی علیہ السلام خدا تعالی کے نزدیک بشر نہیں تھے۔ علاوہ اذیں کونسی خت مزورت پیشی

فَلَاشَكُ آقَ هَٰذِ وِالْآيَةَ وَلِيْلُ وَاضِحُ عَلَى امْتِنَاعِ صُعُوْدِ بَشَوِ إِلَى السَّمَآءِ مَعَ جَسْمِهِ الْمُنْصُرِيّ وَلَا يُنْكِرُ وُلَا الْجَاهِ لُوْقَ وَفِيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ سُبْحَانَ رَبِّي \* إِشَّارَةٌ إِلَىٰ أَيَةٍ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْقَ فَي فَإِنَّ رَفْعَ بَشَدٍ إِلَى السَّمَآءِ آمْرُ تَيْنُقُعَنُ هَٰذَا الْعَهُدَ فَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَنْغُصُ عَهْدَ وَ فَكُمْ وَثُولَا أَي كُمَا الْعَاقِلُونَ . (الاستفتاء مِنَا ماشيم)

(منيمدبرابين احديد حقد سنج مسلا)

وه عقیده ص پرخداتعالی نے ملی وجرابعیرت مجد کوقائم کیاہے وہ یہ ہے کر معزت میسی ملیدالسلام منسل و مجر انسانوں کے انسانی عرباً کرفوت ہو ہیں اور اسمان پرمیج می منعری زمین انسانوں کے انسانی عرباً کرفوت ہو ہو ہیں اور اسمان پرمیج می منعری زمین پر نانسل ہونا یسمب اک پرتمتیں ہیں۔ تعالی الله عزوج ل قبل شبخان کرتی هنان کرنٹ والا بستر آل بشتر الآستر لا۔ الله عزوج ل مندر ابن احدید منتر منظی

جب كافرون ف الخفرت ملى الله ولم سے اسمان پر چرف كى درخوامت كى كريم عزه د كھلاوي كرم عجم

آئی تی کر انسیں بلنداسمانوں پر اعتمایا مبا آلی زمین ان کے لئے تنگ ہوگئی متی یا ہیود کے باعثوں سے پڑے کر زمین می اللے لئے کوئی مفرند دبا تھا ہیں کہ پ کو اسمانوں پر اٹھا یا گی آ اکر انسیں جیہا یا ببائے۔

(ترجراز رقب) بلاستبریہ بیت کسی بیٹر کے جم منعری کے ساتھ اسمان پر جائے ہیں روک ہونے کے لئے واضح دلیل ہے اور اس کا ایما رسوائے جا الوں کے کوئی نہیں کرسکنا نیز آ بہت سُبْحان دَیِّی هَلْ کُنْتُ إِلَّا بَشُوْلاً مِیں اشارہ آئیت فیڈھا تَحْدِیدُ کَ وَیْنَهَا تَکُولُونَ کَ کُولُونَ ہے کیونکرکسی انسان کا آسمان پرا تھا یا جانا ایسا امرہے ہو اس جدکو آوڑا ہے اور خواتعائی کی ذات پاک اور مبندہے کہ وہ اپنے حدکو آوڑے ۔اسے متعلم ندو اس پر پوری طرح فورکرو۔

له الافرات آيت ۲۲۰

عُصْرِي أَسَمَان بِرِمِوطِ عَمِائِينَ لُو أُن كوير جواب الله كُولْ سُبْحًاتَ زَيِّيْ الإلْسِنى ال كوكم دے كرمبرا خدا اس بات سے یاک سے کہ اینے عمد اوروعدہ کے برخلاف کرے۔ وہ پہلے کرچکا ہے کہ کو اُنجم عفری اسمان پر منیں جائے گامبیاکہ فْرِهَا إِلَهُ بَجُعُلِ الْآزَمَى كِفَاتًا ٱخْيَاءً وَٱمْوَاتًا لَهُ ورمِيهَ كَرْمَا إِنْيُهَا تَكْيَوْنَ وَنِيْهَا تَكُونَوُنَ ۗ اور مبياكه فراما و ككم في الْوَرْمِن مُسْتَقَرُّ و مَتَاعٌ إلى حِيني بسيروب ككفارى شرارت مى كدوه لوك برخلات وعده وعدداللي مجرو ملتك في اورخوب مائت من كدايسام عزه دكما ياسي مائ كاكيونكريه خداتما لي ك اس قول كر برخلات سے بوگذرچ كام اور مندا تعالى اس سے باك سے كرا بنے عمد كو تورث اور بير فراياكم كران كوكهدد ك كرئين توايك بشربون اورخداتعالى فرما چكاب كرسشرك ك متنع ب كراس كاجم ماكى اسمان پرجائے ہاں پاک اوگ دوسرے مبے ساتھ اسمان پرجاسکتے ہیں مبساکہ تمام نبیوں اور رسولوں اورموثوں کی رُومِیں وفات سے بعد اسمان پرماتی ہیں اور اُمنیں کی نسبت انٹرتعالیٰ فرا تا ہے مُفَتَّحَدَّ تَعُمُ الْاَ بُوَ ابُ بینی مؤمنوں کے لئے اسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یا درہے کہ اگر مرف رومیں ہوتیں تو ان کے بلئے لگھ كمنمرناك تى يس ير قريد قويداس بات برب كربعد موت جومومنوں كارفع بوتا ہے وہ مع جم موتا ہے مكر برجم خاكى سين ب بلكمون كي دورة كوايك أورم ملتا سع بيك اوروراني موتاب اور أس دكم اورعيب سعفوظ موتا ہے جو تعری ہم کے اوازم میں سے ہے لین وہ ارمنی غذاؤں کامحتاج سنیں موتا اور زرمینی یانی کا ماجمند موتا ہے اوروه تمام لوگ جي كومندا تعالى كي بيس عبدوى جاتى ب ايسابي بم بات بي اورتم ايمان ركهت بيركسزت عيسى نے بى وفات كے بعد ايساہى جم يا يا تقا اور اُسى جم كے ساتھ وہ مداتعالیٰ كاطرت المعائے گئے تھے۔ (مميرمرابي احديه عندنيج مستهري الموس

ہمارا طدا تعالیٰ برکیا حق ہے کہم جوکمیں وہ وہی کر دے بیشوء ا دبہے اورالیا خدا خدا ہی شین ہوسکتا ۔ ہاں یہ اس کا فعنل ہے کہ اُس نے ہم کوا میدا ورحوصل ولایا کہ آ ڈ عُوْنِ آ سُنتَجِبْ لکُمْ ہی مندن کہا کہ تم جو مانگو تھے وہی دیا جاوے گا۔ آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم سے جب لیعش اقتراحی نشانات مانگے گئے تو آپ نے ہی طدا کی

له المرسلت آيت ٢١- ٢١٠ كه الاعوات آيت ٢١٠ كه الاعوات آيت ٢٥٠ كه من آيت ١٥٠ هه المؤمن آيت ١١٠

(الحكم مبلدا على مورخ ١٠ رنوم ١٠ ١٩٠١ صل)

خداتعالی کبی قیامت کا نظاره یمان قائم منیں کرتا اورو فلطی کرتے ہیں جوالیے نشان دیکھنے چاہتے ہیں۔ یہ محروی کے فین موت ہیں۔ آگی نظاره یمان قائم منیں کوتا اورو فلطی کرتے ہیں جوالیے نامان پرچڑ عمائی اور کتاب کے میں ہوتے ہیں۔ آگی من کا مند کا گذت الله بَشَدًا دَسُولًا۔ پورے انحش دن کے بعد ایمان لاکر کسی تواب کا کرت تواب کا کرت تواب کی کوئی قدر نہ امیدر کھنا فلطی ہے۔ آگر کوئی منطی کھول دی ما وہ اور چرکوئی بتادے کواس میں فلاں چنے ہے تواس کی کوئی قدر نہ مورخہ ، ارجولائی مورخ ، ایک مورخ ،

اليے فرمی اومات ان ( حفرت يے عليه السلام اتفل) كے لئے وضع كرتے ہيں جن سے اتخفرت ملام كابتك اور بچو بوكوكيؤ كر آل وي تو آپ نے يرمجزه أن كونرد كھلايا اور بچو بوكيؤ كر آلا وي تو آپ نے يرمجزه أن كونرد كھلايا اور سُبخة كان دَيِّ كا جواب ديا گيا۔ اور بيال بلا ورخواست كى كافركے خود خدا تعالیٰ مشيح كوسمان پرلے گيا توكيا خدا تعالیٰ مشيح كوسمان پرلے گيا توكيا خدا تعالیٰ نے خود آخضرت مسلم كوكفار كی نظروں بیں میٹاكرانا جا باكيا وه خدا اور بيا اور ديا اور تعاد

(البدرملدم الميم مورفراارستمرس ١٩٠٥ صليم)

ہم انخفرت صلی اللہ ملیہ وسلم کو ایک نبی مانے ہیں اور مب سے اسٹرٹ مبائے ہیں اور ہر گزگوا دانہیں کرتے کہ کوئی عمدہ بات کمی اور کی طوت منسوب کی مبا وہ ۔ جب کفار نے آنخفرت صلی اللہ ملیہ وکلم سے ہیں جم وطلب کیا کہ اسمان پرچڑھ کر دکھا ویں تو آپ نے فرما یا سُبْحَانَ کرتی اور انکار کر دیا۔ دو سری طوت معزے ہے کو خدا آسمان پرچڑھ کر دکھا وی ویو بیاں گل انبیاء پر نے جا وے یہ کھیے مہوسکت ہے ہم قرآن سے کیا ملکم کل کتا ہوں سے دکھا سے ہیں کہ جس قدر اخلاق اور نوبیاں گل انبیاء میں تعین وہ سب کی سب آنخفرت مسلی اسٹر جمع عقیں۔ کان فقن ک انتہ عکی نظری اس کی طون اشادہ ہمیں اگر آسمان پرمبانا کوئی تعید ہوسکتی تھی تو آنخفرت مسلی اسٹد علیہ وسلم ہی رہوت ہے۔ آخر سریراؤگ ہمیں اور عمل اسٹر علیہ وار تو آنخفرت مسلی اسٹر علیہ وار تو آن کھر تات میں کراتے ہیں کہ ایک اسے اسمان پرمبانے کا لوگوں نے مان کا مگر غدا تعالی نے آپ کی پرواہ مذکی اور عدیں کو یہ وزت دی کہ اُسے اسمان

له المنساد آیت ۱۱۱۳ و

برا نخالیا اوردومراجملرخودخدا پرکرتے ہیں کرائس نے اپنی قوت طلق سے سے کومجی کچد دے دی جس سے تشابر النلق ہو محما ہواب دیتے ہیں کر خدا نے خود ہے کو یہ قدرت دی تئی۔ اے نا دانو اگر خدائی نے تقسیم ہونا تفاتو کیا اس سے تعمیر عیلی ہی رہ مجھ تھے۔ اکھزت میں املاطلیہ و کم کوکیوں شرحقہ طا۔ (البدر مبلدم مقام مورخرا ارتبر ، ١٩٠ و صلا)

خود خداته اللے کلام بین اس امرکا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی آسمان پر شہر ما تا جہاں آ مخصرت (صلی الشطلیہ وسلم) سے کفار نے آسمان پرچر معنے کا مجرو طلب کیا تو فرما یا شکل شبہ تاق دَیْ هَل کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا تَرَسُولًا بِعنی بیشر رسول کھی کوئی آسمان پرچر معنے کا مجرو طلب کیا تو فرما یا شکل شبہ تاق دیا نامی بین شا دت دیتی ہے۔ کوئی فیل البین بیس کہ بیٹر رسول کھی کوئی دو بیان برس کے بول نور موسی نے بی فیصلہ کیا کہ یوستنا ہی الیاس ہے ہاں جس طرح آدم مولی و نوع اور دوسرے نبی آسمان پر کئے اس طرح بیشک صرت بیٹی کی کوئی خصوصیت من می گئے تنے جنائج بشب معراج میں آن خصرت دصلی اللہ طلبہ کم کے اس کو سسمان پر دیکھا صرت عیلی کی کوئی خصوصیت من می ۔ انسوس ہے کہ ان لوگوں کی قوت شامہ ہی مادی گئی ہے۔ خود ذما ذکی حالت سے گؤ آئی ہے کہ ایسا عشیدہ رکھنا میسائیت کی بہلی اینٹ ہے۔

( بررجلدا يا مورخ ١٠ راكست ١٩٠٥ مر)

ا منخفزت ملی الله ولم سے کغارفے سرّارت سے ہیں سوال کیا تعاکم آپ آسمان پر جڑھ مبائیں۔اس کی وجم یک کے دوہ ہیں وہ یعتی کہ وہ ہیلے وہ آیات سُن بچکے منتے جس میں اس امر کی نفی کی گئی تھی۔ انہوں نے سومیا کہ اگر اب اقرار کریں تواحراض کاموقع طے لیکن وہ تواللہ کا کلام تعااس میں اختلاف نہیں ہوسکتا تھا اس لئے ان کو ہیں جواب ملا شک اُسٹی تعالیٰ کے قول کے خلاف ہے اور وہ اس

الم البقر • آيت ٢٦ ه م المسلت آيت ٢٦ ٠ الم الاوان آيت ٢٦ ٠

پاک ہے کہ اپنے ہیلے تول کے خلات کرہے۔

(الحم مبلده عطيم مودخرار اكتوبره ١٩٠٥ دمال)

آنحفرت مل الله عليه وللم معتقوب آسمان پرجائے کا معجزه مانگا جا وے تو انسیں قک ل سُبْحَانَ دَیِّ کا جواب ملے اور جواب ملے اورسینے کے لئے بچویز کرلیا جاوے کروہ آسمان پرجرامہ گئے۔ایسی صومیتوں کا نتیج ہیں ہوتا ہے کہ اسے خدا بنایا جا وے پھر توجید کہاں رہی ؟

(الحكم مبلد و مطهم مورخد اراكتوبر ۱۹۰۵ ملا)

( المحم حلدا مل مورث ١١ رفرودي ١٠ ١١٩ مس )

کہہ دسے میرا رب پاک ہے۔ ئیں توایک انسان دسول ہوں انسان اکسس طرح اُڈ کرکہی اسمان پر نمیں مباتنے۔ ہیںسنّت اشدقدیم سے مباری ہے ۔

( المحم جلد ١٠ علا مورخه ١٠ رجون ١٩٠١ وص)

ہمارے نبی کریم صلعم پرجب کفارنے سوال کیا تھاکُہ آؤ شَوْ ٹی السَّمَاَءِ بعنی آسماں پر چرار جاؤ توخب را نے ہیں جواب دیا تھا کہ بٹر آسماں پر نہیں جا سکتا جیسے مسند مایا کھ ل سُبْحَان رَبِّیْ هَسَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا تَرُسُوْلًا اگر بٹر آسمان پرجا سکتا تھا تو چا ہیئے تھا کہ کفار نظیر پہنیس کر دیتے ۔ افسوس ان لوگول نے بے وج پا دریوں کی مدد پر کر بافره لی بے جب وہ کہتے ہیں کہ قر آن جمید کی رُوسے بشر تو آسمان پر جائنیں سکتا مگر میلی علیہ السلام آسمان پر علیے گئے اس لئے وہ خدا ہیں تو پھر مُنڈ تکتے رہ میا تے ہیں۔اشت نہیں سمجھتے کہ حضرت میلی علیہ السلام تو ایک کمزور اور عاجز انسان سکتے اور خدا تعالی کے دسول منتے ایک ذرّہ مجی اس سے ذیا وہ نذیتے۔ ( الحکم جلد الا مصلے مورخہ اس اکتوبر ، ۱۹۰۹ صل )

الله تعالی نے اقراع کومنع کیا ہے اور تجرب بتاتا ہے کہ اقراع کرنے والے لوگ ہمیشہ ہدایت سے فروم ہی رہتے ہیں کیونکم خدان ان کی موتی اور خواہشات کا تا ہے ہوتا ہے اور ندوہ ہدایت باتے ہیں۔ دیکھ لو اجب نشانات اور جزات اقراعی رنگ میں طلب کے گئے جب ہی ہی جواب طلاق کن سُبْعَانَ کَرِیّا هَلْ کُنْتُ إِلّا بَشَرًا لَاسُولاً۔ اور جزات اقراعی رنگ میں طلب کے گئے جب ہی ہی جواب طلاق کن سُبْعَانَ کَرِیّا هَلْ کُنْتُ إِلّا بَشَرًا لَاسُولاً۔ اور جزات اقراعی رنگ میں طلب کے گئے جب ہی ہی جواب طلاق کن سُبْعَانَ کَرِیّا هَلْ کُنْتُ اِلّا بَشَرًا لَاسُولاً۔ اور جزات افراع مورض مار اپریل ما 110 مسلال

غرض بدرندہ آسمان پرجرمہ مبانے کا ذکر قرآن سٹرنٹ میں سیں ہے ملکر قرآن آو اس عقیدہ کی تردیدکرتا ہے۔ یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے حدیث شیں کہ اس پرضیعت یا وضعی ہونے کا اعرّا من ہوسکتا ہو۔ سادافرائی مید اق ل سے آخونک دیکھ لوعیسلی کے اب تک زندہ رہنے کا ثبوت نذیا وُگے۔

( برومبلد کے ب<u>۹۰-۲۰</u> مورخه ۲ برمتی ۱۹۰۸ مط

قُلُ كُفَّى بِاللَّهِ شَهِينًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم

.j.

### خَبِيرًا بَصِيرًا ٥

باور کھوٹین المام جب تک اُس کے ساتھ فعلی شہادت دم ہو ہرگز کسی کام کائیں۔ دیکیوجب کفار کی طرف سے اعزامن مو السّنْتَ مُّرْسَلًا توجواب دیا گیا کھی بالله شکھیڈا ابنیٹی و بنیٹ کٹے بعنی عنزیب خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت میری صداقت کو ثابت کردے گی یہ المنام کے ساتھ فعلی شادت بھی جا جیئے۔ (بدرجلد اے امور فرد ۲ رابریل ۱۹۰4 مال

## جَ وَ بِالْحَقِّ اَنْزُلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا الْسَلْنَكُ إِلَّا الْمُنْتِمُ الْوَالْمُ الْمُ

قران كويم في مزورت حقّه كساقة الاداب اورحقانيت كساقة الراب -

(برا بين احرب حقد موم مسلط مانتيه نمبراا)

ادبیم نے اِس کلام کومزورتِ حقّہ کے ساتھ اُ تاراہے اور مزورتِ حقّہ کے ساتھ یہ اُترا ہے لینی یہ کلام فی مقر وا تہی اور راست ہے اور اُس کا اُ تا بھی حقّاً اور مزودتاً ہے یہ نہیں کوف ول اور بے فائدہ اور بے وقت نازل ہوا ہے۔ (براہیں احربہ حصّہ جارم مسلم)

یمزورتِ حقد کے وقت نازل کیا گیاہے اور مزورتِ حقد کے ساتھ اُتراہے۔ (کرامات الصّادقین ملا)
متصوفین کے مذاق کے موافق صعود اور نزول کے ایک خاص معنے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ جب اِنسان ملق اللّٰہ سے بہ اِن اُنسلام کی مندائے تعالی کی طرف مباتا ہے تواس مالات کا نام تصوفین کے نزدیکے معود ہے اور جب مامولا موکن اللہ کے مندائے تعالی کی طرف مالات کا نام نزول ہے۔ اسی اصطلاح معنی کے لحاظ سے نزول کا لفظ مور کیا گیا ہے۔ اِسی کی طرف اشارہ ہے جو اس ایس میں اللّٰر عبی اللّٰر اللّٰر اللّٰم اللّ

ہم نے اس کو . بیچائی کے ساتھ آثار اور سیچائی کے ساتھ انترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہمونا تھا۔ ( ازالداو اِم حصّد اوّل ملک ماسشید )

مزورتِ حقّر كساخة بم ف اس كلام كوانا راب اورمزورتِ حقّه كساته اتراب - (نورالقرآن ملمك) ومزورتِ حقّر كساته أترا

( تبليغ رسالت (مجومه استهادات) جلدتهم مس حاسشيد )

نبی کریم سلی اللوعلیہ وسلم کی مقانیت کے لئے پہلی دلیل میں ہے کہ آپجس وقت تشریف لائے وہ وقت پاہتا مقا کہ مردے انظیب بروں آید و کارے بعد اس کی طرف قرآن کریم نے اس آیت بیں اشارہ کیا ہے بالنحری ( الحكم مبلد ۲ منامورخرى ۱ رادين ۱۹۰۲ منا)

ٱنْزَلْنُهُ وَمِالْعَقِّ نَزَلَ.

يَ. قُلُ امِنُوْا بِهَ اَوُلَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبُلِهَ نَامُنْ الْمَارُونِ مِنْ مِنْ الْكَانِيَانِ مِنْ الْكِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ٳڎؘٳؽؙؿؙڸۼڷؽؘؠؙؠڿڗؙؖۏؙؽڶؚڵۮؙۊٵڽڛؙۼؖڐؙٵ

جورگ عیسائیوں اور میو دیون میں سے صاحب علم ہیں جب ان پر قرائی بڑھا جا تا ہے توسجدہ کرنتے ہوئے تھوڑوں برگر بڑتے ہیں۔ تھوڑیوں برگر بڑتے ہیں۔

نجے خدائے اطلاع دی ہے کہ آخر بڑے بڑے مغسد اور مرکش تجے شناخت کرلیں مگے مبیا کہ تسسر ما آہے کیفتر ڈن کِلْا کُذْ قَانِ سُحَجَداً اُ

( المن ترجم المحود لول يرجده كرت موئ كريس ك وراي احديد تقريم مع حامثير)

وَيَقُولُونَ سُبُحِنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُر بِّنِالْمُفْعُولُانَ

اور کہتے ہیں کہ ہمارا خدانخلف وعدہ سے پاک ہے۔ ایک و ن ہمارے خداوندکا وعدہ پورا ہموناہی مقا۔ (پراہیں احدیر حصّہ جیارم م<sup>۲۸۲</sup>)

إِنَّهِ ۗ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذَقَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيْكُ هُمُخُشُوعًا ٥

اور روتے ہوئے موننہ پر گریڑتے ہیں اورخدا کا کلام اُن میں فروتنی اورعاجزی کوبڑھا تا ہے -( بر اہین احدیہ مقدم پیارم ط<sup>مع</sup> )

بين وقُلِ الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي كُمُ لِتَكْفِلُو الْكَاوَلُو الْمُؤْلِكُ لُكُ لَهُ لِللَّهِ الْمُؤْلِكُ لُكُ لَهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّالِي الللْمُولِلَّا الللْمُولِلْمُولِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ ا

اُس کا کوئی بلیانہیں اور اس کے ملک بیں اُس کا کوئی مشر کیے نہیں اور ایسا کوئی اس کا دوست نہیں جو درماندہ مہوکر اُس نے اس کی طرف التجا کی۔ اس کونمایت بلند سمجھ اور اس کی نمایت بڑائی کر۔

( ست کجن مقم )

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّهِ لِي مِهِ المُحلِ تِي بات ہے کہ خدا تعالی تعرک کرسی کو ولی نہیں بناتا۔ ( الحکم جلد ۸ مشر مورخ ، ار مارچ م ، ۱۹۹ مش) خداکی ولا بت کے یہ معنظ نہیں ہیں کہ اس کو کوئی ایسی استیاج ہے جیسے ایک انسان کو دوست کی ہوتی ہے بانفر کرخداکسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے بلکہ اس کے معنظ ( ہیں) فضل اورونا بیت سے خدا تعالی کسی کوانیا بنائیا ہے اور اس سے استخص کوفائد مینجیتا ہے مذکہ خداکو۔ ( البدر جلد م سلام مرخد ۱۹، مرح م ، ۱۹، اوروس ا بِسْيِدِ اللهِ الرَّحْلُينِ الرَّحِينِيرُ . \_ \_ فَكُلُّ وَنُصَيِّلٌ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ

تفرير و مراكه من بيان فرئود

سُيِّدِنَا صَفْرِتِ مِن مُومُو وَعَلِيلِ السَّلَوْةِ وَالسَّلُمُ السَّيْدِينَ السَّلِي وَالسَّلُمُ السَّحِ اللهِ السَّمِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ السَّمِ اللهِ السَّمِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهُ السَّمِ اللهِ السَّمِ المَّلِي السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ السَّمِ اللهِ السَّمِ المَّمِ السَّمِ السَّ

إِنْ الْحَدُلُ اللّٰهِ الّذِي الْوَالّذِي الْمُلْكِ اللّهِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَكُ عَدُوا الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَكُ عَدُوا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّ

مديث بين أياب كرجب تم وتبال كود كيو توسورة كمت كي بيلى أيتين برصواوروه يربين الْحَدْدُ رللهِ اللهِ اللهِ فَيَ اَنْزَلُ عَلَى عَبْدِ بِهِ الْكِتَابَ وَكَمْرِيجْعَلْ لَكَ عِوَجًاهُ فَيِسَّا لِبَيْنَذِ رَبَاْ سَّا شَيدِ بِدًا مِنْ لَدُ نُدُ ....

وَيُنْذِرَالَّذِيْنَ قَالُوااتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا ةٌ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِأَبَا إِهِمْ كُبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَ فُوا هِمِهُ ﴿ إِنْ يَهُوْ لُوْنَ إِلَّا كُذِبُّ أَوْنِ إِن آيتون معظا برب كم الخعزت صلى الله عليه وكلم نع وقبال سع کس گروہ کومراد رکھا سٹنے اور بیوج کے لفظ سے اس مگل مخلوق کونٹریک البادی مٹرانے سے مراد سے س طرح عیبائیو ف حمرت عيسى السلام كوعمرايا ب اوراس لفظ سے فيج اعوى مشتق ب اور فيج اعوى سے وہ درمياني نامانماد مسيض مين سلمانول في عيسائيول كى طرح معفرت يسيح كولعف صفات مين مشربك البارى عشرا ديا-اس حكم مرايك انسان بمجسكتا سي كراكر دخال كالمجي كوئي عليحده وجودهوتا توسورة فالخدمين أس كے فقتنه كالجبي ذكر صرور بهوتا اور اس کے فتندسے کینے کے لئے بھی کوئی علیحدہ دعا ہوتی مگرظا ہرہے کہ اس مگر مین سورۃ فاتحد میں صرف بیج موعود کوایلا دینے سے بچنے سکے لئے اورنعمارٰی کے فتنے سے محفوظ رہنے سکے لئے دعاکی گئی ہے حالانکہ بوجب خیالات حال کے ممالاً کا دخال ایک اَ ورشخص ہے اور اس کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کرہے توگویا نعوذ بالتّٰد خدا عبول گیا کہ ایک بڑے فتنہ كا ذكر عبى مذكميا اور صرف دوفتنول كا ذكركيا أبك اندروني تعين ميع موعود كويهو ديول كي طرح ايذا دينا دومر عيالي منهب اختیا رکرنا یا در کھوا ورخوب یا در کھوکرسورۃ فالخم بین مرت و فتنوں سے بھینے کے لئے دعاسکھلا کی گئے ہے (۱) اقل يرفتنه كه اسلام كي يحموعود كو كا فرقرار دينا - أس كي توبين كرنا- اس كي ذاتيات ميرنقص محالين كوشش كرنا-أس كے قتل كافتولى وينا مبيساكرآيت غيرالمغضوب عليهم بين الني باتوں كى طرف الثارہ ہے (٢) دوسرے نصاری کے فتنے سے بینے کے لئے دعاسکھلا أن كئ اورسورة كواسى كے ذكر برختم كرك اشاره كيا كيا ہے كم فتنه نصاری ایک بال ظیم کی طرح موگا-اس سے بڑھ کر کوئی فتند نہیں۔ (تحفه كولرط ويوصل )

### يْ. إِنَّاجَعُلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَالِنَبُلُومُ أَيُّهُمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ السَّفَّ

بند نسائی نے ابوہ رہے ہ تبال کی صفت میں انفرن میں النولید وہم سے بیمدین کھی ہے یَغْور مُ فِی اُخِوالْزُمَانِ و دَجَّالٌ یَّغْتُلُونَ الدَّ نَیَا مِالدَیْ نِی مِی کُلُسُوْںَ الِنَّاسِ جُلُودَ الصَّاٰنِ - اَلْسِنَتُهُمْ آخْلُ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ اللَّهُ عَلَى الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

(كنزالعمال جلد عصال مند)

#### عَبُلُاه

ہم نے ہریب چزکوجو زمین پرہے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاجولوگ صالح آدمی ہیں ہمقا بلر بُرے آدمیوں کے اُن کی صلاحت آشکارا ہو جائے اور کٹیف کے دیجھنے سے مطبعت کی طافت کھل جائے کیونکہ صند کی حقیقت ضد ہی سے شناخت کی جاتی ہے اور نیکوں کا قدر ومنزلت بکروں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

( برابين احديد عقد سوم منطق مامنتيد نمبرا ا )

نَجَ اَمُحَسِبُتَ اَنَّ اَصْحَبَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوْامِنُ الْبِينَا عَجَبًا ٥

کیاتم خیال کرتے ہوکہ ہمارے عجیب کام فقط اصحاب کرف نگ ہی جتم ہیں۔ نہیں طکر خدا تو ہمیش صاحب عجائب ہے اور اس کے عجائب اس می منقطع نہیں ہوتے (براہیں احمیہ حصد جارم ملاق حاس شید ورحاس شید نبرا) بی دکھتا ہوں برا ہیں میں نیر برانام احجاب الکمٹ بھی رکھا ہے۔ اس میں برسرہ کرجیسے و فوننی ہے اس فرح پر تیرہ سو برس سے برا زمننی رہا اور کسی پر درکھ کا اور ساتھ اس کے جو دقیم کا لفظ ہے اس سے علوم ہوتا ہے کہ باوجو دفننی ہونے کے اس کے ساتھ ایک کتبہ بھی ہے اور وہ کتبہ بیں ہے کہ تمام نبی اس کے متعلق بہتے گوئی کرتے ہیں۔ (المحم جلد و مشام مورفرہ اراکست ۱۹۰۵ و صلا) بیل سے کہ بارہ میں۔

# يَّ. وَإِذِا عُتَرَلْتُمُوهُمُ وَمَالِعُبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأَوْ الْكَالْكُهُ فِي يَنْشُرُلُكُمُ وَالْكَالْمُ وَالْكَالِمُ اللهُ فَالْكَالُمُ مِنْ تَحْمَتِهِ وَيُقِبِّعُ لَكُمْ مِنْ الْمِرَاكُمُ مِّرْفَقًا اللهَ فَيْ الْمُرْمِنُ الْمِرْكُمُ مِنْ وَقَاالَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ تَحْمَتِهِ وَيُقِبِّعُ لَكُمْ مِنْ الْمِرَاكُمُ مِنْ وَقَاالَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُراكِمُ مِنْ وَقَاالَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُراكُمُ مِنْ وَقَالَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُراكُمُ مِنْ وَقَالَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُراكُمُ مِنْ وَقَالَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ

قرآئی آیات سے پتہ پلنا ہے کہ اُوی کا نفظ برچا ہتا ہے کہ اوّل کوئی مصیبت واقع ہو۔ اسی طرح الهام إِنّهٔ اُوی کا نفظ برچا ہتا ہے کہ اوّل کوئی مصیبت واقع ہو۔ اسی طرح الهام إِنّهٔ اُوی الْفَتَوْ يَدَةً عِلَا ہِمْ اَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ

ا وی کالفظ عربی این میں اُس پنا و دینے کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی حدی کے معیبت رک بیرہ ہو کوئی اِن میں آجا تا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی فرما تاہے اکٹریج ڈک یکٹیٹا فالونٹ یعنی خدانے تجے بتیم پا یا اور تیمی کے معائب میں تجے بتنا لا دکھیا بھرینا و دی اور حبیبا کہ فرما تاہے وَ اور نیٹ کہ کا اِن کر بُو ہِ ذاتِ قدارِ وَ مُعِینی اور اس کی مال کو اس کی مال کو بعد اس کے جوہیو دیوں نے ان پرظلم کیا اور حصرت عبلی کو شوئی دینا جا ہاہم نے عیسی اور اس کی مال کو پنا و دی اور دولوں کو ایک ایسے بھاڑ برہینی و باجو سب بھاٹروں سے اُوئی تھا بعنی تشمیر کا بہاڑ سجس میں نوش گوار بیانی میں اور ہڑی آسائش اور آارام کی جگر متی۔ اور جیسا کہ سور قالکہ ت میں یہ آیت ہے فاڈ والی انگھ فی یکھنے نیکشر کا کہ کو ایڈ اسے نجات با فیکے عرض اُوی کا افظ ہمیشہ اُس موقعہ پر آتا ہے کہ جب ایک شخص کسی حدث کو کی مصیبت اُمُنا کر بھرامی میں واخل کیا جا تا ہے۔

آج. وترى الشَّمُسُ إذا طلعت تُزورُعن كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْبَيِينِ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا اللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

#### وليًّا مُرشِلًا

#### وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدَّاكَ

(صميم يخف گونڙو به منت نيزارليبين عظ مُلتظا)

## ﴿ وَ اتُلُ مَا أُوْرِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكِلْمَتِهُ ۗ وَاتُلُ مَا لِكُلِمَتِهُ ۚ وَلَا مُبَدِّلًا لَهُ مِن كُونِهِ مُلْتَحَدُّاهِ وَلَنْ يَجَدُمُ لَدُونِهِ مُلْتَحَدُّاهِ وَلَكُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدُّاهِ

لا مُبدّد ل لِكِلدتنيه .... كوئى شيس كرجو خداكى باتون كوال دسه -

(برابين احديد حقد جهادم صله الفي ماشيد ورحاشيد نبرم)

له النحل آيت ٩٩٠ ، الله بني اسرائيل آيت ٩٣٠

## ﴿ كَالْهُمَانُهُ الْجُنَّتِينِ الْتُأْكُلُهُ الْمُرْتُظُلِمُ مِنْكُ شَيْعًا وَ فَجَرْنَا خِلْلُهُمَانُهُ وَأَنْ الْجُنْتُ الْمُكَالُونَ فَكُرْنَا خِلْلُهُمَانُهُ وَأَنْ

گفت کی رُوسے بھی ثابت ہے کہ ظالم کا لغظ بغیرکسی اُور لحاظ کے فقط کم کرنے کے لئے بھی آیا ہے جبیبا کہ اللہ جلّ شائ قرآن کریم میں … فرما تا ہے وکٹو تُظٰلِ لوقِی نُهُ شَیْتُ اَکْ وَکَهُ تَنْقُصُ اور مَدا تعالیٰ کی داہ بین فسس کے معذبات کو کم کرنا بلام شبہ اُن معنوں کی رُوسے ایک ظلم ہے۔ (اکٹین کم کرنا بلام شبہ اُن معنوں کی رُوسے ایک ظلم ہے۔ (اکٹین کم کرنا بلام شبہ اُن معنوں کی رُوسے ایک ظلم ہے۔

وَٱنْقِى فِى اُوْتِى اَقَ الْسَبِيْعَ سَمَّى الْأَخِرِنِيَ مِنَ النَّصَارَى الدَّجَّالِنِي لَاالْاَ وَإِلَيْنَ وَإِنْ كَانَ الْاَ وَالْهَالِيْنَ وَإِلَىٰ كَانَ الْاَوْرُنِيَ وَالسِّرُونَ ذَلِكَ آنَّ الْاَوْلِيْنَ مَا كَانُوا مُجْتَهِدِيْنَ مَا الْسَرُونَ ذَلِكَ آنَّ الْاَوْلِيْنَ مَا كَانُوا مُجْتَهِدِيْنَ سَاعِيْنَ لِإِصْلَالِ الْحَلْقِ كَمَثَلِ الْأَخِرِيْنَ بَلْ مَا كَانُوا عَلَيْهَا تَا وِرِيْنَ وَكَانُوْ اكْرَجُهِلِ مُصْفَدٍ رَى سَاعِيْنَ لِإِصْلَالِ الْحَلْقِ كَمَثَلِ الْأَخِرِيْنَ بَلْ مَا كَانُوا عَلَيْهَا تَا وِرِيْنَ وَكَانُوا الْحَلْقِ كَمَثُولِ الْأَخِرِيْنَ بَلْ مَا كَانُوا عَلَيْهَا اللّهُ وَيَا لُوا الْحَلْقِ كُمُ الْعَلَى الْمُعَلِيْنَ وَآمًا النَّذِيْنَ جَاءُوا بَعَدْ دَهُمْ فِي كَمَا مِنَا الْمُذَا

توجہہ۔ اورمیرے ول میں ڈالا گیا ہے کہ صورت سے نے آخری زمانہ کے نصادیٰ کا نام دجّال رکھا اور ایسا نام بہلوں کا نہیں رکھا اگرچہ بہلے جبی گرا ہوں میں داخل تھے اور کتا ہوں کی تخریف کرنے والے تھے۔ سو اسس میں جبید ہے کہ بہلے نصار کی خلق الڈرکے گراہ کرنے کی الیم سخت کوشش نہیں کرتے سے جیلے کچھیلوں نے کیں ملکہ وہ ان کوششوں پر قا در نہیں تھے اور اکسے تھے جیلے کوئی زنجیروں میں مبکڑا ہوا اور قیسدی ہوچگر وہ لوگ جو ان سے بعد ہمارے اسس زمانہ میں آئے وہ دیجالیت میں اپنے بہلے بزرگوں سے بڑھ گئے اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان کرنے کے لئے اُن کی ہم کرا یوں اور

فَعَا ثُوْا اَسْلَا نَهُمْ فِي الدَّجْلِ وَالْكِذْبِ وَ وَضَعَ اللهُ عَنْهُمْ اَ يَاصِرَهُمْ وَاغَلَا لَهُمْ وَ لَجَّا هُمُ عَنْ الشَّكُوسِلِ النَّيْ فَى الْمُعَنْ فِى الْبِيلَا وَاصَعَ اللهُ عَنْدِهِ وَكَانَ قَدْرًا مَّفَخِدِيَّا مِّن لَّ بَالْهُ الْمَا الْمَيْنِ وَمَانَ قَدْرًا مَّفَخِدِيَّا مِن لَّهِ الْمَيْلُونِ عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْرًا مَفْخِدِيَا أَنْ يَبْرُ زُوْا بَعْدَ اَلْفِي سَنَةٍ مِن الْهِ جُرَةِ حَنْ اللهِ جُرةِ حَن السِّجْنِ ثُمَّ السَّوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَا وِيًّا إِلَى زَافِرَتِهِ وَحِوْدٍ خُلِقَ وَاعَلَى خُلِيمَ وَكَانُوا لِغَبُولِ خُلِقَ أَنْ الشَّرَا عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤَا عُهُولَ اللهُ وَالْمُؤَا اللهُ وَالْمُؤَلِينَ وَلَمْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَكُولُوا اللهُ اللهُ وَالْمُؤَلِينَ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُولُوا اللهُ اللهُ وَالْمُؤَلِينَ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُولُوا اللهُ اللهُ وَالْمُؤَلِينَ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَكُولُوا وَلَا اللهُ وَالْمُؤَلِينَ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

اُن کے طوق گردنوں کو اُن سے الگ کردیا اور اُن زخیروں سے اُن کو نجات دے دی جو اُن کے پیروں ہیں ہے اور بہی ابتداے مقدرتنا اور ایک ہزار بجری گذرنے کے بعد اُن کا خروج مثروع ہوا بہاں اُلک کہ اِن دنوں میں وہ ایک ایسے دیو کی طرح ظاہر ہوئے جو زندان سے نعلا اور اپنی سواری پرسوار ہوا اور اپنی سال اور اُس کے قبول کرنے کے لئے متعد سے بھر اُنہوں نے جس طرح جا ہا کفروں کو شائے کیا اور طرح طرح کے وسا وس چیلائے کیونکہ وہ ایک مالازق م سے اور یہ وہی پیٹے گو گئی ہے کہ وہ اور خرج دیجا لہد ہو تا اور ہو کے بار درس کے بعد شکلے اور خوا اور اُن جا ہور اور اُس کے جدکو جالا دیا اور اُن کے ساتھ نکلے گا سو اِس طرح وہ ہزار برس کے بعد شکلے اور خوا اور شوخیاں کرکے اپنے رب کو ختہ دلا یا اور اپنی تمام کوششوں کو لوگوں کے گراہ کرنے میں اکٹھا کر دیا اور تمام تدا ہیرکو کام میں لائے اور تقوی اور نیا کے میں اور ہر ایک اور اور تو ایک اور کو کہ کی اور ہر ایک اور ان کی انہوں نے پیروی کی اور ہر ایک گئا وہ کا اور ان کے بیا اور ایک کوئی کے بین اور ہر ایک اور کوشش کی ہوان کے بیروی کی اور ہر ایک گئا وہ کوئی ہوان کے بیروی کی اور ہر ایک میں ہول ہو اور تو ابھی شن چکا ہے کوئی کے اُن کا نام ظلم کے مرتکب اور ہرکا دیا اور ہراک کہ ہوک اور ہو اور تو ابھی شن چکا ہے کوئی ہو اُن کا نام ظلم کے مرتکب اور ہرکار

وَهَيْهَاتَ أَنْ ثُرَاجِعَ الْعَاسِقِيْنَ مِقَتُ الصَّالِحِيْنَ وَقَدْ سَمِعْتَ أَنِفًا آنَ الْهَسِيْعَ سَمَّاهُمْ فَاعِلَى الظَّلْمَ وَسَمِعْتَ آنِ الْهُ تَعَالَىٰ التَّنَ الْكُلْهَا وَلَمْ تَغَلِّمُ الظَّلْمَ وَالدَّجْلِ شَيْحٌ وَاحِدٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ التَّنَ الْكُلْهَا وَلَمْ تَغَلِّمُ الظَّلْمِ عَلَى النَّقْصِ الَّذِي كَانَ فِي عَيْرِ مَحَلِهِ أَوِ الزِّيَا وَقِالَيْنَ مِنْهُ شَيْطًا آئُ لَمْ تَنْقُصُ وَ إِلْمَلَاقُ الظَّلْمِ عَلَى النَّقْصِ الَّذِي كَانَ فِي عَيْرِ مَحَلِهِ أَوِ الزِّيَا وَقِالَيْنَ لَيَعْمُ اللَّهُ اللَّ

مَنْ وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلْلِكَةِ السُجُلُ وَالْإِدْمَ فَسَجَلُ وَاللَّ إِبْلِيُسْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ آمُرِ رَبِّهُ أَفَتَتَّخِنُ وَنَهُ وَ ذُرِّيَّتَكَ أَوْلِيَاءً مِن دُوْنِ وَهُمُ لَكُمُ عَلُ وَالْمِنْ لِلظّلِيدِينَ بَدَالِهِ

اصل بات يرب كرقانون الى ملائكه وابليس ك تخزليات كا دوش بدوش جلتا سيليكن آخركا رادا وم اللى

رکھا ہے اور تونے بھی شن لیاہے کوظلم اور دخالیت ایک ہی چیزہے میسا کہ اسٹر مبل شانۂ فرما تاہے کہ اس باغ نے اپنا پورا بھل دیا اور ان بیسے کچھ کم نرکیا اور افظ ظلم کا ایسی کی پر اطلاق کرنا جو فیرمحل ہویا ایسی زیادتی پر جو بے موقع ہے ایک ایسا امرہے جو توم بیں شائع متعارف سے اور اِسی کا نام دمجالیت ہے جیسا کہ مجملاد لوگوں پر پوسٹ بیدہ نہیں۔ ( نورا می صفحت اقل صف فی مند۔

غالب آ جا تا ہے گویالی بردہ ایک جنگ ہے جونود بخودجاری رہ کر آخر قادرومقندری کا غلبہ موجا ناہے اوبالل کشکست بچارچزیں ہیں جن کی کنروراز کومعلوم کرنا انسان کی طاقت سے بالا ترہے۔ اقل الله جبل شاند و ویم۔ روح سویم - ملائکہ بچارم - ابلیس - ہرخص ان جاروں میں سے خداتعا لی کے وجود کا قائل ہے اور اس کے صفات الوم بہت پرایمان رکھتا ہے صرورہے کروہ ہرسراٹ بیاء روح و ملائکہ وابلیس پرایمان لائے۔

سنان کوہر مال میں رمنائے اللی پرمپانا چاہئے اور کارخانڈ اللی میں دخل در معقولات نہیں دیا جاہئے۔
تقویٰ اور طہارت اطاعت ووفا میں ترتی کرنی جاہئے اور برسب باتیں تب ممکن ہیں جب انسان کا بل ایمان اور
یقین سے تابت قدم رہے اور صدق واخلاص اپنے مولی کریم سے دکھلائے اور وہ باتیں جعلم اللی میں خفی ہیں
اس کے کند معلوم کرنے میں بے سُود کوئٹ ٹن نرکرے سن جر شخص ہرایک چیزی خواص وہ امیت دریا فت کرنے کے
اس کے کند معلوم کرنے میں بے سُود کوئٹ ٹن نرکرے سن جر شخص ہرایک چیزی خواص وہ امیت دریا فت کرنے کے
اس کے کند معلوم کرنے میں بے سُود کوئٹ ٹن نرکرے دریا ہوراس کی منشاء سے بالک نا واقعت ونا بلدہ ہے اگر کوئی کے کہ شیطان
و مل انکہ دکھلاؤ تو کہنا چاہئے کہ کم ایسے اندر بہنواص کہ بیٹے سیمائے آتا فا تا بدی کی طرف متنوج ہوجا نا ہماں تک کہ
فداتعالیٰ کی ذات سے جر تمارے اندر موجود ہیں این سب کے فوٹ کی جوقوئی ہیں وہ ان دوالفاظ کا کک وشیطان کے
وجود میں جم ہیں۔
(الحکم جلاء میں مورفر اس مرشی مورفر اس می مورفر اس مورفر اس میں مورفر اس می مورفر اس می مورفر اس مورفر اس میں مورفر اس مورفر اس می مورفر اس می مورفر اس می مورفر اس مورفر اس می مورفر اس میں مورفر اس مورفر اس می مورفر اس میں مورفر اس می مورفر اس مورفر اس مورفر اس مورفر اس مورفر اس مورفر اس میں مورفر اس میں مورفر اس می مورفر اس مورفر اس مورفر اس مورفر اس می مورفر اس مورفر اس

عَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنَهُ لِآ أَبُرَحُ حَتَّى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. آوُ آمُضِيَ حُقُبًا

ئیں کوئی بدنلی دن کروں کا اور ا ب کا ساتھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تومبرے ساتھ بیلے گا تو لجے سے کسی بات کا سوال دن کرنا یس جب بیلے تو ایک کشتی برجا کرموا دموئے۔ (البدرجلد ما مطاع مودخد ، راکست ۱۹۰۳ء مدل)

### 

مِنُلُاثًاعِلْبًا

اس جگریمی واضح رہے کہ جو امر ندرایعرالهام اللی کسی برنازل ہووہ اُس کے لئے اور سر مکیس کے لئے کم کوئی وجرافيان كرن كى ركحتامت يا خدا ن كوئى نشان لفين كرف كا أص برظا مركر دياس واجب التعبيل س ا ورجشخص جس کوامس الهام کی نسبست با ور دلا با گیا ہے اُس برعل کرنے سے تلڈا دشکش مو وہ مور دِفعنبِ الہی موگا بلااُسکے فاتمه بربونے كاسخت الديشه بعلم بن باعوركو خدانے الهام بين لاتدع عليهم كما يعنى يركمومكى اوراس ك تشكرير بدوعا من كرأس نے برخلاف امرائي كے صرت توسی كے نشكر پر بدوعا كرنے كا اداده كبا النج اُس كا بد نتیج بہواکہ خدانے اُس کو اپنی جناب سے رو کر دیا اور اُس کو گئے سے تشیبہ دی و والما م ہی خفاجس کی عمیل سے حضرت متوسی کی ماں نے حصرت متوسلی کوشیر خوارگی کی حالت میں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں مجینیک ویا۔ المام مى مناجى كى دىكينے كے لئے موسلى جيسے اولوالعزم بيغم بركو خدانے اپنے أيك بند و خعركے باس ص كا نام بليابن ملكان فغانجيجا فغاجس كعلمطعى ا وليقينى كمنسبت المترتعا لخسن آبٍ فروايا فَوَجَدَ ا عَبْدًا حِنْ عِبَادِ نَا أَتَكِيْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَدُ تَاعِلْمُ اسواس مِلْمُ طَعِي اورَفْقِينَ كَا يِنْقِيجِ تَفَاكُ مَعْرِ فِي حَرْتِ مِوْسُ كَ روبروالي كام ك كرجوظا براخلا ب منرع معلوم موت تق كشتى كو توراً- ايك عصوم بي كوقتل كيا ايك فيرخرودى کام کوکسی اُ ہرت کے بغیرا پنے نکلے ڈال ابیا اور فلا ہرہے کہ خصررسول منیں تفاور نہ وہ اپنی اقرت میں ہوتا پرجنگل اورور ما وُں کے کنارہ پر۔ اور خدانے بھی اُس کورمول بانبی کرے نہیں پکارا مگر جواس کو اطلاع دی جاتی تھی اس کا نام لینینی او رقطعی رکھاہے کیونکر قران کے وب میں ملم اسی چیز کا نام سے کر بخطعی اور قینی ہوا ورخود ظاہر ہے کہ اگر خصر کے پاس مرت فلنبات کا دخیرہ ہونا تو اُس کے لئے کب جائز تفاکہ امرِ ظلون بر بھروسہ کر کے ال امودکو كرتاكه جو صرزع مظاف مشرع اورمنكر ملكه ماتفاق تمام سغيرول ك كبائرس واخل من اوربيم اس صورت بس حفرت موسی کااس کے پاس اناجم محف بے فائدہ تھا۔ بی جبکہ برصورت ثابت سے کنصر کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم لغينى اوتطعى وباكرا تخا توي كربول كو أي شخص المان كه لماكر ا ورقراً ك مشرك برا يمان لاكر اس بات سي شكر دست كمكو أى فردلبشرا تمت عمد بربيس باطنى كما لات مين خصرى مانند نهيس موسكتا بالمست بمرسكتاب ملكه مندائے حى قتيم

اس بات برقا درب كراتمت مرحد محديد كرافراد خاصر كواس معلى مبتروزيا ده ترباطن فعمتين عطا فرا وسداكم تعنكم التأريخ الله على على المربعة مرحد الله المدينة المربعة الما المربعة ا

مولوى غلام على صاحب اورمولوى احدالتُدصاحب امرتسرى اورمولوى عبدالعزيز صاحب اورلعض دوسرب مولوی صاحبان اسقم کے المام سے کرچورسولوں کے وحی سے مشاب ہے بامرار تمام انکار کر رہے ہیں بلکہ إن بیں سے بعض مولوی صاحبان مجانییں کے خیالات سے اس کونسوب کرتے ہیں اور اُن کے اس بارہ بیں حجت یہ ہے کہ اگر برالهام حق اومجيح ہے توصحاب جناب بیغیر بغدامسلی الشرعلبہ وسلم بھے پانے کے لئے احق اور اولی تخفے حالانکر اُن کا پانا متحتى نىيى ٠٠٠ بجواب اس كے ہركك طالبِ صادق كوا ورنيز صراتِ ممدوم كويا در كھنا جا بئے كر عدم علم سے عدم مشى لا زم نمين آنا كياممكن نمين كصحاب كرام رضى الله عنهم نے إسقىم كے الهامات بلئے ہوں مكرمصلحتِ وقت سے عام طور بران كوشاي نهي كيداور مدائ تعالى كوبريك في زمانديس في في معالحريس بسنوت ك عهد میرصلحت را فی کایسی تقاصا تھا کر جوغیرنبی ہے اس کے الهامات نبی کے وحی کی طرح قلبندر سول تاغیرنبی کانبی کے كلام سے تداخل واقعر منهومائے ليكن أس زمانه كے بعد جس قدر اولياء اورصاحب كمالات باطنيه كذر سے إي أن سب کے الهامات مشہور ومتعارف ہیں کرجو ہر کب عصر میں قلمبند مہوتے چلے آئے ہیں اس کی تصدیق کے لئے سینے عرالقادد جیلانی اور مجدد العث تانی کے مکتوبات اور دوسرے اولیاء الله کی کتابیں دمینی جا ہٹیں کرکس کثرت سے ان کے الها مات پائے جاتے ہیں ملکه امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی مبلد نانی میں جومکتوب پنجا ، ویکم ہے اُس میں صاف لكحقة بين كرغيرنبى بعيم كالمات ومخاطبات معزت احديت سفترف موحا أب اور الساشخص فحدث كامس موسوم سے اور انبیا کے مرتب اُس کا مرتبہ فریب واقعہ موتا ہے ایساسی شیخ عبدالقارِ رجبالانی صاحبے فتوح النب ك كمئي مقامات مين إس كي تصريح كي مصداور اگرا ولياء الله كي ملفوظات اور محتويات كالحبتس كيا جائے تو التقسم ك بيانات ان ك كلمات يس بهت سے بائے جائيں گے۔ اور است محدية ميس محدثبت كامنعسب إس قدر مكثرت ثابت موتا سي مس انكاركرنا برس عافل اورب خبركا كام ب اس المست من آي تك بزار با اولياء اللي المات بكل گذرے بیں جن کی خوارق اور کرا مات بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ثابت اور خقق سوچکی ہیں اور جو خص تفتیش کرے اس کومعلوم موگا کر حضرت احدیث نے مبیسا کہ اِس احمت کا خیرالامم نام رکھاہے ایساہی اس احمت کے اکابرکوسب سے زیادہ کما لات بھی بخشے ہیں جوکسی طرح جیب نہیں سکتے اور اُن سے انکار کر نا ایک شخت درمہ کی حق پوشی ہے اور نيزيم يبعى كيت بين كدير الزام كرصحائة كرامت اليه الهامات نابت شيس موت بالكل بعباا ورفلط ب كيونك

( برابين احديد عدج ادم ٥٢٦٥ - ٨٩٨ حاشير درماشي نمبر ٢)

تمسوچوكم اكرعام لدنى كاسادا مدارطتبات برس توجراس كانام علم كيول كرسوكا كياظتيات بعى كجدجيز بيجن كا

نَامَهُمُ دِكُمَا مِاسُے بِسِ اصهودت مِس وَعَلَّمْنَهُ مُونَ لَّدُ نَا حِلْمًا كے كيامعنے ہوں گے۔بِسِ مِا ننامِ اِسِنے كرخدا كے كلام برغور می کرنے سے اور صد باتجاد بِمشهود وسے بہی نابت ہو تاہے کہ خدا کے تعالی افراد خاصة التمن فرریہ کوجب وہ متابعت اینے رسول مقبول میں فنا ہوجائیں اورظا ہرا و باطنا اس کی پیروی استیار کریں بتبعیت اسی رسول کے امس کی برکتوں میں سے عنایت کرنا ہے۔ یہنیں کے مرف زید خشک یک رکھنا جا بتنا ہے اورجب کسی دل پرنبوی برکتوں کا پرتوه پڑے گا تومزورہے کہ اس کو اپنے تنبوع کی طرع علم تقینی تعلقی صاصل ہو کیونکر جس پٹمہ کا اُس کو وارث بنایا گیاہے وہ شکوک اور شبہات کی کدورت مصر بحلی پاک ہے اور معب وارث الرسول مونے کا بھی اس بات کو پا ہتا ہے کی علم باطنی اُس کا یعینی اورطی موکیونکہ اگر اس سے پاس صرف مجموع ظنیات کا سے تو پیروہ کیونکر اس ناقص مجموعہ سے كوئى فائده خلق الله كورپنياسكتا ب تواس صورت ميں وه آدما وارث بوا ند پورارا ور بكت بوا نددولول كي والا-اورجن صلالتوں كى مدافعت كے لئے خدانے اس كوقائم كياہے أن صلاتوں كا نمايت يُر زورمونا اور زماد كانتا فا سديهونا اورمنكروں كانها يت مكّار بهونا ا ورغا فلول كانها يت يو ابيده بهونا اور يخالفوں كا انشَدُّ نِي الْكُفرْ بهونا اس بات مے لئے بہت ہی تقاصا کرتا ہے کہ ایسے تھی کاعلم لدتی مشابر بالرسل ہو اور بیں لوگ بیں جن کا نام اسا دیث میں امثل اور قرآن شرایف میں صدیق آیا ہے اور ان لوگوں کا زمانہ ظہور میغیروں کے زمانہ بعث سے بہت ہی مشابہ ہوتا سے بعنی جیسے میغیبراس وقت اُت رہے ہیں کرجب دنیا میسخت درج پر گراہی ا و خفلت میساتی رہی ہے ایسا ہی برلوگ بھی اس وقت آنے ہیں کرجب ہرطرت گراہی کاسخت غلبہ مو ٹاہے ا ورحتی سے بنسی کی جاتی ہے ا ورباطل کی تعربيت بموتى ہے اور كا ذبوں كوراستباز قرار دباجا تا ہے اور دتبالوں كوممدى بمجاحا تاہے اور ونيا مخلوق الله كى نظر میں بہت بیاری معلوم ہوتی ہے جس کی تھیل کے لئے ایک دوسرے پرسبقت کرتے ہیں اور دین اُن کی نظرین ذليل اور خوار موما ما ہے۔ ایسے وقتوں میں وہی لوگ محبّتِ اسلام مشرقے ہیں جن کا الهام بقینی اور مطعی موتا ہے اور جواكن كامل افرادك قايم مقام موت بين جوان سے يہلے گذر في بير-

کویکی کھول دے اورعبارت کو تشابهات بیں سے برکل الوجوہ با برکردے اور متواتردعاؤں اور سوالوں کے وقت خود خدا و ندتھائی اُن معانی کا تعلی اور تھینی ہونا متواتر احبا بتوں اور جوا بوں کے ذریعہ سے بوضا حتِ تمام ہیاں فرا دے جب کوئی الهام اِس معد تک بہنے جائے تو وہ کا بل النور اور طبی اور تھینی ہے اور جولوگ کہتے ہیں کہ اصلاً الها اولیاء کو تعلی اور تھین کی طرف را و نہیں وہ معرفتِ کا بل سے خت بی تھیب ہیں۔ وما عدد دوالله حتی قدد کا اللّٰهم اصلح اُ مَة محمد در الله حتی قدد کا اللّٰهم اصلح اُ مَة محمد در الله حتی مناسبہ درماشہ نمر ا

جُوعَلما عارف بالله اورمُوبِيمَن الله بهوتے بیں۔ ووبتائیدروج القدس جلمعلوم کا استخراج قرآن مجیدسے کرسکتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ وَ اللّٰذِیْنَ جَاهَدُوْا فِي اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَنْ وَاللَّهِ الْحِدَارُفَكَانَ لِغُلَيْنِ يَدِيمُينِ فِي الْمَدِينَةُ وَكَانَ تَعْتَهُ لَكُنُرُ لَهُمَا وَكَانَ ابُوهُمَا صَالِعًا فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبُلُغُا الشَّدَهُمَا وَكُانَ ابُوهُمَا صَالِعًا فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبُلُغُا الشَّدَهُمَا وَكُنُولُهُمَا وَكُنُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

محضرت ابراہیم کا قصّر ہے کجب لوط کی قوم تباہ ہونے الگی تواننوں نے کہا کہ اگرسکو پیس سے ایک ہی نیک

موتوکیاتباه کردےگا۔کمانیں۔آخرایک بھی نیس کروں گا۔فرمایا یکن جب باعل عدمی موجاتی ہے تو پھر لاک یہ کا میں موجاتی ہے تو پھر لاک یہ کا حقافہ مولی شاہ ہوتی ہے بلیدوں کے عذاب پروہ پروانیس کرتا کہ اُن کی بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا اور صادقوں اور راستبازوں کے لئے گائ آ بُوڈ ھُما صادقوں اور اس کے جغرت موسلی اور خفر کو حکم ہوا فعا کہ ان بچوں کا دیوار بنا دو اِس لئے کران کا باب نیک بخت تھا اور اس کی نبک بختی کی خدانے ایسی قدر کی کر بنجیرائے مزدور ہوئے ۔غومن ایسانوچم کر ہے لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرنے تو بھر بُری طرح بکر تا ہے۔وہ ایسا غیور ہے کہ اُس کے فعنب کو دیکھ کر کلیج کھیٹا ہے۔ دیکھ ولوط کی ہنتی کو کیسے تباہ کر ڈوالا۔

( الحكم مبلد المسلم مورضه ۱ رجون ۲ ۱۹۰۲ ص )

ہولوگ لا اُبلی زندگی بسرکرتے ہیں افدتعالی ان کی طرف سے بے پر وا ہو جا تا ہے۔ دیکھو و منیا ہیں جو اپنے
اُت کا کوچندرو زسلام نہ کرے تو اس کی نظر بگر جاتی ہے توجو خدا سے قطع کرے پھرخدا اس کی پر واکیوں کرے گا۔
اسی پر وہ فرانا ہے کہ وہ ان کو ہلاک کرے اُن کی اولا دی بھی پر وائیس کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تنقی
صالح مُرجا وے اس کی اولا دی پر واکرتا ہے جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے وکان اُبغ ہم اصالے شا۔ اس
مالے مُرجا وے اس کی اولا دی پر واکرتا ہے جیسا کہ اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے وکان اُبغ ہم اصالے شارات اور موسلی سے اولوالعزم بی جبر کو مزدور بنا دیا کہ وہ ان کی دیوار در ست
مالے کریں۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس خص کا کیا درجہ ہوگا۔ خداتعالی نے لڑکوں کا ذکر نہیں کیا چونکر سنتا رہے اسکے
پر دہ اپرش کے لحاظ سے اور باپ کے محل مدے میں ذکر ہونے کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں کیا ۔ پہلی کتا ہوں میں جی اس قسم کا
مضعون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں ، حضرت داؤ دعلیالسلام فرمانے ہیں کہ کیں نے کیمی تنقی کی اولاد کو
مضعون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں ، حضرت داؤ دعلیالسلام فرمانے ہیں کہ کیس نے کیمی تنقی کی اولاد کو
مضعون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں ، حضرت داؤ دعلیالسلام فرمانے ہیں کہ کیس نے کیمی تنقیل کی اولاد کو
مضعون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں ، حضرت داؤ دعلیالسلام فرمانے ہیں کہ کیں نے کیمی تنقیل کی اولاد کو
مضعون آیا ہے کہ سات پشت تک رعایت رکھتا ہوں ، حضرت داؤ دعلیالسلام فرمانے ہیں کہ کیس نے کیمی تنقیل کی اور میں کیکھتا ہوں کیکھتا کی جو سات کیا ہوں جو کیکھتا ہوں کہ کیا کہ کو کی کی اور کیکھتا ہوں کی کھتا ہوں کی کھتا ہوں کیکھتا کیا کہ کو کھتا ہوں کیکھتا کی کھتا ہوں کو کھتا ہوں کی کھتا ہوں کیا کہ کہ کو کو کی کھتا کہ کو کی کھتا کی کھتا ہوں کی کھتا کہ کی کہتا کے کھتا کی حرب کی کھتا کہ کو کی کھتا کو کا کہ کرنے کیا کہ کو کی کھتا کی کھتا کو کو کھتا کے کھتا کے کو کو کی کھتا کی کھتا کی کو کی کو کو کھتا کی کھتا کہ کو کیا کہ کو کہ کو کی کھتا کی کھتا کی کھتا کی کھتا کہ کو کھتا کی کھتا کہ کھتا کی حرب کے کہ کو کھتا کی کو کہ کو کہ کی کھتا کہ کو کھتا کی کو کو کھتا کی کھتا کے کہ کو کہ کو کھتا کی کھتا کی کھتا کو کھتا کی کھتا کی کھتا کی کھتا کی کھتا کی کھتا

گان اَ اُبُوْ هُمَا صَا لِمَّا يعنى ان كا باب صالح تنا اس لئے خداتعالی نے ان كاخز اند محفوظ دكھاراس سے علوم ہوتا ہے كہ وہ لڑكے كچھ اليے نبك در تنقے باپ كى نيكى كى وجرسے كِبائے گئے ۔

(الحكم عبلدا عن مورضه ١٠ مار ماد يح ١٩٠٨ وصير)

اس آیت گریم کے مفہوم پرنظر خورڈ النے سے معلوم ہونا سے کہ جن دولاکوں کے لئے تعفرت خصر نے کلیف الحالی اس آیت گریم کے مفہوم پرنظر خورڈ النے سے معلوم ہونا سے کہ جن دولاکوں کے لئے تعفرت خصر نے کلیف الحالی میں مقصہ اللہ میں مقصہ لہذا خدا تعالیٰ نے بباعث اپنی ستناری کی صفت کے ان کے جال میلن کولوٹ بدہ رکھ کر ان کے باب کی صلاحیت المذا خدا تعالیٰ نے بباعث اپنی ستناری کی صفت کے ان کے جال میلن کولوٹ بدہ رکھ کر ان کے باب کی صلاحیت اللہ میں الحجی نہیں متنی کھول کر نذا سنایا اور ایک خوایش کی وجرسے دوبیگا نول ہر

له الشم*س آیت* ۱۱ +

ا - (مكتوبات ملده ما مقل (مكتوب الله بنام حضرت مليفها والله)

وَيُسْعُلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَايُنِ قُلْ سَأَتُلُو اعْلَيْكُمُ مِنْكُ ذِلْوَالْ إِنَّامِكُنَّالَهُ فِي الْأَرْضِ وَانْتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءً سَبُبًا ﴿ فَأَتَّبُعُ سَبِبًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغُرِبَ الشَّمُسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَّ وَجَدَعِنُدُهُ مَا قُومًا مُقُلِنًا لِنَا الْقَنْ نَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تُتَّخِذَ فِيْهُمْ حُسُنَّاهِ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَّمَ فَسَوْفَ نُعَنِّ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُهُ عَنَا الْأَثْكُرُا وَأَمَّا مَنَ أَمَّنَ وَعَلَصَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً اللَّهِ الْمُ الْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ الْمِرْنَايُسُوّا لِي تُحَرّا تَبْعُ سَبِيًّا حَتَّى إِذَا بكغ مطلع الشمس جدكا تظلع على قوم له ونجعل لهوم من دونها سِتْرًا لَ كَنْ لِكُ وَقُنُ أَحْطُنَا عَالَى يُوخُبُرُ الْأَنْهُ النَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللّ إِذَا بِلَغَ بِينَ السَّدِّينِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَاقُونًا لَا يُكَادُونَ يَفْقُهُونَ قَوْلُا قَالُوا لِنَا الْقَرْنَايُنِ إِنَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأرْضِ فَهُلُ بَعُكُلُ لَكَ خَرُجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ سَرًّا قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رِبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُو نِي بِقُوِّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبِينَهُمُ

رَدُمُّا الْوُنُونُ زُبِرَالْحَرِيُ بِرِّحَتَّى إِذَاسَاؤِى بَيْنَ الصَّلَافَيُنِ قَالَ الْفُخُوا الْحُتَّى إِذَا جَعَلَهُ فَالَمُّ الْفُخُوا الْحُتَّى إِذَا جَعَلَهُ فَالْمُا الْمُثَافِّ الْفُخُوا الْحُتَّى إِذَا جَلَا فَالْمُلَا عُوالَهُ فَقُبَا قَالَ هَلَا الْحُتَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْنَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فوض بموجب نص وحى البي سميس دوالقرنين مول اورجو كجيه خدا تعالى في قراك مشريف كي ال آيتول كانسبست جوسورة كهف مين ذوالقرنين كے تصدكے بارے ميں ہيں ميرے بريث كو أنك رنگ ميں معنے كھولے ہيں كيں ذيل بيں انكو بیان کرتا موں مگریا درہے کہ بیلے معنوں سے انکار نہیں ہے۔وہ گذر شتہ سے تعلق ہیں اور بہ ا اُندہ کے تعلق۔ اور قرآن سرایت مرف قصد گو کی طرح ندیں ہے بلکه اس کے مرایک قعتر کے نیچے ایک پیشگر کی ہے اور ذوالقرنین کا قعت مسيح موعود مع زمان محصلتُ ايك بيث يكونُ ابين اندر دكمتنا ب مبيسا كرقر ال مشريين كي عبارت يرب وَ يَسْتَلُوْ نَكَ عَنْ ذِى الْقَرْ مَيْنِي قُلْ سَا تَنْكُو اعَلَيْكُمْ مِّنْهُ فَإِلْرًا يعنى برلوك بجمس زوالقرنين كاحال دريافت كرتے بي ان كوكهو كركين الجي متورّاسا تذكره دوالقرنين كاتم كوسناؤن كا اور مجربعداس ك فرايا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْآرْضِ وَ التَّيكُنَّهُ مِنْ كُلِّ شَنْ ﴿ سَبَبًا لِعِنى مِم اس كولينى مسيح موعود كوجو ذو القربين بعي كملائع كا روئے زمين بر ايسامت كم كري كے كركو أي كو نقصان مدہنچا سے گا اورہم ہرطرے سے سازوسامان اس کودہے دیں گئے اوراس کی کارروائیوں کوسہل اور آسان کر ويسك - يا درب كريروى براين احديث مسابقه بس مي ميري نسبت بهو أي ب مبياكه الله فرماناب أكم مَعْمَ لَ لَكَ سُهُوْ لَهُ ۚ فِي كُلِّ ٱمْرِلِعِنى كِيامِم نے ہرا يك امر ميں تيرے لئے ٱسانی نہيں كر دىلعنى كيام مے تمام وہ سامان تيرے لئے میسر منیں کر دیئے جو تبلیغ اور استاعتِ حق کے لئے ضروری تقے مبیا کرظاہرہے کہ اس نے میرے لئے وہ سامان تبلیغ اور اشاعت حق كميسركر دئے جوكس نبى كے وقت ميں موجود مز تھے۔ تمام قوموں كى الدورفت كى داہيں كھولى كئيں۔ طيمسا فرت، کے لئے وہ آسانیاں کردی میں کربرسوں کی راہیں دنوں میں طے ہونے لگیں اورخررسانی کے وہ ذریعے بریا ہوئے کہ مزارون كوس كى خرى چندنشول مين أف لكين - مرايك قوم كي وه كما بين شائع موئين جوفنى اورستوريقين اورمرايك بيزك بهم بنجان كے لئے ايك سبب بريداكيا كباركتابوں كے لكھنے ميں جوجو دقت كھنے دوہ جماية خانوں سے دفع اور دور موكسي بيال تك كواليسي اليي الين الين الله بس كوال ك ذرايعس وس دن مين كمي ضمون كواس كثرت سے جياب سكت ہیں کہ پہلے زمانوں میں دس سال میں بھی و مصمول قید بخر پر میں نسیں آسکتا تھا اور بھیران کے شائع کرنے کے اس متعدر حبرت انگیزمیا مان عل آئے ہیں کہ ایک توریمرف سپالیس دن میں تمام و نیا کی آبادی میں شائع ہوسکتی ہے اور اس زماند سے بیلے ایک شخص بشرطیکہ اس کی عمر کی کم بی موسورس کے بھی اس وسیع اشاعت برقادرائبی ہوسکا تھا ۔ پھر بعد اس ك الله تعالى قراك متربين بين فرما قاس فا تَبْعَ سَبَبًا ٥ حَتَى إِذَا مِلَعَ مَغْرِبَ الشَّهْسِ وَجَدَهَا تَغْدُرُبُ فِيْ عَيِي حَمِيمَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَ هَا قَوْمًا لُ قُلْنَا لِيذَ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنُ تُعَذِّبَ وَإِمَّا آنُ تَتَخِذَ ذِينِهِمْ حُسْنًا ٥ قَالَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ فَسَوْتَ نُعَدِّ بِهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّهِ فَيُعَذِّ بُهُ عَذَابًا نُكُرًا ٥ وَامَّامَنْ ا مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً ۗ الْحُسْنَىٰ ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۚ لِعِيٰ جب **ووالقري**ن *ويُجيع مووو* ہے ہرا یک طرح کے سامان دئے سائیں گے بیس وہ ایک سامان کے بیٹھے بڑے گا بینی وہ مغربی ممالک کی اصلاح کیلئے

گرباندہ کا اور وہ دیمے گاکہ آفتاب صدافت اور حقائیت ایک پیچر کے پشم میں غوب ہوگیا اور اس فلیظ چشر اور اترکی کے پاس ایک قوم کو بات گا جومغر فی قوم کہلائے گا بعنی مغربی ممالک میں عیسائیت کے ذہب والوں کو نہایت تاریکی میں شاہرہ کرے گا نہ ان کے مقابل پر آفتا ب ہو گا جس سے وہ روشنی پاسکیں اور دان کے پاس پافی مان ہوگا جس کے وہ روشنی پاسکیں اور دان کے پاس پافی مان ہوگا جس کو وہ پروی لعنی ان کی محل الت نمایت خراب ہوگا جس کے کر تیرہ اختیار میں ہے جاہدے نوان کو عذاب دے بین عنداب نازل ہونے کے لئے بد دعاکرے (میسا کہ احاد بیٹ تھی میں مروی ہے) یا ان کے ساتھ حرس ملوک کا تیں ہماری بد دعا میں موعود ہواب دے گا کہ ہم اُس کو تمزی جو تو مالم ہو۔ وہ دُنیا بیل ہوگا اور اس کو انٹی ہو ہماری بد دعا سے مراب ہوگا اور وہ ہوگا کہ ہوگا ہو۔ وہ دُنیا بیل ہوگا اور اس کو انٹی کا موں کی بجا آوری کا حکم ہوگا بوسل ہیں اور اسانی میں بیل کہ ہوگا ہو ہوں کے اور آس کو انٹی کا موں کی بجا آدری کا حکم ہوگا ہو سہل ہیں اور اسانی نہیں ہوگئے گا اور اس کو انٹی کا موں کی بجا آدری کا حکم ہوگا ہو سہل ہیں اور اسانی نہیں ہوگئے ہیں بڑو وہ کے گا اور اس کو انٹی کا موں کی بجا آدری کا حکم ہوگا ہو سہل ہیں اور اسانی نہیں ہوگا ہو ہوں گیا ہوں کے اور آفت ہیں آئے گا جبر موائے گا اور اس کو انٹی کی سامنے سے النکل ڈوب جائے گا اور ایک گذری اور اعتما کہ اور اعتما کہ اور اعتما کہ دورا باہد اور اعتما کہ دورا باہد اور عیسائی نہ ہوں گے اور دونہی ان کا نام و نشان نہیں ہوگا تارہ کی ہیں پڑے ہوں گے اور دونہی انگا ہو کہ ہیں ہوگا تارہ کی ہیں پڑے ہوں گے اور دونہی کا نام و نشان نہیں ہوگا تارہ کی ہیں پڑے ہوں گے اور دونا ہوں ہے ہوں ہوں ہوں کے اور دونہی کو تام و نشان نہیں ہوگا تارہ کی ہوں گے اور دونہی کے دور خوالم ہوں۔ ہوں۔

فائد د منیں کر دھوب سے چرا ان کاجل حائے اور رنگ سیا د ہوجائے اور آنکھوں کی روشنی بھی ماتی رہے۔ اِس تقسيم سعاس بات كى طرف اشاره سے كرمير موعود كا اپنے فرم فرنسبى كيا واكرنے كے لئے تين قسم كا دوره موكا اول اسس قوم لرفظ دالے گاجو آفتاب بدایت کو کمو بیٹے ہیں اور ایک تاریل اور پیٹے کے شمرین بیٹے ہیں۔ دوسرادکورہ اُس کا ان لوگوں پرموگا جوننگ دم رنگ ا فتاب كے سائے بيٹھے ہيں مين ادب سے اور حياسے اور توامنع سے اور نيك ظن سے كام نيس يق نرے ظاہر رست بي گويا آفتاب كے سات لڑنا جا ہتے ہيں سووه مى فيفي آفتاب سے بين ميسب بي اور ان کوا قتاب سے بجز علفے کے اور کوئی حصد نہیں۔ یہ انسلمانوں کی طرف اشارہ سے جن میں سیے موعود ظاہر توہوا مگروه انكار ا ورمقابله سے بشیں آئے اور حیا اور ا دب اور شریطن سے کام نه لیا اس لئے سعادت سے محروم رہ گئے۔ بعداس ك الله تعالى قرآن شريف مين فرما تاجه ثُمَّ آ تُبَعَ سَبَبًا ٥ حَنَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَمِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَا يُكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ٥ قَالُوْا لِذَاالْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى آنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ٥ قَالَ مَامَكَ بَيْ فِيهِ رَبِيْ خَيْرٌ فَاعِينُونِيْ بِقُولَةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا لا التُونِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتَّى إِذَاسَاوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْ أَحَتَّى إِذَا جَحَلَهُ نَازًا ۚ قَالَ الْتُوْنِيُّ ٱنْدِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا أَهُ فَمَا اسْطَاعُوْا آنَ يَظْهَرُوهُ وَصَا اسْتَطَاعُوْالَةُ نَقْبًا ه قَالَ هٰذَا رَحْمَةً يِّنْ رَبِي \* فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِيْ جَعَلَة دَكَاءَ وكان وَعْدُ رَبِي حَقَّاهُ وَ تَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِدٍ يَكُوْجُ فِي بَعْضٍ وَلَغِنَ فِي القَّنُورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًاهُ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدْ لِلْحَفْفِي بْنَ عَرْضَا لَهِ إِلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيَنُهُمْ فِي غِطَّا إِ عَنْ ذِكْرِى وَكَانُوْ الا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًاه ٱ فَحَسِبَ الَّـٰذِينَ كَفُرُوْاَ اَنْ يَتَنَجُدُوْا عِبَادِىٰ مِنْ دُوْنِيَّ اَوْلِيَآأَوْ إِنَّا اَعْتَذْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِيْرِينَ نُزُلَّاهُ پر دوالقرئين يعنى سيح موعود ايك أورسامان كي بيجه پاسكاكا اورجب وه ايك ايسي موقعد بريميني كايسنى جب وه ايك ابسا نازک زمان پائے گاجس کو بین السّدین کمنا چا بیئے تعنی دو بہاڑیوں کی بیے مطلب برکہ ایسا وقت بائے گاجبکدوالد

ا اس جگر خدا تعالی کو بدظام کرنام تعدود ب ترسیح موعود کے وقت بین گروہ موں گے ایک گروہ تغراب کی راہ الے کا جو کو اس کے ایک کروہ تغراب کا جو کو افزان کی داہ اختیا رکیے کا جو کو اضافی اور انکسارا ورفرق کی مائے کا اور دوسرا گروہ افراط کی داہ اختیا رکیے کا جو کو اضافی دوسرب کے سامنے کھن سے روشنی سے فائدہ نمیں اُ تقائے گا بلکہ خیرہ جلیع موکرمقا بلہ کرنے والے کی طرح روحانی دصوب کے سامنے کھن برم بندم ہونے کی حالت میں کھڑا ہوگا مگر تغییرا گروہ میان حالت میں ہوگا وہ سے موعود سے جا ہیں گے کہ کسی طام دے باجوج ماجوج ماجوج اجماح کے لفظ سے نکا ایک بیا ہے ہو آگ کے استعمال کرنے میں ماہر میں ب

یا در کھنا چا ہیے کرفدائے تعالیٰ سے کمال مجت کی ہی علامت ہے کھیت میں فاتی طور پر النی صفات پیدا ہو
ہائیں اور جب تک ایسافلور میں ندا وے تب تک دعوٰی مجمت مجھوٹ ہے۔ یحبت کا طرکی مثال بعینہ لوہے کی وہ
عالت ہے جب کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے۔ یہ اگرچہ وہ
اپنی اصلیت میں لو ہا ہے آگ میں ہے مگر چونکہ آگ منایت درجہ اس پر فلبہ کرگئی ہے اس لئے آگ کے صفات اس سے
فاہر ہوتے ہیں۔ وہ آگ کی طرح جلاسکت ہے آگ کی طرح اس میں روشنی ہے۔ یہ جمہت اللیہ کی حقیقت ہیں ہے کوانسان
اس دنگ سے دنگین ہو جائے۔ او داگر اسلام اس حقیقت تک پہنچا باشک تو وہ کچہ چریز تقالیکن اسلام اس حقیقت تک بہنچا تا ہے۔ اقرال انسان کو چا جائے کہ لوہے کی طرح اپنی استفامت اور ایمانی مضبوطی میں بن جائے کیونکہ آگرا ہافیات
میں وخاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو مجھوٹے ہی جسم کر دے گی پھرکھوٹکروہ آگ کا مظہرین سکتا ہے۔ افسوس بعض
خوں وخاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو مجھوٹے ہی جسم کر دے گی پھرکھوٹکروہ آگ کا مظہرین سکتا ہے۔ افسوس بعض
خوں وخاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو مجھوٹے ہی جسم کر دے گی پھرکھوٹکروہ آگ کا مظہرین سکتا ہے۔ افسوس بعض
خوں وخاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو مجھوٹے ہی جسم کے بھرکھوٹکروہ آگ کا مظہرین سکتا ہے۔ افسوس بعض
خوں وخاشاک کی طرح ہے تو آگ اس کو مجھوٹے ہی جسم سے خلی طور مرجم خات اللہ بعد ہو میں بیدا ہوتے ہیں
خوں انہ ہیں ہی کھا ہے اور اس کی تصدیات کا کا جو میں میں اس میں جو میرے پر نازل ہوا۔ یہ میں ایس بیٹ ہیں کہ بیت اور اس کی تعدیات اور خیل ان نے جس کہ ہے۔ افسوس لوگوں نے
مرت رہی ایمان پر کھا یہ اور ویوں مورف کی طلب ان کے نزد یک گفرہے اور خیال کرتے ہیں کہ ہیں اس ورخیال کرتے ہیں کہ ہیں ہی ہیں ہوبال کرتے ہیں کہ ہیں ہیں جو اور خیال کرتے ہیں کہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوبال کرتے ہیں کہ ہیں ہیں ہوبالے کہ کہ ہو اور کہ کی کھوٹے ہیں کہ بین ہیں کہ تو جو اور خیال کرتے ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہوبال کے خود کی کھوٹے کی طلب اور خوال کی کو خوالے کی کھوٹے کی طلب اور خوال کی کو کھوٹے کی طلب اور خوال کی کو نور کو کھوٹے کی طلب اور خوال کی کو کھوٹے کی طلب اور خوال کی کور خوالے کی کو کھوٹے کی کور کے کور کھوٹے کی طلب کی کور کھوٹے کی طلب کور کھوٹے کی طلب کی کور کی کھوٹے کور کھوٹے کی کور کھوٹے کی کور کھوٹے کی کھوٹے کی کور کے کور کھوٹے کی کور کھوٹے کی کھوٹے کی کھو

پھر آبات متذکرہ بالا کے بعد اللہ تعالیٰ فرانا ہے کہ ذوالقر نیر بینی سے موعود اس قوم کو جویا جوج باجوج سے ڈرتی ہے کہ گاکر مجھے تا نبا لا دو کہ میں اس کو بھیلا کر اس دیوار پر انڈیل دوں گا پھر لجد اس کے یا جوج باجوج طاق منہیں رکھیں گے کہ ایسی دیوار پر چرچ مکیں یا اس میں سوراغ کرسکیں ۔ یا درہ کہ لو ہا اگرچ بہت در بھی آگ میں رہ کہ کہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے محرمشکل سے بھیلتا ہے محرتا نبا جلہ تھیل جا ناہے اور سالک کے لئے خدا تعالیٰ کی را ہ میں بھیلنا بھی طروری ہے ۔ یس بداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایے ستعدد لی اور زم طبیعتیں لاؤ کہ جوخد اتعالیٰ کے انسانوں کو دیکھ کر تھیل جا ہیں کہ نواز میں ہوئے کہ اور اس کی طرف ہو اور پھروہ لو ہا خدا تعالیٰ کی مجبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑ محمورت پکڑ محفوظ ہوتا ہیں جو شیطانی میں لوہ کی طرف ہو اور کی گرف اور پر اگندہ ہونے سے تقام نے سائوں تما م ہونے کے لئے سترسکندری ہیں اور نبیطانی دوج اس دیواد پر چرخونیں سے میں موراغ کر سکتی ہو ۔ اور اس کی طرف میں کے لئے سترسکندری ہیں اور نبیطانی دوج اس دیواد پر چرخونیں سکتی اور مرس اس میں صوراغ کر سکتی ہے ۔ اور پھر فرا با کہ بیضلا کی رحمت سے ہوگا اور اس کا باتھ برمب بچھ کرے گا۔ انسانی منعوبوں کا اس میں دخل نہیں ہوگا اور جب قیا مت کے دن نو دیک ہما میں گی تو پھر دوبارہ فتشر بر پا ہو انسانی منعوبوں کا اس میں دخل نہیں ہوگا اور جب قیا مت کے دن نو دیک ہما میں گی تو پھر دوبارہ فتشر بر پا ہو انسانی منعوبوں کا اس میں دخل نہیں ہوگا اور دوبارہ فتشر بر پا ہو

عبائے کا بہ خدا کا وحدہ ہے۔

اور پیرفرایا که ذوالقربین کے زمانہ بیں جوسے موجودہے ہرایک قوم اپنے ذہب کہ جائیت ہیں اُسٹے گی اور جس طرع ایک موج دوسری موج پر پر تی ہے ایک و وسرے پر حملہ کریں گے اسے بیں اسمان پر کرنا دھیونکی جائے گی ایسان کا خدایے موجود کو مبعوث فراکر ایک تیسری قوم پیدا کردے گا اور ان کی مدد کے لئے بڑے بڑے نشان دکھلا کے گا بیمان تک کہ تمام معیدلوگوں کو ایک مذہب پر تعینی اسلام پر جمع کردے گا اور وہ سے کی آواز مُسیس گے اور اسی کی طرف دوڑیں گے تب ایک ہی چو بیان اور ایک ہی گلہ ہوگا اور وہ دن بڑے ہی سخت ہوں گے اور خداہم بیت گلہ نوگا اور وہ دن بڑے ہی سخت ہوں گے اور خداہم بیت گلہ نوگا اور وہ دن بڑے ہی سخت ہوں گے اور خداہم بیت کی ساتھ اپنا چروظا ہر کردے گا اور وہ کی اور خداہم بیت گلہ موگا اور وہ دن بڑے ہی خواج موٹ کی بلائل کے دوز نے کا مُنہ دیکھ لیس گئے ۔ کیا ان منکروں نے میں گل کی تھا کہ یہ امر سل ہے کہ عاج بہدوں کو خدا بنا دیا جائے اسی دیا گئی ہوں جائے اسی کو نو وار کردیں گے لینی بڑے ہوں بڑا کہ اور کی میں موجو کی منان کی میں جن کی آئی کی ہوں جائے اسی کو نا میں کہ اور کی منان کو دہم ہوں کی افران خواج کو میں گئی ہوں جائے گلے اسی کو نا ہوں کی کے نوٹ کی کے نوٹ کی کو نو اور کردیں گے لینی بڑے ہوں کو دہم ہوں کی انسان خل ہر ہوں گئی اور پر سب نشان اُس کے میسے موجود کی سبجائی پر گو اہی دیں گے۔ اُس کریم کے نوٹ کی کو نوٹ کا کہ ایک ہیں۔ (برا ہیں احدیہ حت ہوں کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں احدیہ حت ہیں ہوں کے اور پر سب نشان اُس کے میں کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں احدیہ حت ہیں ہوں کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں احدیہ حت ہوں کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں اور پر حت سر نجم کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں اور پر حت سر نجم کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں اور پر حت سر نجم کے دور کو ایک کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں اور پر حت کو کیکھ کی خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں اور پر حت کے دور کو کا میں کو خالف کا فرا ور د قبال کہتے ہیں۔ (برا ہیں اور پر حت کی کو خالف کی کو خالف کو کا کی

(تُكُلْ سَأَ تَلُوُّا عَلَيْكُمْ مِنْهُ وَكُرًا) بياس بات كى طرف اشاره بكى دوالقرنين كا ذُكر صرف كذ شدنانه

سے واب تہ نہیں ملکہ اکندہ زمانہ میں بھی ایک ذوالقر نہیں ہمنے والا ہے۔ (براہی احدید سے بھر ملا عامشیہ)

ذوالقر نہیں کا قصد ہے اس میں اس کی پہنے گوئی ہے ۔ چنانچہ قرائ شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالغربی مغرب کی طون گیا تو ایک گلاچشر اس نے دکھا وہاں برایک قوم تھی مغرب کی طون گیا ہے۔ تو دکھا کہ ایک ایسی توم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں ہے اوروہ دھوپ سے جلتی ہے تیسری پھرمشرق کی طون چلتا ہے تو دکھا کہ ایک ایسی توم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں ہے اوروہ دھوپ سے جلتی اشان پھیلولی قوم ملی جس نے یا جی چاہی اور ایسی توم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں ہے اوروہ دھوپ سے جلتی اشان پھیلولی ہے ہو اس زمانہ سے تعلق ہے۔ خدا تھا لی نے بعض حقائق تو کھول دئے ہیں اور بعض تحفی رکھے ہیں اس لئے کمانسان اپنے تو کی سے کام لے۔ آگر انسان نرے منقولات سے کام لے تو وہ انسان نہیں ہوسکت ۔ ذوالقر نین اس لئے کمانسان کہ وہ دوصد یوں کو بائے گا۔ اب جس زمانہ میں خدا نے جھے جیجا ہے سب صدیوں کو بی می کردیا کیا پرانسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر دومد دیوں کا صاحب ہوجا ہے۔

ہندوؤں کی صدی بی پائی اور عیسائیوں کی بی مفتی صاحب نے توکوئی ۱۹ یا ۱۵ صدیاں جمع کرے دکھائی تیں فوض ذوالقر نین کے مشت ہیں دوصد بال پانے والا- اب خدا تعالیٰ نے اس کے لئے تین قوموں کا ذکر کیا ہے اس سے مرا دیہ ہے کہ بہی قوم جوم غرب ہیں ہے اور آفت ب وہاں غوب ہوتا ہے اور وہ تاریکی کا چٹم ہے یر عیسائیوں ک

قوم ہے جس کا آفتابِ صداقت غروب ہوگیا اور آسمانی حق اور نوران کے باس نہیں رہا۔

دوسری قوم اس کے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے مگر آفتاب سے فائدہ نہیں اُنٹاسکتی بیلانوں کی قوم ہے جن کے پاس آفتاب صداقت قرآن شراعیا اس وقت موجود ہے مگر دابتہ الا رض نے ان کو ہے خبر بناویا ہے

اوروہ اس سے اُن فوا مُدکوما مل سیس کرسکتے بر جلنے اور دکھ اُٹھا نے کے جوظا ہر رہتی کی وجرسے ان برا یا بس بر

قوم اس طرح پربنصیب ہوگئ اب ایک تمسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے التماس کی کہ باجوج ماجوج کے درسے بند کردیے تاکہ وہ اُن کے جملوں سے مفوظ موجا ویں۔ وہ ہماری قوم ہے جس نے اضلاص اورصد ق دل

سے مجھے قبول کیا۔ مداتعالیٰ کی تاکیدات سے ئیں ال محلوں سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں جو با جوج ما جوج کرہے ہیں یس اس وقت خداتعالیٰ تم کو تیار کر رہا ہے تمارا فرمن ہے کہتی توب کرواور اپنی سچائی اوروفاداری سے

خدا کورامئی کروتا کر تمهارا آفتاب غروب مذہبوا ورتاریکی کے پیٹھر کے پاس مبانے والے مذعبروا ورمذتم ان لوگوں سے بنوشہوں نے آفتاب سے کوئی فائدہ نہیں اُٹھا یا یس تم پورا فائدہ حاصل کروا ور پاک میٹمرسے پانی ہیوتا ضراتم پر

رهم کرے۔ (الحکم جلد الا عظامورفرم الرمنی ۱۹۰۴ د صلاح)

یہ زمانہ چونکرکشف حقائن کا زمانہ ہے اور خدا تعالی قرآن سربیف کے حقائق اور معارف مجے بر کھول رہا ہے۔ فوالقر نین کے قصے کی طرف جومیری توج ہوئی توجھے تیم جمایا گیا ہے کہ ذوالقر نین کے بیرا یہ بین سیج موعود ہی کاذکر

ہے اور انڈرتعالی نے اس کا نام ڈوالقرنین اس سے رکھاہے کہ قرن چوکرصدی کو کہتے ہیں اور ہے موعود دوقرنول کو پائے گا اِس کے ڈوالقرنین کہلائے گا پیچ کرئیں نے تیرصوب اور چودصوبی صدی دونوں پائی ہی اوراسی طرح پر دومری صدیاں ہندوی اورعیسائیوں کی بھی بائی ہیں اس لحاظ سے تو ڈو القرنین ہے اور پھراسی تعمین المدتعالی

دومری صدیاں بندوؤں اورعیسائیوں کی بھی بائی ہیں اس محاظسے تو ذو انقربین ہے اور بھراسی تعقیب الدّلا الله خدمال ا ف بنایا ہے کہ ذو القرنین نے تین توہیں پائیں۔ اوّل وہ جو فوب آفتا ب کے پاس ہے اورکیج پی ہے اس سے مراد عیسائی قوم ہے جس کا آفتا ب ڈوب گیا ہے لینی نثر لیتِ عقّم اُن کے پاس نہیں رہی۔ روحانیت مرکمی اورا کیا ن کی

گرمی ماتی رہی۔ یہ ایک کیچ دیس مینے موت ہیں۔

دوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور قبلنے والی دُھوپ ہے۔ بیسلمانوں کی موجودہ حالت ہے۔
آفتاب لینی مشریعت حقہ اُن کے باس موجود ہے مگریہ نوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ فائدہ تو تعکمت عملی سے
اٹھا یا مباتا ہے جیسے شکاروٹی پکانا۔ وہ گوآگ سے پکائی جاتی ہے لیکن جب بھ اس کے مناسب حال انتظام اور تدہیر

مذکی جاوے وہ رو فی تیار نہیں ہوسکتی اس طرع پرسٹرلیت حقدسے کام لینا ہمی ایک محکمت عملی کوچا ہتنا ہے لیک سلما نول نے اس وقت با وجود کمر اُن کے پاس اُ فتاب اور اس کی روسٹنی موجو دفتی اور سے نیکن کام نہیں لیا اور خید مورث

ين اس كواستعال نهير كيا اورفدا كحبلال اورفلت مصحفه نهي ليا-

ا ورتميري و ه قوم ب جس نے اس سے فرياد كى كم ہم كو يا جوج اور ما جوج سے بچا يہمارى قوم ہے جوسے موعود كے پاس آئى اور اس نے اس سے استفاده كرنا جا ہا ہے . خوض آج ان تقتول كاعلى دنگ ہے يہمارا ايمان ہے كريقت ميں آئنده كابيان ہى بطور ني گوئى نفا ہو آج اس زماند ميں ائنده كابيان ہى بطور ني گوئى نفا ہو آج اس زماند ميں لورا ہو گيا۔

(الحم جلد اسلام ورض ارابريل ١٩٠٧ دمال)

ایک دفد سوره کمعن جس کو ذوالقرنی بھی کہتے ہیں ہیں دیکھ رہاتھا توجب ہیں نے اس قعتہ کوغورسے پڑھا تو الجھے معلام ہؤا کہ اس میں بعینہ اس ذان کا حال درج ہے جیسے تکھاہے کہ جب اس نے سفر کیا تو الیسی جگر بہن چا جال کہ اس معلوم ہوا کہ سورے کچو ہیں ۔ اور یہ اس کا مغربی سفری اور اس کے بعد بھروہ الیسے لوگوں کے پاس پنچیا ہے جو وصوب ہیں ہوں اور جی پر کوئی سابر نہیں ۔ پھر ایک سے طبی ہے جو باجو چا جو چا جو چا جو جا کہ حالات بیان کر کے اس سے حایت طلب کرتی ہے ۔ اب مثالی طور پر توخدا نے ہی بیان کیا ہے لیکن ذوالقرنین تو اس کو کہتے ہیں جس نے دوصدیاں پائی ہوں اور ہم نے دوصدیوں سے حایت طلب کرتی ہے ۔ اب مثالی طور پر توخدا نے ہی بیان کیا ہے لیکن ذوالقرنین تو اس کو کہتے ہیں جس نے دوصدیوں سے حقتہ لیا ہی جو خص اس کرکے دیکھ او اور بیجو قرآن میں قصص پائے جاتے ہیں تو یہ مرحت تعدّ کہا نیاں نہیں بلکہ بیٹھ کوئیاں ہیں جو خص ان کومون قصتہ کہا نیاں سمجھتا ہے وہ سلمان نہیں ۔ غوش اس حساب سے تو تھے جی ذوالقرنین ان پر پٹھ گوئیاں ہیں جو خص ان کومون قصتہ کہا نیاں سمجھتا ہے وہ سلمان نہیں ۔ غوش اس حساب سے تو تھے جی ذوالقرنین ان تو موالی نہیں جو خوس ان کومون قصتہ کہا نیاں سمجھتا ہے وہ سلمان نہیں ۔ غوش اس حساب سے تو تھے جی ذوالقرنین ان قصل میں خوش اس حساب سے تو تھے جی ذوالقرنین ان تو مور ہی تو ہوں ہی تو ہوں ہیں کہی اور دھوپ کی شعاعوں سے تھیلے جا دہ ہیں لیکن ہماری جو مسلمان لوگ مواد ہیں جو امام کے سابر ہے نہیں نہی نہیں ان ہوں دوش نعی نہیں ان کو اور از ایا ہی کہی اس نے اپنے فضل سے ہدایت عطا فرائی کی یہ ایمی ابتدائی حالت ہوں اس کواللہ ان سے ہدایت عطا فرائی کی یہ ایمی ابتدائی حال ہیں۔ ہو ہو ہو ہو

وه ذوالتربين من كا ذكر قراك شريف بين بها ورسه اورسكندر رومي او فرخص ب يعمن لوگ بردوكوايك محجة بير فوالتربين دومد بول بين صحقه لين والا ب - (بدر مبلده يك ۴۰۸ مورض الله يصره ۱۹۰ مسل) مَثْلُهُمْ كُمَتُلُ رَجُول عَكَدُ فِي مَقْنُوْءَ وَ فَطَلَعَتِ الشَّهْسُ حَتَّى جَاءَتْ عَلَى رَأُسِه وَهُوَ مِنَ الدِّيْنَ يَغْتَنِهُ وَنَ وَقَوْمُ الْحَدُونَ رَضُوا بِالْهُمَا ذِي وَقَعَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ كَالْمُحَاذِي وَ إِنْ آنَا

(ترجمہ ازمرتب) ان لوگوں کی شال اسٹوٹ ، کی سی ہے جو ایک تادیک کرتے ہیں ہے۔ چراس پرسورے نے بھی طلوع کیا بیاں ٹک کہ اس سے عین مر بہ اگیا مگروہ تاریکیوں ہیں ہی پڑا ۔ ہا۔ اور ایک اور قوم ہے جوشدت گری پر دامنی ہوگئے ہیں اور اس سے الْاَحْوَةِيُّ كَذِى الْقَرْنَيْنِ وَجَدُتُ قَوْمًا فِي أُوَادٍ لِآقَوْمًا الْحَرِيْنَ فِي نَمْهَرِيْدٍ وَعَيْنٍ كَدُرَةٍ لِفَقْدِ الْعَيْنِ وَإِنِّى آنَا الْغَيَدُ اللهُ وَمِنَ اللهِ آرَى وَآغَلَمُ اللهَ الْقَدَرَ اَخْرَجَ سَهْمَ لُهُ وَخُذًا فَاذْكُرُوااللهَ بعَيْنٍ شَرَّةٍ يَّنَا أُولِي النَّهِ لَعَلَكُمُ تَجِدُوا عَيْرًا كَيْنَ الْخَيْنِ النَّذَى -

#### (تذكرة الشهادتين ملك)

وَإِنَّنَا مَثَلُ الْسَيْمِ الْمَوْعُوْ وِكَمَّثُل فِى الْقَرْنَيْنِ وَ النِّهِ اَشَارَ الْقُرْانُ بِنَا أُولِي الْعَيْنَيْنِ وَالنِّهِ الشَّارَ الْقُرْانُ بِنَا أُولِي الْعَيْنَيْنِ وَكَالْمَا وَذَى كَذِي الْمَدَّوْنَ وَلِيَّ اَكَا الْاَمُوَ ذِي كَذِي لُلْتَارْنَيْنِ وَجَهِيعَتْ لِيَ الْاَرْضُونَ كُلُّهَا مِتَزْوِيْجِ التَّفُوسِ فَكَمَّلْتُ اَمْرَسِيَا حَتِيْ وَ مَا بَرِحْتُ مَوْضِعَ هَاتَيْنِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْاَلْمُونَ كُلُّهَا مِتَزْوِيْجِ التَّفُوسِ فَكَمَّلْتُ اَمْرَسِيَا حَتِيْ وَ مَا بَرِحْتُ مَوْضِعَ هَاتَيْنِ الْقَدَمَيْنِ وَلَاسِيَا حَتَى فِي الْمِسْكِاحِيْنَ وَ مَا بَرِحْتُ مَوْضِعَ هَاتَيْنِ الْقَدَمَيْنِ وَلَاسَيْرَ عَلَى السَّيَعَالُ بِعِذَ الطَّيرِيْقِ وَلَاسِيَاحَةً فِى الْإِسْلَامِ وَلَاشَدُّ الرِّحَالِ مِنْ غَيْرِ الْعَرَمَيْنِ وَمُومَ فِي السَّيْمَ عَلَى بِعِذَ الطَّيرِيْقِ وَلَاسَتَيَعَالُ بِعِذَ الطَّيرِيْقِ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا لَكُونَيْنِ وَ وَجَدْتُ فِي الْمِسْلَاحَةِ فَى قَوْمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَوْمَ فِي وَمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْلِيْلُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ

افراد ایک و دسرے کے بالمقابل بیٹے ہوئے ہیں۔ کیں وہ تیزرفتارستیاج ہوں جوذوالقرنین کی مانندہے کیں نے ایک قوم کوسخت گرمی میں با با اور دوسروں کوسخت سردی میں اور نابینائی کی وجسے الیے چشمر پر بایا جو گدلا ہے اور کی ہی ہی جی نتیجہ پر بینچنے والا ہوں اور اللہ کی طرف سے جی داہ کو دیکھ رہا ہوں اور کیں جا نتا ہوں کر قضاو قدر نے میجے نشانہ پر بیٹھنے والا تیرلگایا ہے۔ لی استقالندو اسٹ کبار آنکھوں کے ساتھ اللہ کو یا و کرو اتم خدائی بخش سے خرکشریا سکو ،

(تربخدازمرتب) میری موعود کی مثال ذوالقربین کی ہے۔ اور اسے آنکہ رکھنے والو دیکیو کرنسٹ آن جیدنے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور بیٹم آلرم موچو کافی ہے اور کیں ذوالقربین کی مانند تیزرفتادہوں۔ اور انسانوں کو طانے کے سامان پیدا کرے میرے لئے تمام زمینیں اکمٹی کردی گئی ہیں۔ بیس کیس نے اپنی سبیا عت کے کام کو مکمل کر لیا ہے حالانکہ کیں اپنے دونوں پائوں کے مقام پر قائم رہا ہوں۔ اور اسلام ہیں سبیاحت اور مسفر حرمین کے سواکسی اور جب گدمے لئے نہیں ہے موجھے دونوں ہمانوں کے رب کی طرف سے اس طریق مفر حرمین کے سواکسی اور جب گدمے لئے نہیں ہے موجھے دونوں ہمانوں کے رب کی طرف سے اس طریق (روحانی پائھنوی طور) پر سبیاحت عطاک گئی ہے اور کیں نے اپنی سبیاحت کے دوران دومتعناد قوموں کو پایا ہے جن ہیں سے ایک وہ قوم ہے جس پر سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے اور اسس کی تبیش کی آگ نے ان کے چروں کو تھالمی دیا ہے اور وہ سراسرناکام ہوگئے اور دوسرے لوگ اپنی نابینائی کی وجس سے ان ان کو گول کی ہے جو اپنے آپ کوسلمان مین مردی میں اور کودار کیچڑ والے چشمہ پر ہیں پہلی مثال اُن لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کوسلمان

لِفَقْدِ الْعَيْنِ وَٰ لِكَ مَثُلُ اللّذِيْنَ يَقُولُونَ إِنَّا نَعْنَ مُسْلِمُونَ وَلَيْسَ لَهُمْ حَظَّ مِنْ شَسْسِ الْاِسْكَامِ
يُحْرِتُونَ اَ بِهُ الْهَمْ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ وَيُلْفَحُوْنَ وَمَثَلُ الّذِيْنَ مَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ فَنَوْءِ شَمْسِ
التَّوْحِينِ وَ الْخَذُوْ الْحَيْلِي إِلْهًا وَاسْتَبْدَ لُواالْمَيْتَ بِاللّذِيْ هُوَحَيُّ وَيَظُنُونَ اَ نَهُمْ إِلَيْهِ
يَنَحَوَّجُوْنَ .

هٰذَانِ مَثَلَانِ لِعَوْمٍ جَعَلُوْا ٱنْفُسَهُمْ كَعَبَا دِينَدَمَا نَفَعَهُمْ ضَوْءُ الشَّهْسِ مِنْ غَيْرِ آنْ تَلْفَحَ وُجُوْهَهُمْ حَرُّهَا فَهُمْ يَهْلِكُوْنَ وَمَثَلُ لِقَوْمٍ فَرُّوْامِنْ ضَوْءِهَا فَنُهِبُوْا وَهُمْ يَغْتَهِبُوْنَ وَ إِنِّىٰ آذْ ذَكْتُ الْقَرْنَيْنِ مِنَ السَّنَوَاتِ الْهِجْرِيَّةِ وَكَذَٰلِكَ مِنْ سَنَةٍ عِيْسَى وَمِسَ كُلِّ سَنَةٍ بِهَا يُحَاسِبُوْنَ فَلِذْ لِكَ سُيِّيْتُ ذَا الْقَرْنَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدَةً لِقَوْمٍ يُسْدَبَّرُوْنَ .

وَمَاحِثُتُ اِلَّا فِي وَقْتٍ فُيتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاْجُوْجُ فِيْهِ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَشِلُونَ فَبُعِشْكُ لِاَصُوْنَ الْسُنْلِينِينَ مِنْ صَوْلِهِمْ بِأَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَّا دَعِيةٍ تَجْذِبُ الْمَلَّاكِيكَةَ إِلَى الْاَرْضِ مِسَ

کتے ہیں ان کواسلام کے سُوری سے کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ بغیر نفع کے اپنے بدنوں کو حلارہے ہیں اور چروں کو عجلسا بہتیں دو سرکاان لوگوں کی مثال ہے جن کے پاس توجید کے سورج کی روشنی میں سے کچھ باتی نہیں۔ انہوں نے عیسلی علیدالسّلام کو معبود بنا لیا اور زندہ خدا کے بدلے ایک مُردہ کو اختیار کر لیا اوروہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس کے محتاج ہیں ۔

یہ دونوں مثالیں ان توگوں کی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ای تقیر لوگوں کی طرح بنا لیا جن کو سورے کی روشنی نے کچھ نفع ند پہنچا یا سوائے اس کے کہ اسس کی گرمی نے ان کے چہروں کو تھبلس دیا ہیں وہ ہلاک ہورہے ہیں۔ پھر یہ مثال ان لوگوں کی ہیں جو سورے کی روشنی سے بھاگے اور ان کا سادا سا مان چھینا گیا اور وہ ظلمت میں بھٹک رہے ہیں۔ کیس نے ہجری تعویم کی دوصد بوں کو پا یا ہے۔ ایسا ہی عیسوی سن کے کواظ سے جب ہے توالقویم کے لواظ سے جس سے لوگ اپنا حساب کرتے ہیں دوصد یوں کو پا یا ہے اِسی لئے اللہ کی کا ب نے مجھے ذوالقرنین کا نام دیا ہے اور اس میں سویہے والوں کے لئے ایک زہر درست نشان ہے۔

اورئیں اس وقت مبعوث ہموًا جبکہ باجو ہ و ماجو ہ کھول دئے گئے اور وہ ہر بلندی سے پھلانگتے ہوئے دُنیا میں بھیبل گئے لیس ئیں اِس فوعن کے لئے مبعوث کیا گیا کہ مسلمانوں کو یا جوج و ما جوج کے جملوں سے آیا ت بتینات اور ایسی دعاؤں کے ڈرلعیہ سے جوفرشتوں کو آسمان سے زمین برکھینچ لاتی ہیں محفوظ کروں اور تا

فَوَجَدَ هَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ بِس واضَع موكر أيت قراً في بنت سے اسرار ابنے اندر رفعتى سے س كاا مالم منیں ہوسکتا اور حس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن میں سے لیکن وہ معنے جو خدا نے مبرے برطا ہرفر مائے ہیں وہ یہ ہیں کہ بہ آیت مع اپنے سابق اور لاحق کے معرعود کے لئے ایک میٹ گو اُ ہے اور اس کے وقت ظهور کوشنخص کرتی ہے اور اس كَنْفْصِيل برسے كُريب موعو دھبى ذوالقرنين سے كيونكه قرن عربي زبان ميں صدى كوكہتے ہيں اور آيت قرآني ميں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ و عدہ کامسیح جوکسی وقت ظاہر مو کا اُس کی پیدائش اور اس کا طاہر مونا دومدلو يرستمل موكا چنانچ ميراوجوداس طرح برب يمير وجود فيمشهور ومعروت صديون مين خواه ايجرى بين خواه يج خواه بكر ماميتى اس طوريرا پناخلودكيا سے كه مرتبكه دوصدلوں پرشتمل سے صرف كسى ايك صدى تك ميرى بيداكش اوز لوك ختم نہیں ہوئے۔ غرض جہاں تک مجھے علم سے میری بیدائش اور میراظہور مرا بک فدم ب کی صدی میں صرف ایک مدی يراكتفانهبي كرماملكه دوصديون مين ابنا قدم ركفنا عصاب ان عنون سے ئين فروالقرنين موں بچنانج لنبض احادیث میں میں ہے موعود کا نام فروالقربین آیا ہے۔ اُن حدیثوں میں میں فروالقربین کے ہیں معنے ہیں جو کیں نے بیان کئے۔ اب باتی ایت کے معنے بیٹے وئی کے لحاظ سے یہ ہیں کہ دنیا میں دو تو میں بڑی ہیں جن کوسیح موعود کی بشارت دی گئی ہے اور سجی دعوت کے لئے مہلے انہیں کا حق میرایا گیا ہے سوخداتعالیٰ ایک استعارے کے رنگ میں اس مجد فرما ماہے کم سے موقو جوذ والقربين سے اپنى سيرميں دوقوموں كويائے كارايك قوم كو ديكھے كاكدوہ تاريكى ميں ايك ابسے بدبودار حيثے بِمبيعي سے كم جس كا بانى بينيے كے لاكتن نبيس اور اس بس خت بربوداركيج اسے اور اس قدرہے كداب اس كو بانى نبيس كمدسكة يربيساكى قوم سے جو تاریکی میں سے جنمول نے سیحی حتیمہ کو اپنی لطبوں سے بدبودار کیچ اس ملا دیا ہے۔ دوسری سیر میں سے موعود نے جوذوالقرنين سے ان لوگوں كودكيماجو آفتاب كاعلى مولى دصوب بين فيتے ميں اور آفتاب كى دصوب اور ال ميں كوئى اوط نہیں اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی نوماصل نہیں کی اور مرٹ برحقہ ملاہے کہ اس سے بدن اُن کے جل رہے ہیں اوراوپرک مبلدسیا ہ ہوگئی ہے۔اس قوم سے مرادسلمان ہیں جوآ فتاب کے سامنے تو ہیں مگر بج بطینے کے اُورکچیا ان کو فائدہ نهیں بو العینیاں کو توحید کا آفتاب دیا گیا مگر بجر علیے کے آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی ماصل نہیں کی لینی دمبندارى كوستي خوبعبورتى اورسيتح اخلاق وه كھوبليٹھ اورتعصب اوركبينہ اور اشتعال طبع اور درندگی سے حلین ان سے حتسم میں آگئے بطلاصہ کلام بیس کہ اللہ تعالیٰ اِس بیرایہ میں فرمانا ہے کہ ایسے وقت بیں سے موعود جو دوالقرنین ہے آئے گا جبکہ عیسائی تاریکی میں ہوں گے اور اُن کے حصد میں مرف ایک بدبودار کیچ و ہوگا جس کوع بی میں حدا کہتے ہیں اور سلانوں کے

مين ان لوگوں كے لئے أيك ويواربنا دوں جواطاعت گزار ہيں ﴿

ہند صرف خشک توجید مہوگی جو تعصب اور درندگی کی دھوپ سے صلے ہوں گے اورکوئی روحانیت صاف نہنیں ہوگی اور پر میسے جو ذوالقرنین ہے ایک تیسے جو ذوالقرنین ہے ایک تیسے جو ذوالقرنین ہے ایک تیسے برت تنگ ہوگی اور وہ لوگ بہت دیندار ہوں گے اور ان کی طبیعتیں معادت مند سول گی اور وہ ذوالقرنین سے جو سے مرحود ہے مدد طلب کریں گے تا باجر چا جی کے حملوں سے بی جا نیس اور تا وہ ان کے لئے ستے روشن بنا دے گا بعنی ایسے بخت ولائل اسلام کی تائید میں ان کو تعلیم دیگا اور ہم ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور مرا ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور ان کے ساتہ ہوگا ہے اور اس میں مرسی طور کے طور سے اور اس میں مرسی طور کے طور اور مربی جا عت کی خبر دی گئی ہے۔

ریکی کا مور و وقت اور میری جاعت کی خبر دی گئی ہے۔

(یکی کا مور و مور میں وقت اور میری جاعت کی خبر دی گئی ہے۔

(یکی کا مور و مور مور میں کی اور اس میں مور کی کئی ہے۔

(یکی کا مور و مور میں کے اور اس میں مور کی کئی ہے۔

اس سوال کے جواب میں کہ قرآن میں لکھاہے کہ ذوالقرنین نے آفتاب کو دلدل میں غروب ہوتے بایا۔ فرابا اللہ میں مورٹ ذوالقرنین کے وجدان کا بیان ہے۔ آپ می اگر جہاز میں سوار سوں تو آپ کو ہی معلوم ہو کرسف درسے ہی آفتاب نکلاا ورسمندر میں ہی غروب ہوتا ہے۔ قرآن نے پر ظاہر شیں کیا کہ علم ہیئت کے موافق بیان کیا جا تاہے مرروزہ ملا استعارہ بولے جاتے ہیں شلا اگر آپ بر کہیں کہ آپ بر کابی کو کھا گرآیا ہوں تو کیا ہم برجو لیس کہ آپ رکابی کو کھا گرآیا ہوں تو کیا ہم برجو لیس کہ آپ رکابی کو کھا گرآیا ہوں تو کیا ہم برجو لیس کہ آپ رکابی کو کھا گھا ہے کہ اگر آپ دیا ہی کہ فلان خص شیرہے کیا ہم بر بہجو لیس کہ اس کے پنجو شیری طرح اور ایک دُم می صرور ہوگ ۔ انجیل میں کھا ہے کہ وہ زمین کے کنارہ سے سلیمان کی حکمت سنتے آئے حالا اکر زمین گول ہے کنارہ کے کیا صف ہے پر ایستعیا ہ باب جالے میں بر آپ سے ساری زمین آرام سے اور ساکن ہے مگر زمین کی توجنبش تاب ہو سکی۔

(جنگ مقدس برم ۵ رجون ۱۸۹۳ و صلیم)

پادری عبدالله المنم کے اعراض کا جواب دیتے ہوئے فراتے ہیں:-سر لکن سر مار سرور میں استان

آپ کھنے ہیں کردلدل میں آفتاب کا غورب ہوناسلسد مجازات میں داخل نہیں مگرعین حدثة سے توکالا پانی مراد ہے اور اس میں اب بھی لوگ بہی نظارہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور نجازات کی بنامشا ہدات عینیہ برہے جید ہم سستاروں کو کھی نظار کے موافق کہد دیتے ہیں اور آسمان کو کبود رنگ کہد دیتے ہیں اور زمین کوساکن کمد دیتے ہیں ابر اس سے کیوں انکارکیا جائے۔

(چنگ مندس آخری خمون مودخده رجون ۱۸۹ دمثل)

فلط فهمی معرض کے دل میں یہ پیدا ہوئی ہے کہ قرآن سٹربیٹ میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ (جس کی سپروسیاست کا ذکر قرآن سٹر بیٹ میں ہے ) میرکر تاکر تاکسی السے مقام تک پنچا جہاں اسے سودے دلدل میں چیپتا نظر آیا۔ اب عیسائی منا مجا اسے عیت تی طرف دُرخ کرکے یہ اعزا اض کرتے ہیں کر شورج اتنا بڑا ہوکر ایک چھوٹے سے ولدل میں کیونکر چیپ گیا۔ یہ الیہ بات ہے جیسے کوئی کے کہ انجیل میں بیج کوخدا کا بڑہ لکھا ہے یہ کیونکر ہوسکتا ہے بترہ تو وہ ہوتا ہے جس کے سر پر سینگ اور بدن پرشیم و فیره بھی ہو اور چارپاؤں کی طرع سرنگوں جاتا اور وہ چیزیں کھاتا ہو جو بترے کھا یا کرتے ہیں۔
اسے صاحب آپ نے کہاں سے اور کس سے شن لیا کہ قرآن شریف نے واقعی طور پرسورج کے دلدل میں چینچ کا دعو کی کیا
ہے قرآن شریعیت توفقط بمنصب نُقل خیال اس قدر فراتا ہے کہ اُسٹین کو اس کی نگاہ میں ولدل میں سورج چیپتا ہوا
معلوم ہو ایس جگر سورچ تو ایک شخص کی روایت کا حال بیان کیا گیاہے کہ وہ ایسی جگر پنچا جس جگر سورج کسی بہاڑ یا آبادی یا
درختوں کے اوٹ میں چیپتا ہو انظر نہیں آتا تھا جیسا کہ عام دستورہ بلکہ دلدل میں چیپتا ہو اُمعلوم دیتا تھا یمطلب بر کم
اس جگر کو گی آبادی یا درخت یا بہاڑ نزدیک درختے بلکہ جاں کا نظروفا کرے ان چیزوں میں سے سی چیز کا نشان نظر
نہیں آتا تھا فقط ایک دلدل تھا جس میں سورج چیپتا دکھا کی دیتا تھا .

ان آیات کاسیاق سباق دمکیموکداس مگر حکیما نرتحقیق کا کچه ذکر میرسے فقط ایک شخص کی دور دراز مسیاحت کا ذکر ہے اوران باتوں کے بیان کرنے سے اس طلب کا اثبات منظورہے کہ وہ ایسے غیراً با دمقام پر پنیچایسو اس مگرمیشت کے مسائل ميمينا بالكل معلى نبين تو أوركيا ب يشلاً أكركو أي كه كرآج رات بادل وغيره سي أسمان خوب صاحت بموكيا تھا اورستارے اسمان کے نقطوں کی طرح چیکتے ہوئے نظراتے منے تو اس سے رچیکٹرائے بیٹییں کرکیا ستارے نقطوں كى مقدارىيون اورمېئىڭ كى كتابىي كھول كھول كرميث كري تو بلاشبرير حركت بے خروں كى سى حركت موكى كيونكه اس وقت متلكم كى نبيت مين واقعى امركا بيان كرنامقصو دنبين وه تومرت مجازى طور بريب طرح سارى ونياجها لإلتاس بات كررباب - اس و و لوگو جوعشاك رباني مين يج كالهويت اورگوشت كهات موكيا المي تك تمين مجازات اور استعارات كى خرنىيى سب مباخة بين كرمرايك ملك كى عام بول جال مي فبازات اوراستعارات كے استعمال كامنايت وسیع دروازه کھلاہے اور وجی الی انہیں می ورات واستعارات کو اختیار کرتی ہے جوسادگی سے عوام الناس نے اپنی رو ذیره کی بات چیت اور بول بیال میں اختیاد کر دکھی ہیں فلسفہ کی دقیق اصطلامات کی ہرمگہ ا ور ہرحل میں بیروی کرنا وى كى طرز نهير كيونكه روئے منحن عوام الناس كى طرف مے بيں صرورہے كه ان كى مجھ كے موافق اور ان كے محاورات كے لحاظ سے بات کی جائے بیتھائن و دقائن کا بیان کرنا بجائے خود بیٹے مگر محاورات کا چھوٹرنا اور مجازات واستعارات عا دیرسے یک افت کنار ، کن بونا ایس شخص کے لئے برگزروانسیں جوعوام الناس کے مُدان پر بات کرنا اُس کا فرض منصب سے تا وہ اس کی بات کو مجین اور ان کے دلوں براس کا اثر مبول مذا ثیستم ہے کہ کوئی ایس الهامی کتاب نہیں جس میں مجازات اور استعارات سے کنارہ کیا گیا ہو یاکن رہ کرنا مایز ہو کیا کوئی کلامِ اللی دُنیا میں ایساعبی آیاہے؟ اگریم غور کریں توہم خود ابنی مرروزه بول میال می صدیا عبازات واستعارات بول مات بی اورکوئی می ان براعراض نمین کرمایشلا کها ما تا ف كربلال بالساباريب ورستار فقط سے بي يا جاند بادل ك اندرهيب كيا اورسورج المي كي جوبيردن ورا ہے نیزہ بحرا ویر آیا ہے باہم نے ایک رکا بی بلاؤ کی کھائی یا ایک پر ادشریت کا پی لیا تو ان سب با تو ں سے کسی کے دل میں

یہ دھڑکا سٹروع نہیں ہوتا کہ ہلال کیو کر بال ما با بیک ہوسکتا ہے اور ستارے کس وجہ سے بقد رفقطوں کے ہوسکتے ہیں پاپند بال کے اندر کیو کر ماسکتا ہے اور کیا شوری نے با وجود اپنی اس نیز حرکت کے جس سے وہ ہزار ہا کوس ایک دن میں طے کر لیت ہے ایک پر میں فقط بقد زیز و کے اتنی مسافت ملے کرسے کھا لیا ہوگا بلکہ ہی جس کے کہ جو ان کے اندر جاول اور پانی ہے وہی کھا یا پیا سکتا ہے کہ رکابی اور پیالہ کو محرف کو کی کوئی وائی مخالیا ہوگا بلکہ ہی جس کے کہ جو ان کے اندر جاول اور پانی ہے وہی کھا یا پیا ہوگا۔ نبایت صاف بات پر احرّاض کرنا کوئی وائی مخالیا ہوگا بلکہ ہی جب خبر یاسخت درجہ کے شعصب ہیں .... جماز میں بی خود سُناہے کہ ایسے المیے اعتراض ہم ہیں سے وہ نوگ کرتے ہیں جو بے خبر یاسخت درجہ کے شعصب ہیں .... جماز میں بی خودب اور اگری بوٹ پر سواد ہونے والے ہر روز یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ سورے پانی میں سے ہی تکاتا ہے اور پانی میں ہی خودب ہوتا ہے اور صد ہا مرتبہ آپس میں مبیا کہ دیکھتے ہیں بولئے بھی ہیں کہ وہ نکلا اور وہ خوب ہوا۔ اب نظا ہرہے کہ اس بول بھال کے وقت میں علی ہیئت کے دفتر انکے آگے کھولٹا اور نظام شمسی کا مسئل نے بین ماں ہوا۔ اب نظا ہرہے کہ اس بول بھال علم تھے ہی معلوم ہیں جمیں معلوم منیں۔

( ایک عیسائی کے بین سوال اور ان کے وابات میں ہوں۔

اِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُ وْنَ فِي الْآذَمِنِ، .... آپ نے آنے والے سیح کا وقت باجر ہی ما ہو ج کے ظور کا ذما نہ خرایا ہے اور باجر ج ما جو ج کے خوال کا ذما نہ خرایا ہے اور باجر جاجر ج ما جو ج فیسا کی ہیں کو کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ مقاکہ وہ لوگ آگ سے بہت کام بیں گے اور ان کی اور ان کی طرف اشارہ مقاکہ وہ لوگ آگ سے بہت کام بیں گے اور ان کی اور ان کی طرف اسے ہوں گی اور ان کی طرف اسے ما میں اسے میں میں گے اور ان کی اور ان کی اور ان کی سے بہت کام بیں گے۔ دور ایسے میں گی ہے جاذ اور اُن کی ہزاروں کلیں آگ کے ذراجہ سے میلیں گی۔ دایام العسلے ما میں ا

مسیح موعود کا یا جوج ما جوج کے وقت یں آنا مزوری ہے اور چونکہ اچیج آگ کو کہتے ہیں جس سے باجی ہا جی کا لفظ مشتق ہے اس لئے جیسا کہ خدانے مجھے بجھا یا ہے یا جوج ما جوج وہ قوم ہے جو تمام خوموں سے زیاوہ دُنیا یں آگ سے کام لینے میں استا دبکہ اس کام کی موہدہ ہے۔ اور اس ناموں میں یہا شارہ ہے کہ اس کے جہاز۔ اس کی وطلیں۔ اس کی کا ایس کے ذریعہ سے جہاز۔ اس کی وطلیں۔ اس کی گئیں آگ کے ساتھ ہوں گی اور وہ آگ سے خدمت مینے کے نور میں تمام دُنیا کی قومی ہیں جوآگ دُنیا کی قومی ہیں جوآگ کے فنوں میں ایسے ماہر اور جا بک اور کیسائے وہ یا جوج کہ المائیں کے سووہ بوروپ کی قومی ہیں جوآگ کے فنوں میں ایسے ماہر اور جا بک اور کیسائے و واگار ہیں کہ کہے ہی خرور نہیں کہ اس میں زیادہ بیاں کیا جائے بہلی کے فنوں میں جوبی امرائیل کے نبیوں کو دی گئیں اور پ کے لوگوں کو ہی یا جوج ماجوج کا جوج خور ہوج کے وقت میں ظاہر ہوگا۔ میں فکھا ہے جو قدیم پا بی تخت روس تھا سوم حروج کا تھا کرسے موجود یا جوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا۔

سب سے بڑافتنہ ہی نعماری کافتنہ ہے اور الدمال کا بروزہے الساہی باجرے۔ یافظ اجیج سے تقب ہے اس بات کی طرف اشارہ سے کہ آتی کاموں کے ساتھ اُن کا بہت بڑا تعلق ہوگا اوروہ آگ سے کام لینے بی بہت

مهارت دکمیں گے گویا آگ ان کے قالومیں ہوگی اور دوسرے نوگ اس اکنٹی مقابلہ میں ان سے عاجز روجائیں گے۔ اب بیکیسی صاف بات ہے۔ دیکھ نوکہ آگ کے ساتھ اس قوم کوکس قدرتعلق ہے کلیس کس قدرجاری ہیں اور دی بدن آگ سے کام لینے میں ترقی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں بروز ہیں اور یہ دونو کیفیتنیں جومتفرق طور پر پھتیں ایک میں آئی ہیں الیا میں جوجہ میں۔ (الحکم جلد ۵ مطاعور فرم ارابریل ۱۹۰۱ء میل)

ان (یاجوج ماجوج ) کے لیے کا نول سے مرا دجا سوسی کی شق ہے جیسے اس زمانہ میں ہم دکھتے ہیں تارخبر کا مسلم اعدا خبار وغیرہ سب اسی میں ہیں۔ (الحم جلدا خلامور خرار جنوری ۱۹۰۳ و مائے)

اور باجری اجری کی نسبت توفیصد موچکا ہے جویہ کونیائی دو طبندا قبال قویس ہیں جن میں سے ایک انگریز اور دو موس ہیں۔ یہ دونوں قومیں طبندی سے نیچے کی طرف عمل کر دہی ہیں بینی اپنی خدا دا د طاقتوں کے ساتھ فتحیاب ہوتی ہاتی ہیں۔ یہ دونوں قومیں طبندی سے نیچے کی طرف عمل کر دیا اور ان کی تہذیب اور شانت شعاری اور تہت اور اولوالعزمی اور معامثرت کے اعلیٰ اصولوں نے بھم وصفحت قادر مطلق ان کو اقبال دے دیا۔ ان دونوں قوموں کا اور اولوالعزمی دوم منان )

ایساہی یا جوج ما جوج کا حال ہی ہجے لیجے۔ یہ دونوں پُرانی تو میں ہیں جریب زمانوں میں دو مرول پر کھکے طور پرغالب نہیں ہوسکیں اور ان کی حالت میں ضعف رہائیک خدائے تعالی فرمانا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ دونوں تو میں خروج کریں گی بعنی اپنی حلالی تو ت کے ساتھ ظاہر ہوں گی جیسا کر سورۃ کہف میں فرمانا ہے وَ تو گُذا بَعْفَ هُمْ يَوْهَدٍ فِي خُروج کریں گی بعنی اپنی حلالی تو ت کے ساتھ ظاہر ہوں گی جیسا کر سورۃ کہف میں فرمانا ہے وَ تو گُذا بَعْف هُمْ يَوْهُولِ فَي بَدُول الله اور میں کوخدائے تعالی یہ اور جس کوخدائے تعالی اور جس کوخدائے تعالی جائے گائے دو سے گا۔

(اذالہ اور م حسر دوم مُن ہے)

هُذَانِ ( يَأْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ ) لَاسْمَانِ لِقَوْمِ تَفَتَرَّقَ شُعَبُهُمْ فِيْ زَمَانِنَا هُذَّ الْجِوالزَّمَانِ وَهُمْ فَيْ وَمُنْ الْجُوالزَّمَانِ وَهُمْ الْكُوْمِ تَفَتَرَّقَ شُعَبُهُمْ فِي وَمُنْ الْهُوَ الْهُمُ وَ السَّخَبَالُ فِيهِمْ فَيُ وَمْ الْكُوْنِ وَالْمُؤْنَ الْبُرَا لِمِنَةٍ وَ اِخْوَ النَّهُمُ وَ السَّخَبَالُ فِيهِمْ فَيُحْ وَسِينِينَ وَ وُعَادُونَ وَ اَعْتَدَقُ لَهُمُ فَيُعْ وَسِينِينَ وَ وُعَادُ الْإِنْ فَعِيلِ النَّذِينَ يَخْلِطُونَ الْبَاطِلُ بِالْحَقِّ وَ يَدْجُلُونَ وَ اَعْتَدَتْ لَهُمُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ ا

(ترجر اذرتب) باجوج و ما جوج ایک الیبی توم کے دونام ہیں جس کی شاخیں ہماسے اس آخری زمان میں گونیا میں چیلی ہو کی ہیں اور وہ اپنی صفات میں ایک دوس سے ملتی حکتی ہیں اور یہ قوم روس اور انگریز ہیں اور ان کے بھائی بند ہیں اور د مبال ان میں بادر ایول کی فوج ہے جو نجیل کی طرف دعوت دیتی ہے اور باطل اور حق کو طاکر د جل سے کام لیتے ہیں مہندوستنان ان کے لئے تھکا نابن گیاہے اور ہمادے نبی صلی الشرطیہ وسلم کی پیگوئی لوری ہوگئی ہے کہ یہ نَهُمْ مِّنْ مَشْرِقِ الْهِنْدِ خَارِجُوْنَ وَلَوْكَانَ الدَّ جَالُ غَيْرَمَا كُلْنَا وَكَذَالِكَ كَانَ تَوْمُ يَا جُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ غَيْرَ هٰ ذَاالْقَوْمِ لَكُوْمَ الْإِخْتِلَانُ وَالتَّنَا تُعَنَّى فِي كَلَامٍ نَبِيّ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آيْمُ اللهِ آنَّ كَلاَمَ نَبِيّنَا مُنْزَهِ عَنْ دَالِكَ - (آئيذ كالاتِ اسلام مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَأْجُوْجَ هُمُ النَّصَارَى مِنَ الرُّوْسِ وَالْاَثْوَامِ الْبَوْطَانِيَّةِ وَقَدْ آخْبَرَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ وُجُوْدِالنَّصَالُى وَمَا النَّصَارَى مِنَ الرُّوْسِ وَالْاَثْوَامِ الْبَوْطَانِيَّةِ وَقَدْ آخْبَرَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ وُجُوْدِالنَّصَالُى وَمَا النَّهَا اللَّهُ مَا النَّيَامَةِ وَقَالَ فَا غُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ وَالْمِيْوَى كُلُهُمُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ التَّغْيِيلِ وَالْمِعْفَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَهُونَ كُلُهُمُ أَلْوَنَ كُلُهُمُ أَذَاللَّعْنِيلِ وَلَهُمْ أَذَاللَّهُ مِنْ الْمِيلَامُ وَلَى الْمُعْفَى وَاللَّهُ مِنْ الْمَعْفَى وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْفَى وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْفَى وَالْمَنْ وَلَهُمْ أَذَاللَّهُ مِنْ الْمَعْفَى وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْفَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى وَلَهُمْ أَذَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ الْمَالِي وَلَهُمْ أَذَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَوْمَ الْمَالِي وَلَهُمْ أَذَاللَّهُ مَا الْمَالِي وَلَهُمْ أَذَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَمُ الْمُؤْمِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَامِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَامِنُ الْمَلِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَامِنُ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُلْ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَامِنْ الْمُؤْمِ وَلَامِنْ الْمُؤْمِ وَلَامِنْ الْمُؤْمِ وَلَامِنْ الْمُؤْمِ وَلَامِلُ الْمُؤْمِ وَلَامِنْ الْمُؤْمِ وَلَامِلُ الْمُؤْمِ وَلَامِلُ الْمُؤْمِ وَلَامِنْ الْمُؤْمِ وَلَامِنْ الْمُؤْمِ وَلَامِلُ الْمُؤْمِ وَلَامِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ

لوگ بلادِمشرق سے خروج کریں گے سو وہ ہندوستان سے مشرق سے نکل دہے ہیں اور اگر دخبال ہمارے ہیان کے خلات کوئی اور ہوتے تونبی پاکھ سل اللّمطیبہ وکلم کے خلات کوئی اور ہوتے تونبی پاکھ سل اللّمطیبہ وکلم کے کلام ہیں اختلات اور ثنا قعن لازم آٹا اور مجے خداکی قسم ہے کہمارے نبی سلی اللّمطیبہ وسلم کا کلام اس سے پاک اور منزہ ہے ہ

(ترجم) لین اننوں نے اس میں فلطی کے ہے کہ یا جوج ماجہ عسب کے مب مجاوی گے کیونکہ یا جوج ماجوج سے مرادوہ نصاری ہیں جوروس اور برطانیہ قوموں سے ہیں۔ اور خلائے خردے دی ہے کہ ہیو دونصاری قیامت تک وہیں گے جانچ فرطایا ہے والی نیا ہے گئے ڈولوں سے ہیں۔ اور خلائے خردے دی ہے کہ ہم نے قیامت تک ال برخافت چنانچ فرطایا ہے والی نیا ہے گئے ہیں ہے۔ برن کیا جادے کر یہ نسی اجماع کے خلاف ہے۔ ڈال دی ہے پس قیامت سے پیلے سب کے مب کس طرح مرسکتے ہیں ، ... بدن کما جاوے کر یہ نسی اجماع کے خلاف ہے۔ قوم نے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ یا جرج انسانوں کے مشا بر نہیں ہیں اور ان کے لیے کان ہیں اس کیے کر قوم نے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ وہ چونتی اقلیم میں خصور ہیں اور ہرایک قوم سے وہ تعداد اور نسل ہیں زیادہ ہیں اور یہ بالبدا ہمت باطل ہے کیونکہ ہم چونتی اقلیم میں ان کا اور ان کے شہروں اور شکروں کا کچھ نام ونشان نہیں ہیں اور اور شکروں اور شکروں کا کچھ نام ونشان نہیں

ك المائدة آيت ١٥٠

بَاطِلَةً كُلُّهَا - (حمامة البشرى من من ما مرّم)

قَالْحَاصِلُ اَنَّ هٰذِهِ الْوَيَةُ يَعْنِي وَجَاعِلُ البَّذِي الْبَعُولَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهِ الْفَايُقَ عَلَى الْقَيَامَةُ وَالشَّرَاكَةُ وَالْسَلَكَةُ وَالْسَلَكَةُ وَلَيْكُونَ الْفَكُومَةُ القَامَةُ بَيْنَهُمْ اللَّهُ وَهُونَ يَوْمُ الْفَايُقَ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُونَ الْعَكُومَةُ القَامَةُ وَلَا يَكُونَ الْعَكُومَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمَلَى وَالْعَلَى وَلَا يَكُونَ الْعَكُومَةُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمَلُولَ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ا

پاتے مالاکو زمین کی گل آبادیاں کا ہر ہومیکی ہیں۔پس اس باب میں سب روایتیں باطل ہیں۔

(عمامة البشرئ من "ما مله منزجم)

(عمامترالبشرئ مث "نا منه مترجم)

(ترجم ازمرتب،) اوروہ آنات جن کا خود سے موخود کے وقت کے لئے مقدرتھا ان میں سے مب سے بڑی آفت یا جوج وما جوج اور بہ بال کا خوج ہے اور وہ سلمانوں کے لئے فتنہ ہیں جبکم سلمانوں نے خلا تعالیٰ کی نا فرائی کی اور خدائے و دود سے انحرات کیا۔ اور یہ ایک بڑی بلا ہے جوسلمانوں پر اس طرح مسلمانوں نے تعالیٰ کی نا فرائی کی اور مسلما کی گئی تھی اور مبان لوکہ یا جوج اور ما جوج و والین تو میں ہیں جو اپنی لوائیوں بین بر مسلما کی گئی تھی اور اس کے شعد لوائی کو ایس تو میں ہیں جو اپنی لوائیوں بین بر مسلمانوں ہیں ہو اپنی کے در ایس تو میں اسلام کے فرایس ہوتی ہے اور اسی طرح میں کیونکہ ایس کے اور اسی طرح اسی طرح اس کے جھا آتشیں اسلام کے فرایس ہوتی ہے اور اسی طرح سے وہ تمام ذیر ہی اور وہ پر جنگ ہیں نالوں آ دہ ہیں اور وہ ہر جاندی کی اس میں ہوتی ہیں۔ انہیں دنکوئی سمند روک رہا ہے اور دنکوئی بر بار شاہ ای کی جائی اسلام کے اور میں گئے ہی ہوجے تھیں۔ انہیں دنکوئی سمند روک رہا ہے اور اسی تعالیہ کی طاقت نہیں اور وہ بر دائی میں بی جو ان کے جائی آخرا ہی گئے ہی اور اسی کی گرا ہی تھی والے ہیں اور ان کی وہ میں بی جائے ہیں اور ان کی جائے ہیں اور ان کی گرا ہی تھی ہیں ہی ہو جائے ہیں اور ان کی وہ سے ذریس میں ذرائے ہی ہوت ہوں کے اس کے پیاڑ حرکت کریں گے اور اس کی گرا ہی تھیں جائے ہیں اور اسی وہ سے دریس میں ذرائے ہی ہے دریس کی گرا ہی تھیں جائے ہیں اور اسی وہ تو ان کی اور اس وہ کی گرا ہی تھیں جائے گی اور اس وہ تک کی وہ دائے گی جو ان کے اموال کا دعاق میں بی تو دو ان کے اموال کی دریس میں ذرائے گرا ہی تھیں تا کے گرا ہی تھیں ہیں تو دو ان کے اموال کی دریس میں ذرائے گرا ہی تھیں ہیں تو دو ان کے اموال کی دریس میں دو تو دو تائے کی دریس کی گرا ہی تھیں ہیں تو ان کے اموال کی دو تو ان کے اموال کی دو تو تائے کر اس کی تھیں ہو تائے کر اسی کی گرا ہی تھیں ہو تائے کی دو ان کے اموال کی دو تو تائی کی دو ان کے اموال کی دو تو تائی کی دو ت

ك الانبياء / بت ٤٠٠

وَ إِنْهَا لَهُمُ وَاغْرَاصَهُمْ وَ تَهُرِّكُ اَسْرَارَمُلُوْكِ الْاِسْلَامِ وَيَظْهَرُعَلَى النَّاسِ الْهُمُ كَانُوْا مَوْرِدَغَعَنَى اللهِ مِنَ الْمِعْيَانِ وَالْإِجْرَامِ وَيُغْتَرُعُ مِنْهُمْ رُعْبُعُمْ وَ الْبَالُهُمْ وَ شَوْكَتُهُمْ وَجَلا لُهُمْ بِيمَا كَانُوا الْإِيعُ مِسْنُونَ بُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ وَيَعْرُمُونَ مِنْ سَبْعَةٍ هُرُقِ بِيمَا كَانُوا الْايعُ مِسْنُونَ بُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلا يَعْبِيمُ وَلَا يَتَعَمَّوُونَ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْصُورِ لَيْسَ الرَّوْحُ وَيْهِمْ فَلا يَنْظُرُرُ وَيَهُمْ اللهُ يَالرَّخُمَةِ وَلاهُمْ بِنْعَسَرُونَ وَكَانَ اللهُ يُرِيْدُ اَنْ يُتَوْتِ عَلَيْهِمْ اللهُ بِالرَّحْمَةِ وَلاهُمْ بِنْعَسَرُونَ وَكَانَ اللهُ يُرِيْدُ اَنْ يُتَوْتِ عَلَيْهِمْ اللهُ بِالرَّحْمَةِ وَلاهُمْ بِنْعَسَرُونَ وَكَانَ اللهُ يُرِيْدُ اَنْ يُتَوْتِ عَلَيْهِمْ اللهُ بِالرَّحْمَةِ وَلاهُمْ بِنْعَسَرُونَ وَكَانَ اللهُ يُرِيْدُ الْنَيْسَ الرَّوْبَ عَلَيْهِمْ اللهُ بِالرَّحْمَةِ وَلاهُمْ بِينْعَسَرُونَ وَكَانَ اللهُ يُرِيْدُ اللهُ يُرْبَعِهُمْ اللهُ يَالْمُعُونَ وَيَوْلَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ وَبَالُهُمْ اللَّالَ اللّهُ وَيَعْفَى وَيَرَوْنَ اللّهُ الْعُلُولِ السَّلِي الْعُمْ اللهُ وَلَا اللهُ مَا يَعْمَلُ وَيُولَ اللّهُ مُ الْمُؤْتِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللهُ الْعُلُولُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْولِ وَيَعْمَ الْعُلُولِ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلِي الْعُلْمُ اللّهُ مُونِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُلْلِلُ وَيَعْمُ لَا اللّهُ مُنْ الْوَلَى الْمُلْكِلُ وَلَاللّهُ اللّهُ الْوَلَى الْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْلِمُ الللْهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْلِي الْمُعْولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللْمُ اللّهُ الْمُلْلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِي الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللّهُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُلْلُولُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُو

اقبال اور مو تون کو کھا جائے گا اور اسلامی بادشا ہوں کے پروے پھاڑ دے گا اور لوگوں پرظا ہر ہم وجائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی فافر مائی اور جرم کرنے کی وجسے اس کے خفیب کے مورد ہیں اور ان کا رعب بیٹوکت اور جلال ان سے چن جائے گا کہ وہ تعزی افتری اختیار نہیں کرتے ۔ اگر وہ دخموں کا ایک طریق سے جن جائے گا کہ وہ تعزی اختیار نہیں کرتے ۔ اگر وہ دخموں کا ایک طریق سے ان کے مقابلہ میں شکست کھا ہیں گئے کہ وہ نیکوکار دیتے وہ حرف لوگوں کے دکھا وے کی خاطر کا مرتے سے اور رسول افد صلی الله وہ اور آپ کی شنت کی پیروی نہیں کرتے سے اور در دینداری افتیار کرتے ہے۔ اور وہ محن وُحلی ہیں جی ہیں کوئی کو وہ نہیں گیا ہے گا بھر طبی ہو گا اور زود وہ در خصو گا اور در وہ در خصو گا اور در وہ کی اور افتری ایک ہوں کہ جنہوں نے خشوع وخضوع وخضوع اختیار کہا ہیں اور وہ مجر چن طبعونوں کی طرح شب وروز مھا ہی کو دیکھیں گئے تیں اس وقت سے موجود اپنے گاجی ہی جا کی جنہوں نے خشوع وخضوع اختیار کہا اور دہ وہ ہو گا اور اس طرح بھیل جائے گاجی ہی ہوگئی گریہ وزادی کرے گا اور اس طرح بھیل جائے گاجی ہو ہے اس کے حضور کو ہو ہو گئی ہوگئی گریہ وزادی کرے گا اور اشرقعالی اپنی قدرت کی جی اور اختیار کی جا اور اختیار کی اور موجود اسے اپنے کا جو ہی ہوگئی ہوگئی اس کے بلندم تمام کی وہر سے جو اسے اپنے کا ور اختیار کی اپنی قدرت کی جی کو اور اختیار کی گا اور کی جو اسے اپنے کی وہر سے جو اسے اپنے گا ور اشرقعالی اپنی قدرت کی جی کرے گا اور موجود کی اور کی کہیں تا می طرح بھیانا جائے گاجی کی وہر سے جو اسے اپنے کا ور کی کہیں اس طرح بھیانا جائے گاجی کی وہر سے حواسے اور کی کہی تات ور بات کی تاب اس وقت سے موجود کو زمیں پر جبی اس طرع بھیانا جائے گاجی کی وہر سے حواسے اور کی کی کی تات ور کی کہی تات اس کو گوری کھیں تات کی گاجی کی اس کو گھی کی اس طرح بھیانا جائے گاجی کی وہر سے حواسے کی گاجی کی کو کو کہیں تا کی کو کہی تھی تا جائے گاجی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کی دیں کی کھی تات کے گاجی کو کی کو کو کی کو کو کھی کی کو کھیں کے گاجی کی کو کھی کی کو کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

الْإَرْضِ كَمَا عُرِفَ فِي السَّمَاءِ وَكِيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي قُلُوبِ الْعَامَةِ وَالْاُمَرَ أَءِ مَثَى يَتَبَرَّكَ الْمُلُوكَ وَلِيَ الْعَامِهِ وَفِي آعُهُولُ الْعَامِ وَفِي آعُهُوا النَّاسِ عَجِيْبٌ .

(ماكثيمتعلق مطبه الهاميه منترح)

وَتُوكُنُ اللهُ عَنْهُمُ يَوْمَدُ ذِي يَمُومُ فِي بَعْنِ ... وَالْعُوا دُصِنْ قَوْلِهِ بَعْفَهُمْ يَوْمَدُ فِي يَهُومُ فِي بَعْنِ الذَّمَانِ قَالُولُ الذَّمَانِ فَا كُلِّ فِرْقَةٍ هِنْ فِرَقِ اَ هُلِ الْآ دُيانِ الْعُفْرُ الذَّعَانَ اللهُ عَلَى اللهُ الذَّمَانِ فَا كُلِّ فِلْ اللهُ الله

وہ اُسمان پرپچا ناگیا اور اس وقت اسے عوام اور امراء کے دلوں میں قبولٹیت مامسل ہوگی ہیاں تک کر با دشاہ اس کے کپڑوں سے برکت ڈصونڈیں گئے اور بیسرب کچھ انٹرتعانی اور اس کی جناب سے ہوگا اور لوگوں کی نگاہ میں عجبیب ب

بَعْفَهُمْ یَوْمَدُوْ یَسُوجُوْ یَ بَعْضِ سے بہمرادہے کراس زمانہ میں تمام فرقوں میں جنگ کیا گر جول اسطے گیا گر گاگ جول اسطے گا اور بہاڑوں برابرسونا جاندی اسلام کے نابود کرنے کے لئے اور سلمانوں کو اسلام کے دائرہ سے نمالان سے نکالنے کے لئے خرچ کریں گے اور اسلام کی تو ہیں سے جری ہوئی کتا ہیں تا لیف کی جائیں گی اور بہت سے نمالولا میں فدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وہ دن اسلام کی خوبت کے ہوں گے اور سلمان اس زمانہ میں قیدیوں کی طوح جائیں گی ہیں وہ ہمر مبائیں گے اور براگندہ ہو جائیں گے اور بعض تھی ہوئی ہوئی کی ہوائیں اُن کے سر برچلیں گی ہیں وہ ہمر مبائیں گے اور براگندہ ہو جائیں گے اور بعض تھی ہوئی ہوئی کے اور تمام سطے زمین پرا ان کے نبطنے کی خبریں شنے میں آئیں گی اور اُن دنوں
ایس اسلام کوڑھی عورت کی طرح ہوگا اور اس میں کس طرح کی قوت اور عزت نہیں دہے گی اور ذکت پر ذکت
ایس اسلام کوڑھی عورت کی طرح ہوگا اور اس میں کس طرح کی قوت اور عزت نہیں دہے گی اور ذکت بر ذکت مِنْ قَبُلُ وَ يَضُرُجُ مِنَ الدِّيْنِ اَفُوَاجُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ لَاعِنِيْنَ وَمُحَقِّرِيْنَ وَمُكَدِّبِيْنَ وَلَقُلُهُ الْأُمُوْدُكُلُّهَا وَ تَنْوَلُ الْمَصَائِبُ عَلَى الشَّرِيْعَةِ وَ آخْلِهَا وَيُرَدُّ قَسَرُ هَا كَعُرُجُوْنِ قَدِيْمٍ فِى آغَيُنِ النَّاظِرِیْنَ وَ هٰذِ \* ذِلَةٌ مَّا اَصَابَتِ الْمِلَّةَ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تُصِيلُتِ اللَّيَوْمِ الدِّيْنِ فَعِنْ وَ وَالْكَ تَنْوَلُ النَّصْرَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَعَالِمُ الْعِزَّةِ مِنْ حَضْرَةِ الْكِبْرِيَاءِ مِنْ عَيْرِسَيْفٍ وَسِنَانٍ وَ مُحَادِبِيْنَ وَ النِّهِ إِشَارَةٌ فِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُفِحَ فِي الصَّوْدِ فَجَمَعْلُهُمْ جَمْعًا وَهُومُومَا وَ قِسِنَانٍ وَ بَعْثِ الْعَسِبْحِ الْمَوْعُودِيَا مَعْشَرَ الْعَاقِيلِيْنَ۔ (خطبه العابِ مِلْمُانِهِ)

قَدْ وَعَدَا اللهُ عِنْدَ الْفِلْنَةِ الْعَلَىٰ فِي الْحِرِالزَّمَانِ وَالْبَلِيَّةِ الْكُلُرَى قَبُلَ بَوْمِ الدِّيَانِ اللهُ سُبْحَادَهُ فِي قَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي اللَّهَ الْاَيَّامِ وَهُنَاكَ يَكُونُ الْإِسْلَامُ كَالْبَدْرِ الطَّآمَ وَالْيُهِ اَشَادُ اللَّهُ سُبْحَادَهُ فِي الْمَهُ فِي قَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي المَّسُورِ فَجَمَعْنَا هُمْ جَنْعَادَقَذَا خَبَرَ فِي الْيَهِ هِى قَبْلَ حَذِهِ الْآيَةِ مِنْ تَفْرِقَةٍ عَظِيْمَةٍ بِقَوْلِهِ تُوكُنَا بَعْفَهُمْ يَوْمَهُ إِيَّتَهُوجُ فِي بَعْضِ ثُمَّ بَشَرَبِهُ وَلُوجَ فِي المَسْوَدِ بِجَنْعٍ بَعْدَ التَّفْرِقَةِ فَلَا يَكُونُ خَذَ الْجَهْمُ الَّافِي مِنْ اللهُ وَلِي المُسْوَدِ الْكُولِ الْمُ

اُن دنوں میں اپنی طرف سے اپنے دین کی مددا ورتائید فرمائے گا اور اُس ذما نہیں اسلام بدرگا ل کی طرح ہوجائے گااوُ اس کی طرف اشارہ ہے اس تول میں وَ نُفِخَ فِی الصَّوْرِ فَجَدَدْنَا هُمْ جَدْعًا داور اس آیت سے ایک بڑے تفرقہ کی جر دی جمال کر فرمایاہے وَ بَوَکُنَا بَدُحَدَهُمْ الْحِیْ لُفِخَ فِی الصَّوْرِ الْاسے قول سے بشادت دی کہ اس پراگندگی کے بعد جمعیت حاصل ہوگی ہیں رچم جیت ماصل نہ ہوگی مگر بدر کی صدی میں تاکہ صورت اپنے مصنے پر دلالت کرے جبیا کہا نصرت بدریں وقوع میں آئی۔ ہیں یہ دوخوکش س خبر ہاں مومنوں کے لئے ہیں اور موتی کی طرع کا ب مبین ہیں

المعين (خطيدالهاميرم 191 م

قَدْ آتَارَاللهُ فِي أَيَاتٍ بَعْدَ هٰذِهِ الْأَيَةِ مِنْ عَيْرِفَصْلِ إِلَّى آتَ يَأْجُوْجَ مَاْجُوْجَ هُمُ النَّكَالِى الْالْمَةِ وَلَهُ الْاَتَةِ مِنْ عَيْرِفَصْلِ إِلَى آتَ يَأْجُوْجَ مَاْجُوْجَ هُمُ النَّكَالُكُ الْلَاتَّرَى قَوْلُهُ الْمَسْرِينَ آعْمَالًا اللَّهُ يَى صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوةِ اللَّا نَبَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ الْهَالُمُ مَا لَاكْفَلُونَ مُنْعًا وَكَذَا الِكَ قَوْلُهُ قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًّا لِكَلِمْتِ رَبِّيَ فَى وَلَا تَلْكَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَبَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ النَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

ایک قوم بنانے کا ذکر قرآن در بین کی سورہ کمف بیں موجو دہے جیساکر اللہ لفائل نربانا ہے وَ تَرَکُنا بَعْفَهُمْ يَ یَوْمَدُ ذِيْ بَسُوْجُ فِيْ بَعْضِ وَ تَفِعْ فِي الفَّنْوْرِ فَجَمَعْنَا مُمْ جَمْعًا يعني ہم آخری زمان بیں ہرایک قوم کو آزادی دینگے تا اپنے ندہد، کی خوبی و وسری قوم کے سامنے بیش کرے اور دوسری قوم کے ندہبی عقائد او تعلیم پرجملہ کرے اور ایک مّیت کک ایسا ہو تا رہے گار پو قرنا بیں ایک آواز عیونک دی جائے گی تب ہم تمام قوموں کو ایک قوم بنا دیں گے اور ایک ہی مدہد، پرجمے کردیں گے۔ (چشمہ معرفت مُلِّما اَشید)

وَنَوَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَنِهُ إِيَّهُ وَجُ فِي بَعْضٍ وَّكُفِخَ فِي القُّوْرِ فَجَدَعْنَهُمْ جَمْعًا يعى ال آخرى أول

چكتى باير + (خطبدالهامير صرا<u>١٩١٠-١٩١٣)</u>

والاستى موعودى بى بوگا.
اب خلاصدكلام بىرى كرجب كرايك طرف بائبل سے بدا مرائات نشده ہے كہ يورپ كے عيسائى فرقے بى باجي المجوع بيں اورد وسرى طرف قرآن نشريف نے باجرے ما جوج كى وہ علامتيں تقرر كى بي جومرت يورپ كى سلطنتوں برجى ما وق مى تى بيں ما ورد وسرى طرف قرآن نشريف نے باجرے ما جوج كى وہ علامتيں تقرير كے بينى سب طاقتوں برغالب مومائيں گے اور ہراكك بيلوسے كرنيا كا عروج أن كو مل جائے كا اور حد نشوں بيں بمى يہ بيان فرايا كيا ہے كركسى سلطنت كو أن كو مل جائے كا اور حد نشوں بيں بمى يہ بيان فرايا كيا ہے كركسى سلطنت كو أن كو سابقہ كا اور حد نشوں بيں جوج ما جوج بين اور اس سے انكاركرنا مراسم كى ما تقد تا ب مفا بلر نبيس موكى بيس يرقط فى فيلام موسكة ہے كہ خدا تعالى كے قول كے مطابق اور اس مراسم كى ما ورخدا تعالى كے قول كے مطابق اور اس كے گئا نوٹ ہے۔ اس بيركس كو كلام ہوسكة ہے كہ خدا تعالى كے قول كے مطابق اور تا بين قوميں بيں جوابنى دنيوى طافت ميں تمام قوموں پر فوقيت ہے گئى

پی جنگ اور الله ایک داؤیی اور اللی تدابیر که اموری دنیایی ان کاکوئی تا فی نظر شیس آنا اور انسیں کی کلوں اور ایجادوں نے کیا لڑائیوں میں اور کیا کسی سے کونیا کے آدام کے سامانوں میں ایک نیا نقشہ و نیا کا ظاہر کر دیا ہے اور انسان کی تمدّنی حالت کو ایک جرت انجیزانقلاب میں ڈال دیا ہے اور تدبیرا ور سیاست اور درستی سامان درم برم میں وہ پیرطوئی و کھلایا ہے کہ جب سے و نیا پیدا ہو تی ہے کسی ذماند میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی ۔ پس خدا کے بزرگ نبی کی پیشگوئی کی تقرید دہ علامتوں کے موافق طور سی مدائے بروی کے معنی ظاہر کر دیے اور میں ہیں ہیا ہے وہ بی واقعہ لور پی طاقتوں کا ہے سوجی طور سے خدانے یا جوج کے معنی ظاہر کر دیے اور جس قوم کوموجودہ واقعہ نے انکار کرنا ایک کھلے گئے کئی سے انکار کرنا ہے۔ بست قوم کوموجودہ واقعہ نے انکار کرے تو اس کا ممند کون بند کرسکتا ہے لیکن ایک شعبے گئے ہی تو میں یا جوج کا جو مالا جب انکار پر اطلاع پاکر لیوسے الممینان اور نلج صدر سے گواہی دے گا کہ بلا شہر بی تو میں یا جوج ماجوج ہیں۔

اورجب یہ نابت مواکریں توہیں یا جمدہ ماہوج ہیں توخود یہ نابت شدہ امرہے کرمیے موحودیا جوج آجھ کے وقت میں ظاہر موگا جیسا کرقر آن نٹر ہین نے بھی یا جوج ماجوج کے فلبہ اور طاقت کے ذکر کرنے کے بعد فرہا ہے وقت میں ظاہر موگا جیسا کرقر آن نٹر ہین یا جوج ماجوج کے زمانہ میں بڑا تفرقہ اور می وشر لوگرں میں پڑجا کے گاور ایک مذہب دوس مدانسانی اس می وشری توم ہو مری توم ہو جملہ کرے گئی تب ان دنوں میں خدانسانی اس می وشرک و دکر نے کے کئے آسمان سے بغیرانسانی ہا تھوں کے اور محسل کی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذرایعہ جوممور مین قرنا کا حکم رکھتا ہوگا اپنی پڑم ہیں تا واز لوگوں تک بہنچا کے گا جس میں ایک بڑی کٹ شرم ہوگی اور اس طرع پر معدانسانی تا محمد کا درایعہ کی مرسل کے ذرایعہ کی خراب بر بھی کہ درایعہ کی خراب بر جمع کر دے گا۔

ك البقرة آيت ۱۲۴ 4

پیاڑ کو میرد کے سموں پر اس طرح پر لرزاں کرکے دکھلایا کہ گویا اب وہ ان کے سروں پر پڑتاہے تب وہ اسس میں ہوگا۔ (پٹر مرفت مائے ہیں ذمانہ ہیں ہوگا۔ (پٹر مرفت مائے ہیں ذمانہ کو نٹین کو دیکو کر مبت ڈرکئے اسی طرح ہے موجود کے ذمانہ ہیں ہوگا۔ (پٹر مرفت انقلاب آئے ہیں ذمانہ کو نٹین کو نٹین کو نٹین کے چوٹے سے قطعہ پر آباد نتے اور پھروہ زمین کے دُور دُورکناروں انک پھیل کے اور زمین کے دُورکورکناروں انک پھیل کے اور زمین کے چوٹے سے قطعہ پر آباد نتے اور پھروہ زمین کے دُورکورکناروں انک پھیل کے اور زمین کے دُورکورکناروں انک پھیل کے اور زمین کے دُورکورکناروں انک پھیل اور ہم کا کہ دوسرے طل سے ایک بلی بھی موردت میں کیا مزور د تھا کہ خدا تعالیٰ ہرایک ملک کو دوسرے طل سے ایک بھی اور ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاقات کرنے کے لئے سامان پیرا ہوگئے اور باہمی تعارون کے لئے انواج و اقبام کے ذرایح اور وہ بیا کہ ناک آئی تب وہ وقت آگیا کہ تو می تفرقہ در درمیان سے آٹھا دیا جائے اور ایک کنا ب کے ماخت سب کو کیا جائے تب خدانے سب کو نیا کہ ہے بی نبی بھیجا تا وہ سب قوموں کو ایک ہی ندم ہم پر جبح کرے اور تا وہ جیسا کا بڑولو

اوربهارا بیان جیسا کہ وافعات کے موافق ہے ایسا ہی خدا تعالی کے اس قافون قدرت کے موافق ہے جو زمین واسمان میں پا یا جا ماہے کیونکہ اگرچ اس نے زمین کو الگ تا ٹیرات بخشی ہیں اور بیا نہ کو الگ اور ہرایک سارہ میں جدا جدا قتیں رکی ہیں مگر پھر بھی با وجود اس تفرقہ کے سب کو ایک ہی نظام میں داخل کر دیا ہے اود کما کا پیشروا نشاب کو بنا یا ہے جس نے ان تمام سیاروں کو ابنی کی طرح اپنے بیجے نگا ایا ہے لیس ایس سے خور کسنے والی طبیعت بھر میں تا ہے جس الد نوالی کی وات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ نوع انسان میں بھر ہو ہیں گئے ہیں وحدت کو ہی چا ہیں ہما ہے اور در میا نی تفرقہ تو موں کا جرباعث کرتے نیل انسان کی بندگی کے لئے بیدا کے گئے ہیں وحدت کو ہی ہما ہما ہما ہما ہما کہ بھر انسان میں پیرا کرنے کے لئے ایک تم بیدا کی اور اس میں بی جو انسان میں وحدت کے در اس کا مل وحدت پر اکر نے کے لئے ایک تم بیدا کی اور اس میں بی حکمت تا کہ وہ مقرد کے اور ہرایک تو میں ایک وحدت پر یدا کی اور اس میں بیکھت تی کر تا تولوں کے تعارف میں ہوئے وقت نہ ہو ۔ اور چرجب خدا نے قوموں کے جو اجمالی کی وہ مقرد کے اور ہرایک تو میں ایک وحدت پر یدا کی اور اس میں بیکھت تی کر تا تولوں کے تعارف میں بی فرقت نہ ہو۔ اور چرجب کے تعارف میں بی فرق تا ہو ۔ اور پھرجب مشلا ایک شخص باغ لگا تا ہے اور باغ کے ختلف کو توں کو فرائے جو ایک کو رائی تو بیا کہ میں ایک ور تو سے بی کی طرف تر آن نروی والی کے ایک در کر دیا ہے اور وجراس کے بید تم اس کی طرف تر آن نروی ہون کی ایسے در تر آن نروی ہون کے اس کے در کر دایا ہے اور وہ یہ آب یت ہے بات کی گور کو گئے تو کہ ایک ترکہ کور تا کہ کہ ترکہ کو کہ آندر کر دیا ہے ہو ایسے وروہ یہ آب یت ہے بات کی گور کو گئے تو کہ تو گئے تو کہ تا کہ کہ کہ کہ کور کر تا ہے اور دوہ یہ آب یت ہے بات کور کور کور کور کر گئے تو کہ کور کر گئے تو کہ کور کر گئے تو کہ کور کر کہ کور کور کور کور کر کہ کہ کور کر گئے کہ کہ کور کر کہ کہ کور کر گئے کہ کہ کہ کور کر گئے کہ کہ کور کر گئے کہ کہ کور کے کہ کر کر گئے کور کر گئے کر کہ کہ کور کر گئے کہ کہ کور کر گئے کہ کہ کور کور کور کر گئے کہ کہ کور کور کر گئے کہ کہ کور کور کر گئے کہ کور کر گئے کہ کہ کور کر گئے کر کہ کور کر گئے کہ کہ کور کور کر گئے کہ کور کر گئے کہ کر کر گئے کر کر گئے کر کر گئے کر کر

یہ آیت مورہ کھٹ میں با ہوج ماجوج کے ذکر میں ہے کتب سابھ میں جوبنی اسرائیلی جمیوں پرنازل ہوئی میں صاف اور مرتع طور پرمعلوم ہوتا ہے بلک نام ہے کہ بیان کیا ہے کہ باجوے ماجوے سے مراد پورپ کے عیسائی قومیں ہیں اور یہ بیان ایسی مراحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہی طرح اس سے انکار نہیں ہوسکتا۔ اور پر کہنا کہ وہ کتا ہیں محرف مبتدل ہیں اُن کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کے گاجو خود قرآن نٹر این سے بہنے جرسے کیو کھ اللہ کرد اللہ می کو قرآن نٹر این میں فرما تا ہے فسٹ گؤآ آ فل الد یہ کرد اِن گُنتم کو لافتا کہ کو اُن گرائی کہ اُن کہ ہو ہیں خاہرہ کہ اگر ہرا کہ بات میں بہلی کتابوں کی گواہی اما این بورٹ کی مومنوں کو قرآن نٹر ہے جر ہو بیس خاہرہ کہ اگر ہرا کہ بات میں بہلی کتابوں کی گواہی ناما بیر ہوتی تو خدا تھائی کیوں مومنوں کو فرقا کہ اگر تہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے بوجے لو بلکہ اگر نہیوں کی کتابوں کی گابوں کی گلوں سے بھی فلان خار میں ہوئی کہ مورت میں بیجی نا جا پر ہوگا کہ ان کتاب سے بوجے لو بلکہ اگر نہیوں کی کتابوں سے بھی فلائی کی سیست بطور استعمال کی ہوئی کریں حالا کہنے دو محابر دائی اللہ خار میں نام مرتب کی بیات میں ہوئی کہ میں مورت میں بیجی کا جائی ہوئی اللہ خار میں اللہ خار میں اللہ کی تو میں ان تا ہوں میں ہوئی کی تسبعت بطور استعمال کی ہوئی اس بیت ہوئی کر کتب سابھ کے بیان تیں قسم کے ہیں۔ اُن کی گوئیوں کو بطور گوئی کو تا کہ ہیں گائی ہوئی کو کتب سابھ کے بیان تیں قسم کے ہیں۔ اُن کی کتب سابھ کے بیان تیں قسم کے ہیں۔

(۱) ایک تووہ باتیں ہیں جو واجب التعدیق ہیں مبیاکہ خداکی توحید اور المایک کا ذکر اور مہشت ووفئ کے وجود کی نسبت بیان اگر ان کا انکار کریں توالیان مائے۔

( ۲ ) دوسری وه باتی بی جورد کرنے کے لائق بی جیسا کہ وہ تمام امور جو قرآن شرایت کے خالف ہیں۔ (۳) تيسرقسم ک وه باتيں ہيں جوقراً ن شريعت ميں اگرم ان کا ذکرمغضل نديں عگر وہ باتيں قرآن شريعت ك مخالف بنيس بلكدا كر ذراغورس كام اياجائ تو بالكل مطابق بس مبيد مثلًا ياجرع ما جوج كى قوم كراجما لىطود پراک کا ذکر قرآن منزیعت میں موجود ہے بلکہ یہ ذکر کھی موجود ہے کہ اسخری ذما ندمیں تمام زمین براک کا فلبہ موجا سے گا مِيساكم اللهُ تَعَالَى فرماناه وهُمُمْ يَسِ كُلِ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اورينيال كرياجوي ماجوج بني آدم شي بلكه أور قسم كانلوق ب يدعرون جهالت كاخيال ب كيونكم قرآن مين ذوالعقول جيوان بوعقل اورفهم سع كام ليتع بيراور مور و تواب یا عذاب بهوسکتے بیں وہ دوہی تسم سے بیان فرائے ہیں (۱) ایک نوع السان جومفرت آدم کی اولا دہیں وع ) دوسرے وہ جوجتات ہیں۔انسانوں کے گروہ کانام معشرالانس رکھاہے اورجتات کے گروہ کانام معشرالحیت ر کھاہے۔ لیں اگر یاجری اجوج جن کے لئے سیح موعود کے زمانہ میں عذاب کا وعدہ ہے معشر الانس میں واخل ہیں بعنی انسان ہیں **توخوا ہ ن**خوا ہ ایک عجمیب پیراکش ال کی طریث منسوب کرنا کہ ان سے کا ن اس قدر کہتے ہول عمے اور ہا تھ اس قدر کجے ہوں گئے اوراس کثرت سے وہ بچے دیں گئے اُن توگوں کا کام ہے جن کی عمل ممض طحی اور پچوں کی مانندہ ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی مدیث صیح نابت ہی ہوتو و محض استعارہ کے دنگ بیں ہوگی مبیسا کہم دعیتے ہیں کہ پورپ کی قومیں ان معنوں سے عزور کمبے کا ن رکھتی ہیں کہ بندریعہ تا رکے دُور دُور کی خریں اُن کے کانوں کک بنیے جاتی ہیں اورخدانے بڑی اور کجری لڑائیوں میں اُن کے اِنتے ہی نبرد اَ زما کی کی وجہسے اس قدر کمے بنائے ہیں ويخ السيكواك كيم مقالم كي طافت بنيس اور توالد تناسل مي ان كا الينسيائي قوموں كي نسبت بهي نياده ہے -پس جبکم موجوده وا تعات نے دکھلا دیا ہے کہ اُن احادیث کے بیٹنی ہیں اورعقل ان معنوں کو سمرون آبول کرتی طِكُم أن سے لذت أهما تى سے تو پيركيا مزورت سے كرخوا و انسانى خلقت سے بڑھ كران ميں و مجرب خلقت فرمن كی جائے جومرامرغ معقول اور اس قانوں قدرت كے برخلات ہے جو قديم سے انسانوں كے لئے چلا آ ناہے اور اگر کمو کریا جوج ماجوج جدّات میں سے ہیں انسان نہیں ہیں تویہ اور جماقت ہے کیونکر اگروہ جدّنات میں سے ہیں تو ستيسكندرى أن كوكيؤ كرروك يحتى عنى حبس حالت بين جنّات أسمان كسبين عات بين جيساكرايت فَاتْبَعَهُ

شِهَا بِي ثَا قِبِ السي الم إلى الله الوكيا وه سترسكندرى كا أوير حراه الميسكة تق جواسمان ك قريب مل

جاتے ہیں اور اگر کہوکہ وہ درندوں کی تم ہیں جوعقل او فیم نہیں رکھتے تو پھر قرآن ہٹرلیف اور حدیثیوں میں ان پر عذاب نا زل کرنے کاکیوں وعدہ ہے کیونکہ عذاب گنہ کی پا داش میں بہوتا ہے اور نیز ان کا لڑا ئیاں کرنا اور سب پر غالب بہوجانا اور آخرکار آسمان کی طرت تیر حیلانا صاحت دلالت کرتا ہے کہ وہ ذوالعقول ہیں عبکہ ونیا کی عمل میں سب سے بڑھ کر۔

صدیثوں میں بظاہر یہ تناقف پا یا جانا ہے کہ سے موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک طوت تو بہان کیا گیا ہے کہ یا جوج مام کرنیا میں جیسی جا کہ ہے اور دوسری طوت یہ بیان ہے کہ تام کرنیا میں عیسائی توم کا اس زمانہ میں بڑا ہو دے اور افبال ہوگا۔ ایسا کا غلبہ ہوگا جیسا کہ معدیث میں موجود ہے ہوا تا ہے کہ سب سے زمادہ اس زمانہ میں رومیوں کرٹرت اور قوت ہوگا ۔ ایسا عیسائیوں کی کیونکہ آنخفرت میں اللّٰہ کو ایر نہ میں رومی سلطنت عیسائی متی جیسا کہ اللّٰہ توانی ہی قرآن شریعت موجود کے ظرور کے وقت د تبال کا تمام زمین پرغلبہ ہوگا اور تمام ذمین پرخلبہ ہوگا ۔ اور تمام ذمین پرنیم معظم کے د تبال میں ہوجائے گا۔

اب کو اُمولوی صاحب بنلا دیں کریہ تنا تص کیؤکر و ورموسکتا ہے۔ اگر دقبال تمام زمین پرجیط ہوجائیگا تو عیسا اُی سلطنت کہاں ہوگی۔ ایسا ہی یا جوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن تربین خبرویتا ہے وہ کہاں جائیں گے صویف لطیباں ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو ہمارے محقّرا ورمحذب ہیں۔ واقعات ظاہر کردہ ہیں کہ یہ دو نوں معقات یا جرج ماجوج اور دقبال ہونے کی لیر بہن قوموں میں موجود ہیں کیز کہ یا جوج کا تعریف مدینوں میں یہ بیان کا گئی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی میں کسی کو طاقت مقابلہ نہیں ہوگی اور جوج ماجوج کی تعریف موجود و عاسے کام سطا اور مصنت کھلے کھلے طور پر اور یہ کی سلطنتوں میں یا فی جا اور اور محل کا ماج کا ماج کا اور جب کہ میں و نیا میں فتنہ ڈوالے گا سوقران مزریف میں مصنت عیسا اُن یا دریوں کی بیان کا گئی ہے جیسا کہ وہ ذواقا کو منزی میں مصنت عیسا اُن یا دریوں کی بیان کا گئی ہے جیسا کہ وہ ذواقا کو منزی میں دیا ہو گئی ہے جیسا کہ وہ ذواقا کو منزی میں دیا ہوگا ہو کہ کی ہوں اس وجرسے سورۃ الفاتح میں دائی طور پر یہ دعا اسکولا اُن گئی کہ تم عیسا نگور یہ نیا وہ ماگور یہ نیا ہ ماگور یہ نے دائی ہوتا تو خدا کی کام میں بڑا فقد چھوڈ کر قیا مست کے یہ دعا نہ کھلا اُن جا آئی ہوتا تو خدا کی کام میں بڑا فقد چھوڈ کر قیا مست کہ یہ دعا نہ کھلا اُن جا آئی ہوتا تو خدا کی کام میں بڑا فقد چھوڈ کر قیا مست تک یہ دعا نہ کھلا اُن جا آئی کہ تم دول کے کار میں بڑا فقد چھوڈ کر قیا مست کہ یہ دعا نہ کھلا اُن جا آئی کہ تم میں بڑا فقد چھوڈ کر قیا مست کہ یہ دعا نہ کھلا اُن جا آئی کہ تم میں بڑا فقد چھوڈ کر قیا میں تک یہ دعا نہ کھلا اُن جا آئی کہ تم میں بڑا فقد چھوڈ کر تھیں میں تک یہ دعا نہ کھلا اُن جا کھور کے کہ میں بڑا فقد چھوڈ کر تھیں کہ یہ دعا نہ کھلا اُن جا کہ کہ کہ تم میں بڑا فقد چھوڈ کر تو اُن کے کہ میں کی کے کہ کہ کہ کہ کو کہ بیاں کی کہ تم میں بڑا فقد چھوڈ کر تو اُن کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو

كرتم عيسائيول كفتنه سى بنا و ما نكوا وريد نذفرا يا جاتا كرعيسا ئى فتند اليها سے كرقريب ہے كراس سے آسمان مجت جائيں - بها الم نكوف نكوف بهو جائيں ملكريد كها جاتا كر دخالى فتنداليه اسے حس سے قريب ہے كرزين و آسمان مجت جائي بڑے فتنے كوچور كرچيور في فتندسے ڈرانا بالكل فيرمع قول ہے ۔ (چشرمع فت مائے فاصليد)

مورة بحويرمي سب نشانات اخرى زمانے كه بير اسى ميں سے ايك نشان سے وَإِدَا الْعِشَا رُعُطِّلَتَ أَيْمَىٰ جب اوسْنیاں بیکارچھوڑی جائیں گی۔ اِسی کی تغییریں نبی کریم سلی اللّم فلیہ وسلم نے فرایا وَ لَسُیتُرَکَتَ الْقِلاص فَ لَا كُسْعَى عَلَيْهَا عَبِي سعمعلوم بوقا ہے كمير موعو دھى إسى ذما نديس بوكا بلكه أس كے انتدائى زمانے كے يرنشان بين بعرفرها وَإِذَا النُّفُوسُ وَقِيحَتْ مِين السيه اسباب مفرتيا بوجائي سك كرقويين با وجود اتنى رُور بمون كاب میں مل جائیں گی حتی کرنئی دُنیا پُرانی مستعلقات ببیدا کرنے گی۔ یا جوج ما جوج کا آنا، دجّال کا سکلنا اورصلیب کا غلبہ یھی اِسی ذمانے سے نشان ہیں اس کے متعلق لوگوں نے غلط فہی سے تنا تنص پیدا کر لیا ہے اور بیمجتے ہیں کریسب الك الك بين حالاتك ان مين سے براك كي نسبت يعقيده ركھتے بين كروه تمام رُوئے زين برجميط بوجائيں سے بين اگر ياجرج ماجوج فيطهو كمث توجير دتبال كمال احاط كرس كا اوتسليب كاغلبه كسرجكه بوگا ؟ سوا يركيف كے يحام اد نيس كريرمب ايك بى قوم كفتنف افرادي اوراگر إن كو ايك بنادي توييركوئيمشكل مذرب كى منداتعالى ف ان كى نسبت فرايب وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَدِذٍ يَتَهُوْجُ فِي بَعْنِ وَكُفِخَ فِي الطُّسوْرِفَجَمَعَنْهُمْ جَمْعًا صِ سحاله بر ہے کہ تنایت درم کا اختلات پیدا ہومائے گا اورسب نداسب ایک دنگل میں ہوکڑ کلیں گے " تَرَكُّنَا" كالِسِ بات كى طرف اشاره سے كرا زادى كا زمانہ سوگا اور يه آنادى كمال تك بينج مبائے گى تواس وقت الله تعالى اينے ماموركى معرفت ان كوج كرف كا اداوه كرب كا بيل وكيمو جَمَعْنَهُمْ فرمايا اور ابتدائ عالم ك ليُح خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ قَاحِدَ قِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَتَ مِنْهُمَارِجَالُاكَثِيرًا وَيْسَآءٌ وَمَا إِلْفَطْ بَثَ اورجَعَمَ آپس مي العا تناقعن رکھتے ہیں گویا دائرہ پورا ہوكر پھروہى زمانہ ہومائے كا يہلے تو وحدت شخصى تقى اب اخيريس وحدت نوعى بوجائ گاراس سے آگے فرماناہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْهَدُذٍ لِلْهُ اللهِ مَنْ عَرْضًا يَهِ يَعْ مُوعودك زمان كاليك اورنشان بتلایاکه اس درج بتم پیس کیاجا وے گا ان کا فروں پر - برقیامت کا ذکر نسیں کیونکه اس درج بتم کا پیش ئمیا کرناہے اُس **روز توا**س میں کفار داخل ہوں گئے جتم سے مراد طاعون ہے چنائچے ہمارے الہامات میں کئی بارطاع<sup>ون</sup> كومبتم فرايا كياب، يأتي عَلى جَهَنَّمَ زَمَانُ لَيْسَ فِيهُا اَحَدُ جِي ايك الهام ب الله تعالى ف ووفرون كاذكر

ه على معيم مسلم جلدا ول كماب الايمان باب وجوب الايمان برسالت انبيا ﴿ على التكوير مين ٨

له التكويراً يت ۵ ؛

فرادیا۔ ایک آنو وہ سعید جہوں نے مین کو قبول کیا دوسرے وہ شقی جو سیح کا کفر کرنے والے ہوں گے۔ ان کے لئے فرایا کہم طاعون لبلور ہم تم جیجیں گے اور نفیخ فی القیکویسے یہ مراوہ کہ جو لوگ فدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وی کے ذریعہ ان میں آواز دی جاتی ہے اور پیر آواز اُن کی معرفت تمام جہان میں پنچی ہے پیر ان میں ایک ایک شش پیدا ہوجاتی ہے کہ لوگ باوجود اختلافِ خیالات وطبائع و حالات کے اس کی آواز پر جمع ہونے لگتے ہیں اور آخر کار وہ زمانہ آجاتا ہے کہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی گلہ بان ہو۔

خداتعالی نے ہمارسے لئے خودہی الیے اسباب مہیّا کردئے ہیں کہ سسے تمام سعید رومیں ایک دیں پہ جمع ہوسکیں۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ ولم کوفرایا گیا تھا (قُلْ) یَّا اَیُّھَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلنِیکُمُ جَمِیْعًا ایک خاص علاقہ رکھتا ہے۔ طون پر جَمِینْعًا اور دوسری طون جَمَعْنْلِھُمْ جَمْعًا ایک خاص علاقہ رکھتا ہے۔

( بدرمبلد، سے مورخ ۲ ۲ چنودی ۱۹۰۸ ص )

الکّذِیْنَ کَانَتُ اَغَیْنَهُمْ فِیْ غِطَاآءِ عَنْ ذِکْرِیْ وَکَانُوْا لَایسَنَظِیْعُوْنَ سَمْعًا ذکرسے مراد بہ کہ کہوئیں نے
ان کو اپنے مامور کی معرفت یا دکیا۔ خداکا یا دکرناہی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک مسلح کوجیج دیا سواس مامور سے وہ
غفلت میں دہے۔ ان کی انکھوں کے اسکے طرح طرح کے شہمات کے حجاب چھائے دہے اور حق کا فورنظر نرایا۔ دیکوں
کہ جو شرق تعقب سے ان کی الیسی مالت ہوگئی جو وہ اس مامور کی بات کوشن ہی شہر سکتے (دکا نُوْا لاَ یَسْتَظِیْعُوْنَ
سَمْعًا) اب ان لوگوں کی مالت ہی ہمورہی ہے اور اس کی مزاجی وہی مل رہی ہے جو قرآن مجید ہیں ہے کو تُونَنا جَبَةً مَنَ یَوْمَ مِیْدُ یَا لَا مِن ہم جو قرآن مجید ہیں ہے کو تُونَنا ۔

( بدرجلد ، سیّا مورخ ۲۲ جنوری ۱۹۰۸ میساً)

اصل بات یہ کریہ وہ زمانہ آگیا ہے کرجس کا ذکر اللہ تعالی کی تناب ہیں ہے کہ وَ تَوَکُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَهُوجُ فِيْ بَعْنِ وَ نَفِخ فِي الصَّوْرِ فَجَمَعُنْهُمْ جَمْعًا ۔ موجودہ آ الادی کی وجہ سے انسانی فطرت نے ہرطرے کے دنگ ظاہر کر دئے ہیں اور نفر قراب نے کمال کو پہنے گیا ہے ۔ گویا ایسانہ ما نہہے کہ ہر خص کا ایک الگ ندم ب ہے ۔ ہی امور والات کرتے ہیں کہ اب نفخ صرر کا وقت بھی ہیں ہے اور فَجَمَعُنْهُمْ جَمْعًا کی ہِنْ گول کے پورا ہونے کا ہی زمانہ ۔

(الحكم مبلد ١٢ في مورض ٢٩ رايريل ٨٠ ١٩ وصل)

انبیارجو آئے ہیں وہ کرنا رکاحکم رکھتے ہیں نفخ صورسے ہی مراد متی کہ اس وقت ایک مامور کو جیجا جائے گا وہ مُنا دے گا کہ اب نمہارا وقت آگیا ہے۔ کون کسی کو درست کرسکہ ہے جب تک کہ خدا درست نزکرسے ۔ استد تعالیٰ اپنے نبی کو ایک قوّتِ جا ذبہ عظا کرنا ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرت مائل ہونے جلے جاتے ہیں۔ خدا کے کام کمجی حبط نہیں بمانے۔ایک قدر تی کشش کام کردکھائے گہ۔ اب وہ وقت آگیا ہے جس کی خبرتمام انبیاء ابتداء سے دیتے بھے آئے میں۔خداتعالی کے فیصلہ کا وقت قریب ہے اس سے ڈروا ور تو بہ کرو۔

( بدرمبلد ) عظر مورض ۱۱ رجنوری ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸

فَإِذَ اجَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ... فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا صَيخِب وعده خداتعالى كانز ديك أجائك كاتوخدا تعالیٰ اُس دیوادکودیزه دیزه کر دے گا جو یا جوج ما جوج کی روک ہے اورخدانعالیٰ کا وعدہ سچاہے اورہم اُمرین لین یاجوی ماجوی کی سلطنت کے زمانہ میں متفرق فرتوں کوسلت دیں گے کہ تا ایک دوسرے میں موجزنی کر بربعنی ہر یک فرقه اپنے ندمب اور دیں کو دوسرے پرفالب کرنا جا ہے گا اورجس طرے ایک موج اُس چیز کو اپنے نیچے دبانا جامتی ہے جس کے اوپر بڑتی ہے اسی طرح موج کی مانند بعض بعب پر پڑیں گی تا ان کو دبالیں اورکسی کی طرف سے کمی نمبیں ہوگی۔ ہر کیک فرقد اینے فرمب کوعووج دینے کے لئے کوشش کرسے گا اوروہ اندیں لڑا سُیوں ہیں ہوں محے کہ خدانعالیٰ کی طرف سے صُور میکونکا مبائے گا تب ہم تمام فرقوں کوایک ہی خربب پرجمع کر دیں گے۔ صُورمیکونکٹے سے اِس جگہ بیا اثارہ ب كراس وقت عادت الله كموافق خداتعالى كى طرف سے أسمانى تا ئيدوں كے ساتھ كوئى مصلح بيدا بهو كا اور أسك دل میں زندگی کی رُوح بی فیونکی مبائے گی ا وروہ زندگی دوسروں میں سرایت کرے گی ۔ با درہے کرصور کا لغظ ہمین عظیمالشان تبدطيول كى طرف انتاره كرتا ہے۔ گوياجب خداتعالى اپنى خلوقات كو ايك صورت سفتنقل كرك دو مري صورت ميں لآنا ہے تو اس تغیر مسور کے وقت کو نفخ مسورسے تعبیر کرتے ہیں اور اہل کشف پر کا شفات کی روسے اس صور کا ایک وجود جمانی می مسوس موتا ہے اور برعجائمات اس عالم بیں سے میں جن سے ستراس ونیا میں بجر تقطعین سے اور کسی بر کھل نهين سكتے بہر مال أيات موموفر بالاست فابت ہے كہ اس رى زماند بين عبسائي مذم ب اور حكومت كا زمين برغلبہ ہو كا اور فختلف قومول میں بہت سے تنا زعات خرم پر پیرا ہموں گے اور ایک قوم دو سری قوم کو دبانا میا ہے گی اور ایسے زمان بين مموره بوك كرتمام تومول كود بن اسلام برجيع كيا جاوك كالعنى سُنّت اللهك موافق اسماني نظام قائم بوكا اورابك اسما في مسلح آئے گا در تقیقت استی ملے كا نام بیج موعود ہے۔ (شهادت القرائ مدالت)

قران میں اسلامی طاقت کے کم ہونے اور امواج فتی کے افخے کے وقت جوعیسا کی واعظوں کی دقبالیت سے مراد ہے نفخ مکور کی خوش خری دی گئی ہے اور نفخ مکور سے مراد قیامت نہیں ہے کیونکم عیسائیوں کے امواج فتن کے بہیرا ہونے برتوسو برس سے زیادہ گذر گیا ہے مگر کوئی قیامت برپانہیں ہوئی ملکم اواس سے بہہے کہ کسی مہری اور عبر دکو جیج کر ہدایت کی مکور کی جائے اور صلالت کے مُردوں میں پھر زندگی کی روح بجو تک دی جاہ

له الكهف آيت ٩٩ ، ١٠٠ 4

كيونكم نفخ صُورحرت جهانى احياءا ورا ماتت تك محدود نهيں ہے ملكہ روحانی احياء اور ا ماتت بھی ہمينٹہ نفخ صُورك خطيع سے ہی ہوتا ہے۔ (شہادت القرآن م<sup>کال</sup>)

ان آیات بین کسی کم فجربه آدی کو برخیال نرگذری که ان دونون مقامات (الانبیاد آبات مده ، ۱۹۰ اورآبات مده از برتفیر اسکه بعد بین حبتم کا ذکریسے اور بغلا برسیاق کلام چا بها ہے کہ یققد آخرت سے تعلق ہو مگر یا درہے کہ برعام معاورہ قرآن کریم کا ہے اور صدم انظیری اس کی اس کلام پاک بین وجر دہیں کہ ایک ونیا کے تفقد کے ساتھ آخرت کا قعمہ بیوند کیا جا آہے اور مرد بانظیر کی اس کا اپنے قرآئن سے دور رہے حقد سے تمیز دکھتا ہے۔ اِس طرز سے سادا قرآن معرا پڑا ہے بیٹ کا قد تعریب نشان تعالیکن ساتھ اس کے تیامت کا تعدیم بیر اور پاگیا جس کی وجر سے بعض نا وان قرینوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شق القر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہوگا۔ دیا گیا جس کی وجر سے بعض نا وان قرینوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شق القر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہوگا۔ دیا گیا جس کی وجر سے بعض نا وان قرینوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شق القر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہوگا۔ (شہادت القرآن صلاحات یہ)

یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالی نے ارا دہ فرما یا ہے کرختلف فرقوں کو ایک قوم مبنا دے اوران مرمی حجگڑوں کوختم کرکے آخرایک ہی ندم سب میں سب کوجمع کردے اور اسی زمانہ کی نسبت جو تلاطم امواج کازمانہ ہے خداتعالى نے قراک مشريعيت ميں فرما ياہے وكفيخ في العسُّوْرِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اس آيت كومپلى آيتوں كے ساتھ الماكر یمعنے ہیں کجس زمانہ میں ونیا کے مزامب کا بہت شور اُسطے گا اور ایک مذمہب دوسرے مذمہب پر ایسا پڑے گا جیساکہ ایک موج دوسری موج پریڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چا ہیں گئے تب اسمان و زمین کا خدا اکس تلاطمِ امواج کے زمانہ میں ایسے باعثوں سے بغیر دنیوی اسباب کے ایک نیاسلسلہ بپیدا کرسے گا ا ور اس میں ال *مب کو* جمع کرے گا ہواستعدا دا ورمناسبت رکھتے ہیں تب وہ مجمیں گے کم مذمہب کیا بیزہے اور ان میں زندگی اور حقیقی رامست باڈی کی رُوح بچنوبی مبائے گی ا ورخدا کی معرفیت کا ان کومبام پلایا جائے گا اور عزورہے کہ ریسلسند دُنیا کا منقطع ندمہوجب کک کہ یہ پٹنگوئی کہ آج سے تیرہ سوبرس بہلے قرآ ہ منربیٹ نے دُنیا میں شائع کی ہے پوری نہوجائے ا ورضدانے اس آخری ز ماند کے بارہ میں جس میں تمام تویس آیک ہی ندمب پرجع کی جائیں گی صرف ایک ہی نشان میا ہ نہیں فرما یا طبکہ قرآ ن مشربیٹ میں اور بھی کئی نشان تھے ہیں نجلہ ان سے ایک برکہ اس زمانہ میں دریاؤں میں سے بهت سی نرین کلیں گی اور ایک برکر زمیں کی پوشبیرہ کا نیں بعنی معدنیں بہت سی کل آویں گی اور زمینی علوم بہت سے ظاہر ہوجائیںگے اور ایک برکم ایسے اسباب بیدا ہوجائیں گے جن کے ذریعہ سے کتا ہیں بجثرت ہوجائیں گی دید چھا پنے کے آلات کی طوف اشارہ ہے ) اور ایک ہد کہ ان دنوں میں ایک المیں سواری پیلا ہو جائے گی کہ اُونٹوں کو سبکار کر دے گی اور اس کے ڈربعہ سے ملا قاتوں کے طریقے سہل ہو جائیں گے اور ایک بیر کہ و نبا کے باہم تعلقات (ليكير لابود ملسسري) أسان موجائيں كے اورايك دوسرے كو باسانى خبرى بنيج سكيں كے-

غوض اُس وقت ہرایک رشید خداکی آواز سُن کے گا اور اس کی طرف کھینچا جائے گا اور دیجد کے گا ہ اب زمین اور آسمان ووسرے رنگ میں ہیں نہ وہ زمین ہے اور نہوہ آسمان جبسا کر مجھے بہلے اس سے ایک شفی رنگ میں دکھلایا گیا تھا کہ میں نے ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنایا ایسا ہی عنظریب ہونے والاہے اور کشفی رنگ میں یہ بنا نامیری طرف منسوب کیا گیا کیونکہ خدانے اس زمانہ کے لئے مجھے جیجا ہے لہذا اس نئے آسمان اور نئی زمین کا میں ہی موجب ہوا اور ایسے استعادات خداکی کلام میں بہت ہیں۔

( برابين احدببرحقد نبجم صلمه )

وَ نَفِخَ فِى الصَّوْدِ وَجَمَعُنْهُمْ جَمُعًا اس سے بھی ہے موعودی دعاؤں کی طوف اشارہ پایا جا ماہے بزول از اسمان کے ہیمعنی ہیں کرجب کوئی امراسمان سے ہیدا ہوتا ہے توکوئی اس کامقابلہ نہیں کرسکتا اوراُسے رونہیں کرسکتارا خوی زمانہ میں شیطان کی ذرتیت بہت جمع ہوجائے گی کیونکہ وہ شیطان کا آخری جنگ ہے موعود کی دعائیں اس کوہلاک کردیں گی۔

(الحكم مبلدم على مورخر 4 رفروري م ١٩٠٠ مث )

کیاال منکروں نے برگمان کیا تھا کہ یہ امر سہل ہے کہ عاجز بندوں کو ندا بنا دیا جائے اور کیم عظل ہوجا کول اس لئے ہم ان کی ضیافت کے لئے اس و نیا میں جنبنم کو نموداد کر دیں گے بینی بڑے ہولناک نشان ظاہر ہوں گے۔ (برا مین احدیہ صفتہ نیج مال )

أَجَةِ الْوَلِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِبَايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَزُنَّا

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَا بِي كُناه كا ذكر بني ہے۔ اس كا باعث عرف بہت كم ان لوگوں نے دُنيا كا خط بابيكے۔ وہاں ہى گناه كاذكر كى خواہ شوں كومقدّم دكھا ہوا تھا۔ ایک آ ورجگہ اللہ تعالیٰ فرما ہے ہے وہ لوگ دُنیا كا حظ بابیكے۔ وہاں ہی گناه كاذكر منیں بلکہ وُنیا كی لذّات جن كو خداتعالی نے جا ترکیا ہے اُن میں نمیک ہوجا نے كا ذكرہے۔ اس قسم كے لوگوں كام تربی خداللہ كہ منہ ہوگا اور ندان كوكو ئى عربت كا مقام و با جائے گا۔ شيرين زندگی اصل بيں ایک شيطان ہے جو كم انسان كودھ كا ديتى ہے۔ مومن توخود معيد بت خوير تاہے ورن اگر وہ مداہنہ برتے تو ہر طرح آ دام مے روسكتا ہے۔ آنخفرت مل لللہ علیہ وہ ما اگر اس طرح كرتے تو اس قدر جنگیں كيوں ہوتيں ليكن آپ نے دين كومقدم دكھا اس لئے معب دی ترام ہے اور مقام میں ایک معب دگرن ہوگئے۔ والی دورن اگر وہ میں ایک آپ نے دین كومقدم دكھا اس لئے معب دگرن ہوگئے۔

مومن آدمی کاسب ہم وغم خدا کے واسطے ہونا ہے دُنیا کے لئے نہیں ہونا اوروہ دنیا وی کاموں کو کچھ خوش سے نہیں کرتا بلکہ ا داس سار ستاہے اور ہی نجات جیات کاطریق ہے اوروہ ہو دُنیا کے پھندوں میں کھینے ہوئے ہیں اور ان کے ہم وغم سرب دُنیا کے ہی لئے ہوتے ہیں ان کی نسبت توخد اُنعالیٰ فرما تاہے فَلَانُقِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْفِیْلَةِ وَزْنًا ہم قیامت کو ان کا ذرہ ہر بھی قدر نہیں کریں گے۔

(الحكم جلداه بيس و خراع يتمبر ١٩٠٤ وص)

خلِرِين فِيهَا لايبغُون عَنْهَا حِولان

وه آیات جی میں کھا ہے کرفوت شدہ لوگ چرونیا میں نہیں آتے ازانجل یہ آیت ہے وَحَدَامُ عَلَّ وَّ لِيَّةٍ اَ هٰلَكُنْهَا اَ لَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ لَنِي بِهِي آيت يہ ہے لاَ يَنْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا۔

(ازالهاو بام حمتددوم ماشيه درحاشيه متعلقه مام (الغوب)

# أَنَّ قُلُ لُوْكَانَ الْبَحُرُمِ مَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّيُ لَنَفِ مَا الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفُ كَالْبَحُرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفُ كَالِمْتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

یعنی اگرخداکی کلام کے لکھنے کے لئے سمندرکو سسیاہی بنا یا جائے تولیحتے لکھتے سمندرختم ہوجائے اور کلام میں کچھکی منہو گوولیسے ہی اورسمندر بطور مددکے کام میں لائے جائیں۔ رہی یہ بات کہم لوگ ختم ہوناوی کا آنخفز صلی الله المدوسلم برکن معنوں سے مانتے ہیں سواس میں اصل حقیقت یہ سے کہ گو کلام الہی اپنی وات میں غیرمدود ہے نیکن چونکہ وہ مغامر کرجن کی اصلاح کے لئے کلام اللی نا زل ہوتی رہی یا وہ صرور تیں کہ جن کو الهام رتبانی پول كرتا رباب وه قدرمحدودسے زيا دوننين بين اس لئے كلام اللي بى اسى قدرنازل بوئى سے كرمب قدرنى دم کو اس کی صرورت بھتی اور قرائن مشریف ایسے زمانہ میں آیا تھا کہ جس میں ہوئکہ طرح کی صرورتیں کہ جن کاپہیش آناممکن ہے پیشیں م گئی تقییں بعین تمام امورا خلاتی اور اعتقادی اور تولی اور فعلی مجرشے گئے اور ہرایک قسم کا افراط تعریط اورمراكب نوع كافساداب انتها كوبين كيانتا إس ك قرآ ن شريب كالعليم عبى انتها أي درجه برنازل مولي كي انهيم معنون سے منزلعیت فرقانی مختتم اور مکمل مظهری اور مهلی منزلعتیں ناقص رہیں کیونکہ میلے زمانوں میں وومغاسد کرجن کی اصلاح کے لئے المامی کنا میں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پرنہیں ہینچتے تھے اور قرآن شرلین کے وقت میں وه سب اپنی انتها کو پینے گئے تھے لیں اب قرآن مشرایت اور دومسری الهامی کتا بوں بیں فرق بیہ سے کرمپلی کتا ہیں اگر مرابك طرح كي خلل سے مفوظ من رمت بن مجرهي لوم ناقص مواني تعليم ك صرور فقا كركسي وقت كا مل تعليم أيعني فرقا ن مجيد فهور پندير بهو تام كر قرآن مشريف كے لئے اب يه مزورت دري شي نبيس كه اس كے بعد كوئى أوركاب بھی آوسے کیونکہ کمال کے بعد اُورکوئی درجہ باتی نہیں۔ ہاں اگر یہ فرض کیا جائے ککسی وقت اصولِ حقّہ قرآن نریف کے ویدا ورانجیل کی طرح مشرکاندا صول بنائے جائیں گے اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تربیت عمل میں آوے گ يا اگرساغة اس كے يبلمى فرض كيا مائے جوكسى زماندىيى وه كروا إمسلمان جو توحيد برفائم بي وه جى برطراتي

مشرک اور فنلوق پرستی کا اختیار کرلیں گئے تو بیشک ایسی صور توں میں دوسری شریعت اور دوسرے دسول کا آنا مزوی ہوگا مگر دونون سم کے فرض محال ہیں۔ قرآن مشریعت کی تعلیم کا محرّف مبدّل ہونا اِس لئے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرایا ہے اِنَّا فَحْقُ مُذَّلِّنًا الذِّ كُوْ وَإِنَّا لَهُ لَهُ خِفْلُوْنَ ۖ

( برا بین احدیه حصّدوم م<del>ورا ۱۱۰</del> مات به نمبر و )

باوانانك صاحب فرماتتهي

تیرامکم نرجاب کیرا تکھ نرجانے کو بے جے سوشاع میلے آل ند پوما وسے ہمو بینی تیرے حکم کی تعداد کسی کومعلوم نہیں۔ اگرسوشاع جمع کریں تو ایک آل برجی پورانہ کرسکیں اب آپ لوگ ذراغور کرکے دکھیں کہ میمنمون ماوا صاحب نے قرآن سراف کی اِس آیت سے لیاسے قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُمِدُ ادًّا لِکَلَمْتِ رَقِیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبُلُ آنْ تَنْفَدُ کِلْدُ کُرَ وَ لَوْجِ نُنَا بِعِشْلِهِ مَدُ ذَا یعنی کہ اگر ضرائے کلموں کے لئے سمندر کو سیابی بنا یا جا وے توسمند رختم ہومائے گا قبل اس کے جوخدا

کے کلیے ختم ہول اگر چ کئی ایک سمندراسی کام میں اُور می خرج ہوجاویں۔ (ست بچن مدراسی کام میں اُور میں خرج ہوجاویں۔

له الجرآيت ١٠٠ ك نساء آيت ١٠٠٠

معنوں کی روسے کیونکہ وہ تمام کلہ کُنْ فَیتُکُوْ دسے نکلے ہیں سوان معنوں کے روسے اِس آیت کا ہی مطلب مواکم غواص مخلوقات بیحد اورب نهایت بی اور مبکه هر مک چیزاور مر مک مخلوق کے خواص بیحد اور بے نهایت ہیں اور ہر مک چیز غرمحدو دعجا مُبات میشتمل سے تو بھر کیونکر قرآن کر م جو خدا تعالیٰ کا باک کلام ہے مرت اس چیدمعاً فی ب محدود موگا كه جوچاليس يخاس يامتلاً مزارجزو ككسي تفسير مين تعصيمون ياجس قدرهما رساستيدومولى نبى ملى المترعليد وسلم نے ایک زمان محدود میں بیان کئے ہوں نہیں ملکہ ایسا کلم مُنہ برلانا مبرے نز دیک فریب قریب کفرکے ہے۔اگر عمداً اُس براصرار کیا مائے تو اندلیشہ کفرہے۔ برسے ہے کہ جو کھی نبی سالی اللہ علیہ وہم نے قرآن کریے کے معنے بیان فرمائے ہیں وہی مجمع اور حق ہیں مگریہ ہرگزیسے بنیں کہ جرکھے قرآن کریم کے معارد سام تحفرت سلی الله علیہ ولم میان فروائے اُن سے زیاد وقر آن کریم میں کچے میں شیں۔ یہ اقوال ہمارے مخالفوں کے صاف دلالت کر رہے ہیں کم وہ قرآن کریم کے فیرمحدود و خلتوں اور خوبیوں پر ایمال نہیں لانے اور ان کا پر کمنا کہ قرآن کریم ایسوں سے لئے أترام جوائمى غفے اور مى إس امركو ثابت كرتا ہے كہ وہ قرآن شناسى كى بصيرت سے بعتی بے بهرہ ہيں وہ نييں محجتے کرہمادے نبی سلی اللہ علیہ والم محض اتم ہوں کے لئے نہیں ہیسے گئے بلکہ ہر یک 'دنبہ اورطبقہ کے انسان اُ ن کی أُمّت بين واخل إير الله مِلْ شانهُ فرمانا مع قُلْ يَا يَهُا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَيِيْعًا اللهِ السَّاسُ اللهِ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ ایس سے نابت ہے کہ قرآن کریم ہر کی استعداد کی تکمیل کے لئے نازل ہواہے اور در منتقت آیت وَلٰکِنْ تُرْسُوْلَ ا ملَّهِ وَخَاتُمُ النَّبِيِّينَيْ مَن مِي اسى كول اشاره ب رئيس برخيال كركر باجوكيم الخضرت صلى الله عليه وسلم ن قرآن کرمیم کے بارہ میں بیان فرمایا اُس سے بڑھ کرممکن ہنیں مرہی انبطلان سے ہم ہنایت قطعی اور بیٹینی دلائل سے ابت کریکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کلام کے لئے سروری ہے کہ اس کے عجائبات غیرمحدود اورنیز ہے مثل ہوں اور اگريد احراض ميوكد اگرقرآن كريم ميل اليدعجائيات اورخواص ففيد فف توسيلوں كاكباگناه تقا كه أن كوان اسرارس محروم ركها كبار تواس كاجواب ببهد كروه بكلى اسرار قرائى سدمروم تونسيس رب بلكوس قدرمعلومات ع فانبه خداتعا لی کے ارا دہ میں اُن کے لئے ہتر تھے وہ اُن کوعطا کئے گئے اور حس تندر اس زمانہ کی ضرور توں سکے موافق اس زمان میں اسرارظا ہر مونے صروری تھے وہ اس زمان میں ظاہر کئے گئے مگروہ باتیں جو مدارا یمان ہیں ا ورجن کے قبول کرنے اور مباننے سے ایک شخص سلمان کہلاسکتا ہے وہ ہر ذما ندمیں برا برطور پرشائع ہوتی رمیں دکیں تعجب ہوں کہ ای نا تھ الفہم مولویوں نے کہاں سے اورکس سے سُن لیا کہ خد اتعالیٰ پریہ خق واجب ہے كرجوكچية ينده زمامذ ميں بعض آلاء وتعماء حضرت بارىء واسمهٔ ظاہر مبوں مبلے زماند بيں تعمى ال كاخلو ثابت

ہو مبلکہ اس بات کے ماننے کے بغیر کسی مجھے الحواس کو کھے بن شیں بڑتا کہ بعض نعماء اللی کھیلے زمانہ میں الیسے ظاہر موتے ہیں کہ بہلے زمانہ میں آن کا اثر اور وجود با بانہ ہم انا۔ دکھوش قدر صدر با نبا آت جدیدہ کے خواص اب دریافت ہوئے ہیں یاجس قدر انسانوں کے آلام کے لئے طرح طرح کے عناعات اور سواریاں اور سوائے میں اس کی بانیں اب کی بانیں اب کی ہیں بہلے ان کا کہاں وجود فقار اور اگریہ کہا جائے کہ الیے حفا اُن دقائی قرآنی کا کمون کہاں ہے جو بہلے دریافت منیں کے گئے تو اس کا جواب بہدے کہ اس رسالہ کے آخر ہیں جوسورۃ فائے کی تفسیرہ اس کے برطیف سے تمہیں معلوم ہوگا کہ اس سے حفائن اور معارت مخفیہ قرآن کریم ہیں موجود ہیں جو ہر کی زمانہ یا نوان کی ضرور توں کے موافق ہیں۔

(کرانات انصاد تین عشائے)

# ﴿ قُلُ إِنَّهَا آنَا بَشُرُّمِّ ثُلُكُمُ يُونَى إِلَّ آنَهُ آالْهُكُمُ اِلَّ وَّاحِكَ اَلَّهُ اللَّهُ وَاحِكَ فَمَنَ كَانَ يَكُولُكُمُ اللَّهُ وَاحِكَ فَمَنَ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّلا يُشْرِكُ بِعَبَادَةِ رَبِّهِ آحَدًا ٥ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ آحَدًا ٥

قُلْ إِنَّمَا ٓا نَا بَشَرٌ مِّشْلُکُوْ يُوخَى إِلَىٓ اَنَّماۤ إِلْهُ کُوْ اِلٰهُ قَاحِدٌ کدئېر ایک اَوی ہوں تم ہیسا مجھے خداسے الهام ہوتا ہے کہ تمہارا خدا ایک خداہے۔ ( انجام آتنم میٹ )

اُن کوکہہ دے کہ ئیں تمہا دے حبیبا ایک آدمی مہوں مجھے پریہ وحی مہوتی ہے کہ خدا ایک ہے اُس کا کوئی ( دافع ابدلاءہ <sup>ق</sup>)

فَسَنْ گانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ الإجِرْخُص خدا كَى طاقات كاطالب سے اُسے لازم ہے كہ الساعمل اختيار كرہے جس ميں کسى نوع كافساو دنہو اورکسى چيزكو خداكى بندگى ميں مثر يک اذكرے -

(برابين احدب حقد چادم مصلي حاشيد ورحاشيه لمرس)

بوشخص خدانعالیٰ کا دیدارجا متاسے جاہئے کہ وہ الیے کام کرے جن میں فسا دیہ ہولینی ایک ذرّہ تمالیت نفس اور مہوا کی نہوا ورجا ہیئے کہ خدا کے ساتھ کسی چنرکولھی نٹریک نزکرے نڈنفس کو نہواکو اور نہ دو مرب باطل معبودوں کو۔

وه قرآن سرني مين أمل عليم كونين كرنا مع من كان يَرْجَوْ القَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحُاوَّ لَايُسُوكَ ويدارِ اللي ميسر آسكنا مع مسياكه وه فريانا من من كان يَرْجَوْ القَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحُاوَّ لَايُسُوكَ

نیک عمل کی مثال ایک پر نوری طرح سب ۔ اگر صدق اور اطلاص کے فض میں اُسے قید رکھو گے تو وور ہے گا ور نہ پر واذکر جاوے گا اور یہ بجر خدا کے فضل کے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرنا ہے فکن گان یَدْریُوْ الِقَاءِ مَدَیْ اِسْ نَدِیْ مَدَا کَ مَدَیْ اللّٰ مَدَا کَ مَدَیْ کَ اَلٰ یَدْریُوْ الِقَاءِ مَدَیْ اِسْ نَدِی کَ اَلْ مِدْ مَدِی کَ اَلْ مِدْ اَلْ مَدِی کَ اللّٰ مِدِی کَ اللّٰ اللّٰ مَالَ مِدِی کَ اللّٰ الْ اللّٰ اللّٰ

نہیں اور نہ گندہ قیامت تک ہوسکتا ہے۔ پھر دیکھوکہ اقتداری مجزات کے ملنے پرمجی حضور کے شالِ مال ہمیشہ مردتیت ہی رہی اور باد بار انگا آگا بنتو عقد المحکم ہی فراتے رہے بہاں تک کو کلمہ توجید میں اپنی عبود تیت کے اقراد کا ایک مجزولان م قرار دیا جس کے بروٹ ملائ سلمان ہی نہیں ہوسکتا سوچو اور پیرسوچو البرجس حال میں ہادی اکمل کی طرز زمگی ہم کو بیسبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پرمجی پہنچے کوعبود تیت کے اعترات کو ہاتھ سے نہیں دیا تواور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا ول میں لانا ہی ضول اور عبث ہے۔

( ديورط ميسدسالانه ١١٨٩٤ صنه )

مومی جب خداسے مجت کرتا ہے تو النی نُور کا اُس پر اصاطر موجا تاہے اگر چروہ نور اُس کو اپنے اندر
چپا لیتنا اور اس کی بشریت کو ایک مدی ہم مرجا تاہے میں اُل ایک بین پڑا ہموا او ہا ہموجا تاہے لیکن پجرمی وہ جود تیت
اور بشرتیت معدوم ہنیں ہموجا تی ہیں وہ دائے ہے جو تھٹ اُل کہ اُ کا بسَشر قیشلاکٹ کی تہ میں مرکوزہے بشرتیت توہوتی ہے اور اس کے تمام قولی اور اعتماء للی داہوں میں فواتعالیٰ کے ارا دوں سے پُر ہموکر اس کی خواج شوں کی تصویر مہوجاتے ہیں اور ہیں وہ امتیا نہہ جو اس کو کروڑ ہا مخلوق کی موجا نی ترمیت کا کفیل بنا دیتا ہے اور ربوبیت تامر کا ایک مظر قرار دیتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو کہمی می ایک بنی اس قدر امیر نہ ہوئے جو کر ہما دے بنی کریم میں بدرجہ کمال موجود فقا اور ہیں وہ مرتبہ ہے جس پر کے لئے آئے نے اس کئے یہ ربگ حضور علیہ انسلاۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود فقا اور ہیں وہ مرتبہ ہے جس پر قراب کی مضات کے مقابل اور اُسی در ایک مضات کا ذکر فروایا ہے ما ڈرسائناک والا در حد کے اُلے آئے کا کینیاک اللہ واکنیکٹ ورابیا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مضات کے مقابل اور ایسا ہی فرایا تُل کی مشاب کی مشاب کی مشاب کی مشاب کی فرایا تُل کی مشاب کی کر مشاب کی کر مشاب کی مشاب کی مشاب کی مشاب کی کر مشا

( الحكم جلد ۸ منط مورض ۲ مرنوم ۱۹۰۶ مرسط ) التُّدتّعالیٰ کے بندوں اور برگزیدوں کے پاس ارا دت سے حبانامہل ہے لیکن ارا دت سے والیں اَتامشکل

ہے کیونکران میں بشرمّت ہوتی ہے اوران کے پاس حبانے والے لوگوں میں سنے اکثرالیسے بھی ہوتے ہیں جوا پنے دل میں اس کی ایک فرصنی اورخیالی تصویر بنا لیتے ہیں لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کے برخلاف پاتے ہیں جب سے بعض اوقات وہ مختو کر کھاتے ہیں اور ان کے اخلاص اور ارادت میں فرق آنما تا ہے۔ اِسی لئے آنحضرت صلی اللّٰہ عليه والم منے کھول کربيان کرديا کہ تُحل اِنْسَا ٓ مَنَا بَشَيرٌ يِّقِثْلُكُمْ لِين که دوکر مِيثِک مَيں تماد سے مبيدا ايک انسان ہوں يه اس لف كروه لوك اعرّاض كرتے منے وَ قَالُوْا مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَا كُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الْاَسْوَا قِلْ اور ا منوں نے کہا کہ برکمیسا رسول ہے کہ کھا نا کھا تا ہے اور ہازاروں میں مبی حیلتا پھر تاہے۔ ان کو منحر بہی جواب دیا گیا کہ بہمی ایک بشرہے اوربشری حوا گا اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے جس قدرنبی اور رسول آئے وہ ہی بشرہی تھے۔ یہ بات انهول نے منظر استخفا ت کہی تھی۔ وہ حانتے ہے کہ انخفرت صلی الدّی طید وسلم خود ہی بازاروں ہیں عمواً سمود اسلف خربدا كرتے مقد الى كے دلوں ميں الخفرت صلى الله عليه وسلم كاجونقش تقاوة تونرى بشريّت تفى حس ميں كھانا دينيا۔ سونا بهلنا يجرنا وغيره تمام مودا ودلوا ذم بشرتيت كے موجو دیتھے اس واسطے ان لوگوں نے ردّ کر دیا ۔ پیشکل اس لئے بيدا ہوتی ہے كدلوگ اپنے ول سے ہى ايك خيالى تصوير بناليتے ہيں كرنبى ايسا ہونا جا ہيئے اور جونكم اس تصوير كي موافق وه اسع نبيل يات إس لحاظ سع ظوكر كهات بير يرمن بيال تك ترقى كركيا ب كرابعن شيعول كا ببض ائمہ کی نسبت خیال ہے کہ وہ منہے راستے پیپدا ہوئے منے لیکن یہ باتیں اہی ہیں کہ ایک عقلمندان کیمج قبول نہیں کرسکتا بلکم ہنسی کرتا ہے۔ اصل بہہے کہ جڑنحص گذرما وسے اس کی نسبت جوبیا مہو تجوہز کرلوکروہ آسمان سے أترا تعايامندك داست بيدا مواتعا ليكن جوموجددي ان بي بشرى كمزوريال موجوديي وه دوتا بعي ب ركحاماً ہی ہے ا وربیّا بھی ہے۔ غرض ہوسم کی مبٹری صرورتوں ا ورکزوریوں کو اپنے اندر دکھتا ہے۔ اس کو دیجہ کران نوگوں كوجوانبياء ورسل كى حقيقت سے نا واقف موتے ہيں گھرام ك بيدا موتى ہے۔ يہى وم بقى جوالله تعالىٰ كو ان کے اس صمے اعراضوں کا روکرٹا پڑا اور تکل اِنْسَا اَ مَا بَشَرٌ يَثْلُكُمْ بُوْنَى اِلَىٰ كُمْنا پڑا يعنى مجد يس بشرتیت کے سواجو امرتہارے اورمیرے درمیان خارق اور مابدالامتیازہے وہ بہسے کم مجدیر اللہ تعالیٰ کی وی آتی ہے۔ دوسری جگر فرآن سرایت میں یہ احترام میمنغول ہواہے کہ یہ تو بیویاں کرتا ہے۔اس سےجواب پیرکیی انترتعالی نے ہی فرمایا ہے کہ کوئی نبی ا وردسول ایسانہیں جوبیوی نہ رکھتا ہو۔غرض ایسی باتوں سے دحوكهنين كهانا بياميئه ه

(الحكم مبلده يبيط مورخرم باراكتوبر ١٩٠٥ ع ملك)

الفسيرسورة مريم بيان فرمُوده

سيدنا حضرت يح موعود عليالصلاة والسكام

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ اللهِ الرَّحِبُمُ اللَّهُ اللهُ ال

قرآن شریف اپنے نوبردست شہوتوں کے ساتھ ہمارے دعوے کا مصدق اور ہمارے مخالفین کے ادہام ہاطلہ
کی بیکنی کر دہاہے اور وہ گذشتہ بہوں کے واپس دنیا میں آنے کا دروازہ بندگرتا ہے اور بنی اسرائیل کے مثیلوں
کے آنے کا دروازہ کھولنا ہے۔اس نے بددعا تعلیم فرمائی ہے: اِھید فالیقسو اَطَ الْمُسْتَقِیْدَ وَیُ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
اَ نُعَمْتَ عَلَیْہِ فَہِ اِس دعا کا ماحصل کیا ہے ہیں توہے کہ ہمیں اے ہمارے خدا نبیوں اور سولوں کا مثیل بنا۔ اور
پھر حضرت بیلی کے حق میں فرانا ہے کئم فیجی قبل سیمین اے ہماری خدا بیسے ہم نے کوئی اُس کا شیل
وُنیا میں نہیں جی بیا ہم کے باغذیار اُن صفات کے بی کا کہا جائے۔ یہ ایمن ہماری تصدیق بیان کے لئے اشارۃ النفس ہے کیونکہ فرانا ہے اس جگہ آیت موصوفہ میں قبل کی نظر الگائی بعد کی نہیں لگائی تا معلوم ہوکہ بعد میں اسرائیلی بیسے کیونکہ فرانا میں بی کا دروازہ گھلا ہے۔ بن کا نام خدانعالی کے نز دیک وہی ہوگا جو ان نبیوں کا نام ہوگا ، جن کے دہمنی بیا این مربی ہوگا اور جومنی بیا کی بیا کا ما عیلی با این مربی ہوگا ، جن کے دہمنی بیا این مربی ہوگا اور جومنی بیا کی بیا کا نام عیلی با این مربی ہوگا اور جومنی بیا کے بیا کا نام عیلی با این مربی ہوگا اور جومنی بیا کی ہوگا ہوں کا نام عیلی با این مربی ہوگا اور جومنی بیا کی بیا کا نام عیلی با این مربی ہوگا وار جومنی بیا کی بیا کا نام عیلی با این مربی ہوگا وار جومنی بیا کی بیا کی بھی کا نام عیلی با این مربی ہوگا وار جومنی بیا کا نام عیلی با این مربی ہوگا

اورخدا تعالی نے اِس آیت میں سیمی کم امثیل نہیں کہا تا معلوم ہوکہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ جو تخص کی امرائیل نبی کا منتیل بن کر آئے گاوہ منتیل کے نام سے نہیں پچادا جائے گا بوجہ انطباق کی اسی نام سے پچارا جائے گاجس نبی کاوہ شیل بن کر آئے گا۔ (ازالہ اوہام ص<u>۵۳۸ - ۲۰۱۵</u> حسّہ دوم طبع اول)

إَيْ لَيْخِلَى خُذِالْكِتْبَ بِقُوَّةٍ وَالْكِنْكُ الْحُكْمَ صَبِيًّاكُ

حضرت اقدس نے اپنا ایک بُرانا الهام مُسنایا یا بَیْ خَیْ اَیکتاب بِقُو یَ (اور فرایا) وَ الْفَیْرُ کُلُّهُ فِی الْکَتَابَ بِقُو یَ وَ (اور فرایا) وَ الْفَیْرُ کُلُّهُ فِی الْقَرْانِ ۔ اور فرایا کہ اس بھی کو حضرت بحلی کی نسبت دی گئی ہے کیونکہ حضرت بحلی کو بہود کی اُن اتوام سے مقابلہ کرنا بڑا تھا ہو کتاب اللّٰد توریع کو چھوڑ بیٹھے متے اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہورہ سے تھے اور ہربات میں احادیث کو بیٹ کرتے ہے۔ ایسا ہی اِس زما ندمیں ہما را مفا بلد اہل صدیت کے ساتھ ہوا کہ ہم قر آن بیٹ کرتے اور وہ حدیث بیش کرتے ہیں۔ (الحکم جلدہ بنہوا مشمور خرم ہر ابریل ۱۹۰۲)

و سَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمُ وَلِلَ وَيَوْمَ يَبُونُ وَ يَوْمُ يَبُونُ وَيَوْمُ يَبُعُثُ حَيًّا

آیت سک فوظ کینے یونم گولید صاف دلالت کر رہی ہے کہ کسی شیطان سے مفوظ ہونا ابن مریم سے مخصوص نہیں۔ اور زخشری کا پیطعن کر صدیف خصوص نہیں۔ اور زخشری کا پیطعن کر صدیف خصوص نہیں مریم دربارہ محفوظ پست از مُسِّ شیطان جوامام نجاری ابنی صحیح میں لا یا ہے نقص سے خالی نہیں اور اس کی صحت میں کلام ہے جیسا کہ خود اس نے بیان کیا ہے نفول ہے کیونکر عمین نظر سے معلوم ہونا ہے کہ امام بزرگ بخاری نے خود اشارہ کر دیا ہے کہ ابنی مریم اور اس کی والدہ سے مراد ہر کہ ایسان نفس ہے جوان دونوں کی صفتیں اپنے اندرجے رکھنا ہو۔ فکا دَشّنا قُعنی وَلاَ تُعَادُ حَنَّ ۔

(ازالهاوبإم حصّددوم م ٢٠٠٠ طبع اوّل)

محققوں نے بخاری کا س مدیث کوچوس میں کا میں کہی ہے لین ہے کہ مکامِن مَنْ وَکُوْدٍ یُکُوکُلُ اِلْا وَالشَّیْطِیُ یکسُک چین کُوکُ لککُ اِلَّا مَنْ دِیمَ وَ ابْنَهَا قُرَانِ کریم ک اِن آیات سے نمالف باکر کہ اِلَّا عِبَادَ کے مِنْهُمُ الْمُعْلَمِ بَنَّ وَاِنَّ عِبَادِی کَیْسَ لَکَ عَلِیْهِمْ سُلْطَانُ وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمٌ وُلِدَ اس مدیث کی یہ اویل کر دی کہ ابنِ مریم او مریم سے تمام ایسے اشخاص مراد میں چوان دونوں کی صفت پرموں بعیب کہ شارح بخاری نے اِس مدیث کی مشرح میں کما ہے قَدْ طَعَنَ الزَّمَ خُسْشِوی فَی مَعْنی طَلْ اللَّعَدِیْثِ وَتَوَقَّمَتُ فِیْ صِحَیْنِ جُوقَال اِنْ صَحَیْ طَلَ اللَّعَدِیْثِ وَتَوَقَّمَتُ فِیْ صِحَیْنِ جُولُوں کی صَحْنی طَلْ اللَّعَدِیْثِ وَتَوَقَّمَتُ فِیْ صِحَیْنِ جُولُوں کی صَحْنی اللَّ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي صِفَيْهِ مَالِقَوْلِم تَعَالَى إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِيْنَ لِينَ عِلَّام زُخْشَرى نَى بَخَارى كاس مدیث می طعن کیا ہے اور اُس کی صحت میں اُس کوشک ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث معارض قرآن ہے اور فقط اس صورت میں میجے متعقور مہوسکتی ہے کہ اس کے یہ معنے کئے عابی کہ مریم اور ابن مریم سے مرادتمام ایسے لوگ ہیں جو انی صفحت پر میوں ۔ (افرالداوم معتبد دوم عاست یہ معن ۱۹۲۹)

مدینوں میں آیا ہے کھیلی اور اس کی مان مُسِّر شیطان سے باک ہیں .... مولویوں نے اس کے یمعنی کرلئے کہ برحفرت عیدئی اور ان کی مال سے اور کوئی نبی ہویا رسول ہوم سیطان سے باک منہ یں لیے معصوم نہیں اور اس کی علیہ میں اور کوئی نبی ہویا رسول ہوم سیطان سے باک منہ یہ کوئی آور میں کہ کہ اس میں ہی یہودیوں کا ذَب اور دفع اعراض منظور تما پی کم بی یہودیوں کا ذَب اور دفع اعراض منظور تما پی کم بی ہی میں ہی یہودیوں کا ذَب اور دفع اعراض منظور تما پی کم اس میں ہی یہودیوں کا ذَب اور دفع اعراض منظور تما پر کم بی میں ہو کہ وہ کوئی میں میں ہی کہ بال اور میں سے میں ہو یک بیک منہ تا اس میں میں ہوئی ہوئی باک دنہ تما آگر باک من قومون معنوت عیلی اور میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی اور ان کی والدہ ہی معموم ان کی والدہ ہی معموم ہوئی اور ان کی والدہ ہی معموم ہوئی ہوئی اور ان کی والدہ ہی معموم ہوئی ہوئی اور ان کی والدہ ہی معموم ہمنیں ہے۔

( أيا م الصلح ص<del>لاا - > ال\_)</del>

نَيْ. وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَهُمُ إِذِانْتَبَنَتُ مِنْ اَهُلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَانْتَبَنَتُ مِنْ اَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا فَ فَالْهَا مَكَانًا اللهِ الْمُرْقِيًّا فَي

ك الحرآبت اس

بیان کیا گیاہے کشیر میں جا کروفات پائی اور اب تک کشیر میں ان کی قبرموجو دہے۔ (ست بجن بار دوم منظ القیدعات پر درحاست پر

﴿ عَالَكُذُ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَدِينٌ وَلِنَجْعَلَهُ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْ الْمَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَدِينٌ وَلِنَجْعَلَهُ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْ الْمَالَةُ فَضِيَّالَ

و لِنَجْعَلَةُ اليَّهُ لِلنَّاسِ الْآيَد ... اورهم اس كولوگوں كے لئے رحمت كانشان بنائيں گے اور يہ امر پہلے ہى سے قرار پا پاہؤا تھا۔ (برا ہن احمد برحقر چار مطبع اقل ملاہ لقيد حاست بد درحاست بد غبر ٣) معررت سے ترار پا ہؤا تھا۔ (برا ہن احمد برحق جار مطبع اقل مقاجو تيا مت سے منکر سے بہل تا اول يوں بيل المالوں بيں بطور بني بين گوئی کے لکھا گيا تھا كہ ان كو سجھا نے كے لئے سبح كى ولادت بغير باپ كے ہوگى اور يہ ان كے لئے ايك نشان قرار دبا گي تقابيسا كہ اللہ جب ان و ومرى آيت بين فرانا ہے ولئے جكلة اليّة يُللّا س - إس جگه النّاس سے مراد وہى صدوقى فرق ہو ہے ہواس زما ند ميں بخش موجود تھا بي نكر توريت ميں قيا مت كا ذكر بظام كرى جگه معلى نہيں ہوتا اس كئے به فرقه مُردوں كے جم اُس نما ند سے بگی منكر ہوگيا تھا - اب يك بائيبل كے بعض تعينوں ہيں موجود ہيں ہوتا اس كئے به فرقه مُردوں كے جم اُس نے استا كے تھا استا كے لئے آيا تھا -

(الحق ولمي صهر - المس

إِنَّ فَأَجَاءَ مَا الْمُخَاصُ إِلَى جِذُعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ لِلَّهُ تَنْ مِتُ

#### قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسُيًا مَّنْسِيًّا

میری دعوت کی شکلات میں سے آیک رسالت اور دجی اللی اور سے موعود ہونے کا دعولی تفا۔ اس کی لسبت میری دعوت کی مشکلات میں سے آیک رسالت اور دجی اللی اور سے موعود ہونے کا دعولی تفا۔ اس کی لسبت میری گھرام سے نظام کرنے کے لئے یہ الہام ہوا تھا فاجگاء تھا المد خاص اللی جن سے خوفناک نتا کی بیب مواد وہ اس حجارہ وہ امور ہیں جن سے خوفناک نتا کی بیب مواد وہ اس مور کی اولاد مگر صوب نام سے مسلمان ہیں۔ با محاورہ ترجہ رہے کہ در دانگیز دعوت جس کا نتیجہ توم کا جانی و شمن ہوجانا تھا اس مامور کو قوم سے لوگوں کی طرف لائی جو کھمور کی خشک شاخ یا جراکی مانند ہیں تب اس نے خوف کھا کر کہا کہ کا ش کیس اِس سے بہلے مرجانا اور کھولا البرا

بومانا - (برابين احديد عقد نجم ملاه عامشير)

إِنَّ يَأْخُتَ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبْوُلِهِ امْرَا سَوْءٍ وَ مَا

كَانَتُ الثُّاكِ بَغِيًّا ﴿

قَالَ إِنَّ عَبْلُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالَ الله الله النَّالَ الله النَّالَ اللَّهُ النَّهِ النَّالَ اللَّهُ النَّالِ اللَّهُ اللّ

التينى الكِتْب سے مرادفيم كتاب سے - (الحكم جلدمال مورض ١٠ نومبرا ١٩٠١م س)

﴿ وَ جَعَلَنِي مُلْرِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَاوَضَنِي بِالصَّلْوَةِ وَ الزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَبَّارًا شَقِيًّا وَ الزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَبًّا رًا شَقِيًّا وَ الدَّيْ وَلَهُ يَغِعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَ الدَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَبًّا رًا شَقِيًّا وَ الدَّيْ وَلَهُ يَغِعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَ الدَّكُوةِ الدَّكُوةِ الدَّيْ عَلَيْنَ جَبَّارًا شَقِيًّا وَ الدَّكُوةِ الدَّكُونَ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّكُوةِ الدَّكُوةِ الدَّكُوةِ الدَّكُوةِ الدَّكُونَ السَّعَالَةِ الدَّكُوةِ الدَّكُونَ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّلَاقِ الدَّكُونَ الدَّكُونَ الدَّكُونَ الدَّكُونَ الدَّهُ الدَّكُولُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلِي الل

وَجَعَلَنِیْ مُبَارًکا اَیْنَ مَاکُنْتُ بیج کوخدانے الیی برکت دی ہے کہ جماں جائے گا وہ مہارک ہوگا۔ ۱۰۰۰ اس نے خدا سے بڑی برکت پائی اوروہ فوت داہو اجب تک اس کو ایک شاہا نہ عزّت نہ دی گئی۔ (میرج مهندوستان میں طبع اوّل صاف)

حضرتيس فرمات بين كه خداتها لي ن مجه فرمايا مع نماز برصتاره اورزكو ة ديتاره اورايني والدويراصان

اُسے بہمی ظاہرہے کہ انجیل طرانی پرنما ذیو طف کے لئے حضرت عیلی کوومیت کی گئی تھی اور وہ آسمان پرعیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں مردے پرعیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں مردے بیس کی میاز کی حالت میں ان کے باس یونسی پڑے دہتے ہیں مردے جوہوئے اور جب دنیا میں حضرت عیلی آئیں گئے تو برخلاف اس وصیت کے اُمّتی بن کرمسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گئے

(الألداو المحصد و و المحل الله المحتلة و المحتلة و المحتلة و المحتلة و المحتلة و المحتلة و المحتلة ال

خدائے مجے عکم دے رکھا ہے کرجب بک ہیں زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں اورزکوۃ دول اب بتلاؤکہ آسمان پروہ رکوۃ کس کو دیتے ہیں۔ (تخضر گولڑور طبع اوّل صلا)

بہلی حالت انسان کی نمیک بختی گی ہے کہ والدہ کی عرّت کرہے۔ اُولیں قرنی کے لئے بسااوّفائے کول للّہ صلی اللّه علیہ وسلم بمین کی طرف کو مُمنہ کرکے کہا کرتے تھے کہ مجھے بمین کی طرف سے خدا کی خوش ہو آتی ہے۔ آ ہے

(الحكم جلد الم على مورخدا المني و ١٨٩٩ صل)

# ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَيَّ يَوْمُ وَلِدُتُّ وَ يَوْمُ آمُونُ وَيَوْمُ أَبْعَثُ حَيًّا

اِس آیت بیں واقعاتِ عظیم جوصرت سے ہیں توان کا بیان بھی صروت بین بیان کئے گئے ہیں مالانک اگر دفع اور زول واقعاتِ عظیم جوصرت ہیں توان کا بیان بھی صروری تھا۔ کیا نعوذ ہا للد فع اور نزول معردا و دمحلِ سلام اللی نہیں ہونا چا جھنے تھا یسو اِس جگر پرخدا تعالیٰ کا آس دفع اور نزول معرب کا موردا و دمحلِ سلام اللی نہیں ہونا چا جھنے تھا یسو اِس جگر پرخدا تعالیٰ کا آس دفع او نزول کو ترک کرنا جوسیح ابی مربم کی سبت ہسلیا نوں سے دلول ہیں بسا ہوا ہے صاحت اِس ہات پردلیل منول کو دون میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے کہ وہ نوال ہیں اور نزول سراسر باطل ہے۔ (ازالداو ہام حصد دوم طبع اور نزول سراسر باطل

مَا كَانَ رِللهِ أَنْ يَتَكِفِنَ مِنْ وَلَكِ سُبُعَنَهُ إِذَا قَضَى آمُرًا

# فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ثُ

خدا اپنی ذات بین کا ف ہے اس کو کچے حاجت نہیں کہ بیٹا بنا وسے کون سی کسراس کی ذات میں رہ گئی متی جو بیٹے کے وجودسے لوری ہوگئی اور اگر کو فی کسر نہیں تق تو پھر کیا بیٹا بنا نے بیں خدا ایک فضول حرکت کرتا حس کی اس کو کچھ صرورت نزیمتی وہ تو ہر ریب عبث کام اور ہر ریب حالت نا تمام سے پاک ہے۔ جب کسی ابت کو کہنا ہے: اور تو ہوجا تی ہے۔ (براہین احدور حصر جہارم صریب بقید حاسیہ ورحائ ہے ہے۔

### وَّرَفِعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥

قرائ سرنون میں ادریس ہی می میں ہے ور فعن اور کہتے ہیں کہ وہ اِس میں اور اس کے ساتھ تو فی کا کہیں افظ نہیں تاہم علاء ادریس کی وفات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اِس جمان سے ایسا اٹھا یا گیا کہ بھر نہیں اسے گا بعنی مرکیا کیونکہ نجر مرنے کے کوئی اِس جمان سے ہمیشر کے لئے رخصت نہیں ہوسکتا وجریہ کہ اس و نیا سے نظنے اور بمشت میں داخل ہونے کا موت ہی دروازہ ہے گا نفشی و ارتفظ کا آلمون ہی دروازہ ہے گا نفشی و ارتفظ کا آلمون ہی دروازہ ہے گا نفشی و ارتفظ کا آلمون کے دوبارہ و نیا کہ کہ کیا ادر ایس آسمان پر مرکیا یا بھر آکر مرب گایا آسمان پر ہی اس کی کروع قبمن کی جائے گا تو ادر ایس کے دوبارہ و نیا بی آلمون ہو جو ایس کا فوت ہو جو ان ان اور کی تو اور کی المنظ ہی ان اور کہتے ہیں کہ دفع کے اس می میں میں جو جب کہ سے کے دفع کے ساتھ تو تی کا لفظ ہی موجود ہے تو کی بی اس ورقیا میں دیا ہے۔

(ا زاله او بام محصّد دوم طبع اوّل صنه ٥٠ - ١٥٥)

یہ اس معنی اس کہم نے ادریس کے حق میں ہے اور کچھ شک نہیں کہ اِس ایت کے ہیں معنی ایس کہم نے ادریس کوموت ہو کوموت دے آسمان پر پڑھ گئے توجر بوجر ضرورت موت ہو ایک السان کے لئے ایک طاذمی امرہ یہ بیٹویڈ کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ کسی وقت اوپر ہی فوت ہر جائیں اور بازمین اور بازمین براکر فوت ہوں مگریہ دو تول شِق ممتنع ہیں کیونکہ قران شرای سے نابت ہے کہ جیم خاکی موت کے بعد چیم خاک ہوت کے بعد جیم خاک ہی سے اس کا حشر ہوگا اور اور اس کا کے بعد ہیم خاک ہی سے اس کا حشر ہوگا اور اور اس کا کے بعد ہیم نابت نہیں للذا یہ امر تابت ہے ہیم نابت نہیں للذا یہ امر تابت ہے ہیم نابت نہیں للذا یہ امر تابت ہے

وَامَّا قَوْلُهُ ثَعَالَى فِي قِصَّةِ إِذْ دِيْسَ وَرَفَعْنَا لا مَكَانًا عَلِيًّا فَانَّفَقَ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنَ الْعُكُاءِ

اَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْوَفِيمِ هُمُنَا هُوَ الْإِمَا لَهُ مِالْإِكْرَامِ وَرَفْعُ الدَّرَجَانِ وَالدَّلِيثُلُ عَلَى دَالِكَ اَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الدَّرَجَانِ وَالدَّلِيثُلُ عَلَى دَالِكَ اَنَّ الْمُوالِيَ الْمُنَانِ مَوْتُ مُعَدَّدُ لِلْهَ وَالْمُكَامُ وَلاَ يَجُوزُ الْمَوْتُ لِفَوْلِهِ لِعَوْلِهِ لَيُكِلِّ الْسَانِ مَوْتُ مُعَدَّدُ لِلْهَ وَلِي بَعُوزُ الْمَوْتُ لِقَوْلِهِ لِقَوْلِهِ لَعَلَى السَّمِلُوتِ لِقَوْلِهِ لَعَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقِ وَلَيْ اللهُ وَلِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَفِيهَا نَعِيدُ اللهُ وَلِيهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قعلمی اور تینی بی امرہ کے معفرت ہے بجسدہ العنصری آسمان برنہیں گئے بلکروت کے بعد آسمان پر اور گئے ہیں۔ بعدا ہم ان لوگوں سے بوجیتے ہیں کہ کیا موت کے بعد معزت کیے اور حضرت آدم اور حضرت ادر ایں اور حضرت ارابیم اور معفرت بوسف وغیرہ آسمان پر اٹھائے گئے سنتے یا نہیں اگر نہیں اٹھائے گئے تو بھر کا حضرت ارابیم اور معفرت میں انتخاب کے اور اگر اٹھائے گئے تھے تو بھڑنا حق میں کی رات میں آٹھنرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آسمانوں میں دیکھا اور اگر اٹھائے گئے تھے تو بھڑنا حق میں این مریم کی رفع کے کیوں اور طور بریعنے کئے جاتے ہیں تعجب کہ تو تی کا افظ جو صریح وفات پر ولالت کرتا ہے۔

جابجان کے حق میں موجود ہے اور افضائے جانے کا نموز بھی بدیبی طور پر کھالاہے کیؤکہ وہ اسنی نوت نشرہ اوگول میں جا بطے جوان سے بہلے اُنٹھائے گئے تھے اور اگر کمو کہ وہ اوگ اُنٹھائے ہیں گئے تو ہیں کہنا ہوں کہ وہ بھر آسمان میں جنچے کیا تم قرآن متر لیف میں یہ آیت ہمیں بڑھتے و دَفَعْنَا کَا مِی کِنْ کُلُو ک

قرآن شریف میں ہرایک بھگد رفع سے مراد رفع روحانی ہے بعض نا دان کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہرایک بھی ہے کہ کہ فقت ایک میں ہوں کہ کہ فقت ہیں کہ رشخص اور اس تعاجس کو الله تعالی کہ میں اور کہتے ہیں کہ رشخص اور اس تعاجس کو الله تعالی الله مع جسم ہسمان پر اُس تعالی الله الله میں ہونے کہ اور اس کہ ایک رہا ہے کہ یہ قصد بھی معمنرت عیسی علیہ السلام کے قصفے کی طرح ہما ہے کہ مہم علماء کی علم سے اور اصل حال برہے کہ اس جگر بھی رفع روحانی ہی مراد ہے۔ تمام مومنوں اور رسولوں اور نہیوں کا مرفے کے بعد دفع روحانی ہوتا ہے اور اکر فرخ روحانی نہیں ہوتا جنانچ آئیت لا تفقیح کھی آئو آب الشہاء کا اس کی طوف اشارہ ہے۔ اور اگر حضرت اور ایس مح جسم عنصری آسمان پر گئے ہوتے تو ہم وجب نقی صریح آسمان پر گئے تو تا جسم اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر حضرت اور ایس کو نمت اختیار کر لینا ممتن نظا ایسا ہی ان کا بھی آسمان پر فرندگ سر نہیں کرسکتا بلکرتمام انسانوں ہے کیونکہ خوا تعالی اس آ بت میں قطعی فیصلہ دسے جاسے کہ کوئی شخص آسمان پر زندگ سر نہیں کرسکتا بلکرتمام انسانول کے سائے زندہ و معنے کی جگہ زبین ہے۔

علاوہ اس کے اِس آیت کے دوسرے نقرہ میں جو فیٹھا تک ویک بین بہری سروگ صاف فرایا گیا ہے کہ مہرایک خصاف فرایا گیا ہے کہ مہرایک خص کی موت زمین برمہو گی یہ اس سے ہما رسے خالفول کو بیعقیدہ رکھنا بھی لازم آیا کوکسی وقت مصرت ادرایس بھی آسمان برسے نازل ہوں گے حالانکہ ونیا میں یکسی کا عقیدہ شہیں اور طرفہ یہ کرزمین برحضرت درہے۔ کی قبر موجود ہے۔

(كتاب السبريّه طبع اوّل صرب به ما ما منيد)

ہم نے اِس کو مینی اس نبی کوعالی مرتبہ کی جگر پراُ تھا آبا۔ اِس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جولوگ بعدموت خدا تحالیٰ کی طوف اُ تھا نے جانے ہیں ان کے لئے کئی مراتب ہوتے ہیں یسوا الداتعالی فرما ناہے کہ ہم نے اس نبی کو بعد اتھا نے کے بعنی وفات دینے کے اُس جگہ عالی مرتبہ دیا۔ نواب صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح المبت یاں میں محصلة ہیں کہ اِس جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے جوموت کے بعد مرتباہے ورند یہ محذور لازم آ تاہے کہ وہ نبی

مرنے کے لئے زمین پر آوسے۔ (منمیر براہی احدید صدیع طبع اوّل صلاع استید) کوفَدنا کا مُکا لَّا عَلِیَّا مِی ان کو ما ننا پڑا ہے کہ اور بس مرکبا۔ صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت اور بس کو ایسا مائیں تو ہوان کے ہمی والیں آنے کا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے جو بھی نہیں تیج بسب کر حضرت عیلی کے لئے تو تی موج و ہے ہو ہی اس کی موت سے انکار کرتے ہیں۔

(الحكم علدا عظ مورخ وارتوم ١٩٠٧ و عل)

﴿ إِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثَمًا مَّقُضِيًّا ﴿ ثُمَّ الْمُعَلِينَ ثُمَّ الْمُعَلِينَ فَيُهَا جِثِيًّا ﴿ وَالْمُعَلِينَ فَيُهَا جِثِيًّا ﴾ وَنُجِهَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِ وَاللّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا اللَّالَّ اللَّالَّا ال

له الفاطرة بيت سه به

جات اورد کے دیئے جاتے ہی اور اِس قدر بڑے بڑے ذلز اے ان براتے ہیں کہ ان کے ماسوا کوئ ان ذلازل كى مرداشت نهيس كرسكا اور مديري صبح ميى سدكانب معى جدمومن كوامناس وه نارجتم ميس سے اورمومن بوجرتب اور دومری تکالیف کے نار کا حصراسی عالم میں ایسا سے اور ایک وومری معديث ميں سے كمومن كے لئے إس دنيا ميں بشنت دوزن كي صورت مين تمثل موتا سے بعني خدانعالى كى دا ه بين تكاليفِ شاقر جتم كي صورت بين اس كونظر آني هي پس وه بطيبِ خاط اس جتم مين وار د موجاتا مع تومعًا البخنيس بسست مين بإنا م اس طرح اور مي احاديث نبوته بكرت موجود بي جن كا ماحصل ير ہے کیمومن اِسی وُنیا میں نارِجبِّم کا حصّہ لے ایٹنا ہے اور کا فرحبِّم میں بجرو اکرا و گرا یا جا تا ہے لیکن مومن خدا تعالی کے لئے آپ آگ بیں گرتا ہے۔ایک اور مدیث اسی منہوں کی سے جس میں لکھا ہے کہ ایک حصّہ نار کا ہر کیب بشرکے کفے مقدّر ہے بیاہے تووہ اِس دُنیا میں اُس آگ کو ابنے لئے مُداتعالیٰ کی دا ، میں تبول کولیوے اور باسے تو تنعم اور خفلت میں عمرگزار دے اور آخرت میں اسپے تنعم کا حساب دیوے اور آبت وَ إِنْ قِنْكُمْ إِلَّا وَادِهُ هَا كَ ايك دومرت مصنع بمي مي اوروه يهب كمالم آخرت بن مركب سعيدا وشِعْي كومتمثل كرك دکھنا دیا جائےگاکہ وہ دنیا ہیںسلامنی کی راہوں ہیں جلا۔ یا اُس نے ہلاکت اورموت اورجہنم کی را ہیں اختیار کیں سواس دن وه سلامتی کی را وجوصرا طِستغیم ا ورنها بت باریب را وسے عبس برجینے والے بہت معورسے ہیں اورحب سے تجاوز کرنا اور إدهر اُدهم مونا در حقیفت جتم میں گرنا سے تمثل سے طور پرنظر المائے گی اورجولوگ ومنامين صراط مستنقيم برعل نهيس سك وه اس روز اس صراط برمعي بلهبسكيس ك كيدنك وه صراط ورحنيفت دُنیا کی روحاً فی صراط کا ہی ایک نمونہے اورمبیسا کہ ایمی روحائی انکھوںسے ہم دیجہ سکتے ہیں کرہماری صراط سے دائيں بائيں درطنيفت جہم سے اگر مم مراط كوچھور كرد أيس طرت بوئے تب مي جبتم ميں كسے اور اگر بائيں طرف ہوئے تب ہی گرے اور اگرسپارمے صراط سنعتم پہلے تب جہتم سے پے گئے ہی صورت حیمانی طور پر عالم انوت بربيب نظرا جائے كا اوريم الكوں سے ديكوليں سے كرد وفقيقت ايب مراطب جوكيل كا كال پر دونرخ برجها باگیاسے جس کے دائیں بائیں دو زخ سے تب ہم مامور کے جائیں گے کو اس برحلیں سو اگرمم دنیا مين مراط ستقيم ريطيت رسيدين اوردائين بائين منين عليه توسم كواس صراط سي كجد مى خود منين موكا اورمذ جمنم کی بھاپ ہم کا بہنچے گاورد کوئی فزع اور خوف ہمارے دل پرطاری ہوگا بلکر فررایان کی قوّت سے چکتی موی برق کی طرح ہم اس سے گذر مائیں مے کیونکہ ہم میلے اس سے گذریے ہیں۔اس کی طوف الله علی شان اشاره فراناب مَنْ جَآءً بِالْحَسَنَةِ مَلَهُ خَيْرٌ يَنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَيُدٍ المِنُونَ ٢ الجز ٢ مودة الله له الممل آيت ٩٠

بعن نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اس نیکی سے زیادہ بدلہ طے گا اوروہ ہرا کیے ڈرسے اس دن امن میں رہیں گے۔ ایساہی فروایا ہے یا جباد لا خود عظیم کم الیکوم ولا آئم تھ تھ ورک البودی امن میں رہیں گے۔ ایساہی فروایا ہے یہ کونون نہیں اور دنوی خم تمہیں ہوسکتا ہے لیکن جو تھ و نیا میں مراط سنتھیم پر نہیں چلاوہ اس وفت بھی چل نہیں سکے گا اور دو زرج میں گرے گا اور جبنم کی اگ کا ہیم بن جائے گا جیسیا کہ اللہ میں الدی الناد کے المی الناد کی الناد کی اللہ کا ایم میں گرائے والی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی الناد کی اللہ کو تو تھ اللہ کی اللہ کا اور کھا جائے گا کہ یہ جوا درخی تھ اور کھا جائے گا ہے گا ہے گا ہے کہ اور کھا جائے گا کہ یہ جوا درخی تھ اور کھا ہا ہے گا ہے گا

جاننا چاہیے کہ عالم آخرت درحقیقت دنیوی عالم کا ایک عکس ہے اور جو کھ دنیا ہیں روحانی طور ہر ایمان اور ایمان کے نتا کے اور کفر اور کفر کے نتا کے ظاہر ہوتے ہیں وہ عالم آخرت میں جمانی طور ہر ظاہر ہو جائیں گے۔اللہ جل شان فرانا ہے مَن گائ فی خذ ہ آ غیلی فقو فی الدخر ا اغیلی الدخواہی این جو اس جمان ہیں مجی اندھا ہی ہوگا۔ ہمیں اس مشلی وجودسے کھر ہجب منیں کرنا ہا ہجے اور ذوا اس سے بھی سوپنا چاہیے کہ کیونکر روحانی امورعا کم روئیا میں ہمیں اس مشلی وجودسے کھر ہجب منیں کرنا ہا ہجے اور ذوا عمیں ترہے کہ باوجود مدم غیبت جس اور بیاری کے روحانی امورعا کم روئیا میں ہمیں اس مشلی وجودسے کھر ہجب منیں کرنا ہا ہوئی کہ اس سے بھی اس سے دکھائی دیسے ہیں جو اس کے بھی اور داران سے ایک سے دکھائی دیسے ہیں جو اس کو اس سے بھی اس کہ بین اور وہ اس کو نیوی ندگی کے طور پر اپنے اصلی جم میں اس کو نیا کے پڑول میں سے ایک سے ایک بہت ہوئے نظرا نے ہیں اور دا بین کرتے ہیں اور لبا اوقات ان میں سے مقدس لوگ ہا ذہ تعالی ہوئی میں ایک میں

ل الزخرف أيت وو ف على النمل أيت و ف على بنى المراكبل أيت ساء ف

اور حاین ظاہری بخوبی اپنا اپنا کام دے رہے ہیں اور بہ شربت یا میوہ بھی کھایا جارہا ہے اور اس کی لڈت
اور حلاوت بھی الیسی ہی کھلے کھلے طور پر معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ لڈت اس لڈت سے نما میت الطف ہوتی ہے اور بہ ہرگز نہیں کہ وہ وہم ہوتا ہے یا صرف ہے بنیا دختیلات ہوتے ہیں بلکہ واقعی طور پر وہ خداجسی شان بُکِلِ خَمْلُق عَلِیْ ہُمُ ہُمِ ایک قیم کے خلق اور پر ایش مان بُکِلِ خَمْلُق عَلِیْ ہُمُ ہُمِ ایک قیم کے خلق اور پر ایش کا کماشا دکھا ویتا ہے بس جبکہ اسی قیم کے خلق اور پر ایش کا کماشا دکھا ویتا ہے بس جبکہ اسی قیم کے خلق اور بر کس زمانہ کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیا ہے آئے ہیں تو بھروہ مشکل خلق اور بر کس زمانہ کے عارف اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیا ہے آئے اور الیسا ہی بمت سے کیوں خطرات کی ساتھ نظر آئیں گائی سے کیوں خطرات ہیں کہ وہ آخرت میں بھی دکھا دے بلکہ ان تمثلات کوعا کم آخرت سے نما بیت مناصب ہے کوئی ہیں انتی تو کھی یا فتہ لوگوں پر ظاہر ہوجاتی ہے تو کھی اس عالم میں جو کمال افقطاع کا بحتی گاہ منام ہے کیوں نظر ندا وسے۔

ڈال کرتماری آنکھوں کے سامنے رکے دیوسے توکیوں اس سے تعجب کیا جاوسے اللہ مہل شان ڈھونڈ نے والوں پر امی وکنیا میں مداقتیں ظاہر کر ویٹا ہے اور اس خوبت میں کوئی بھی ایسا امر نہیں جس کی فیتیت اس عالم میں کھیل نہ سکے۔

اور اگريداعراض كسي ك ول مين ملجان كريك كرايت و إنْ قِنْكُمْ إلَّا وَارِدُ هَاك بعدمين يه آيت سے كم ثُمَّ نُنَيِّى إلَّذِيْنَ التَّعَوَّاوَّ مَنذَ رُالظَّالِمِينَ فِيْهَا جِيثِيًّا لِعِي بِهِهِم ورود دوزع ك بعد متقبول کونجات دسے دیں مگے اور ظالموں کو دونرنے میں گیسے ہوئے چھوڑ دیں گے اور نجات دینے کے مغهوم میں بربات داخل سے کہ اول انسان کسی عذاب یا بلا میں مبتالا ہو پیراس سے اس کورہائی بخشی جاوے لیکن الٰمعنوں کی روسے نعوذ با مٹرلازم آ تا ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقرّب بندے کسی حدثک عذابِ دوزخ مين مبتلا بومائين مح اور يوس سے ان كونجات دى جائے گى تواس ويم كايد جواب سے كرنجات كالفظاين مبكه ابيد حنيتى معنول برستعمل منيس ملكه اس سع مرف إس قدر مراد سے كرمونوں كانجات بافت مونااس وقت ہمظام رکر دیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہ اس خت قلق اور کرب کی مبکسے نجات یا کر اپنی مرادات كوميني سكف اورقرآن كريم مي ريمنت اللهب كالعض الفاظ ابنى اصلى حقيقت سے بيم كرمستعل موت بي جيساً كُونانا ب وَا قُوعنُوا الله قُومنًا حَسَّنَا لين قرض ووالتُدكونوض اجما-اب لها برب كرقون ك اصل تعریف کے مفوم میں یہ داخل سے کرانسان ماجٹ اور لاجاری کے وقت دوسرے سے بوقت دیگرادا كرف كے حدر بركي مانگرا سے ليكن الله ملِّ شان ماجت سے باك سے يس إس جگر قرض كے مفهوم يس سے صرف ایک جیزمرادلی گئی لینی اس طورسے لینا کہ بھردومرے وقت اس کو واپس دے دیا اپنے دمر واجب مُصْراليا بهو-السابي بهاميت وَكُنَ بْكُونْكُمْ بِشَى عِيمِنَ الْخَوْتِ وَالْجَوْعُ اصل مفهوم سے بعیری گئی کیونک عرف عام میں از مائش کرنے والا اس تنبج سعد غافل اور الے خبر اوا ہے جوامتحان کے بعديدا موتاب مكراس سواس عكر يطلب نبين المكر خداتعالى كامتحان بين دالف سع يمطلب ہے کہ ناشخص زیرِ امتحال پر اس کے اندرونی عیب یا اندرونی خوبیال کھول دسے ۔غوض اسی طرح پر ہیہ۔ لفظ نجات بمى است حقيقى معنول سے بھيراكيا ہے جيساك أيك دوسري آيت بين اس كي تعير ك أبت سے اور وه بيهم. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكَرَى الْكَذِيْنَ كَلَّ بُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَةً كَالْ الكَيْسَ رِفْ جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ هَوَيُنَعِى اللَّهُ الَّذِيْنَ الْكَقُوْا بِمَفَاذَيْهِمْ لَايَمَسُهُمُ السُّومُ

وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الجومِ ٣ سورة الزمرِ ٢

یعنی قیامت کے دن تو دیکھے گا کر جنہوں نے خدا تعالیٰ پر مجبوٹ بولا ان کے مُذکا ہے ہیں (اور کیوں کا سے نہ موں) کیا یہ لائن نہیں کہ مشکر لوگ جنٹم میں ہی گرائے جائیں اور اللہ تعالیٰ متقبوں کو نجائت دسے گا اس طور سے کہ ان کو ان کی موادات تک بہنچائے گا ان کو بُرا ئی نہیں گئے گیا ور نہ وہ عمکین ہوں گے۔ اب یہ آیت اس مہلی آ بہت کی گویا تغییر کرتی ہے کہ وہ اپنی مرادات کو ہنچ اس میں نجائت دسینے کی تقیقت پر کھولی ہے کہ وہ اپنی مرادات کو ہنچ جائیں گئے اور یہ بی ظاہر کر دیا کہ وہ اس دن بُرائی کے مُسّ سے بالعل محفوظ ہوں گئے ایک ذرہ تعلیف ان کو چھوٹے گی مجی نہیں اور غم ان کے نز دیک بنیں آئے گا۔

اوراس آیت و اِن مِن کُمْ اِلَّا وَارِدُ هَا کے بِمِعنی بھی ہوسکتے ہیں کر دراصل خاطب وہی لوگ ہوں کر جوعذاب دوزع میں گرفتار موں - پھر لعین ان میں سے کہ پچہ حصد تقوٰی کا دکھتے ہیں اس عذاب سے نجات پاویں اور دوسرسے دوز خ میں گرفت رہوں وریہ معنف اس حالت میں ہوں گے کہ جب اس خطاب سے امرار اور اخیا راور تمام مقدس اور مقرب لوگ باہر دکھے جائیں لیکن حق بات یہ ہے کہ اللہ جبّل شان کی کلام کا امرار اور اخیا راور تمام موتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں وا الله آغذم جا لفتوا ب و الذی المربح موان الله علی منشاء وہی معند معلوم ہوتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں وا الله آغذم جا لفتوا ب و الذی المربع الله علی منظاء وہی معند معلوم ہوتے ہیں جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں وا الله آغذم جا القال ما الله علی الله الله ما الله ملیع اول مسالات منظاء

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَالِينَ ثَمْ بِي سِي كُولُ بِي السِائبِينَ جُودوزَ عَبِي واردن مِو-(شمادت القرآن طِيع دوم مسًا)

اس بر واور اس نیکوتم میں سے کوئی بھی نہیں جوجتم کی آگ پر گذر ذکرے مگر وہ جوخد اکے لئے
اس آگ میں پڑتے ہیں وہ نجات دینے جائیں گے لیکن جو اپنے نفس آثارہ کے لئے آگ پرجاتا ہے وہ آگ اسے
کھا جائے گی ہیں مبارک وہ جوخدا کے لئے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں اور بدنجت وہ جو اپنے نفس کے لئے
خدا سے جنگ کر رہے ہیں اور اس سے موافقت نہیں کرتے جوشخص اپنے نفس کے لئے فدا کے مکم کو ٹا لٹا
ہے وہ اسمان ہیں ہرگز وافل نہیں ہوگا سوتم کوشش کروجو ایک نقط یا ایک شعشہ قرآن میٹر لیف کا جی تم پر
گواہی ندوسے ناتم اسی بھلئے پکڑے مراب اوکو کی کو تروہ بدی کا بھی قابل پا دائش ہے وقت تقور اسے
اور کا دعرا پیدا۔ تیزقدم آٹھاؤ جوشام ندویک ہے جو کی پیٹیس کرنا ہے وہ با ربار دیجہ او ایسانہ ہوکہ کچھ دہ
جائے اور ذیاں کاری کا موجب ہویا سب گندی اور کھوٹی متاع ہوجوشا ہی دربار میں پیشس کرنے کے
جائے اور ذیاں کاری کا موجب ہویا سب گندی اور کھوٹی متاع ہوجوشا ہی دربار میں پیشیس کرنے کے

لائق منهو- كشتى نوح لميع اقل مسل

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِهُ هَا كَانَ عَلَىٰ دَیِكَ حَنْمًا مَّقْضِیّاً سے بھی معلوم ہونا ہے كم ورانبیاء اور سلحا كو بھی دُنیا میں ایک ایسا وقت آتا ہے كرنمایت درجے كی هیںبت كا وقت اور شخت جانكا المشكل ہوتی ہے اور اہل حق بھی ایک دفعہ اس صعوبت میں وار دہوتے ہیں گرخد اجلد تران كی خرگیری كرنا اور ان كو اس سے نكال لیتا ہے ۔ اور چرنكہ وہ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اس واسطے ان كى دعاؤں اور ابتمال سے ٹل جایا كرتی ہیں۔ (الحكم جلد ، عمل مورخہ ، ارابریل موروم ، ارابریل موروم )

﴿ ﴿ ﴿ وَ وَالْوَالِّخَانَ الرَّحْمُنُ وَلَكُالَ لَقَدُ مِثْتُمُ شَيْعًا إِدَّالَّكُادُ السَّمُونَ وَقَالُوالِّ فَالْرَائِ فَالْمُوالِّ الْمَالُ هَلَّالُ هَلَّالًا السَّمُونَ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْارْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَلَّالًا السَّمُونَ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْارْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

اور کہتے ہیں کہ رحمان نے حصرت سے کو بیٹا بنا لیا ہے یہ تم نے اسے عیسائیوایک چیز بجاری کا دعولی کیا۔

نزدیک ہے جا اس سے اسمان وزمین بھٹ جاوی اور بہاڑ کا بھٹے لگیں کہ تم انسان کو خوابنا تے ہو۔ پھر

بعد اس کے جب ہم دیجتے ہیں کہ کیا اس خدا بنا نے میں بہو دی لوگ جواقل وارث تو رہت کے سقے

جن کے جرعت کی کیٹ گوئیاں مراسر غلط فہمی کی وجہ سے بیٹ کی جاتی ہیں کیا کہمی انہوں نے جو اپنی کتابوں

کوروز تلاوت کرنے والے سے اور ان پر فور کرنے والے سے اور حصرت سے بھی ان کی تصدیق کرتے

میٹ گوئیوں میں سے ایک کے ساتھ اتفاق کرکے اقراد کیا کہمی انہوں نے ان بہت سی پیٹ س کردہ

اور آنے والا سے انسان نہیں بلکہ خدا ہوگا تو اِس بات کا کچو ہی پہتہ نہیں گئتا کہ ایک دانا سوچ سکتا ہے

کہ اگر حصرت ہے سے ان کو کچونجل اور ٹو جن پیدا ہوٹا تو اس وقت پیدا ہوٹا جب حضرت ہے تشافی لائے

کہ اگر حصرت ہے سے ان کو کچونجال اور ٹو جن پیدا ہوٹا تو اس وقت پیدا ہوٹا جب حضرت ہے تشافی لائے

اور ہر روز ان کتا ہوں کی تلاوت کرتے متے اور تفسیری لکھتے سے پھر کیا خصرت کی بات ہے کہ یہ مطلب

اور ہر روز ان کتا ہوں کی تلاوت کرتے متے اور تفسیری لکھتے سے پھر کیا خصب کی بات ہے کہ یہ مطلب

اور ہر روز ان کتا ہوں کی تلاوت کرتے متے اور تفسیری لکھتے سے پھر کیا خصب کی بات ہے کہ یہ مطلب

ان سے بانکل پوسٹ یہ دہا۔

(جنگ مقدس طبع اول روئيدا د و درئي م ١٨٩٥ ص

مسے کو جو انسان ہے خدا کرکے ماننا پر امراللہ تفائی کے نزدیک ایساگراں اور اس کے خضب کا موجب ہے کہ قرمیب ہے کہ اس سے اسمان کھٹ جائیں لیس پر ہی نخی طور پر اِس امر کی طوف اشارہ ہے کہ جب ونیا خاتمہ کے قرمیب ہے کہ اس سے اسمان کھٹ جب کی وجرسے انسانوں کی زندگی کی صف لیدیٹ دی جائے گی۔ اِس اس سے بھی تقیینی طور پر بچھا جا ناہے کہ گوکسیا ہی اسلام فالب ہوا ورگوتمام ملتیں ایک ہلاک شدہ جانور کی طرح ہوجائیں نئی پر مقدر ہے کہ قیامت تک عیسائیت کی نسل مشقلے شہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی اور ایسے لوگ بجڑت پائے جائیں گے کہ جربہائم کی طرح بغیرسوچے سے محضرت سے کو خدا جائے رہیں ہے ایس کی این کہ ان پر تا ہوجائے گی۔ (کھندگولڑوں طبع اول صف کے)

خدا تعالی نے قرآن نظریف بیرس کے طور پر فرایا تھا کہ ایک وہ نازک وقت آنے والا ہے کہ قریب ہے کہ تشکید کے خارب کی کے طور پر فرایا تھا کہ ایک وہ نازک وقت آنے والا ہے کہ قریب ہے کہ تشکید کے خارب کے وقت آسمان بھی ہے جائیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڈ گرجائیں بیسب باتین خامور میں آگئیں اور اِس قدر صدے زیا وہ عیسائیت کی دعوت اور آن محضرت صلی الشرعلیہ وسلم کی تکذیب میں غلق کیا گیا کہ قریب ہے کہ وہ راست بازجوا خلاص کی وج سے آسمانی کہلاتے ہیں گراہ ہوجائیں اور وہ ثابت قدم لوگ جوجالی راسخر کے مشاب ہیں گرمہ جائیں اور وہ ثابت قدم لوگ جوجالی راسخر کے مشاب ہیں گرمہ جائیں اور قرآن نشرین کی وہ آیت جس میں یہ پیٹ گوئی ہے یہ ہے۔

تَكَاكُوالسَّهُ إِنَّ يَتُفَكَّرُنَ مِنْهُ وَتُنْفَقُ الْأَرْضُ وَ تَخِيرُ الْجِبَالُ هَلَدُّا

اور آیت چنک ذوالوجمین ہے اِس کے دور سے صف اس کے ربی ہیں کرتیامت کری کا فریب عیسائیت کا فریب چنک ذوالوجمین ہے واس کے دور سے صف اس کے ربی ہیں کرتیامت کری کا منشا یہ ہے کہ اگر اس کا فریب پر بہت غلبہ ہوجائے گا جیسا کہ آجکل ظاہر ہود ہاہی داکر اس آیت کری کا منشا یہ ہے کہ اگر اس فنڈ کے وقت خداتحالی اہیئے سے کو بھیج کر اصلاح اس فنٹند کی دکرے تو فی الفور تیامت آجائے گا اور آسمان پیسے جا کہ مگر چنکہ ہا وجود اس قدر عیسائیت کے غلق کے اور اس قدر تکذیب کے جو آب تک کروٹر ہا کتا بیں اور درسا ہے اور دوور قد کا غذات ملک میں شائع ہو جیکے ہیں تیامت نہیں آئی تویہ دلیل اِس بات بر ہے کہ خدا نے اپنے بندوں پر دیم کرکے اپنے سیح کو بھیج دیا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا کا وعدہ حبوان کے۔

التحفر كوار ويبطبع اوّل ص<u>سماا اسمال</u>)

فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان وزمین بھیٹ جائیں اور شمرٹے ممکوٹے ہوجائیں کرزمین پریدایک بڑاگناہ کیا گیا کہ انسان کوخدا اور خداکا بیٹا بنایا اور قرآن کے اوّل میں جی عیسائیوں کا رُدّ اور ان کا ذکر ہے جیسا کہ آت اِتّیا کَ نَعْبُدُ اور وَ لَا الصّالَ لِیْن سے بچھا جانا ہے اور قرآن کے آخریں جی عیسائیوں کا رُدّ ہے جیسا کہ سورۃ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ ٥ اللّٰهُ الصَّاحَدُ ٥ لَعْدِیکِدْ وَ لَعْدُیكِدْ وَ لَعْدُیكُوْ لَدْ سے بچھا جانا ہے

اورقرآن کے درمیان بھی عیسائی مذہب کے فتنہ کا ذکرہے جیسا کہ آ بت تکا د السّبہ وہ کیتھ کھڑوں مِنْ ہُ سے ہم مجا جا آب ہے اور قرآن سے ظاہرہ کہ جب سے کہ دُنیا ہوئی نخلوق پرستی اور دجل کے طریقوں پر ایسا نورکہی نہیں دیا گیا اِسی وج سے مبا ہل کے لئے بھی عیسائی ہی کہائے گئے تھے ناکوئی آور مُشرک۔ اور یہ جو رُوح القدس بہلے اس سے پرندوں یا جیوانوں کی شکل بہظا ہر بہوتا را اس میں کیا نکتہ تھا بھی والا خود سمجھ سے اور اِس قدرہم کمہ دیتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہمارے نبی صلعم کی انسانیت اِس قدر زبر دست ہے کہ رُوح القدس کو بھی انسانیت کی طرف کھینے لائی۔

(كمشنى نوح لبيع اوّل مشك)

یمودیوں کی مترارتیں اور شوخیاں اسی مدکک ہیں کہ ال کی منرا اسی ونیا میں وی جاسکتی تھی لیکن حمّا لِی بُن کی مغرا ہیر ونیا ہیں وی جاسکتی تھی لیکن حمّا لِی بُن کی مغرا ہیر ونیا ہر واست نہیں کرسکتی کیؤکھ ان کا عقیدہ ایسا نفر آئی عقیدہ ہے جس کی نسبت نعدا تعالی قرآن متر نیف میں فرما تاہے تکا کہ السّلوث یک تعقیدہ آئی و تَذَشَقُ الْا دُخل و تَخِدُ الْجِبَالُ حَمْلُ وَ مَعْدُ اللّهِ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

چالیس کروڈ انسان ایک صنعیف اور ناتواں انسان کو اننی دلائل سے خلافان رہا ہے کہ وہ ازلی ابی ہے ندندہ آسمان پرموجود ہے اور اس نے خلق طَیرکیا اور مُردوں کو زندہ کیا اور مُسلمان ہیں کہ اسپنے پا وُل پر آپ کلماڈی مارتے اور ابنی گردن کا شخے کے واسطے خودان کے ہاتھ میں چُھری دسیتے اور انکی اس خطرناک بُت پرستی میں مدد کرتے ہیں جس کے واسطے خدانے ایسا غضب ظاہر کیا تکا دُ السّكہ لوتُ یَتَفَطَّدُنَ مِنْهُ وَ تَنْشُقُ الْاَ دُعْنَ وَ تَحَوِّرًا لَجِیَالُ هَدَّا۔

(الحكم جلدا يم مورفه ١١ راكست ١٠ ١٩ عس)

يَّ إِنْ كُلُّمُنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنِي الرَّعُلِينَ عَبْلُالْ

زمین اسمان میں کوئی بھی الیسی چیز نہیں جو مخلوق اور بندہ مخد امونے سے باہر مو۔ (براہین احمد بیصفہ جارم مسیم بقید حاست بیدور حاست بدیسے)

## 

(كرامات العما دقين مكلم

اور مخت جمكر الواس سے مزم موتے ہيں -

تفسيرسورة طرا بئان فرئوده سّيزنا حضرت برح موعود على الصّلوة والسّلم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُيْنِ الرَّحِيْمِ

الرَّحُلُنُ عَلَى الْعُرُشِ اسْتُولِي الْعُرُشِ اسْتُولِي

خدارهمان ہے جس نے عوش پر قرار بچرا۔ اس قرار بچرف سے یہ طلب ہے کہ اگر میراس نے انسان کو پیدا کر کے بہت ساقرب اپنا اس کو ویا مگریہ تمام تجلیات بختص الزمان ہیں لینی تمام تشبیہ تجلیات اس کی کو پیدا کر کے بہت ساقرب اپنا اس کو ویا مگریہ تمام تجلیات بختص الزمان ہیں لینی تمام تشبیہ کا مقام ہے کہ میں خاص وقت میں ہیں جو بہلے نہیں تمام تسبیہ کا مقام ہیدا ہوتا ہے وہ خدا کی قرار گا و نہیں کہ لاسکتا وجریہ کہ وہ معرضِ زوال میں ہے اور مراکب وقت میں زوال اس کے سریہ ہلکہ خدا کی قرار گاہ وہ مقام ہے جو فنا اور زوال سے یاک ہے ہیں وہ مقام عرش ہے۔

اِس جگرایک اور اختراض مخالف لوگ بیش کرتے ہیں اور وہ یہ کرقر آن نثریف کے بعض مقالت سے معلوم ہو تاہدے کہ است کے معلوم ہم مقالت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو آئے فرشتے اُٹھا ہیں گے جس سے اشارۃ النفی کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا میں جار فرشتے عرش کو اُٹھا تے ہیں اور اب اِس جگر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اِس بات سے پاک اور برترہے کہ کوئی اس کے عوش کو اُٹھا وہے۔اس کا جواب یہ سے کہ اہمی تم اُس بیکے ہو کہ عرش

كوئى جسمانى چيز نميس مصبوا عائى مائے يا الحاف كاين موبلكم من نزو اور تقدس ك مقام كانام والله باس الماس كوفي خلوق كهت إي ورنزاك مبتم حيز فداك خالقيت سي يؤكر بإمرواسكتي ب اوروش ك نبست جوكي بيان كيا كياب ووسب استعادات بي تي اسي ساكي عقلن مي سكتاب كرايسا اعراض من عاقت بصابهم فرشتول كأعان كاامل عمد ناظري كوسنات بي اوروويب كرفد اتعالى اب مرفر كمعقام مرايني اس مقام مي جبكراس كي صفت نتره أس كي تما مصفات كورواوش كرك اس كووراء الوراء اور منال در نهال کردیتی سے جس مقام کا نام قران شریف کی اصفالاح میں وش ہے تب خدا عقولِ انسانیہ سے بالاتر سوما آ ہے اورعقل کوطاقت بنیں رہتی کہ اس کو درمافت کرسکے تب اس کی بیا معقیں جی کو میار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جو کرنیا میں ظاہر ہومیں ہیں اس کے پوشیدہ وجود کوظا ہرکرتی ہیں -(١) اول ربوتيت حب سك ذريعيس وه انسان كى رومانى اورسمانى تحييل كراب بينا ني موع اورحيم كا ظهور ربوبيت كي تقاضان إو اسى طرح فداكا كلام نازل مونا اوراس ك خارق عادت نشان ظهور مين أنا ربوبيت كم تقاضا سيسب ١٠) دوم خداكى رحانيت جوظهور مين مجى ب يين جركي أس ن بغير ماداك رحاني اجال بشمارنعتیں انسان کے لئے میسری میں مصفت بھی اس سے پوشدہ وجود کوظا ہرکرتی ہے۔ (۲) تغییری خدا کی جمیتیت ہے اور وہ بر کرنیک عمل کرنے والوں کواول آوصفت رجمانیت کے تقاضا سے نیک اعال کی طاقت پر كنشناس اور پوصفت رحميت كے تقاضات نيك ائلال ان سے ظهور ميں لا ماسے اور اس طرح پر انكو اً فات سے بیا آسے بیصفت بھی اس سے پوشیدہ وجود کوظا مرکرتی ہے۔ (۲) بچھتی صفت الک اوم الدین ہے ميعى اس ك يوسشيده وجود كوظا بركرتى سے كروونيكوں كوجزا اور بكوں كومنزا ويتا ہے - يرمارون مفتين بي جواًس كم وش كو المحاسف موئ ميلين اس ك بوسسيره وجود كا ان صفات ك ذريعس إس ونياس بند الكتاب اوريدمع فت عالم أخرت مين دوچند موجائ كاكويا بجائے جارك آلف فرشتے موجا ميں كا۔ (حرش مرموفت مههود ١٧٧)

## قَ اللهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَالْكُوالُ الْكُوالُ الْمُعَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ الْحُسْنَى

إس سوال كے جواب ميں كدكيا خدا كسمان برہے فرط الفرتعالي ہر چيزكا مالک ہے مكر كهُ الْكَسْمَاءُ الْكُسْمَاءُ الْكَسْمَاءُ الْكَسْمَاءُ الْكَسْمَاءُ الْكَسْمَاءُ الْكَسْمَاءُ الْكَسْمَاءُ اللّهُ اللّهُ

بعن نہیں مرصورت میں فلسفہ کام نہیں آ نا پی اصل بات ہی ہے کہ ایک وقت ایسی مالت وأسان پر آتی ہے کہ وہ کسوس کر تاہے کہ آسمان سے اس کے دل پر کچھ گراہے جو اسے رقیق کر دیتا ہے اس وقت نہی کا بیج اس میں اویا جا دے گا۔ (الحکم جلدے علمورخر، ارجنوری ۱۹۰۳ صلا)

# إِنَّنِي آيَا اللهُ لِآلِ اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي لَّ وَاقِمِ الصَّلَّوةَ لِنِكْرِي

وَ ٱقِيدِ المَسَّلَوَةُ لِيذِكُونَ اورميري إدك مُصْفَازُكُوقَائمُ كر-

(برابن احديد مقرج ادم مداه ماستيد درماست ينبرس)

نمازے بڑھ کر اَورکوئی وظیفر نمیں ہے کیونکر اس میں حدید اللی ہے، استعفادہ ہے اور ورود مٹر بیند۔ تنام وظائف اور اوراد کا مجوور ہی نماز ہے اور اس سے ہرا کی تیسم کے فم وہم دُور ہوتے ہیں اور مشکلات مل ہوتے ہیں -

# القَيْمُ الْقَالَةُ الْمُحَدِّدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

سانپ اِنسان کی نسل کامپلاا ورابتدائی وشمن ہے او ربز بانِ حال کہتاہے کی علی الْمَوْتِ لِعِنی موت کی طرف آجا۔ اِس لئے اس کا نام حَبِیّکہ ہوا۔ (صنیا والحق ملا)

مجت ایک عربی افظ ہے اور اصل معنی اس کے پُر ہوجانا ہے چنانچ عرب میں بہ شاہ مشہور ہے کہ تھکت ایک عربی افظ ہے اور اصل معنی اس کے پُر ہوجانا ہے جائے ہیں الحجہ کار یعنی جب عربی اور کیتے ہیں کہ تَحَبَّبُ الْحِمَارُ اور جب یہ کمنا منظور ہوتا ہے کہ اُونٹ نے اِتنا بانی بیا کہ وہ پائی سے برگیا تو کہتے ہیں جب شرکیا تو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکال ہے جس سے بیر شربت اور جس سے بیر گیا اور اِسی بنا دیر اِحْبَاب سونے کو بھی کہتے ہیں کو باتی مطلب ہے کہ وہ کہا کہ وہ دو کو کھودے گاگویا سوجائے گا اور این وجود کی کچھ جس اس کو باتی دو کر سے سے جرجائے گا وہ اپنے وجود کو کھودے گاگویا سوجائے گا اور اپنے وجود کی کچھ جس اس کو باتی منہ رہ صلای

اود اپنی طرف سے ئیں نے بھے پرجمبت ڈال دی لینی تھے میں ایک الیبی خاصیّت رکھ دی کہ ہرایک ہو سعید ہوگا وہ بھے سے مجمّت کرسے گا اور تیری طرف کھنچا جائے گا ئیں نے الیسا کیا تاکہ تو میری ہی تھوں کے سامنے پرورش باوسے اور میرے گروبرو تیرا نشوونما ہو۔ (براہیں احمد یہ حقد نیچ برم<sup>14</sup>) اور اپنی طرف سے بچے میں مجمت ڈال دی ہے تاکیمیرے گروبر و بھے سے نیکی کی عبائے۔

(برابين اجمدير حصديارم مداه عاشيد درمات ينبره)

مراہیں احمدیر میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی بیٹ گوئی ہے اُلقیت عَلَیْكَ مَحَبَّنَة مِّرِیِّی وَلِیُّصْنَعَ عَلیٰ عَلیْ کَ مِی اِلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّنَة مِّرِیْ وَلِیُّصْنَعَ عَلیٰ عَیْدِیْ یعنی خدا تعالیٰ فرانا ہے کہ ہیں تیری مجتب لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کروں گا۔ یہ اس وقت کا الهام ہے کہ جب ایک شخص بھی میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا

پوائی مّت کے بعدیالمام کودا ہوا اور مزاد ہا انسان فدانے الیے پیدائے کرجن کے دلون میں اس نے میری جت بھر دی بعض نے میری جت بھر دی بعض نے اپنی مالی تباہی میرسے نے منظور کی اور بعض منے اپنی مالی تباہی میرسے نے منظور کی اور بعض میری ہے اپنے وطنوں سے نکالے گئے اور دکھ دئے گئے اور سنائے گئے اور ہزار ہا الیے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی حاجات پر مجھ مقدم رکھ کو اپنے موریز مال میرے آگے دکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ول مجست سے پر ہیں اور مبتیرے الیے ہیں کہ اگر کیں کہوں کہ وہ اپنے مالوں سے بکی دست بر دار مروجائیں یا اپنی جانت سے بر ہیں اور مبتیرے الیے ہیں کہ اگر کیں کہوں کہ وہ اپنے مالوں سے بکی دست بر دار مروجائیں یا اپنی جاخت جانوں کو میرے نے فدا کریں تو وہ طیار ہیں جب کیں اس درج کا صدق اور ارادت اکثر است راد اپنی جاحت میں پانا ہوں تو ہے اختیار تھے کہنا پڑتا ہے کہ اسے میرے قادر خدا درختی قت ذرّہ ذرّہ پر تیرا تعرف ہے گئے اور ان کو استقامت بخشی یہ تیری قدرت کا انشائ بھیمائٹا کی میں ہاں دلوں کو ایسے پر آشوب زمانہ میں میری طرف کھینچا اور ان کو استقامت بخشی یہ تیری قدرت کا انشائ بھیم انسان میں ہیں۔

مجتّت کا نظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی نسبت آیا ہی ہواسسے درخیبقت خیقی محبّت مراد نہیں ہے بلکہ اسلام تعلیم کی روسے خیتی محبّت حرف خدا سے خاص ہے اور دوسری مخبّتیں فیرخینی اور مجازی طور پر ہیں۔ (مراج الدین عیسائی کے جارسوالوں کا جواب حاسٹ پر منسیم)

### هِ فَقُولَا لَهُ فَوَلَّا لِيِّنَّا لَّعَلَّهُ يَتَكَا كُرُّ اوْ يَخْشَى

موس کومی تبلیغ دین میں صنظِ ماتب کاخیال رکھنا چاہیئے جہاں نرمی کا موقع مہوو ہاس ختی اور درشتی د کرسے اور جہاں مج بسختی کرنے کے کام ہوتا نظرنہ آوسے وہاں نرمی کرنا ہی گناہ ہے۔ محرحفظِ مراتب ندگئی نہ ندیقی

وکیموفرموں بظا ہرکیباسخت کا فرانسان مقام حرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزت موسی کوہی ہمایت ہوئی کہ تُفوٰلا لَکُ قَوْلًا لِیَّبِنَّا رسول اکرم کے واسطے بھی قرآن بٹرلفی ہیں اِسیقیم کا حکم ہے وَ اِنْ جَنْعُوْا اِلسَّدَیْم فَاجْنَحْ کَھَا مُومنوں اورسلمانوں کے واسطے نرمی اورشفقت کا حکم ہے۔

ُ رسول اللهُ والدُومِ اللهُ وَالدِّيْنَ مَعَةَ آيِسُدُ الْمُعَلِيم المِعِين كى بھى اليى بى حالت بيأن كى گئى جمال سسرايا ہے كم مُحَمَّدُ ذُرِّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ آيِسُدُ الْمُعَلَى الْكُفَّارِ دُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الْمَارُك

ك الاتعال أميت ٢٢ ﴿

دومرك مقام بداً تخفرتُ كو مخاطب كرك فوايله كرمنافق اوركفار كاسختىك مقابله كروچنانچ فروانك كم يَاكِيها النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطْ عَلِيْهِمْ (١٠-١٧)

غوض إلى آيات سعمات معلوم برقاب كنو وخداتعال في بمن حفظ مراقب كالحاظ ركهاب مؤمول اورايماندارول ك واسط كيسى فرمى كاحكم ب اوركفار مي سعين مي ما ده بى اليما برقاب كران كوسختى كم مزونت بحق به جس طرع بعض بياريول يا زخول ميل ايك مكيم ما ذق كوج يميا وكى اورهمل جراحى سعكام لينا پر تاب - (الحكم ملدم الكيم ارزم ملاريل ١٩٠٨ مسكا

# الَّهِ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آعُظَى كُلُّ شَيُّ خَلْقَهُ ثُمَّ هَالَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنَانَ الْمُ

یعنی وہ خداجس نے ہر چیزکو اس سے مناسب مال توئی اور جوارع کینے اور بھران کو استعمال ہیں النے کی توفیق دی۔ (جنگ مقدس روئیدا دے رجون ۱۸۹۳ و میک)

یعنی وہ خداجس نے ہرکیے چیزکو اس کے مناسبِ مال کمال خلقت بختا اور پھر اسس کو دو مرے کمالاتِ مطلوبہ کے سلے رمہمائی کی ۔ لپس یہ انعام ہے کہ ہرکیے چیزکو اوّل اس کے وجودکی رُوسے وہ تمام توئی وغیرو عنایت موں جن کی وہ چیز عملا ج ہے۔ پھر اس کے حالات مترقبہ کے حصول کے لئے اس کو دامین کھائی مائیں۔ انہیں۔ (منن الرجمان مائیں۔

قران نے فداکی معرفت علا کرنے کے لئے دو طریق ریکے ہیں اوّل وہ طریق جس کے روس اِلْمانی معرفت اِلْمانی معرفت علا کرنے ہے۔ برکا جاتی ہے اور دو مرا معتاط معتاط علی دلا کی پدا کرنے ہیں بہت توی اور دو شن ہوجا تی ہے اور نظل کرنے سے برکا جاتی ہے اور دو مرا دو مانی طریق ۔ ۔ ۔ اب دیکھو کر حتلی طور پر قرآن نے فعدا کی ہستی پرکیا کیا عمدہ اور بے مثال دلا کل دستے ہیں جیسا کہ ایک جگا ہے کہ بنا الّذِی آ عُمل کُلَّ شَیْ یِر خَدَلْقَهُ شُمَّ مَدُی لِعِیْ فعدا وہ فعدا ہے کہ جس نے ہرایک شخص کے مناصب حال اس کو پدایش نجش کی اسٹ کو اپنے کمالاتِ مطلوب حاصل کر نے ہوئے گئے وا وہ دکھلا دی۔ اب اگر اِس آیت کے مفود م پر نظر رکھ کر انسان سے کر تمام مجری اور بری جانوں ایک جزئی بناوٹ اسکے جانوں میں اور پر ندوں کی بناوٹ اسک و معلوں ہا ہے تو فعدا کی قدرت یا داتی ہے کہ ہرایک چیز کی بناوٹ اسک مناصب حال معلوم ہوتی ہے پڑھی خوصے والے خود سوچ کیں کیونکم کی خیم وہ ہمت و ہیں ہے۔

(رپی رشی مبلد اختلم مذاب منا) بربات بیان کر دینے کے لاگن ہے کرجن کو فدا تعالیٰ کا باتھ امام بنا آہے ان کی فطرت بین ہی امامت کی تؤت دکھی جاتی ہے اورجس طرح اللی فطرت نے بموجب آیت کریمہ اَ عَلیٰ کُلاَ شَیْ یِهِ خَلُفَتَهُ ہرایک پڑھ اور پرند میں بمیلے سے وہ قوّت دکھ دی ہے جس کے باسے بین فدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوّت سے

اورپردیں بینے سے وہ وت رہ دی ہے ہیں ہیں ہوت ہیں میں سان سے ہم ہیں ہوگا تا ہے۔ اس کوکام لینا پڑے گا اسی طرع ان نفوس ہیں جی ک نسبت خدا تعالیٰ کے از لی کم ہیں یہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جا دے گا منصبِ ا مامت کے مناسبِ حال کئی روحانی طکے پہلے سے دیکے جاتے ہیں ا ورجن

ہ ہم ہے ، وقت ہو ہے ۔ لیا فتوں کی امندہ مزورت پڑے گی ان تمام کیا فتوں کا بیج ان کی پاک سرشت ہیں ہویا جا تا ہے۔

( مرورت الا مام مسلا) او دانک ما دشاه ؛ دومه سے مامورموں اللہ لعن مسلے خدا نے

اِس على مِس زياره ترد وقيم كة دى بي ايك بادشاه، دوسرے امورس الله بعنى سيلے خدائے ان كو امور دين الله تا ان كو امور دنيا يا شخم هَدائى يعنى بيرسليغ كے تمام سامان ان كے لئے ممتيا كردئے بعبيا كرخدا نے ديل تاو داك مبلى وفيره تمام اسباب ہمارے واسطے ممتيا كردئے۔

(المحكم جلدة عشمورخ ١٦٠١م ملك)

قَالَعِلْمُهَاعِنْدَرِيْ فِي كِتْبِ لَا يَضِلُ دَيْ وَلَا يَشَيَ

وفاتِ سے یا ایسے مسائل کے متعلق بیلے لوگ جو کچہ کہ آئے ال کے متعلق ہم صفرت موسٰی کی طرح ہیں کہتے ہیں کہ عِلْمَ عِنْ کہ استعمال کے کہتے ہیں کہ عِلْمُ اللّٰ عِنْ کُذَا اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

# يْ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِينَ كُوْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُو تَامَ قُالْخُرَى

وُلَا يَجُوْدُ الْمَوْتُ فِي السَّلْوَاتِ لِقَوْلِهِ لَعَالَ وَفِيْهَا نُحِيْدُ كُمْ وَلَا نَجْدُ فِي الْقُرْانِ ذِكْرَ مُذُوْلِ إِذْرِيْسَ وَمَوْتِهِ وَ دَفْنِهِ فِي الْاَرْضِ فَثَبَتَ بِالصَّرُوْرَةِ اَنَّ الْمُرَادَمِينَ الرَّفَعِ الْمَوْتُ. (حمامة البشرى مَا )

(حدامة البشرى مكس

وه عقيده جس بيغدا تعالى فيعلى وجرالمعيرة مجدكو قائم كياب وه بيب كرمضرت عيلى عليدالسلام مثل ديگرانسانوں سے إنسانی عمر با كرنوت ہوگئے ہي اور آسمان پرميح جيم عنصري چڑھ جا اور پھركسى وقت مع جيم عفري زمين برنازل مونا يرسب ال برجمتين بي قال الله عَنْ وَجَلَ عَكْ سُبْعَالَ وَإِنْ هَــلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا لَرُسُولًا بِن اصل مستُلْم على موتى اورفيصله مونى ك النَّ سِ وه يي سِي كمايد برع ہے کہ برخلاف عادت الله درحقیقت حضرت عیسی علیہ السلام معجمع ضری اسمان برج در سکے سنے اور اگریہ نعوص مرمير تبنية قرآن منزلي سعثابت بهوجائ كرحفرت عيلى عليدالسلام دوهنيفت أسمان برمع جيم عفرى اُنٹائے گئے تھے توہیران کے نازل ہونے کے ہارہے ہیں کسی کبٹ کی حرودت نہیں کیونکہ جوشخص مع جیم عقری اسمال برجائ كاسكا وابس آنا بوجب نعس قرآنى ضرورى سے بس اگر حضرت عيلى ي جسم آسمان برسيلے من بن تووایس آنے میں کیا فلک ہے وج برکراگر دوبارہ زمین برآنے کے لئے کسی اور کام کی غوض سے ان كى يچە مزورت دىمومى مىرىمى مرنىسىكەلىك ان كاكانا مزورىدۇ كاكىونكە اسمان بركوئى قبرول كى جگەنىيى اورنع صری قرآن مشریف شعے ٹا بہت ہے کہ ہرایک اِنسان زمین پرہی مرے گا اورزمین میں ہی وفن کیا مائیگا اورزمين سے بى تكالا مائے كامبساكرا شرتعالى فرمانا ہے مِنْهَا خَلَقْنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَادَةً ٱنْخُرِى البَتْدِيمِكُنْ سِي كُراسمان سے بيارموكرة ويں يارا ويس بيارمومائيں إور بير زمین برا کرمرمائیں اور بہم نے اس سے کہا کہ احادیث سے نابت ہے کہ آنے والاعیلی زعفرانی رنگ کی دوچا دروں میں نازل ہوگا اور تمام معترین کے إتفاق سے تعبیر کی روسے زرورنگ جا درسے بیماری مراد (صميم مرامين احمديه حضر ننجم صنه ٢٠١٠) ہوتی ہے۔

سوال برُواكه آ دم كى جنّت كمال يتى ـ فرا يا

بهارا ندمب بين سے كەزىين بين بى تقى غدا فراناسے مِنْهَا خَلَقْنْكُمْ وَفِيْهَا لُعِيْدُكُمْ اُ دم كى اُوروباش مسمان پريبات بالعل غلط ہے۔ (البدر مبلد الاسلام الله مورفر سرابر بل سرواد مسلام)

﴿ تَالَهُمُ مُّوْسَى وَيُلَكُمُ لَا تَقْتُرُوا عَلَى اللهِ كَنِ بِافَيْسُحِتَكُمُ لَا تَقْتُرُوا عَلَى اللهِ كَنِ بِافَيْسُحِتَكُمُ لَا يَعْنَدُونَ عِنَالٍ وَقَلُ خَابَ مَنِ افْتَرَى

ترآن مشريف مي صداع بداس بات كوبا وكرك كم خدا تعالى مغترى على الله كوبركز سلامت منين جيورتا

اوراس دُنیایں اس کومزادیہ اور ہلاک کرتا ہے۔ دیکھوا مدتحالی ایک موقعہ میں فرانا ہے قد خاب مراب فرانا ہے قد خاب مکن افترای معنی مغتری نامرا ومرسے گا۔ (اربعین سے مک)

افرّا کی بی ایک مدہوتی ہے اور مفری ہمیشہ خائب وخا سررہا ہے قد خَابَ مَنِ افْتَرای ۔ (الحکم جلد مظامور خد ۱۔ ابریل ۲۰۱۲ وعث)

یادد کھوجوجی سے مقابل کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے جس نے مجھے میجا ہے اگر اون ہے اس کے ہوا ہے اس کے ہوئے اس کے ہوئے اور اس کی بات زمانی جا وے تو گورنسٹ سے ہتک کرنے والے یا نہ ماننے والے کو منزاطنی ہے اور بازیس ہوتی ہے تو پوخد اک طون سے آنے والے کی ہے ہوتی کرنا اس کی بات کی ہوا ہ مذکرنا کی ویونکی اس کی بات کی ہوا ہ مذکر نا کی ویونکی گورنمائیگا میں کہ تاکہ ہوں کہ اگر میراسیلسلہ خدا کی طرف سے نہیں تو یونئی جو بھائیگا خوا ہ کو کہ نہ اس کی مخالفت کرسے یا ذکر سے کیونکو خود العراف اللے خوا یا ہے کہ قد خاب میں اف توا ی دائی ہے وہ دائی ہے دوا یہ مرفز میں جولائی میں وہ دوستا )

الله عَالُوَ النَّهُ الْمُنْونِ لِيُويْلُونِ أَنْ يُخْرِجُكُمُ مِنْ اَرْضَكُمُ مِنَ اَرْضِكُمُ مِنَ اَرْضِكُمُ الْمُنْلِي بِيغِرِهِمَا وَيَذْهُمَا بِطَرِيْقِتِكُمُ الْمُثْلِي

يريمي ديكما گيا مه كه كه در نا خالى انسانى محاودات كا پابند نهيل موتا ياكسى آورز ما خ كمتروكر محاوره كواختياد كرتامه اوريهى ديكم كيا گيامه كه وه بعض مبكرانسانى گرير بينى مَرت ويخوك اتحت نهيل چلا اس كى نظير مي قرآن شريف مي بهت با أن جاتى بي مثلاً به آيت وان هذا ب كسا حدّان وانسانى نحو كى دوسه وق هذه ين با بيئه - (حقيقة الوى مكانا ماشيد)

م المن التنف التن

خداتعالی کے بندوں کے واسلے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا اور بمیشہ آتا ہے جیے اِنگَكَ آنْتَ الْاَغْظِ مُرَّرِی تو انتسارے ہوتا ہے۔ (البدر جلد اوّل ملے مورخہ ۱۹۰۱ر کتوبر ۱۹۰۲ دمیک)

یادر کھوملو دوقم کا ہوتا ہے ایک تو دوملوہ جو سیطانی علوا ہی واستگنبر بین آیا ہے اور شیطان کے حق میں واعلو میں آیا ہے جیے فرایا اُم گنت مِن الْعَالَیْنَ این آیرا یہ استعلائ کرکے دنگ میں ہے یا واقعی تواعلی ہے ورد حقیقی علو تو فدا تعالی کے عاص بندوں کے لئے ہے جو اَمّا بِنِحْمَةِ دَبِلِكَ فَحَدِّ نَفُ کے موافق اس کو ظاہر کرسکتے ہیں جیسے معزت موسی علیہ السلام کو فرایا کر اَحْفَفُ اِنَّكَ اَلْمَتَ اُلاَ عَلَیٰ یعلو بوضدا تعالی کے عوافق اس کو ظاہر کرسکتے ہیں جیسے معزت موسی علیہ السلام کو فرایا کر اَحْفَفُ اِنَّكَ اَلْتَ الْاَ عَلَیٰ یعلو بوضدا تعالی کے خاص بندوں کو دیا جا آہے وہ انکساد کے دنگ میں ہوتا ہے اور شیطان کاعلو استمار الله اللہ میں ہوتا ہے اور شیطان کاعلو استمار کی طاہر وا تقاد دیکو ہما ہے بی کریم کا اللہ میں ہمان اللہ معالی اور شیطات کے دنوں میں جب کے دیکھا کہ اور سجدے کرتے تھے جب اسی مکریں آپ کی ہر طرح میں اب آیا ہوں تو آپ کا دل فدا کے مشکر سے عبر می اور آپ نے سجدہ کیا۔

(الخكم عليه مودخرا ۱۱ راكتوبر ۱۹۰۴ء حش)

اَنَ وَالْقِمَا فِي مَينِيكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوا النَّمَاصَنَعُوا الْنَدُاكِيُدُ الْحِرِ فَيَ الْمُعَلِيمُ الْحِرِ فَي مَا اللَّهِ وَكَالِيمُ اللَّهِ وَكَالِيمُ السَّعِرُ حَيْثُ أَنْ اللَّهِ وَلَا يُفْلِحُ السَّعِرُ حَيْثُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّعِرُ حَيْثُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّ

(اِس سوال کے جواب میں کہ آنھنرت صلی اللّٰولیہ وسلم پرکا فروں نے جومادد کیا تھا اس کی نسبت آپ کا کمیا خیال ہے۔ فرط یا)

جادو کی شیطان کی طون سے ہوتا ہے رسولوں اور جبیں کی پرشان شیں ہوتی کہ ان پرجادہ کا کچھ اثر ہوسکے بلکران کو دیچہ کرجا دو بھاگ مباقا ہے جبے کرخد اتعالیٰ فرما قاسے لاکیفیلیے الشیور کیٹ آئی ( ہے) دیکھ وصفرت موسلی کے مقابل پرجا دو تھا آخر ہوسلی فالب ہواکر نہیں۔ یہ بات بالکل فلط ہے کہ آنمیزت صلعم کے مقابل پرجا دو فالب آگیا ہم اس کو کبی شیں ماں سکتے۔ آئی بند کرکے بخاری اور سلم کو ملئے جانا پرہائے سلک کے برخلات ہے۔ یہ توعقل مج سلیم منہیں کرسکتی کہ ایسے عالی شاں نبی پرجا دو اٹر کرگیا ہو۔ ایسی ایسی باتیں کہ اس جادہ کی تاثیرے (معاد اللہ ) المحضرت صلعم کا حافظ جاتا رہا ہے ہوگیا اور وہ ہوگیا کسی صورت ہیں جی منہیں ہوگئیں ، معلوم ہوتا ہے کہ می خبیدے آدمی نے اپنی طرن سے ایسی باتیں ملا دی ہیں۔ گوہم نظر تہذیب سے احادیث کو دعیتے

( الحكم جلداا عظمورخر وار نومبر، ١٩٠ ء صث)

## أَ. إِنَّهُ مُنَيَّاتٍ رَبَّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَبُوْتُ فِيهَا وَلَا يَكُونُ فِيهَا وَلَا يَحُيلِي

یعنی بوشخص عجرم مونے کا حالت میں مرسے گا اس کے لئے جسم ہے کہ وہ اس میں سامرے گا اور سازندہ رہے گا۔ اب دیکیعوکر جسم کے کئے موت بھی نمیں۔ رہے گا۔ اب دیکیعوکر جسم کے کئے موت بھی نمیں۔ (ترباق العسلوب مالیا)

كسى چيزى بجز خدا ك كوئى مستى نهيل محف خدا سے جب كا نام ست سے بھراس ك زيرسايد

ا بنی امراشیل آیت ۸م پ

جیساکی جین ترکیب میں انحال الهوکر جم پر بوت اگی ہے الیا ہی روحانی صفات میں تغیرات پیدا موکر رُوع پر موت آجاتی ہے مگر جولوگ وجرا شدیں محوہ وکر مرتبے ہیں وہ بباعث اس اتصال کے جوان کو حضرت عرت سے سوجا تا ہے دو بارہ زندہ کئے جاتے ہیں اور ان کی زندگی خدا کی زندگی کا ایک ظِلل ہوتا ہے اور طپید رُوحوں میں بی عذاب دینے کے لئے ایک جس پیدا کی جاتی ہے مگر وہ نرمُردوں میں داخل ہوتے ہیں نزندوں میں حبیسا کہ ایک خص جب بخت در دمیں مُبتلا ہوتا ہے تو وہ بَحواس کی زندگی اُس کے لئے موت کے برابر ہوتی ہے اور زمین واسمان اُس کی نظر میں تاریک دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں کے بارہ میں خدا تعالی قرآن سرندنی میں فراتا ہے

یعنی بوتنفی خداکے پاس مجرم ہوکر آئے گا اس کی سزاحبتم ہے نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ ذیرہ رہے گارسواس جگر خدانے مُحجودها کها مُدذُ نِنبًا نہیں کها کیونکہ بعض صورتوں ہیں معصوم کوہمی گذیب كريكة بي يروم نين كريكة و المراد المراد منال المراد منال

اور جوکوئی مندا کے پاس مجرم کے طور برا ئے گا دوندخ میں ڈال دیا جائے گا لیکن ہمیں کمیں نہیں بتلایا گیا کہ جوکوئی رہ کے پاس مذب ہو کر جائے گا دوندخ میں سزا پا وسے گا۔ ایسا ہی قرآن نٹرنٹ میں کئی آئیں میں جن میں فیس آئے گفرو خیرہ تمام صور توں میں قابل سزا فعل بیان کئے گئے ہیں مگر ذہب کی کہیں اس کا تعریف نہیں گائی۔ (ربویوا ت رمیج برجلدا سالہ مالیوا)

یعنی و خص مجرم بن کرا وے گا اُس کے لئے ایک جتم ہے جس میں ندمرے گا اور فرزندہ ہے گا۔

یکمیں صاف بات ہے۔ اصل لقت زندگی کی راحت اور نوشی ہی میں ہے جلکر اسی صالت میں وہ زندہ تھو کے

موقا ہے جبکہ مرطرے کے امی اور آرام میں ہو۔ اگروہ کی در درشگا تو لنج یا در در انت ہی میں مبتلا ہو

عاویے تو وہ مُردوں سے برتر موقا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نقومُردہ ہی ہوقا ہے اور نذندہ ہی

کملاسکتا ہے۔ بی اسی پر قبیاس کر لوجئتم کے در د ٹاک عذاب میں کیسی بُری حالت ہوگی۔ مجرم وہ ہے جو

اینی زندگی میں خدائے تعالیٰ سے اپناتھ لن کا شاہوے۔ اُس کو تو حکم تھا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے لئے ہوجا آ۔

اورصادتوں کے ساتھ ہوجا آ مگروہ ہوا و ہُوس کا بندہ بن کر رہا اور شریروں اور د شمنای خداور کوائے سے

موافقت کرتا رہا۔ گویا اُس نے اپنے طرزعمل سے دکھا دہا کہ خدایت الیٰ سے قطع کر لی ہے۔

(ديورط مبسدسالاند ١٨٩٤م من١١١ ١٢١)

خدا قعالی سے جب اِنسان مبدائی ہے رجا ماہے اُلواس کے مثلات دوز نے ہوتے ہیں بغدا تعالی کے کلام میں کذب نہیں ہے۔ مئ تیات دیکہ مُرجُرِماً۔ پسے فرایا ہے جب اِنسان عذاب اور درد میں مبتلا ہے اگر بروہ زندہ ہے لیکن مُردوں سے بھی برترہے وہ زندگی جومر نے کے بعد انسان کو ملتی ہے وہ ملاح اور تعزیٰ کے بعد انسان کو ملتی ہے وہ ملاح اور تعزیٰ کے بعد انسان کو متی جس کو تپ چڑھی ہوئی ہے اسے کیونکر زندہ کہ سکتے ہیں بیخت تب میں کچھ اور تعزیٰ کے بعد انسان کے بادن ہے۔ (الحکم طبد الا عام مورض اراکتوبر ۱۹۰۴ وصلا) معلوم نہیں ہوتا کہ دات ہے یا دن ہے۔ (الحکم طبد الا عام مورض اراکتوبر ۱۹۰۴ وصلا) دیکھوانسان پر جب کوئی بڑم ثابت ہوجائے تو وہ قابلِ مزائھر جاتا ہے جیے اللہ تعالیٰ تسرمانا

مَنْ يَاْتِ رَبَّهُ مُجْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ الآيه

یعنی جو اپنے رَبّ کے حضور مجرم ہو کر آتا ہے اس کی مزاجہتم ہے۔ وہاں نہ وہ جیتا ہے نہ مرقا ہے۔ یہ ایک مجرم کی مزاہے اور جو ہزاروں لا کھوں مجرموں کا مرتکب ہواس کا کیا حال ہوگا لیکن اگر کوئی شخص عدالت ہیں جیش ہواور بعد نبوت اس ہر فردِ قرار دا دِ جرم بھی لگ جا دے اور اس کے بعد عدالت اس کو چھوڑ دے تو کِس قدد احسان علیم اس عاکم کام وگا۔ اب فورکروکہ یہ توبروہی برتیت ہے جوفر دِ قرار دا دِجرم کے بعد ماصل ہموتی ہے۔ توبدکرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیلے گہ ہوں کو معات کر دیتا ہے اِس سے اِنسان کوچاہیے کہ وہ اینے کریبان میں مُندُوال کر دیکھے کہ کس قدرگنا ہوں ہیں وہ مبتلاتھا اور اُن کی مزاکِس قدر اُسس کو طف والی تی جو اللہ تی جو اللہ تعالیٰ نے معن اپنے فعنل سے معات کر دی۔

(الحكم جلد، عظم مورخر، و اكتوبر ١٩٠١ ومد)

مرف زبان سے کمنا تو آسان ہے کہ جہم میں پڑنا منظور اگر انہیں اس دکھ درد کی کینیت معلوم ہوت بہت ہوتو بہت ہوتو بہت ہے ہوتو بہت ہے ہوتو بہت ہے ہیں قد زنگیف ہے۔ پیرجہم تو وہ جہم ہے جس کی بابت قر آن نٹریف میں آیا ہے لا یکٹوٹ فیٹھا و لا یکٹ ہی دایسے لوگ خت غلمی پر ہیں۔ اس کا تو فیسلد آسان ہے۔ ونیا میں دیکھ ہے کہ کیا وہ دنیا کی بلاؤں پرمبر کرسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پر بر کیونکر مجد لیا کہ عذاب جستم کو ہر واشت کر ایس کے بعن لوگ تو دو مروں کو رصو کہ دیتے ہیں مگر برلوگ اپنے آپ کو دھو کہ دیتے ہیں۔ (الحکم جلد ہو الاست میں اور است میں اور است

#### اَفَلايَرُوْنَ الاَيْرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا لِأُوَّلا يَمْ إِلَيْهِمْ قَوْلًا لِأُوَّلا يَمْ إِلَيْ لَهُمْ

#### ضَرًّا وُلِانَفَعَان

<u>ئ</u>.

قرآن مٹریف میں ایک مقام میران ہوگوں کے سے جو گوسال پرستی کرتے ہیں اور گوسالہ کوشکدا بناتے ہیں آیا ہے الگر بَوْجِ عُمَّ الْنِیسِمْ قَوْلًا کہ وہ ان کی بات کا کوئی جواب اُن کو ہمیں دیتا۔ اِسس سے صاحت معلوم ہوتا ہے کہ جو فد ابو لئے نہیں ہیں وہ گوسالہ ہی ہیں۔ ہم نے عیسائیوں سے بار ہا پوچا ہے کہ اگر تمادا فدا ایسا ہی ہے جو دُعاوُں کو مُغتا ہے اور ان سکے جواب دیتا ہے تو بتا وُدہ کس سے بولتا ہے ؟ تم جو لیسوع کو فدا کہتے ہو چراس کو بلا کر دکھاؤ۔ ہیں دعوٰی سے کتا ہوں کرسارے عیسا اُل اکھے ہو کہ بیسوع کو بیکا دیں وہ ایتینا کوئی جواب نہ دسے گا کیونکہ وہ مَراکہا۔

(الحكم علدلا عظيم مودخراء ارديمبر١٩٠٢ مثل)

جیب اورنا لمق خدا ہماراہی ہے جوہماری دعاؤں کوسُنتا اوران کے جواب دیّاہے اور دوسکر خاہمب کے لوگ جوخل کیشیں کرتے ہیں وہ لاکیڈ جِمع الیّئِھِٹم قَنْولًا کامصدا ق ہورہا ہے۔ اِس کی وجہ بہتے کہ وجران کے کفراورہے دینی کے ان کی دعائیں مَادُ عَاءُ الْکَا فِرْیْنَ إِلَّا فِيْ صَلَالًا كُلُ كَامِعدا ق ہوگئ ہیں ورن امتدتعالی توسب کا ایک ہی ہے مگر ان لوگوں سنے اس کاصفات کو بجا ہی نہیں سے رئیں یا در کھوکر ہما را خدا ناطق خدا ہے وہ ہماری دعائیں منتا ہے۔

(الحكم جلد، ملامورض مراري ١٩٠٣ مك)

﴿ قَالَ فَاذُهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ أَنْ تَقُولُ لِامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أَنْ تَقُولُ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أَنْ تَغُلُفَ وَانْظُرُ إِلَى الْهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَالَافًا اللهِ مَا يَعْدُونَ اللّهِ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ المِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

اگرے یہ بیج ہے کہ بعض جگہ قرآن کریم کے مضارعات پرجب ٹونِ تھیلہ طا ہے تو وہ استعبّال کے معنوں پرستعمل ہوئے ہیں لیک استعبال ہے مضارعات پرجب ٹونِ تھیلہ طا ہے تو وہ استعبّال بلکہ ماضی میں اشتراکی طور پر ایک سلسلہ متسدہ کی طرح مراد گئے ہیں لینی ایسا سیلسلہ جوحال یا ماضی سسے مشروع ہوًا اور استعبّال کی انتہا کی بلا اِنقطاع برابر جالاگیا۔

﴿ فَتَعْلَى اللهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْبَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ مِنْ دُنِي عِلْمًا ٥ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ مِنْ دُنِي عِلْمًا ٥ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ مِنْ دُنِي عِلْمًا ٥

اسه میرے رب توجی اپنی عظمت اور معرف شیون اور صفات کاعلم کامل کامل کوش اور کیم دوسری جگر فرایا و بدا لیک ایسرت و آ منا آ و ک المسلید ی ایس کای باعث مؤاکداً وروں کی نسبت علوم م فراک اس نبی سلی استرعلیہ وسلم جواق ل المسلمین مخرب تواس کای باعث مؤاکداً وروں کی نسبت علوم م فرت اللی میں اعلی ہے اور وہ اقل المسلمین جی اور آنحضرت مسل الله علیہ وسلم کے اس ذیادت علم کی طوف اُس دوسری آبیت میں جی اشارہ ہے جیاکہ اللہ میں اور آنحضرت مسل الله علیہ وسلم کے اس ذیادت علم کی طوف اُس دوسری آبیت عیضی اشارہ ہے جیاکہ اللہ میں فرا آب و عکر آب کے جو تو تو دنجود نسیں جان سکتا تھا اور مشرال است میں میں اور فرد آنسانی نسب سے زیادہ تیرے پر مؤالی کی موادث الله اور اسرار اور علوم رتبانی میں سب سے بڑھ گیا اور خدا تعالی نے اپنی معرفت کے عل کے ساتھ سب سے زیادہ تجے معظم کیا ۔ غوش علم اور معرفت کو خدا تعالی اسلامیہ کے حصول کا ذرائع و شہرایا ہے۔

(المُينه كمالات اسلام ملامانه عمل)

ك الانعام أيت مهد + عد النَّسام أيت ١١٠٠

کے لئے اِس قسم کی بسطیت علی مزودی نہیں کیونکہ نوع انسان کی ترمبیت علی اُن کے سپرونہیں کی جاتی ہے اور السے فاہروں اور خواب بینوں میں اگر کچے نقصان علم اور جمالت باتی ہے توجیٰداں جائے اعتراض نہیں کیونکہ وہ کسی شتی کے قاع نہیں ہیں بلکہ خود ملاج کے محتاج ہیں۔ (مزورت الامام منٹ)

انبیادعلیهم السلام بمیند و عایس گے رہتے ہیں اور بمیشد زیادہ نُورانگے رہتے ہیں۔ وہ بمی اپنی دومانی ترقی پرسے ہیں اور بمیشد زیادہ نُورانگے رہتے ہیں۔ وہ بمی اپنی دومانی ترقی پرسیر نہیں ہوتے اس کے بمیشہ استعفاد میں گے رہتے ہیں کہ خلاان کی ناقص ما ات کو د معانی اور کُورا روشنی کا بیمانہ دسے اِسی وجہ سے خدائے تعالی اپنے نبی کو فرانا ہے تُک ڈیٹِ نِد فی نے لُما کا بعنی ہمیشہ کم کے سکے دعا کرتا رہ کیؤ کو جیسا خدا ہے حدہ ایسا ہی اس کا علم بھی ہے مدہے۔

(ديويوم ف دليخ جلده علامهم

انبیاء کے علم میں مجی تدریج اُ ترق ہو تی ہے اِس کے قرآن شریف میں آیا ہے قدل قریب نے دنی عِلماً۔ (الحکم ملدہ ملاس مرزم ، ارا درج ، ۱۹۰۱ مث)

مرشدا ورمر دیسک تعلقات استاداور شاگر دکی مثال سے بھر لینے جاہیں جیسے شاگر داستا دست ما فائدہ اُسٹا ہے اس طرح مر بدا ہنے مرشد سے لیکن شاگر داگر استاد سے تعلق توریحے مگر اپنی تعلیم میں قدم اسک ایس ما سالہ بیں ما مر بہتے کہ ہرگر کا ہم اسلہ میں تعلق پیدا کر کے اپنی معرفت اور علم کو بڑھا نا چاہیئے والی میں انھا سکتا ہیں حال مر بہتے کہ ہرگر کا ہم نا نہیں چاہیئے ورد شید طان احین اور طرف لگا اور جیسے بند پائی میں عفونت بیدا ہوجاتی ہے اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے سے سے می در کر است کی اور جیسے بند پائی میں عفونت بیدا ہوجاتی ہے اسی طرح اگر مومن اپنی ترقیات کے سے سے می در کر کوئی انسان کا ل کوئیا میں نہیں گزائیکن آپ کوئی دیت نی گئی ہے اسی موری نو فی کے مورت نہیں جو بہت کی کرورت نہیں جو ابنی معرفت اور علم میر کا ل معروسہ کرکے عظر جاوے اور آشدہ ترتی کی ضرورت نہیں جو بہت کی اسی میں میں انسان کی کا کرے گا اُسے معلوم ہوتا جا وے گا کہ انجی بہت سی باتیں مل طلب باتی ہیں یعین امیر کوہ وہ ابنی آخر وہی اور میں ترقی کے طرح جو اقلیدس کے اشکال کو میں بہدورہ بجتا ہے) بالکل بہردہ سی حقے لیکن آخر وہی امور صورت کی صورت میں اُن کو نظرائے اِس سے کی قدر منوری ہے کہ اپنی جیت کو بین جیتیت کو بست کے ساتھ ہی علم کوبڑ حانے کے لئے ہر بات کی تکمین کی جا وے۔

(الحكم مبلدلا عظم ورخره ارجولائی ۱۹۰۲ عش)

قوّت دون شوق ملم سے بیدا ہوتی ہے جب ک علم اور معرفت دہو کیا ہوسکتا ہے دَبِّ زِدْ نِیْ عِلْمًا کی دُعا میں ریمی ایک رِسرہے کیونکر جس قدر آپ کا علم دسین ہوتاگیا اُسی قدر آپ کی معرفت اور آپ کا دُدَق شُوق ترق کراگیا۔ پساگرکوئی شخص چاہتاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجتت میں اُسے دوی شُوق پیدا ہوتو اُس کوا تلدتعالیٰ کی نسبت جمع علم حاصل کرنا چاہیئے اور پیلم کہی حاصل نہیں ہوتا جب بہ انسان صادق کی حُجت میں مزرہے اوراللہ تعالیٰ کی ٹاڈہ بتازہ تجلّیات کا خورمشا ہے مذکرے۔

(المكم جلده نمبر۲ مسل مورندا۳ رجولائی ۱۹۰۵)

# وَلَقَدُعُ مِنَ كَالِلَ ادْمَمِنُ قَبْلُ فَنُسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ

<u>.</u>

عزقا

الخفرگولژويمنظ ماسشيدورهاستيد) وَكُمْ نَجِدْ لَهُ عَنْرُمًا يعني دم نے يه كام ارادةً نهيں كيا اب گناه تواراده بِرُخصرے اگر ايك شخص نهر بی اوراس کوملم ہوکہ یہ زہرہ اوراس کا نتیجرموت ہوگا توالین صورت میں وہ ایک گنا ہ کا مرحب ہوتا ہے لیک اگر وہ اس کو نیج کی اس نے ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کو نیج کی اس نے گنا ہ کیا ہے لیک اگر وہ اس کو بیج کل کا ہوں ہے گنا ہ کیا ہیں حال حضرت آدم ملیدالسلام کا ہے یہ میں بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حق ان کو بیج کل دیا تھا ان کو بیج کل دیا تھا ان کو بیج کل میں منصلے ہوں ہے۔ ان کا یہ کام بیشک خدائے تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا مگر انہوں سنے بیملم مذت اس حکم کو جمد ان میں میں کہ ہونے کا وہی تنیج نکا ہو اس حکم کو جمد ان میں کہ تھی ہونے کہ انہوں نے گنا ہ کیا ۔ اس میں کے کا وہی تنیج نکا ہو زہر کھانے سے نما ہے کو دکھ قدرت اپنا کام کوئے سے نہیں مرک سکتی میکر اس صورت میں کوئی گنا ہ نمیں تھا کی کوئر کرا را دہ نہیں تھا۔

حضرت آدم کہی مِشِرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ مِشرک ایک نا قابلِ عفوگنا ہ ہے اورخدا کے پاک لوگ ایساگنا ہنیں کرسکتے یعس میت کا عیسائی موالہ دیتے ہی اس میں صفرت آدم کا نام نہیں ہے اس میں صرف مام انسانوں کے میلان کا ذکرہے جومٹرک کی طرف ان میں پایا جا تاہے۔

(ديوبوا عن دلميج بزمبلد الملامنظا)

# أَيْ فَأَكُلَا مِنْهَافَبَدَ ثُلَهُمَا سُواتُهُمَا وَطُفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَطُفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَضَى ادَمُ رَبَّهُ فَعَوْمِي اللهِ

عَملی سے مدتونہیں پایا جاتا کیونکہ دومری حجگہ خودخدا تعالیٰ فرما قاسب فَنَسِسَی وَکَمُ فَجِدُ لَهُ عَزْمًا لَّ عَصلی سے یادا یا میرا ایک فقرہ ہے اَلْعَصَاعِلَاجُ مَنْ عَصلی ۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ جلالی تجلّیات ہی سے اِنسان گناہ سے پڑے سکتا ہے۔ (الحکم جلدہ میں مورخہ اردیمبرا ، 19 دمیسے)

دِل کے خیالات برمواخذہ نہیں ہوتا جب ک کرانسان طرم نکرے ۔ ایک چوراگر بازار میں جاتا ہو ا ایک مترات کی دوکان پرروپوں کا ڈمیرونکھے اوراسے خیال آوے کاش کر بیرے پاس بی اِس قدر رو بیہ ہواور پھراسے چوانے کا ادادہ کرے مگر قلب اُسے است کرے اور بازرہے تو گئر تکار نہوگا اور اگروہ نجنہ ارا دہ کرنے کہ اگر موقع طا تو مزور میرالوں گا تو گئر گار ہوگا۔ آدم کے قصر میں می خدا فربا تاہے وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَدْمًا يعنی ہم نے اس کی عزبیت نہیں بائی۔ عَملی آ ذَم کے معن ہیں کہ صورت عصیان کی ہے۔ شاک آتا ایک غلام کو کہے کہ فلال دستہ جا کرفلاں کام کرآؤ تو وہ اگر اجتما دکرسے اور دوسرے راہ سے جاوسے توعصیا ن تو صرورہے لیکن وہ نا فرای نہ ہوگا مرت اجتما دغلعی ہوگی جس پرمواخذہ نہیں۔ (البدرجلد اسے مورخرس ارنوم رس ۱۹۰۱م ۱۹۰۵م)

# الله المَّا عَنْ خَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنْكُاوَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْفِيهَةِ أَعُلَى الْمُعَلِيْفَةُ ضَنْكُاوَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيهَةِ أَعُلَى

جوشخص میرے فرمودہ مے اعراض کرے اور اس کے خالف کی طوف مائل ہو تو اس کے لئے تنگ معیشت ہے بینی وہ حقائق اور معارف سے بے نصیب ہے اور قیامت کو اندھا اُٹھا یا جائے گا۔ اب ہم اگر لیک مدیث کو مرزع قرآن کریم کے خالف پائیں اور می خالف کی کی میں پرواہ مرکبی اس کو مان لیں اور اس تخالف کی کی میں پرواہ مذکریں تو گویا اس بات پر رامنی ہوگئے کر معارف حقیصے بے نصیب رہی اور قیامت کو اندھے اُٹھائے جائیں۔ در کریں تو گویا اس بات پر رامنی ہوگئے کر معارف حقیصے بے نصیب رہی اور قیامت کو اندھے اُٹھائے جائیں۔

مہنتی زندگی والا اِنسان ضاک یادسے ہروقت للّت پانا ہے اورجر برُنبت دوزی زندگی والا ہے تووہ ہروقت اس وُٹیا ہی والا ہے تووہ ہروقت اس وُٹیا ہی اِس کا نام ہے ہو ہروقت اس وُٹیا ہی اِس کا نام ہے ہو تیاست کے دن کر قوم کی صورت پُرتمشل ہوجائے گی۔ فوض دونوں صورتوں ہیں باہم ویشتے قائم ہیں۔ تیاست کے دن کر قوم کی صورت پُرتمشل ہوجائے گی۔ فوض دونوں صورتوں ہیں باہم ویشتے قائم ہیں۔ (الحکم مبلد، منظ مورخر، ارائست ۱۹۰۷ و منظ)

# تفسير سُمورة الانبياء بَبان فرُود مَّيْدِنا تَضرِت بِي موعُود السَّلوة والسَّلَا مَّيْدِنا تَضرِت بِي موعُود البِيْسِلوة والسَّلَا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ

لَاهِيَةً قُلُونُهُمْ وَآسَرُوا النَّجْوَى ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّجُونَ ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّا لَمُنَآ

اللهَ بَشَرٌ مِثْلُكُذِ ۗ آفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْرُتُبْصِرُونَ ۞

اور کافراہم پوشیدہ طور پریہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو پنجیری کا دعوٰی کرتا ہے اِس میں کیا زیادتی ہے۔ ایک تم سا ادمی ہے سوکیا تم دیدہ و دانست ما ادمی ہے۔ سوکیا تم دیدہ و دانست ما دوکے بیج میں استے ہو۔

(براہین احدید مفتدسوم منا ۱۲۲۱ واشد غمبراا) اے لوگو اکیاتم ایک فریب میں دیدہ ودانستر مینے ہو۔ (حقیقة الوی مل)

يْ. قُلَ رَبِّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّبَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّعِيْعُ

العليك

بيغمرن كماكرميرا خدا مربات كوجانتا بصخوا واسمان مين موخوا وزبين مين - وه اپني ذات مينميع

ربوا بين احربه حقد سوم المسلم عاست يرنمروا)

اورعليم ي سبس كوال بات تيب بنين كتي-

## إِنْ وَالْوَا الْمُعَاثُ آخُلُورُ بَلِ افْتَالِهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ ﴾

#### فَلْيَأْتِنَا بِايَةِ كُمَا أُرُسِلَ الْأَوَّلُونَ

سگر کا فرپیغیر کی کب سفته بین وه تو قرآن کی نسبت به کهته بین که به براگنده خوابین بین - بلکه به می که بین که اس نے آپ بنا لیا ہے - بلکه ان کا بیمی مغولہت کریہ شاعرہے - بجلا اگر سخاہے تو ہما دے وُ دِبر و کوئی نشان بیشین کر دے بیسے پیلے نبی بیسیجے سگے شختے ۔ (برا بین احدبہ حقد سوم حالیًا حاشیہ نمبراد)

خورسے شنو کے متعلندوں اورسوچنے والوں کے لئے میرے دعوے کے ساتھ اِس قد رفتان موجودیں کے الکھروہ افسان سے کام لیں توان کے سئے نام بن کا فی وشانی ذخیرہ خوارق موجودہے ۔ اِل کرکو کی اس خص کی طرع جس نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدنہ ارسے بین عجزہ استجابت وعا دیکھ کرلینی کئی برسوں کے امساک باول کے بعد مینہ برستا ہوا مشا کہ دم کرے پھر کہر دیا تھا کہ ریکوئی معجرہ نہیں اِقفاف کئی برسوں کے امساک باول کے بعد مینہ برستا ہوا مشا کہ دم کرے پھر کہر دیا تھا کہ ریکوئی معجرہ نہیں اِقفاف کا ول آیا اور سینہ برس گیا۔ انکارسے بازند آوے تو الیے خص کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سی مرب کہتے رہے تھریہ کو گیا آئی آ یا یہ اُلے آئی دوسول اللہ صلی اللہ تھا گئی اُلٹ ان دیکھنا جا ہتا ہے اس کو جا ہیئے کہ سب سے بیلے اس نشان می نظام اللہ کا خالم ہونا عین اس وقت بیں ہے جس وقت کا ذکر ہما رہ سے بیم نوایا ہے کہ صلی اللہ علیہ کے دیم کے دیم نوایا ہے کہ مسلید کے غلیہ کے وقت ایک شخص بدیا ہو کا بوصلیب کو تو ڈرے گا۔ الیے خص کا نام آنخع مرت نے دیم فرایا ہے کہ صلیب کے غلیہ کے وقت ایک شخص بدیا ہو کا بوصلیب کو تو ڈرے گا۔ الیے خص کا نام آنخع مرت نے دیم مرت کے اس مریم رکھا ہے۔ مریم رکھا ہے۔ (منیم دانجام آنخم مدا)

یا در کھوکہ تمام نہیوں نے آن لوگوں کو ملعوں تھر ایا ہے جو بھیوں اور ما موروں سے اقتراحی نشاں مانگتے ہیں۔ دیکیو حضرت عیلی علیالسلام نے کیا فرمایا کہ اس زما ندکے حوام کارمجہ سے نشان مانگتے ہیں انہیں کوئی نشان دکھلا یا نہیں جائے گا۔ الیسا ہی قرآن نے ان لوگوں کا نام ملعون رکھا۔ جو لوگ حضرت سیدنا محدصطفے صلی افلہ علیہ وسلم سے اپنی تجویز سے نشان مانگا کرتے سے جن کا بار بارلعنت کے ساتھ قرآن نشریف میں ذکر ہے جب یا کہ وہ لوگ کہتے تھے قبائی آ ڈنسیل اللا تھ گؤت لین جی ہمیں حصرت موسلی کے نشان کھلائے جائیں یا حضرت کی ہے۔ اور کہی ہونشان مانگے تھے جائیں یا حضرت کرتے تھے اور کہی برنشان مانگے تھے جائیں یا حضرت کرتے تھے اور کہی برنشان مانگے تھے

کفار نے ہیں سوال کمیا تھا قلیتاً بنا با یہ کہ گا آڈ سبل الآؤ کو گا ہیں اگریہ ہی ہے تو موسک وفیرہ انہیا یہ بنی اسرائیل کے نشا لوں کے مائند کشان دکھا وے اور شرکین نے دہی کہ کرم ہا دے ہوں ہے اور شرکین نے دہی کہ کرم ہا دے ہوں کے دیجے لیں سے فر دہ کر دیوے یا سمان پر ہما ہے ہواں کی مرد ہوا وے اور گا ب لا و سے بس کو ہم ہا تھ ہیں ہے کرد کھے لیں دخیرہ وفیرہ پیکر فعلے تھا اس کی مرد کی طرح ان کی ہیں کہ کہ کہ کہ اور دہی نشان دکھلائے ہواں کی مرد کی تھی ہوتے ہیں اور یہ ہمان کا کہ کہ میں ہمان کے کہ بعض دفعہ نشان طلب کرنے والوں کو یہ بمی کہ انھیا کہ کہ کہ تھا ہوتے ہیں ایک وہ کہ ان ہیں ہواب نہا بت پر حکمت تھا کہ ذکر ہم ایک ہے تھا ہے کہ نشان دکھی ہوتے ہیں ایک وہ کہ ان ہیں اور میں مورد کی ہوتے ہیں ایک وہ کہ ان ہیں اس خشوش کا موں سے بہتی تھی ہوت ہیں اور میں گری ان نہ با سے بھی روشن اور ہر کے بہلوا ور ہر کے طور مندیں با یا جاتا ہیں دوسری ہو ہے ہیں اور دہر کے طور مندیں با یا جاتا ہیں دوسری دوسری ہوئے ہیں اور کوئی شائبہ یا سف بسی جو بہتی دوشن اور ہر کے بہلوا ور ہر کے طور سندیا تا بان کی طرح بھی دوشن اور اب بھی بنائے ہیں مگر اب بک معلوم نہیں بڑا کہ سے معزت موئی نے ہی سانپ بنا یا کہ اور اس می میں اور اب بھی بنائے ہیں مگر اب بک معلوم نہیں بڑا کہ سے میں اور اب بھی بنائے ہیں مگر اب بک معلوم نہیں بڑا کہ سانپ اور اب بھی بنائے ہیں مگر اب بک معلوم نہیں بڑا کہ سانپ اور تعمون اور اب بھی بنائے ہیں مگر اب بک معلوم نہیں بڑا کہ سانپ اور تعمون کے سانپ اور تعمون کوئی کے سانپ اور تعمون کی دو تعمون کے سانپ اور تعمون کے سانپ کے سانپ اور تو تعمون کے سانپ کے سانپ اور تعمون کے سانپ کے سان

كع مانب مين ابه الامتيازكيا به - إسى طرح سلب امراض بيرعمل الرب بين شق كرن والعضواه وه عيسائي بي بإمندو يابيودى يامسلمان يا دهررياكرُكمال رعجة بي اورالبته تبعن اوقات حذام وخيره امراض مزمنه كوبهشيّت اللى اسى عمل كى تا شرست دوركر دين بي سومرت شفاء امراص بيصرر كهذا ايك دموكر بصحب كاس كمات مِيْتَكُونُي شَائل منهو-اسى طرع أجل لعبض تماشه كرنے والے آگ بير مجى كودتے ہيں اوراس كے الرسے زع مات بي سوكيا إس تسم كم تماشول سے كوئى حقيقت نابت موسكتى سے من سلوى كاتماش شايدا ب فيجى ديما سنیں ایک ایک بیسے کے کمشش وغیرو برسا دیتے ہیں۔ اگراآپ ا جال کے یورپ سے تما شائیوں کو دیمیں جوای تحفی فرمیب کی دا ہ سے سرکاٹ کرمی پیوند کر دیتے ہیں توشا پر آپ ان کے دست بیع مومائیں کچھے یا دہے کرمالندم كمعام بي ايك شعبده بازيوب على نام ف بوا فرتوب كرك إس عاجز كسلسل بيت بي داخل بوكما مير مكان پرایگ مجلس پس شعبده و كملایا تب ای بعیده ایک بزرگ بول ایمے كري تومر یح كوامت سے معفرت لیے كامول سع بركز حقيقت نبيل كملتى بلكراس زاندي أو ادرمبى ننك يرتاب يمنير اي تماشركرف وال اورطلسم د کھلانے والے پھرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیجییں تو کما ماتی نام رکھیں لیکن کوئی عظمندجس کی اعبال کے شعبدول برنظرميط بمواليس كامول كانام نشاك بين شين ركدسكنا بشألا أكركو في شخص ايك كاغذ كه برم كواپني بغل میں بوسند و کرے پو بجائے کا فائے اس میں سے کبوٹر سکال کر دکھالا وسے تو بھرآپ جیسا کوئی اومی اگر اس كوصاحب كرا مات كه توكه مكراك عظمند جوابي لوكون ك فريبون سع بخوبي وا تعف سه بركزاس كانام كرامت نمين منطقطا بلكاس كوفريب ا وردست باذى قرار دست كا .اسى دجست قرآن كريم ا ورنوريت بين بع نبی کاشناخت کے لئے بمالمتیں قرادمنیں دیں کہ دو ای سے بازی کرے یا اکاری کے سان بنا دے یا اسی قسم ک اور کرتب د کملادس بلدید ملامت قرار دی کراس کی بیگوئیاں وقوع میں آ مائیں یا اس ک تسديق ك لفيريش عوى فرم وكي وكراستها بت دها ك ساته الرحسي مرا دكول ا مرفيب خداتعالى كسى منظاهر كرسه اوروه پورا بوجائ توبلاست اس كاتبوليت براي دنيل بوگ اوريكسنا كرنجى يارتال اس مشركيب بين برمرام رهاينت ورمخ الغب تعليم فران سه كيونكم التُدمِل شادة فراناس قَلا يُطْهِرُ عَلَى عَيْسَيْم آحدًا إِلَّا حَيْنِ ا رُتَّعَنَّى مِنْ تُرسُوْلٍ \* (خدا تعالى بجزال لوكون كعبن كووه بوايت خلق ك الم بعيم البحكس دوسرے كواسف فيب بيطلع نهيں كرا - حاشيه اس جبك خدا تعالى ف امور فيديكوا ب مرسلين كى ايك علامت خاصة فرار دى سے چنا بجر دوسرى مجرمبى فرا يا ہے وَ إِنْ يَكُ صَاءِ قَا يُتَعِيبُكُمْ بُعْمَلُ الَّذِي يَعِيدُكُمُ

(اگریر رسول سچاہے تو اس کی بعض بیٹ گوئیاں جو تمہادے حق میں ہیں بیدی ہول گی یعنی بیٹ گوئی کا پورا ہونا سچائی کی نشانی ہے معامضیہ ہو بیرٹ گوئی کو استخفاف کی نظرے دیجھنا اور لکوٹری کاسانپ بنانے کیلئے درخوامت کرنا انہیں مولولوں کا کام ہے جنموں نے قرآن کریم میں خوض کرنا چوڑ دیا اور نیز ذما ذکی بتواسے بے خبرہیں۔ دنشان اسمانی مستاہ م

اً وَكُوْنَ كَالفَظ صَافَ بَنَا قَابِ كَوَابِ زَمَا رُتَرَ فَى كُرِكِيا ہے بِي اگر المُخفرت صَلَى الله عليه وسلم سونظ كاساني بناكر دكھاتے تو وہ مجلاكب مؤثر بوسكتا تھا۔ إس تيم كے نشانات تو ابتدائے زماند ميں كام آئيوك عقے جيسے ايک جو شے بچے كے لئے جو با جا مرب يا گيا ہے وہ اس كے بائغ ہونے پركب كام آسكتا ہے۔ اسيل بر وہ نما نہ جو آنخفرت صلى الله عليه وسلم كا زمانہ تھا اس قسم كے نشانات كا محتاج نظا بلكه اس ميں بہت ہى املى درج كے خوارق كى مزودت تھى۔ بى وج ہے كہ آنخفرت صلى الله عليه وسلم كے نشانات اپنے اندرايک على سلسلم ركھتے ہيں۔ (الحكم عبلد ه يال مورخ ار نوم برا ، 19 م مى )

المخفرت منی الله ملیه وسلم کے لئے ہوآیا ہے کہ وہ مشیل مولئی تھے کیا آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے عصاکا سانپ بنایا ہو ۔ کا فربی اعتراض کرتے رہے فلیاً تینا با کہ چکہ آئی سل الاک کو تک معجزہ ہمیشہ ما لیت موجودہ کے موانی ہونا ہے بہانشانات کافی نہیں ہوسکتے اور نہ برزما نہیں ایک ہی سم کے نشان کافی ہوسکتے ہیں۔ (الحکم طبدے علا مورخہ ۲۱ رفروری ۱۹۰۴ء میک )

# ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا قَبْلَكَ اللَّهِ بِجَالًا نُوْجِنَ اِلَيْهِمْ فَسُتُلُوْا آهُلَ اللَّهِ فَيُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ أَوْمِ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَوْلَ اللَّهُ فَا اللّلْهُ فَا اللَّهُ فَا لَهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یعنی خدا کی منتوں اور عادات کا نمون یہود اور نصالی سے پوچ او آگر تہیں معلوم نہیں۔ (کتاب البرتہ م<del>رام اسما</del>)

کمتیب سابقہ میں جوبتی اسرائیلی نبیوں پرنا ذل ہوئی تغیب صاف اور صریح طور رمعلوم ہرقا ہے بلکہ
نام ہے کربیاں کیا ہے کہ یا جوج ما جوج سے مراد اورپ کی عیسائی تو میں ہیں اور یہ بیان انسی مراحت سے ان
کتا ہوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہوسکتا۔ اور یہ کہنا کہ وہ کنا ہیں موحث مبدّل ہیں ان کا
بیان قابلِ اعتبار نہیں۔ الیبی بات وہی کہے گا جونو و قرآن مثریف سے بے خبر ہے کیؤ کر املام بالل ان مومنوں کو
قرآن مشریف میں فرما تا ہے فَسْفَلُوْ ا اَ هُلُ اللَّهِ کُوْ اِنْ کُنْتُمْ اللَّهُ اللّٰ مَلْلَ اللّٰ عَلْلَ اللّٰلِ اللّٰلِي اللّٰلِ اللّٰلِكَ اللّٰلِ اللّٰلِينَ اللّٰلِ اللّٰلَّ اللّٰلَّ اللّٰلَّ اللّٰلِ اللّٰلِينَ اللّٰلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلَ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلّٰ اللّٰلِيلِ الللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِيلِ اللّٰلِيلّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِيلِ اللّٰلِيلّٰلِيلِ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلُ اللّٰلِيلِيلُ اللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِيلِ اللّٰلِيلِيلُ اللّٰلِيلِيلِيلِ اللّٰلِيلِيلِيلِيلِيلِ اللّٰلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ اللّٰلِيلِيلِيلُ الللّٰلِيلِ اللّٰلِيلِيلِيلِيلُو اللّٰلِيلِيلْكِيلِيلِيلُ اللّٰلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل

سے پُوچھ او اگرتم بے خربور پس ظاہرہ کہ اگر ہرائی بات میں بہای کنا بوں کا گواہی نا مائز ہوتی توخدا تعاسلے
کیوں مومنوں کو فرما قا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ او بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے بچھے فائدہ اُکٹا فا
حوام ہے تو اس صورت میں برجمی ناجائز ہوگا کہ ان کتابوں میں سے استخفرت صلی اللہ خالیہ وسلم کی نسبت بطور
استدلال پٹیگو گیاں بیش کریں حالانکہ نود صحابہ رمنی الله خالیم اور بعد ان کے تابعین بھی ان پٹیگو گیوں کو بطور
حجت پہنے س کرتے دہے ہیں۔
(چشم معرفت ملے حاشیہ)

الله تعالی قرآن ترمی بین بین بین حق اور ترغیب وینا ہے کہ تم ہرایک واقعہ اور ہرایک امری جو

مہیں بہلایا گیا ہے بہلی امتوں بین نظر الماش کروکہ وہاں سے تمہیں نظر ہلے گا اب ہم اس عقیدے کی نظر کہ

انسان و نیا سے جاکر بھر آسمان سے دوبارہ و نیا ہیں اسکتا ہے کہاں تلاش کریں اور کس کے پاس جاکر دوویں

کرخدا کی گذشتہ عا دات میں اس کا کوئی نمو نہ بہلاؤ ؟ ہمارے مخالف مہر بانی کرکے آپ ہی بہلادیں کہ اس قسم

کا واقعہ کہ بی پہلے بھی ہو اب اور کہ بھی بہلے بھی کوئی انسان ہزار دو ہزار برس تک آسمان پر دہا اور کھر فرشتوں

کے کا درصوں پر باتھ درکھ اُسرا۔ اگر بیعا دت اللہ بہر تی توکوئی نظیر اس کی گذشتہ قرون میں مزدر ملتی کیوئر والنہ تعدد و نیا میں نہیں جس کی بہلے نظیر نہر موالا نکر ہو اور ہم تعدد کوئی نظیر میں مان مان فرانا ہے فشک گؤا آخل المنظی اللہ بھی مان نظیر میں بہلا کہ بہر ایک نظیر نہیں اور وہ تمہیں اس کی نظیر میں بہلا کہ بہر ایک نظیر نہیں اس واقعہ کی بود وہ تمہیں اللہ کہ جزا بلیا کے قصفے کے کوئی اور نظیر نہیں اور اللہ کا قصفہ اس میں بہلا تا ہے۔

ام بلیا کا قصفہ اس میں جو بلات نشادت ویتا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی دی کوئی اور نظیر نہیں اور اللیا کے قصفے کے کوئی اور نظیر نہیں اور اللیا کے قصفے کے کوئی اور اس میں بہلاتا ہے۔

ام بلیا کا قصفہ اس میں جو بیات میں بہلاتا ہے۔

ام بلیا کا قصفہ اس میں بہلات میں بہلات ہے۔

ام السلی میں بہلاتا ہے۔

(آیام السلی میں بہلاتا ہے۔

# مَ وَمَاجَعَلُنْهُ مَ جَسَلًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُوا

#### لحلياين

دوسرى آبت جوم ماستدلال كه طراق سيسيع ابن مريم كه فوت به وما في بردلات كرق به يه است ب و ما يست ب و ما كافوا خلد يُن يعنى كسي بي ايست ب و ما كافوا خلد يُن يعنى كسي بى كام في ايساجم في ايساجم في ايساجم في ايساجم في ايساجم كام تاجه في الموريديمي فرايا و ما جَعَلْنَا لِبَشْرِينَ قَبْلِكَ الْمُلْدُ أَقَالِينَ مِنْ مَنْ فَا الْمُلْدُ وَنَ ٥ كُلُ الْمُلْدُ وَالْمُ وَمِنْ الْمُلْدُ وَنَ ٥ كُلُ الْمُلْدُ وَنَ ٥ كُلُ الْمُلْدُ وَنَ ٥ كُلُ الْمُلْدُ وَالْمُ الْمُلْدُ وَنَ ٥ كُلُ الْمُلْدُ وَالْمُ الْمُلْدُ وَنَ ٥ كُلُ اللّهُ ا

(اذالها وبإم مِصّداقل صلام)

الْمَوْتِ لِيهُ

میج کوزنده خیال کرنا اور براعتقا در کمنا کر برخلات منهوم ایت و مَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدٌ الَّا یَا کُلُوْنَ الطّعَامُ میج جمیم خاک کے ساتھ دوسرے اسمان میں بغیرما جتِ طعام کے یوننی فرشتوں کی طرح زندہ ہے وحقیقت خدا تعالیٰ کے پاک کلام سے کروگروائی ہے۔ (ازالداو ہام جِعتدا قال مشکیر)

جب بهم اس اليت بريمي نظروا ليس كرجوا مندمبل شائة قرآن منزيف مين فرمانا سے كدكو في حسم كسي بشركا ہم نے ایسانہیں بنا یا کر بغیرو فی سے زندہ رہ سے توہمارے مخالعوں سے عقیدہ کے موافق برمبی لازم آتا ہے کہ وہ آسمان میرو وٹی بھی کھاتے ہوں، پاخا نہمی بھرتے ہوں اور مزوریات بشریت جیسے کیڑے اور برتن اور کھانے کی چیزیں سب موجود ہوں می کی ایسب مجہ قرآن اور مدیث سے ثابت ہوجائے گا ۔ ہرگز نہیں۔ ا خوام ارد مخالف بهی جواب دیں مے کرجس طرزسے وہ اسمان پرزندگی بسرکرتے ہیں وہ انسان کی عولی ندل سے زالی ہے اوروہ إنسانی ماجتیں ج زین برزندہ انسانوں میں با فی ماتی ہیں وہ سب آن سے دور کردی گئ بي ا وران كاجهماب ايك ايسامهم به كرن خواك كاممتاع به اورد يوشاك كا ورد بإخاد كي حاجت انسیں ہوتی ہے اور من بیشاب کی اور مذرین سے جسموں کی طرح اُن سے حبم برزماند الرکرا ہے اور دواب مكلف احكام منزعيدين تواس كايجوابسه كدخدائ تعالى تومات فراماب كرون تمام فاكتبهوي كالخ جب محددده بن يتمام لوادم فيرضك بن بيساكه اس ف فرايا دَمَا عَتَلَاهُمْ جَسَدُ الدّيا كُلُونَ التلعام المابره كروس أيت بيرجزك وكرم كل مادب يعن كواتنا بي وكرفرا ياككسي بي كاجسم إيانين بنا باحما جوبغيرطعام ك روسك مكر إس كمنمن ميركل ده لوا زم دننا كي جوطعام كولك بوق بيريب اشارة انس کے طور پر فراد نے سواگر سے ابن مریم اسی بیرخاکی کے ساتھ اسمان پر کیا ہے تو مزور ہے کہ طعام کا آنا ہو اور باخانذا ور بیٹناب کی مزوری ماجتیں سب اس کی دامشگیر ہوں کیونکہ کا مرائلی میں کیڈب ما کونٹریں اور اگر دیکموکم درامسل بات یہ ہے کومیسے اس جسم کے ساتھ اسمان پرنسیں کیا بلکہ یہ سم تو زمین میں دفن کیا گیا اور ايداً ور لوط فى مبيم يح كويلا جو كمان يين سے باك مقا أس مبيم ك ساته أ تعا يا كليا لوحفرت بين لوموت ب جس كا اخراب ف ا ترادكريا بهما دا بعي أدبي فدين كم مقدس لوكون كوموت ك بعد اي اوران جم ملاب اوروبى كورجووه ساخة ركلتة بيرمبم كاطرح أن كعسلة برمباناب سووه اس كم ما قداسمان كاطرت أمكلة بالته بير اسى كون اشاره به جوالله من الافراناب إليّه يعنعدُ الْحَيْدُ الْكَيْبُ وَالْعَمْلُ

الانبياء ايت ١١٥٠ ١١٠ ٠

الصَّالِحُرُ يَرْفَعُهُ فَ يَعِي بِإِك مومين جولوراني الوجود بين خداتعالى كاطرت صعودكرتي بين ادرعمل صالح أن كارفي كرا سے بینی س تدرعمل صالح مواسی قدر روح کارفع مواسد (اذالداوبا م حقد دوم مستهم ۲۳۰۰۰) جب بم اس آيت خركوره بالا (يعني مَا الْمَسَينِ عُمُ ابْنُ مَوْيَمَ إِلَّا وَشُوْلُ مُ قَدْ لَحَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ا وَٱمُّهُ صِدِّنِيَّةً وْكَانَا يَا كُلِن الطَّعَامَ فَيْ كواس دومرى من يت كسات ملاكر يرْمين كرمّا جَعَلْناهُمْ جَسَدًا الَّا يَا كُلُونَ الطَّعَامَ جن ك يمعنى بي كرك أن بم ف ايساجهم نيين بنا ياكه زنده توبو مركر كما نا دكما ما موتواس يعيني ا وتطعی تقییم تک مهم مینی مائیس محمد کم فی الواقع حضرت مین فوت موسطة كييز كرميان ميت سے ثابت موسكيا كراب وه کمانا شین کھاتے اوردوسری آیت بتلارہی ہے کہ جب یک رجیم ناکی زندہ سے طعام کھانا اس کے لئے صروری ہے ۔ اس سے مطعی طور رہین تنیج نطل ہے کروہ زندہ نہیں ہیں ۔ (ازالہ او ہام عقر دوم مال ) ورهيقت يهى أكيلي آيت كافي طور يرسيح كموت برولالت كردس ب كيونكر جبكركو أن جسيم خاك بغيرطعام کے نہیں رہ سکتا ہی سنت اللہ ہے تو بھر حضرت سے کیؤ عراب کے بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں اور اللہ عبار شاز فرانا ہے وَكُنْ تَجَدَ لِمُنتَةِ اللهِ تَبْدِيْ لِلَّهُ اور الركولي كے كراصحاب كهف بحى تو بغيرطعام ك زنده موجودين توكير كت مول كراً ف ى زندگى بى إس جان كى زندگى نبيس يسلم كى حديث سوبرس والى ال كولى مارم كى سه - بيشك بمراس بات برايمان ركيت بيركم اصحاب كهف بمى شدا دى طرح زنده بي إن ك بى كال زندى ب مكروه كنياك ایک ناقصه کشیفه زندگی سے نجات با گئے ہیں۔ ونیا کی زندگی کیا چیزہے اور کیا حقیقت ۔ ایک ما ہل اِس کوبڑی چیز سمجمنا سے اور مرکب قیم کی زندگی کوجو قرائ ن شریف میں مذکور ومند رج سے اس کی طرف مسینا میلا ما آیا ہے۔ وہ برخیال منیں کرنا کر دنیوی زندگی تو ایک اونی درمبری زندگی ہے جس کے اردل حقد سے حفرت ما تم الانبیاد ملی الشرعليه وسلم نے بھی بناہ مانگی ہے اور س سے ساتھ نہایت غلیظ اور مکروہ لوازم لگے موٹے ہیں۔ اگر ایک اِنسان کو

اِس منلی نداد خیسے ایک بشرزندگی حاصل بہوجائے اور سُنّت الله میں فرق مذا وی تواس سے زیا دہ اُورکونسی نوبی ہے - (ازالدا و بام حقد دوم ۲۰۲۰ ۲۰۰۲)

### يَّ لَـُو اَرُدُنَا آنَ تَتَخِلَ لَهُوَا لِآتَكُولُهُ مِن ثُلُولًا إِنَّ لَكُولُ الْعَلَىٰ الْمُولِ الْمُولِين عُنَا فَعِلِيْنَ

له الفاطرآية ال ب كه الماَّنْدة آية 24 بي الفاطرآية مم

# رَبِّ الْعَرْشِ عَبَّا لِيَهِ اللهُ اللهُ لَفَسَلَتَا ﴿ فَسُبُحٰنَ اللهِ لَفَسَلَتَا ﴿ فَسُبُحٰنَ اللهِ وَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَبًا يَصِفُونَ ﴾

(توجمه) اورسے علیالسلام کوزندگی بین تم کو بجزاس کے کیا فائدہ ہے کہ بادر پوں کو مد دیتے ہو اور زماند کی طرف منیں نظر کرتے ہوا ور منیں دیجھتے ہو کر کیس قدر سلمان نعرا نی ہوگئے اور کس قدر مندا کے بندے ہلاک ہوگئے۔ خدا کے بندوں پر مبڑی کلا اگری ۔ اگر مندا کا ہی اوا دہ ہوٹا کہ کسی کو آسمان سے آتا وال جیسا کہ تمہا وا گمان ہے تو بہتر ہوتھا کہ ہما رہ نہی ملی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے آتا وا دخدا نے جوسند ما یا تم نے اب کس منیں پڑھا کہ اگر ہم بیٹیا بناتے تو اپنے پاس سے بیٹیا بناتے ۔ یعنی محد مسطفی مسلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس آیت میں تدر کرو۔ (خطب الها میہ م

له الانبياء آيت ٣٧ ؛ كه المؤهنون آيت ٩٧

ہم لوگ جوخدا تعالیٰ کورَت العراض م کتے ہیں تو اس سے بیطلب نہیں کہ وہ جمانی اور حبم ہے اور عرمش كامتناج سے بلك عرش سے مرا دوه مقدس بلندى كى مگرہے جو إس جهان اور آنے والے جهان سے برام نسبت رکمتی ہے اورخداتعالیٰ کوعرش پرکمنا درخیقت ان معنوں سے متراد ون ہے کہ وہ مالک الکونین ہے اور دبیاکدایک شخص اُدینی (مبکر) مبڑھ کر پاکِسی نہایت اُوپنے محل پر پڑھ کرمین وبیار پرنظر رکھتا ہے ايسابى استعاره كم طور برخد العالى المندس بلادخت برسليم كيا كيا سيجس كي نظرت كو في چرخي موفي منيس من اِس عالم کا ورندائس دومرے عالم کی ال اس مقام کوعام مجھوں سے لئے اُوپر کی طرت بیان کیا ما تا ہے کیونکہ جبكر مدانعالى حقيقت ميسب اوربرى اوربرك بيزاس كے بيرون برگرى موقى ب تو او برك طون سے اس کی ذات کومناسبت سے مگراُدیر کی طرف وہی ہے جس کے نیچے دونوں عالم واقع بیں اور وہ ایک انتها أي فقط كى طرح سى بس كم يني سعدوعظيم الشان عالم كى دوشاخين على بي إدرمرك شائع بزار إعالم بي تمل ب جن كاعلم بجزاس دات محكسي كونهيل جواس نقط انتهائي برستوى بيع جس كانا م عرست ب إس لي ظاهرى طورمرهبى وه اعلى سعه اعلى بلندى جواً وبرك سمت بين اس انتها أى نقط بين تصوّر موجود ونول عالم ك أوبيب وبى عرش سے نام سے عندالشرع موسوم ہے اور برطندى باعتبار جامعيت ذات بارى كى ہے نااس بات كى طرت اشاره ہوکہ وہ مبدأ سے ہر كيفيض كا اور مرجع ہے ہركي بيزكا اور سجود ہے ہركي مخلوق كا اورب سے اُونچا ہے اپنی ذات میں اورصفات میں اور کمالات میں وریز قرآن فرما ناہے کہ وہ ہر یک مگہے جبیبا کہ فرما یا ٱيْنَهَا تُولُّوْا فَتُمَّ وَجُهُ اللّٰهِ صَمِرَهُمْ بِعِيروا دحربى خدا كامُنه ب اورفرا مَا ہے هُوَ مَعَكُمُ ٱينْهَا كُنْمُ يعنى جهال تم بمووه تمهار سساتة ب اورفرا ماس نَحْنُ اَ قُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ مِينَ بم انسان سے اُس کی رگیر جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ بہمینوں تعلیموں کانمونہے۔ وانسلام علی من الله العالي ( ست يكن م<del>ا ۱۵۴ - ۱۵۵</del> )

### مَنْ لَكُنْ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعُونُ وَهُمْ يُسْعُونُ

خداا پنے کاموں سے پُوچھامنیں جاتا کہ کیوں ایسا کیا لیکن بندے پوچھ جائیں گے۔ (کتاب البریّر مُنْ اللّٰ عَلَى الله عَلَى اللّٰ ا

(برابين احديد عقريها رم من حاستيد درماسيد مبرس)

اُس کے کاموں کی اُس سے کوئی بازگیرس نہیں کرسکتا کہ ایساکیوں کیا اور ایساکیوں نہیں کیا اور وہ ایپ بندوں کے افعال واقوال کی بازگیرس کرتا ہے۔ (اذالہ اوبام حِصّہ اوّل م<del>یں اِس اِم اِن</del>)

## . وَقَالُوا النَّخَلُ الرَّحُلُ وَلَكُ اسْبُحْنَهُ \* بَلْ عِبَادٌ مُكْرُمُونَ فَ

وَقَالَ فِيْ مَقَامٍ وَقَالُوْااتِّكَفَدَ الرَّحْلُنُ وَلَدَّا سُبْهُ لِمَنهُ بَلْ عِبَارُ مُّ مُكْرُمُوْنَ - اورايك مقامين فرانا سى كرعيسا فَى كمت بين كرعيسلى خذاكا بيناس سندا بينوں سے پاک سے بلكہ يرعزت داربندے ہيں۔ (نورالحق حِقدا قال مث)

ا ورعیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنا بیٹا پکڑا۔ پاک ہے وہ بیٹوں سے بلکریہ بندے عزت دار ہیں۔ (جنگ مقدس روئداد ۲۹ مئی ۱۸۹ موال

عِبَادٌ مُكْرُمُونَ ووعرّت بإن والعبدين والمادة

## جَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِينَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ "

## إِلاَّ لِبَنِ ارْتَطْي وَهُرُمِّنَ عَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

## وَمَنْ يَكُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّا مِّنْ دُونِهِ فَلَاكَ نَجْزِيْهِ

## جَهَنَّمُ كُنُ إِكَ تَجْزِى الظُّلِيثِينَ

اور اگرکوئی کھے کریں بھی بمقابلہ خدائے تعالیٰ ایک خداہوں توالیے شخص کوہم واصلِ جہنّم کریں اور ا ظالموں کوہم میں منزا دیا کرتے ہیں۔ (براہین احدیہ حصد چیارم میں ماصید درما مصد نفرہ ) جوشخص یہ بات کے کرئیں خداہوں بجزاس سیتے خدا کے توہم اس کوج ننم کی منزادیں گے۔

(جنگ متعدس رونداد ۱۹ منی ۱۸۹۳ م صفی)

وَمَنْ تَيْقُلُ مِنْهُمُ إِنْ اللّهُ مِنْ وُونِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنّمَ لَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ وَلَمَا أَمْهُمُ الْمَالِينَ وَلَمَا أَمْهُمُ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ وَلَهُ السَّكُو وَجُنُونُ الْعَاشِقِينَ فَخَرَجَتْ مِنْ الْحَوْلِهِمْ وَهَيْجُكُونِهُمْ حَتَى غَلَيْهُمْ وَارِدٌ فَكَانُوْا مِنَ الْوَالِهِينَ فَعَلَيْهُمْ وَارِدٌ فَكَانُوْا مِنَ الْوَالِهِينَ فَعَلَيْهُمْ وَارِدٌ فَكَانُوا مِنَ الْوَالِهِينَ فَعَلَيْهُمْ الْمَعْوِيَةُ وَالسَّكُو وَجُنُونُ الْعَاشِقِينَ فَخَرَجَتْ مِنْ الْوَالِهِينَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمَنْ وَوَرَدَ عَلَيْهِمْ وَارِدٌ فَكَانُوا مِنَ الْوَالِهِينَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ يَدِى هَذِهِ يَدُ اللهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا وَجُهُ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّذِي فَوَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ الْمُعْمُولُ فَو اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

# إِنَّ الْمَانِ الْمَانِيْنَ كُفُرُوْا اَنَّ السَّلُوْتِ وَالْاَرْضَ السَّلُوْتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَثَقًا فَفَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْهَاءِكُلَّ شَيْ حَيَّ الْهَاءِكُلُّ شَيْ حَيِّ الْهَاءِكُلُّ شَيْ حَيْنَ الْهَاءِكُلُّ شَيْ حَيْنَ الْهَاءِكُلُّ شَيْ حَيْنَ الْهَاءِكُلُّ شَيْ حَيْنَ الْهَاءِكُلُّ اللَّهِ الْهَاءِكُلُّ اللَّهِ الْهَاءِكُلُّ اللَّهِ الْهَاءِكُلُّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلُقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

کمما ن اورزمین دونوں بندینےسویم نے اِن دونوں کوکھول دیا۔

(برابين احديد مترجارم اله مات درمات يمرس

زين واسمان بند مضاور حمائق ومعارف بوستيده موسكة مفسوم بن أن كواس خص كي بيع سعكول

( ازاله او بام حصر دوم موال)

قران كريم سے معلوم ہوتا ہے اور حال كی تعینا تیں بی اس كی صدّ قلی ہی کہ عالم كہر بھی اپنے كمال خلقت كے وقت بحک ايک معموم كی طرح مناجبيا كہ الله حال شائذ فرانا ہے اور آئے بيت الكي في كفرو آات السّمانی والد وَمن كا في الله وَ الله في الله وَ الله والله وال

آسمان اورزمین ایک تکھڑی کی طرح بندھے ہوئے مختے ہم نے ان دونوں کو کھول دیا یعنی زمین نے اپنی اور آسمان نے ہمی۔ (حقیقہ الوجی مکا)

إِعْلَمُوْا اَيُّهَا الْاَعِذَةُ آنَّ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ كَانْتَا رَثْقًا فَفَتَقَهُمَا اللهُ فَكُشِطَتِ السَّمَاهُ

(بغیل شیم سفر گذشند) مشابهت کی خوابش کی جائے بلکہ یہ ایسے کلمے ہیں کر لپیٹینے کے لائق ہیں مرانظمار کے لائق۔ اورخدا تعالیٰ انہیں سے موًا خذہ کرنا ہے ہو عمدًا جالا کی سے ایسے کلے تمند پر لاویں۔ (فورالحق حصد اوّل صفی کا (حاست پیمنو لہٰدا) (ترجمہ ازمرتب) عزیز و إجان لو کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھول دیا۔ سواس سے حکم سے آسمان سے پر دہ ہٹا یا گیا اور نوا دروعجا نبات کو ظاہر کر دیا گیا تا يَاصُرِع وَمُدِعَثُ وَنُزِّلَتُ نَوَا دِرُوحُتِرَجُنُ لِيبُتَكَى اللهُ عِبَادَةَ إِلَىٰ آيَ جِعَةٍ يَبِهِيلُوْنَ وَ مَعَلَامِهِ وَمُدُونِهِ وَلَا لَا كُونِهِ السَّمَاءِ فَاعُنَرَّ النَّاسُ بِصَنَابِعِهَا وَعَجَائِبِ عُلُوْمِهَا وَ عَمَالِيهِ فَنُونِهَا وَكَا كُونِهِ النَّهُ الكَونِيمُ إِلَى الْارْضِ وَرَا عَاصَلُوَ الْاَيْمَ مِنَا لِيبُ فَيْوَ وَلَا عَاصَلُوَ الْاَيْمَ مِنَا لِيلُهُ الكَونِ وَلَا عَاصَلُوَ الْاَيْمَ مِنَا النَّهُ مِنَا وَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهِمُ الْعَنْ اللهُ الله

مِنَ الْشَمَآءِ لِيَكْسِوبِهَا نُوَادِ وَالْمُتَنَصِّرِيْنَ وَصَلِلْبَهُمُ وَ يَحْتَقِرًا دَبَهُمُ وَا دِيْبَهُمْ وَيَدْحَمَى حُجَّتَهُمْ وَيُغْصِمَ بَعِيدُهُمْ وَقَرِيْبَهُمْ- فَهَظْهَرُ نُوَادِدِالْاَرْضِ وَفِتَنِهَا هُوَالَّذِئُ سُرِّى بِالدَّجَالِ الْمَعْهُوْدِ وَمَظْهَرُ ثَوَادِدِالسَّمَاءَ وَا نُوَادِهَا هُوَا لَّذِئْ سُرِّى بِالْمَسِيْعِ الْمُؤْوُ خَصْمَانِ تَقَابِلَا فِي ثَرَمَنِ وَاحِدٍ فَلْيَسْتَمِعِ الْمُسْتَعِعُونَ -

( آئينه کمالاتِ إسلام ص<del>ام کا ۱۸۷</del>)

إِنَّ السَّلُوتِ وَالْاَدُمْنَ كَا مُتَادَتُهَا فَفُيْتَتَنَا فِي هَٰذَ الرَّ مَانِ لِيُبْتَلِى الصَّالِعُوْنَ وَاللَّالِعُوْ وَاللَّالِعُوْ وَاللَّالِعُوْنَ وَاللَّالِعُوْنَ وَاللَّالِعُوْنَ وَاللَّالِعُوْنَ وَاللَّالِعُوْنَ وَاللَّالِعُوْنَ وَاللَّالِمُونَ اللَّهَ مَا كَانَ مِنَ الْاَرْمِنِ وَا نُزَلَ مِنَ السَّمَا وَمَا كَانَ مِنَ السَّمُوتِ الْعَلَى وَفَوْلِيَّ اعْطُوْا مَا الْعَمْلُ مِنَ الشَّمَا وَمِنَ السَّمَا وَيَهُ عَلِمُوْا مَكَائِدَ الْاَرْضِ وَفَولِيَّ اعْطُوْا مَا الْعَمْلُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُمْلُ مِنَ السَّمُ وَقَالِ اللَّهُ الْعَلَى السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَلَا تُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَلَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَلَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَلَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى ال

ساقة نا در نکات اورعلوم اور نائیدات اسمانی آنا رین تا ان کے ذریعہ نصاری کے نوادر اور ان کی صلیب کو توڑ دے اور ان کے دلائل کوغلط نابت کرے اور ان کے دلائل کوغلط نابت کرے اور ان کے دور ونزدیک کا منظر وہ ہے ان کے دور ونزدیک کا منظر دہ ہے۔ پس زمینی نوادر وعیا ئبات اور اس کے فتنوں کا منظر وہ ہے موس کا نام بی موعود ہے اور یہ سان کے نوادر و انوار کا منظر وہ ہے جس کا نام بی موعود ہے اور یہ دوس کے نوادر و انوار کا منظر وہ ہے جس کا نام بی وقت بیں ایک دوسرے کے مقابل پر آگئے۔ پس سننے والے اِس بات کونوب اچی دونوں فراتی ایک ہی وقت بیں ایک دوسرے کے مقابل پر آگئے۔ پس سننے والے اِس بات کونوب اچی طرے شن لیں۔

( توجمه ) زبین واسمان دونوں بند منے اس زمانہ میں دونوں کھل کے تاکہ نیکوں اور بدوں کا اِسمال ہوجائے اور ہرایک گروہ اپنے اعمال کی جزا سزا بائے۔ بین خد انعالی نے بچہ چڑی زبین کی زبین سے نکالیں اور جو کچہ آسمان سے آثار نا تھا آثار ا۔ ایک گروہ نے زمینی فریبوں سے تعلیم بائی اور دوسرے گروہ کو وہ چڑیں دیں جوا نبیا و کو دی تھیں۔ اس جنگ میں آسمان والوں کو فتح ماصل ہوئی۔ نم جا ہو ایمان لاؤ با نہ لاؤ خدا تعالیٰ ایسانہ بی لاؤ خدا تعالیٰ ایسانہ بی سے کہ اندھے کے انکارسے آئاب کو ضائے کرے ۔ دوفراتی ہیں جو آپس میں جھ کڑھتے ہیں۔ ایک گروہ کے لئے دروا زسے کھو لے کے دروا زسے کھو ا

إِلَى سِذْ دَقِ الْمُنْتَافَى - اَمَّا الَّذِيْنَ فَتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَبُوَا اَ الْآَمْنِ فَهُمْ يَتَبِعُوْنَ شَيْطَا نَهُمُ اللَّهِ الْحَالَ السَّمَاءِ فَهُمْ وُرَثَا وُ التَّبِينِيْنَ وَقَوْمُ مُطَعِّرُوْنَ وَلَا مُن كُلِ شُحِرً وَ هُوكًى - يَدْعُوْنَ قَوْمَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَيَمُنعُونَ نَهُمْ مِسَّا يُشْرَكُ بِهِ فِي الْآرْضِ وَالشَّمُوتِ الْعُلَى - يَدْعُوْنَ قَوْمَهُمْ إلى رَبِّهِمْ وَيَمُنعُونَ نَهُمْ مِسَّا يُشْرَكُ بِهِ فِي الْآرْضِ وَالشَّمُوتِ الْعُلَى -

زمین اور آسمان دونوں ایک گھڑی کی طرح بندھے ہوئے تھے جن سے جوہ مخفی تھے ہم نے کسیے سے نرمانہ میں وہ دونوں گھڑیاں کھول دیں اور دونوں سے جوہ طاہر کر دئے۔

(گورنمنٹ انگریزی اورجاد مسًا)

کیا پر سے نہیں کہ اِس زمانہ میں زبین کا کھٹری الین گھٹی ہے کہ ہزار ہا نئی حقیقتیں اور خواص اور کلیں اظاہر ہوتی جاتی ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہے گئی گئی ہوتی ہے گئی ہوتی ہے گئی ہے گئی ہوتی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہوتی ہے ہی ہے گئی ہے اور عور نیں بھی خدا کا اِلمام بائیں گی اور وہ سے موعود کا زمانہ ہوگا۔

(گورنمنٹ انگریزی اورجهاد صحاحات یہ) وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَنْیُ جَيِّ يعنى سراك بيزيانی سے بى زندہ ہے۔ (نسيم دعوت صنف)

#### وَهُوَ الَّذِي عَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّهْسَ وَالْقَبَرَ السُّهُسَ وَالْقَبَرَ السُّهُسَ وَالْقَبَرَ

. كُلُّ فِي فَلَكٍ بَيْسَهُ حُوْنَ

آجل کے علم مبیئت کے مقفین جو یورب سے فلاسفر ہیں جس طرزے اسمانوں سے وجود کی نسبت خیال رکھتے ہیں ورحیقت وہ خیال قرآن کریم کے مفالف نہیں کیونکہ قرآن کریم نے اگرجہ آسمانوں کو نرا پول تونہیں مفرا یا لیکن جس سماوی ما دہ کو جو پول سے اندر بھرا ہوًا ہے صلب اورکٹیف اورمتعسر الخرق ما دہ

کے بیس گروہ سے لئے زمینی دروازے کھوسے گئے وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ گروہ جس کے لئے آسمان سے دروازے کھولے گئے وہ انبیادے وارٹ ہیں اور ہرایک طرح سے باک وصاف ہیں۔ قوم کو م وردگاری طرف سے باک وصاف ہیں۔ قوم کو م وردگاری طرف بلا تے ہیں اور ان کو مُرائیوں سے بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی چیزکو زمین و آسمان میں مثر کی مذکرنا جا ہئے۔ (خطبہ الهامیہ مثنے)

بھی قرار نہیں دیا بلکہ ہوا یا پانی کی طرح نرم اور کشیف او وقراد دیاجی بین سارے بیر نے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ خرا آ ہے گئا فی فلکٹے بینسبکٹون ۔ ہاں یو نا نبوں نے آسمانوں کو اجسام کشیفہ تسلیم کیا ہوا ہے اور آخری تہ کا اسمان جو تمام تہوں پر عیمط ہور ہاہے جمیع مخلوقات کا انتہاء قرار دیا ہے جس کو وہ فلک الافلاک اور محدد بھی کہتے ہیں جو اُلا کے عیمط ہور ہاہے جمیع مخلوقات کا انتہاء قرار دیا ہے جس کو وہ فلک الافلاک اور محدد بھی کہتے ہیں جو اُلا کے رائم میں محدوث میں اور آئی ہے مشرق سے مغرب کی طرف گروش میں اور آئی ہے مشرق سے مغرب کی طرف گروش کر تا ہے اور باتی آسمان مغرب سے مشرق کی طرف گوشتے ہیں اور اُل کے گان میں فلک محدوث عورہ عالم کا منتہا ہے جس کا ما ورائم کی جو اُلا نے اپنے مما لک مقبومنہ کی ایک دیوار کھینی ہو لُ ہے جس کا ما ورائے و بھی نہیں برخلان ملا۔

یونانیوں کی اس رائے پرجس قدراعر اض واردہوتے ہیں وہ پوٹ بدہ شیں ناصرت قیاسی طورپر ملکہ تجربہ بھی ان کامکڈب ہے جِس مالت میں آجکل ہے آلات دور ہیں نهایت دور کے ستاروں کا بھی میں لگانے مات ہیں اور میاندا ورسورج کوالیا وکھا دیتے ہیں کہ گویا وہ پانے جارکوس مربی تر بھرتعجب کا مقام ہے كربا وجود يجرآسمان بونانيون سے زعم ميں ايك كثيف جوہرہ اور ايساكثيف جرقابل عرق والتيام نيس او اس قدر بڑا کر گویا بیا ند اورسورج کو اس کامنخامت سے ساتھ کچہ بھی نسبت نہیں۔ پھربی وہ اِن دور بین آگا سے نظر نہیں آسکا اگر و درمے اسمان نظر نہیں آتے تھے توسماء الدنیا جوسب سے قربیب سے عزور نظر أبانا بالمية على بي كيونك نهيل كرجويونا نيول في عالم الاكتفويد دكما ألى بعد و ويحيح نهيل اوراس قدر اعتراض اس بربيدا موت مي كمب سفلص ماصل كرنامكن بي مني ليكن قرآن كريم في جوهموت ك عقبقت بيان كى سے وہ نها بت صحيح اور درست سے جس كے ما نف كے بغيرانسان كو كچه بن شين فرمااور اس کی مخالفت ہیں جرکیے بیان کیا مائے وہ سراسرنا واقعی باتعقیب برمدبی ہوگا قرآن کریم را اسمانوں کو بونانى مكاء كى طرح طبقات كثيفه مطهرانا ہے اور مذبعض اوانوں كے نعیال سے موانق مرا پول جس میں مجھ مبئ نهيں پچنانچیشِق اوّل کی معقول طور پرغلعلی طاہرہے جس کی نسبت ہم انجی سیان کریجیے ہیں اور شِت دوم بعنی برکہ سمان کیم میں وجود ما دی نہیں رکھتا نرا پول سے استقرا کی دوسے سراس غلط نابت ہونا ب کیونکواگرمم اس فضای نسبت جوجیکتے ہوئے ستاروں یک ہمیں نظر آنا سے بدرہیرا بیے تجارب استقرائير ك يخفيقات كرناميابي توصاف نابت بموناب كرستت الله بافالون قدرت يهى به كمنعا تعالى نے كسى فعنا كومحن فالىنىيں ركھا جنائ جوشخص غباره بيں بيٹھ كرم كواسے طبقات كو جرا عيلا مباتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے کہ جس قدروہ اور کوچر ما اس کے سی حقید فضا کوخال نہیں یا یا۔ آپس یہ

استقرابهين إس بات مي مجيف كے لئے بہت مدود استا ہے كه اگر م إينانيوں كى طرح اسمان كى ماسبت ناعا رئے مگریمی تودرست نہیں ہے کہ اسمانوں سے مرادمرف ایک نمانی فضا اوربول سے جس کوئ خلوق ما وه بنيس بهم جهال تک بهمارس تجارب روميت رسائی رکھتے ہيں کوئی مجرد پول مشاہده بنين کرتے بعر کمنو کوخلاف ابنى مستمر استغراك عكم كرسكة بي كران مملوفط اؤل سے آگے ميل كر اليے فضا بى بي جوبالكل خالى بي-كميا برخلات نابت شده استقرا دك اس ويم كا مجهمي شوت ہے-ايك در البي نهيں- پوكميو بحرايك بے بلياً وہم کوفبول کیا جائے اور مان لیا جائے ہم کیونخرا کی قطعی ثبوت کو بغیرکسی مخالفا مذا ورغالب ثبوت سے چیوڈ سكنة بي ا ورعلا وه اس ك الله على شائداكى اس بين كسرشان مبى سه كويا وه عام اوركا مل خالقيتت سے عاجز تفاتبعي توعوا سابناكر باقى ب انتها فعنا چواردى اورىين نبيس محسكنا كراس استقرائي ثبوت سے الکادیں کم کوئی فضاکسی جو مربطیف سے خالی نہیں کون سی تینی اور طعی دلیل السے خصول سے ہات میں ہے جومجرو ایول سے قائل ہیں یا قائل ہوں - اگر کوئی شخص ایسا ہی اعتقادا وررائے رکھتا ہے کر جند ما دی کروں کے بعد تمام پول ہی پڑا ہے جو بے انتہا ہے تو وہ ہماری اس مجتب استقرائی سے صاف اور صريح طور ربر مرزم عشر حاتا ب ظاهر ب كه استقراء وه استدلال اور حبّت كي قيم ب جواكثر ونباك بولون کو اسی سے مدد ملی ہے مثلًا ہمارا یہ تول کہ انسان کی دوآنکمیں ہوتی ہی اورایک زبان اور دوکان اور ده عورتوں کی بیٹیاب گاہ کی را ہ سے پیدا ہو اسے اور پہلے بچہ پھرپوان اور پھر مُبرما ہویّا ہے اور آخکسی قارّ ع بإكرم حاتا ہے اور ایساہی ہمارا بہ تول كرانسان سوتا ہى ہے اور كھا تامى اور آنكھوں سے ديميشا اوّ ناک سے سُونگفتا اور کانوں کے ذریعہ سے منتا اور بَیروں سے مبلتا اور ہا مقوں سے کام کرما اور دوکانوں میں اس کا سرہے ایسا ہی اُ درصد ما باتیں اور ہرائی توع نبا مات اور جما دات اور حیوانات کی نسبت ہو ہم نے طرح کے نواص دریافت کئے ہیں ان سب کا فرایعر بجزاستقراء کے اورکیا ہے ۔ میراگر استقراء میں یسی کوکلام ہوتو پرتمام علوم درہم مرہم ہومائیں سے اور اگر بیغلجان ان سے دِلوں میں بیدا ہوکہ آسمالوں كا اكر كي وجوده نوكيون نظر تهين الما تواس كارجواب سے كرمرايك وجودكا مرقى مونا مشرط نهين جو وجود شهايت مطافت اوربساطت ميں بڑاسے وه كيونكرنظ المبائے اوركيونكوكي دوربين اس كو دريا فت كرسكے-غرض سماوی وجود کوخدا تعالی سف نهایت اللیف قرار دیا سے جنائج اسی کی تعریح بین برایت اشاره کردسی ب كُمُكُلُّ فِيْ فَلَكِ يَسْبَعُوْنَ لِعِنى براكب سناره البين البين السمال بين جواس كامبلغ دُورب تيررا ہے اوردر صنیت نمدا تعالی نے یونا نبوں کی محدد کی طرح اپنے عرات کو قرار نہیں دیا اور مزاس کو محدود قرار دیا باں اس کواعلی سے اعلیٰ ایک طبیعہ قرار دیا ہے جس سے باعتبار اس کی کیفیت اور کمیت سے اور کوئی اعلی طبیقہ

اور اگریداعترامن بیش بهوکر قرآن کریم میں ریمی نکھا ہے کہس وقت آسمان تھیٹ جائیں گے اور ان میں شکاف موجائیں گے۔ اگروہ لطبیف ما وہ سے تو اس کے میشنے کے کیا معنی ہیں تو اس کا برجواب ہے کم اكثر قرآن كريم مي سعاء مع مرادكي ما في السَّمَاء كوليا سعب من أقاب اورما سماب اورمام مارك داخل بين اسوااس كمبرك جرم لطيف بموياكثيف قابل خرق ب بلكرسليف توبست دياده خرى كوقبول كرتامية بيركيا تعجب سے كم اسمانوں كے ما دو يس كم رب قديرو حكيم ايك قسم كاخرق بيد اسوجائے وُدُالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ اللَّهُ مِلْ التَّرِيدِ بات مِي يا در كفف كولاً تن بعد كرة قرآن كريم كم بعظ كوحتيقت برحل كرناجي بری معلی سے اللہ حال شان کا برباک کلام اوم اعلی درم کی ملاعث کے استعارات لطیف سے عمرا موا سے سويهيس إس شكريس برطناكم انشقاق اورانفجاراً سمانوں كاكينوكر مهوگا - درخفيفت ان الغاظ سكے توجع مفهوم میں ایک دخل بیجا سے مرت بر کرسکتے میں کہ یہ تمام الفاظ اور اس قسم کے اُور بھی عالم ما دی کے فنا کی طرف اشارہ ا ہے۔الی کلام کا مدعا بہہے کہ اِس عالم کون سے بعدفسا دمجی لازم میٹا ہو آئے ہر کیے جو بنا یا گیا توڑا جائے گا ا ورسر مك تركيب باش باش موجائے گادرمر بك جسم سفرق اور ذره و دره مروجائے كا اور مركيجيم اور جسانى برعام فناطاري بوگ اورقران كريم ك تبت سيمقا مات سي نابت بروناسي كه انشقاق اورانفجار کے الفاظ جو اسمانوں کی نسبت وارد ہیں ان سے الیے معنے مراد نہیں ہیں جوکیسی صمعلب اورکشیف کے سی میں مراد کئے جاتے ہیں جیسا کہ ایک دو مرسے مقام میں الله حال شانز فرما تا ہے وَ التَسَلَّوْتُ مَفُولِيَّ إَبَيدِيْنَهُ یعنی ونیا کے فناکرنے سکے وقت خدا تعالیٰ اسمانوں کواپنے واسنے ہائے سے لیبیٹ ہے گا۔ اب و مجیمو کہ اگر شق السّمون سے ورحمیقت بھاڑنا مرادلیاجائے توصطوتیات کا لفظ اس سےمفاررا ورمنافی بڑے گا ميونكراس ميس بيبا رئے كاكسين وكرينين صرف ليستنے كا ذكر سے - يعرائيب ووسرى آيت سے جوسورة الانبياء بِرُوء اس سے اوروہ بیسے یَوْمَ نَطُوی السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّيجِلِّ لِلْكُتُبِ كُمَا بَدَ أَنَا اَوَّ لَ خَايْق نْعَيْدُ الْمَ وَعَدًا عَلَيْ نَا مُنْ الْعَلِيْنَ فَعِلِيْنَ فَا يَعَيْهُمُ أَسَ دن آسما نون كواليا لهيد ليس مع بعيد إيك خطائف معنایین کواسینے اندرلیپیٹ لیٹا ہے۔ اورجس طررسے سم نے اِس عالم کووجود کی طرف حرکت دی تھی انہیں تدمول بربيريه عالمعدم كى طوف لولما يا جائے كارير وعدہ ہمارے ذمر سے جس كوہم كرنے والے ہيں۔ بخارى

له العنكبوت آيت ٢٠ ه ك الزمر آيت ١٨ ، ك الانبياء آيت ١٠٠

نے جی اس جگرایک حدیث کمعی ہے جس میں جائے خور پر نفظ ہیں وَ تَذَکُونُ السّمَاوُتُ بِیسَیدِ بْنِهِ بِین لِیسِیْن کے بیعن ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے واسے ہاتھ میں چہائے گا اور جیسا کہ اب اسباب ظاہرا ور مسبّب پوشیدہ ہے اس وقت مسبّب ظاہرا ور اسباب زاویۂ عدم میں چہپ جا ہیں گے اور ہر کی جزائس کی طرف رجوع کرکے جگیات قہری میں نخفی ہوجائے گی اور ہر کہ چیزا بینے مکان اور مرکز کو چپوڑوں ہے گا اور تجگیاتِ اللیہ اشارہ ہے گل مَن علینها فان و تَرین فی وَجْهُ دَیِّا کُهُ وَ الْجَلَالِ وَ الْاِلْوَرَامِ لِی لِیسِ الْمُلَّاتُ الْمُونَ مَلِی الْمُلَاتُ الْمُونَ الْمُلَاتُ الْمُونَ مِن الْمُلَاتُ الْمُونَ الْمُلَاتُ الْمُونَ الْمُلَاتِ اللهِ الْمُلَاتِ اللهِ الْمُلَاتُ الْمُونَ الْمُلَاتُ الْمُونَ الْمُلَاتُ الْمُونَ مِن عَلَیْها فان و تَرین ہی تھی ہر کیا چیز کو معدوم کرے اپنی وحدا ٹیت اور کیا نگت دکھلائے گا۔ افتحہ الْمُلَاتُ الله الله وعدوں سے مرادیہ بات سیس کہ اتفاقا کو تی بات منہ سے میا اللہ میں اور کی بات میں میں افتی موافق میں اور الله جاری کے موافع سے ہمیشہ محفوظ شہیں رہ سکتا فاصلے ہو عدے موافق میا ورہوتے ہیں اور اس کے موافق میا ورہوتے ہیں اور اس کے موافع میں کہ عرافی میں وعدے موافع میں اسے ایک موافق میا ورہوتے ہیں اور اس کے موافق میں اسے الله کے موافق میا ورہوتے ہیں اور اس کے موافع میں ہے ہوں ہے ہیں میں میں میں میں کی خور میں ہی میں ہیں ہیں ہی موافی میں ہیں ہی موافی میں سے ایک شاخوں ہیں سے ایک شاخ ہیں۔

اوراگراس جگرگوئی به اعتراض بیش کرے که خدا تعالی نے آسما نوں کوسات میں کیوں محدود کیا اس کی کیا وجہ ہے تواس کا برجواب ہے کہ ورصیعت بہ تاثیرات مختلف کی طرف اشارہ ہے جوختلف طبیقاتِ سما وی سے مختلف ستارے اپنے اندر مغذب کرتے ہیں اور پھر زمین پر اُن تاثیرات کو ڈوالتے ہیں بینانچہ اسی کی تھر بچے اِس ایت میں موجود ہے اَسلّٰہ الّٰہ وَ اَسلّٰهُ مَا اَسلّٰهُ وَ مِنَ اللّٰهُ وَمِنَ اللّٰهُ وَمِنَ اللّٰهُ وَمِنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

خداتعالی کاعلم اوراس کی حکمت کاملہ ریک شئی پرمجیط ہورہی ہے اورکمیسی ترکمیب ابلغ اورترتیب محکم کمیساتھ آسمان اور چرکچداس ہیں ہے اپنا رسٹ ترزیبی سے رکھتا ہے اورکیسے خداتعالی نے زبین کو توتتِ قابلہ عطا کر رکمی ہے اور آسمانوں اور ان سے اجرام کو توت ِ مُوثرہ مرحمت فربائی ہے ۔

اوریا در سبے کرمس طرح تنزل امرجهانی اور روحانی دونوں طور پر اسمانوں سے ہوتا ہے اور ملائک کی توجهات اجرام سماوی کی تاثیرات کے ساتھ مخلوط ہو کر 'دمین پریگر تی ہیں ایسا ہی زمین اور زمین والوں میں مجی جسانی اور روحانی دونوں توتین فا بلیّت کی عطاکی گئی ہیں تا قوابل اور مؤثرات میں بکی مساوات ہو۔

بی جما کی اور رومای دوون کویس کا جیت کا کا کا کی این این اور این اور این اور این این جی سا وات او این اور این کا اور سات نرمینوں سے مرا دزمین کی آبادی کے سات طبقے ہیں جونسبتی طور پرلیمنی ایم میں اور کچے بیجا نہ ہوگا اگر ہم و و مرسے لفظوں میں ان طبقات سبعہ کو بہفت اقلیم کی روسے ہو جی ہے جس کو لیکن ناظری اس وصو کہ میں نہ بڑیں کہ جو کچے بہفت اقلیم کی تقسیم آن یونا نی علوم کی روسے ہو جی ہے جس کو اسلام کے ابتدائی زماز میں حکما او اسلام نے یونانی کتب سے لیا تھا وہ بحلی صحیح اور کا بل سے کیونکر اس جگر تقسیم سے مواد ہماری ایک جمیح تقسیم مراد ہے جس سے کوئی معمورہ با ہر نہ دہے اور زبین کی ہر ایک جزوکسی تقسیم سے کوئی معمورہ با ہر نہ دہے اور کا بات سے معرض ظہور میں جن وکسی حصم بیں داخل ہو جا سے کہ جو نمی اس کے موجوز میں ہیں ایس طرف درجوع کرگیا ہے کہ زمین کو سات حقد برق سے کیا جانے یہ نمیال میں طرف درجوع کرگیا ہے کہ زمین کو سات حقد برق سے کیا جائے یہ نمیال میں گویا ایک المامی تحریب مقی جو الئی تقسیم کے لئے بطور شاہدے۔

اگریداعرّاض پیش ہوکہ قرآن کریم میں جوخداتعالی نے کئی بار فرمایا ہے کہ ہم نے بچے ون میں زمین و آسمان کو پیداکیا توید امر خصف پر ولا لت کرتا ہے کیونکہ معّا اس کے اوا دہ کے ساتھ ہی سب کچھ ہوجا نالازم ہے سب بی فرمانا ہے اِنگما اَ مُسركَةَ اِ ذَا اَدًا دَشَیْتُ اَنْ یَعْتُولَ لَنَهُ کُنْ فَیکُونُ کُ یعیٰ جب فواتعا ایک پیزے ہونے کا اوا دہ فرمانا ہے تو اس کا امرائیسی قوت اور طاقت اور قدرت اپنے اندر رکھتا ہے کہ ایک پیزے ہونے کا اوا دہ فرمانا ہے تو اس کا امرائیسی قوت اور طاقت اور قدرت اپنے اندر رکھتا ہے کہ

وہ اس چیز (کو) جواس کے علم میں ایک علمی وجو در مکتاب فقط برکتنا ہے کہ ہوتو وہ ہوجاتی ہے۔
اس وہم کا بواب یہ ہے کہ قدرت اور طاقت کا مفہوم اِس بات کو مسئلزم نہیں کر وہ چیز خوا فخواہ
بلا توقف ہوجائے اور ندارا وہ کے مفہوم میں ضروری طور بریہ بات داخل ہے کہ جس چیز کا ارا دہ کیا گیا ہو
وہ اُسی وقت ہوجائے بلکہ اُسی حالت میں ایک قدرت اور ایک ارا دہ کو کا مل قدرت اور کا مل ادادہ کہا
جائے گا جبکہ وہ ایک فاعل کے اصل منشاء کے موافق جلد یا دیر کے ساتھ جیسا کرمنشا وہو طور میں آوے

له لیس ایت ۱۸۰

اور مجر اِس سِگرای اور نکتر قابل با و داشت سے اور وہ یہ کر نیسری قیم کے لوگ بھی جن کا خدا نعائی سے کا ل تعلق ہونا ہے اور وہ یہ کہ نیسری قیم کے لوگ بھی جن کا خدا نعائی سے کا ل تعلق ہونا ہے اور کا ل اور مصفّا الها م باتے ہیں قبولِ فیومِ الهیّد میں برابر نہیں ہوتا المکسی کا وائرہ استعدا دفطرت کم درج بروسعت رکھتا ہے اور کسی کا ذیا وہ وسیع ہوتا ہے اور کسی کا جنوبال وہ کا رکسی کا اقوای ۔ اور بروسعت برتر ہے اور کسی کا خدا تعالی سے رابط مجتت قوی ہوتا ہے اور کسی کا اقوای ۔ اور

کسی کا اِس قدر کہ ونیا اس کو شناخت نہیں کرسکتی اور کوئی عقل اُس کے انتہا کک نہیں بہنچ سکتی اور وہ اپنے مجبوب اذلی کی مجت میں اِس قدر محوم و نے ہیں کہ کوئی رگ وریشہ اُن کی بہت اور وجود کا باقی نہیں رہتا اور بہتام مراتب کے لوگ بموجب آیت کُلُّ فِیْ فَلَکِ یَسْبَحُوْ نَ اپنے وائر وُ استعداد فعارت سے رفرہ کرکوئی نور ماصل نہیں کرسکتا اور نہ کوئی دوحانی تصویر آفتاب نورانی کی اپنی فطرت سے برفرہ کرکوئی نور ماصل نہیں کرسکتا اور نہ کوئی دوحانی تصویر آفتاب نورانی کی اپنی فطرت سے وائرہ سے برفرہ کر اینے اندر سے سکتا ہے اور نموات کے دائرہ سے برفرہ کر اینے اندر سے سکتا ہے اور نموات کی وجہ نموں کی میشی کی وجہ نموں کی استعداد فعارت سے موانی اپنا چرواس کو دکھا دیتا ہے اور فعا توں کی کمی میشی کی وجہ سے وہ جہ زمر نہیں چھوٹا ہو جا تا ہے اور کمیس بڑا۔ (حقیقۃ الوجی ص

## ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلِكَثَيْرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْلَ الْخُلْلَ الْخُلْلَ الْخُلْلَ الْخُلِلُ وَمِنْ مِنْ الْخُلِلُ وَنَ مِنْ الْخُلِلُ وَنَ الْخُلِلُ وَنَ الْخُلِلُ وَنَ الْخُلِلُ وَنَ الْخُلِلُ وَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## لَى كُلُّ نَفْسٍ زَآبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَنَبْلُوْكُمْ بِاللَّمِ وَالْخَيْرِ

## فِتْنَةً وَالَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿

یعنی برنفس موت کا مزه تیکھے گا اور کی ہماری طرف واپس کئے جاؤگے۔ (ضمیمہ براہیں احدیہ حصر نیجم ملاع حاث ید) ﴿ وَإِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَانَ يَتَنَخِنُ وَنَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْطِنِ هُزُوًا المَّذِي يَنْكُرُ المِنَكُمُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْطِنِ هُمْ كُفِرُونَ ﴾ هُمْ كُفِرُونَ ﴾ هُمْ كُفِرُونَ ﴾

وَإِنْ يَنْ خِذْ وْنَكَ إِلَا هُزُوا اور تَجِيهِ انهوں سنے ایک بہنسی کی جگر بنار کھا ہے۔ (انجام انتم منٹ)

إِنَّ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ " سَأُودِ يَكُمْ الْيَقِي فَلَا

#### تَشتَعُجِلُونِ۞

انسان کی فطرت بیں جلدی ہے۔عنقریب کیں تم کوا بیٹے نشان دکھلا ؤں گا سوتم مجھے سے جلدی تو د براہین احدیہ حقد سوم ملاح حاسشید نمبرا ا )

جَمَّى وَيَقُوْلُونَ مَنَى لَهُ فَا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمُ طِبِ قِبْنَ ٥

يعنى كافر لوجية بين كريد دعوى بوراكب موكا اگرتم سبتے موتو تاريخ عذاب بناؤ-(ضيمر مرا بين احديد عضه نيج منا)

فَيْ مَنْ يَكُونُهُ بِاللَّهِلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحُلُن عِلْ اللَّهِ مِنْ الرَّحُلُن بَلْ

هُوْعَنْ ذِكْرِرَ إِلَيْهُ مُعْدِضُونَ

بعنی ان کا فروں اورنا فرانوں کو کہ کہ اگرخدا میں صفت رحمانیت کی نہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے بعنی اسی کی رحمانیت کا انٹر ہے کہ وہ کا فروں اور ہے ایمانوں کو ملت دیتا ہے اور جلد تر نہیں بچرط تا۔

(برابین احدید حضرچهارم صفی حاست بیمنراا)

## إِنَّ مَتَعْنَا هَؤُلَاءِ وَابَّاءِ هُمْ حَثَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُنْرُ الْعُنْرُ

## اَفَلا يَرُوْنَ اَكَا نَأْنِي إِلْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغُلِبُوْنَ

طاعون کے متعلق بعض لوگ اعزاض کرتے ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور امراء اور ہمارے براے براے براے براے براے براے براے منالف ابھی تک پہر ہے ہیں لیکن سُلْت اللّٰدیہی ہے کہ اٹمۃ الکفرانچر میں بپرٹے جایا کرتے ہیں ۔ چنا نچر حضرت موسی کے وقت جس قدرعذاب بیلے نازل ہوئے ان سب میں فرعون بچارہا۔ چنا نچر قرآن ٹرنی میں ہمی آیا کہ مَا قِی الاَ دُمِنَ مَنْقَصُها مِنْ آطُر افِها بعن ابتداء عوام سے ہوتا ہے اور بیرخواص بچراے میں امار تعالی کی برحکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں قوہ کرنی ہوتی ہے یا ان کی اولا دمیں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔

(الحكم جلدك نمبرة امورض ١٧ رايريل ١٩٠٧مك)

خلاصہ کلام یہ کرسنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اوراس کی سے تعلیم یہ کرنے سے توطرح طرح کی آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں جن میں اکثرا لیے لوگ پکڑے جاتے ہیں اورسب سے جاتے ہیں جن کا اس تحذیب سے پہتھ تعلی نہیں۔ پھر دفتہ رفتہ اٹھ الکفر پکڑے جاتے ہیں اورسب سے آخر بڑسے مشریروں کا وقت آتا ہے۔ اِسی طرف اللہ تعالی اِس آیت میں اشارہ فراآ ہے آتا آتا آتا اللہ دُمن مَن مُن مُن مُن مُن مُن اُل فرا فِلها یعن ہم آسستہ آسستہ زمین کی طرف آتے جاتے ہیں۔ اِس میرسبال میں اُل دُمن مَن وائوں کے اعراضات کا جواب آگیا ہے جو کہتے ہیں کہ تحفیر تومولویوں نے کی متی اور غریب آدمی طاعوں سے مارے گئے۔

(مقیقة الوی مرازا)

## يِّ وَهٰنَا ذِنْكُ مُنْارِكُ ٱنْزَلْنَهُ ۖ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

قرآن سریب مرف سماع کی مدیک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لئے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں اورجس قدرعقائد اور اصول اور احکام اس نے پیش کئے ہیں ان ہیں ہے کو گئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبروستی اور تحکم مہوجہ سیا کہ اس نے نو و فرط ویا ہے کہ برسب عقائد فرج السان کی فطرت میں بہلے سے منقوش ہیں اور قرآن سٹریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرط تا ہے ھٰذا اللہ میں کہ فرات ہے کہ فرات ہیں اور قرآن سٹریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرط تا ہے میں قدرت میں ویکھ میں اور قرآن سال کی فطرت اور صحیف تقدرت میں ویکھ میں اور قرآن با برکت کوئی نئی چر نہیں لایا بلکہ جرکھی انسان کی فطرت اور صحیف تقدرت میں ویکھ میں اور قرآن با برکت کوئی نئی جر نہیں لایا بلکہ جرکھی انسان کی فطرت اور صحیف تقدرت میں دور کی میں میں اور قرآن با برکت کوئی نئی جر نہیں لایا بلکہ جرکھی انسان کی فطرت اور صحیف تقدرت میں بیا

(ديورط جلسداعظم ملاسب ميوا)

معرا بڑا ہے اس کو باود لا ناہے۔

## قُلْنَا لِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ لِ

اگرخداً تعالیٰ کی قدرتِ کا مله اور داوبرتِ تامه کو توانینِ محدوده محصوره میں ہی تحصر محجا مائے توجس چیز کو فیرمحدود تسلیم کما گیاہے اس کا محدود ہونا لازم آ جائے گا۔ پس برتموسماج والوں کی بہی بعاری غلطی ہے کہ وہ فرا تعالیٰ کی غِیمتناہی قدرتوں اور دربتینوں کواسینے تنگ اورمنقبض تجارب سے وامره میں گھسٹرنا بیاسیتے ہیں اور شہیں سمجھتے کہ جو امورایک قانون شخص مقرر سے نیجے اجائیں اُن کامفہوم محدود مونے کولازم میرا ہؤا ہے اور جو حکتیں اور تدرتیں ذاتِ غیرمحدود میں یا ئی ماتی میں اُن کا غیرمدود مونا واجب سے کیا کوئی دانا کرسکتا ہے کہ اُس داتِ قا در اللّٰ کو اِس اِس طور بربنانا یا دہے اوراس سے زیا دہ نہیں کیا اُس کی غیرمتنا ہی قدرتیں انسانی قیاس کے بیاندسے وزن کی جاشمتی ہی یا امس ک قا درا مذا ورغیرمتنابی مکتبین تعرف فی العالم سے کسی وقت عاجز ہوسکتی میں بلاٹ بداس کا مرزور ماتھ ذرہ فردہ برقابض ہے اورکسی خکوق کا قیام اور بھا اپنی شمکم پیدائش کے موجب سے نہیں بلکراسی کے سہارے اور اس سے بعد اوراس کی رہا نی طاقتوں کے اسکے بعثمارمیدان قدرتوں کے بڑے ہی م اندرونی طوربرکسی جگرانتها دہے اور مز برونی طور برکوئی کنارہ سے بحب طرح بیمکن ہے کہ خدا تعالیے ایک شتعل اگ کی تیزی فروکرنے سے لئے فارج میں کوئی الیے اسباب بید اکرے جن سے اس آگ کی تیزی جاتی رہے اسی طرح بریمیمکن ہے کہ خدا تعالی اس آگ کی خاصیت احراق دُورکرنے کے لئے اُسکے وجود میں کوئی ایسے اسباب بیدا کر دیے جن سے خاصیت احراق دور موجائے کیونکہ اس کی فیمٹنا ہی کمتوں اورقدرتوں کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اورجب ہم اس ک عکمتوں اور قدر توں کوغیرمتنا ہی مان عجب توسم بربهم فرض سے كرہم اس بات كو عبى مان ليس كر اس كى تمام مكتنوں ا ور قدر توں برہم كوعلم حاصل ہونامنتنع اور محال ہے سوسم اس کی ناپیداکنار عکمتوں اور قدر توں کے لئے کوئی تا نون نہیں بنا سکتے اورجس چیزی حدودہمیں معلوم ہی نہیں اس کی پیائش کرنے سے ہم عاجز ہیں یم بنی آ دم کی ونیا کانہایت بن تنگ اور حميد اسا دائره بي اور عيراس دائره كا بهي پورا بدرابهي علم مامل نهيل يي اس مورت میں ہماری نہا بت ہی کم ظرفی اورسفاہت ہے کہ ہم اس اقل قلیل بیما نرسے خدائے تعالیٰ کی غیرمحدود کمتو اور قدرتوں کونا پنے نگیں۔

(برابین احدید مقسم چهارم صبحتا و به عامشید نمبراا)

اگریہ اعترا من کیا جائے کہ اس بات سے مانے سے کرخدا تعالیٰ کی فیرمتناہی حکمت بھالات فیرمتناہید بير قا در سع حقائق است المان الله عالم الله عالم المرضد العالى إس بات برقا و سمجها مائ كم ياني كي صورتِ نوعبہ کوسلب کرے سواکی عورتِ نوعیہ اس جگہ رکھ دے یا ہواکی صورت نوعیہ کوسلب کرے آگ کی صورتِ نوعیداً س کی فائم مقام کردے یا آگ کی صورتِ نوعیہ کوسلب کرے اُن مخنی اسباب سے جو اُس کے علم میں ہیں یا نی کی صورتِ نوعیرمیں سے آوس یا مٹی کوکسی زمین کی تدیس تصرفاتِ تعلیفرسے سوا بنا دسے یا سونے کومٹی بنا دسے تو اس سے امان اکھ عبائے گا اور علوم وفنون ضائع ہو مبائیں گے تو اس سوال کا جواب يرب كريزخيال سراسرفا سدب كيؤنكهم دعجيته مين كرخداتعالى ابنى مخفى مكتون كے تعرف سے عنا مرو غيرو كوصد ما طورك أستحالات مين والما ربتاب -ايك زمين كوبي ونكيموكم وه انواع اقسام ك استحالات سے کیا کچھ بنتی رمتی ہے اُسی سے ستم الفارنعل آتا ہے اوراسی سے خاذ زہرا ور اُسی سے سونا اوراُسی سے چاندی اوراسی سے طرح طرح سے جمام اور السابی بخارات کا صعود موکر کیا کیا چزی ہیں جوجو اسمان میں بیدا ہوجاتی ہیں اُنہیں بخارات سے برف گرتی ہے اور اُنہیں سے اولے بغتے ہیں اور اً نهیں میں سے برق اور اُنہیں میں سے صاعقہ - اور پر بھی نابت ہؤاہے کر کہی جو اسمان سے راکھ مجی رکر تی ہے تو کیا ان حالات سے علم باطل ہوجاتے ہیں یا امان اس تقرحاتا ہے اور اگر بیر کہو کہ ان چیزاں یں توخداتعالی نے سیلے ہی سے اُن کی فطرت میں ان تمام استحالات کا ما دہ رکھا سے توہمارا یہ جواب بوكا كربهم نف كب ا وركس وقت كها سب كرات ياءمتنا زعد فيها مين ايسا ما قره متشادكه نهين ركها كيا بلكر يجيحاوم ستجا مذمهب توسي سه كم خداتعالى في جوابني ذات مين واحد سعتمام استباء كوشع واحدى طرح بيدا کمیا سے تا وہ موجود احد کی وحدانیت پردلالت کریں یسوخدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیزاینی قدرتِ غیرمحدوده کے تقاصر سے استجالات کا ماده ان میں رکھاسے اور بجرا ان روحوں کے جو اپنی سعاوت اورشقاوت میں خلدین فِیْهَا آ بَدَا الله عصداق تصرات علی می اور وعدهٔ اللی نے ممیشر کے لئے ایک غیرمتبدل ضلفت اُن کے لئے مقرر کردی ہے باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحالات سے بجی ہوئی معلوم نہیں ہو تی بلکہ اگر غور کرے دیجیو تو ہروقت ہر کیے جسم میں استحالہ اپنا کام کر رہاہے بیاں تک کم علم طبعی کی تحقیقا توں نے یا ابت کر ویا ہے کہ تین برس کا انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور مبلا جسم ذرّات ہو کرا راجاتا ہے۔منلاً اگریا نی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحالہ سے خال نہیں اور دو طور کے استحالے اُن برحکومت کرہے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آستے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسر اجنم لے لیتے ہیں۔ عرض اِس فانی و نیا کو استحالات کے چرخ پرچر جھائے رکھنا خدا تعالیٰ کا ایک سنت ہے اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسب جیزیں بوجہ وحدتِ مبدوفیعن ابنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں گو اِن چیزوں کا کا ال کیمیا گر انسان نہیں برسکتا اور کیؤکر جنے حکیم مطلق نے اچنے اصرار حکمید فیرمتنا ہیں پرکسی دوسرے کو محیط نہیں کیا اور اگر یہ کو کہ اجرام علوی میں استحالات کا ما وہ ہے گو ہمیں معلوم نہوتھی تو ایک ون زوال پذیر ہو ہوا کی سے شک ان میں بھی استحالات کا ما وہ ہے گو ہمیں معلوم نہوتھی تو ایک ون زوال پذیر ہو جا میں سے ماستحالات سے انکار کر تو پھر آسمان کی بات کرنا ہے۔

#### تو کارزمیں را نکوساختی 🔅 که با آسمان نیز بر داختی

خوض جب انواع اقسام کے استحالات ہرروزمشاہدہ میں اسے ہیں اور وحدت ذاتی الئی کا یہ تقاضابی معلوم ہونا ہے کہ ان تمام جیزوں کا مبنے اور مبدء ایک ہوا ورخداتعائی کی الومیت تامر بھی تبھی قائم رہ سکتی ہوا ورخداتعائی کی الومیت تامر بھی تبھی قائم رہ سکتی ہو کہ جب ذرہ فرہ پر اُس کا تقرف تام ہو تو چریہ استبحا و اور یہ اعتراض کہ ان استحالات سے امان اُسے بھائے گا اور علوم صنائع ہوں گے اگر شخت علی نہیں تو اور کہا ہے اور ہم جرکہتے ہیں کہ اللہ جائے سے امان اُسے کہ سے اُس کا کام لیوے یا آگ سے پائی کا کام رہ و یہ ہوں گے اگر شخت علی نہیں تو اور اُس سے در ملاب تو نہیں کہ اپنی صکت غیر نشاہی کو اُس میں ور اُر ہونا ور اُر ہونا جائے بلکہ ہما دا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پائی سے آگ کا کام یا آگ سے پائی کا کام میں اور اُر ہونا اور جائے ہوں یا نہوں اور خام میں لائے گا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے گوہم اُس سے مطلع ہوں یا نہوں اور ظام ہر ہونا کام میں کہ تا بلکہ علوم کی اُس سے ترقی ہوئی ہے۔ دیکھوشنوی خام میں لائے ہوں با نہ ہوں اور خام میں لائے ہوں با نہ ہوں اور خام ہوں بائی جائے ہیں۔ دیکھوشنوی خام ہون بائی جائے ہوں بائر تی روشنی بیدای جائے ہیں سے امان اُن مرح جا تا ہے یا علم صنائع ہو بائے ہیں۔ حکمت سے طور پر کام ہر وہ علوم کوضائع ہیں۔ اُن جائے ہیں۔ مورد پر بائی کی بر من بنائی جائی ہے یا برتی روشنی بیدای جاتی ہیں تو کہا اِس سے امان اُن مرح جاتا ہے یا علم صنائع ہوں۔ جاتے ہیں۔

آس جگد ایک اوریتر یا در مکفے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اولیا دسے جونوارق کہی اِسق ہم کے طور میں ہے ہیں آتے ہی کہ بانی اُن کو ڈ لونویں سکتا اور آگ اُن کو نقصان نہیں بہنچا سکتی اس میں بھی دراصل ہی جمید ہے کہ حکیم طلق جس کی ہے انتہاء اسرار پر انسان ماوی نہیں ہوسکتا اسنے دوستوں اور مقربوں کی ٹوتجہ کے وقت کہمی یہ کرشمۂ قدرت و کھلانا ہے کہ وہ توجہا کم میں تعرف کرتی ہے اور جن الیے نفی اسباب کے جمع ہونے سے مشلاً اسک کی حرارت اپنے اثر سے اُرک کی ہونے وہ اسباب اجرام علوی کی تاثیری ہوں یا خود مثلاً آگ کی کوئی فنی

خاصيّت با ابين بدن كى بى كو كى تخى خاصيّت يا ان تمام خاصيّت با جوعه مووه اسباب اُس توقيرا وراُس دُعا سے حرکت بیں آتی ہیں تب ایک ا مرخارتی عادت ظاہر ہوتا ہے مگر اس سے حقا اُنِ اسٹیاء کا اعتبار نہیں اُٹھنتا اورىنعلوم منائع ہوتے ہيں بلكرير توعلوم الليدييں سے نو دا يك علم ہے اوريد اپنے مقام ريہ اورشلاً الگ كالمحرق بالخاصيت موناا بين متعام برر بلكه أيون مجد ليجة كدير روحاني موا دبين جوائك برغالب اكراينا اثر وكمطلة بي ا وراسين وقت ا وراسين عل سُع خاص بين- اس دقيقة كودُنيا كاعقل نهين مجيسكتى كرانسانِ كالل خداتعالي مے رُوح کا جلوہ گا و ہوتاہے اورجب مجمی کا بل انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اُس جلوہ کا عین وقت بموتاب تواس وقت برايب جيزاس سے ايسي ورتى مصحبياك خداتها لىسے - اس وقت اس كو درنده ہے آ گے ڈال دو آگ میں ڈال دو وہ اس سے پچھ بھی نقصان نہیں اُٹھائے گا کیونکر اُس وقت خداتعا لئے ک روح اُس پرہو تی ہے اور ہر کی بیز کا عہدہے کہ اُس سے ڈرسے ۔ بدمعوفت کا ایک اخیری بھیدہے ہو بغیر صحبت كاملين سمجه مين منين أسكتا بيونكه يربهايت دقيق اور كيرمهايت درمه نا درالوقوع سے إس كي مراكب فهم اس فلاسنی سے ا گا و منیں مگریہ یا و رکھو کہ ہر کے چیز خداتعالیٰ کی اواز سنتی ہے۔ ہر کی چیز ریغداتعالیٰ كا تعرف ب اورس كي چيزى تما م ووريا ن خداتعالى ك باقدين بي أس كى حكمت ايك بانتها وحكمت س جوہر کے ورہ کی براہ کا بہنچی ہوئی ہے اور ہر کے جیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں مبتنی اُس کی قدرتیں ہیں۔جو شخس إس بات برايمان منين لامًا وه أس كروه بين واخل سع جو مَا قَدَ رُوا اللهَ حَتَّى قَدْرِ م عَمَداق مِي ا ورچونكرانسان كاللمظررِ تم تمام عالم كا سوتا ہے إس كئے تمام عالم اُس كى طرف وقتاً فوقتاً كى بنچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عنگبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اُس کی تارین ہوتی ہیں اور خوارق کا یہی بتر ہے۔ مركاروبالهستى انرئ سنت عادفال دا

زجال ميدويدآن كس كه نديد ابس جمال دا

(بركات الدّعام ٢٤١٦ ماشير)

قُلْنَا یَا نَادُکُونِیْ بَرْدًا وَسَلاَمًا یعنی ہم نے کہا کہ است بنی کی اگ سرد اورسلامتی ہوجا۔ (نزول المیسے صلا نیزبراہیں احدید حقیصوم منا اللہ درجا شاہد درجا شینمبرا)

یریمقّق امرہے کہ ہمارے سیدومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیالسلام کی خَوا ورطبعت پر ہے تقے مثلاً جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے توحید سے مجتب کرکے اپنے تئیں ہم گ میں ڈال لیا اور پھر

ك الانعام آيت ٩٢

قُلْنَا یَا نَادُکُونِیْ بَدْدًا قَسَلَامًا کی آوازسے صاف بیج گئے ایساہی ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیں توحید کے پیارسے اس فعند کی آگ میں ڈال لیا جو آنجناب کی بعثت کے بعد تمام قوموں میں گویا تمام دنیا میں بھڑک اُنٹی متی اور پھر آواز وَاللّٰهُ یَدْعِد مُلْکَ مِنَ النَّاسِ سے جوخلاکی آواز متی اس آگ سے صاف بچائے گئے۔ (تریاق القلوب مشط حاشیہ)

برستی بات ہے کہ خدائے تعالیٰ فیرمتمو لی طور پرکوئی کا م نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلق اسباب کرتا ہے خواہ ہم کو اُن اسباب پراطلاع ہویا رہ ہو۔ الغرض اسباب طرور ہوتے ہیں اِس الے " نشق القر"
یا" فَادُ کُونِیْ بَرْدًا وَ سَلَامًا "کے معجز اللہ بھی خارج از اسباب نہیں ملکہ وہ بھی بعض مخنی درخنی اسباب کے نتائج ہیں اور سبتے اور شبق سائنس بیمبنی ہیں۔ کونا ہ اندلیش اور تاریک فلسفرے دلدادہ اُسے نہیں سبحہ سکتے۔ مجھے تو برجرت آتی ہے کہ جس مال میں برایک افرسلم ہے کہ عدم علم سے عدم شئے لازم نہیں آتا تونا دان فلاسفر کیوں ان اسباب کی ہے علی پرجوان مجزات کا موجب ہیں اصل معجزات کی ففی کی جُراَت کرتا ہے۔ بان مہمادا یہ فہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جا ہے تو اپنے کسی بندے کو اُن اسباب خفیہ پرطلع کر وے لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں ہے۔
لازم بات نہیں ہے۔
لازم بات نہیں ہے۔

ستدعبدالقا درجیلانی بھی ایک مقام بربکھتے ہیں کرجب موس موس بننا جا ہتا ہے توضرورہے کہ اُس پر دُکھ اور ابتلاء آویں اوروہ بیال تک آٹے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قریب موت ہجتا ہے اور پھرجب اس مالت تک بہنچ جا تاہے تورجمتِ اللید کا جوش ہوتا ہے تو قُلْنًا یَا مَادُکُونِیْ بَرْدٌ اُ وَسَلَامًا کا حکم ہوتا ہے اصل اور ہ خری بات ہی ہے مگر نشنیدہ کہ خدا داری چنم داری ۔

(الحكم جلد المسلم مورخه م اروسم المساء والمراه ملا)

میراعقیدہ تویہ ہے کہ جو کچھ ہے دعاہی ہے۔ اِس بیرانہ سانی میں گوناگوں تجارب سے بہی حاصل ہوا ا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی سٹے نہیں نہ سفید کو سیا ہ کر شکتے ہیں نہ بڑانے کو نیا۔ پس لازم ہے کہ تو کل کو با تھے سے نہ دسے ۔ اگرچہ انسان کو بشریت ہے تقاضا سے اضطراب ہوتا ہے مگر وہ خاصہ بشریت ہے اوا سب انہیا میں مشرک ہیں جیسے کہ جنگ بدر میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصطراب ہوا تھا مگر عام لوگوں میں اور انبیا وُں میں یہ فرق ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیا وُں کے اصطراب میں باس میمی نہیں ہوتی مان کو اِس امر میر پورایقین ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیا وُں کے اصطراب میں باس میمی نہیں ہوتی مان کو اِس امر میر پورایقین ہوتا ہے کہ خدا صال کے کہمی مذکرے گا۔ میرا یہ حال ہے کہ اگر مجھے عبلتی آگ میں میں فوالا جاوے تو میں بی خیال ہوتا ہے کہ ضائع مزہوں گا۔ اِضطراب توہوگا کہ آگ ہے اس سے نسان معلی جل جا تا ہے مگر ایسی خیال ہوتا ہے کہ ایسی اور کے گئے ایسی کا فارگونی برددا و سکر ما علی اِبْراهِیم سی کی کیا فارگونی برددا و ریر کفرہے بیشریت سے جو دو سرے لوگوں سے اِسٹریت سے جو خوا ور ذب کرتا ہے۔ خوا ور ذب کرتا ہے۔

(البدرجلد باشرورخه ۱۰ را د چست مراه ای

اوامری دوقیسمیں ہوتی ہیں ایک امریشری ہوتا ہے جس کے برخلاف انسان کرسکتا ہے دومرے اوامرکونی ہوتے ہیں جس کا خلاف ہوہی نہیں سکتا جیسا کہ فرما یا قُلْنَا یَا نَادُکُوْنِیْ ہَرْدًا وَ سَلاَما عَلَیٰ اوامرکونی ہوتے ہیں جس کا خلاف ہوہی نہیں سکتا جیسا کہ فرما یا قُلْنَا یَا نَادُکُوْنِیْ ہَرُدًا وَ سَلاَما عَلَیٰ الْمِرَا اِیْمَ اسْمِ کَا مُن کُونِیْ مَن الْسَان کوجوکم اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(الحكم مبلد، عدم مورند، ارجولا ئي سناوار مدا)

دع ض کیا گیا که آرید صفرت ا براسیم علید السلام که اگ بین دا نے جانے پر اعتراض کرتے ہیں تو افرایا۔
ان لوگوں کے اعتراض کی جو معجزات ا ورخوارق پر بحت چینی کرنا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے نعنل سے
دعوٰی کرتے ہیں اور اسی لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے کہ قرآن کریم بیں جس قدر معجزات ا ورخوارق
انبیاء کے مذکور ہوئے ہیں اُن کو خو و و کھا کر قرآن کی حقانیت کا ثبوت دیں۔ ہم دعوٰی کرتے ہیں کہ اگر ونیا
کی کوئی قوم ہمیں آگ میں ڈالے باکسی اَ ورخواناک عذاب اور صیبت میں مبتلا کرنا چاہے توخدا تعالے
ابینے وعدہ کے موافق صرور ہمیں محفوظ رکھے گا ....

ا وراسینمن میں فرمایا :-

ایک دفعہ کا ذکرہے جب میں سیالکوٹ میں تھا ایک مکان میں میں اور جند آ دمی بیٹے ہوئے تھے بجلی پڑی اور ہماراسارا مکان وصوئیں سے بھر گیا اور اس دروازہ کی جو کھٹ بس کے متصل ایک بخص بیٹھا ہوًا تھا ایسی چیری گئی جیسے آرے سے بھری جاتی ہے مگر اس کی جان کو کچھ بھی صدمہ نز بہنچا لیکن اسی ون بجلی تیجا سنگھ کھا ایسی چیری گئی جیسے آرے سے بھری جاتی ہے مگر اس کی جان کو کچھ بھی صدمہ نز بہنچا لیکن اسی ون بحلی تیجا سنگھ کے شوالہ بر بھی بڑی اور ایک لمباراستہ اس کے اندر کو حیکر کھا کر جانا تھا جہاں ایک آ دمی بیٹھا ہوًا تھا۔ وہ تما م حیکر بیلی نے بھی کہ ایک میں کو ایک اور جاکر اس بر بڑی اور ایسا جلایا کہ بالسل ایک کو تلے کی شکل اُسے کر دیا چھر یہ خوا کا تعرف نہیں توکیا ہے کہ ایک خص کو دیا جا اور ایک کو اور دیا۔ خدا نے ہم سے وعدہ فرایا ہے اور

اس برسمارا ايمان سه وه وعده وَاللهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ كاسم-

نبی اسے کوئی خالف آزما ہے اور آگ جلا کرہمیں اس میں ڈال دے آگ ہرگزیم برکام زکرے گا اور وہ حزورہمیں این میں ڈوال دے آگ ہرگزیم برکام زکرے گا اور وہ حزورہمیں اینے وعدہ کے موافق بجائے گائیں اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ ہم خود آگ میں گودتے ہر میں۔ بیران البنا کا نہیاء کا نہیں۔ خود آگ ایک تا لگھ آلے آلے التّفلک آلے ہی ہم خود آگ میں دیدہ وانستہ نہیں بڑتے بلکہ ریضا طت کا وعدہ دشمنوں کے مقابلہ پرہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں توہم ہرگز زجلیں گے ایس کے میراایمان تورہ کے کہمیں تکف اور تا ویل کرنے کی صرورت نہیں ہے جاہی قدرانے اول ہی سے المام عیدے خدائے اول ہی سے المام کر دیا ہوا ہے کم

" آگسے ہمیں مت ڈرا آگ ہماری غلام بلک غلاموں کی غلام ہے"

بجزاس طراتی کے کہ خدا خود ہی تحلّی کرے آ ورکوئی دوسراطری نئیں ہے جس سے اس کی ذات پرتین کائل ماصل ہو۔ (البدرجلد العظم مرمز ۱۱ رومبر سنا کہ ماسی ماصل ہو۔

چونک اِس و نبایی کھی ایک بہشت ہے جومومن کو دبا جاتا ہے اس کے موافق ایک تبدیلی مجی بہاں ہوتی ہے۔ اس کو ایک خاص فیسم کا رُعب ویا جاتا ہے جو اللی تجلیات کے پر توسے ملتا ہے نغس آتا رہ کے مغذبات سے اس کو دکائیں مغذبات سے دہ سے دکھنے مغذبات سے اس کو دکھنے ہے۔ اس کو دکھنے مغذبات سے اس کو دکھنے ہے۔ اس کو دکھنے مغذبات سے دہ سے دکھنے مغذبات سے در اس کو مغذبات سے دائیں مغذبات سے در اس کو دکھنے ہے۔ اس کو دکھنے ہے دہ سے دکھنے ہے در اس کو دکھنے ہے دہ سے در اس کو دکھنے ہے در اس کو دکھنے ہے دہ سے در اس کو دکھنے ہے۔ اس کو دکھنے ہے در اس کے در اس کو دکھنے ہے در اس کے دکھنے ہے در اس کو دلیا ہے در اس کو دکھنے ہے در اس کے در اس کر اس کو در اس کو در اس کو در اس کو در اس کے در اس کو در اس کو در اس کو در اس کے در اس کو در اس کو در اس کے در اس کے در اس کے در اس کو در اس کے در اس

جرب سب به من بهان به محمصید ابراہیم علیدانسلام کو کھا گیا قُلْناکیا نار گُونی بَرْد ًا قَ سَلَاهًا عَلَیٰ اِنْدا هِیْمَ اسی طرح پر اس سے لئے کہا جاتا ہے کیا نا ڈکونی بڑ ڈا قَ سَلَامًا اس اواز پر اس سے سارے جوشوں کو منظر کر دیا جا باہد اوروہ خدا تعالیٰ میں ایک داست اور اطمینان پالیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں بہید اہو جاتی ہے جب یک برتبدیلی نہ ہونماز روزہ ، کلمہ زکوۃ وغیرہ ارکان محض رسی اور نمائشی طور پر ہیں ان میں

كوني رُوح اور توت نين بع - (الحكم جلد م مد مورخ ١٠ ماريح سنا المرابع من ماري سنا المربع من من الم

احکام اور امر دوقسم کے ہوتے ہیں ایک سٹری رنگ میں ہوتے ہیں جیسے نماز بڑھو۔ زکوۃ دو۔ خون مذکر وغیرہ۔ اِس قسم کے اوا مربیں ایک بیٹ گوئی ہی ہوتی ہے کہ گویا لبعض لوگ ایسے ہی ہول محلے ہواس کی خلاف ورزی کریں گے جیسے بہود کو کہا گیا کہ توریت کو محرّف مبدل مذکر ناریہ بتا تا تھا کہ بعض ان بیں سے کریں گے جینا نجہ ایسا ہی ہموًا۔ غرض یہ امرسٹری ہے اور یہ اصطلاح سٹر بعث ہے۔

دوسراا مركونى بوتا ہے اور يہ احكام اور امرتفنا و قدرك رئك بين بوت بي جيے تُلْنا يَا فَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا اور وہ پورسے طور يروقوع بين آگيا۔

(الحكم جلده ميم مورخه ۳ رنوم بره الم مرسل)

فقندونسا دی آگ تو ہرنی کے مقابل میں ہوتی ہے اور وہی ہمیشہ کوئی ایسا رنگ اختیار کرتی ہے کر اللہ تعلیم کرتی ہے کر اللہ تعلیم کے آئید میں اس کے بالمقابل دکھا تا ہے۔ ظاہری آتش کا حضرت ابراہیم مرفرو کر دمینا خدا تعالیٰ کے آئید کوئی مشکل امر شہیں اور ایسے واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں جفر ابراہیم کے متعلق اب واقعات کی اب بہت تحقیقات کی ضرورت نہیں کیونکر ہزاروں سالوں کی بات ہے ہم خود اس زمانہ میں اور ایسے اور ایسے ابی اور ایسے اور ایسے ابی کوئی رہے ہیں۔

ایساہی ایک دفعہ ایک محصومیرے بشرے کے اندرلحات کے ساتھ مراہوًا پایا گیا اور دومسری دفعہ ایک کے اندرجیتا ہوًا پکڑا گیا مگرمردوبا رخدا تعالیٰ نے مجھے ان کے مزرسے معنوظ رکھا

ایک دفعہ میرے دامن کو آگ لگ گئی تھی تجھ خرجھی نہ ہوئی ایک اور خص نے دیکھا اور تبلایا اور اس آگ کو تجہا دیا۔ خدا تعالیٰ کے پاس کسی کے بچانے کی ایک را و نہیں بلکہ بہت راہیں ہیں۔ آگ کی گرمی اور سوزش کے واسطے بھی کئی ایک اسباب ہیں اور بعض اسباب مخفی درخفی ہیں جن کی لوگوں کو خرنمییں اور خدا تعالیٰ نے وہ اسباب اب تک ونیا پر خلا مرنبیں کئے جن سے اس کی سوزش کی تا ٹیر جاتی رہے لیب اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ حضرت ابراہئم برآگ ٹھنڈی ہوگئی۔

(الحكم جلداا عظ مورخر وارجون منواع صابع)

أَنِي فَفَهَّهُ لِهَا سُلَيْلِن ۚ وَهُلَّا اتَّيْنَا كُلُمًّا وَّعِلْمًا وَعِلْمًا وَسُحَّرُنَا مَعَ

كاؤد الجِبَالُ يُسَيِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَلَكَا فَعِلِيْنَ

پس ہمنے وہ نشان سلیمان کو سمجھائے۔ (براہین احدید عقد جہارم ملاق حات ید درما شید نمبرم)

﴿ وَذَا النَّوْنِ إِذَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنَ لَّنَ لَقُورَ عَلَيْهِ فَنَا لَى فِي الظَّلُبُ وَآنَ لَا إِلَهَ إِلَّا آنَتَ سُهُ حَنَكُ اللَّهِ الْفَيْدِ مِنَ الطَّلِيئِنَ ﴾ الطَّلِيئِنَ ﴾

فتے البیان اور ابن کیرا ورمعالم کو دکھولین سورۃ الاببیار سورہ ہونس اور الصافات کی نسیر بڑھوا ور نفسیر کی بیٹر مور کے بیٹر مورا معالم کو دکھولین کی میں توقعی کر حضرت ہونس بڑھوا ور نفسیر کر بیٹلا کی وہر کیا ہتی ہیں توقعی کر حضرت ہونس الفلام مور پر عذاب کو سیجے ہے اگر کو کی نشرط منجانب اللہ موتی تو یہ ابتلاء کیوں آٹا یہنا کی معامر تفسیر کر ہوئیا ہے اِنتھ می اگر کو گی نشرط منجانب اللہ میں انسان کے ایک میں مور کے ایمان سے نومید ہوجیا بھر جب کہ مندا کہ مندا ہوں کے ایمان سے نومید ہوجیا بیس جبکہ عذاب اُن ہوسے انتھا یا گیا تو خفس ناک ہوکر نما گیا لیس ان تفسیروں سے اصل حقیقت یمعلوم ہوئی اور ماس ہے کہا قال ہوئی اور ماس کے ایک ہوٹ نگر کی اور جب کر کوشش ہوئی اور ماس ہوئی اور ماس ہوگی اور ماس ہوگی نظر آئی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی وی سے عذاب کا دعدہ دیا جو تین دی کے بعد نا فرال ہوگا اور صاحب میں نظر آئی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی وی سے عذاب کا دعدہ دیا جو تین دی کے بعد نا فرال ہوگا اور صاحب

تغسیر کمیرنے جو مہلا قول نقل کیا ہے اس کے سیجنے میں نا وال شیخ نے دھوکا کھایا ہے اور نہیں سومیا کہ اسکے اسکے معنو ۸۸ میں وہ عبارت تکھی ہے جس سے ثابت ہو اسے کہ عذا ب موت کی بیٹ گوئی بلا شرط عنی اور بی آخری فول مغسرین اور ابنِ سعو داور حسن اور شعبی اور سعید بن جبیرا وروب سب کا ہے ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جس مالت میں وعدہ کی تاریخ ملنا نصوص قرائی قطعیہ لیٹینی ہے تابت ہے جسیا کہ آیت واعد نا شوشی قلینی تا اور آؤ کم لا ہونا توب کا ملنا اور آؤ کم لا ہونا توب اور استغفار اور مدقات سے باتغاق جینے انبیاد علیہ مالسلام ثابت ہے۔ پس ان تاریخ س کا ملنا بوج اولی اور اس سے انکار کرنا صرف سفید اور نا وال کا کا مہے ذکری صاحب بعیرت کا۔

اورصاحب تغييركبيراين تغسير كصغم ١١ مين كصف مين إنَّ ذَنْبَهُ يَعْنِي ذَنْبَ يُونْسَ كَانَ إِلاَّتَ الله تَعَالَى وَعَدَ ﴾ إِنْزَالَ الْإِمْلَاكِ بِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَذَّ بُوْءٌ فَظَنَّ آنَّهُ فَازِلٌ لَّامَحَالَةَ فَلِآجُلِ لهٰذَا الظَّنِّ لَمْ يَصْبِرْعَلَى دُعَاْ مُعِمْ فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ آنْ يَسْتَبِعَزَعَلَى الدُّعَاءِ لِجَوَازِ آنُ لَّا يُهْلِكُهُمُ اللَّهُ مِالْعَدْ آبِ يعنى يونس كايركناه عناكم أس كوخدا نعالي كاطرف سے بروعده الما تفاكم اسس كى توم بربلاكت نازل مو گى كيونكرانهون سے مكذب كى لي يونس سے مجھ لياكد بدعذاب موت معلى اور الل سے اور مزورنا زل بوگاراسی طن سے وہ دعاء برایت پرصبرنز کرسکاا ورواجب تھاکہ دعا بدایت کی سے جا آ کیون عربائز عنا كم خدا وعاء بدايت قبول كرس ا وربلاك مركوب - اب .... كبير صفا أي سي ثابت بوگيا كرونس نبي وعده ابلاك كوطعى مجعقا عقا اورسيي اس كابتلاء كاموجب مؤاكمة ناريخ موت مل كئي اوراگراس بركفايت نهين تو وتكيوا مامسيوطى كى تفسير ورمنتورسورة انبياء قال آخرَجَ ابن أيل حَاتِيم عَنِ ابن عَبَاسٍ قَالَ لَتَا دَعَا بُونُسُ عَلَىٰ قَوْمِهِ ٱ وْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ٱنَّ الْعَذَابَ يُصَبِّحُهُمْ فَلَمَّا رَأُونُهُ جَاءُوا إِلَى اللَّهِ وَبَكَيَ النِّسَامُ وَالْوِلْدَانُ وَرَغَتِ الْإِبِلُ وَنُصْلَانُهَا وَخَارَتُ الْبَقَرُ وَعَجَاجِيْلُهَا وَلَغَتِ الْغَنَمُ وَسِخَالُهَا فَوَحِمَهُمُ اللَّهُ وَصَوَفَ دَالِكَ الْعَذَابَ عَنْهُمْ وَغَضِبَ يُوْلُسُ فَقَالَ كُذِّ بْتُ فَهُو قَوْلُهُ إِذْ ذَهَبَ صُغًا ضِبْنًا يعنى ابن ا بى ما تم نے ابن عبامس سے روایت كى سے كرجبكہ يونس نے ابنى قوم بربدد ماكى سوخداتعالى سے اس کی طرف وح میں کو مبیح موتے ہی عداب نازل ہوگا ہیں جبکہ قوم نے عذاب سے سٹار دیجھے توخد ا تعالیٰ کی طرف تفرع کیا اورعورتیں اورنیچے روئے اور اوسینیوں نے ان کے بچوں میت اور گائیوں نے ان سے . كيم ون ميت اور بعير بكرى نه ان كر بزغالون كسميت خوف كا كرشوريا يا يس مداتعالى نه ان برديم كيا

ا ورعذا ب مولمال دیا ۱ ورپونس غضب ناک ہؤ ا کرمجے توعذاب کا وعدہ دیاگیا تھا تیطعی وعدہ کیوں خلا پ واقع تكلارليس بين اس أيت ك مصنع بيركم يونس غصنب ناك بهوًا -اب ديمهو كربها ن تك يونس برا بتلام آياكم كَدِّ بْتُ ٱس كَ مُندسے كل كيا بعنى مجه بركيوں ايسى وحى نازل ہوئى جس كابٹيگوئى پورى ند ہوئى- اگر كوئى ننبرط اس وعده سے ساتھ ہوتی تو یونس با وجو دیکہ اُس کو خبر پہنچ چکی تھی کہ توم نے حق کی طرف رجوع کر ایا کیوں یہ با من پر لانا کرمیری پٹے و کی خلاف واقعہ علی اور اگر کہو کہ اینس کو اُن کے ایمان اور رجع کی خرسیں مہنی علی اور اسى وسم ميں تماك با وجودكفرى باقى رسنے كے عذابسے بيج كئے إس لئے اس نے كماكدميرى بيشي كوئى خلاف واقد نکلی سواس کا وندال شیکن جواب ذیل میں کمتنا ہوں جوسیوطی نے زیر یا بت وَ اِتَ يُونْسَ اِنح مکھاہے۔ نَالَ وَ آخُوْجَ ا بْنُ جَرِيْرٍ وَا بْنُ آ بِيْ حَاتِمٍ عَنِي ا بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ يُؤلَّنَ إِلَى آخَلِي قَرْبَيْةٍ فَوَدَّدُ وْاعْلَيْهِ فَالْمَتَنَعُوْامِنْهُ فَلَمَّا فَعَكُوَا دَالِكَ آوْمَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي مُرْسِلٌ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِ ٱطْهُرِهِمْ فَأَعْلَمَ قَوْمَهُ الَّذِيْ وَعَدَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَا إِمِ إِيَّاهُمْ ... فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّيْ الْعَذَابُ فِي مَبِينِ حَتِهَا فَوَالُوا لَقَوْمُ فَحَذَ رُوْا فَخَرَجُوْا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى بَرَا لِيضَ ٱرْضِهِمْ وَفَرَّقَوُاكُلَّ وَٱبَّةٍ وَّوَلَدُ هَاثُمْ عَجُوْاإِلَى اللَّهِ وَآنَابُوْا وَاسْتَنَقَّالُوْا فَأَقَالَهُمُ لِللَّهُ وَانْتَظَرَيْ وَنُسُ الْخَبَرَعَنِ الْقَرْيَةِ وَآهَلِهَا حَتَّى مَرَّبِهِ مَآرُّ فَعَالَ مَا فَعَلَ آهُلُ الْقَرْيَةِ قَالَ فَعَلُوا آنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَرَا زِمِّنَ الْاَرْضِ ثُمَّ فَرَّغُوا بَيْنَ كُلِّ ذَاتِ وَلَدٍ زَّوَ لَدِ هَا ثُمَّ عَجُوْا إِلَى اللَّهِ وَٱنَا بُوْا فَقُبِلَ مِنْهُمْ وَ ٱخْرَعَنْهُمُ الْعَذَابُ فَقَالَ يُونُسُ عِنْدَ ذَالِكَ لَا ٱلْجِعُ إِلَيْهِمْ كَذَّا بَّا قَصَعَى عَلَى وَجْعِهِ-

یعنی ابن جریرا در ابن ابی ماتم نے ابن عباس سے یر مدین کھی ہے کہ خدانے ہوئس نبی کو ایک بستی
کی طرف مبعوث کیا ہیں اضوں نے دعوت کو ہز مانا او در کہ سکتے سوجبکہ اضوں نے ایسا کیا توخدا تعالی شنے
ہوئس کی طرف وی بیج کر ہیں فلاں دی ہیں اُں پر عذا ب نازل کروں گا۔ سو ہوئس نے اس قوم کو ایچی طرح مجما دیا
کہ فلاں تاریخ کو تم پر عذا ب نازل ہوگا اور اُن ہیں سے نکل گیا۔ پس جبکہ وہ رات آئی جس کی مبرح کو عذا ب
نازل ہونا تھا سو قوم نے عذا ب کے آثار دیکھے سووہ ڈورگئے اور اپنی ب بی سے ایک وسیع میدان میں نکل
آئے جو اُنہیں کی زمین کی حدود میں تھا او رہر کیہ جانورگو اُس کے نیچے سے ملیحدہ کر دیا بعنی رحیم خدا سے
رج رع دلائے کے لئے پر عبلہ سازی کی جو شیرخوار بچوں کو خواہ وہ انسانوں کے تھے یا حیوانوں کے اُن کی
رج رع دلائے کے لئے پر عبلہ سازی کی جو شیرخوار بچوں کو خواہ وہ انسانوں کے تھے یا حیوانوں کے اُن کی
ماوُں سے علیحہ ہ بچینک دیا اور اس معارف سے ایک قیامت کا شور اس میدان ہیں بر پا ہوا۔ ماوُں کو اُن کے

شِيرِ خوار بيّحوں كوجنكل بيں دور داسك سے خت رقت طارى موئى اور اس بريّجوں نے بھى اپنى بيارى اول سے علیحدہ ہوکر اورا پنے تئیں اکیلے پاکر در دناک شوری یا اور اس کا دروائی کے کرتے ہی سب لوگوں کے دل دردسے بعر مگئے اور نعرے مار مار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تفرع کیا اور اس مصمعا فی جاہی تب رحیم خدانے جس کی دھت مبعقت ہے گئی ہے برحالِ زاران کا دیکھ کران کومعات کر دیا اورا دھرحفرت پونسس عذاب كمنتظر عقد اور ديكيت مقد كرائ أسبتى اوراس ك لوگوں كى كيا خرا تى سے يمال ك كرايك جگار مسافران سے یاس بینے گیا اسوں نے پوچھا کہ اس سے کا کیا حال ہے اُس نے کہا کہ انہوں نے یہ کارروائی کی کم ابنی زمین کے ایک وسیع میدان مین عل ائے اور سر مک بچے کو اس کی مال سے الگ کر دیا پھر اس ور داک مالت میں اُن سب کے نعرے بلند موسئے اور نفرع کی اور رجوع کیا سوخد انعالی نے ان کی تفرع کو قبول کیا اور عذاب بین تانیر وال وی بین بونس نے ان با توں کوشنکر کہا کہ جبکہ مال ایسا ہؤا یعنی جبکہ ان کی تو بمنظور موگئی ا ورعذاب ٹل گیا تو میں کذاب کہلا کر ان کی طرف نہیں ہاؤں گا یسووۃ تحذیب سے ڈرکر اس ملک سے تعل گیا .... الله برسے كراگروج قطعى عذاب كى منهوتى اوركوئى دوسرائىلوايمان لانے كا قوم كوبتلايا بهوتا تو وہ ميدان يس الیسی وروناک صورت اپنی مذبرنانے بلکه شرط کے ایفاء برعذاب لمل جانے کے وعدہ برطمئن موتے۔ابسا ہی ا گر حضرت يونس كوخد اتعالى كى طرف مصعلم بهونا كه ايمان لا في مست عذاب مل جائے گا تو وه كيوں كت كه اب يون اُس توم ک طرف نهیں جاؤں گا کیو محد کیں اُن کی نظر میں گذاب عشر سیکا جبکہ وہ اُس سیے عضے کم توم نے توبری اورامیان ہے آئی۔ بس اگریم مشرط بھی اُن کی وحی میں واضل ہو تی توان کونوکٹ ہوٹا جا ہیئے تھا کرمیٹ گوئی یوری ہوئی مز يركم وه وطن جيور كرابك بعارى عيبت ين ابنة نئين والت وقران كالغظ اللي يرولات كروباب كم وصخت ابتلامين برسه ورحديث فيميقت ابتلاءى يربتلائي بسابهي الركوئي فيخ وشاب منكريهوتو ( انوادالاسلام ( اشتهارا نعا می بیار بزادروید) طاقه ا بم مرتع اس كى كردن كشى ہے-يُون لين اينس بي كي كماب مين جو بائبل مين موجود سے بات ميت م مين كھاسے اور يونشر مين ( يعني نینوایس) داخل مولے لگا اورایک دن کی دا ہ حاکرے منادی کی اورکہا جا لیس اُور دن موں سے تب نینوا بربادكيا مبائے كا تب مينوا كے باستندول في مداير اعتقادكيا اور روزه كى منادى كى اورسب في جيوث برسے بک ٹاٹ بہنا اور مندانے ان سے کاموں کو دیکھا کہ وہ اپنے بُرسے را ہسے بازاسے تب خدا اُس بدی سے کہ اس نے کہی تھی کر کیں اس سے کروں گا بجینا کے باز آیا اور اس نے ان سے وہ بدی ندی ۔ باب ۔ بر رُون اس سے ناخوش ہوا اورنیٹ برنجید ہرگیا۔ اوراس نے خدا وندے آگے دعامانگی۔ س ۔ اب اے خداوند میں نیری منت کرا ہوں کرمیری جان کو مجھ سے سے کیونکرمیرا مرنامیرے بھینے سے بنزہے تم کلامه اب

... ذرا آن تحین کھول کر دکھیوکہ پونس نبی کی تاب سے بمی قطعی طور پڑتا ہت ہوگیا کہ موت کا عذاب طل گیا اور ہد بھی تقینی طور پرٹنا بت ہوگیا کہ اس بیٹ گوئی میں کوئی مشرط نزیتی اِسی سے تو پونس نے ریخبیدہ ہو کر دعا کی کہ اب میرا مزنا ہمتر ہے ... اس معافی سے میسائیوں سے کفارہ کی ہی بینے کئی ہوگئی کیونکہ یونس کی قوم صرف اپنی توب اور استغفاد سے بے گئی اور پونس توہی جاہتا تھا کہ اُن پر عذاب نازل ہو۔

(انوارالاسلام (اشتهار انعامی ماردوپی) مطامات، اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یَا اُولِی الْالْبَابِ اَنَّ قَوْمَ یُوْنُسَ عُصِمُوْا مِنَ الْعَذَابِ مَعَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَرْطُ التَّوْبَةِ فِي نَبِياً اللهِ رَبِّ الْآرْبَابِ وَلِآجُلِ وَلِكَ ذَهَبَ يُوْنُسُ مُعَاضِبًا مِنْ حَمْوَةٍ الْكِبْرِيَاءِ وَتَا لَا فِيْ فَلَوَاتِ الْإِبْتِلَاءِ وَلِذَلِكَ سَمَّا لُا اللهُ يُوْنُسَ لِاَ نَّهُ اُوْنِسَ بَعْدَ

الْإِبْلَاسِ-وَفَازَبَعْدَ الْبَاسِ- وَمَا آضَاعَهُ آ ذَحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- فَلَاشَكَّ آنَّ الْبَلَاءَ كُلَّهُ وَدَدَ عَلَيْهِ لِعَدْمِ الشَّرْطِ فِي نَبَيا الرَّحْمِلِ- وَلَوْكَانَ شَرْطُ يَعْلَمُهُ لَمَا فَرَّ كَا لَغَضْبَاكِ- وَلَهَا تَاكَ كَالْمَبْهُ وْيِنْ وَلَمَّا تَرَكَ يُونُسُ بِسُوْدٍ فَهْيِهِ الْإِسْتِقَامَةَ وَ الْإِسْتِقُلَالَ وَ تَحَرَّى الْجَسَلَاءَ

وَ الْإِنْتِقَالَ آذَخَلَهُ اللهُ فِي بِعْنِ الْحُوْتِ ثُمَّ مَبَدَةُ الْمُوْتُ فِي عَرَاءِ السَّبُرُوْتِ - وَرَاى كُلَّ ذَلِكَ بِمَا آغَلَنَ مَنَجَرَقَلِيهِ إِلْهُ الْمُحَوْثُ فَي عَرَاءِ السَّبُرُوْتِ - وَرَاى كُلَّ لَا اللهُ الْعَلَمِ لَا أَعْلَى مَنْ عَبِيرِ إِذْنِ اللهِ الْعَلَمِ لَا لِنَا اللهِ الْعَلَمِ فَا اللهِ الْعَلَمِ فَا اللهُ الْعَلَمِ فَا اللهُ الْعَلَمِ اللهِ الْعَلَمِ اللهِ الْعَلَمِ اللهِ الْعَلَمِ اللهُ الْعَلَمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمِ اللهُ الْعَلَمِ اللهُ الْعَلَمِ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلَمِ اللهِ الْعَرَبُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّ

(ترجمد ازمرتب) اسے عظمندو۔ تم مبائے ہوکہ یونس کی قوم عذاب سے بچالی گئی حالانکہ خداتعالی کی ٹیگوئی میں توب کی بشرط منہ بن عنی اور اسی وجرسے یونس خدا تعالی سے ناراض ہوکر بچلے گئے اور ابتلاء کے بیا بانوں میں سرگر داں بھرتے رہے اور اس واقعہ کی بناء پر اللہ نے آپ کا نام پونس رکھا کیونکہ اللہ تعالی فی انہیں ما یوسے بعد اطبینان وسکون عطاکیا اور نا امیدی کے بعد بامراد ہوئے اورارجم الراجمین خدائے انہیں منائع ہونے سے بچالیا۔ یہ سب مصیبت (یونس علیہ السلام بر) محفن اس سے آئی کہ خدات انہیں منائع ہونے ورزمی مرجو درنمی ورائم اور اگر انہیں کیسی شرط کا علم ہونا تو وہ نا راض ہوکہ فرار اخت یارنہ کرتے اور درنہی مرسوشوں کی طرح سرگر داں پھرتے اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے غلافہمی کی بناد پر استقامت اور استقال کوترک کر دیا اور جلا وطنی اورنقل مکا فی کو اختیا رکیا تو اللہ تعالی نے آپ کو گئی کے بیٹے میں داخل کر دیا ۔ پھر اس مجھلی نے آپ کو ایک خطک اور شہل میدان میں بھراری اور تنگ دیا کا ظہار کیا اور اپنے مقام کو اللہ تعالی کے اِذن کے بغیر حجود ٹر دیا اورشناب کاوں اور تنگ دلی کا اظہار کیا اور اپنے مقام کو اللہ تعالی کے اِذن کے بغیر حجود ٹر دیا اور شناب کاوں

وَفَعَلَ فِعْلَ الْمُسْتَعْجِلِيْنَ وَإِذْ خَالَهُ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ كَانَ اِشَارَةً إِلَىٰ مُحَاوَتَةٍ صَدَ رَمِنُهُ كَالْمَهُ هُوْتِ وَكَذَٰ لِكَ سَمَّاءُ اللهُ ذَا النَّوْنِ - بِمَاظَهَرَمِنْهُ حِذَّةً ۚ وَكُونُ - بِالْغَضَبِ الْمَكْنُونِ وَلَا يَلِيْنُ لِاَحَدِا نَ يَغْضَبَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ -

تَّ فَالْحَاصِلُ اَنَّ قِصَّةَ يُونُكُنَ فِي كَلَامِ اللهِ الْقَدِيْرِ وَلِيْلُ عَلَى اَتَّهُ قَدْ يُؤَخَّرُ عَذَا بُ اللهِ مِنْ غَيْرِ شَرُطِ يُّوْجِبُ حُكُمُ التَّاخِيْرِ كَمَا أُخْرَ فِى نَبَأَ يُولُسَ بَعْدَ التَّشُهِيْرِ - فَكَيْفَ فِى نَبَأَ يُولُسَ بَعْدَ التَّشُهِيْرِ - فَكَيْفَ فِى نَبَأَ يُولُسَ بَعْدَ التَّشُهِيْرِ - فَكَيْفَ فِى نَبَأَ يُولُسَ مَوْجُودَ اللَّهُ وَعِ لَا لَخُصُوعَ وَالْخُصُوعَ وَالْخُصُوعَ وَالْخُسُوعَ وَالْآخَادِيْنِ التَّفُولَى وَالدِّيْنِ وَإِنَّ وَالْخُصُوعَ وَالْآخَادِيْنِ التَّفَوْلَى وَالدِّيْنِ وَالْفَرُ اللهُ وَالْفَرُولُ السَّالِيَقَةِ وَ الْآحَادِيْنِ التَّنَويَةِ وَلَيْسَ مَوْجُودَ الْبَعَالَةِ وَإِنْ لَمُ تَعْتَبُلُ فَعَلَيْكَ النَّ تُولِينَا شَرَطُ النَّهُ وَلَا يَاللهُ الْقِصَّةِ الْمَذَلُونَ الشَّوْطَ لَمْ يَكُنُ اصْلًا فِي الْقَرْدُ لَا لَكُونَ الشَّوْطَ لَمْ يَكُنُ اصْلًا فِي الْفَكُولِ الْمَالَا عَلَى السَّامِينَ عَلَيْكَ الْوَالْمَ الْمُعَلِي السَّامِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالُولِي السَّامِينَ عَلَيْكَ الْمَالُولِي الْمُعَلِي السَّامِينَ وَصَلَّا اللهُ الْمَالُولُ مِن الْمَلُولُ عِلْمَ السَّلُولُ عَلَى الْمُعَلِي السَّامِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُسَارِةِ - وَاغْلَمُ اللهُ الشَّوْطَ لَمْ يَكُنُ اصْلًا فِي الْمُسْتَارِةِ - وَاغْلَمُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى ال

کاروتہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انہیں تھیلی ہے بہت میں داخل کرنا اس نار احنگی کی طرف اشارہ کرنے سے لئے تھا جو آپ سے برلیشان خاطر لوگوں کی طرح صادر ہوئی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالنوں رکھا۔ کیونکہ آپ سے" نون" بعنی تیزی ظاہر ہوئی تھی اور دل میں بھرے ہوئے غضہ کا اظہار ہوا حالانکہ کسی کو شدائے ربّ العالمین سے نارا من ہونا مناسب نہیں۔

بِ ماصل کلام یہ کے محضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن عجیہ میں بیان ہو اسے اس بات کا نبوت ہے کہ بھی کہ بھی اللہ کا عذاب بغیرالیسی سنرط کے جو بہتے گوئی میں مذکو رہو تا خرمیں والدیا جا ہے جیسا کہ معزت یونس علیہ السلام کی بیٹ گوئی کی تشہیرے بعد عذاب کو پیچے وال ویا گیا۔ بس اس بیٹ گوئی کی تشہیرے بعد عذاب کو پیچے وال ویا گیا۔ بس اس بیٹ گوئی کے وقوع میں تا خرکا ہوجا ناجس میں رجوع کی مشرط بھی پائی جاتی ہو کیونکر قابلِ اعترامن ہوسکتا ہے۔ بس خشوع وخصوع کے ساتھ خور کروا ور ا بہت تقوی اور دین کو نزمجو لور حصرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن جمید اکتب سابقہ اور احادیث نبوتہ میں موجود ہے اور وہاں منرا کے ذکر کے ساتھ کسی شرط کا ذکر منیں اور اگر تم ایس بات کو فاضے کے لئے تیار نہو تو تم پر لازم ہے کہ اس قصہ میں کوئی مشرط ہمیں منیں ۔ اور اس سابقہ اور اس سابقہ کی اس خود و نا بینا نہ نبوا ور جان لوکہ اس قصہ میں ہرگز کوئی مشرط موجو د نہیں منی ۔ اور اس سابقہ کے اور مور و طامت ہوئے۔ منی ۔ اور اس سابقہ عضرت یونس علیہ الت لام ابتلاء میں ڈالے گئے اور مور و طامت ہوئے۔ اس بے برہموم و غموم نازل ہوئے اور آپ کو تنگی ول نے بیکو لیا بہاں بہاں بہاں کہ تہ موت سے ہوئے۔ اس بہ برہموم وغموم نازل ہوئے اور آپ کو تنگی ول نے بیکو لیا بہاں بہاں کہ تہ ہوت ہوں اور اس کے موت کے ای بہاں بہا کہ کہ آپ موت

الْمَذْمُومُ مُحَثَّى السَّنَشْرَتَ بِهِ التَّلَفُ وَنَسِى كُلَّ بَلَا عِسَلَفِ وَظَنَّ آنَّهُ مِنَ الْهَفْتَنِينَ - فَهَا كُل سَبَبُ ا فَيْنِينَانِهِ إِلَّا آنَّهُ اسْتَيْقَنَ آنَ الْعَذَابَ قَطْعِيُّ لَا يُرَدُ - وَآنَّهُ سَيَقَعُ فِي الْمِيْعَا وِ كُل سَبَبُ ا فَيْنَانِهِ إِلَّا آنَهُ اسْتَغْفَى إِنَّ الْعَذَابِ رِيْعًا - وَمَا اسْتَغْفَى إِبَاسًا مَرِيُعًا فَكَا يُوكُ وَكَانَ رَئَ الْقَوْمَ غَالِيْنَ فِي الْمِيرَاءِ - مُسْوِعِينَ فَاصُّجَرَةُ لَمَذَ اللَّهِ كَارُو اسْتَهْوَ ثُلُهُ الْاَئْكَارُ وَكَانَ رَئَ الْقَوْمَ غَالِيْنَ فِي الْمِيرَاءِ - مُسْوِعِينَ فَاصُّخَرَةُ لَهُ اللَّهِ مَنَ الْمَعْلَى إِيْنَ فَي الْمَعْلَى إِينَ فَي الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْفَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

کے قریب بنج گئے اور تمام سابقہ مصائب کو بھول گئے اور انہوں نے لین کر لیا کہ وہ سخت ہزائن میں وہ الے گئے ہیں۔ آپ کا فرت نہ میں بڑلے کا سبب سوائے اس کے اور کچر نہا کہ آپ نے یہ بھا کہ عذاب قطعی اور ائل ہے اور یہ کہ وہ عذاب ہی خواہش کے مطابق وقت مقررہ پر صرور آئے گا لیکن مقردہ وقت گزرگیا اور انہوں نے عذاب کی بُونکہ بھی نرسونگی اور نہ وہ اطبینان وسکون کا لباس نہیں مقردہ وقت گزرگیا اور انہوں نے عذاب کو بھے گئین کر دیا اور افکار نے آپ پر غلبہ پالیا اور چونکہ وہ اپنی قوم کی اس حالت کو دیچہ بھے تھے کہ وہ خصوصت میں حدسے بڑھ گئے اور انہوں نے انکار فیصلہ کرلیا کوئیں گذاب بن کر اپنی توم کے باس واپس نہ جاؤں گا اور نہیں ہار گئے ہیں پی انہوں نے فیصلہ کرلیا کوئیں گذاب بن کر اپنی توم کے باس واپس نہ جاؤں گا اور نہیں شریر وں کے معرف فی نول کا وال اور نہیں مقرب کو کوئی دال وہ اور آپ کو کو گئے اور انہوں نے اللہ کو کوئی دالہ دیا گئیں ہوئی کہ اور آپ کو کوئی دالہ دیا گئیں ہوئی کہ اور آپ کو کوئی دالہ دیا گئیں ہوئی کہ اور آپ کو کوئی دالہ دیا گئیں ہوئی کہ انہوں کے اور انہوں نے ایک کوئی دیا ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ اور انہوں نے بڑے کہ کہ کہ کہ کہ انہوں نے ایک کوئی کرنے والے میں دول کے ساتھ بہت بڑی صعیبت آٹھا گئی۔ یس معلوم ہوا کہ اگرنزول عذاب میں کوئی شرط ہو تی تو ہوئی تو ہوئی ہوئی انہوں کوئی سے دول کو نہیں بڑے سے کہا تم بہت بڑی صعیبت آٹھا ئی۔ یس معلوم ہوا کہ اگرنزول عذاب سے کہ طرح اپنی توم سے دا و فراد اخت ہار تھے۔ کہا تم بہت بڑی صعیب کوگوں کی کتب اور صورت خاتم انہیں میں میں کوئی شرط باتے ہو۔ اگر تم بہتے ہوتو اسے ہمادے سامنے بہت بی کرو۔

فَالْأَنَ مَا رَأَ يُكَ فِى آنُبَا إِ ثَيِّدَ فَ بِشَرُطِ الرَّجُوْعِ وَالتَّوْبَةِ آكَيْسَ بِوَاحِبِ آنَ تَرْعَى اللَّهُ شُرُ وْطَهُ بِالْفَصْلِ وَالرَّحْمَةِ - (الْجَامِ آتُمُ مِصْلِ الْرَحْمَةِ - (الْجَامِ آتُمُ مِصْلِ الْكَامِ آتُمُ مِصْلِ اللَّهُ مُنْ وَالرَّحْمَةِ - (الْجَامِ آتُمُ مِصْلِ الْكَامِ آتُمُ مِصْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِيْلِي الللِّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

خداکریم ہے اور وعید کی تاریخ کو توب اور رج ع کو دیچے کریسی دوسرے وقت پر ڈال دیناکرم ہے اور چوبو ان کی تاریخ کو توب اور رج ع کو دیچے کریسی دوسرے وقت پر ڈال دیناکرم ہے اور چوبو اس از لی وعدہ کے وقت پر تاخیر خدائے کریم کی ایک سنت میں گئی ہے جواس کی تمام باب کتابوں میں موجود ہے اِس کے اس کا نام تخلف وعدہ نہیں بلکہ ایفاء وعدہ ہے کیونکو شنت اللہ کا عظیم الشّان وعدہ کما ل اس سے پورا ہوتا ہے بلکہ تخلف وعدہ اس صورت میں موتا کہ جب سُنت اللہ کا عظیم الشّان وعدہ کما کہ دیاجا تا مگر ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی تمام کی بوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ دیاجا تا مگر ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی تمام کی بوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ (تبلیغے رسالت (عموعہ اشتہارات) جلدسوم صداعات میں مدانی میں مدانی

تمام قرآن اِس تعلیم سے بھرا پڑا ہے کہ اگر توبہ واستغفار قبل نزول عذاب ہوتو وقت نزول عذاب ہوتو وقت نزول عذاب ہوتو وقت نزول عذاب ہوتو وقت نزول عذاب ہوتا ہے کہ اس کی نسبت صاف طور پر وی وار دہو جکی تھے کہ اس کی نسبت صاف طور پر وی وار دہو جکی تھے کہ کر پندرہ دن تک اس کی زندگی ہے بھر فوت ہوجائے گا لیکن اس کی دعا اور تفرع سے خدا تعالی نے وہ بندرہ دن کا وعدہ بندرہ سال کے ساتھ بدلا دیا اور موت میں تا خبر وال دی۔ یہ فقسہ مغترین نے بھی کھیا ہے بلکہ اور وحدیثیں اس قیم کی سبت ہیں جن کا کھنا موجب بھول ہے بلکہ علاوہ وغید کے شکھنے ہو کرم مولا میں واخل ہے اکا برصوفیہ کا ندم بسب ہو بھی وعدہ بھی ٹل جا آ ہے اور اس کا طلانا موجب ترقی درجا بنا اہل کمال ہوتا ہے۔ دکھیوفیوض الحرمین شاہ ولی الشرصاحب اور توج الغیب سے بحرالقا درجہ بلائی رضی الموجن ہو گوں اور میعا وول کا ٹلنا تو ایک الیہ شاہت اللہ ہے جس سے بحرالیک سخت جا ہل کے اور کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ دکھیوضرت موٹئی کونز ول توریت کے لئے تیس رات کا وعدہ دیا تھا اور کوئی ساتھ شرط رہ تھی مگر وہ و عدہ تائی نہ رہا اور اُس پر دس دن اور برطائے گئے جس سے بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کے فقنہ میں بڑے پس جبکہ اس نقی تطبی سے کہ خدا تعالی الیے وعدہ کی تاریخ میسی کا الدیخ کوئی کا ان خود کرم میں واخل ہے اور ہم کھ بھے ہیں کہ اگر تا دیخ عذاب کسی کے توبر استخفار سے ٹل جائے۔ تا نے ڈوالنا خود کرم میں واخل ہے اور ہم کھ بھے ہیں کہ اگر تا دیخ عذاب کسی کے توبر استخفار سے ٹل جائے۔ تا نے ڈوالنا خود کرم میں واخل ہے اور ہم کھ بھے ہیں کہ اگر تا دریخ عذاب کسی کے توبر استخفار سے ٹل جائے۔ تا تھی والے جائے کوئی تا دین کی توبر استخفار سے ٹل جائے۔

بیں اب ان پیٹ گوئیوں کے بارہ بین تمہاری کیا رائے ہے جنہیں نوب اور رجوع کی شرط سے مقید کیا گیا ہے۔ مقید کیا یہ طروری نہیں کو اللہ تعالیٰ اپنی رجت اور فضل کے ساتھ مقردہ سنرائط کا لحاظ رکھے۔

تواس كانا مخلف وعده نهيس كيونكر برا وعده سُنّت الله بصليس جبك سُنّت الله يورى مو في تووه اليناء وعدا (تبليغ رسالت (مجوعه اشتهارات) جلدسوم مياتانه) إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِبْعَادَ ... يا دركهنا جاسيُّ كروعده سے مراد وه امرہے جوعلم اللي ميں بطور وعده قرار پاچکاسے مزوه امر جوانسان اسپے خیال کے مطابق اس کقطعی وعده خیال کرتا ہو۔ اسی وم سے المیعاد پرجوالف لام ہے وہ عمد ذہنی کی قیم میں سے ہے لینی وہ امرجوارا دہ قدیم میں وعدہ سک نام سے موسوم بے گوانسان کواس کی تفاصیل برعلم برویا نه مووه غیرمتبدل سے ورندممکن سے جوانسان جس بشارت كو وعده ك صورت يسمجمنا مع اسك سائه كولًا اليي مفرط مخفى موجس كا عدم تحقق اس بشارت كي عدم تحقق محصل ضرور بموكيونكم شرائط كاظام ركرنا اللهرجل شانه برحق واجب نهيس سعج بنائج اسى بحث كوشاه ولى اللهصاحب في بسط سي مكعاب، اورمونوى عبدالتي صاحب دبلوى في مقوع الغيب كالرح بس اس میں بہت عمدہ بیان کیاہے اور لکھاسے کہ انخفرت صلعم کا مدر کی لڑا تی میں تفترع اور دعا کرنا اسی حیال سے تھاکہ اللی مواحیدا وربشارات بیں احتمال شرط مخفی سے اور براس سے سکت اللہ ہے کہ نا اس کی خاص بندوں پر بہیت اورعظمید اللی ستولی رہیں۔ ماحصل کالم بہدے کہ خداتعالی کے وعدوں میں بے شک تخلف نهيس وه جيسا كرخد اتعالى كعلم مين بي يورس بوجائے بين ليكن انسان اقص العقل كى كُخلف ك صورت ين سمح ليناس كيون د بعض السيخفي سرائط ير اطلاع نهيل إناجوسي كونى كو دومرس راك يين ہے آتے ہیں اور ہم لکھ عیکے ہیں کہ المامی پیٹ گوئیوں میں یہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ ان سرا لُط سے لحاظ سے پوری سوتی ہیں جوسنت الله بین اور اللی کتاب بین مندرج ہومیکی ہیں گو وہ منزائط کسی ولی (تبليغ رسالت (مجموعه اشتهارات) جلدسوم منشا حاسشيد) کے الہام میں ہوں یا شہول۔ وعًا بهمت بڑی سِیرکامیا بی سے لئے ہے۔ یونسؑ کی قوم گربہ وزاری اور دعا سے سبب آنے و اسے عذاب سے بے گئی۔میری سمجھ میں معاتبت مغاصبت کو کہتے ہیں اور توت مجمع کی کوئتے ہیں اور نون تیزی کو بھی کتے ہیں او مخیلی کو بھی یس معزت بونس کی وہ سالت ایک مغاصبت کمتی ۔ اصل بوں سے کرعذاب کے مل مانے سے ان کوشکوہ اور شکایت کا خیال گذرا کوٹیا گذرا کوٹیا اور دعا یُونہی رائنگاں گئی اور بریمبی خیال گذرا كرميرى بات پورى كيوں مزموئى سي ميى مغاصبت كى مالت بھى - اسسے ايك سبق ملتا ہے كہ تقدير كوالله بدل دیتا ہے اور رونا وصونا اور مدتنات فرد قرار وا دیجرم کوبھی ردّی کر دیتے ہیں۔اصول خرات کا اِسی سے نسکلا ہے ۔ ببطریق اللہ کو راضی کرنے کے میں علم تعبیر الرؤیائیں مال کلیجہ سوناسم اِس لیئے خیرات کرنا جان دنیا ہوتا ہے۔ اِنسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق وثبات دکھا تاہیں اور اصل بات توہر ہے کہ صرف قبیل وقال سے

کچے نہیں بنتا جب تک کرعلی رنگ میں لاکرکسی بات کوند دکھا یا جا وے۔ صدقد اس کو اِسی سلئے کہتے ہیں کرصاد توں پر نشان کر ویتا ہے۔ محضرت بونس کے حالات میں کو ترمنشور میں لکھا ہے کر آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کرجب تیرے سامنے کوئی آوے کا تجھے رحم آ جائے گا۔ سه ای مُشت خاک را گر مذکختر مد گنمہ

این مُشت ناک را گر مذخبتم چه گنم

(الحكم مبلد المستحد مربع شهير المحكم مبلد المستحد المربع شهير المحرار مربع شهير المحرار المربع المعربي المحرب المحرب المورد المعربين المحربين المح

الله وَرُكُويًا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لاَ تَكَارُنِي فَرُوًّا وَٱنْتَ خَلْعُ

الوارثين 🖥

یعنی اے خدا مجے اکبلامت چھوڑ اور توسب سے بہتروارث ہے۔ (تحفۃ الندوہ مش) مجے اکبلامت چھوڑ اور تونین ہے۔ (ازالہ او ہام حضراقل ملاق اللہ علیہ میں ازالہ او ہام حضراقل ملاق بنا دے۔ ایکلامت چھوڑ اور ایک جماعت بنا دے۔

(الحكم حلد ۱۱ مسرون ۲ رجنوری می اوار صف)

وَالْتِنَ الْحَصَلَتُ قَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُوحِنَا وَلَيْهَا مِنْ رُوحِنَا وَلَيْهَا مِنْ رُوحِنَا

وَجَعَلْنَهُا وَابْنَهُمَّ ابَةً لِلْعَلِينَ إِنَّ هَٰذِهٖ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً \*

وَّانَا رَبُّكُوْ فَاغْبُلُ وَنِ وَتَقَطَّعُوْ آَمْرَهُ وْبَيْئُهُ وَ كُلُّ الْيُنَا

رْجِعُوْنَ ۚ فَهَنَ يَغْمَلُ مِنَ الطَّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ

لِسَعْيِه \* وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ

مريم نے جب اپنی اندام نهانی کو نامحرم مصفوظ رکھا بعنی غایت درم کی باگلامنی اختیار کی توہم نے

اس كويرانعام ديا كروه بيّر اس كوعنايت كياكر جورٌوع القدس كفغ سے بيدا بروًا تھا۔ يراس بات كي طرف اشاره ہے جو دنیا میں نیچے دوقیم کے پیدا ہوتے ہیں (۱) ایک جن میں نفخ روح القدس کا اثر ہوتا ہے او اي ني و موت بي جب عورتين باكدامن اورباك خيال مون اوراسى مالت بين استقرار تطفه مودوه یجے پاک ہوئے ہیں اورشیطان کا ان ہیں حِقد شہیں ہوتا (۷) دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اکثر محندے اورنا پاک رہتے ہیں ہیں ان کی اولاد میں شیعلان اپنا حصد ڈالٹا ہے بیساکہ آیت وَ شَا دِکُهُمْ فی الاَمُوَالِ وَالاَدْ لَادِ وَالسَّهُ مِعْمِ اللهِ الثاره كررہى ہے جس ميں شيطان كوخطاب ہے كران سك مالوں اوُ بچوں میں حصّہ دار بن ما یعنی وہ حرام کے مال اکٹھا کریں گی اور ٹا پاک اولا دجنیں گی۔ ایسالمجمنا غلملی ہے كم حدرت عيلى كونغغ روح سے كي خصوصيت عنى جس مين دوسروں كوحقد نهيں بلكرنعوذ بالدر خيال قريب قرب كفرك ما بنچا سے اصل حقیقت مرف برسے كه قرآن شراف بير انسانوں كى بيد ائش بين دوقيم ك مشراکت بیان فرما نگیمتی ہے (۱) ایک روح القدس کی مشراکت جب والدین سے خیالات پر نا باکی اورخبائث غالب شمو (۲) اورايب شيطان كى شراكت جب ان كي خيال برناياكى اور بليدى غالب مواسى كى طرف اشاره اس أيت مي بي سه كدلا يَلِدُ وْ آ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا يُسْ بِلْنَ بِعِرْتِ عِيلَى عليه السلام أن لوگوں میں سے سفے جومتی شیطان اور نفخ البیں سے بیدا نہیں ہوئے اور بغیر ماب کے اُن کا بیدا ہونا يه امرد يكر تعاجل كورُوح القدس سے كه تعلق نبين .... رُوح القدس ك فرز دروسى بي جو حور تول ك پاک وامنی اور مردوں کے کامل باک نعیال کی مالت میں رحم ا در میں وجود بچراتے ہیں اور ان کی مندشیطان کے فرزند ہیں۔ نداکی ساری تماہیں ہیں گواہی دیتی آئی ہیں اور پیر لقبد ترجمہ بیہے کرہم نے مربم اور اس کے بیٹے کوبنی اسرائیل کے لئے اور اُن سب کے لئے جو مجیس ایک نشان بنایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے كم حضرت عيشي كو بغير باب كے بريد اكر كے بنى اصرائيل كو سيمجھا ديا كرتمهارى بدا عمالى كےسبب سے نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی کیونکرعیلی باپ کے روسے بنی اسرائیل میں سے منیں ہے۔

(تخذگولژورم ۱۲۰٬۱۱۹)

یعنی خداتمالی نے اس عورت کو ہدایت دی جس نے اپنی شرم گاہ کونامحرم سے بچایا۔ پس نعدانے اُس میں اپنی رُدح کو پچونک دیا اور اس کوا ور اس کے بیٹے کو کونیا کے لئے ایک نشان مخرایا اور خدانے کما کہ یہ اُمّت تمہاری ایک ہی اُمّت ہے اور میں تمہارا پرور دگا رہوں سوتم میری ہی بندگی کرومگروہ فرقہ فرقد ہوگئے اور اپنی بات کو کموٹے محرفے کردیا اور باہم اختلات ڈال دیا اور آخر ہرایک ہماری ہی طرت رجوع کریے گا۔

قرآن مثریف نے آکر ان دونول تومول ( یہودونصارئی ) کیفلطیوں کی اِصلاح کی۔عیسائیوںکوہٹایا کہ وہ خداکا رسول تھا خدانہ تھا ا وروہ لمعون نہتھا مرفوع تھا ا ورہیودیوںکوہٹایاکہ وہ ولدالزّنا مہٰ تھا بلکہ مریم صدیقہ عورت تھی۔اَ حُصَنَتْ فَرْجَهَا کی وج سے اس ہیں نفخ روح ہوًا تھا۔

( الحكم جلد ۲ مثل مورخ ۱۳ رجنودی من ۱۹۰ مثل مثل )

(آخصنَتُ فَوْجَهَا پر مخالفین کے اِس اعتراض کی بہ خلافِ تمذیب ہے فرمایا) جوخداتعالی کو فاق سمجے ہیں توکیا اس خلق کو لغوا ور باطل قرار دیتے ہیں جب اس نے ان اعضاء کوخلق کیا اس وقت تمذیب منطق نوانی اس فاق براحتراض کیوں ؟ دیکھنا یہ تمذیب منطق مانتے ہیں اورخلق براحتراض نہیں کرتے ہیں تو بھر اس ارشا دیر احتراض کیوں ؟ دیکھنا یہ ہے کرکیا زبان عوب میں اس لفظ کا استعمال ان کے عُرف سے نزدیک کو ٹی خلافِ تمذیب امرہے۔ جب نہیں تو دوسری زبان والوں کا حق نہیں کراپنے عُرف کے لحاظ سے اسے خلافِ تہذیب مطرائیں ہر سوسائٹی کے عُرفی الفاظ اور صطلحات الگ الگ ہیں اور تہذیب اورخلافِ تہذیب امورالگ ۔ سوسائٹی کے عُرفی الفاظ اور صطلحات الگ الگ ہیں اور تہذیب اور خلافِ تہذیب امورالگ ۔

قراً ن شریف میں اللہ تعالی نے مومن کی دو مثالیں بیان فرما کی ہیں ایک مثال فرعون کی عورت سے بھتے ہوں اس قیم سے خدا کی بینا و چاہتی ہیں گان مومنوں کی مثال ہے جو نفسا تی جذبات سے اسکے گر گر جانے ہیں اور خلطیاں کر نیٹھتے ہیں ہیں چھر کھتاتے ہیں تو بر کرتے ہیں خداسے بینا و مانگلتے ہیں اُن کا نفس فرعون سے خاوند کی طرح اُن کو تنگ کرتا رہتا ہے وہ لوگ نفس تو اور رکھتے ہیں بدی سے بچنے کیلئے ہروقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجر رکھتے ہیں وہ صوف بدیوں سے ہی

نیین بچتے بلکرنیکیوں کوحاصل کرتے ہیں اُن کی مثال افد تعالی نے حفزت مریم سے وی ہے اَحْصَنَتْ فَرْجَعًا فَنَهُ فَنَا فِینْهَا مِنْ وَقِحِنَا۔ ہرایک مومن جو تعویٰ اور طمارت میں کمال پیدا کرسے وہ ہروزی طور پریم موت ہوتا ہے اور خدااس میں اپنی گروح میجونک دیتا ہے ہوکہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ زفخشری نے بھی اس سے بی مصفے کئے ہیں کریرا کیت عام ہے اور اگر بیعنی مذکے جا ویں توحدیث مثر لف میں ایا ہے کہ مریم اور ابن مریم سے سوام سِ شیطان سے کو کی محفوظ نہیں۔ اِس سے لازم آتا ہے کہ نعو فی اِسْدَ مَام انبیاء رقبطان کا وَعَلَی تعلیٰ اِس کمال کو بنجائے۔ نعدا کا وَعَلَی تعلیٰ ہوں وراصل اِس ایت میں ہی اشارہ ہے کہ ہرایک مومن جو اپنے تئیں اس کمال کو بنجائے۔ نعدا کی رُوح اس میں گھونکی جاتی ہے اور وہ ابنِ مریم بن جانا ہے اور اس میں ایک پیشکو کی ہے کہ اس اُمت کہ کو اس میں می ہونکی جاتی ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محدا ورعیلی اور موسیٰ اور تعین جاتی ہوں اور اسحاق میں ایس مریم پیدا ہوگا تیج ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محدا ورعیلی اور موسیٰ اور تعین جاتے کہ وہ اور اسحاق کی میں کا نام عیلی یا ابن مریم رکھ دے ۔ (الحکم جادہ میں مورض اس جولائی اللہ اللہ میں ایک ہو ایک کے ایک کہ میک کی کا نام عیلی یا ابن مریم رکھ دے ۔ (الحکم جادہ میں مورض اس جولائی اللہ کی کہ وہ ایس کی کا نام عیلی یا ابن مریم رکھ دے۔ (الحکم جادہ میں مورض اس جولائی اللہ کی کہ وہ ایک کی کا نام عیلی یا ابن میں گھونگر ہوں کے گئی کہ کہ وہ کی کا نام عیلی یا ابن مریم ایک گئی گئی گئی گئی گئی دیں ۔

ہے ایساہی و ونوع انسان میں می جوہمیشہ کی بندگی کے لئے بیدا کئے گئے ہیں وحدت کوہی عابنا ہے اور درمانی تغرقه تومول كابح بباعث كثرت نسيل انسان نويع انسان مين بيدا بئوا و ونجى ورامسل كائل وحدت بيدا مرف كعل أيك تمييد نقى كيونكه خداف يهى جا باكريبك نوع انسان مين وحدت ك فتلف حصة قائم كرك بعرابیب کائل وحدت سے دائرہ سے اندرسب کوسے آ وسے سوخدا نے توموں سے تعدا تعدا گروہ مقرر کے او مرایک قوم میں ایک وحدت بیدای اور اس میں ریمکت تھی کہ تا توموں کے تعارف میں سہولت اور آسانی پیدا ہوا ور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کھے دِقت ناہوا ور پرجب قوموں کے چیوٹے چیولیے صو مين تعارف بيدا سوكما توميرخداف يا اكرسب تومول كوايك قوم بنادك بييد شلًا ايشخص باغ الكاتب ادرباغ ك المتعنالت كولول كوفت لف تختول برتت يم كرتا ہے اور بيراس كے بعد تمام باغ ك إرد كرد ويوار كيني كرسب وزحتوں كواكي بى دائر اسك الدركريتائي إسى كى طوت قرآن شريف نے اشار ہ فرايا ہے اوروہ به ايت ب إنَّ لَهُ إِنَّ الْمُعْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَآمَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ يعنى اعدُونا كَعْمَلَعْ مقول سے نبیو! پیسلمان جو مختلف قوموں میں سے اِس ونیا میں اکٹھے ہوئے میں یہ تمسب کی ایک اُمت سے جوسب برایان لاتے ہیں ا ورئیں تمہارا خدا ہوں سوتم سب مِل كرميرى ہى عبا دت كرو ( ديجيو الجزونمبر، اسورة الانيان اس تدریجی وحدت کی مثال ایسی ہے جیسے خداتعالی نے حکم دیا کہ ہراکیٹ علد کے لوگ اپنی اپنی مقد کی مجدوں میں بانے وقت جمع ہوں اور پیم کم دیا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شرک حامیے سجد ہیں جمع ہول مین ایسی ويع مسجدين جس ميسب كالنجائش موسك اور يوحكم دياكسال ك بعدعيد كاهين عام شرك اوك اور نیز گردونواج دیبات کے لوگ ایک ملد جمع موں اور میرحکم دیا کر عمر میں ایک وفعرتما مونیا ایک ملد جمع سولينى متمع فلمرمين يسوعيه فدان أسسته أمسته أمنت ك اجتماع كوج مح موقع يركما ل كاب بنيايا اوّل چوٹے چوٹے موقع اجتماع محمقر کئے اور بعد میں تمام دنیا کوایک مبکہ جمع ہونے کا موقع دیاسو يهى منقت الله المامى كتابول ميسب اور اس مين خدا تعالى في ميا باسب كروه آمستد آمسندنو عانسان ک وحدت کا دائره کمال کسمینیا وے اول معورے معورے ملکوں کے حصول میں وحدت بیدا کرے اور پھر اخر میں جے سے اجتماع ک طرح سب کو ایک ملکہ جمع کر دیوے۔ (چشمر معرفت ملاساتاً مسا)

وَ عَرَاهُ عَلَى قَرْيَةِ آهُلَكُنُهُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ حَتَّى

إِذَا فَيْتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَمَا لِ يَنْسِلُونَ

اِس میں تو کچے شک نہیں کو اِس بات کے فابت ہونے کے بعد کہ در حقیقت حضرت سے ابن مرم امراکیا نبی فوت ہوگیا ہے ہر کیک سلمان کو یہ ماننا پڑے گاکہ فوت شدہ نبی ہر گز کونیا میں دوبارہ نہیں آسکتا کیؤ کھ قرآن اور دربیث دو فوں بالاتفاق اِس بات پرشا ہد ہیں کہ جوشخص مرکبیا بھر کوئیا میں ہر گز نہیں آسے گا اور قرآن کریم اکھ کھ کر جعد ف کہ کر ہمیشہ کے لئے اِس کوئیا سے اُن کو رضعت کرتا ہے۔ د ازالہ اوبام حقد دوم مقالیٰ

ہماراہی اصول ہے کہ مُرووں کوزندہ کرنا خداتعالیٰ عادت نہیں اور وہ آپ فرا اسے حَرَامُ علی قَرْیَةٍ آخَلَکُنْهَا آ اَنْهُمْ لَایَرْجِعُوْنَ بعی ہم نے یہ واجب کردیا ہے کہ جومرگئے پروہ کونیا بین میں آئیں گے۔ (ازالہ اولم جِعْنہ دوم من<sup>2</sup>)

حفرت ابنِ عباسُ سے مدیث میں میں ہے کہ اِس آیت کے بیملے ہیں کہ جُن لوگوں پر واقعی طورپر موت وار دہموجا تی ہے اور در حقیقت نوت ہوجاتے ہیں بھروہ زندہ کرنے وُنیا میں بھیجے نہیں جاستے۔ یہی روایت تغسیر معالم میں بھی زیر تفسیر آیت موصوفہ ہالا حصرت ابنِ عباسُ سے منقول ہے۔

( ازاله او م م محته دوم العنه ما شير درما شيمتعلق مسلم

(الحكم مبلدم ملا مورخد ١١ رجولا أي سنوان مك)

قرآن سرنی برخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مُر دُوں کے وابس سن آنے کے دو و عدے ہیں ایک جہنہ یوں کے لئے جیسے فرما یا وَحَرَامُ عَلَیْ قَرْیَةٍ آخَلَکُنْهَ آتَهُمْ لَا یَدْجِعُونَ۔ آخَلَکُنْهَ آخذاب برجی آنا ہے۔ اِس سے پایا جاتا ہے کہ خواب زندگی کے لوگ پھروا بس شیں آئیں گے اور ایسا ہی شبتیوں کے لئے بی آیا آیا ہے لایڈ فوق کے نُنها حِوَلا ہے (الحکم جلدہ عدمور ند ، ارمار پی سال کا من من من من اور ایسا ہی ہوا میں کہ پھرونیا اور وہنیا ہے آگئے اور وہنیا ہے آئاں برحوام ہے کہ پھرونیا

بیں آویں بلکہ جو گئے سو گئے۔ ہاں یا جوج و ما ہوج کے وقت میں ایک طورسے زمعت ہوگی تعنی گذشت لوگ ہو آگئے ہوم معجے ہیں آئ کے ساتھ اُس نے ما تھ اُس نے اگر ایسی اٹم اور اکمل مشاہرت پید اکر ایس گئے کہ گویا وہی آگئے اِسی بنا دیر اس زما نہ کے علماء کا نام ہی و در کھا گیا اور محدثی ہے کا نام ابن مریم رکھا گیا اور میں خاتم الخلفاء کا نام باعتبار ظہور بین صفات محدیدے محد اور احد رکھا گیا اور مستعار طور پر رسول اور نبی کما گیا اور اُس کا نام باعث کے نام دئے گئے تا وعد ہ رحبت پُور ا ہو جائے۔

(نزول الميج مشماتيه)

وَامَّا قَوْلُنَا اَنَّ يَأْجُونِجَ وَمَاْجُوْجَ مِنَ النَّصَارٰى لَا قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَتَابِتُ بِالنَّصُوْمِر الْقُرُ آنِيَّةِ - لِأَنَّ الْقُرُآنِ الْكَرِيْمَ قَدْ ذَكَرَ غَلَبَتَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْآرْضِ وَ قَالَ مِنْ كُلِّ حَدَب يَّنْسِلُوْنَ يَعْنِىٰ يَمْلِكُوْنَ كُلَّ رِفْعَةٍ فِى الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ أَعِزَّةً اَخْلِهَآ اَذِ لَّهُ وَيَبْتَلِعُوْنَ كُلَّ حُكُوْمَةٍ وَّدِيَاسَةٍ وَّسَلْطَنَةٍ وَّوْ لَةِ إِبْتِلَاعَ الْحُوْتِ الْعَظِيمُ الصِّغَارَ و إِنَّا نَرِي مِأَغَيُنِنَا إَنَّهُمْ كُذَٰ لِكَ يَفْعَلُوْنَ وَاصْمَحَلَّتُ رِيَاسَاتُ الْهُسُلِمِينَ وَتَطَوُّقُ الضُّعْفُ فِي دَوْ لَتِهِمْ وَ قُوَّ تِيهِمْ وَشُوْكَتِهِمْ وَيَرَوْنَ سَلَاطِيْنَ النَّعَمَا إِي كَا لِسَّبَاعِ حَوْلَهُمْ وَلَا يَبِيثُونَ اللَّخَايُفِينَ وَقَدْ ثَبَتَ مِنَ النُّصُوٰصِ الْقَوِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ ٱثَّآكَاٰسَ السَّلْطَنَةَ وَالْغَلْبَةِ عَلْى وَجْهِ الْأَدْضِ تَدُورُ بَيْنَ النِّصَادى وَالْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَجَاوَزُهُمْ آبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ - كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَاعِلُ الَّذِينَ النَّبَعُولَ كَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (حمامةَ البينوي مَصْمَاطِيرِ) (توجمد) اورسمارا ير تول كه ياجوج ما جوج نصارى سے ہيں اوركوئي اُور توم نهيں -توينصوصِ قرآئيه سے ثابت ہے اِس کئے کہ قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ تمام روئے زمین پرغالب ہوں گی اور ہرایک بلندی سے اُترین گی۔ بعنی زمین میں ہرایک رفعت کو حاصل کریں گے اور معززوں کو ذلیل کردیں گے ا ورسب حکومتوں اور دباستوں ا ورسطنتوں اور دولتوں کو اس بڑی پھیلی کی انڈنگل جا ویں تھے جھیوٹی چونی محیلیون کونگل جاتی سے اور ہمارا چشمدید سے کہ وہ ایسا ہی کررہے ہیں اورسلمانوں کی ریاستیں پژمرده بوگئی بین اور دولت وشوکت بین ضعف آگیاہے ا ورعیسائی سلطنتوں کو اسپنے إردگرد درندوں

 إِنَّهُ اللَّهُ قَدُّ وَعَدَ فِي الْكِتَابِ اَنَّ فِي الْحِي الْاَيَّامِ تَنْ لِلْ مَصَائِبُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَغُرُجُ قَوْمُ مُ مُعَلَّدُونَ وَمِنْ كُلِّ حَدَبِ يَلْكُونَ كُلَّ حِصَبِ وَجَدُب وَ يُحِينُ عُونَ عَلَى كُلِّ الْهُلُدَانِ وَالدِّيَارِ وَيُخْلِي مُنَا وَالْمَالُونَ عَلَى كُونَ فَسَادًا اعْلَمَا فِي جَمِينِعِ الْإِفْلَارِ وَيَخْلُونَ النَّاسَ بِالنَّوَاعِ الْحِيلِ وَهَوَا بِلِ النَّخُوفَة فِي جَمِينِعِ قَبَا يُلِ الْلَهُ عَلَى الْمُلْدَانِ وَالدِّيَارِ وَيُخْلُونَ النَّاسَ بِالنَّوَاعِ الْحِيلِ وَهَوَا بِلِ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ وَيَعْفَى عَلَى النَّاسِ الفِيرَاطُ الْوَمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ الفِيرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَيَشْتَعِمُ وَيَخْلَى عَلَى النَّاسِ الفِيرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَيَخْلَى الْمُعْتَلِكُ وَيَحْلَى الْمُسْتَقِيمُ الْمُشْتَعِمُ وَيَخْلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ الفِيرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَيَشْتَعِلَى الْمُسْتَعِيمُ الْمُهُ وَيَحْلَى الْمُسْتَعِيمُ الْمُسْتَعِيمُ وَيَخْلِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِيمُ الْمُعْتَلِكُ وَيَعْمَى الْمُسْتَعِيمُ الْمُعْتَلِقِمُ الْمُسْتَعِيمُ الْمُسْتَعِيمُ وَيَعْمَى الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُسْتَعِيمُ وَاللَّهُ الْمُعْتَعِمُ الْمُسْتَعِيمُ وَاللَّهُ الْمُعْتَعِمُ اللَّهُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمِ وَالْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمِ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَع

(توجیہ) افتارتعالی نے قرآن کریم ہیں وعدہ کیا ہے کہ آئوی زمانہیں اسلام پرصائب نازل ہوں گا اور ایک مفسد قوم کاخروج ہوگا جرایک بلندی سے پھلانگتی ہوئی آئے گی۔ آیت کریم کے الفاظی گی حکتیا گئیسکون ہیں اور کمام شہروں اور علاقوں پینسکون کیں ایک ہوجا ہیں گے اور تمام شہروں اور علاقوں پرقب مند کر دیں گے اور تمام نمالک ہیں اور تمام نمالک ہیں اور تمام نمالک ہیں اور تمام نمالک ہیں اور تمام نمالی کی عزت کو ختلف ہے کہ وار سلام کی عزت کو ختلف ہے کہ وار اسلام کا سے ملوث کر دیں گے اور اسلام کی عزت کو ختلف ہے کہ وار اسلام کا جائے گا۔ گراہی، جُموٹ اور فریب کاری بڑھ جائے گا اور اسلام کا وار اسلام کا فرائے قدیمی راست اور فرین کاری بڑھ جائے گا اور اسلام کا خواج تعنی راست ان پرشتہ ہوجائے گا وہ ہوایت کے دائے کہ واختیار نہیں کریں گے اور اسلام کا فرائے قدیمی راست ان پرشتہ ہوجائے گا وہ ہوایت کے دائے کہ واختیار نہیں کریں گے اور ان کے قدم جائے گا اور وہ انہیں گا اور نمال اور ہشار حوفان ہاتی ہیں ہوجائیں گا اور مدین کے دائے گا اور وہ گا ہور کان ہوجائیں گا اور کہ ان میں نور ایمان اور ہشار حوفان ہاتی نہیں ہوجائیں گا اور وہ گا اور وہ گا ہور کے اور کی کہ ہوگا وہ ہوجائیں گے اور کہ ہوجائیں گا اور ہوگا اور لوگ فالج زدہ عفو رہیں گے بلکہ ان میں سے اکٹر جو پایوں، بھرلوں اور اثر وہائی کا طریق اختیار کر لیں گا اور وہ گا اور دیں سے بہرہ ہوجائیں گے اور موجائیں کے افری وہ سے ہوگا اور لوگ فالج زدہ عفو

العضوالمفلوج للمسترالفلافه صلم

حَتَّى إِذَا فَيِتَحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ ( يَغِينُ يَكُوْنُ لَهُمُ الْغَلَبَةُ وَالْفَتْحُ لَا يَدَانِ بِهِمْ لِاَحَدِ) وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ تَيْشِلُوْنَ.... وَالْهُرَّاءُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ ظَفْرُهُمْ وَفَوْزُهُمْ بِكُلِّ مُرَّادٍ وَعُرُوْجُهُمْ إِلَى كُلِّ مَقَامٍ وَ كُوْنُهُمْ فَوْقَ كُلِّ دِيَاسَةٍ قَاهِرِيْنَ.

وخطبه الهامية صلاماء ١٨٤٠١٨١)

خدا تعالی نے دیجال معہود .... کے نفط کو جیسا کر حدیثوں میں آیا ہے کہیں قرآن میں ذکر نہیں فرا یا بلکہ بجائے دیجال کے نصاری کی پُرفتن کارروائیوں کا ذکر کیا ہے چنانچ مِنْ کُلِلَّ حَدَّبٍ تَنْسِلُوْنَ کمی اسی کی طرف اشار ہے۔

طرف اشار ہے۔

میال یک کیا چوج اور ما چوج کھولے جائیں گے اور وہ ہرائیہ بلندی سے دوڑتے ہوں سے اور جب تم دیکھو کہ ایجوج ما جوج زمین پرفال ہوگئے تو مجھو کہ وعدہ سچا فدہ بب حق کے پھیلنے کا نزدیک اگر جب تم دیکھو کہ وعدہ سپ ھو اللّذِی آدسل دَسُولَة بالله لای وَدِنِ الْحَقِّ لِیُظْهِدَ اللّذِینِ اللّذِینِ الدّین الدّین اور پھر فرمایا کہ اس وعدے کے طور کے وقت کفار کی آنکھیں چڑھی ہوں گی اور کہیں گے کہ کے لئے ولئے ہم کو ہم اس خفلت میں ہے بلکہ ہم ظالم سے بعنی ظہور حق بڑے زور سے ہوگا اور کفار ہج لیں گے کہ ہم خطابر ہیں۔ ان تمام آبات کا ماحصل بہ ہے کہ آخری زمانہ میں گونی میں بہت سے ندہ ب پھیل جائیں گے اور کھا پر ہیں۔ ان تمام آبات کا ماحصل بہ ہے کہ آخری زمانہ میں گونی میں بہت سے ندہ ب پھیل جائیں گے اور بر کی طور کی بہت سے فرنے ہو جائیں گے پھر دو قومین خروج کریں گی جن کا عیسا ئی ندہ ب ہوگا اور ہر کی طور کی بہت سے فرنے ہو جائیں گے۔

(شہادت القرآئی طبع دوم منا)

ورحیقت ایسی بی بی گول مسلمانوں کے اُس زمانے کئے جو معزت یے کے زمانے سلمانوں کے اُس زماند کے

کمشا بہ ہوجائیں کے بحویا کہ وہ مُریکے ہیں۔
(سرّ الخلافہ ص<sup>۱۹</sup>)
( ترجہہہ) حَتَّی اِذَا فَیْبَعَتْ یَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ ( بعنی ان کو ایسا غلب اور فتح ملے گی کہ کوئی ایک سائٹ مقا بلہ رز کرسکے گا) وَ ہُمْ مِّنْ کُلِّ حَدَ بِ اَیْنِسِلْوْنَ .... اور ہرایک بلندی سے دوڑنے سے یہ مطلب ہے کہ ہرائیک مراد اور مقصود میں کامیا بی اورشا دکامی ان کومیسر آئے گی اور ہرائیک سلطنت اور ریاست ان کے تعترف میں آمائے گی۔
(خطبہ الهامیہ م ۱۸۱۲ کے اسراف میں آمائے گی۔
(خطبہ الهامیہ م ۱۸۱۲ کے اسراف

ل التوبد أيت مه والقعن أيت ١١ ٥

وغیرہ دوازم مشابر تھا قرآن کریم نے بھی کی ہے جیسا کہ فرما آہے مِن گیل حدّ بہ یکنسٹون آئی وائد مشابر تھا قرآن کی آ زخید و یکت کی گئی گؤن آباد و کا آفیلہ اکا ایسا کی الم اللہ اللہ کا اللہ اللہ کی المراح و اور البحوج اور البحوج ہوگا ہر کی بلندی سے ممالک اللہ کی طرف دوڑیں کے بیال نک کی سلطنت اسلام کی طرف دوڑیں کے بوال نک کی سلطنت اسلام مود و دباتے جائیں کے بیال نک کی سلطنت اسلام مود بنام رہ جائے گی جیسا کہ اس جی دو تعات کے تعالی کو دیکھو کہ کیونکو اسلام کے مصائب اور سلما نول کی دینی دنیوی تباہی کا زمانہ بیو دیوں کے اُس زمانہ سے مل گیا ہے جو مصرت ہے وقت بیں تھا اور پھر دیکھو کہ تقرآن کی پینگو کی اسلام کی طفت کے اور سے بیل اور محالفوں کے قالب ہونے کی نسبت دیکھو کہ تقرآن کی پینگو کی اسلام کی طفت کے اور سیس اور محالفوں کے قالب ہونے کی نسبت کہی آس فی گئی ہے۔ دوم مساس کی گئی ہی۔ کہی آس فی گئی ہے۔ دوم مساس کی گئی ہی۔ کہی آس فی گئی ہے۔ دوم مساس کی گئی ہی۔ کہی آس فی گئی ہے۔ دوم مساس کی شہادت القرآن طبع دوم مساس کی گئی ہی۔ کہی آس فی گئی ہی۔ دوم مساس کی مساس کی گئی ہی۔ کہی آس فی گئی ہی۔ دوم مساس کی گئی ہی۔ دوم مساس کی گئی ہی۔ کہی آس فی گئی ہی۔ دوم مساس کی گئی گئی ہی۔ دوم مساس کی گئی ہی۔ دوم مساس کی گئی ہی۔ دوم مساس کی گئی ہی کئی ہی گئی ہی کئی ہی کئ

(شهادت القرآن لمبيع دوم مسلم)

کیاتم نہیں دیجیتے کہ عیسائی سلطنت تمام کونبا کی ریاستوں کونگلتی جاتی ہے اور ہرایک نوع کی بلندی ان کوحاصل ہے اور مین مگل حدّب یَنْسِلُوْن کا مصداِ ق ہیں اور اسلام کی دینی دنیوی مالت الیسی ہی ابتر ہوگئی ہے میسا کہ معزت سے ملیہ السلام کے وقت ہیں ہودیوں کی مالت ابتر عتی۔
(شہا دت القرآن کھبع دوم منھ)

يَرْجِعُوْنَ ٥ حَتَى إِذَ اثْنِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُوْنَ ٥ مَرْجِعُونَ ٥ حَتَى إِذَ اثْنِيكُوْنَ ٥ مَا جُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُوْنَ ٥ مَا جُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُوْنَ ٥ مَا جُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

بعنی جن لوگوں کوہم نے ہلاک کیا ہے اُن کے لئے ہم نے حوام کر دیا ہے کہ دوبارہ و نیا میں اویر لینی بروزی کی معنی جن لوگوں کوہم نے بلاک کیا ہے اُن کے لئے ہم نے حوام کر دیا ہے جہ ماجوج زمین پر غالب آجائے اور مرایک طورے اُن کو غلبہ ماصل ہوجائے کیونکہ اِنسان کے ارضی قوای کی کا مل ترقیات یا جوج ما جوج پر ختم ہوتی ہیں اور اِس طرح پر انسان کے ارصٰی قوئی کا نشوونما جو ابتداء سے ہوتا چلا آیا ہے وہ محض

له الاعوات أيت ١١١ و

یاج ج اجوے کے وجودسے کمال کوئنچیاہے للڈا یاج ہ اجوج کے ظہور کا زما نہ ریعت بروزی کے زمانہ پر والی کوئی کے دانہ پر دلیل تا طعہے کیؤنکہ یاج ج ماج ہے کا ظہور استدارت زما رہر دلیل ہے اور استدارت زما نرج بت برزی کو میا ہتا ہے کو میا ہتا ہے سوسے عیلی بن مریم کی نسبت رجعت کا جوعقیدہ ہے اُس عقیدہ کے موافق عیلی بن مریم کی نسبت رجعت کا جوعقیدہ ہے اُس عقیدہ کے موافق عیلی بن مریم کی نسبت رجعت کا جوعقیدہ ہے اُس عقیدہ کے موافق عیلی بن مریم کی نسبت رجعت کا جوعقیدہ ہے اُس عقیدہ کے موافق عیلی بن مروزی طور پر طهور میں آگئی۔ (تحفہ گولٹ و پر مالا اللہ اللہ کا ایک کا بی زمان رہے سووہ آئر تا نی بروزی طور پر طهور میں آگئی۔

یا جوج ما جوج سے وہ توم مرا دہسے جن کو پورے طور پرِ ارصٰی نوای ملیں گے اور ان پر ارصٰی تو کی کی ترقیباً كادائر وخم موجائ كا. ياجوج ماجوج كالغظ ابيج سے ليا كيا سے جوشعلة ناركوكھتے ہيں يس يروم تسميد ايك توبیرونی لوازم کے لحاظ سے میں جس بیں یہ اشارہ ہے کہ یا جوج ماجوج کے لئے آگستر کی مبائے گی اور وہ ا بینے دنیوی تمدّن میں آگ سے بست کام لیں گے۔ اُن سے بری اور بجری سفرا ک سے ذریعہ سے ہوں گے۔ انکی الرانيال مجى آگ سے دريعرسے مول كى ال كے تمام كا روبادك الخن آگ كى مددسے عليس كے - دوسرى ومرتسميم لفظ باجرج اجوج سے اندرونی خواص کے لحاظ سے بسے اور وہ یہسے کہ ان کی سرشت میں آتش ما دو زیادہ موگا- وه نویس مبت نجتر کریں گی ا وراپنی تیزی اور آب تی اور جالا کی بین آتشی خواص د کھلائیں گی اور جب طرح مٹی جب اپنے کمال تام کوئنچتی ہے تو و وسیسمٹی کا کانی جوہر بن حاتا ہے جس میں اتشی ما دہ زیادہ ہوجاتا ہے جیسے سونا چاندی اور دیجر جواہرات ۔ بس اِس جگہ قرار فی ایت کامطلب یہ ہے کہ یا جوج ما جوج کی سرشت بیں ارضی جو ہر کا کمال تا م ہے جیسا کرمعدنی جو اہرات میں اور فلذات میں کمال تا م ہوتا ہے اور يردليل اس بات برسے كەزىين سے اسبے انتهائى خواص ظا بركر دئيے ا ورىموجب آيت وَ ٱخْرَجَتِ الْاَثْنِيُ اَ ثُقَا لَهُ آئين اعلى سے اعلى جو بركو ظاہر كرديا - اوريدا مراستدارت زماند پراك دليل سے ربعنى جب یاجوی ماجوی کی کثرت موگی توسمحا جائے گاکہ زمانے اپنا پورا دائرہ دکھلا دیا اور بورسے دائرہ کورجبت بروزى لازم سے اور ياجوچ اجوچ برا رضى كمال كاختم بونا إس بات بر دليل سے كركويا أوم كي خلفت ا لف سے مشروع ہوکرجو آ دم کے لفظ کے حرفوں میں سے پہلا حردت ہے اس یا کے حرف برختم ہوگئ کہ ہو يأجوج كع لغظ كم مرمراً مّا ہے جوحروت كے سلسل كا آخرى حرف ہے گوبا اس طرح بردہسلہ الف سے شروع بوكرا وريوحرف بايرختم بوكراب طبعى كمال كوميني كمار

خلاصه کانم بیکه آیت ممدومیں اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بروزی رجوع جو استدارت وائر ہ خلقت بنی آدم کے لئے مزوری ہے اس کی نشانی بیہے کہ باجرچ ما جوچ کا ظهورا ورخروج ا توای اؤ

ل الزلزلة آيت س

اتم طوربر موجائ اوران مے ساتھ کیسی غیر کوطاقت مقابلہ ندرہے کیؤکد دائرہ کے کمال کو برالازم ہے کہ ٱخْرُجَتِ الْاَدْعَى ٱثْقَالَهَا كامفهوم كاللطوريريورا بموجائ اورتمام ارضى توتون كالطهورا وربروز موجائے اور باجو ج اجو ج کا وجود اِس بات پر دنیل کا مل ہے کہ جرکید ارضی قوتیں اور ما تشیں انسان کے وجودیں ودلیت ہیں وہ سب ظهور میں آگئی ہیں کیؤنکہ اس قوم کی فطر تی اینٹ ارصٰی کما لات سے پڑاوہ میں اليصطوربر يجنة موى سبه كراس ميركس كويمى كلام منين -اسى يتركى وحبست خداف ال كانام ياجوج ماجوج ر کھا کیونکدان کی فعارت کی مٹی ترتی کرتے کرتے کا فی جواہرات کی طرح ہے تشی ما دہ کی بوری وا رہ ہوگئی اور نلا ہرہے کدمٹی کی ترقیبات آخر جوا ہرات اور فلذات معدنی پرختم ہوجاتی ہیں تب عمولی مٹی کی نسبت اُن جواہرا اور فلذات بين مبت سا ماده أك كا أجانا ب ركويامني كا انتها في كمال في كمال با فتدكوا ك عرب المانا ہے اور پیرمبنسیت کی شش کی وجسے دومرے اتشی لوا زم اور کمالات بھی اس مخلوق کو دسے جاتے ہیں غرض بني آوم كايراً خرى كمال سے كربست ساك تشي حصّدان ميں داخل موجائے اوربيكمال ياجو ، ماجوج ميں بايا جاتا ہے اور جوکیے اس قوم کو دنیا اور دنیا کی تدابیر میں دخل ہے اور جس قدراس قوم نے دنیوی زندگی کو رونق اورتر تی دی ہے اس سے بڑھ کرکسی سے قیاس مین تصور شیں اس مین شک مئیں موسکتا کرانسان سے ارمنی قوئی کاعطرہے جواب وہ یا جوج ما جوچ سے ذریعہ سے نعل رہاہے للڈا یا چوچ ما جوج کا ظہوراور بروزا ورابني تمام طاقتول بين كائل بونا إس بات كانشان سب كرانساني وجود كيتمام ارضى طائشين ظهوريي المئين اورانساني فعارت كا دائره البيف كمال كومينع كيا اوركوئي حالت منتظره باقى نهين دبى يس اليه وقت مے لئے رجعت بروزی ایک لازمی امرتها اِس لئے اِسلامی عقیدہ بیں یہ داخل ہوگیا کہ یا جوج اجوج سے ظہوا اورا قبال اورفتے کے بعدگذشتذرا ندے اکٹراخیاروا براری رحبت بروزی ہوگ اور عبساکراش سنلہ بيسلمانون مين سے ابل سنّست زور وسنتے بي ايسا ہى شيع كا بى عقيدہ سے مگر افسوس كريد وونول كروہ اى مسئله کی فلاسنی سے بے نجر ہیں۔اصل مجید صرورت رجعت کا تو پرتھا کہ استلارت وائرہ خلقت بنی آ دم کے وقت میں جوہزاد ششم کا اسخرہے نقاط فعلقت کا اسمت کی طرف آجانا ایک لازمی امرہے جس ممس سے ابتدائے خلقت سے کیو حرکوئی دائرہ جب ک اس نقط ک سر پنچے حس سے ستروع ہوا تھا کا مل نمیں ہوسکتا اور بالفرودت وائرہ سکے آخری مصرکو رحعت لازم بڑی ہوئی سے لیکن اس ہمید کو محقلیں دریافت نهين كرسكيس ا درناحتى كلام الله كم برخلاف يعقيده بناليا كم فوياتمام كذش تدرومين نيكول اوربدول كوفهى

طورپہ پھردوہارہ دُنیا ہیں آ جائیں گا مگر اس تحقیق سے ظاہر سے کرصرف رجت بروزی ہوگی رخقیقی۔ اور وہ اس طرح پر کہ وہی نخاش جس کا دومرا نام خناس ہے جس کو دُنیا کے خزاند دئے گئے ہیں جوا قال حوّا کے بیاس آیا تقااور اپنی دخالیت سے حیات ابدی گا اس کوطمع دی تھی بھر بروزی طورپر آخری زارہ بنظاہر ہوگا اور زُن مزاج اور ناقص العقل لوگوں کو اِس وعدہ پر حیات ابدی کی طمع دے گا کہ وہ توحید کوچھوڑ دیں لیکن فعدا نے جیسا کہ آ دم کو بہشت بیں نیعیمت کی تھی کہ ہراہے بھی تہما دے لئے طلال ہے بے شک کھا اور کی ن فعدا نے جیسا کہ آ دم کو بہشت بیں نیعیمت کی تھی کہ ہراہے بھی تہما دے لئے طلال ہے بے شک کھا اور کی ن والے آلئے اللہ اللہ اللہ تعنی ہراہے گنا ہوگا مگر شرک کو خدا نہیں بختے گا بس شرک کے نزدیک مت ما دور کو اور اس کو تحرمت کا درخت مجھورسوا ب بروزی طور بروہی نماش جو توا کے پاس آیا تھا اس زمانہ بیں جا اور اس کو تحرمت کا درخت می خوب کھا اور کہا کہ اس تا بھا اس زمانہ بی میں جو توا کے پاس آیا تھا اس زمانہ بیں عمل مورت کے وسوسہ کو قبول کیا سوتمام برودوں میں جو توا کے باس آیا تھا اس زمانہ بیں جو توا کہ جا توا در اس کو تو بی خوب کھا اور کہا کہ اس تا با اسی طرح آئن و ابتداء میں جو توا کے باس آیا تھا اس زمانہ بی جو بروز نماش ہو تا میں مورث کا ش ہے۔

وہی ببلاناش بروزی رنگ میں ہے اور دوسرا گروہ نیکی کا عرک بیدا کر دیا جوسیے موعود کا گروہ ہے بخون بہلا بروزگروہ نخاش ہے اور دوسرا بروزی کا گروہ ہے جن بہلا بروزگروہ نخاش ہے اور دوسرا بروزی اور اس کا گروہ اور تبیسرا بروزان بہود اون کا گروہ ہے جن سے بجئے کے لئے سُورۃ فاتح میں دعا غیرا لیکھنٹو ب علیہ ہم سکھائی گئی اور چوتھا بروزم حابر رضی الله عنم کا بروزہ ہے جو بہوجب آیت و اُخری می مِنْهُم لَمّا اَیلْ حَقّوْ اِبِعِمْ مروری تھا اور اس مساب سے ان بروزوں کی المحوں کے نوب بہنچی ہے اِس لئے یہ زمانہ رجعت بروزی کا زمانہ کملاتا ہے۔

(تحفر گوال ويرمان الهما عاستير)

یا جوج ما جوج دو تو میں ہیں جن کا بیلی کما ہوں میں ذکر سے اور اُس نام کی یہ وجہ ہے کہ وہ اچھے سے
بعث آگ سے بہت کام لیں گی اور زمین پر اُن کا بہت غلبہ ہوجائے گا اور ہرایک بلندی کی مالک ہوجائیں گ تب اُسی زمان میں اُسمان سے ایک بڑی تبدیلی کا اِنتظام ہوگا اور اسٹ تی کے ون ظاہر ہوں گئے۔ دلیکے سیالکوئی مال )

جیساکہ قرآن شریف میں عیسائیت کے فتندکا ذکر ہے ایسا ہی یا جوج ما جوج کا ذکرہے اور اسس ایست میں کہ ہمہم میں گرائے گئے ہو آیت میں کہ ہمہم میں گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو ہو گئے گئے ہو جا کہ وقال اور عیسائیت اور یا جوج ما جوج تین علیٰ ہدہ قومیں جمی جا ئیں جو جے کے وقت خلا ہر ہوں گی تو اُور بی تناقص بڑھ جا آ ہے مگر بائبل سے تینی طور پریہ بات سجھ آتی ہے کہ یا جوج کا فیتنہ ہمی در حقیقت عیسائیت کا فتنہ ہے کیؤ کر بائبل نے اُس کو یا جوج کے نام سے پیارا ہے ہیں در حقیقت ایک ہی در حقیقت ایسائیت کا فتنہ ہے کیؤ کر بائبل نے اُس کو یا جوج کے نام سے پیارا ہے ہیں در حقیقت ایک ہی قوم کو باعتبار ختالف حالتوں کے این ناموں سے پیارا گیا ہے۔ (تہ مرحقیقت الوی صلاح اللہ کے اُس کی جو می کہ باکھ کے اُس کی جا تھ کے ہا ہو جا کا دائی میں درختیقت ایک ہی قوم کو باعتبار ختالف حالتوں کے این ناموں سے پیارا گیا ہے۔ (تہ مرحقیقت الوی صلاح اللہ کے ا

توخوا ونخوا وایک عجمیب ببیدائش ال کی طرف منسوب کرنا که اُن کے کان اِس قدر کمبے ہوں گئے اور ہاتھ اس قدُ لمجه بہوں گے اور اس کثرت سے وہ نتیے دیں گے اُن لوگوں کا کا م ہے جن کی عقل محض طی اور بچوں کی ما نند ہے۔اگراس بارے میں کوئی حدیث صحیح نابت بھی ہوتو و محص استعارہ کے رنگ میں ہوگی جیسا کہ مرتجیتے ہیں کم اورب کی قومیں ال معنول سے صرور لمبے کان رکھتی ہیں کہ بدراجہ تا رسے دُور دُور کی خریں اُن سے کانوں تک بہنیے جاتی ہیں اورخدا نے بڑی اوربحری لڑا ئیوں میں آن کے ہاتھ بھی نبروآ زمائی کی وجہتے اِس قدر لجیے بنائے ہیں کدکسی کو اُن کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور توالد تناسل بھی اگی الیشیا کی قوموں کی سبت بہت ہی زیادہ سے پس جبکہ موجودہ واقعات نے دکھلا دیا ہے کہ اُن احادیث کے بیعنی ہیں اورعقل ان معنوں کو ہز مرت قبول كرتى ملكه أن سے لذت أعما تي سے تو پير كيا ضرورت سے كہنوا ونخوا و انسانی خلقت سے بڑھ كمرات وعجب خلقت فرص كى جائے جوسراس فومعقول اور اس قانوبي قدرت كے برخلات سے جوقديم سے إنسانوں مے لئے چلا آباہے اوراگر کمو کر باجرج ماجرج جنّات میں سے ہیں انسان نہیں ہیں توریر اور حافت ہے کیونکر اگروہ جنات میں سے میں توسترسكندرى أن كوكيونكرروك سكتى متى حس حالت میں جنات مسمان كرميني ماتے ہیں مبیا کرایت فائبعی فیشقائ فاقع است طاہر ہوتا ہے توکیا وہ ستر سکندری کے اُوپر چراہ اندیں سکتے تق جواسمان کے قریب علے جاتے ہیں۔ اور اگر کمو کہ وہ ورندوں کی سے میں جوعمل اور فہم نہیں رکھتے تو يعرقراً ك مشريف اورحديثول مين أن برعذاب فازل كرف كاكيول وعده التي كيونكم عذاب كمنركى ما داش مين موتاب اورنیزاُن کا لرائیاں کرنا اورسب برغالب مومانا اور اخرکار اسمان کی طرف تیر حلانا صاف دلالت كرتاس كهوه ووالعقول بين بلكرونيا في عقل بين سب سے بڑھ كر ۔

حدیثوں میں بظاہر بیتنا قص پایا جا تاہے کرسے موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک طون تو 
یہ بیان کیا گیاہے کہ یا بحرج ما جوج تمام و نیا ہیں تھیں جا گیرے اور دوسری طف یربیان ہے کہ تمام و نیا ہیں تھیں جا ایک کیا گیاہے کہ اور دوسری طف یربیان ہے کہ تمام و نیا ہیں تو م کا غلبہ ہوگا جیسائی توم کا اس زمانہ میں بڑا 
عیسائی تقوم کا غلبہ ہوگا جیسا کہ مدیث بی موریث سے بھی ہیں جھا جا تاہے کہ سب سے زیادہ اس زمانہ میں بڑا 
مومیوں کی کنڑت اور قوت ہوگی لینی عیسائیوں کی کیون کہ آنحفزت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں روم سلطنت میں اوری جیسا کہ اللہ دوسری حروم ہونا تاہے غیلہ تی الروق میں الآر دون و گھٹم مِن بَعْدِ 
عیسائی می جیسا کہ اللہ تعلی قرآن شریف میں فرما تاہے غیلہ تی الروق میں احادث سے یہ معلوم ہوتا 
غیلہ ہم شیخلیک و تا ہے اس جگر بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پھر بعنی احادث سے یہ جم معلوم ہوتا 
غیلہ ہم شیخلیک و تا ہے اس جگر بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پھر بعنی احادث سے یہ جم معلوم ہوتا 
غیلہ ہم شیخلیک و تا ہے اس جگر بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پھر بعنی احادث سے یہ جم معلوم ہوتا 
غیلہ ہم شیخلیک و تا ہے اس جگر بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پھر بعنی احادث سے یہ جم معلوم ہوتا

له السَّافات آيت ١١ ﴿ لَهُ الروم آيت ١١٧ ؛

ہے کو میں موعود کے طور سے وقت وقبال کا تمام زمین پرخلب موگا اور تمام زمین پر بغیر مختم عظمہ کے وقبال محیط موجائے گا۔

اب کو فی مولوی صاحب بتلاوی کریتنا قعن کیونکر دور موسکتا ہے۔ اگر د تبال تمام زمین برمیدا مرمائیگا توعيدا في سلطنت كال موكل السابي ياجوج ماجري من كى عام سلطنت كى قرآن شريف نجرد تباسه وه كمال جائين سور غلطهان بين عن مين يروك معتلابين جرسار سع مقراور مكذب بين واقعات ظامركر رب بين كرير دولول مفا یا ہوج باجوچ ا ور دخال ہونے کی لورپس توموں ہیں موجود ہیں کیونکر یا جرچ یا جوچہ کی تعریف مدیثوں میں ہے بیان کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اوا تی بین کسی کو طاقت مقابلہ نہیں ہوگی اور سے موعود مجی صرف وعاسے کام اے گا ا ور رصعت تحلط عصطور پریورپ کاسلمنتوں میں یا تی جاتی ہے اور قرآن سٹریٹ بھی اِس کا مصدّق ہے مبساکہ وہ فرانا ہے وکے میں میں میا حدید تینسلون اور درال كسبت مدشوں ميں بربيان ہے كروہ دمل سے كام المعاد اورندس ويك مين ونيايي فلند والعظام وقرآن خرايف مين يصعنت عيسا أي يا دريون كابيان كالمكاب جيها كروه فرا لهب يُحَرِّفُونَ الْكِلْمَ عَنْ مَنَوَاعِنِعِهُ أِس تَعْرِيسِ طَابِرِبِ كريْمينون ايك بى إن اسى وم مص سُورة الغائخرين والمي طوربرير وعاسكه للأكثى كرتم عيسائيون كم نتنست بياه ما يحوير نبين كما كرتم وتبال سے بنا ہ مانگوریس اگر کو ٹی اُور دتبال ہوتاجس کا فتنہ با دریوں سے زیادہ ہوتا توخداک کلام میں بڑافتند چیوٹر كرقيامت كك يديما وسكمال أبهاتي كرتم عيسائيول ك فتندس يناه مالكوا وريد نفرايا جا ما كرعيسا ألى فتند الساس كرقريب ب كراس سه آسمان تعبث جائين بها والمحرف محرض موجائين لمكديها جاناكه وجالى فتند الساسي جس س قريب س كرزين وأسمان عبث مائين بست فقف كوجيود كرهيو في فتندس ولانا بالكل (میشد معرفت مای ناوی ماسشید) غمعقول سيعد

مِن کُلِ حَدَيب تَنْسِلُونَ كَ بعدوه خداسے جنگ كريں كے اب گویا برخداسے جنگ ہے بدامتعاره ملے کہ جاتا ہے کہ استعاره می حجب اقبال بہاں مگ بہنچ ما وے كركوئي سلطنت ان كے مقابل من مغرب تو بحرخداسے جنگ كرنى جاب اور خداسے جنگ بي ہے كرن ان بين تغرب اور زارى رہے اور مزدعا كى حقیقت برنظر بهو بلكم اسباب اور خداسے جنگ بي ہے كرن ان بين تغرب اور زارى رہے اور مزدعا كى حقیقت برنظر بهو بلكم اسباب اور

تدابر ريورا عروسهوا ورقضا وقدر كامقابله كياماوس-

(الحكم مبلد لا مسام مورفد ، الكورس الد مسام مدد اراكتورس الد مسلا) إس وقت عزورى بنه كرنوب غوركرك ديمها ما وت كركيا عيسا أي فتنه نهين به جومن كي حكوب يَّنْسِلُوْنَ كِمَصِداً قَ بِهِ كُمُ المُسَالُول كُوگُراه كُررا ہے اور ختلف طراقی اس نے اپنی اشاعت كے كھے بيں۔ اب وقت ہے كہ اس سوال كا جواب دیا جا وے كہ اس فقنہ كی اصلاح والے كا نام آنحفرت ملی الشعلیہ وسلم نے كیار کھا ہے صلیب كا دور تودن بدن بڑھ رہا ہے اور ہر عبد اس كی جا وُنیاں فائم ہوتی جا تی ہیں۔ مختلف مثن قائم ہوكر دُور درا زملكوں اورا قعلاعِ عالم میں جیلے جاتے ہیں اِس سے اگر اورکوئی جی ثبوت اور دبیل مذہوتی تا ہم بو تی تب می طور برہم كوما ننا پڑتا كہ اس وقت ايك صلح كى ضرورت ہے جو اس فساد كى آگ كور بجعائے مگر خوا كا مشكر ہے كہ اس نے ہم كو صوف ضروریا ت محسوشہ وہ تک ہی نہیں رکھا بلکہ لپنے رکول كو بھلات وعزت كے الحار ہے كہ اس نے ہم كو صوف ضروریا ت محسوشہ وہ تک ہی نہیں رکھا بلکہ لپنے رکول كی خلمت وعزت کے اظہار کے لئے بہت سی بیٹے گوئیاں بہلے سے اس وقت كے لئے معرور اوراس كا كام مسلیب سے صاف بایا جا نا ہے كہ اس وقت ایک آنے والا مرد ہے اوراس كا نام سے موعودا وراس كا كام مسلیب ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ ہرا یک سلیم الفطرت کو این تو مانن پڑے گا کہ بجز اس تسلیم کے جارہ نہیں کہ کوئی مروا سمانی آ وے اوراس كا كام اس وقت ایک آنے والا مرد ہے اوراس كا کا کہ بجز اس سلیم کے جارہ نہیں کہ کوئی مروا سمانی آ وے اوراس كا كام اس وقت کی مسلیم ہونا جا ہیں ہے۔

(الحكم جلد ، سلم مورخهم م حبوري سلاف مسل) المحكم جلد ، سلم مورخهم م حبوري سلاف مسل) المدتعالى كا يرفراناكم هِنْ كُلِ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ اس امرے اظهار کے واسطے كافی ہے كريگل دُنياك نمينى طاقتوں كو زير باكريں گى ورمزاس كے سوا اوركيا معنے ہيں۔ كيا يہ قوييں ديواروں اور شيلوں كو كو دتى اور يجائدتى بجري گا يہري گا تت ان كامتا بد فركر سكے ہي معنے ہيں كم وہ و كونيا كي كل رياستوں اور سلمنتوں كوزير باكريس گا اور كو في طاقت ان كامتا بد فركر سكے گا ۔

واقعات جس امر کانفسیر کریں وہی تفسیر ٹھیک ہؤا کرتی ہے۔ اِس آیت کے معنے خدا تعالیٰ نے واقعات سے بتا دئے ہیں۔ ان کے مقابلہ بیں اگر کسی قیم کی سیفی قوت کی حزورت ہوتی تو اب بیسے کہ بظاہر اِسلامی دُنیا کے امیدوں کے آخری دن ہیں جا ہے تھا کہ اہل اسلام کی سیفی طاقت بڑھی ہوئی ہوتی اور اِسلامی سلطنتیں تمام دُنیا پرغلبہ پائیں اور کوئی ان کے مقابل پر ٹھر رہ سکتا مگراب تو معاملہ اس کے برخلا نظرا آنا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور تمہید یا عنوان کے برزمانہ ہوئی کہ ان کی فتح اور اِن کا غلبہ دُنیوی ہمتھیا روں سے نہیں ہوسکے کا بلکہ ان کے واسطے آسمانی طاقت کام کرے گیجس کا ذریعہ دعا ہے۔ ہمتھیا روں سے نہیں ہوسکے کا بلکہ ان کے واسطے آسمانی طاقت کام کرے گیجس کا ذریعہ دعا ہے۔ ہمتھیا روں سے نہیں ہوسکے کا بلکہ ان کے واسطے آسمانی طاقت کام کرے گیجس کا ذریعہ دعا ہے۔

ہمیں کئی ہار اِس آیت کی طرف تو تر بہوئی ہے اور اس میں سوچتے ہیں کہ مِنْ کُلِ ّ حَدَّبِ تَینْسِلُوْنَ اس کا ایک تو نیے طلب ہے کہ مساری کمطنتیں، ریاستیں اور حکومتیں ان مسب کویہ اپنے زیر کرلیں گے اوکری کو ان کے مقابلے کی تاب مزموگی۔

وومرس مصفي بين كرحد بس كمعن بي طندى لسل كم معن بي دورنا يعنى طندى يرس دور م اویں گے ممل عمومتیت سے معنے رکھتا ہے بعنی ہرتیہم کی المندی کوگودما ویں گے۔ بلندی پرچڑ سنا قوت اور مجرات کومپایتنا ہے۔ نهایت بڑی بھاری ا ورا خری بلندی مذہب کی بلندی ہوتی ہے۔ سارے زنجروں کوانسا تو السكتاب مكردهم اور ندمب كايك ايسى زنجي موتى بدكه اس كوكو أي بمت والابن تواسكاب-سوہمیں اس ربط سے ربعی ایک بشارت معلوم ہوتی ہے کہ وہ آخر کا راس مذہب اوروس کی بلندی

کو اپنی آ زادی اور جراً ت سے مجال مگ مباوی سے اور اس خرکار اسلام میں داخل ہوتے جاویں گے۔

(الحكم جلد، مسل مورخه ارا بريل مل الله مال)

کیں نے اِس آ بت پربڑی غودکی ہے۔اس کے بین مصنے ہیں کہ ہراکیب المندی سے دوڑیں گے۔اِکس معلوم موتاب كدووموريس مي اول يركم مرايك سلطنت برغال اما ويسك. دوم يركم بلندي كاطن انسان توت اورجرأت كے بغيردوڑا ورچر هندين سكنا اور ندمب برغالب آمانا بجي ايک بلندي ہي سبے معلوم ہوتا ہے کہ ان بروہ زمانہ بھی اوسے گا کہ ندمب سے اوبرسے بھی گذرجاویں گے بعنی اپنے اس تثلیثی مذہب سے بھی عبور کرما ویں سے اور اس کو باؤں کے نیچ مسل دیویں سے اور اسی سے ہمیں ان کے اسلام میں داخل موجانے کی بوا تی سے بہلی بات تو بوری موسی سے اب انشاء الله دوسری بات بوری مولی اورير بأتين خداك ادا وه ك سائد مؤاكرتي من جب خداك شيت مو تو ملائك نازل موت مي اورداول كوحسب استعدا دها ف كرتے ہيں تب يه كام ہؤاكرتے ہيں۔

(البدرجلدم سي مورض ٢رابريل سنول شره ا)

### إِنَّكُمْ وَمَا تَغَبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَلَّمَرُ اللَّهِ حَصَبُ جَهَلَّمَرُ

أنتثمركها واردون اكثرلوگ دستنام دمهی اوربیان وا قعه کوایک هی صورت میں مجھ لیتے ہیں اوران دونوں مختلف

مغهوموں میں فرق کرنا نہیں مبانتے بلکہ ایسی ہر کی بات کوجو دراصل ایک واقعی امرکا اظهار ہوا ور اسپنے محل برحب بإل بمؤمض إس كي كسى قدرمرارت كى وجرس جوحتى كُولَى كانم حال بمؤاكر تى ب وشنام دبى تسوّر کر لیتے ہیں حالانکہ دشنام اورست اور شتم فقط اُس مفهوم کا نام ہے جو ضلاف واقعہ اور دروغ کے طور مرحض أزار رساني كي غرض سے استعمال كياجائے اور اگر مرا يك سخت اور آزار د و تقرير كومن بوجب

اس كم مرارت اور الني اورا أيرا رسانى ك درشنام كم مفهوم بين و امنل كرسكة بي تو پيرا قرار كرنا پرسه كاكم سادا قرآن مشريف كالده بين ميرستون كي حقارت اور أن كه باره بين سادا قرآن مشريف كاليون سع بيرستون كي حقارت اور أن كه باره بين المست كالم من عند العاط قرآن مثريف بين استعمال كه كي بين ديد برگز اليه مهين بين بين من كمسنف سه بين برستون ك ولنوش موسك بهون بلكه بالمن بدان الغاظ في ان ك خصة كي مالت كي بهت تقريب كيهونك كيا خدائ تعالى كاكفا دم كر وفا طب كر كه يد فراناكم إن كم قدما تعبد كون وفي الله حصر بين معترض كمن كون الله حصر بين ما معترض كمن كون و الله حصر بين من من من من كون الله حصر بين من من من كال من داخل منهن سهد

( اِزالها و بام حِصّه اقال ص<del>لاا ، بما ا</del> )

تم اورتمها رسے عبو و بإطل جو انسان بهو كرخدا كملائة رسے خبتكم ميں دوائے مبائيں ملك (٧) دوسرا ايندهن جبتم كا بُت بين طلب بير سے كم ان جبزوں كا وجو دنه بوتا توجبتم بھى دنہوتا -

( ربورٹ مبلسرُ اعظم پُرامِب مبسل )

انبیاء سے بیلے تمام لوگ نیک وبد بھائی بھائی بنے ہوتتے ہیں۔ نبی کے آٹے سے ان کے درمیان ایک میز بیدا ہوجاتے ہیں۔ اگر آنخصرت صلی الله علیہ ولم مخالفین کو میز بیدا ہوجاتے ہیں۔ اگر آنخصرت صلی الله علیہ ولم مخالفین کو یہ کلمہ ہزشنا ہے کہ اِقدار کے ما تنگید وق مِن کو وَن اللهِ حَصَبُ جَهَنَّم مَمّ اور تمهارے معبود سب جمّم کے لائق ہیں توکھار ایسی مخالفت مذکرتے مگر اپنے معبود وں سے حق میں ایسے کلمات شنکروہ جوش میں آگئے۔ لائق ہیں توکھار ایسی مخالفت مذکر ایف مگر اپنے معبود وں سے حق میں ایسے کلمات شنکروہ جوش میں آگئے۔ (بررجلد ہو می مورخری و میرائے اور مد)

الآنِ الآنِ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُمْ مِثَا الْحُسْنَى أُولِلِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ وَهُمْ فِي الْمُسْنَى الْوَلِلِكَ عَنْهَا مُبْعَدُ وَهُمْ فِي مَا الشَّهَا مُنْعَدُ وَهُمْ فِي مَا الشَّهَا وَهُمْ فِي مَا الشَّهَا وَهُمْ فِي مَا الشَّهَا وَهُمْ فِي مَا الشَّهَا وَهُمْ فِي اللَّهُ وَهُمْ فِي مَا الشَّهَا وَاللَّهُ وَهُمْ فِي اللَّهُ وَهُمْ فِي مَا الشَّهَا وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جولوگ مجنّنی میں اور اُن کا مبنّنی میوناہماری طرف سے قرار پاچکاہے وہ دوزخ سے دُوریکے گئے میں اور وہ بہشت کی دائمی لنّات میں ہیں۔ اِس آیت سے مرا دحصرت عوبریا ورحصرت ہیں اوران کا بہشت میں داخل میومبانا اِس سے ثابت موتاہے جس سے اُن کی موت بھی میا یہ ثبوت بنج تی ہے۔ (ازالہ او ہام جِصّہ دوم ص<mark>ر ۲۲۲٬۹۲۱</mark>) جولوگ ہمارے وعدہ کے موافق ہشت کے لائق تضریکے ہیں وہ دوزخ سے دُورکے گئے ہیں اور وہ ہشت کی دائمی لذات ہیں ہیں۔ تمام مفترین لکھتے ہیں کہ برآیت صفرت عیلی علیہ السلام کے حق ہیں ہے اور اس سے بعراحت و بداہت نابت ہے کہ وہ ہشت میں ہیں لین نابت ہؤاکہ وہ وفات پانکے ہیں وریز قبل از وفات ہمشت میں کیونکر ہینچ گئے۔ (ایا م القبلے ماس)

کتاب افلدسے بہی ٹابت ہوتا ہے کہ طاعوں رجی ہے بہی سند کا فروں پر نازل ہوتی ہے۔ ہاں جیسا کہ جہم فاص کا فروں کے لئے مخصوص ہے تاہم بعض گندگا رمومی جوجہم میں ڈاسے جا بیس کے وہ مختی تھی اور تطبیر اور پاک کرنے کے لئے گفا مُبتدک وقت ہو اور آلیک عَنها مُبتدک وقت ہو اور آلیک عَنها مُبتدک وقت ہو اور ایک کرنے کے لئے ایک اس دوزخ میں ڈالے جا بیس کے ۔ اِسی طرح طاعوں بی ایک جہنم ہے کا فراس میں عذاب سے برگزیدہ لوگ اس دوزخ سے دورر کھے جا بیس کے۔ اِسی طرح طاعوں بیک جہنم ہے کا فراس میں عذاب دسنے کے لئے ڈالے جاتے ہیں اور ایسے مومن جن کو معصوم نہیں کہ سکتے اور معاصی سے پاک نہیں ہیں اُن کے لئے بیطاعوں پاک کونے کا ذرایعہ ہے میں کو خدا نے جہنم کے نام سے پیکا راہے رسوطاعوں اونی مونوں کے لئے بیطاعوں پاک کونے کا ذرایعہ ہے میں کو خدا نے جہنم کے نام سے پیکا راہے رسوطاعوں اونی مونوں بیر کے لئے بیونی ہو بیا کہ ہونے کے عتاج ہیں مگروہ لوگ جو خدا کی قرب اور جربت میں جاند مقالیات پر ہیں وہ ہرگز اس جنم میں داخل نہیں ہوسکتے۔ (تنہۃ حقیقۃ الوی حث!)

## ﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَآءَ كَتَلِيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كُمَا بِكَأْنَآ أَوَّلَ عَلَيْنَ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كُمَا بِكَأَنَآ أَوَّلَ عَلَيْنَ اللَّا لَقَا فَعِلِيْنَ ﴿ وَعَـ كَا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا لَقًا فَعِلِيْنَ ﴾

ہم اُس ون آسمانوں کو ایسا لیسٹ لیس گے جیسے ایک خطمتغرق مصنامین کو اپنے اندرلیپیٹ لیہ اب اورجب طرزسے ہم نے اِس عالم کو وجود کی طرف حرکت دی تھی اُس بیں قدموں پر پھر یہ عالم عدم کی طرف کو ٹایا جائے گا۔ یہ وعدہ ہمارے وقت ہے جس کو ہم کرنے والے ہیں۔ بخاری نے بھی اِس جگہ ایک حدیث تکھی ہے جب میں جائے فور ریفظ ہیں و قدگوں السّد لوث بِیک بیٹیا یہ بعنی لیپٹنے کے ریمعنی ہیں کہ ضدا تعالی آسمانوں کو اپنے داہنے ہا تھ میں چھیا ہے گا۔ اورجیسا کہ اب اسباب ظاہر اورسبّب پوش یہ و تق سبّب ظاہر اور اسباب زاویہ عدم میں چھیا جائیں گا۔ اورجیسا کہ اب اسباب ظاہر اورسبّب پوش یہ و تق اسبّب ظاہر اور اسباب زاویہ عدم میں چھیا جائیں گا۔ اورجیسا کہ اب اسباب ظاہر اور تقریب کی طون رجوع کر کے تجلیات قریب میں فنی ہوجائے گا۔ اور مرکز کو چھوڑ دے گی اور تجلیات اللیہ اُس کی جگہ ایس گی اور علل نا قصد کے فنا اور مرکز کو جھوڑ دے گی اور تجلیات اللیہ اُس کی جگہ ایس گی اور علل نا قصد کے فنا اور انعدام کے بعد علیت تامہ کا طرکا جر و نمودار ہو جائے گا۔

(أُنَّيْن كمالاتِ اسلام الماقاله ها عاشيد درماسيد)

## يَّهُ وَلَقَلَ كَتَهُنَا فِ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ النِّهُ ثَهِ النَّائِرِ النَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِمَادِي الشَّكِرِ النَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِمَادِي الطَّلِحُونَ

ہم نے زبور میں فیکر کے بعد اکھا ہے کہ جونیک لوگ ہیں وہی زمین کے وارث ہول سے بعنی ارمیٰ شام کے ( زبور ۳۷ ) ماسٹ ید نمبرا ا )

بہنشک کے ضلالت میں چوڑ دیا اور وہ نورج قدیم سے انبیا یرسالقین کی آمت میں ارس کا ہی فکر تھا اور پھراس کو ہمیش کے لئے صلالت میں چوڑ دیا اور وہ نورج قدیم سے انبیا یرسالقین کی آمت میں خلافت کے آگینہ میں وہ دکھلاتا رہا اس امّت کے لئے دکھلاتا آس کوشظور نہ ہو آکیا عقبل سلیم خدائے رجیم وکریم کی نسبت ان ہا توں کو بخویز کرے گی بہرگز نہیں۔ اور پھریہ آیت خلافت آگئہ پرگواہ ناطق سے وکقڈ کیٹننا فی الزّ بُورِمِن ابقیدالذّیلِ آت اللّٰ اَس کوشلافت آگئہ پرگواہ ناطق سے وکقڈ کیٹننا فی الزّ بُورِمِن ابقیدالذّیلِ آت اللّٰ اَس کے دارت وہی ہوتا ہے وارث وہی قرار اس لئے کہ بَرِشَها کا لفظ دوام کوچا ہتا ہے وم یہ کہ اگر آخری نوبت فاستوں کی ہوتو زمین کے وارث وہی قرار پائیں گئے نہ صالے اور سب کا وارث وہی ہوتا ہے بوسب کے بعد ہو۔

( نشهادت القرآن لحبيع دوم حث )

اِس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الارض سے مرا دجوشام کی سرزییں ہے یہ صافیین کا ورث ہے اورجو آب تک مسلمانوں کے تبعقہ میں ہے فعدا تعالی نے یکو ثبقا فرما یا یمنیلگھا نہیں فرما یا واس سے صاف پا یا جا تا ہے کہ وارث اس کے سلمان ہی رہیں گے اور اگریکسی اور کے قبضہ میں کسی وقت جا بھی جا و تو وہ قبضہ اس قسم کا ہوگا جیسے راہی اپنی چیز کا قبضہ مرتہ ہی کو دسے دیتا ہے۔ یہ خدا تعالی کی پیٹ گوئی کی عظمت ہے۔ ارمین شام چی نکہ انہیاء کی سرزمین ہے اس لئے اللہ تعالی اس کی ہے محرمتی نہیں کرنا چا ہتا کہ وہ غیروں کی میراث ہو۔

یَرِشُهَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ فرایا صالحین کے مصنے یہ بین کہ کم از کم صلاحیّت کی بنیا دہر قدم ہو۔
مومن کی جو تقسیم قرآن شریف میں گی گئی ہے اس کے تین ہی درجے اللہ تعالی نے دیکھے ہیں۔ ظالم ، مقتصد،
سابق بالخیرات - ہیا ان کے مدارج بی ور شاسلام کے اندریہ داخل ہیں۔ ظالم وہ ہوتاہے کہ ابھی اسس میں
بہت غلطیاں اور کمزودیاں ہیں اور مقتصدوہ ہوتاہے کہ نفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے مگر
کمجی یہ غالب ہمانا اور کمجمی مغلوب ہوتاہے کی خلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاحیّت بھی اور سابق بالخیرات وہ

ہوتا ہے جوان دونوں درجوں سے نکل کوستقل طور برنیکیاں کرنے ہیں بعثت سے جاوسے اور باکل صلاحیت ہی ہوٹفس اورشیطان کومغلوب کرجیکا ہو۔ قرآن مٹربیٹ ان سب کومسلمان ہی کہتا ہے۔

ہماری جماعت ہی کو دیکھ لوگہ وہ ایک لاکھ سے زیا دہ سے اور پرسب کی سب ہما رہے مخالفوں ہی سے نكل كرمنى سے اور مرروز جرمعيت كرتے ہيں يران ميں ہىسے آتے ہيں ان ميں صلاحيت اور سعاوت منہوتى تويكس طرع تكل كرآت بهت سيخطوط إسقيم كابعيت كرنے والوں ك آتے بي كر بيلے كي كاليال دياكرا تقامگراب توبه كرتا مول مجهمعات كياما وس فرض صلاحيت كى بنيا دير قدم موتووه صالحين مين اخل (الحكم مبلدة عظ مورخه ارنوم رس فليرمك لتمجها ماناب ب

#### إِنَّ فِي هٰنَا لَهُلُغًا لِقَوْمِ عُبِيانُنَ ٥

اس میں اُن توگوں سے لئے جو برستار ہیں عنی پرستش کی تعلیم ہے۔ (ازالدا و ام حصد دوم مصل) و مكسي بالغرب اس مين بركي چيز كا بيان ب-( الحق لعصايدٌ مهم)

### وَمَا الْرَسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَهُ ٱلْلَعْلَمِينَ ۞

اور بخد كوسم في إس ك بعيما ب كرتمام عالم برنظر جمت كرير اور نجات كاراستدان بر كمول (برابين احديد حقد جها دم مسهم) ا ورئیں نے تجھے اِس لئے ہیجا ہے کہ ناسب لوگوں کے لئے رحمت کا سامان پیٹیس کروں۔

(برابين احديد ملنظ ماستيددرماستينبرس) یا درہے کہ جبسا کہ خدا تعالی کے دوہا تھ جلالی وجہالی ہیں اسی نمورز پر چے نکر ہما وسے نبی صلی استرعلیہ کی اللَّهُ حِبْلُ شَائِرُ كَ منظرِ إِنَّم مِن لهذا خداتعالى ف آپ كويمي وه دونوں مائذ رحمت اور شوكت كے عطا فرمائے يعنى بم ف تمام ونيا پر رحت كرك تجي بيجاسد ورجلالى بائة كى طرف إس آيت بين اشاره سه و ما دَمَيْتَ إ ذ رَّمَّيْتَ وَلَكِنَّ الله وَ فَي الله ورح فِك خداتمال كومنظور تقاكرير دونون فتين أنحضرت صلى الله عليه وألم كي ا بینے اسپنے وقتوں میں فلمور پہیر ہوں اِس سلے خدا نعائی نےصفتِ جلالی کوصحابر رصی اللی عنہم سے ذریعہ سے

ك الانفال أيت ١١

الماہر فرمایا اورصفت جمال کوسیح موعود اور اس کے گروہ کے وربعہ سے کمال تک مینجایا۔ اسی کی طرف ایس س أيت مين اشاره س وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ لِـ

(صميم تحفر كولط ويروك عاشيه واربعين مساطل ماشيد) تمام ونميا بررهم كرك سم نے تجھے بھیجاہے اور عالَمہ بن میں کا فراور ہے ایمان اور فاسق اور فاجر بھی

داخل ہیں اور اُن سے لئے رحم کا دروازہ اِس طرح بر کھولاکہ قرآن مٹریف کی ہدایتوں برحل کرنجات باسکتے (سراج الدين عيدا ألى عيارسوا لون كا جواب صريم الهم) ىپى -

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَا ٓ ارْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ وَلَا يَسْتَقِيْمُ هٰذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي الرَّحْمَانِيَّةِ فِأَنَّ الرَّحِيْمِيَّةَ يَخْتَصُّ بِعَالِمٍ وَّاحِدِمِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

(اعجازالمييح صلا ماسشيد) مَين في تمام عالمول ك لير تحي وحمت كرك معيجاب. (حشمهمعرفت مهي) اورسم نے تجھے تمام دنیا کے لئے ایک عام رحمت کرکے بھیجاہے ۔ ("مذکرة الشها دّبین صلّ) تمام ونیا کے گئے گئے ہم نے رحمت کرکے تھیجا ہے اور تورجمت مجتم ہے۔ ( راولوا ف رنگیجبز حبلدا عط ط<sup>94</sup>)

ہم نے کسی خاص قوم میردھت کرنے کے لئے تجھے نہیں بھیجا جلکہ اِس سے بھیجا ہے کہ تمام جان پردھت ی جاوے بس جیسا کرخدا تمام جان کاخداہے ایسا ہی انخضرت صلی الدعلیہ وسلم تمام دنیا کے لئے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لئے رحمت ہیں اور آپ کی ہمدر دی تمام دنیا سے سے رنکسی خاص قوم سے۔ (لیکوخش مرفت مالا)

جب كرهما رسے نبی كريم صلى النَّدعليہ وسلم بيد إ ہوئے سطنے اُس وقت بھی چونكر وُنيا كى حالت بهت ہى

﴿ وَرَجِهِ ا زَمِرَتُ ﴾ الله تعالى قرآن مجيد مين فرانا سه واست بني إلى مف متهين تمام جانون مح ك دحمت بناكر بسيجاب يركا رحمة للعالميين مبونا صفت رجمانيت كے لحاظ سے ہى ورست ہوسكتا ہے کیونکہ وحیمتیت تو مرف مومنوں کی ونیا سے ساتھ ہی مخصوص سے۔

( اعجاز المسيح ملالا حاسشيه )

ك الجمعة أيت م ب

قابل دعم ہوگئی تھی۔اخلاق،اعمال، عقا پرسب کا نام ونشان اُ کٹا گیا تھا اِس لئے اِس امّست کوم حوم کما گیا۔ کیونکہ اُس وقت بڑسے ہی رحم کی ضرورت تھی ا ور اِسی لئے رصول اللّہ صلی السّرعلیہ وسلم کوفر ہا پاکہ مَا اَدْسَلْنكَ اِلّا دَحْمَةُ لِلْعَلَيْدِينَ ۔

قابل دهم اس شخص کو کہتے ہیں جے سانپوں کی زمین پر طینے کا حکم ہو یعنی خطراتِ عظیمہ اور آفاتِ نثریدہ ورثیب ہوں۔ بسان کوشکل کام دیا جا آ ہے تو وہ شکل کام دیا جا آ ہے تو وہ شکل قابل دهم ہوتی ہے۔ بب انسان کوشکل کام دیا جا آ ہے تو وہ شکل قابل دهم ہوتی ہے۔ بنزار توں میں بجر بر کار، بداند ایش خطا کاروں سے متعابل کھرا اور پھرا تمی جیسے حضرت نے فرایا کہ ہم اُتی ہیں اور حساب نہیں جانے۔ بیں اُتیوں کو شریر قوموں کا متعابلہ کرنا پڑا جو مکا یدا وریشرار توں مرکس میں بجربہ کاریخے اس کا نام اُتیت مرحومہ رکھا مسلما فوں کوکس قدر خوش ہونا جا ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا نام اُتیت مرحومہ رکھا مسلما فوں کوکس قدر خوش ہونا جا ہیں کہ اللہ تعالی نے اُن کو قابل رحم ہم جھا۔

(دیورٹ جلسم سال نام میں اور میں ا

چۇنى بھارى نى كريم سلى الله عليه وسلم كل و نياتى انسانوں كى دُومانى تربىت كے لئے آئے تھے اِسكے به رنگ صفور عليہ الصلوة والسلام ميں بدرج كمال موجود تھا اور بي وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن كريم في تعدّد مقابات پر صفات كا دكر فرما يا ہے اورا تلد تعالى كى صفات كے مقابل اور اُسى رنگ بيں آنمفزت مسلى الله عليہ وسلم كى صفات كا ذكر فرما يا ہے ما اَ رُسَلْنْكَ اِلاَدَحْمَةً قَيْلَةً لِيْنَى .

(ريودف جلسرسالان ١٨٩٤ تر صها)

یہ میں یا در کھنا چاہئے کہ شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے جس قدراس کی ہمت اور عرم اور متعاصد عالی ہوں گے اس بایر کا وہ کلام ہوگا اور وی اللی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے جس تعمل کا طرت اس کا دی آئی ہے جس قدر ہمت بلندر کھنے الله ہوگا اور وی اللی میں بھی یہی رنگ ہوتا ہے جس تعمل الله وہ بھی اس باید اور ہم کا دائرہ چونک ہست ہی وسیع تھا اس لئے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس باید اور بہت واستعداد اور عوس کو اگر ہم تعمل کا مسیم تعمل وہ میں میں ان ہوگا کہ وی کا مواد کا میں وہ میں اس باید اور وہ مراکو کی شخص اس ہمت اور حوصلہ کا بھی بیدار نہوگا کہ وی کہ ان کی دعوت کسی میدود وقت یا مخصوص قوم کے لئے نہ تھی جیسے آپ سے سہلے نبیوں کی ہوتی تھی بلکہ آپ کے لئے فروایا گیا قُدل اِنْ فروای کا دائرہ واس قدر وس کی بحث اور در سالت کا دائرہ واس قدر وسیع ہواس کا متا بلہ کون کرسکتا ہے۔

(الحكم مبلد، منظ مورخه الامثى سن المسلم مثل)

(العكم جلده عدد مورضه عار ماريع هناك مل

لعنی اے بنی کریم مم نے تمہیں تمام عالم بردمت کے لئے محصیا ہے۔

(الحكم جلدا عظمورخد) راديج من المنترص )

ما آ دُسلنگ اِلاَ دَحْمة قَلْ للْهُلْدِینَ اس وقت المخصرت صلی الدعلیه وسلم برصا وق آنا ہے کہ جب آپ ہرا کی قسیم کے مُلق سے ہدایت کو پیش کرتے چنانچ الساہی ہؤا کہ آپ نے اخلاق ، مبر انرمی اور نیز مار سرا کی طرح سے اصلاح کے کام کو پُورا کیا اور لوگوں کو خدا کی طرف توج دلائی۔ مال دینے میں ، نرمی بریت میں ، عقلی دلا گل اور عجرات کے پیش کرنے میں آپ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اِصلاح کا ایک طریق مار مجی ہوتا ہے کہ جب کہ جیسے مال ایک وقت بچہ کو مارسے ڈواتی ہے وہ بھی آپ نے برت کیا تو مار بھی ایک خداتوالی کی وقت ہے کہ وہ نجات ہا ویں خداتوں کو اس طریق سے بھی آنا ہے کہ وہ نجات ہا ویں خداتوں کا ایک جوادمی اور میں ہوتا کی جوادمی اور میں ہوتا کی جوادمی اور میں ہوتا کی ایک خوات کا میں ہوتا کی ہے مقرر کی ہیں جو کہ سورۃ فاتح کے مشروع میں ہیں رسول الشرصلع نے ان چاروں سے کام سے کو ایک میں ہوتا اس کا بدل نہیں ہے ۔ ایسی ہی دوسری تبلیغ کی ہے مشلا ہیں جو ریک جلوہ رہائیت کا بھی ہے کہ آپ کے نیفان کا بدل نہیں ہے ۔ ایسی ہی دوسری طرف اشارہ کرتی ہے ۔ پھر ایک جلوہ رہائیت کا بھی ہے کہ آپ کے نیفان کا بدل نہیں ہے ۔ ایسی ہی دوسری مفات ۔ (البدر جلام مواز مورز ، راکست سے اور مورز ، راکست سے اور مورز )

سورة فاتخدیں جواللہ تعالیٰ کی صفاتِ اراجہ بیان ہوئی ہیں آن خصرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بیاروں صفات کے مظریات ہوئی ہیں آن خصرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی خطر ہوئے مسفات کے مظریات اللہ علیہ وسلم اس کے بھی خطر ہوئے جبکہ خوداللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَاتُ اِلْمُعْلِمِینَ رَجِیے رَبِّ العالمین عام ربوبیت کو جا ہتا تھا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض وبرکات اور آپ کی ہدایت و تبلیغ کل و نیا اور کمل عالموں کے لئے قراریائی۔

( الحكم جلد ، وم مورخد ، اراكست سن الم ومنا)

لعنى اس رصول بم ف تجه كو رحدة لِلعالم بن كرك بمبياب.

(الحكم مبلده مل مورخه ١٠ رنوم مره ١٩٠٠ مك)

فَانْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنْتُكُمْ عَلْ سَوَآء وَانْ آدْرِيْ أَقِيْبُ

<u>.</u>;

#### آفر بَعِيْنُ مِّا تُوْعَلُونَ

قرآن شریف میں إِنْ آ دُرِیْ آ قَرِیْجُ آمْ بِعِیْدُ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿ کِی سَیں مَا لِتَا که عذاب کے نزول کا وقت قریب ہے یا بعید) صاحت بتا تا ہے کہ ہرایک عذاب کی مقررہ تاریخ سی بتا تی ما ت . ﴿ بدر مبلدا عدمور فرد ۲۵ رمی شنائ من )

## 

سيرنا حضرت بح موغود على الصَّالُوة والسَّالُم

بشوالتوالرَّحُسُ الرَّحِيْمِ

﴿ يَالِيُّهَا النَّاسُ اتَّقُو ارَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزِلَةَ السَّاعَةِ شَيْعٌ عَظِيمٌ

سَآعَة سے مراد قیامت بھی ہوگی۔ ہم کواس سے انکار نہیں بھر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے ہوئے الفظاع نام کا وقت ہونا ہے۔ اِنسان اپنے مجبوبات اور مزخوبات سے یک وفعد الگ ہونا ہے اور ایکے بیقے م کا زلز لداس برطاری ہونا ہے گویا اندر ہی اندروہ ایک ننجہ میں ہونا ہے اِس لئے انسان کی تمام ترسعادت بیں ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور وینیا اور اُس کی چیزیں اس کی الیسی مجبوبات مز ہوں جواس ہنری ساعت میں میں کیے دقت اس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ ونیا اور اُس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے سے

این بهد در شننت آسنگ ، گاهجایج شندوگاه بجنگ (الحکم جلدیم ملایم مورخه ۲ رومبرت ایم مط

﴿ يُومُ تُرُونُهَا تَنْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ

# ذَاتِ حَمُلِ حَمُلُهَا وَتَرَى النَّاسُ سُكُرِى وَمَا هُمُ بِسُكُرِى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ شَدِيدً فَا سُكُرِى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدً فَا

طرح طرح مے بیاسوں میں مومیں واردمورہی ہیں۔ طاعون سے۔ وبائیں ہیں تعط ہے۔ زلزے

-04

جب السي صيبت بن گرفتار مهو تي مين تو و ثنا دا رون كي عمل جاتي رمنى هيدا و روه اي سخت غسم اور مصيبت بين گرفتار مهو جات مين جس سنطف كاكوئي طيق أن كونهين سوجها - قرآن تثريف بين إسى كاطرت اشاره سب كه و توس الناس مسكل و دما هم بيسكل تو توگون كو دكيسا ب كه فقه بين مين حالانكه ده سن اشاره ب كه و توس الناس مسكل و دما هم بين حالانكه ده سن مين بين جالانكه و الناس مين بين بين بين بين الناكه و مسلم الناس بين بين بين بين الناس مين درج ك غم ا درخوف سن آن كافتل ما دي كئي به اور كي موصل باتي موقع بربي من مسلم ك اندرصرى طاقت نهين دستي - دبني امور مين بي بي تقوي ك كسى كو مبر حاصل نهين موسك ، بلاء ك آن ك وقت سوائ اس ك كون صبر كرسك المع جو خدا تعالى كد دم ري بي بن جاتا سائد ابني رضا كو ملا في موجب بك كريك ايمان بي تدنيم و افي نقصان سند انسان هو كوكاكر و مرية بن جاتا سي جب كوف دا تعالى سن تعالى مين سن مين مسيب كي بردا شت نهين و دنيا دار لوگ تو اليسي مصاف مين وجو و باري تعالى كامي انكار كر ميشي مين .

دجو و باري تعالى كامي انكار كر ميشي مين . (مير دجلاء ميا مورض ۱۹ رجنوري شائع مين)

إِنَّ يَأْتُهُا النَّاسُ إِن كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِّنُ ثُلُقَ النَّاسُ إِن كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنْ خَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّفَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّفَعَةً مِّن مُّكَانَّ اللَّهُ وَنُقِرُ فِي الْأَمْ حَامِر مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلِ قَعْدُر مُخَلِقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْأَمْ حَامِر مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلِ فَعَنْ اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا نَكُمْ وَنُولَ الْعُمْرِ لِكِيدًا لَا يَعْدُر مِنْكُمْ مَّن اللَّهُ وَمِنْكُمْ مَن اللَّهُ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْكُمْ مَن اللَّهُ وَمِنْكُمْ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## شَيْئًا وترى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا انْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتُ وَ

## رَبَتُ وَانْبُنَتُ مِنُكُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَدُّ إِلَىٰ اَدْةَ لِ الْعُمُرِ لِكَنْلاَ يَعْلَمَ مِنْ اَبَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا لِي الْعُمُرِ لِكَنْلاَ يَعْلَمَ مِنْ اَبَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا لِي الْعُمْرِ لِكَنْلاَ يَعْلَمُ مَنْ يُبَوْرَ وَهِ مِوالِي وَهِ مِي الْمُسالَى الله عَلَيْ فُوتَ بُومِ اللهِ مِي لِيهِ لِرَوْتَ بُوكُونِينِ مِرَا وَهُ كُرُوهُ جُوال قدر بُرْمِ مِوجات بِين جُواكِ اروَل عالت زندگی مرتاب بال ما موجاتی بین الموجاتی بین الموجات بین الموجات بین الموجات الم

سے بیان فرا دیا ہے۔

سواس من الله كاروس لازم آنا هه كه يا توصفرت سيح مِنكُمْ مَنَ بَيْتُو فَى مِن واخل مهون اور وفات پاكر مبشت بريم مين اس تخت پريشي مهون جس كی نسبت انهون نه آپ مهی انجيل مين بيان فرمايا سه اور يا اگر اس قدر مدّت تك فوت نهين مهوئے تو زبانه كا تاثير سے اس ار فول عربک بنج گئے مهون جس مين بباعث بيكارى حواس اُن كا بهونا مذمهونا برابر ہے۔ (ازالدا و مام صلا ۲۳۲)

اِس آیت میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ منت اللہ دوہی طرح سے تم پرجاری ہے بعض تم میں سے عمرِ طبعی سے بیاں کہ کدا ذل عربی طرف رَدِّ کے جاتے ہیں اور اس مدتک فوت ہوجاتے ہیں۔ یہ ایت بھی ہے ابن مریم کی ہیں اور اس مدتک فوبت ہیں جی ہیں عمرے کا دان محصٰ ہوجاتے ہیں۔ یہ ایت بھی ہیں ابن مریم کی موت پر دلا المت کرتی ہے کی ذکہ اس سے تا ہت ہوتا ہے کہ انسان اگر زیا دہ عمر پاوے تو دن بدن ار ذل عمر کی طرف مرحاتا ہے۔ کی طرف کرک کر افراد او بام صوباتا ہے۔ کی طرف کرک کرتا ہے یہ ان کا کہ کہ کے کہ طرف کا دان کو میں ہوجاتا ہے اور پھر مرحاتا ہے۔

یہ بات فرلیتین میں تلم ہے کہ عام فانونِ قدرت خداتعالیٰ کا یہیٰ جاری ہے کہ اس محرطبعی کے اندرائد جوانسانوں کے لئے مقررہے ہر کیب انسان مرحا آئے ہے اور خداتعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے کئی مواضع میں المین و مِنْکُمْ مَنْ یُسُونی و مِنْکُمْ مَنْ یُرو این آرد این آرد این العیمی سے مفرت عیلی کی موت ثابت به موتی ہے کیونکہ قرآن سریف میں با وجود کوار مضمون اس آیت کے یہ فقوہ کہیں ہمیں آیا کہ مِنْکُمْ مَنْ صَعَدَ اِلَی الشَماءِ بِحِسْمِهِ الْعَنْصَرِيّ ثُم یَں با وجود کوار مضمون اس آیت کے یہ فقوہ کہیں ہمیں آیا کہ مِنْکُمْ مَنْ صَعَدَ اِلَی الشَماءِ بِحِسْمِ الْعَنْصَرِی تُم یَں با وربی آئری دنیا میں واپس آئے گا۔ پس آگر بہرے ہے کہ مخت علیمی علیہ السلام جبیمِ منصری آسمان برجلے گئے توقرآن سریف کی یہ محمد ناتمام رہے گی کیونکہ اسمان پرجلے می توقرآن سریف کی یہ محمد ناتمام رہے گی کیونکہ اسمان پرجلے می توقرآن سریف کی یہ محمد ناتمام رہے گی کیونکہ اسمان پرجلے میں موان یا بورما کرکے مارنے کی نسبت خدا نے اس کا ذکر کرنا صروری تھا اور جبکہ کئی دفعہ قرآن سریف میں جوان یا بورما کرکے مارنے کا ذکر آ چکا ہے تو اس کے ساتھ اس عادت اللہ کا بیان مذکر ان کا میں کواسمان پرآ با دبھی کیا جا آ ہے اِس بات پر دلالت کرنا ہے کہی کوم جسم ہے سمان پرآ باد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ بات پر دلالت کرنا ہے کہی کوم جسم ہے سمان پرآ باد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ بات پر دلالت کرنا ہے کہی کوم جسم ہے سمان پرآ باد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں ہے منہیں ہے۔ بات پر دلالت کرنا ہے کہی کوم جسم ہے سمان پرآ باد کر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں میں ہے۔ بات پر دلالت کرنا ہے دیا ہے اس کا دکر دینا خدا تعالیٰ کی سنتوں میں میں ہے۔

يم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُ اللهُ عَلْ حَرْفٍ فَإِن اَصَابَهُ خَابُرُ اللهُ عَلَى وَمِهِ النَّالِ اللهُ عَلَى وَمِهِ النَّالَةِ اللهُ اللهُل

قبولتیت دعاحق ہے لیکن دعا نے کہ می سلسلموت فوت کوبند نہیں کر دیا۔ تمام اجہا رہے زمانہ میں ہی مال ہمونا رہا ہے۔ وہ اوگ براے نا وال ہیں جواچنے ایمان کواس نشرط سے مشروط کرتے ہیں کہ ہماری دعاقبول ہوا ورہماری خواہش پوری ہو۔ ایسے اوگوں کے متعلق قرآن شریف میں آیاہے وَمِنَ النّاسِ مَن یَّعَبُدُ اللّهُ عَلَى حَرْفِ جَ فَان اَصّابَهُ خَیْرُ اِ طُعَانَ قَر اَن اَصَابَتُهُ فِتْنَهُ کُواْ نَقَلَبَ عَلَى وَجُهِم عَنْ خَیْرُ اِ طُعَانَ آبِ ہِ \* وَ اِنْ اَصَابَتُهُ فِتْنَهُ کُواْ نَقَلَبَ عَلَى وَجُهِم عَنْ خَیْرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِم عَنْ خَیْرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِم عَنْ خَیْرُ اللّهُ اللّه

(بدرجلدا ملاا مورخ ۲۰ رجولا في ۱۹۰۵ مسل)

# الْعَنَّابُ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمَن يَهُونِ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ

(برابين احديه مسم، ١٩٧٨ مان يد درماني)

 قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اِذْ بَوْانَا لِإِبْرَا هِيْمَ مَكَانَ الْبَيْثِ دَلِيُلْ عَلَىٰ كَوْنِ مَكَّةَ ٱوَّلَ الْعِمَارَاتِ فَلَّ تَسْكُثُ كَالْمَيْتِ وَكُنْ مِِّنَ الْمُتَيَقِّظِيْنَ - فَعَاصِلُ الْمَقَالَاتِ آنَّ مَكَّةَ كَا نَثْ آوَّلَ الْعِمَارَا مِثِ ثُمَّ خَرَبَتْ مِنَ الْحَادِثَاتِ وَسَيْلِ الْاُ فَاتِ ۔ (مِنْنُ الرَّحْمَلُ مِكْ)

﴿ ذَلِكَ وَمَنَ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَخَبُرُ لَهُ عِنْدَارَتِهِ وَ اللهِ فَهُوَخَبُرُ لَهُ عِنْدَارَتِهِ وَ الْحِلْتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ الرَّجُسُمِنَ الْحَلَّالُ عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسُمِنَ الْرَجُسُمِنَ اللهُ وَمَنْ الرَّوْمُ الرَّوْمُ الرَّوْمُ الرَّوْمُ الرَّوْمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَالْمُ الرَّامُ الرَّوْمُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَامُ الرَّوْمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

فَاجْتَذِبُواالِدِّجْسَ ... الخ سواس لپیدی سے جوثبت بیں پرمیز کروا ور دروغگوئی سے بازا وُ۔ ( براہین احریر مسلم عاشید درحات پرفہم س

مجے اس وقت اس سے کون ناحی کے خون نزکر وکیونکہ بہایت مشری دی کو کون ناحی کے کون ناحی کے خون کی طوت قدم اعلاق سے مگریں کہ اس موں کہ نا انصافی برضد کر کے سچائی کاخون نزکر و یحی کو قبول کر لو اگرچ ایک بخیر سے اور اگر مخالف کی طرف حق با و تو بھیر فی الفور اپنی خشک منطق کو جبور دو سے بہلے ہوا و اگرچ ایک بخیر سے کو این خشک منطق کو جبور دو سے بہلے ہوا گائے ہوا الرحی کو این و الحقید بھی گائے ہوئی الرحی ہوئی گائے ہوئی الرحی ہوئی کو ایک مندیں یہ جرج پر قبلے حق کا الدہ ہوئی ہے کہ دو گرب سے بھی کہ دو گرب سے بھی کہ دو گرب ہمادے بالوں یا بھائیوں یا دوستوں پر مو بھا ہیئے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانع نام مرب و ازالہ او بام صاحب میں انصاف سے مانع نام دی ہو۔ ازالہ او بام صاحب میں انصاف سے مانع نام دی ہو۔

قراً ن سرنی نے دروغ گوئی کوئٹ پرستی سے برابر کھرایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما ہے جانجنیکوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْ ثَانِ وَاجْتَیْزِبُکُوْ ا قَوْلَ الزُّوْدِ ہِ بِعِنی مُبتوں کی پلیدی اور مُجسوٹ کی پلیدی سے

( توجهه ) الله تعالی کاب تول که یا دکرجب سم نے ابراسیم کو دو بارہ بنانے سے لئے وہ مکان کھلایا جهاں ابتداء بیں بَریت الله تھا۔ به قول صاحت بنلار ہا ہے کہ محمد کو نیا میں بہلی عمارت ہے۔ بیں مُردہ کی طرح جُپ مت سوسا اور جاگنے والوں کی طرح ہو۔ بیں صاصل کلام یہ کہ محمد کو نیا میں بہلی عمارت تھی۔ پھر ما و نات اور بیل آفات سے خراب ہوگیا۔ رمنزكرو- (نورالقرآن علا مكا)

مبتول کی پرستش اور تجبوث بولئے سے پر بیز کرولینی تجبوث بھی ایک بنت ہے جس بر بھروسہ کرنیوالا خدا کا بعروسہ چپوڑ دیتا ہے سو تجبوث بولئے سے خدا بھی القے سے جاتا ہے۔

(ربوره جلشه اعظم ندابرب مال)

بتوں سے اور میوٹ سے بر سز کروکہ یہ دونوں نا پاک ہیں۔ (لیکچرالا مورمال)

حرام خوری اس قدرنم مسان نہیں بنجاتی جیسے قول زور-اس سے کوئی یہ نہمجے بلیٹے کہ حرام خوری اچیں چزہے۔ رہنے میں خطاب یہ ہے کہ ایک خص جو اصطرار اسور کھائے تو ایجی چزہے۔ رہنے میں خطاب یہ ہے کہ ایک خص جو اصطرار اسور کھائے تو یہ امرد میر ہے لیکن اگروہ اپنی زبان سے خزیر کا فتو کی دسے دسے تو وہ اِسلام سے وو زیحل جا آہے اسد تعالیٰ کے حمام کو حلال کھر اتا ہے۔ وض اس سے معلوم ہؤا کہ زبان کا زبان خطراک ہے اِس کے متی اپنی زبان کو بہت ہی قابویں رکھتا ہے۔ اُس کے ممندسے کوئی ایسی بات منین کلتی جو تقولی کے خلاف ہولیں تم رہاں اپنی زبان پر حکومت کرون یہ کر زبانیں تم برحکومت کریں اور انا پر شناب بو لئے دہو۔

(الحكم جلده علامورخد ٢٠ ارارج الوائم صل)

جمع الله المرتبی محسات اس مجود کو ملایا ہے جبیسا احمق انسان الله تعالی کو بچود کر کر تنجری طرف مر مجھکا ناہے و بیے ہی صدق اور راستی کو چپوٹر کر اپنے مطلب کے لئے تجموت کو ثبت بنا تاہے رہی وجر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ثبت پرستی کے ساتھ ملایا اور اسی سے نسبت دی جیسے ایک ثبت پرست ثبت سے نجات بچاہت ہے ہت جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے ثبت بنا تاہے اوس مجھتا ہے کہ اس ثبت کے ذریعہ نجات ہوجا وے گی کیسی خوابی آ کر بڑی ہے۔ اگر کھا جا وے کر کیوں ثبت پرست ہوتے ہو اس نجامت کو جھوٹر دو تو کہتے ہیں کیون کر جھوٹر دیں۔ اس کے بغیر گذارہ نہیں ہو مسکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا برست ہوگی کھوٹ ﴿ ذَٰ إِكَ وَمَنُ يَعْظِمُ شَعَا إِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ

قبلہ کی طرف باؤں کرے سونے سے متعلق فرمایا یہ نا جائزہے کیؤنکہ تعظیم کے برخلا عنہ ہے رسائل فے عوض کی کر احا دیث میں اس کی مما فعت نہیں ہ ئی۔ فرمایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسی بناء پر کہ صدیث میں وکر نہیں ہے اور اس لئے قرآن مثریف برباؤں رکھ کر کھڑا ہؤاکرے تو کیا یہ جائز ہوجا وے گا؟ ہرگزنہیں۔ و مَنْ یُعْظِّمْ شَعَا بِرَا اللّٰهِ فَالْمَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُونِ۔

(الحكم مجلد مر ٢٦٠٤٥ مورفر الا يجولا في ووار اكست مم 19 مر صلا)

﴿ لَنُ بَيْنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَكِنُ بَيْنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ لِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَا لَكُمْ لِكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَلِللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَلَا فَعَالِمُ اللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ مَا لَكُمْ وَلَا لَهُ مُؤْلِقًا لِمَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا هُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هُمَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا لَكُمْ وَلِلْ عَلَى مُلْكُمْ وَلَا لَا لَهُ عَلَى مَا عَلَّا مُعْلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَّى مَا عَلَى مَا عَلَّا عَلَى مَا عَ

بَشِّرِ الْمُحُسِنِيْنَ

راست بازلوگ رُوح اور روحانیت کی رُوسے خدا تعالیٰ کی طرف اُ تھائے جاتے ہیں زیر کہ اُن کا گوسٹت اور پوست اور اُن کی ہُریاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں۔خدا تعالیٰ خود ایک ایت میں فرما تاہے لَنْ يَّبَنَالَ اللَّهَ كُحُوْمُهَا وَلَا وَمَلَّهُ هَا وَالِكِنْ يَّبَنَالُهُ التَّعَوْى مِنْكُمْ لِعِنْ خداتعالى كَ كُوشت اور نون قربانيوں كا برگزنهيں بنجيّا بكدا عمالِ صالحہ كى رُوح جوتقولى اور طارت سے وہ تمهارى طرف سے بہنچتى ہے۔

قانون قدرت قدیم سے ایساہی ہے کہ پرسب کچھ معرفت کا طرکے بعد ملتا ہے اورخون اور حجت اور قدروانی کی جراب معرفت کا طرح کے بیال ہے کہ برسب کچھ معرفت کا طرح کئی اس کوخوف اور حجت کی کا ل وی گئی اور جس کوخوف اور حجت کی کا ل وی گئی اس کوخوف اور حجت کی کا ل وی گئی اس کو ہرا ہے۔ گنا ہے جب کوخوف اور حجت کا مل وی گئی اس کو ہرا ہے۔ گنا ہے جہ بیا ہو سے جو ببیا ہی سے پیدا ہوتا ہے تجات دی گئی ہی ہم اس کو ہرا ہے۔ گنا ہے سے جا کہ ہم صوت ایک قربانی کے معافرت مند اور مزمسی کفارہ کی ہیں ہم ہوت کہ ہم صوت ایک قربانی کے قربانی ہے۔ جا بی قربانی ہے جا بی خوات کو ہماری فعارت کے سے جا کہ ہم صوت ایک قربانی کو وہ سر سے فعلوں میں نا مراسلام ہے۔ اسلام کے معتفر ہیں ذرخ ہوئے کے سائے میں مردن کے رکھ دینا۔ یہ بیارا نام میں مردن کی کروج اور تمام مرکا میں موجوز کی موجو

ولوں کی پاکیزگی سی قربانی ہے گوشت اور نون سی قربانی نہیں بجس جگدعام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں نمام لوگ ولوں کو ذبح کرتے ہیں مگرخدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کیں تا معلوم ہوکہ اِن قرابٰ یک کا بھی اِنسان سے نعلق ہے۔ (براہین احدیہ حقہ پنچم (یا وواشتیں ماہ) و پنجام صلح ماہے)

 مُربى جا وُ- اور جيئة مَا بِنِ باته سعة ما بنيال وَ بح كرتے ہواسى طرح تم بحى خداكى را ه مِن وَ بح به وجا وُ-جب كوئى تقولى اس در جب كم ہے تو ابھى وہ ناقص ہے۔ رحیثم معرفت ملك ماستىدى الله تعالى بوست كوب ندنى بى كرنا وہ تو روحانيت اور مغز كوقبول كرتا ہے اِس للے فرما ياكن تَيْنَا لَهُ التَّقَوٰى ۔ تَيْنَالَ اللّٰهَ لَحُوْمُهَا وَلَا دِمَا وَهُا وَلَكِنْ تَيْنَا لَهُ التَّقَوٰى ۔

(الحكم مبلدم ٢٢٠٢٥ مورثراس يجوال أي و٠١ر أكست ١٠٠٠ ما مال)

ظاہری نماز اور روز ہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق منہو کوئی خوبی اسینے اندر نہیں رکھتا۔ جرگ اورسنیا سی بھی اپنی جگر بڑی ریاضتیں کرتے ہیں۔اکثر دیکھا جا آسے کہ ان ہیں سے بعض اپنے ہاتھ تک سُكُما دیتے ہیں اور بڑی بڑی شقیق اُ مُحاتے اور اپنے آپ کومشکلات اورمعائب میں ڈاکتے ہیں لیکن یہ "كاليف أن كوكوئي نورنهين خشير اورنه كوئي سكينت اور اطمينان ان كوملتا سع ملك الدروني مالت أن كي خواب مبوتی ہے وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندرسے کم تعلق ہوتا ہے اورکوئی اثراک کی روحانیت ہر نهين بلانا إسى بيئة قرآن شريف بين الله تعالى في يرفروا إلَنْ تَيْنَالَ اللهُ لُحُوْمُهَا وَلَا وِمَا وُهُمَا وَلَكِنْ يَّنَالُكُ التَّقُولى يعنى الله تعالى كوتمهارى قربانيون كاكوشت اورخون منين منيحيًّا بكه تقوى مينييًا سبي -حقیقت میں خدا تعالیٰ یوست کولیٹ ند نہیں کرتا بلکہ و ومغز جاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اورخون مهین تنبخیا ملک تقولی بنجیا کسے تو میر قربانی کرنے کی کیا صرورت سے ؟ اور اسی طرح نماز روزہ اگر مروح کا سے تو پیم طام کی صرورت کیا ہے ؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل میٹی بات ہے کہ جولوگ حبیم سے خدمت اینا چھوڑ وسیتے ہیں اُن کورُوح نہیں مانتی اور اس میں وہ نیازمندی اورعبوریت بیدا نہیں ہوسکتی جواصل مقصدہے۔اورجومرف جسم سے کام لیتے ہیں گروح کو اس میں مشر یک بنیں کرتے ووبعی خط ناک غلطی میں مبتلا ہیں اور برجوگی اسی فیم کے ہیں۔ روح اور سبم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق ركها بنؤاسه ا ورصبم كا اثر رُوح بربير تاسب ....غرض حبما ني ا ورروما في للسله دُونوں برابر عليت ہيں۔ روع بین جب عابوری پیدا بروتی سے پیرجسم میں بھی پیدا بروجاتی سے -اس سلے جب روح میں واقع میں عاجزى ا ورنبا زمندى موتوحسم ميں اس سے اثار خود كل مربوجات بيں اور ايسا ہى جم رايك الگ ا تربير است توروح بمي اس سعمتا نرسوسي جاتي سه-

(الحکم مبلد ، مشمور خر ۲۸ رفروری سنولهٔ م<del>اس</del>)

إِنَّ اللَّهَ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِينَ الْمَنُوا النَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ

? !={(: ڪُلَّ خَوَّانِ لَفُوْدِ اَرْدَنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيدُ فَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيدُ فَ

الله مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الله كَوْرُ عَرْبُونُ الله الله كَوْرُ الله كَانُ الله كَانُونُ عَوْرُ الله كَانُونُ عَوْرُ الله كَانُونُ الله كَانُونُ عَوْرُ الله كَانُونُ الله كَانُونُ عَوْرُ الله كَانُونُ عَوْرُ الله كَانُونُ كَانُونُ عَوْرُ الله كَانُونُ كُونُونُ كُونُونُ عَوْرُ الله كَانُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ

خداکا ارا دہ ہے کہ کفار کی بری اورظلم کومومنوں سے دفعے کرسے بیٹی مومنوں کو دفاعی جنگ کی امبازت دے تختیقاً خدا خیات بیشہ ناسٹ کروگوں کو دہست نہیں رکھتا خدا ان مومنوں کو ارشے کی امبازت دیتا ہے جن برکا فرقتل کرنے سے سئے چڑھ چڑھ کے آتے ہیں اورخدا حکم دیتا ہے کہ مومی بھی کا فرول کم تقابلہ کریں کیونکہ وہ مظلوم ہیں اورخدا اُن کی مدد پر قدرت رکھتا ہے بیٹی اگر پر مقورے ہیں مگر خدا اُن کی مدد پر قا درہے۔ یہ قرآن مشریف میں وہ پہلی آیت ہے جن میں ملیانوں کو کفار کے مقابلہ کی امبازت وی گئی۔ کہ خودسو بچ لوکہ اس آیت سے کیا تحلق ہے کا لڑنے کے لئے خودسیقت کرنا یا مظلوم ہونے کی مالت میں ایٹ بھی بری مقابلہ کرنا۔ (مضمون تعلقہ حیث مرعوف منا کا کے میں ایک بھی معرف منا کا کیا۔

وه لوگ کی جوتمهارسے ناحق کے جنگوں اور قتل کے ارا دوں سے خلیم رسیدہ ہیں ان کی نسبت مدد

 قتل کرنے سے لئے اقدام کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی انہیں مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر وہ کہ عوب کے لوگ بباعث ناحق کی خون دیز یوں سے جوہ ہ بہلے کر بچکے سے اور اس لا تق سے کہ جسیا انہوں نے ناحق کر بچکے سے اس لئے ایک شخصی تعماص کے وہ سختی ہو گئے سے اور اس لا تق سے کہ جسیا انہوں نے ناحق بھر ایک ہو گئے سے اور اس لا تق سے کہ جسیا انہوں نے مالالا بھا ایس کے دائر اسے نکال کر تباہی میں ڈالا اور ان کے مالوں اور جائیدا دوں اور گھروں پرقبضہ کرلیا ایسا ہی اُن کو کھی فتل کیا جائے اور میں کہ ان کہ ان کے اس کے مالوں اور ان کی عور تین فتل نہوں ایسا ہی رہم کے طور پرجیبی اور دان کی عور تین فتل نہوں ایسا ہی رہم کے طور پرجیبی اور دان کی جی کہ ان ان میں سے کوئی مقتول ہونے مالوں اور ان کی عورتین فتل نہوں ایسا ہی رہم ہی رعا بیت کر دی کہ اگر ان میں سے کوئی مقتول ہونے سے پہلے خود بخروا کیاں نے آوے تو وہ اس مزاسے بچایا جا وہ ہو بدور اس کے پہلے جوائم اور عون دیؤلالا کے اس پرواجب ہوتی مقدس) دوئیدا و

اسلام کی لڑائیاں ایسے طورسے نہیں ہوئیں کرجیسے ایک ذہر دست با دشاہ کمزور لوگوں پرچڑھائی کوکے اُں کوشن کرڈوا تنا ہے بلکہ جیے نقشد ان لڑائیوں کا پرہے کہ جب ایک بقت درا زنگ خدا تعالیٰ کا پاک نبی ا وراس کے پروخالغوں کے ہاتھ سے وکھ اُٹھا تے رہے چنانچ ان میں سے کئی قتل کے گئے منصوب اور کئی بُرسے بُرسے بُرسے بُرسے بُرسے بُرسے بندا ہوں سے بارے گئے بہال بک کہ ہما رہے نبی صلاح کے قتل کر دینے سے لئے منصوب کیا گیا اور برتمام کا میابیاں اُں کے بُہوں کے مبعو و برحق ہونے پرجل گئیس اور برجرت کی حالت میں بھی کہ کھورت صلاح کو امن میں لڈ تجبوٹا گیا بلکہ نو و اُن کی بھر اور کی بچر کھائی کرکے نو و جنگ کرنے کے لئے آئے کہ آئی ہیں قدت ان کے جلے ہوان کے ہاتھ میں قدل کے لئے آئی کی طرح سے اور نیز اس بات کے ظا ہر کرنے کے لئے کہ ان کے مبعود جن کی تائید پر پر سابقہ کا میابیاں حل کی گئی ہیں لڑا ٹیا کہ کرنے کے کا میابیاں حل کی گئی ہیں لڑا ٹیا کہ کرنے کا حکم ہوا اس میں کہ کہ ان کے مبعود جن کی تائید پر پر سابقہ کا میابیاں حل کو گئی ہیں لڑا ٹیا کہ کرنے کے اُن کے باتھ میں قدر کی کا ٹید پر پر سابقہ کا میابیاں حل وحمی دع کر ان کوگوں کو اسلان کو جائم اورخون ریز یوں کے بہ باتھ کی مربی ہوتوں کے برائم اورخون ریز یوں کے بہ باتھ ہوائے کی وجرسے فتوئی اسلام نصیب ہوتوں ہی جائم اورخون ریز یوں کے بہ بالی مناسے ہوتوں ہی کہ ایک جائم کی جائم کی بہ بہ باتھ ہوائے کی کہ جب رہا یہ بی ہما ہیں کہ اس کے بہ رہا یہ بی رہا یہ بی ہما ہیں کہ ایس کے بہ رہا یہ بی رہا یہ ہی رہا یہ کہ بی رہا یہ کہ دور بی بی رہا یہ بی رہا یہ ہی رہا یہ ہی رہا یہ کہ دور بی بی رہا یہ بی رہا یہ ہی رہا یہ کہ دور بی بی رہا یہ ہی رہا یہ کہ دور بی بی رہا یہ ہی رہا یہ کہ رہا ہی ہے کہ دور بی بی رہا یہ کہ دور اس کے بی رہا یہ ہی رہا یہ کہ دور بی بی رہا یہ کی ہیں۔ (اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحث (جگے مقدیں) روشیدا و اور جون کے دور جون کے دور جون کی دور اس کے بیا کہ کو بی دور اس کی کہ کو بی دور اس کی کہ کی کہ دور کی کے کہ کہ دور کی کہ کہ کہ کی کے دور کی دور کی کہ کہ کہ کو بی دور اس کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کور کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کور کو کہ کو کہ کور کور کور کور کی کور

<u> ۱۹۹۳ و مهمک</u>

جنہوں نے نلواروں سے فتال کیا وہ نلواروں سے بھی ادسے گئے جنہوں نے ناحی غ یہوں کو گوٹا وہ کوٹے گئے ۔ جبیبا کیا ولیسا پا یا بلکہ آن سے ساتھ بہت نرمی کا برتا ؤ ہوُاجس پر آج اعتراض کیا جا آہسے کرکیوں ایسا برنا وُ ہوُّا سب کوفتل کیا ہوّا ۔

إسلام في المواراً مُعَافَ بين سبقت نهين كي اور إسلام في مرف بوقتٍ مزورت امن قائم كرف كي حديث المواراً مُعَافَي من اور المهم في عور تول اور بهمول كي قتل كرف ك لئ مكم نهيل ديا بلكم بنول كرف كرك اسلام بيلوارك من الموارك المو

سے خدا تعالیٰ کے پاک بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی بڑی تھیں۔ (حجة الاسلام صلے وتبلیغ دسالت مجدعہ اسشتہادات جلدسوم ص<del>ریس سے</del>)

المجدد است المندعلية وسلم كالأأبول كالمركز برخ من مذخت كان جدوا المنواه لوگون كوتسل كيا جائے وہ السين باپ وا داك ملك سے نكالے على المركز برخ من مذختى كه خوا و لوگون كوتسل كيا جائے وہ البين باپ دا داك ملك سے نكالے على تق ا وربہت سے سلمان مردا ورعورتیں ہے گنا وشہد كئے سكے اور اسلام كى تعليم كوروكتے تقے - للذا خدا كے قانون حفاظت سے برجا باكم مظلوموں كو بالكن نا بود ہونے سے بجا ہے سوح نبوں نے تلواراً عما أي عنى انهيں كے ساتھ تلوار

کامقابله برگار غرض قتل کرنے والوں کا فتنہ فروکرنے کے سلئے بطور مدا فعت مشرکے وہ الڑا گیاں تھیں اور اس وقت ہوگیں جبکہ ظالم طبع لوگ اہلِ بی کونا بودکرنا چاہتے ہتے۔ اس حالت بیں اگر اسلام اسس صفاظتِ خود اختیاری کوعمل میں مذلا کا توہزاروں نیچے اور فورتیں ہے گنا وقتل ہو کر آخر اسلام نا بود ہوجا آ۔ ( تقریر ملبسہ اعظم مذا ہرب صفار دیورٹ مبلسہ اعظم مذا ہمب مقال

إِعْلَمُوْاَنَ قَتُلَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ تَغْفِيْم قَ تَبْلِيْغُ قَ اِتْمَام مُحَجَّدُةٍ - اَمْرُ شَنِيْعُ لَا يَوْطَى بِهِ اَ هُلُ فِطْنَةٍ وَّ لَا نُوْرُ فِطْرَةٍ - فَكِنْفَ يُعُزَى إِلَى اللّهِ الْعَادِلِ الرّحِيم - وَالْهَنَّانِ الرَّوْ فِ الْهُوَيُهُ فِي اللّهُ وَيَهُ عَلَى اللّهِ الْعَادِلِ الرّحِيم - وَالْهَنَّانِ الرَّوُ فِ الْهُوَيَةِ عَلَى كُلُا وَلَا الْمُؤَوَّةُ مِنَ الْعُلَم وَالْاَ ذَيَّةِ - وَالْهَنَّانِ الرَّوَع المِشْدَة وَاللَّهُ عَلَى كُلُوا عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ كُثِيدًا مِنَ النَّكُ الْهِ وَالْاَذَ قَيْة - وَا نُواعِ المِشْدَة وَالشَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

فَانْعُكُو اللَّهُ مَا يَرَدُ وَيُولُ اللَّهِ وَيَعَيَّدُ الرُّسُلُّ عَلَى ظُلْمُ الْكَفَرَةِ إِلَى بُرُهَةٍ مِنَ الزَّمَانِ

(تجمد انصرق ) جان او کر بغیرتفهیم و تبلیغ اور بغیراتمام مجت کے لوگوں کا قتل کرنا ایک ایسی
مری بات ہے جے کو فی عقل مندا ورروش میر پندندین کرتا۔ پس کیے برمکروہ عمل عاول و جیم اور
محسن و مہر بان اور کریم خوا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ اگریہ امر جائز ہوتا تو اِس کے سب سے
نیا دہ سختی ہما رہے آقا انخفرت صلی اللہ ملیہ وسلم ہوتے۔ اور تمہیں یہ علم ہے کہ آپ نے کا فرول اور
فاجروں کی مرشی پر ایک لمباع وصد مبر کیا اور ان کی طرف سے بہت سے ظلم اور اور تنییں اور طرح طرح
کی مختیاں اور معورتیں دیمیں بھاں بھ کہ کا فروں نے آپ کو محت معظم سے نکال دیا۔ پھر غضبناک ہو کہ
اپ کو فقتل کرنے کی نیت سے آپ کا تعاقب کیا لیکن آنمون نے ایسا صبر کیا جس کی نظیر گذشت بیغیروں میں نہیں ملتی۔ تب اس وقت سمیع و نجیر حی دا کی طرف سے یہ آیت نازل ہو اُن اللّه عَسَدِ اِن اللّه عَلَم اِن اللّه عَسَدِ اِن اللّه عَسَدِ اِن اللّه عَسَدِ اِن اللّه عَسَدُ اِن اللّه عَسَدُ اِن اللّه عَلَم اِن اللّه عَسَدُ اِنْ اللّه عَسَدُ اللّه اِنْ اللّه عَسَدُ اللّه عَسَدُ اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْم اللّه ال

پس دیمیدیس طرح رسول المدسلی الله علیه وسلم نے کا فروں سے ظلم بر ایب لمبا عصد صبر کیا،

وَ ذَفَعَ إِلْحَسَنَةِ السَّيِّمَةَ حَتَى تَتَتُ مُتَجَةُ اللهِ الذَّيَّانِ الْقَطَعَتْ مَعَا ذِيْرُ الْكَافِرُق فَاعُلُوا اَنَّ اللهَ لَيْسَ كَقَعَّابٍ يَعْبَطُ الشَّاةَ إِغَيْرِجَرِيْمَةٍ - بَلْ هُوَ كِلِيْمٌ عَادِلُ لَّا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ إِثْمَامِ مُحَجَةٍ - (انجامِ العَمْمِ مُسَانًا)

یا و رہے کہ قرآن کی تعلیم سے بے شک ٹابت ہوتا ہے کہ بہودا و رنصائ سے لڑا ثیاں ہوئیں مگر

ان افرائیوں کا ابتدا و اہلِ اسد م کی طرف سے ہرگز نہیں ہڑوا اور یہ لٹر ائیاں دین ہیں جراً وانحل کرنے

کے لئے ہرگز نہیں تقیں بلکہ اس وقت ہوئیں جبہ نو و اسلام کے نخالفوں نے آپ ایڈاو دے کر یا مو ذیوں

کو مدود سے کران افرائیوں کے اسباب پہلاکئے اورجب اسباب انہیں کی طرف سے پہدا ہوگئے تو

غیرت اللی نے آن قوموں کو منزا دینا جا ہی اور اس سزا میں بھی رحمت اللی نے یہ رعایت رکھی کہ اسلام

عیرت اللی نے آن قوموں کو منزا دینا جا ہی اور اس سزا میں بھی رحمت اللی نے یہ رعایت رکھی کہ اسلام

عیر اخل ہونے والا یا جزیرہ دینے والا اس عذاب سے بی جائے۔ یہ دعایت بی خدا کے قانون قدرت کے مطابق تھی کہ تو کہ ہوجا آپ کے مطابق تھی کہ تو کہ اسلام کے افرائیاں ہوتا ہے۔ اس سے یہ تبوت ملکا ہے کہ رحم خدا اس عذاب کو موقوف کو نا جا ہیں چینا نے ہم شدا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ تبوت ملکا ہے کہ رحم خدا ہو کہ بنا میں ایک رحمت طور پر ایک عذاب تھا ہو کہ بنا کہ عنواں کر ایک منا ہے کہ رحمت کا طراق میں گھلا تھا یسو برخیال کرنا وصو کہ ہے کہ اسلام نے توجیدے شائع کرنے جس میں ایک رحمت کا طراق میں گھلا تھا یسو برخیال کرنا وصو کہ ہے کہ اسلام نے توجیدے شائع کرنے میں ایک رحمت کا طراق میں گھلا تھا یسو برخیال کرنا وصو کہ ہے کہ اسلام نے توجیدے شائع کرنے میں ایک رحمت کا طراق میں گھلا تھا یسو برخیال کرنا وصو کہ ہے کہ اسلام نے توجیدے شائع کرنے میں میں ایک رحمت کا طراق میں گھلا تھا یسو برخیال کرنا وصو کہ ہے کہ اسلام نے توجیدے شائع کرنے میں میں ایک رحمت کا طراق میں گھلا تھا یہ دوراحمت بر کمر با ندھی۔

(مراج الدين عيسا ألى كي ميارسوالون كا جواب مدي)

اسلام نے بہودیوں کے سات توحید منوانے کے لئے اوائیاں نہیں کیں بلکہ اسلام کے خالف خود اپنی منزار توں سے مائی موٹے یعین نے مسلمانوں کے قتال کرنے کے لئے خود میلے بہال الوار کھائی

اور بُرائی کا جواب نیکی سے دیا یماں پک کہ بدلہ دینے والے خداکی مُجّت پوری ہوگئی اور کا فروں کے سب عذرختم ہوگئے۔ پس جان لوکہ اللہ تعالیٰ اس قصاب کی طرح نہیں جو بجری کے جُرم کے بغیراسے ذرج کر دیتا ہے بلکہ وہ ملیم اور عادل ہے اور بغیرا تمام مُجّت کے کسی پر گرفت نہیں کرتا۔
(انجام م میں ما ورعادل ہے)

بعن سنے ان کی مدد کی یعن نے اِسلام کی تبلیغ روکنے سے لئے بیجا مزاحمت کی سوان تمام موجبات کی وہر مصمغسدین کی سرکوبی اور مزا اورمثر کی مدافعت کے لئے خدا تعالیٰ نے اُن ہی مفسدوں کے مقابل مرام اُرکا كاحكم كما اوريكناكم انخفرت صلى الله عليه وسلم نے تيرہ برس تك إس و مبسے مخالغوں سے لڑا أن نهيں ك كرأس وقت كك بوري جمعيّت ماصل نهيس موكى تنى رجي ظالمان اورمفسدان خيال سهد الرصورت مال ير ہوتی کہ منحفرت صنلی ا مشرعلیہ وسلم کے مخالف تنرہ برس کا کا کلملوں ا ورخون دیڑیوں سے با ذرہتے جومحہ بیں ان سے کھود ندیر ہوئے اور مجراً پ منصور کرے ریجو نز مذکرتے کہ یا تو انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کوفتل كردينا چا سية اوريا وطن سے نكال دينا جا سية اور الخفرت صلى الله عليه والم أب بى بغيرهما مخالفين ك مدینه کی طرف میلے جاتے تو ایسی برستیرں کا کر گر محمی ہوتی لیکن یہ وا قعد توہما رہے منا لفوں کو بھی علوم سے كم تيره برس سك عوصه بين بهما دسے نبى مسلى الله عليه وسلم وشمنوں كى ہرا كيسنختى برصبركوتے دہسے ا ورصحا برھ كو سخت تأكيدهتى كم بدى كامقا بلرد كياما شئے چنائج مخالفول نے مبسن سَعنون نجی کئے ا ورغ بِب مسلما نوں كو زدوكوب كرف او وصلوناك وخم بنيجات كالوكيد شمار مذر باس خوا مخضرت صلى الله عليه وسلم ك قتل كرنے كيل حمله کیا بسوالیسے حملہ کے وقت خدانے اپنے نبی کوئٹرِ اعداءسے مفوظ رکھ کرمد بینہ میں مہنچا ویا اور خوتنجری دی كرحبنول في الوادا على وه الواداى سع بلاك كئ جائيس كمدين درعقل اور انصاف سعسوجوكركيا اس رو مُدا دسے رہتی جزیکل سکتا ہے کرجب م تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے باس کچی جمعیت اوگوں کی ہوگئی تو پھر لڑائی کی نتیت جو پہلے سے ول میں پوسٹ بدہ متی ظهور میں اگئ ۔ افسوس مزار افسوس کر تعقب مدم بی سے مرو سے عیسائی وین سے حامیوں کی کمان یک نوبت بینے گئی ہے ۔ ریجی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کرجب محمد والوں کے تعاقب کے وقت بدر کی لڑا ئی ہوئی جواسلام کی بہلی لڑا ٹی سے تو کونسی جعیّت برید اہو گئی تھی۔ اُکس وقت توكل بين سوتيره آ دمى سلمان عقد اوروه بمى اكثر نُوعم نا بخربه كارجوميدان برريس ما مزموك عقد بب سويجن كامقام سے كركيا اس قدرة دميول پر بعروس كرے يوب كے تمام بها وروں اور ميو داورنسارى او لا كھوں انسانوں كى مركوبى كے لئے ميدان مينسى كا تكلنا عقل فتوئى دے سكتى ہے ؟!!! إس سے مدا ت ظاہرہے کہ وہ تعلیا اُن تدمیروں اورا دا وں کا نتیج شیں تھا جو انسان ڈمنوں کو ہلاک کرنے اور اپنی فتحیابی كه لئ سوچا سے كيونك اگرايسا سونا توكم سے كم ميں جالين ارادورے كاجميت ماصل كريدا عرورى تا ا وربيراس كے بعد لا كھوں انسانوں كامغابلم كرنا للذاحدات ظاہرہے كريدارا أنى مجبورى كے وقت خدا تعالی کے حکم سے ہوئی تھی نظاہری سامان کے بعروسے بر-(مراج الدین عیسا نُ سے چارسوالوں کا جواب ص<del>مام ہما</del>)

اِسلام میں بجرز دفاعی طور کی جنگ یا ان جنگوں کے سوا جوبغرض مزائے ظالم یا آزا دی قائم کونے کی نیت سے بہوں اور کسی صورت میں دین کے سائے تلوار اُٹھانے کی اجا زت نہیں اور دفاعی طور کی جنگ سے مراد و و لڑائیاں ہیں جن کی صرورت اُس وقت بہتے ہ کہ تا ہے جبکہ مخالعوں کے بلوہ سے اندلیشہ جان ہو۔

(مسيح مندوستان مين صل)

( توجمہ اڑا صل) جس وقت مسلمانوں کو بہلی ذات متم میں بہنچی خدانے ان سے اسبے اس قول میں وعدہ فرایا تما اُ ذِنَ يَلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ .... آخراً يت تك اور عَلى نَصْرِهِمْ كے قول سے اشار كيا كہ مومنوں كے ہات سے كفار برعذاب اُ رّسے گا۔ بس خدا نعالی كا يہ وعدہ برر كے ون ظاہر ہؤا اور كا فرمسلمانوں كى آ بدا ر ملوارسے فتل كئے گئے۔

(نطبرالهاميدم ١٨٧٠١٨٥)

لائن بنایا تب آن کے ساتھ لڑنے کے لئے بطور ملافعت اور صفاظت خود اختیاری اجازت دی گئی اور نیز وہ لوگ بہت سے بے گنا وہ تولوں کے عوض میں جن کو انہوں نے بغیر سی معرکہ جنگ کے محض سٹرارت سے قتل کیا تھا اور اُن کے مالتھ اور اُن کے معافلاً مقتل کیا تھا اور اُن کے مالتھ اور اُن کے معافلاً کے ساتھ معاطر کیا جا آ مگر کر کر فتح کے وقت ہما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا۔ لہٰ ذا یہ خیال کر اُن محفظ سندوسلم یا آب کے صحابہ نے کہ میں دین چیلا نے کے سائے لڑا ہی کہ تی یا کسی کو جراً خیال کر اُن محفظ سندوستان میں منٹ (سیمے ہندوستان میں منٹ)

كيا أس ندمب كوسم جركا ندمب كرسكت بيرجس كى كتاب قرآن بين صاف طوريريه بدايت سب كم لَا إِكْوَا لَا فِي اللَّهِ يُنِ لِعِنى دِين مين وا خل كريف ك لي جرم الرُّنهين - كيا هم أس بزرگ نبى كوجركا الزام وس سنكتة بين جس في مخمع فلرك تيرو برس مين ابنة تمام دوستون كو دن رات ببي صيحت دى كرشتر كامعًا بلم مت كروا ورصبركرت رمو- ماں جب وخمنوں كى بدى عدسے گذرگئى اور دبن اسلام سے مثانے سے سلنے تمام قوموں نے کوئشش کی تو اُس وقت غرت اللی نے تقاضا کیا کہ جولوگ الوار اُ عُمّا نے ہیں وہ الموار ہیسے قتل کئے جائیں ورنہ قرآن شریف نے ہرگز جرکی تعلیم نہیں دی اگر جرکی تعلیم ہوتی توہمارے نبی صلی اللّٰرعلیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وحبسے اس لائق نہ ہوتے کہ امتخانوں سے موقع پرستے ایمانداروں کی طرح صدق دكھلاسكتے ليكن ہما رسےستيرومولئ نبى كى اللهعليہ وسلم كے صحابع كى وفا دارى ايك اليسا امر ہے کہ اس کے اظاری سمیں ضرورت نہیں۔ یہ بات کسی برپوشیدہ نہیں کہ اُن سے صدق اوروفا داری کے غونے اس درجہ برخمور میں آئے کہ دوسری قوموں میں اُن کی نظیر ملنامشکل ہے۔اس وفا وار قوم سنے تلواروں کے نیچے بھی اپنی وفا داری اورصد ٹی کونہیں چیوڑا ملکہ اپنے بزرگ اور پاک نبی کی رفا قٹ میں وه صدق د کملایا کمیمی انسان میں وه صدق نهیں اسکتاجب کک ایمان سے اس کا دِل اورسیبندمنورز ہونون اِسلام میں جرکو دخل نہیں اسلام کی او ائیاں تین قسم سے باہر نہیں (۱) دفاعی طور بریعنی بہ طریق حفاظ سے خود اختیاری (۲) بطورسزالینی خون کے عوض میں خون (۳) بطوراً زا دی قائم کرنے کے بعنی بغرض مزاحموں ى قوت تورن كرف كرسلان مون يرفتل كرت محد بين صالت بين اسلام بين يردايت بى منين كم کسی شخص کوجبرا و رقتل کی وحمکی سے دین میں داخل کیا جائے تو پھے کسی خونی مہدی یا خونی کیے کی انتظار کرنا سرامرلغوا وربيهو وه سے كيونكه ممكن نهيں كرقرا في تعليم كے برخلات كوئى ايسا انسان بھى كنيابيں أوسے (ميج ہندوستان ميں ص جو ّلوا رکے ساتھ لوگوں کومسلمان کرسے ۔

كين خدا تعالى كتشم سے كدسكتا موں كرمهارسے نبى صلى الله عليه وسلم في سلمان بنا نے سے ليے كيمى

جرنبین کیا در مذا کو اکمینی اور ندوین میں داخل کرنے کے لئے کسی کے ایک بال کو می نقصان بہنچا یا بلکہ وہ تمام نہوی لڑا تیاں اور آنجنا ب کے صحابہ کرام کے جنگ جو اُس وقت کئے گئے یا تو اِس واسطے اُن کی مزور پری تاکہ ابنی حفاظت کی جائے اور جا اِس لئے مزورت پڑی کہ ناملک میں امن قائم کیا جائے اور جو لوگ اسلام کو اُس کے جبیلئے سے روکتے ہیں اور اُن لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جوسلمان ہوں اُن کو کر ور کر ویا جائے جب کک کہ وہ اس نالا تی طریق سے تو ہر کرکے اسلام کی سلطنت کے مطبع ہوجائیں۔ بیں ایسے جنگ کا اُس زمانہ میں کہ ان بہت ملنا ہے جو جربا اسلم ان بنائے کے لئے کی جاتی ہیں۔ وہاں رحمت اللی نے قابل مزا قوموں کے لئے جو بہت سے خون کر چی تقییں اور اپنے جرائم کی وجرسے قوموں کے لئے جو بہت کے اُن تعین، رحمان طور پریہ رعایت رکھی تھی کہ الیسے مجرم اگر سیتے دل سے سلمان موجائیں تو اس کا اور ایسے مجرم اگر سیتے دل سے سلمان ہوجائیں تو اس کا اور ایسے ایک و انتیار ملا تھا کہ اگر چا ہیں تو ایس رحمیان قانون سے فائدہ اُن گھائیں۔

(تریا قانون سے فائدہ اُن گھائیں۔ (تریا قانون سے فائدہ اُن گھائیں۔ (تریا قانون سے فائدہ اُن گھائیں۔ (تریا قانون سے فائدہ اُنے گئیں۔ (تریا قانون سے فائدہ اُنے گھائیں۔ (تریا قانون سے فائدہ اُنے گھائیں۔ (تریا قانون سے فائدہ اُنے گھائیں۔ (تریا قانون سے فائدہ اُنے گھائیں۔

چڑ تکھ مسلمان اِسلام کے ابتدائی زبانہ میں تصور کے اس سے ان کے مخالفوں نے بباعث اُس کے جو تعلیم اور سے جو اپنے تئیں وولت میں مال میں ہمڑت ہجا ہے جو اپنے تئیں وولت میں مال میں ہمڑت ہجا ہے جو اپنے تئیں وولت میں مال میں ہمڑت ہجا ہے جو اپنے تئیں وولت میں مال میں ہمڑت ہجا ہے جو اپنے تئیں وولت میں مال میں ہمڑت ہجا ہے تعلیم اور ہو مہنیں چا ہے تھے کہ یہ آسمانی پورہ زمین برخائح ہو جلکہ وہ ان لامتبازوں کے ہلک کرنے کے لئے ہے اپنے ناخوں ہے نورلگا رہے تھے اور کوئی دقیقہ آزار رمانی کا اُسٹانیں دکھا اور قوم کی بربا دی کاموجب ہو جائے۔ سواسی خوف سے جو اُس کے دلوں میں ایک ترق ہمارے فرمہ اور قوم کی بربا دی کاموجب ہو جائے۔ سواسی خوف سے جو اُس کے دلوں میں ایک ترق ہمارے فرمون میں میں ہیا ہو اور گھراسی فرون کے دلوں میں ایک ترق ہمارے فروناک طریقو سے ایکٹر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زماند درائے ہے۔ جو تیرہ برس کی مدت متی اُن کی طون سے بیکٹر دوائی میں اور ہو اُس کے دلوں میں اُس کے فران مشرم و درناک طریقو سے ایکٹر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زماند درائے ہے۔ جو تیرہ برس کی مدت متی اُن کی طون سے بیکٹر دوائی میں ہو تی ہوگئے۔ ان میں مورٹ کے اور عاجز اور سیکٹر کا ہم گرزمقا بلد ذکر و بچنائی ہوائی میں دیکے ۔ اس برجی خدا تعالی کی طون سے قطی طور بریہ تاکید تھی کو تشرکا ہم گرزمقا بلد ذکر و بچنائی ہوائی برانہوں نے دم نہ برگزیدہ واست بازوں کی طرح ذیج سکتے ہو آئیوں کی خوروں سے گوجے مشرح ہوگئے پرانہوں نے دم نہ برگرزیدہ واست بازوں کی طرح ذیج سکتے ہو آئیوں کی اور اس میں اور است بازوں کی طرح ذیج سکتے ہو آئیوں سے آلودہ کیا گیا مگر اس صدق اور استفاد نویں اور اسمان سے بے شارسلام ہیں بارہا ہتھ مار مارکر نوں سے آلودہ کیا گیا مگر اس صدق اور استفاد نویں اور اسمان سے بے شارسلام ہیں بارہا ہتھ مار مارکر نوں سے آلودہ کیا گیا مگر اس صدق اور استفاد نویں اور اسمان سے بے شارسلام ہیں بارہا ہتھ مار مارکر نون سے آلودہ کیا گیا مگر اس صدق اور استفاد کیا گیا میکر اس صدق اور استفاد کو برائی کیا گیا میکر اس صدق اور استفاد کیا گیا میکر اس صدق اور استفاد کیا گیا میکر اس صدق اور استفاد کوئی کوئی کیا گیا میکر اس صدق اور استفاد کیا گیا میکر اس صدق اور استفاد کیا گیا کیا کوئی کوئی کیا گیا میکر اس کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کیا کوئی کوئی کیا کیا کیا کوئی کوئی کوئی کوئی ک

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگزکسی پر الوار نہیں اُٹھا ٹی بجزائ لوگوں کے جنہوں نے بہلے تاور اور کی خام اور تلواراً کھا ٹی اور سخت بے رحمی سے بے گناہ اور پر ہنرگار مردوں اور عورتوں اور بچوں کوفتل کیا اور ایسے دروانگرط لیقوں سے ماراکہ اب بھی ان تصون کویڑھ کر رونا آتا ہے۔

( گورنمنٹ انگریزی اورجاد صف)

ہما دے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زما نہیں خود سبقت کرکے ہر گز تلوار نہیں اُٹھا کی بلکہ
ایک نوانہ درازیک کفادے ہاتھ سے دکھ اٹھا یا اور اس قدرصبر کیا جو ہرایک انسان کا کام ہنیں اورالیا
ہی آپ سے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے پابند رہ سے اور میسا کہ ان کو تکم دیا گیا تھا کہ دُکھ اُٹھا وارو ہر
کروایسا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا۔ وہ بیروں کے نیچے کیا گئے اُنہوں نے دُم ہم اما اور کی کئے ہوں کروایسا ہی انہوں نے دکھ مگر وہ شرکے اور تا گیا تھا کہ دوئے گئے مگر وہ شرکے ان سے سامنے محرف کو ہو گئے۔ وہ آگ اور یا نی کے ذریعے سے عذاب دیے گئے مگر وہ شرک مقابلہ سے مقابلہ سے ایسے با ذریسے کہ گویا وہ شرخوار نیچے ہیں بون ثابت کرسکتا ہے کہ وہ نیا میں تمام بیوں کی امتوں میں سے کسی ایک نے بی باوجو د قدرتِ انتقام ہونے کے خدا کا حکم شن کرایسا اسنے تئیں عاجزا ورتھا بلہ سے میں ایک انہوت ہے کہ دیا میں کوئی اور تھا بالی کو وہ تک کے خوا کا تحکم شن کرایسا ایسے تئیں عاجزا ورتھا بلہ سے دست کش بنالیا جیسا کہ انہوں نے بنایا بیکس کے پاس اِس بات کا نبوت ہے کہ دیا میں کوئی اور کھی ایسا گروہ ہوا جو د بسا دری اور جماعت اور قوت نے با زوا ورطاقت مقابلہ اور پائے جانے تمام لوازم مردمی اہرا وہ جو با وجو د بسا دری اور جماعت اور قوت نیا روا ورطاقت مقابلہ اور پائے جانے تمام لوازم مردمی

اورمردانگ کے پیمزخ نخوار دشمن کی ایرا م اورزخم رسانی پرتیرہ برس کے برابر صبر کرنا رہا۔ ہمارے ستید و مولئ اور آپ کے صحابر کا یرصبر سی جبوری سے بنیں تھا بلکہ اس صبر کے زمانہ میں بھی آپ کے جان نثار صحابہ کے وہی ہاتھ اور بازو سے جو جہا دکے حکم کے بعد اُنہوں نے دکھائے اور لبسا او قات ایک ہزار جوان نے مخالف کے ایک لاکھ سبا ہی نبرد آزما کوشکست وسے دی۔ ایسا ہوا تا لوگوں کو معلوم ہوکہ جومتر میں وہمنوں کی خواہد زیال پرصبر کیا گیا تھا۔ اس کا باحث کوئی نزدلی اور کمزوری منیں تھی بلکہ خداکا حکم سے شکر انہوں نے ہتھیا را ال فیٹے سے اور سکر اور عمیر اور کھیر اور کی طرح ذبح ہونے کو طیار مہو گئے تھے۔

(گورنمنث انگریزی اورجهاد مان)

بعض لوگ جن كوحق كے ساتھ دشمنی ہوتی ہے جب ايسى تعليم سنتے ہيں تو اور كيے نہيں تو ہي احرّاض كردية بي كه اسلام بي اگر بهدر دى كاتعليم بوتى تو انخعرت صلى الشرعليد وسلم را افيال كيول كرت - وه نادان اتنا نتین معجقے کر استحفرت صلی الدومليه وسلم نے جوجنگ کئے وہ تيرہ برس کک خطرناک دُکھ اور کليف بریکلیٹ اُ مٹانے کے بعد کئے اور وہ بھی مرف مدافعت سے طور پر۔ تیرہ برس کک ان سے ہاتھوں سے آپ "تكليف أنمات رسيدان كے عزيز دوست اور ماروں كوسخت عذاب دما جا با رہا اور حوروظلم كاكونى بھی ایسا پہلونہ رہا جومخا لفوں نے ان کے لئے نہ برتا ہو بیاں تک کدکٹی مسلمان مردا ورکٹی مسلمان عور کیں ان کے القرسے شہید میں موگئے اور ان کے ہروقت کے ایسے شدید طلموں سے تنگ آگر بحکم اللی شنہ مجمی جھوٹرنا پڑا جب رہندمنوّرہ کوتشریف ہے گئے اور وہاں بھی ان طالموں نے پچھا پزچھوڑا جب اِن سے ظلموں اور تشرارتون كى بات أنتها تك بهنيج كئي توخدا تعالى نے مظلوم قوم كو اس مظلوما نه عالت يس متفا بلركا مكم ديا ١ ور وه بمی اِس کئے کرمٹر مریا بنی مٹرارت سے باز آ مبائیں اور ان کی مٹرارت سے مخلوق خدا کو بچایا جائے اور ايد حق پرست قوم ا ور دين حق سے سلے را و كھل جا وسے ورين كوئى بتلا وسے كرم كتر ميں نيرہ سال مك ره كر كيا أتخضرت صلى المتدعليدوسكم في كسي كاباب ما را تقاراً تخضرت صلى الشرعليد وسلم في كبجى بمي كسي كعسك بدى نهين جابى أوب تورج محبتم تف اكربري جاسف نوجب آب في الني ظالمون بريورانسقط عاصل كرايا تفا اور شوكت اورغلبه اب كولل كمياتها تواب ان تمام طالم اثمة الكفركوج بهيشه اب كو دُكه وسيت رست اوربغات برستك رست مع فتل كروا ويت توكون يوجيها عنا المرسي مبسسالان الم الم المرسي مبسسالان الم الم المرام الم

سارا قرام ن باربا رکه رباست کر دین میں جربنیں اور صافت طور برکم رباہے کرجن لوگوں سے
مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم بھے وقت میں لڑا ئیاں کی گئی تھیں وہ لڑائیاں دین کوجراً شائع کرنے سے سکے
منہیں تھیں بلکہ یا نوبطور سزا تھیں بعنی اُن لوگوں کوسڑا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں

کوتس کردیا اوربین کووطن سے نکال دیا تھا اور نہایت سخت ظلم کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما ہے آ ذِنَ لِلّذَیْنَ کُوفَا اَلَّهُ مَا لُول کوجن سے کفّار جنگ کر رہے تھے لبیب مظلوم ہونے ہے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے کہ جو اُن کی مدد حنگ کر رہے تھے لبیب مظلوم ہونے ہے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی اور خدا قادر ہے کہ جو اُن کی مدد کرے اور یا وہ لڑا ئیاں جو بطور مزافعت تھیں بھنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لئے کہ بیت قدمی کرتے مقابلہ کے نابود کرنے کے لئے کہ بیت قدمی کرتے میں آزادی بیدا کرنے کے لئے لڑا اُن کی جاتی تھی بجران بین صور توں کے ان تعمید اسلام اور آپ کے مقابلہ کو اسلام نے غیر قوموں کے ظلم کی اس قدر بردا شت کی ہے جو اس کی مقدس خوموں میں نظیر نہیں ملتی۔ دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی۔ دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی۔ دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی۔

اکٹر مسلمان مجھ برحملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلہ ہیں ہے جہ تم جہاد کو موقوت کرتے ہو انسوی اسوی سے کہ وہ نا دان اس کی حقیقت سے محض نا واقف ہیں وہ اسلام اور آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے ہیں۔ آپ نے کبھی اشاعت ند بہب کے لئے تلوار نہیں اٹھائی جب آپ براور آپ کی جاعت پر مخالفوں کے ظلم انتہاء تک بہنچ گئے اور آپ کے خلص خدام میں سے مردوں اور عور توں کو شہد کر دیا گیا اور پھر مدین مسلم اللہ ایک آپ کا تعاقب کیا گیا آس وقت مقابلہ کا مرسے پاؤں تک نوں آلود کر دیا تھائی مگر وشمنوں نے تلوار آٹھائی۔ بعض اوقات آپ کو ظالم طبع کفارنے مرسے پاؤں تک نوں آلود کر دیا تھا مگر آپ نے متعا بر نہیں کیا۔ خوب بادر کھوکہ آگر ٹلوار اسلام کا فرض ہوتا تو آلئے خرب سے وہ آس وقت مخالفین کے باتھ میں تلوار نہی مگر اب اسلام کا خراب مردوں کا در سے میں تعاقب کیا۔ آس وقت مخالفین کے باتھ میں تلوار نہی مگر اب ابتا ہوار نہیں ہے۔ ابتا کوار سے دینے وہ آس وقت مخالفین کے باتھ میں تلوار نہی مگر اب ابتا ہوتا ہوگا کے مقاور ؟

اِس بات کومت مجھولو کہ مخصرت صلی انٹرعلیہ وسلم نے کفار کے حدسے گذرہے ہوئے ظلم وستم پر تلوا را تھائی اور و وحفاظتِ خو داختیاری تقی جو ہرمہذب گورنمنٹ کے قانون میں بھی حفاظتِ خو داختیاری کوجا تُزرکھا ہے۔ اگرایک چورگھر میں گھس آ دے اور وہ حملہ کرکے مارڈوائنا چاہیے اس وقت اس چورکو۔ بچاؤکے لئے مارڈوائنا مجرم نہیں ہے۔

پس جب حالت بیان نک بنجی که تخصرت صلی الله علیه وسلم سے جان نشار خدام شهید کر وئے گئے اور مسلمان صغیب عور توں نک کو نهایت مسئلگه لی اور بے حیا ٹی کے ساتھ شهید کیا گیا تو کیا حق نه تھا کہ اُن کو منزا دی جاتی ۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا پرمنشاء ہوناکہ اسلام کا نام ونشان سرسے توالمبتہ یہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کا نام مذا نا مگروہ چاہتا تھا کہ اسلام کونیا میں پھیلے اور کونیا کی نجات کا ذریعہ ہو اِس لئے اس وقت محض مدافعت کے سلئے تلوار اُٹھا ٹی گئی کیں وعوی سے کہتا ہوں کہ اسلام کااس وقت تلوار اُٹھا ناکہ تخانون مذہب اور اخلاق کی کروسے فا بلِ اعتراض نہیں تھر تا۔ وہ لوگ جوایک گال پرطما نچر کھا کر دوسری بھیردیئے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی عبر نہیں کرسکتے اور جن سے ہاں کیڑے کا مارنا بھی گنا ہمجھا جا تا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے بچراسلام ہر اعترامن کیوں کیا جاتا ہے ؟

کین پرمجی کھول کرکہتا ہوں کرجوجا ہل مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ بھیلا ہے وہ بئی معصوم علیہ السلام اور اسلام ہیں نیوب یا در کھو کہ اسلام ہمیٹ دائی علیہ اور ہوایت اور اپنے ٹمرات انوار وہ کات اور مجرات سے جبیلا ہے۔ انخفزت مسلی الله علیہ وسلم کے عظیم اور ہوایت اور انٹیرات اور انٹیرات نے اسے جبیلا یا ہے اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم منیں ہوگئی ہیں ہلکہ میشہ اور ہرزمانہ میں تازہ بتازہ موجو در دہتی ہیں اور ہی وجہ ہے جوئیں کہتا ہوں کہ متمارے نبی صلی الله علیہ وسلم زند و نبی ہیں اور ہی وجہ ہے جوئیں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی میں اور ہی وجہ ہے جوئیں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی میں اور آئندہ جب اسلام ترقی کوے گا تو اس کی ہیں را ہ ہوگی مذکوئی اور پر وجب اسلام کی اشاعت سے لئے کہتے کہتے کہ ایک کھونکہ اب توسب کے سب امن سے منبی ہیں اور آئندہ جب اسلام کی اشاعت سے لئے کانی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔

مجھے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عبیائیوں اور دوسرے معترضین نے اسلام برجلے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت برغور شیں کیا۔ وہ دکھتے نہیں کہ اس وقت تمام نی لف اسلام اور سلمانوں کے تقیمال کے دریے مقے اور مدب کے سب مل کر اس کے خلاف من مصوب کرتے اور سلمانوں کو دکھ دیتے مقے ان دکھوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں اگر وہ اپنی عاب مذبی آتے تو کیا کرتے۔ قرآن مشریف میں یہ آب موجود ہے اُدن لِلّذِیْنَ کِمُقَا مَلُونَ مِا لَنَّهُمْ ظُلِمُونَا ﴿ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ برحکم اُس وقت دیا گیا جب کو مسلمانوں اور تکلیفوں کے ان مقابلہ کا حکم وہا گیا۔ اس وقت کی یہ اجازت تھی دو مرسے وقت کے لئے یہ حکم درتھا۔ پر طلم کی صد ہوگئی تو انہیں مقابلہ کا حکم وہا گیا۔ اس وقت کی یہ اجازت تھی دو مرسے وقت کے لئے یہ حکم درتھا۔ (لیکے لدھیاں مسلمانی مسلمانی

قرآن سلی سے طلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دی اور صرف مظلوموں کی نسبت اڑا کی کرنا جائز رکھا ہے۔ اور نیز ریکہ جس طرح و شمن نے اُن کا مال توٹ لیا ہے وہ بھی توٹ لیس زیادتی لاکریں بیس کس مت در بعد می اور ہے ایما نی ہے کہ ناحق قرآن سلی سے دی جائی ہے کہ گویا اُس نے اسے می بائد حرکتیں صا در ہوں توٹ اور قتل کرنے کا حکم دے دیا عقا ہمیں اسے ہی فراق تا نی سے مجران حرکتیں صا در ہوں توٹ اور قتل کرنے کا حکم دے دیا عقا ہمیں

الىي كوئى آيت سارى قرآن متريف مين نمين ملتى .... خدا توقرآن متريف مين يرفرانا ہے أُ ذِنَ لِلَّهِ بُنَ وَكُولَ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلَدِ يُرُ وَ لِيَنْ جَمْ سَلَما نُوں بِرِنَاحِقَ قَتَلَ كُرِفَ كَيْكُ كُمُ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلَدِ يُرُ وَ لِينَ جَمْ سَلَما نُوں بِرِنَاحِقَ قَتَلَ كُرِفَ كَيْكُ كُمُ اللّهُ عَلَى لَكُ مُدَا بَعِي أَن كُومِ عَالِم كُرفَ كَى امازت ويّا ہے۔ بحراحا أَن كَامَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سم ایک اور بات ان جا ملوں کوشناتے ہیں کہ جوخوا ونخوا وجبر کا الزام خدا سے کلام مردیتے ہیں ا وروہ یہسے کرمتے کے رہنے والے گل گفار ا ورنیز دیبا تی اورگر دونواج کے نوگ الیے متے کر جنہوں نے اس زماند مین کرجب انخفرت صلی الله علیه وسلم مخدمتنكم مین مقدا وركو أي جنگ مشروع رز تفاكئي مسلمان ناحق قتل كرديئ عفا وران مظلومول كاخون ال كى كردن برتفا اور درخنيفت وهسب اسى كنا ومين مشرك مقے کیونکر انجف قاتل اور انجف ہمراز اور انجف ان کے معاون مقے۔ اِس وجے سے وہ اوگ خدا کے نزدیب قتل کے لائق تھے کیونکہ ان کی اس قسم کی مثر ارتبین حدسے گذرگئی تھیں علاوہ اِس کے سب سے بڑا گٹ ہ اُن کا پریمناکہ و و آنخعرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل کے مرتکب منے اور انہوں نے پخترارا دہ کیا تھا کم آنخصرت صلی ا منْدعِلیه وسلم کوفسّل کر دیں کیس ال گناہوں کی وجہسے وہ خداکی نظریں واجب القسّل عظیم عیجے منے اوران کا نشل کرناعیں انصاب تھا کیونکہ وہ جرم فتل اورا قدام فتل کے مریحب ہو بیکے منے اورا تخر منكى التعطيبه وسلم جوبرا برتيره برس أن ميں ره كر وعظ كرتے رہے اور نيز آسمانی نشان وكھلاتے رہے اكس صورت بین خداکی بخت ان پراوری ہوچکی تھی۔اس وجسے خدا نے جو دیجیم وکریم ہے اُن کی نسبست بیعکم دیا تھا کہ وہ اگر میرا بینے جرائم کی وخرسے بسرحال فتل کرنے سے لائق ہیں سکی اگر کوئی آن میں سے خدا کی کلام کو شن كراسلام فبول كريس تولية قصاص اس كومعا حث كياجا وس ورلاً اجبنه گنابهوں كى منزاييں جوقت ل اورا قلم م فتال ہے وہمیٰ فتال کئے جائیں گے ۔ اب بتلاؤ کہ اس میں کونساجرہے ، جس حالت میں وہ لوگ جرم قتل اور ا قدامِ قِسْل کی ومبرسے ہرمال قسّل کے لائق منے اور بررعایت قرآن مثریث نے ان کو دی کراسلام لاسنے کی مالت میں وہ قصاص دورہوسکتا ہے تو اس میں جرکیا ہؤا ؟ اور اگریدرعایت مذدی ماتی تو ان کا تنتل کرنا بهرحال مزودي مقاكيونكروه قاتل وراقدام قتال عصرتكب عظيمياكرا للدتعالى فرما تاسب أذِن لِلَّذِينَ يُعَا تَنكُوْنَ بِاَ نَهُمْ ظُلِصُوْا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نُصَيْدِهِمْ لَقَدِ يْرُّ هُ لِينَ بِم ٱن لوگوں كوجونا حق تُعتل سكتُ جاتے ہیں احبازت ٰ دیتے ہیں کہ اب وہ بھی قاتلوں کا مقابلہ کریں بعنی ایک م*ڈت یک تومومنوں کومقابلہ کی* احازت نهین دی گئی تھی اوروہ مدّت تیرہ برس تھی اور حبب بہت سے مومن قتل ہو چکے اور آنخفزت صلی الله علیہ وسلم کے اقدام قتل کے بھی کا فرلوگ مرتحب موسے تب تیرہ برس کے مصائب اُنھانے کے

(حیث مهٔ معرفت <u>۲۲۵٬۲۲۲۳)</u>

بعدمقا بله كى اجا زت وى كئى۔

(التخفرت كے زماندميں) إسلام كى لؤائياں ڈلفنسو (دفاعى) تقين اوروہ صرف دس سال ہى كے اندرختم ہوگئيں۔ (الدرختم ہوگئيں۔

ابتدائے اسلام میں دفاعی لوائیوں اورجہمائی جنگوں کی اس سے بھی صرورت پڑتی تھی کہ دعوتِ
اسلام کرنے والے کا جواب آن دِنوں دلائل وہرا ہین سے نہیں بلکہ طوارسے دیا جاتا تھا اِس سے لاچارجا البجا ا میں طوارسے کام لینا پڑا لیکن اب تلوارسے جواب نہیں ویا جاتا بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام برِنحۃ چینیاں کی جاتی ہیں میں وجہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالی نے جا ہے کہ سیت (تلوار) کا کام قلم سے لیا جا وے اور تربیسے مقابلہ کرکے مخالفوں کولیست کیا جا وہ اِس کے اب کسی کوشایاں نہیں کر قلم کا جواب الموارسے وینے کی کوشیش کرے۔

گرحفظِ مراتب بذمُنی زندیقی

(رپورٹ جلسہ سالان کھی کئے مشت) اسلام کا کہمی ایسامنشاء نرتھا کہ ہے مطلب اور بلاص ورت نکوار آٹھائی جا وے۔ (ربورٹ جلسہ سالانہ کھی کئے صفح کے

إسلام كى نسبت جوكهة بين كة تلوارس بيلاير بالكل غُلطب. إسلام في تلواراي وفت مك نبين

ا تھا ئی جب پک سامنے تلوار نہیں دیجی۔ قرآن مثر لینے میں صاحت کھا ہے کہ جب تسمیاروں سے وشمن اسلام پر جملہ کرے اسی قیسم کے ہتھیاراستعمال کرو۔ مہدی کے لئے کہتے ہیں کہ آکر تلوارسے کام لے گا میجیع منہیں۔ اب تلوار کہاں ہے ؟ جو تلوار نکالی جاوے۔ (انگیم جلد ۱۱ کی مورض ۲ رجولائی شنا ہوں کہ یہ جی تنہیں ہے۔ نافیم مخالف پر کہتے ہیں کہ جما دکے وربعہ اسلام کی کا ماتعلی کو اس کی اشاعت کا موجب ہے نفس اسلام کے لئے ہرگز کسی تلوار بابندون کی مزورت نہیں ہے۔ باسلام کی کا ماتعلی خود اس کی اشاعت کا موجب ہے نفس اسلام کے لئے ہرگز کسی تلوار بابندون کی مزورت نہیں ہے جو بینے میں کہ وہ جر گا مسلمان بنانے کے واسطے تقییں۔ غرض میراایمان ہے کہ اسلام تلوار کے وربعہ نہیں ہے بیا یا بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ماتھ اعتمال کی خود کون کو اپنی طرف تھینج وہی ہے۔ جاتا بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجا زی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف تھینج وہی ہے۔ جاتا بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجا زی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف تھینج وہی ہوں۔ ہے۔

هم به نابت کرسکته بین که اِسلامی جنگ با سکل دفاعی تلتے اور ان میں وہ شدّت اور سخت گیری هرگزیز عنی جوموسلی اور میشوع کے جنگوں میں یا ٹی جاتی ہے۔اگروہ کہیں کدموسلی اور میشوع کی لڑا ٹیاں عذابِ اللی کے رنگ میں تقبیں توہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کوکیوں عذابِ الٰہی کیصورت میں تسلیم نہیں کرتے ؟ موسوی جنگل کوکیا ترجیح ہے ؟ بلکہ ای اسلامی جنگوں میں توموسوی الم ائیوں کے مقابلہ میں بڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں اصل بات بہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ نوامیس الہیہ سے نا وا قف تھے اِس لئے اللہ تعالیٰ نے ان ہر موسلے عليدالسلام مح مخالفوں كے مقابله ميں بہت بڑا رحم فرما ياكيونكه وه غفورور حيم بعد ميراسلامي حبالوں ميں موسوی جنگوں کے مقابلہ میں یہ بڑی صوصیت سے کہ انخصرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو محروالوں نے برابر ۱۳ سال تک خطرناک ایذائیں دیں اور تکلیفیں دیں اور طرح طرح کے موکھ اُن ظالموں نے دئے پینانچیران میں مے کئی قتل کئے گئے اور بعض بُرے بُرے عذا بوں سے مارے گئے ۔ چنانچہ "ماریخ پڑھنے والے پریدا مخفی نہیں سے کہ بیجادی عور توں کوسخت مشرمناک ایداؤں کے ساتھ مار دیا بیال تک کر ایک عورت کو د و گونٹوں سے باندھ دیا ا ور پیران کوختلف جہات میں دوڑا دیا اوراس بیجاری کوچر و الا - اس قسم کی ایزاء رسانیوں اور تکلیفوں کو برابر ۱۱ سال یک آنخصرت صلی النیرعلیہ وسلم اور آھے گی پاک جاعت نے بڑے صبراور حوصلہ کے ساتھ بر داشت کیا۔ اس بریعی انہوں نے اسپنے ظلم کونر روکا اور آخرکا غودا كغفرت صلى الله عليه وسلم كي قتل كامنصوب كما كيارا ورجب أي فيض وراتعالى سع أن كالشرارت كى اطلاع بإكرمكرسے مدینہ كوہجرت كى بجرجى انہوں نے تعاقب كيا ا ور آخر حبب يہ لوگ بھر مدمينہ برحير حائی كرك عميَّ توا مند تعالى نے أن كے صلى كوروكنے كا حكم دياكيونكه اب وہ وقت أكيا تفاكم ابل مكت اپني نثرار تول

اِسلامی جنگیں باسکل دفاعی لڑائیاں تقیں جب کفّار کی کالیف اورشراز میں حدسے گذرگئیں تو خدا (تعالیٰ) نے اُن کو منزا دینے سے لئے بہ حکم ویا مگر عیسائیوں نے جوختلف او قات میں مذمہب سے نام سے لڑائیا کی ہیں اُن کے پاس خدا تعالیٰ کی کونسی دستا ویزا و رحکم تھا جس کی رُوسے وہ لڑتے تھے ان کو توایک کال پر طمانخ کھا کر دوسری بھیر دینے کا حکم تھا۔ (الحکم مبلد 4 سیم مورخ در نومبر سنال رُسی)

(جما دکا فکرہڈا تو آپ نے فرط یا کہ) اب تلوارسے کام لینا تواصلام پر تلوار ما رنی ہے اب تو دلول کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جرسے شہر ہوں تھی۔ یہ اعزا من کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہلے تلوار اُعظا ئی بالکل غلط ہے۔ یہرہ برس کک آنخفرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ کرام صبر کرتے دہے چھر با وجود اس کے قشمنوں کا تعاقب کرتے ہے مگر صلح کے خواست گار ہوتے ہے کہ کسی طرح جنگ نہ ہوا ورجومشرک قویں صلح اور امن کی خواست گار ہوتیں ان کو امن دیا جانا اور صلح کی جاتی ۔ اِسلام نے بڑے بڑے بڑے ہی سے لینے اپنو جنگ سے بچانا چا باہے ۔ جنگ کی بنیا د کوخو دخد اتعالی بیان فرنا ماہے کہ چونکہ یہ لوگ بہت مظلوم ہیں اور ان کو ہرطرے سے دکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ یہ بھی اُن کے مقا بلہ پرلڑیں۔ (البدر

مبلداول منامورخ ورجنوري سن الملئ ملك

منصب امور میں آذادی ہونی جاہیئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے لاّ اِلْدّا ہ فی الدّیٰ کہ دین میں کسی سم کا فررت کا سے اللہ اللہ کا ہیں کہ میں ہیں ہیں۔ اللہ اللہ کا ہی کا ہیں کہ بین ہیں۔ اللہ کی اصل ہو کیا تھی۔ اس سے سمجھنے میں الالوگوں سے خلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑا فی کا ہی حکم تھا توثیرہ برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توہوضا کے ہی گئے کہ آپ نے آتے ہی تلوار ذا تھا ئی حوث لڑنے والوں سے ساتھ لڑا نبوں کا حکم ہے۔ اِسلام کا یہ اصول ہمی نہیں ہوا کہ خود ابتدا یہ ہے کہ ظلوم کی سرول کی اسلام کا یہ اصول ہمی نہیں ہوا کہ خود ابتدا یہ ہوگوں کو اسلام کیا تھا ؟ اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو۔ پہنیں سکم دیا کہ اب الموار کا وقت ہے تم زبر دستی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو مسلمان کرو جلکہ یہ کہا کہ تم مظلوم ہو اب مقا بلر کرو مظلوم کو تو ہرا کے قانوں اجازت دیتا ہے۔

(البدرجلد۲ عامل مورخ بيم جنودي سين المارم مس)

نوب مجدلو کر اب ندم بی گرائیوں کا زمانه نهیں اِس کئے کہ آنحضرت صلی امتد علیہ وسلم کے وقت میں جو لؤ ائیاں ہو کی تحقیق اس کی وجہ بیر نہتی کہ وہ جراً مسلمان بنانا جا ہتے ہتے ملکہ وہ لڑائیاں ہی دفاع سے طور پر ختیں اس کی وجہ بیر نہتی کہ وہ جراً مسلمان بنانا جا ہتے ہتے ملکہ وہ لڑائیاں ہی دفاع سے طور پر ختیں جب سلمانوں کو سخت محکے دیا گیا اور مرتبہ سے سلمان شہید ہو بیجے تب الشافعالی نے حکم دیا کہ اسی رنگ میں ان کا مقابلہ کروپس وہ حفاظتِ خود اختیاری کے رنگ میں لڑائیاں کرنی پڑیں۔ فیصلہ کی سام مورخہ ہم ہرستمبر سے وائی مق ا

مسلمان مظلوم منے اُن کی طرف سے ابتداء نہیں ہوئی منٹی بلکہ بانی فساد کتا رِمِحَ بنے ۔ایسی حالت میں مجی جب اُن کی منزارتیں انتہائی درم بھک مبا بہنچیں توانشر تعالیٰ نے ہے کو مدافعت سے واسطے مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ پس یا عراض محص فعنول اور نعوب که وه الرائیاں درمب کے لئے تھیں۔ اگر محض درمب کے لئے موس توجزیر دینے کی صورت میں اُن کو کیوں چھوڑا جاتا۔ پھر کیں کتنا ہوں کہ عیسائی تو اس قسم کا اعراض کر ہی مہیں سکتے۔ وہ ابینے گھر میں دکھیں کہ اسلامی لڑا ئیاں موسوی لڑائیوں سے زیادہ ہیں؟ اورجب کہ وہ صرت عیلی کوموس کی علیالسلام کا بھی (معا ذائلہ) خلا مانتے ہیں توجران لڑائیوں کا الزام عیسائیوں پر بیرستور قائم ہے۔ خصوصًا ایسی حالت میں کہ وہ لڑائیاں اسلامی جنگوں سے زیادہ سخت اور ٹون ریز تقییں۔ اسلامی لڑائیوں میں بچوں، عورتوں اور اور ورصوں کا لخا کیا جاتا تھا اور اُن کو قتل نہیں کیا جاتا تھا مگر موسوی لڑائیوں میں تو ان امور کی برواہ نہیں کی جاتی تھی۔ ایسا ہی اسلامی جنگوں میں ذرہ ہے اسے دغون اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں کہ ایسا ہی اسلامی جنگوں میں ذرہ نے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں کیا جاتا تھا مگر موسوی لڑائیوں میں معیلدار درخت تنبا ہ کر دسئے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں معیلدار درخت تنبا ہ کر دسئے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں معیلدار درخت تنبا ہ کر دسئے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں معیلدار درخت تنبا ہ کر دسئے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں معیلدار درخت تنبا ہ کر دسئے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں معیلدار درخت تنبا ہ کر دسئے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں معیلدار درخت تنبا ہ کر دسئے جاتے۔ غوض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں کے معیلام کی میں معیلہ کا تھیں کیا جاتا ہے میں اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں میں معیلہ کو تا میں معیلہ کو تا میں موسوی لڑائیوں میں معیل کو تا میں معیلہ کیا تھیں کے دورت کی معیل کے دورت کی میا کو تا میں موسوی لڑائیوں میں معیل کو تا میں معیل کے دورت کی موسوی کو تا میں میں میں کھیا کہ موسوی کو تا میں موسوی کو تا میں موسوی کو تا میں میں موسوی کو تا میں موسوی کو تا میں میں موسوی کو تا موسوی

رسول الشصلی الله علیه وسلم نے بھی ندہب سے لئے تلوا رئیس اُٹھائی بلکہ اتمام مجت سے بعد حس طرح پر خدات مام مجت سے بعد حس طرح پر خدا نے جا درہے اور صحاب اُٹھا کی جدا نے دہے اور صحاب کے جائیں دیا ۔ وہ جنگیں دفاعی تقیں ۔ تیرہ برس نک آپ ستا کے جائے دہے اور صحاب کے اُن نے اُن جنگوں کی صورت میں عذاب سے ہلاک کیا۔ (الحکم جلد ، کے مورخہ ۱۷ فروری سن الحالی میں مداب میں عذاب سے ہلاک کیا۔

ہمارے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ظالم لوگ اسلام بر ہلوار کے ساتھ تھلے کرتے ہتے اور بیا ہتے تھے کہ اسلام کو تلوار کے ذریعیرسے نا بو دکر دیں سوجہوں نے تلواریں اٹھائیں وہ تلوارسے ہی ہلاک کئے گئے۔ سو وہ جنگ مرعن دفاعی جنگ تھی۔ (بدرجلد ہ علیامورند ہرمئی مختف کے صلا)

انخفرت مسلی الله علیہ وسلم کو قتل کرنے سے سلے انہوں نے بڑی بڑے کوشٹیں کیں۔ طرح طرح کے منصوبے کئے پہال کا کہ مہرت کرنی پڑی مگر پھر مجبی انہوں نے آنخصرت (صلی الله علیہ وسلم) کا مدینہ یک

تعاقب كيا اورخون كرف كے ورب مهوئے رغوض جب ہمارے نبى كريم رصلى الله عليه وسلم ) في مدّت كك معبر كيا اور مدت ك تكليف ألله ألله تب خدا (تعالى ) في علم ديا كرخبول في تم لوگوں برظم كئے اور تكليفيں ويں أن كومزا دينے كا إذن ديا جا ما ہے اور پر بھى يہ فرما ہى ديا كراگر وصلح برئم ما دہ موویں تو تم صلح كر لور بمارے نبى كريم ملى الله عليه وسلم تو تيم ،غريب ، ميكس بيدا مهوئے كتے وہ لرائيوں كوكب ب ندكر سكے تھے .

(الحكم جلد الاسم مورخه ) اسم مرت الله منا

برنها بت درج کاظلم ہے کہ اسلام کوظالم کها جا آگہے حالا کرظالم وہ خود ہیں جوتحقب کی وجہ سے

بسوچے سمجھے اسلام برہے جا اعرّا من کرتے ہیں اور با وجود بار باریجھانے کے نہیں سحجھے کہ اسلام کے
کُل جنگ اور مقابلے کفارِ محرکے ظلم وستم سے تنگ آکر دفاعی دنگ میں حفاظت جان وہال کی غرض سے

مقتے اور کوئی بھی حرکت مسلمانوں کی طون سے ایسی سرز دہنیں ہوئی جس کا ارتکاب اور ابتداء بہلے کفار
کی طون سے نہ ہؤ اہو بلک لعبعن قابل نفریں حرکات کامتا بلہ بتقاضائے وسعت اخلاق آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمدًا قرک کرنے کاحکم دے دیا تھا مشکلاً گفار میں ایک بخت قابل نفرت رسم ہی جو کہ وہ سلمان مروں سے کہا کرتے سے مگر آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح فعل سے سلمانوں کو قطعًا روک دیا۔

مروں سے کہا کرتے سے مگر آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح فعل سے سلمانوں کو قطعًا روک دیا۔

(الحکم جلد 1 ملا مورضہ ۲ مراوی سے شائل کے مرونہ ۲ مرونہ ۲ مراوی سے شائل کے شائل کا مورضہ ۲ مراوی سے شائل کے مسلم نوں کو قطعًا روک دیا۔

دکھا دوں گاکہ ئیں بوج اس سے کہ وہ مظلوم ہیں ان کی ٹھرت کروں گا اور تم کو ان سے ہا تھسے ہلاک کوا وُں گا اور چنانچ بھراس حکم سے بعدان ہی چندلوگوں کی جو ذہیل اور حقیر سمجھے سکتے سنے اور جن کا ناکوئی حامی بنتا تھا اور شد گار اور وہ کفنار سے ہاتھ سے بخت در جزئنگ اور مجبور ہو گئے تھے ان کی مشارتی اور مغارب ہیں دھاک بندھ گئی اور اِس طرح سے خدا نے ان کی نھرت کرے و نیا پر ظاہر کر دیا کہ واقعی وہ مغلوم محقے رؤمن ہر طرح سے، ہر دنگ میں اور مربہ پلو پر نظر ڈال کر دیچھ لو کہ واقع میں اس وقت مسلمان مظلوم محقے یا کہ نہیں ۔ اگر خوارات الله اللہ اللہ عند مان کو اپنی حفاظ میں جان کے واسطے تلوار اُٹھا نے اور السے خطران کا ورنا ذک وقت میں بھی ان جند کھرورسلمانوں کو اپنی حفاظ میں جان کے واسطے تلوار اُٹھا نے اور مانی طور سے لڑائی کرنے کی اجازت مذوبی اور کیا ان کو تون میں اور کہا جو فا مگروہ بھی کر دیا ۔ تو بھر اس مالت میں ان کا تلوارائٹھا نا جبکہ ہر طرح سے ان کاحق تھا کہ وہ تلوار اُٹھا تے کیا شرعًا اور کہا جو فًا مگروہ بھی آج میک نشانہ اس مورخہ حدارجوں شائہ میں ہوئے۔ اس مالت میں نشانہ اعتراض بنا ہو ایس مان کاحق تھا کہ وہ تلوار اُٹھا تے کیا شرعًا اور کہا جو فًا مگروہ بھی کہ وہ کو اُن کی نشانہ اعتراض بنا ہو اسے دلائے ہیں کاحق تھا کہ وہ تلوار اُٹھا تے کیا شرعًا اور کہا جو فًا مگروہ بھی کہ وہ کا کہ میں اور اُلی مورخہ حدارجوں شائہ وہ کیا۔ ان کا تلوار اُٹھا نا بھی ہوئی ہے۔

آنخفرت صلى الله عليه وسلم نے جوجنگ کئے وہ حرف دفاعی تصریب آپ کی اور آپ کے حابہ کی عالین معدسے بڑھ گئیں اور بہت ستائے گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کا حکم دیا چنا نچ بہلی آیت ہوجاد کے متعلق سے وہ یہ ہے: اُذِ فَ لِلَّذِیْنَ بُعَا اللّٰهُ عَلَیْ نَصْوِ هِیم اَللّٰهُ عَلَیْ نَصْوِ هِیم اَللّٰهُ عَلَیْ نَصْوِ هِیم اِللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ عَلَیْ نَصْوِ هِیم اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

بعض لوگ بین کوحق کے ساتھ وہمنی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اعراض کر دیتے ہیں کہ اسلام میں ہمدردی اگر ہوتی تو ان کخفرت صلی اللہ ہوتی تو ان کفرت صلی اللہ ہوتی تو ان کفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بو جنگ کے وہ تیرہ برس کے خطراناک کو کھا تھائے سے بعد کئے اور وہ بھی مدا فعت سے طور پر علیہ وسلم نے بو جنگ کئے وہ تیرہ برس کے خطراناک کو کھا تھائے رہے یہ سلمان مرد اور عور نہیں شہید کی گئیں ، آخر جب تیرہ برس تک ان کے ہمتوں سے آپ تکا لیف ان تھا کموں نے بیچھا نرچھوڑ اتو فدا نعائی نے مظلوم قوم کو متا بلہ کا حکم آپ مدینہ نشریف سے گئے اور وہاں میں ان طالموں نے بیچھا نرچھوڑ اتو فدا نعائی نے مظلوم قوم کو متا بلہ کا حکم ویا اور وہ بھی اِس سلئے کہ شریروں کی مشرارت سے مخلوق کو بچا یا جائے اور ایک حق پرست قوم کے لئے را وہ کھل جا ور وہ بھی اِس سلئے کہ شریروں کی مشرارت سے مخلوق کو بچا یا جائے اور ایک جن برست قوم کے لئے را وہ وہ بی اِس سلئے کہ مشر مسلم سلم اللہ علیہ وسلم نے کہمی کسی کے لئے بدی نہیں جا ہی۔ آپ تو رہم مجسم سنے ۔اگر بدی جاتھ تو آپ ان تمام انگرہ الکھر کو جو تا تھا تو آپ ان تمام انگرہ الکھر کو جو تا تھا تو آپ ان تمام انگرہ الکھر کو جو تا شرو

آپ کو دُکھ دیتے رہتے تھے قتل کروا دیتے اور اس میں انصاف اور عقل کی رُوسے آپ کا پلّہ بالکل پاک تقام گر با وجود اس کے کرع نِ عام کے لحاظ سے اور عقل وانصا ن کے لحاظ سے آپ کوحی تھا کہ ان لوگوں کوقتل کروا دیتے مگر نہیں۔ آپ نے سب کوچھوڑ دیا۔

(الحكم جلده مسرمورض ٢ رجنوري هن المنكر مهر)

معترضین نے اِسلام برچکے کرتے وقت ہرگز ہرگزاصلیّت پُرغُورِ آئیں کیا۔ وہ دیجیتے کہ اس وقت تمام مخالف اسلام اور سلمانوں کے استیصال کے درہے تھے اور سب کے سب مِل کر اس کے خلا عند منصو سبے کرتے اور سلمانوں کو وکھ دیتے تھے ۔ان کو کھوں اور لکلیفوں کے مقابلہ ہیں اگروہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا م

قراً كا مشرك بيں بيراً بت موجود ہے اُ ذِنَ لِلَّذِيْنَ كَيْقَا تَسْلُونَ بِالنَّهُمْ ظُلِمُوْا - إس سے معلوم ہوتا ہے كريومكم اس وقت دباگيا جبكم سلمانوں برطلم كى حديہ وگئى تو انہيں مقا بلدكا حكم ديا - اس وقت كى ير اجازت على دوسرے وقت كے لئے يرحكم انتخاء (بررجلد الله مواف ١٠ ديمبر النا الله صل)

کیں بغینا کہ اسلام کاغلبہ موکر رہے گا اور اُس کے آثار ظاہر موکی ہیں۔
ہاں بہتی بات ہے کہ اس غلبہ کے لئے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں اور مزخد اف مجھے
محصیا روں کے ساتھ مجیجا ہے ۔ بوشخص اس وقت بہنیال کرے وہ اسلام کا نا دان دوست ہوگا۔ ندہمب کی
عومن دِلوں کوفتے کرنا ہوتی ہے اور بہغوض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی۔ انخصرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے جو
تلوار اُٹھائی کیں بہت مرتب ظاہر کرچکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی

اوروہ بھی اس وقت جبر مخالفین اور شکرین کے مظالم مدسے گذرگئے اور پیکین سلمانوں کے خون سے زمین مشرخ ہوجی ۔ مشرخ ہوجی -

وَقَدُ دَبِيَّنَا لَكَ اَنَّ الْحَرْبَ لَيْسَ مِن اَصٰ لِ مَقَامِدِ الْعُرْآنِ وَلَا مِن جُذُرِ تَغَلِيْمِهُ وَ

الْجَائِرُينَ وَلَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي غَزُواتِ رَسُولِ اللهِ مَتَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْفَ صَبَرَعَ لَل اللهِ مَتَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْفَ صَبَرَعَ لَل اللهِ مَتَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْفَ صَبَرَعَ لَل اللهِ مَا لَكُفَّا رَيُوهُ وُفَهُ فِي اللّيْلِ فَلْمِ اللّهُ فَالِدِينَ وَلَكُمْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِسَاءُ هُمْ مِنْ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَمَعْ مُوالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَعْ مُعْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْفَعُ وَمَعْ وَعَلَيْهُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَعَرَبُهُ وَمَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَعْ مُوالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْلَهُمْ وَرَجِلَهُمْ وَصَرَبُوا فِيَا مَهُمْ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْلَهُمْ وَرَجِلَهُمْ وَصَرَبُوا فِيَا مَعْهُمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْلُهُمْ وَرَجِلَهُمْ وَصَرَبُوا فَيَا مَعُهُمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهُ وَمَعْ مُوالُولُ وَالْمُوالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهُ وَالْمُعُمْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ ع

(ترجمہ اڈامسل) اورہم بیان کریجے ہیں کہ لڑائی اورجما داصل مقاصد قرآن میں سے نہیں اوروہ مون صرورت کے وقت بخویز کیا گیا ہے بینی ایسے وقت میں جبہ ظالموں کا ظلم انتہاء تک بہنچ جائے۔ اور پروی کرنے کے لئے طبق عمل آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم بترہے۔ دیکھوکس طرح آنحصرت صلی اللہ علیہ و کم کفارے ایک کفارے ایک کفارے ایک کم میں ایک بخر اپنے سی بلوغ کو بہنچ جاتا ہے اور کا نسہ لوگ آنکھ من مالی کو ایک میں ایک بخر اپنے سی بلوغ کو بہنچ جاتا ہے اور کا نسہ لوگ آنکھ مالی سے مالی کو گئے اور الیسے بڑے برائے اور الیسی مردوں اور عورتوں کو قتل کرتے اور الیسے بڑے برائے عدالوں سے مارتے کہ اُن کے مالوں کو دکھانتہاء کو بہنچ گیا اور آنکھ ماری ہوتے ہیں اور ایک آئی وطن سے نکالے گئے بہاں تک کہ ان لوگوں نے آنکھ ماری کو بہنچ گیا اور آنکھ ماری کا تھد کیا سو آئے سے بہرت کرگئے اور ابھی کفار نے ایڈادرسا فی بی جائے۔ سو آنکھ رائے میں اور والی کا تھد کیا سو آئے سے بہرت کرگئے اور ابھی کفار نے ایڈادرسا فی بی جائے۔ سو آنکھ رائے ہو کا کا میں بین مشکلات ڈوالئے بیاں تک کہ آنکورسا فی بی اس نہیں کہ متی بلکہ وہ فتنے بمراکات اور ویوت کے کا موں بین مشکلات ڈوالئے بیاں تک کہ آنکورت مسلی اللہ علیہ وسلم برم معدا ہے سواروں اور پیادوں کے جڑھائی کی اور بدر سے میں۔ دان میں بھوصلی اللہ علیہ وسلم برم معدا ہے سواروں اور پیادوں کے جڑھائی کی اور بدر سے میں۔ دان میں بھوصلی اللہ علیہ وسلم برم معدا ہے سواروں اور پیادوں کے جڑھائی کی اور بدر سے میں۔ دان میں بھوصلی اللہ علیہ وسلم برم معدا ہے سواروں اور پیادوں کے جڑھائی کی اور بدر سے میں۔ دان میں بھو

مَسَادِيْنِ بَدُدِينِ بَدُدِينِهُ وَمِ كَثِيْرِ قَوْمِينَا مِّنَ الْمَدِيْنَةِ وَ أَرَادُ وااسْتِيْ عَالَ الدِّيْنِ فَاشْتَعَلَ عَضَبُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرَءٰي تُبْخَ جَفَاءِهِمْ وَشَدَّةً آغِيْدَ اءِهِمْ فَنَزَلَ الْوَحُ عَلَى دَسُولِهِ وَ قَالَ اُدِنَ لِلّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِالنَّهُ مُ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَعَدِيْرُهُ فَامَرَ اللهُ وَسُولُهُ الْمَطْلُومَ فِي هٰذِ فَي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا حَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا حَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَلَوْلَادَ فَعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْضٍ لّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلُوتٌ وَصَلَجِدُ يُذَكّ فِيْهَا اسْمُ اللّهِ كَيْثِيرًا لِ وَلَيَنْصُرَتَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ لِ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْرٌ ٥

یعنی اگرخداتعالی میرعا دت منہوتی کہ بعض کو بعض کے ساتھ دفع کرتا توظلم کی نوبت بہان کہنچی کے کر گوشہ کرنے ہوئے اور بہود ہوں کہ گوشہ گرینوں کے گرج مسمار کئے جانے اور بہود ہوں کے گرج مسمار کئے جانے اور بہود ہوں کے معبد نابود کئے جانے اور سلمانوں کی سجدیں جماں کنڑت سے ذکر خدا ہموتا ہے منہدم کی جائیں۔ اِس جگر خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرمانا ہے کہ ان تمام عبادت خانوں کا ئیں ہی حامی ہموں اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر

 مثلًا کسی عیدائی ملک پرقبضہ کرسے توگواں کے عبا دہ نفانوں سے بچہ تعرض نرکرہے اور منع کر وسے کران کے گرجے مسمار نہ کھنے بائی اور بہی ہدایت اما و میٹ نبویہ سے مفہوم ہوتی ہے کیؤکر اما دیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ کوئی اسلامی سب برسالار کسی قوم کے مقا بلہ کے لئے مامور ہوتا تھا تو اس کو بہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور بہودیوں کے عبادت خانوں اور فقراء کے خلوت خانوں سے تعرض نہ کرسے ۔ اِس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس فدر تعصب کے طلقیوں سے دور ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرماؤں اور بہودیوں کے معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جا سالام کی جاتا ہو ایسے یہ معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جا سالام کی جاتا ہو اور بہودیوں سے داور ہے یہ خانوں ہے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور منہور خود اختیاری کے حلوں سے فنا ہوجائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیاری کے حلوں سے فنا ہوجائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیاری کے حلوں سے فنا ہوجائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیاری کے حلوں ہے کا اِذن دسے دیا ہے۔

(مضمون معلق حبث مرمع فت معاس)

به وه لوگ بین جوای وطنوں سے ناحیٰ نکامے گئے اوران کا گناه بجزاس کے اور کوئی ندتھا ہو ہمارارت اللہ ہے - اگراللہ تعالیٰ لبعن کے نُمتر کو لبعن کی نائبد کے ساتھ دفع ندکرتا توزمین فاسد ہوتی۔ (اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ برجہ ۲ رجون مجھے کے الماسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ برجہ ۲ رجون مجھے کے م

وَلَيَنْصُرَقَ اللّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ لَا اللّهُ لَقَوِيًّ عَزِيْرٌ ويعنى وه جوخدا تعالى كى مدوكرتا بسع خداتعالى أس كى مدوكرتا بسع - اب حضرت وتجعيفه أيت كے لفظ كَيَنْصُرَقَ كے آخر بي نون تعيله بسع ليكن اگر اس آيت كے يدمين كريں كر آئنده كسى زان بي اگركوئي بهمارى مدوكرے كاتو بهم اس كى مدوكريں گے تو يدمين باكل فاسدا و رفلاف مُن مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَم بِي كَيُونَكُمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى مَا مَا عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَى اللّهُ عَلَم عَلْم عَلَم عَلَ

اَلَّذِيْنَ ٱخْرِجُوْامِنْ دِيَادِهِمْ بِغَنْرِحَتِيَّ إِلَّانْ يَّهُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ عَلَيْ وَسع عَلوم ج است وطنوں سے بے گنا ہ نکا سے گئے صرف اِس بات پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا ربّ الله سے -

( اہلِ اسلام اور عبسائیوں میں مباحثہ (جنگ مقدس) پر جرس حجان ۱۹۵۰ مے )

﴿ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعُنَابِ وَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُلَاثًا

## وَإِنَّ يَوُمَّاعِنُكُ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّبًّا تَعُلُّونَ

اِس وقت مثلیل میسی کی سخت صرورت می اور نیزان الائک کی جرزنده کرنے کے لئے اُتراکرتے ہیں سخت حاجت می کیونکہ روحانی موت اور غفلت ایک عالم پر جاری ہوگئی اور وہ تمام وجوہ پیدا ہو گئے جن کی وجرسے توربیت کی تائید میں سے ابنے می کی فرا میں آیا تھا اور دخال نے بی بڑے نور کے ماتھ خروج کیا اور حضرت اُدم کی پیدائش کے حساب سے الفضشم کا آخری صفر آگیا جو بموجب اُیت اِنَّ یَوْمًا عِنْلَا دَیِّ کَا لَفِ سَنَةٍ مِّتَمَا تَعُدُّ وْنَ ٥ جِیْتُ ون کے قائم مقام ہے۔ سو صرور تفاکہ اس چیٹے دن میں اُدم پیدا ہوتا ہو اپنی روحانی بیدائش کے روسے تیل کے سے اِس سے خدا تعالی نے اِس وار کی مقدر وم مقدم )

اِسَعَامِرُ وَمِ فَلَمَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَالِمُ الْمُعَلَمُ اللهُ اللهُ العَلَىٰ اللهُ الل

( ازاله او با مرحصه دوم م ۲۹۲ )

قری صاب کے روسے جواصل صاب اہلِ کتاب کا ہے میری ولادت عجفے ہزاد کے اخریس مقی اور چھٹے ہزاد کے آخریس سے موجود اور چھٹے ہزاد کے آخریس سے موجود کا پیدا ہونا ابتداء سے ادا دو النی میں مقرد تھا کیونکہ مسیح موجود فاتم الخلفاء ہے اور آخر کو اقل سے مناسبت میاہئے اور چونکہ حضرت ادم میں چھٹے دی کے آخریس پیدا کے ہیں اِس لئے بلی ظ مناسبت مزودی تھا کہ آخری فلیفہ جو آخری ادم ہے وہ می چھٹے ہزاد کے آخرین پیدا ہو۔ وجدید کمفدا کے سات دنوں میں سے ہرایک ون ہزاد برس کے برابر ہے جیسا کہ وہ خود فرا تا پیدا ہو۔ وجدید کمفدا کے سات دنوں میں سے ہرایک ون ہزاد برس کے برابر ہے جیسا کہ وہ خود فرا تا سے اِن یَوْمًا عِنْدُ دَیّا کَا اَنْ سَنَدَةً مِنْدُ وَنَ ہُ اور اما دیشے صحیح سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ مسیح موجود چھٹے ہزاد دینے میں چھٹے ہزاد میں بیدا ہوگا اِس لئے تمام اہلِ کشف سے موجود کا زمانہ قرار دینے میں چھٹے ہزاد برس سے باہر نہیں گئے اور زیادہ سے زیادہ اُس سے خلود کے وقت چود حویں صدی ہجری کا کھا ہے اور برس سے باہر نہیں گئے اور زیادہ سے زیادہ اُس سے خلود کے وقت چود حویں صدی ہجری کا کھا ہے اور

اہلِ اسلام کے اہلِ کشف نے کسیح موعود کوج اُنحری خلیفہ اورخاتم الخلفاء ہے صرف اِس بات میں ہی آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ اُدم چھٹے وں سے اُنحر میں پدا ہوا اور یح موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پدا ہوگا اور اُس کے موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پدا ہوگا اور اُس کی پدا ہوگا اور اُس کی پدائش ہی توام سے طور پر ہدا ہوگا اور اُس کی پدائش ہی توام سے طور پر ہدا ہوا تھا ہیں ہے اُدم اور بعد میں توام سے طور پر ہدا ہوگا سو آلے مَدُد یلّٰہِ وَالْمِنَة کم تصنوفین کی اس شیکو کی اس مصداق ہوں۔

رحقیقة الوحی صلاح)

ایک دن خدا کے نزدیک تہما رسے ہزارسال کے برابر ہے نی جبکہ خدا نعائی کی کلام سے علوم ہوتا ہے کہ دن سات ہیں ہیں اس سے یہ اشار و نکلنا ہے کہ انسا فی نسل کی عرسات ہزار سال ہے جیسا کہ خدا نے میرے پرظا ہر کیا ہے کہ سورۃ وَالْعَصَّر کے عدد جس فدر حساب جُسل کی موسی علوم ہوتے ہیں اسی قدر زوان نسلِ انسان کا اسمحن سورۃ وَالْعَصَّر کے عدد جس فدر میں ایک بحساب قمری گذر چکا مقا کیونکہ خدا نے حساب قمری گذر چکا مقا کیونکہ خدا نے حساب قری رکھا ہے اور اس حساب سے ہماری اس وقت کا نسلِ انسان کی عمر چھے ہزار برس کا ختم ہو جبی ہے اور اب ہم ساتویں ہزار میں ہیں اور یہ صرور تھا کہ تشیلِ آوم جس کو دو سرے لفظوں میں ہے موعود کہتے ہیں چھٹے ہزار سال کے آخر میں پیدا ہو جو جمعہ کے دن کے قائم تھا ہو جس میں آدم پیدا ہو وجمعہ کے دن کے قائم تھا ہوگئی۔ ہو جس میں آدم پیدا ہو اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا ہیں اس کے مطابق چھٹے ہزار میں میری پیلان ہو تی میں آدم پیدا ہو اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا ہیں اس کے مطابق چھٹے ہزار میں میری پیلان ہو تی ہو اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا ہیں اس کے مطابق چھٹے ہزار میں میری پیلان ہو تھے۔ ہو اور ایسا ہی خدا نے میکھے پیدا کیا جس میں آدم پیدا ہو اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا جس میں آدم پیدا ہو گا اور ایسا ہی خدا نے مجھے پیدا کیا ہیں اس کے مطابق چھٹے ہزار میں میری پیلان ہو گھٹے ہزار میں میری پیلان

اِس آیت کے بیمعنے ہیں کرتمہارا ہزار سال خدا کا ایک دن ہے۔ (تحفہ گولطوریر ط<sup>اق</sup> حاسشیہ)

ایک دن خداکا ایسا ہے جیسا تمہار اہزار بریں ہے۔ پی چونکہ دن سات ہیں اِس کے اِس کے اِس کے اِس کے اِس کے اس کے بی میں وی ایک کی ہم اولا دہیں۔ خداکی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہلے بھی وینا تھی۔ ہم نہیں کہ سکتے کہ وہ لوگ کون عقے اور کس تسم کے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہلے بھی وینا تھی۔ ہم نہیں کہ سکتے کہ وہ لوگ کون عقے اور کس تسم کے تھے معلوم ہوتا ہے کہ سات ہزار برس ہیں وینا کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ اسی وج سے اور اسی امر بر نشان قرار دینے کے لئے وینا ہیں سات دل مقرر کئے گئے تا ہرای ول ایک ہزار برس پر دلالت کرے بہیں معلوم نہیں کہ وینا پر اِس طرح سے کھنے دور گذر بچے ہیں اور کتنے آ دم لین برس پر دلالت کرے بہیں معلوم نہیں کہ وینا پر اِس طرح سے کھنے دور گذر بچے ہیں اور کتنے آ دم لین ایس بے وقت بیں آ بچے ہیں۔ چونکہ خدا قدیم سے خالق ہے اِس لئے ہم مانے اور ایکان لاتے ہیں کہ وینا اپنی اسی کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے۔ افسوی کہ خرات بیسائیل فرع کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے۔ افسوی کہ خرات بیسائیل

يعتيده رکھتے ہيں كرحرف چھہزاربرس ہوئے كرجب خدانے دُنيا كوميدا كيا اور زمين واسمال بنائے اوراس سيميلي خدام ميشه كمسلط معطّل اوربيكار تعااوراز لي طور مرمطّل حلااً مّا تعاليه الساعتيدوي كركوفى صاحب عقل اس كوقبول نهيل كرسه كامكر بها داعقيده جوقراك منزمف في بهيل كعلاياب كرخدا ہمیشہ سے خالق ہے اگر میاہے تو کر واروں مرتبہ زمین اسمان کوفنا کرے پیرا لیے ہی بنا دے اوراس نے ہمیں خبردی ہے کرو و آ دم جرمیلی امتول کے بعد آیا جوہم سب کا باپ نتا اس کے دنیا میں الفے تت سے پسلسلہ انسانی مشروع موا ہے اور اس سلسلہ کی عرکا پورا دورسات مزار برس بھ ہے۔ برمات ہزاد خدا کے نزدیک ایسے بی جیسے انسانوں کے سات دی۔ یا درہے کہ قانون النی نے مقرر کیا ہے کرم الکی مُت كم الم مات بزاد بس كا دُور بوتا ہے۔ اس دُور كى طرف اثار وكرنے كے اللے انسانوں ميں سات دِن مقرد کے مجئے ہیں۔ فوض بنی آ دم کی عرکا دُورسات ہزار برس مقررہے اور اس بیں سے ہمارے نبی ملی فند علیہ والم کے عدمیں پانچ ہزار برس کے قریب گذریکا تنا یا برتبدیل الفاظ یوں کمو کہ خدا کے دنول میں سے پانچ دن کے قریب گذر بھے متے جدیدا کر سورۃ و الْعَصْر میں تعینی اُس کے حروف میں ابجد سے لحاظ سے قرآن مثریف میں اشارہ فرا دیا ہے کہ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ سورت الل ہوئی تب ا دم کے زمان پر اسی قدر ترت گذرم کی تتی جوسورۃ موصوفہ کے عددوں سے ظاہرہے۔ اِمس حساب سے انسانی لوع کی عربیں سے اب اِس زمان میں چھ ہزار برس گذر بھے ہیں اور ایک ہزار برس باتی ہیں قرآن مشرلیف میں طکر اکثر مہلی کمنابوں میں میں یہ نوسٹ تہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جوا دم کی صورت پر آئیگا اور سے نام سے پارا جائے گا عزورہے کہ و وجیٹے ہزار کے آخریں پدا ہومبیا کہ آدم کھٹے دن کے آخر میں پیدا ہؤا۔ یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ مرتر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور اِن سات ہزار بری کا قرآن مین اور دوسرى خلاكى كما بول ك روس تقسيم يه كربيلا مزارسكى اور بدايت كيلياخ كازما نها وردومرا ہزارشیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پڑ میرا ہزائیکی اور ہایت کے پیلنے کا اور جو تھا ہزارشیطان کے تسلط كااور مير مانخوال بزارنيكي اور بدايت كے ميلنے كا رہي وہ بزار ہے جس ميں ہمارے سيدومولى عتى ينا وحفرت محدملي المدعلية وسلم ومناكي اصلاح كے لئے مبعوث بوئے اورسيطان قيد كيا كيا) اور بير حيا ابزاد مشيطان ككفك اورسلط مون كازمار بب جوقرون ثلاثه كع بعد شروع موقا اورج وصوي صدى كم مر برضتم بهوجا قاسه اور پیرساتوال ہزار خداا وراس کے سیح کا اور ہراکیب خیرو برکت اور ایمان اور ملاح اورتقوى اورتوحيدا ورغدايرستى اورمراكيةم كأنيكي اور مايت كازمارنب ابهم ساتوي بزاري مري ہیں اس کے بعد کسی دومرے سے کو قدم رکھنے کی مگر نمیں کیونکر زمانے سات ہی ہیں جونیکی اور بدی بیت سے

کے گئے ہیں۔ اِس سیم کوتمام انبیا دنے بیان کیا ہے کسی نے اِجمال کے طور پر اورکسی نے مفضل طور پر۔ (لیکی لاہورہ (۲۰۱۲)

قرآن شرفیف سے جی صاف طور پر پین کاتا ہے کہ آ دم سے اُفیریک عربیٰ آدم کی سات ہزارسال
ہے اور ایسا ہی پہلی تمام کنا ہیں ہی ہا تفاق ہیں کہتی ہیں اور آ پیت اِن یَوْمَّاعِ نُدْدَ رَدِّاِنِی کَا نَفِ سَنَةٍ قِیمَّا تَعَدُّوْنَ ہے ہیں اور بیسا کہ ہیں اجی بیان کم تعدور پر بین خبردیتے آئے ہیں اور بیسا کہ ہیں الجی بیان کم چکا ہوں سُورۃ وَ الْعَمْر کے اعدا دسے بھی بین صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسے الغین پنجم میں ظاہر ہوئے تھے اور اس حساب سے یہ زمانہ جن میں ہم ہیں ہزار مہم ہی جن بات کو خدا نے اپنی وی سے ہم برظا ہر کیا اُس سے ہم انکار نہیں کرسکتے اور نہم کوئی وجہ دیجے ہیں کہ خدا کے بیاک نہیوں کے متنفی علیہ کلہ سے اشکار کی ۔ پھر جبکہ اِس قدر شہوت موجود ہے اور بلاسٹ بدا حا دیث اور پاک شریب کے موجود کا آنا حزی نواز ہے پھر آخری ہزار ہونے میں کیا شک رہا اور آخری ہزاد کے مردیسے موجود کا آنا حزودی ہے۔

(ایکی سیا کی کوٹ والے والی ماروری ہے۔

(ایکی سیا ککوٹ ماروں کے ایکار کوٹ ہے۔

بست مرف قری البام کیا ہے۔ اس کا معنی است ہے کہ عمر و نیا کی صن آور معلیہ السلام سے سات ہزار البی کی است میں اشارہ فرانا ہے کہ اِن یکو ما عین ذر آبات کی النی سب آبار ہوں تک ہے۔ اِس کی طرف قرائ البی وہ تمہا رسے ہزار برس کے برابر ہے اور خدا تعالی نے میرے دل بریہ الهام کیا ہے کہ انخفرت صلی افد علیہ وسلم کے زمانہ کل مصرت آدم سے اسی قدر تدت بجساب قری گذری می جو اس سورت کے حروف کی تعدا دسے بجساب ابجدمعلوم ہوتی ہے اور اُس کے کو وسے حفرت آدم سے اب ساتوال ہزار بجساب قری ہے جو و نیا کے خاتمہ پر دلالت کرتا ہے اور یوساب جو مسورہ اُدم سے اب ساتوال ہزار بجساب قری ہے جو و نیا کے خاتمہ پر دلالت کرتا ہے اور یوساب جو مسورہ و اَن می ساب ہو سورہ کا تعمر کے حروف کی اعدا د کے نکا لئے سے معلوم ہوتا ہے ہیو دو نصار کی کے صاب سے قریباً تمام و کمال ملک ہوتا ہے۔ صرف قری اور تی کی اعدا دری ہوتا ہے اور آن کی کتا ہوں سے پایا با تا ہے جو ہے موق کی جھٹا ہزار گذرگیا۔

(برابئين احديد مقترنج ملا ماسير)

خدانے آدم کو چیٹے دن بروز جمعہ لوقت عصر پیدا کیا۔ توریت اور قرآن اور احادیث سے یہی ا ثابت ہے اور خدانے انسانوں کے لئے سات دن مقر کئے ہیں اور اِن دنوں کے مقابل پر خدا کاہر ایب ون ہزار سال کا ہے۔ اس کی رُوسے استنباط کیا گیاہے کہ آدم سے عردُ نیا کی سات ہزار سال ہے اور چیٹے ہزار جھیٹے دن کے مقابل پرہے وہ ادم ٹانی کے ظہور کا دن ہے یعنی مقدریوں ہے کہ چیٹے ہزار کے اندر دینداری گروح و نیاسے مفقد دم وجائے گی اور لوگ بخت فافل اور مبدین ہوجائیں گئے تب انسان کے روحانی سلسلہ کو قائم کرنے کے لئے سیج موعود آئے گا اور وہ کیلے آدم کی طرح ہزارشتم کے اخرین جوندا کا چشا دی ہے ظاہر ہوگا چنا نچروہ ظاہر ہو بچکا اور وہ وہی ہے جو اِس وقت اِس تخرید کی وسے تبلیغے حق کر دہا ہے میرانام آدم رکھنے سے اِس جگہ رمقعد دہے کہ نویج انسان کا فرد کا ل آدم سے ہی مثروع ہوا اور دائرہ کا کمال اِسی میں ہے کہ مرفوع ہوا ہو اور دائرہ کا کمال اِسی میں ہے کہ مرفوع ہوا ہو اور دائرہ کا کمال اِسی میں ہے کرجی نقط سے مثروع ہوا ہے اُسی نقطہ بی ختم ہو جائے اپن خاتم الخلفاء کا آدم نام دکھنا مزوری تھا۔ رضیمہ براہیں احریر حقد نجم مدا حاشیہ )

جیسا کرفداتعالی کا قانون قدرت ہے کہ دات کے بعد دن اور ون کے بعد دات آئی ہے اور
اس قانون قدرت میں کوئی تبدیل واتع نہیں ہم تی اِسی طرح و کینا پر اِس قسم کے زما نے آتے دہتے ہیں کہ
مہری رُوحانی طور پر دات ہموتی ہے اور کہی طلوع آفتاب ہموکر نیا دن چڑھتا ہے چنانچ پچپلا ایک ہزاد
ہوگذرا ہے روحانی طور پر ایک قاریک دات تھی جس کا نام نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیج آعوی دکھا
ہو۔ فدا تعالی کا یہ ایک و بہت جیسا کہ فرنا ہے اِنَّ یَوْ مَّاعِنْدَ دَیّا کَا لَفِ سَنَةً یِّسَۃًا لَعُدُ وَنَ وَ وَلَمُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

قران سے بقصری معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ ہی ہے جس کا نام خدا (تعالیٰ) نے رکھا ہے ۔
سِتَّةَ اَیّامِ چھٹے ون کے آخری صحد میں آدم کا پیدا ہونا صروری تھا۔ براہین میں اِسی کی طرف اشار اُ سِتَّةَ اَیَّامِ کِھٹے ون کے آخری صحد میں آدم کا پیدا ہونا صروری تھا۔ براہین میں اِسی کی طرف اشار سے اَدَدُتُ اَنْ اَ سُسَنَةٍ مِسْسَا اَ مَ مَ پِهِ فَراما اِنْ اَلَّا اِسْ اَلْمَا الْمَا اِسْ اَلْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَالِمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمَا الْمَالِمَا الْمَا الْمَالِمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمَا الْمَالِمَا الْمَالِمَا الْمُعْلَى الْمَالِمَا الْمَالِمَا الْمَالِمُ الْمَالِمَا الْمَالِمَا الْمَالِمَا الْمَالْمَا الْمَالِمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُا الْمَالْمُا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالَمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالَمُ الْمَال

تَذِنِيْ كَه كُرَّمِين سُومِس كُوسَتْنَى كرد ما باقى ايك بزارس ده جاتا ہے ورنداس كے بغيراما ديث كى مطابقت ہو بى شير سندن كا وروه بات بى مطابقت ہو باقى ہے اوروه بات بى مطابقت ہو باقى ہے اوروه بات بى كابوں سے بى مطابقت ہو باقى ہے اور انگريز بوق ہے كہ بزار مال كاكم سيطان كھلا رہے گا۔ يہ بات بى كيسى پورى ہوتى ہے اور انگريز بى اسى واسطے شور مي تے بيں كہ بى ذا نہے جس ميں ہمارے سے كو دوباره آنا جا ہے ۔ يرس لداي مطابق آيا ہے كوكوئى فد مرب اِس سے انكار كر ہى نہيں سكا۔ يرايك على فشان ہے جس سے كو ئى گريز ميں ہوسكا۔

دانیال کی کتاب میں صدیا سال کو مفتہ کھا گیا ہے اور ونیا کی عربی ایک ہفتہ بتلا اُن گئی ہے۔
اس جگہ مفتہ سے مراوسات ہزار سال ہیں۔ ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے جیسا کر قران ترفی میں آیا ہے اِنَّ یَوْمُاعِنْدُ دَیِّاِکَ کَا لَفِ سَنَدَةٍ مِّنَّا لَعُدُّدُنَ ٥ تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمالے ہزار سال کے برابرہے۔ (بررجلد المنبر مروز خراج رفروری شنال میں)

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ اورتجمت عذاب كم الصحاح مدى كرت بي-

(ايك عيسا ألى كم تين سوال اورأن كحجوا بات مدا)

﴿ وَمَا اَرْسَلْنَامِنَ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ وَلَا نَبِي الْآ اِذَا تَمُنَّى الْقَالِسُولِ وَلَا نَبِي الْآ اِذَا تَمُنَّى الْقَالِشُهُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ الْفَالِسُّ يُطْنُ ثُمَّةً اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيْهُمُ عَلِيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيْهُمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ

الهام رجمانی می بوتا ہے اورشیطانی میں اورجب انسان اپ نفس اورضیال کو وخل وے کرکی بات کے استکان اس کے اللے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کے توجہ کرتا ہے۔ خاص کر اس حالت میں کجب اس کے دل میں برتمنا عنی بوتی ہے کرمیری مرضی کے موانی کسی کی نسبت کوئی قبرا یا بھلا کلر بطور المام مجھے معلوم ہوجائے توسشیطان اس وقت اس کی آرزہ میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اسس کی زبان پرجاری ہموجاتا ہے اور در اصل دہ شیطان کی کمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کہ می انبیاء اور رسولوں کی وی میں بی جوجاتا ہے اور در اصل دہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ دخل کہ میں انتارہ فراتا میں بی می بوجاتا ہے۔ اس کی طوت اللہ جاتا ہے کہ کی اللہ جاتا ہے۔ اس کی طوت اللہ جاتا ہے کہ کو کو کی اللہ جاتا ہے کہ کی دو کو کرکھ کی کی کو کر کو کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کرکھ کی کو کی کو کرکھ کی کو کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کو کرکھ کو کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کی کو کرکھ کی کرکھ کی کو کرکھ کرکھ کی کو کرکھ کی کو

أَمْنِينَاتِيهِ إِنز (الألط) صغر ١٢٩١٧١٨)

یہ بات خدا تعالی کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو اُن کے مواضع منا معطَّل كرديد، الله عِلْ شَانهُ قرآن كريم مِن ذا الهِ وَمَا آدْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ تَرْسُوْلٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تُعَمَّى ٱلْمَنْ الشَّيْطُنُ فِنْ ٱمْنِلِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُنْقِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أيته والله عَلِيم حَكِيم ويعنى ممن كول ايسارسول اورنبى مين ميم اكرأس كيرمالت دموكم جب وہ کوئی تمناکرے بینی اپنے ننس سے کوئی بات میاہے توسشیطان اُس کی خواہش میں کچہ مزطا دے لين جب كوئى رسول ياكوئى نبى اين نفس كے جوش سے كسى بات كو يا بتا ہے توست بطان اس يسمى دخل دیتا ہے تب وجیمتلوج وشوکت اور مبلیت اورروشنی نام رکھتی ہے اس دخل کو اُنھا دیتی ہے اور مفشاء اللي كومصمةًا كرك وكملاديتي سي-ريوس بات كى طرف اشاره سے كونسى كے ول ميں جوخيالات أغية بي اور جو كجيزوا طرأس كفنس بين بيدا بهوتي بي درحتيقيت وهتمام وي بهوتي بين ببياكم قرآن كريم اس پرشا ہہے دَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْعَوٰى ﴿ إِنْ هُوَ الَّاوَشِي كُوْلِى أَلْكِينَ قَرْآن كَا وَي دوسرى وَي سے جومرت معانی منجاب الله موتی بین تمیز کلی رکھتی ہے اور نبی کے اسے تمام اقوال وی فیرسلو میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ رُوح القدس کی برکت اور چیک ہمیشد نبی کے شاطی حال رستی ہے اور ہر کیب بات اُس کی برکت سے بعری ہوئی ہوتی ہے اوروہ برکت رُوح القدس سے اُس کلام ہیں رکمی جاتی ہے لنذا ہر کی بات بی کی جونبی کی توقیہ تام سے اور اُس مے خیال کی پوری معروفیت سے اُس مے مندسے (أينكالات اسلام ٢٥٢٠ ٢٥٢) منكلتى ہے وہ بلاسشبہ ومي ہموتی ہے۔

پوچاگیا که قرآن کا بونزول مواہد وه بهن الفاظ میں یاکس طرع ؟ فرایا: - بهن الفاظ میں اور میں خدا کی طرف سے نازل موا۔ قرادت کا اختلاف الگ امر ہے

مَا ٱلْسَلْنَا مِنْ مَشْلِكَ مِنْ تَسُولِ وَلَا يَهِ عَمِيلًا مُهَمَّدَّ شِي قراءت شاذہ ہے اور پر قراءت محم مریث کا حکم رکمتی ہے جس طرح نیچی اور دَسُول کی وجمعنوط ہوتی ہے اسی طرح مُمَحَدَّ ث کی وجم جمعنوظ

ہوتی ہے جیسا کہ اِس آیت میں یا یا عابی آہے۔ (الحکم عبلہ انمبر ہم مورخہ ۱۰ زومبر سنالی مالے) اس از روز زال میں موسل میں مرسمی در غلط میں اور تیران موجود اللہ میں اور تیران موجود اللہ میں اللہ

بعن کا یخیال ہے کہ اُگرکسی المام ہے مجھنے پی خلطی ہومائے توامان اُ می ما آہے اور شک پڑجا آہے کہ خیال سے اور شک پڑجا آہے کہ شاید اِس نبی یا رسول یا تحدّث نے اپنے دعوٰی میں ہی دھوکا کھا یا ہو۔ بہنیال سراسر سفسطہ ہے اور جولوگ نیم سودال ہوتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں اور اگر اُن کا ہی احتقاد ہے تو تمام ہیوں کی نبوت سے اُن کو ہاتھ دھو میٹھنا جا ہئے کیونکہ کوئی نبی منیں جس نے کہمی دیمی ہے اجہا دیم فلمی ذکھا فی ہوم شلاً صفر شیسے جوخوا بنائے گئے اُن کی اکٹر پیشے وئی مفلم سے پُر ہیں مثلاً یہ دعوی کہ مجھے داؤ دکا تخت ملے گا۔ بجر اِس کے الیے دعوی کی اصفے تھے کہ کہ مجبل المام بر بجرور کرکے اُن کو یہ خیال بریدا ہو اُن اور ہوتے ہیں جن سے دہ شنا ہو اُن کو یہ خیال بریدا ہو اُن اور ہوتے ہیں جن سے دہ شنا ہو کہ کہ ایک کیا جا تا ہے اور جن سے اُس کے دعویٰ کی ستیا فی گھلتی ہے۔ بیس اگر کو فی اِجہا دفاط ہو تواصل دعویٰ میں کی ورک کی ستیا فی گھلتی ہے۔ بیس اگر کو فی اِجہا دفاط ہو تواصل دعوٰ میں کہ کے فرق مندیں آ نا مثلاً آئ کھ اگر دور کے فاصلاسے اِنسان کو بیل تصور کرے تو بر بنیں کہ سکتے کہ انکا میں میں اور اُن میں فلمی مندیں کرتے۔ اور اُجھی اُن کے لئے اُس کے دعو ہی اور تعلیم کی اُن کی شخص میں فلملی کرجا تی میں فلمی کا ایسی مثال ہے جیے دور دراز کی چیزوں کو آئکہ دیکھتی ہے تو کہ بی اُن کی شخص میں فلمی کرجا تی ہے۔ اِس بنا و برہم کر میں ہو اُن کی تھی ہے تو کہ بی اُن کی شخص میں فلمی کرجا تی سے اِس بنا و برہم کر میں ہو اُن کی تھی آئی آئی الشینیلائ فی آ اُن میں بیاں سے آپ کو دھوکا ورائی میں گوال دیا مگر جو تھر دیوں کی بھالا ٹی کے این اور شاہمت ہے ایس سے والے وہ میں اور اور داؤ د کے تخت کا لائے ول میں ڈوال دیا مگر جو تھر دیوں کی بھالا ٹی میں ہو اس سے ایسی کی با دشاہمت ہے دنہیں میں میں میں کی بادشاہمت ہے دنہیں میں میں میں اُن کی وسوسے قائم مزرہ سکے اور مبلد آپ ہے کے سبھے لیا کہ میری آسمان کی بادشاہمت ہے دنہیں کی۔

غوض میرے کا یہ اجہا وفلط نسکا۔ اصل وی بھے ہوگی محرسجے بین کملئی کھائی۔۔۔۔ اصل بات یہ سے کرجس بقین کونبی کے دِل میں اس کی نبوت کے بارے میں ہمٹنا یا جا ناہے وہ دلائل تو آفتا ب کی طرح چیک اُسکتے ہیں اور اِس قدر توا ترسے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر برہی ہوجا تا ہے چیر بعض دومری جزئیا میں اگر اجہا دکی فلطی ہوئی تو وہ اس فینین کوئر غیر نہیں ہوتی۔ (مغیر نزول اُسے صغیر سوتا ۲۷)

يْ وَلايزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِنْ مِرْيَةٍ مِّنُكُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ

السَّاعَةُ بَغْتَةُ أُوْيَأْتِيَهُمْ عَنَابُ يَوْمٍ عَقِيْدٍ

نَثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ آغِينَ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ أَنَّ الْعَلَامًا

(ترجمہ ازمرتب) الله مزوم ومل کے تول وَلا يَسَزَالُ اللّهِ بْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِنْ يَوْمِينَةً مِّنْهُ الله على الله الله يورواضح نشا نيال جو بزبانِ سے ابت ہوتا ہے كوئنك وست بركو دوركر دينے والى قطعى علامات اور واضح نشا نيال جو بزبانِ

الْقَلْعِيَّةَ الْمُزِيْلَةَ الْمِرْيَةِ وَالْآمَارَاتِ الظَّاهِرَةَ النَّاطِقَةَ الدَّالَةَ عَلَى تَوْدِ الْقِيَامَةِ لَا تَظْهَرُ آبَدُ اقَا لِمَا تَظْهَرُ أَبَاتُ نَظْرِيَّةُ الَّتِيْ تَحْمَاجُ إِلَى التَّا وِيُلَاتِ وَلَا تَطْهَرُ إِلَّا فِي حُلِلِ الْاسْتِعَارَاتِ وَإِلَّافَكَيْفَ يُهْكِنُ آنْ تَنْفَتِحَ آبُوابُ السَّمَاءِ وَيَنْزِلُ مِنْهَا عِيْلَى أَمَامَ أَعْيُنِ النَّاسِ وَفِيْ يَدِهِ حَرْبَةٌ وَتَنْزِلُ الْمَلَلِكَةُ مَعَهُ -عِيْلَى أَمَامَ أَعْيُنِ النَّاسِ وَفِيْ يَدِهِ حَرْبَةٌ وَتَنْزِلُ الْمَلَلِكَةُ مَعَهُ -(حَمَامَةُ الْبُشْرَى صَلَيْ)

أَنَّ الْمُتَرَانَ اللهَ انْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَمْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ وَتَصُبِحُ الْأَمْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ۚ مُخْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ۚ مُخْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيْرٌ ۚ

ایسا پانی آنا راجس سے گلی مٹری ہوئی زمین مرمبز ہوگئی۔ (ایمب میسائی کے تین سوال اوراُن کے جوابات مش)

﴿ وَيَعْبُكُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْظِنًا وَعَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَعَالِيْسَ اللهِ مَنْ تَصِيْرٍ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَعَالِلْظِلِمِيْنَ مِنْ تَصِيْرٍ

(جُنگ مقدس منه ٢٩ دمتي سوملد)

حال قرُبِ قیامت کا پنۃ دیتی ہوں کبھی ہی کا ہر نہیں ہوتیں ۔ ہاں صرف ایسی نشانیاں کا ہر ہوتی ہیں ج غور دف کرا ورثا ویل کی منابع ہوتی ہیں اور استعامات سے پَر دوں ہیں ہوتی ہیں۔ ورد یہ کیسے ہوسکتا ہے کراسمان سے دروا ذرسے ظاہری طور پرکھل جائیں اور ان ہیں سے عیلی علیہ انسلام لوگوں کی نظروں سے سامنے ہاتنہ ہیں نیزو لئے ہوئے نازل ہوں اور فریضتے ان سے بھراہ ہوں۔ أَنْ يَا يَّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ النَّا النَّاسُ فُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ النَّا الذَّا الذَّا اللهِ النَّيْخُلُقُوا ذُبَا اللهِ النَّيْخُلُقُوا ذُبَا اللهِ النَّيْخُلُقُوا ذُبَا اللهِ النَّابُ شَيْخُلُقُوا ذُبَا النَّا اللهِ النَّابُ اللهِ اللهِ النَّا اللهِ اللهِ النَّابُ اللهِ النَّا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اے وقو ایک مثال ہے تم فور کرکے منوج بروں سے تم مرادیں مانگے ہو وہ چری تو ایک تمی بدا نہیں کرسکتیں طالب بھی فعیف بی بدا نہیں کرسکتیں اور اگر کھی اُل سے کچھ بین لے تو اُس سے چوڈ انہیں کتیں طالب بھی فعیف بی اور خلوق چری اور مطلوب بھی فعیف ایعنی خلوق چروں سے مرادیں مانگے والے فعیف العقل ہیں اور خلوق چری بوم بوم بودہ تیں۔ (براہی احمدید ملے ماشید در ماشید) جو معبود مغرا فی گئیں وہ فعیف القدرت ہیں۔ (براہی احمدید مل کر ایک تھی پیدا کرنا جا ہیں تو کبی بیدا نہ کرسکتی بیدا کرنا جا ہی تو کبی بیدا نہ کرسکتیں اگر جو ایک دو سرے کی مدد بھی کریں ملکدا گر متنی اس کی چرج بین کر اے جائے تو اُنہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ متنی سے چرو اپس سے سکیں۔ اُن کے پرستار عقل کے کردر اور وہ طاقت کے کردر اور وہ طاقت کے کردر ہیں۔ کیا خلاا ایسے ہوا کرتے ہیں؟

أَ. مَا قَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهِ ۚ إِنَّ اللهَ لَقُويٌّ عَزِيُزُهُ

مُشْرِک لوگوں نے مبیا بہاہیے تھا خدا کوشناخت نہیں کیا۔ وہ ایساسمجتے ہیں کم گویا خدا کا کا دخا ۔ بغیر دوسرے مشرکا مے چل نہیں سکتا حالا کوخدا اپنی ذات میں صاحب قوست نامتر اورغلبہ کا طرہے۔ (براہی احدید میں صاحب درحاست یہ)

یا در کھوکہ ہرایک چیز خداتعالیٰ کی آواز سنتی ہے۔ ہرایک چیز پرخداتعالیٰ کا تعرف ہے اور ہرایک چیز پرخداتعالیٰ کا تعرف ہے اور ہرایک چیز کی تمام ڈوریاں خداتعالی کے بات میں ہیں اس کی حکمت ایک ہے انتہا حکمت ہے جوہرایک ذرق کی چیڑھ کی کہ میں جی تعمل اس کی حدد تیں ہیں جی تعمل اس فروہ میں داخل ہے جو مَا قَدْ رُدا الله حَقَّ قَدْرِة کے مصداق ہیں اور بات برایمان میں لا او و اُس گروہ میں داخل ہے جو مَا قَدْ رُدا الله حَقَّ قَدْرِة کے مصداق ہیں اور

چونکرانسان کال منظراَ تُمَ تمام عالم کا بوتا ہے اِس کے تمام عالم اس طوت وَقَّا فوقتاً کھینچا جاتا ہے وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت بوتا ہے اور تمام عالم اُس کی تارین ہوتی ہیں اور خوارِق کا بہی بر ہے۔ برکاروبار بست و اُری ست عارفاں را نرجاں جدید اس کہ ندید ایں جاں را

(بركات الدُّما مكرٌ ماسشيه)

باعث مغضوب شدن ابل اسلام بيت ؟ بمين كرازز بال ميكويند كرايمال أورويم ودرول بيج شيخ نعيست وبمين عنى اين آيت اسدم مكافّد أوا الله تحقّ كَدُر با-

(البدرملدانمبره، ۲ مودخه ۷ نومبروه رديمبر النائم الم

فعداتوه ب كرسب توتول والوس سے زیاده توت والا اورسب برغالب آنے والا ہے۔ د
اُس كوكوئى بچر سكے اور خارسكے اليئ فلطيوں بيں جولوگ بڑتے ہيں وه خداكى قدر نهيں بجانتے اور
نهيں جانتے خداكيسا ہونا باہم ہے۔ اور بحر فراياكہ خدا امن كا بخت والا اور اپنے كمالات اور توري بر الله فائم كرنے والا اور اپنے كمالات اور توري برندا ولائل قائم كرنے والا اہم - يہ إس بات كى طوت اشار ہ ہے كہ سچے خداكا ماننے والا كري عبس بين شرنده موكاكيونكه أس كے باس زبر دست دلائل ہوتے ہيں كي بني بناوئى خداكا ماننے والا بر محسيب ميں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بيان كرنے كم ہراكي بيوده بات كوراز بين داخل كرنا ہم الم بيان كرنا ہے الم بنا ور شاہد مائل كرنا ہے الم الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم الم بنا ور شاہد مائل من الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم سے الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم سے الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم سے الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم سے الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم سے الم سے دائل ہم سے الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم سے الم الله بات كوراز بين داخل كرنا ہم سے الم الله بات كوران بين داخل كرنا ہم سے الله بات كوران ہم سے الله بات ہم سے الل

جوادك السائعية بي كريشكل مد كرمصنوعي خدا پرموت أوك أخول في الله تعالى كومانا خيس وه مّا قَدَرُواا لله حَتَّ قَدْدِ إِلَى يُورِ عصداق بير.

(الحكم جلد م نمبر ١١ مورضه ١٠ مِنَى تَكُنْ اللَّهُ حسًّا)

 شُهِينًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَالْقَامِلُ فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَالنُّوالذَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَمُولدكُمُ فَنِعُمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٥

امل بات بهی ب کرمتیقی معاون و نامروسی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نِفمَ الْمَوْلَى وَ نِفْمَ الْوَكِیْلُ وَ نِفْمَ النَّمِینُ و مِنیا اور مُنیا کی مددین آن توگوں کے سامنے کا لمیت ہوتی ہیں اور مُردہ کیونے کے برا برمج عیقت نہیں رکمتی ہیں۔ دریویو ہون رلمیج بز مبلد سامد

نيربدرمبلد و نمبره ۲ مورخد ۲۱ رجون الناوليم مه

ایسمولوی صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ خداتعا کی نے ہما وانام سلمان رکھا ہے آپ نے اپنے فرقد کا نام احدی کیوں رکھا ہے ؟ یہ بات ہو کہ سنٹ سکم الْمُسْلِمِ بِنَ کے برخلات ہے۔

إس كجواب بين حفرت (مسيح موعود عليدالسلام) في فرا يا ١-

اسلام بهت پاک نام ہے اور قرآئ نٹران ہیں ہیں نام آ پاہے لیکن جیسا کہ مدیث نٹران ہیں اور ہر کیسے نواز کی نواز کی نواز کی نواز کے اسلام کے ۲ در جو سوائے دونین آ دمیوں کے تمام معابہ کوسلمان کتا ہے اس بی در کر میں ایک معلی النولیدوسلم کے ازواج مطرّات کو گالیاں دیتے ہیں اولیا دا للہ کو قرائے ہیں ہو بی سلمان کہلائے ہیں۔ فاح ہیں ایل ورجو ہی سلمان نام دکتے ہیں۔ بلا و میں اور چرجی سلمان نام دکتے ہیں۔ بلا و شام ہیں ایک فرقد یزید رہے ہوا مام میں پی ترترا بازی کرتے ہیں اور پرجی سلمان نام دکتے ہیں۔ بلا و شام ہیں ایک فرقد یزید رہے ہوا مام میں پی ترترا بازی کرتے ہیں اور سلمان ہے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکے کرسلف مالیوں نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تمیز کرنے کے واسطے اپنے نام شافع منبلی ویو اسلے اپنے نام شافع منبلی ویو ہے بیاں کا کہ کرستید احرال کا نیال تھا کہ قرآن مجد ہی دسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کا تیجہ ہے اور واسلے اس فرقہ کانام امور یہ رکھا گیا۔

ان واسلے اس فرقہ کا نام امور یہ رکھا گیا۔

حضرت یرتقریرکر مسے تھے کہ اس مولوی نے پھرسوال کیا کہ قرآن مٹریف میں توحکم ہے کہ لا تغد قوا اور آپ نے توتغرقہ ڈال دیا۔

معنرت نے فرایا ہم تو تُغرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ و کرنے کے واسطے آئے ہیں۔اگراحدی نام رکھنے میں ہٹک ہے تو پچرشافتی منبلی کہلانے میں بھی ہتک ہے مگریہ نام ان اکا برکے رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی کمار مانتے ہیں۔ وشخص برنجنت ہوگا جو الیے لوگوں پراعتراص کرے اور ان کوبرًا کھے مرف امتیاز سے لئے ان لوگوں نے اپنے یہ نام رکھے تتے ...، ہم سلمان ہیں اور احدی ایک

امتیازی نام ہے۔

اگر صرف سلمان نام به توسنانت کا تمغرکیون کوظاہر بهو۔خدا تعالی ایک جماعت بنانا چاہتاہے
اور اس کا دوسروں سے امتیاز بہونا مزوری ہے بغیرامتیا زکے اس کے نوائد مترتب نہیں ہوتے اورون
مسلمان کملا نے سے تمیز نہیں ہوسکتی۔ امام شافعی اور خبی کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ اُس وقت برعات
مسلمان کملا نے سے تمیز نہیں ہوسکتی۔ امام شافعی اور خاص بی تمیز در ہوسکتی ہزا دہا گندسے
مشروع ہوگئی تھیں اگر اُس وقت یہ نام در ہوتے تو اہل حق اور فاحق بین تمیز در ہوسکتی ہزا دہا گندسے
آدمی ملے عجلے رہے ۔ یہ چار نام اسلام کے واسطے مشل چار دیواری کے بھے اگر یہ لوگ پیدا مزہوت تو
اسلام ایسا شند مذہب بموجانا کہ برعتی اور غیر دوحتی بین تمیز در ہوسکتی۔ اب بھی ایسا زمانہ آگیا ہے کہ گوگر
ایک مذہب ہے۔ ہم کوسلمان ہونے سے انکار نہیں مگر تفرقہ دُور کرنے کے واسطے یہ نام رکھا گیا ہے۔
ایک مذہب ہے۔ ہم کوسلمان ہونے سے انکار نہیں مگر تفرقہ دُور کرنے کے واسطے یہ نام رکھا گیا ہے۔
ب بغیر فیدا صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت والوں سے اختلاف کیا اور عام نظروں میں ایک تفرقہ
ڈالنے والے ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ خودخدا ڈالٹا ہے۔ جب کھوٹ اور ملاوٹ نیا دہ ہو

بولوگ إسلام ك نام سے انكادكريں يا اس نام كوعاً رجميں ان كونو كيرينتى كتنا ہوں - كيركوئ برحت نہيں لا يا يہ بيسا كرمنبلى شافى وغيرونا م سخة ايسا ہى احدى بجى نام ہے بلكہ احدد كے نام ہيں اسلام اور اسلام كے بائى احدد صلى الشرطيد وسلم كے ساتھ إقصال ہے اور يہ إقصال دوسرے ناموں ہيں نہيں۔ احدد انخطرت صلى الدمليد وسلم كانام ہے۔

اسلام احدی ہے اور الحری اسلام ہے۔ عدیث مثریف میں عدی رکھا گیا ہے بعض اوقات الفاظ بحث ہوتے ہیں عدی رکھا گیا ہے بعض اوقات الفاظ بحث ہوتے ہیں محرطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ احری نام ایک احتیازی نشان ہے۔ آجکل اِس فدرطوفان فراند ہیں ہے کہ اوّل آخریمی نہیں ہوّا۔ اِس واسط کوئی نام خروری تفا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک جوسلمان بیں وہ اجدی ہیں۔ (بدرجلد اغبر ۱۳ مورخد سرنوم برطن المرصف سام میں۔

## تفيير سورة المؤمنون

بِسُمِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

البَّهِ قَنُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ فَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فْعِلُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۗ إِلَّاعَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُمَلُوْمِيْنَ<sup>ا</sup> فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَدُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمُ المَنْتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ لَمُ عُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولِيكَ هُمُ الْوَابِهِ ثُونَ اللَّذِي يُن يَرِثُونَ الْفِرْدُوسُ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِن سُللةٍ مِّنَ طِيْنِ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍمَّكِينِ الْمُ خَلَقُنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةُ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَة

## عِظْمًا فَكُسُونَا الْعِظْمَ لَحْمًا قَثْمَ أَنْشَأَنْهُ خَلْقًا اخْرَ فَتَابِرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِينَ قُلْمَ الشَّهُ آحُسَنُ الْخُلِقِينَ قُلْمَ اللَّهُ آحُسَنُ الْخُلِقِينَ قُلْمَ اللَّهُ آحُسَنُ الْخُلِقِينَ قُلْمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بعض ادانوں نے یہی اعراض کیا تفاکر جس طرح خداتعالی نے نطفہ کی حالت سے لے کرانچر اسکے جمانی وجود کا قرآق مرتب میں نقشہ کھینچاہے یہ نقشہ اس زمانہ کی جدید تھیتھا ہے جاتی کی وسے میں نہیں ہے لیک ان کا حالت کے معنی انہوں نے یہ بجد لیا کہ کو یا خداتعالی یم کے اندر انسانی وجو دکو اِس طرح بنا گاہے کہ بہلے بھی ایک عضو سے فراغت کر لیتا ہے بچر دو مرا بنا آپ یہ اندر انسانی وجو دکو اِس طرح بنا گاہے کہ بہلے بھی ایک جم نے بہت ہے خود طاحظہ کر لیا ہے اور مُضغہ سے لیکر ہراکی مالت کے بچر کو دیکھ لیا ہے۔ خالی حقیقی رجم کے اندر تمام اعتفاء اندرونی و بیرونی کو ایک ہی زمانہ مالت کے بچر کو دیکھ لیا ہے۔ خالی حقیقی رجم کے اندر تمام اعتفاء اندرونی و بیرونی کو ایک ہی زمانہ و وجود انسان کا ایک جما ہو انحوال ہوتا ہے اور مجر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں صغفہ بن جا آپ وجود انسان کا ایک جما ہو انحوال ہوتا ہے اور مجر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں صغفہ بن جا آپ و وقعہ بہر انسان کا ایک جماسے خواہوں تی میں اس تمام جموعہ بر ایک زائد کو دشت پر خواہ ا ہے ایک موقعہ بر انسان کا ایک انداز کہ کوشت پر خواہ جا آہے جو تمام بدن کی کھال کہلا تی ہے جس سے خواہوں تی میں اس تمام جموعہ بر ایک زائد کو دشت پر خواہ جا آہے جو تمام بدن کی کھال کہلا تی ہے جس سے خواہوں تی میں اس تمام جموعہ بر ایک زائد کو دشت پر خواہ جا آہے جو تمام بدن کی کھال کہلا تی ہے جس سے خواہوں تی

پدا ہوتی ہے اور اس مرتبہ برجہ انی بناوٹ تمام ہوجاتی ہے اور پیرجان برجاتی ہے۔ یہ وہ تمام حالتیں میں جوہم نے بہت مودویکد لی ہیں۔

اب بهم رومانی مراتب سِستة كا ذيل مين ذكر كرتے بين جيسا كه قرآن مشريف مين الله تعالی فرما ما ے در) قَدْ آفْلَةَ الْمُؤْمِنُوْنَ أَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ٥١٥) وَالَّذِينَ هُمْ عَيِي اللَّغْوِمُ غُرِصُونَ ﴾ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ (٣) وَإِلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ لَمْ فَطُوْنَ ۚ لَا إِلَّهُ عَلَى ٱذْوَ اجِهِمُ ٱ وْمَا مَلَكُتْ آيْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ أَ فَعَنِ ا بُتَّعَىٰ وَرَاعَ وَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْعَادُونَ أَهُ ( فِي وَالَّذِينَ هُمْ لِالمَنْتِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَاعُونَ ٥ (٦) وَالَّذِيْنَ هُمَّ عَلَى صَلَوْ يَهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ اوران مَ مَعَابِل جسما في ترقيات معمراتب بمي ج قراد ديت بن مبياكروه إن آيات ك بعدفرا ناسم ١٠١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةٌ فِي قَرَادٍ مُكِسِينٍ ٥ (٧) ثُمَّ خَلَقْنَا النَّلْفَةَ حَلَقَةً (٣) فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً (٣) فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَّامًا (٥) كَكُسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًاة (٧) ثُمَّمَ ٱ نُشَأَ منكُ خَلْقًا الْخَرَدِ فَتَكْبِرَكَ اللهُ ٱخْسَنُ الْخُلِقِينَ ٥ جیساکہ ہم اُورِ بیان کر بیکے ہیں ظاہر ہے کہ ہیلا مرتبہ رُوحانی ترقی کا یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرالا كَبِ إلى يَعْنُ قَدْ أَخْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِيعُونَ ٥ يعنى وومون كات پایگئے جو اپنی نمازا وریا دِ اللی مین خشوع اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رقت اور گلازمش سے ور اللى مين مشغول موت من إس ك مقابل مربيلام تبحبها في نشوونما كابحواس آيت مين وكركيا رَيِهِ ؟ مَا يَنْ مَا مَعَلَنَهُ وَعُلَقَةً فِي قَدَا لِهِ مَلِينٍ وَلِعِيٰ يَعِرِهِم نَهِ إِنْسَانَ كُونُطَفِ بنا يا اور گيا ہے يہے يہنى ثُمَّ جَعَلْنَهُ وَعُلْفَةً فِي قَدَا لِهِ مَلِينٍ وَلِعِيٰ يَعِرِهِم نَهِ إِنْسَانَ كُونُطَفِ بنا يا اور و الطفرائي محفوظ حكم مي ركها موخداتها لي نے آدم كى بيدائش نے بعدبسلام تبرانساني وجود كا جسانى رنگ مين تعلفه كوقرار ديا بها ورظام به كم تعلفه ايك ايساتخم ب جواجا كى طور مرجموعه أك تمام تولی اورصفات اوراعضاء اندرونی اور بَیرونی اورتمام نتش دنگار کا بهوّما ہے جو پانچویں درم برفقنل طوربرظا برمومات بي اورجيك درج براتم اوراكمل طور برأن كاظبور موتاسه اور له درجات سے مرادوہ درج ایس جوائمی ذکر کئے گئے ہیں- پانچواں درجہ وہ سے جب قدرت صافح مللق سے انسانی قالب تمام و کمال رہم میں تیارہوجا تاہے اور ہڑیوں پر ایک خوشنما گوشت چڑھ ما تاہے اور چھٹا درمبروہ ہے جب اس قالب میں جان بڑھاتی ہے اورجیسا کہ بیان کیا گیاہے انسان کے رُوحانی وجود كابيلا دنبهمالت خنثوع اورعجزونيازا ورسوز گداذست اورد وخنيغت وه بعى إجا لى طور مرجم وعداً ك تمام امور كاب جوبعد مين كميل طوريرانسان ك رُوحاني وجودين نما يان موت بي - منه

مین صفات مومی کے رُوحانی وجود کا اول مرتبہ کے ہیں اورا قل مرتبہ مومی کومیتر کئی ہے ہیں وہ خشوع اور رقت اور موزو گدازی مالت ہے جونمازاور یا دِالی میں مومی کومیتر کئی ہے ہینی گذارش اور رقت اور فروتنی اور فرونی اور فرونی اور گرونی کا انکساراور ایک ترفی اور فروتنی اور قربش ایسے اندر بیدا کرنا اور ایک خوف کی حالت اپنے پروار دکر کے خدائے مرقب کی طرف دل کو مجمکانا جیسا کہ اِس آیت میں فرایا گیا ہے قد آفلکہ النکو مینئون کا الکوئی کھنم فی صدارت میں فروتنی اور فرایا گیا ہے تو اللہ میں فروتنی اور فرد و نیاز اختیا رکرتے ہیں اور وقت اور سوزو گدازاور فلق اور کرب اور دلی چوش سے اپنے رتب کے ذکر میں شفول ہوتے ہیں اور وقت کی تاریخ میں بویا جا تاہے اور وہ اجمالی طور پر آئی تمام قوئی ہیں۔ یا اوں کمو کہ وہ بہلا تم ہے جوجود ترت کی زمین میں بویا جا تاہے اور وہ اجمالی طور پر آئی تمام قوئی اور صفات اور اعضاء اور تا ما فتی و نگار اور شمن وجمالی اور خطار اور شمائی روحانی رہوئے اور اینے میں انسانی کا فل کے ان محمود ارطور پر فلام رہوتے اور اپنے وکئی پر ایر میں میں انسانی کا فل کے ایم محمود ارطور پر فلام رہوتے اور اپنے وکئی پر ایر میں انسانی کا فل کے ایم محمود کی جو در میں انسانی کا فل کے ایم محمود کر دولا کی میں میں انسانی کا فل کے ایم میں وہمالی اور خواجی اور ایک وہم اور ایک وہم اور ایک وہم اور ایک میں میں انسانی کا فرور کیا ہم بالم تربر ہے۔ ایس کے وہ آئی میں مطاف کی طرف در مور کی بالم کی میں انسانی کا فل کے دلے مور در کا پر بالم تربر ہے۔ ایس کے وہ آئی میں مطاف کی طرف در دول کی جو کا پر بالم تربر ہے۔ ایس کے وہ آئی میں مطاف

له پانچوان دوم جبیها کرم بیان کرم چه بی و و سه جواس آیت مین بیان فرمایا گیا سه بینی قالدُنْ تَهُمْ لِاَمْلَیْهُم وَعَهٰ دِیهِمْ دَاعُوْنَ ٥ اور چیٹا درم بسیا کرم بیان کرم چه بین د و سے جواس آیت میں (بقیرها شیر انگی خوم پر)

ك طرع بيلي مرتبه برد كما كليا ب اورنطف كم متابل برد كملايا كياست اوه لوك جوقر آن مثران بي خور كريت بن مجديس كمنازمين خشوع ك حالت روحاني وجودك لئ ايك نطفه ا ورنطف كاطرح روحاني طوريرانسان كالل كم تمام قوئ اورصفات اورتمام نقش وفكار اس ميمنى بير اورمبياكر نطفه اس وقت كم معرمين خطرين سے جب ليك كر وح سے تعلق رئيلاے۔ ايسابى روحانى وجودكى يرابتدائى حالت لينى خشوع كالعالت أس وقت كك خطرو سعفالى نبي جب كك كر ديم فداس تعلق د بجراله يا درب ك جب خدا تعالى كافيعنان بغيرتوسط كسي عمل كم بولووه رحمانيت كصفت سي موقا سي ميساكر وكيوخدا نے زمین وا ممان و فیروانسان کے لئے بنائے انودانسان کوبنایا۔ برسب فیمن رحمانیت سے کمورین ا بالكي جب كوفي فيعن كسي عمل اورها دت اورمجامه واوريا صنت معوض مين مووه ويميت كافيعن كملاكا يصيبي منفت المدبني أدم ك لئ جارى مصلي عبكه انسان نماز اور باو الني مين شوع ك حالت اختياركر تاب تب اين تئين رحيميت كفينان ك المصمتعد بنآنا م سونطفه مين اورروما في وجود ك يبط مرتبه من جدال فنوع ب مرت فرق يرب كرنطف رعم كالشش كامحتاع موقاب اوريرويم ككثش كارد واحتاج ركمتا بصاورمبياكر نطفرك المعكن بدكروه ويم ككشش سع بيلي بهمائع بروجائ اليابى دومانى وجودك بيله مرتبه كمال ينها الين فنوع ك الع مكن بهدك وه ويم كالشش اورتعلق سے پیلے ہی برباد موجائے بہیا کہ بت سے اوق ابتدائی مالت میں اپنی نمازوں میں روستے اور وبدكه تداورنوسادة اورندا كالمبت يسطعط كاديوانك ظابوكة بي اورطرعط كالمثاتة مالت دكملاتے بيداوريونكم أس ذات ذوالغضل عصب كانام ويم بے كوئى تعلق بيدا نيين بوتا-اورنداس كاخاص تجل ك جذب اس كاطرت كميني جات بي إس كف أن كا وه تمام سوزو كداز اور تمام وه حالت خشوع بد بنياد موتى بدا وربها وقات أن كا قدم مسل جانات يمال كك كميل حالت سيمنى برترمالت مين مايرت بين يريجب دليب مطابقت ب كرجبيا كالطفرجما في وجود كاادل مرتبه ب اورجب تك وعم كاشش اس كا وستقيرى ذكرت وه كيد جزيى نين ايسابى مالن خثوع

ربقيد ماستيم فو گذشت ، بيان فرايا گياه بينى وَاللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى مَسَلَوْتِهِمْ يُحَافظُوْنَ ١٥٥٥ ي باين فرايا گياه بينى وَاللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى مَسَلَوْتِهِمْ يُحَافظُوْنَ ١٥٥٥ ي باين فرايا كياب بين فرات من من فران يرايت اشاره كران بين في مَسْتُم ورم كم مقابل بربر اس من منه ايت اشاره كران به منه ايت اشاره كران به در منه

رُومانی وجو د کا اوّل مرتبه ب اورجب یک رحیم خدا ک کشش اس کی دستگیری نذکرے وہ مالت خشوع مجد مجر جيز نهين-ايسي لئے مزار اليا اليے لوگوں كو يا وُلِي كم اپنى عركے كسى تيفتىر ميں يا دِ اللي اور نماز ميں مالت خشوع شے لذّت اُمنا نے اور وجد کرتے اور روتے تھے اور کیرکسی ایسی تعنت نے اُن کو بچر اُ لیا کہ كب مرتب نغسانی اموری طرف مركت اور دنیا اور دنیا ك خوامشون كے مبذبات سے وہ تمام حالت كھو بيض يهنايت خوف كامقام ب كراكثروه حالت خشوع ديميتيت كتعلق سي كيلي بي صالع موجاتي ہے اور قبل اس کے کدرجیم خدا کی شش اس میں کچر کام کرے وہ حالت بربادا ور نابو دہوجاتی ہے ا ورايس صورت مين وه مالت جورٌوماني وجودكاببلام تبريه اس نطفه سيمشابهت ركمتي ب كرجو رعم سے تعلق کیوانے سے پہلے ہی ضائع موجا آ ہے۔ فرص رُوحانی وجود کا پیلا مرتب جوحالتِ خشوع ہے اور جهماني وجود كابيهلا مرتبه جونطعنه بالهماس بات مين تشابه ركهت بين كرحبهماني وجود كابيلامرتبر ليصفطفه بغير شن رم من أبيج سه اور روه ما في وجود كابيلام تبرييف مالت خشوع بغير مذب رحيم كم أبيع - اور عبیها که ونیا میں ہزار ہا لطف تنا و ہوتے ہیں اورنطفہ ہونے کی حالت میں ہی ضائع ہموجاتے ہیں آور*ر*م سے تعلق نہیں بکراتے ابیا ہی ونیا ہیں ہزار ہاخشوع کی حالتیں ایسی ہیں کہ رحیم خدا سے تعلق نہیں کو این ا ورصائع جاتی میں۔ ہزار ما ماہل اینے چندروز وخشوع ا وروجدا ورگریہ وزاری پرخوکش ہو کرخیال كرت بين كهم ولى موسك مؤث بموسك قطب موسكة اورا بدال مين داخل موسكة اورخداد سيده بوسكة مالانكه و أكيد مينسي بمنور ايك نطفه يدايمي تونام خداس غنير صبا توجيو مي نهيل كئي سد -انسوس كم انهين خام خياليون سے ايك ونيا بلاك موكمى - اور يا در سے كديد روحانى حالت كا بيلام تبه جوحالتِ خشوع سے طرح طرح سک اسباب سے منائع ہوسکتا ہے جیسا کرنطفہ جوجہانی حالت کا بہلا مرتبہ ہے انواع و اقسام کے حواوث سے تلف موسکتا ہے منجلدان کے ذاتی نقص بھی ہے مثلًا اس خشوع میں کوئی مشرکانہ ملونی سے یاکسی بدعت کی امیزش ہے یا اور بغویات کا ساتھ اشتراک ہے پشلانفسانی خواہشیں اورنفسانی نا پاک جدبات بجائے خود زور ماررہ میں اسفلی تعلقات نے دل کوئیر رکھا ہے یاجیفہ ونیا کی تغوخواہد نے زبر کر دیا ہے۔ بیں ان تمام نا پاک عوار ص سے ساتھ حالت خشوع اِس لائق نہیں مطر تی کر رحیح منا ا اس سے تعلق بچر جائے جبیبا کہ اس نطف سے رجم تعلق ندیں بچر سکتا جوا ہے اندرکسی تیم کا لقص رکھتا ہے بهى وجهه كرمند وجوكبول كى مالت خشوع اور عليسائى بادريول كى مالت انحسار ان كوكي فائده نهيين بینیا سکتی اور گووه سوزوگداز مین اس قدرتر قی کرین که اپنے جسم کوئمی سائنه بهی استخوان بے پوست كردين تب بهي رحيم خدااً ك مستعلق نهين كرنا كيونكه ان كي حالت بخشوع مين ايك ذاتي نقص سے-ايسا

بى وه بعتى فقيراسلام كعجوقرة ن منزيف كى بروى جيور كرمزادون بدعات بين مبتلا بوجاتيم بيانك كم بعنك بجرس اور شراب بيني سے بھی شرم نہيں آتی اور دوسرے فسق و فجور م ان کے لئے بشير آور ہوتے ہیں بچونکہوہ ایسی حالت رکھتے ہیں کہ رہیم خداسے اور اس کے تعلق سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے ملك رحيم خدائك نزديك وه تمام حالتين مكروه بأن إس كئ وه با وجود ا يضطورك وجدا ورقع اوراشعار خوانی اورمرو دوغیرو کے رحیم خدا کے تعلق سے سخت بےنصیب ہوتے ہیں اور اس نطفہ كاطرح بوتے من جو اتشك كى بيارى يا مذام كے عارصد سے جل جائے اوراس قابل ندرہے كردم اى سے تعکن بکراسکے یہ رہم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایب ہی بناء برہے صرف رومانی اورجمانی عوارض كا فرق ہے اورمبیبا كرنط غدنعن البنے ذاتى عوارض كى روسے إس لائق نهيں رہنا كدرم أس سنعلق بجرا سكاوراس كوابني طرف كمينح سك ايساسي مالت خشوع جونطفرك درج برب لعض البينع عوارض ذاتيه كى وجرسے جيسے مكبراور عجب اور ريايا اوركس قيم كى صلالت كى وجرسے استرك سے اس لائق نهيں رہتى کر رحیم خدا اس سے تعلق پیوسکے رئیں نطفہ کی طرح تمام خضیلت روحانی وجود کے اوّل مرتبہ کی جو حالتِ خننوع بس دحيم فدا كدما تع مقيقي تعلق بيد اكرن سن وابسته بصحبيا كرتما مضيلت نطف كرم کے ساتھ تعلق بیدا کرنے سے والب ترہے۔ پس اگر اس حالتِ خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق بنیں اور نرخفیق تعلیٰ بیدا ہوسکتا ہے تو وہ مالت اس گندے نطفہ کی طرح سے جس کورچم کے سائقه حقیقی تعلق پیدا نهیں موسکتا۔ اور ما در کھنا جا سے کہ نماز اور یا واللی میں جوکہ جی انسان کوحاکت خشوع ميسر آتى سے اور وجداور ذوق پيدا ہوجا نا ہے يالذت محسوس ہوتى ہے براس بات كىدليل نهيس سے كم اس انسان كو رحيم خداسے عنبقى تعلق سے جيساكم اگر نطفراندا منهانى ك اندرداخل موجائے اور لذت بھی محسوس ہوتواس کسے پرنمیں عجما عانا کہ اس نطفہ کورِم سے تعلق ہوگیا ہے بلکتعلق کے لئے علىحده أم راورعلا مات مين بين بإدالهي مين دوق شوق جس كود وسرك نفظون مين حالت خشوع كميت مين نطغه كأس مالت سعمشا بهص جب وه أيب صورت انزال بجر كراندام نهانى ك اندر محرما تاب اوراس مين كيافتكسب كدوه جهماني عالم مين ايك كمال لذت كأوقت بهوتا بعد ليكن تابهم فقط أكس قطرة منى كا الدركرنا إس بات كومستلزم أنيين كررم سے اس نطف كا تعلق بھى بموجائے اوروه رقم كى طون كھينچا جائے۔ ليس إيسا ہى روحانى ذوق شوق اور حالت خشوع إس بات كوستلزم نيين كم رحيم فدا سے اليے شخص كا تعلق موجائے اوراس كى طرف كينيا جائے بلكرهبيا كرنطف كيمي حرام كارى كے طور ركسى رنڈى ك اندام نهانى بين برانا ہے تو اس ميں بھى وہى لذت نطف والے والے كوما صل

ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ بیں ایسا ہی ثبت پرستوں اور خلوق پرستوں کا خشوع وخصوع اور حالتِ ذوق اورشوق رندی با زول سے مشا بہ سے بعی خشوع اورخضوع مشرکوں اور اُن لوگوں کا جو معن اغراض دنیویه کی بناء برخدا تعالیٰ کویا دکرتے ہیں اس نطفہ سے مشاہرت رکھتا ہے ہو حسدام کار عورنوں سے اندام نهانی میں جا کر باعثِ لذت ہوتا ہے۔ بہرحال جبیا کہ نطفہ میں تعلق بجرانے کی استعداد ہے حالتِ خشوع میں می تعلق بکرنے کی استعدا دہے مگر صرف حالتِ خشوع اور رقت اور سوز اِس ہات بر دلیل ننیں ہے کہ وہ تعلق ہومجی گیا ہے جیسا کہ نطفہ کی صورت میں جو اس رُوعانی صورت کے مقابل میسی مشاہدہ کر رہاہے۔ اگر کوئی شخص اپنی میوی سے عبت کرے اور منی عورت کے اندام نہانی میں داخل ہوجائے اوراس کواس فعل سے کمال لڈت حاصل ہوتو یہ لڈت اس بات پر ولالت نہیں کریگی كرحمل حزور موكياب بسايس ايسابئ خشوع اورسوز وكدازكي حالت كووهكيسي بسي لذت اورمرورك ساتة موخدا سے تعلق بكر نے كے لئے كوئى لا زمى علامت نهيران سے يعنى كس خص ميں نمازا وريا دِالى كى مالت مين شوع ا ورسوز وگداز ا ورگرب و زارى بيدا بهونا لازمى طور براس بات كوستلزم بي کہ اس شخص کوخداسے نعلق بھی ہے ممکن ہے کہ برسب حالات کسی شخص میں موجود مبول مگراہی اس کو خداتعالی سے تعلق نرمومبیا کرمشا ہدہ صریحہ اِس بات پرگوا ہ ہے کہ بہت سے لوگ بیند ونصیحت کی جلسول اوروعظ و تذکیر کی مفلوں یا نمازا وریا دِالی کی حالت میں نوب روتے اور و مدکرتے اور نعرے مارتے ا ورسوز وگدا زخل مرکرتے ہیں اور آنسوان کے رخساروں پر با نی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں بلکیجن كارونا توممندمرركا برواب اي اي بات صنى اوروني روديا مكرتا بم مغويات سے وہ

ا ابتدائی مالت میں خشوع اور قبت کے ساتھ ہرطرے کے لغو کام جمع ہوسکتے ہیں جیسا کہ بچے ہیں رو نے کی عادت بہت ہوتی ہے اور بات بات میں ڈر مبا آا ورخشوع اور انکسار انفذیا رکرتا ہے مگر بایں ہمہ بہبین کے زمانہ میں طبع انسان ہمت سے لغویات میں مبتلا ہموتا ہے اور سب سے بہلے لغوبا توں اور لغو کاموں کی طرف ہی رفیت کرتا ہے اور اکثر لغوج کات اور لغوطور برگودنا اور اُجلنا ہی اس کولیے ندا آتا ہے جس میں لبسا او فات اپنے جسم کو بھی کوئی صدم مربو کیا و بتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کی را ومیں فعل تا بہلے لغویات ہی آتے ہیں اور لغیر اس مرتبہ کے مطے کرنے کے دو سرے مرتبہ ک وہ بہتے ہی نہیں سکتا۔ لیس طبعاً بہلا زیمنہ بوغ کا بجیب کے لغویات سے بر ہیزکرنا ہے سواس سے ٹا بت ہی کہ سب سے پہلا تعلق انسانی مرشت کو لغویات سے ہی ہموتا ہے۔ منہ میں سب سے پہلا تعلق انسانی مرشت کو لغویات سے ہی ہموتا ہے۔ منہ

كناره كن نهيل بهوتے اوربہت سے لغوكام اورلغو باتيں اورلغوسير وتماستے ان سے كلے كا باربوجاتے ببن جن سيمجعاما تاہے كركيے بھى ان كوخدا تعالى سے تعلق نهيں اور رز خدا تعالىٰ كعظمت اور مہيب كھ ان سے دلوں میں سے بس رفیجب تماشاہے کہ ایسے گندے نفسوں کے ساتھ بھی خشوع اورسوز وگداز کی حالت مجع مروجاتی ہے اور بیعبرت کا مقام ہے اور اس سے بربات اُبابت موتی ہے کہ مجرّد خشوع اور گریہ وزاری کہ جوبغیر ترک لغویات ہوکچے فخر کرنے کی جگہ نہیں ا ور مذیب قربِ الی اورتعلق باللہ کی کوئی علات سے بہت سے الیے فقیر کیں نے جب مود دیکھے ہیں اور ایسا ہی لبض و وسرے لوگ بھی دیکھیے ہیں آ گے ہں کدکسی وروناک شعرکے بڑھنے یا دروناک نظارہ ویکھنے یا دروناک تعقد کے کسنے سے اس جلدی سسے اً ن سے آنسو کرنے منزوع موماتے ہیں جبیا کربعض إول اِس قدرمبلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہرسونے والوں کورات کے وقت فرصت منیں دیتے کہ اپنابستر بغیر تر بہونے کے اندر لیجا سكيس ليكن كيرايني واتى شها دت سے كوا ہى دينا بهوں كراكٹرا كيے شخص كير نے برے مكار المكدونيا دارون سے آگے مڑسے ہوئے بائے ہی اور بعض کوئیں نے البے خبیث طبع اور بددیا نت اور ہر میلوسے برعائن پایاسے کر عجے ان کی گریہ وزاری کی عادت ا وزخشوع وخصوع کی خصلت دیکے کر اِس بات سے کر اہمت أتى ہے كركسى ملى ميں اليي رقت اورسوز وگداز ظا ہركروں إلى كسى زبان مين خصوصيّت كے ساتھ يرنيك بندون کی علامت یقی محراب تو اکثریه برایم کارون اور فریب ده اوگون کا بهوگیاسی سبز کیرے ، بال سرے لید، ہاتھ میں بیج ، آنکموں سے دمبدم انسوماری ، بیوں میں مجدح کت گویا ہروقت ذکر اللی زبان پرجاری ہے ا ورساتھ اس سے برعت کی پابندی یہ علامتیں اپنے فقر کی ظاہر کرتے ہیں مگر دلِ مجدوم مجتبتِ اللی سے محروم - إلّا ما شاءا بلند راستباز لوگ میری اس تحریر شے تنٹی ہیں جن کی ہرایک بات بطور چوش اور حال کے ہوتی سے مذبطور تحقف اور قال کے بہرجاک یہ تو تا بع ہے کہ گریہ وزاری اورخشوع اورخصوع نیک بندوں کے لئے کوئی مخصوص علامت نہیں ملکہ یہ بھی انسان کے اندرایک قوت ہے جومحل اور بعل دونوں مورتوں میں حرکت کرتی ہے۔ إنسان بعض اوقات أیک فرضی قِصّہ برر مشاسے اورجانتا ہے کہ یہ فرصی ا ورایک نا ول کی قیم سے مگر تا ہم جب اس سے ایک در دناک موقعہ پر بہنچا ہے تو اس کا ول ابینے قابوسے نکل ما آسے اور بے اختیار اسکو جاری ہوتے ہیں پوھمتے نہیں۔ الیبے وردناک قصے بہاں تک مؤ تر پائے گئے ہیں کہ بعض وقت خو دایک انسان ایک پُرسوز قِصّہ مبان کرنا منزوع کرتا ہے اور جب بیان کرتے کرتے اس کے ایک پُرور دموفعر پر پنجا ہے تو آپ ہی من براب سوجا آہے اوراس کی ا وازمبی ایک رونے والے شخص کے رنگ میں ہوجا تی ہے۔ آخر اُس کا رونا اُ جمل بڑنا ہے اور جو

شف کا ندر ایک قیم کی سرور اور الدّن سے وہ اس کو حاصل ہوجاتی ہے اور اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کرجس بناد پر وہ روتا ہے وہ بنادہی غلط اور ایک فرضی فقہ ہے۔ بس کیوں اور کیا وجر کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی ہیں وجر ہے کہ سوزوگدا زا ورگر یہ و زاری کی قرت جو السان کے اندر موجود ہے۔ اس کو ایک واقعہ کی میں وجر ہے بیا کہ بنیں بلکر جب اس کے لئے ایسے اسباب بیدا ہوجاتے ہیں جو اس قرت کو کرت میں اجائی ہوتے ہیں ٹوخوا ہ نخوا ہ وہ رقب حرکت میں اجائی ہو جے اس کو بی جو اس قرت کو کوت میں ہویا کا فر- اس وجہ سے خومشروع مجانس میں میں جو طرح کی بدعات پر شخص کی ہوتی ہیں ہے قبد لوگ ہو فیجہ سے خومشروع مجانس میں میں جو طرح کی بدعات پر شخص کی کافیوں اور شعروں کے شکنے اور درود کی تاثیر سے رقب اور سوئے رئی میں لذت المحالے ہیں مگر یہ لذت اس لذت سے مشابہ ہے جو ایک ذائی کو جو ایک زائی کو درت سے موالے ہیں کہ میں ماری میں اور خوا کی کر دیتے ہیں اور خوا کی کر ایک مشابہ ہے جو ایک ذائی کو درت سے موتی ہے۔

خشوع کوجور ومانی وجود کا پہلام تربہ ہے نطخہ ہونے کی حالت سے جوجہانی وجود کا پہلام تربہ ہے ایک کھی کھی مشاہمت ہو کی معمولی امر نہیں ہے بلکہ حالی کھی کھی مشاہمت ہوئی معمولی امر نہیں ہے بلکہ حالی کا تعدیم بل شان کے خاص اوا دہ سے ان دونوں میں اکمی اور اتم مشاہمت ہے بہاں کہ کرخدا تعالیٰ کی کتاب بیر ہی تھا گیا ہے کہ دوسرے جمان بیر ہی یہ دونوں لڈ تیں ہوں گی مگرشا بہت ہیں اِس فالہ ترتی کرجائیں گی کہ ایک ہی موجائیں گی لیونی اس جمان میں جو ایک شخص اپنی بروی سے جست اور اختلاط کرتا ہے یا مجست میں موجائیں گی کہ ایک ہی تا ہوجائیں گی ہوئی ہے گا کہ وہ اپنی بیوی سے جست اور اختلاط کرتا ہے یا مجست اور احتلاط کرتا ہے یا مجست ہوجاتی ہیں برکیفی ہے۔ اور واصلان حضرت عربت پر اسی جمان میں برکیفی ہے۔ ہوجاتی ہوجا تی ہے جو اہل مذبیا اور مجوبوں کے لئے ایک امر فوق الفہ ہے۔

اب ہم بدتو بیان کرمیے کر رُوحانی وجو دکا بیلا مرتبہ جو حالت خشوع سے جمانی وجو دے سیلے مرتب سے جونطفہ سے مشاہمتِ تام رکھتا ہے۔ اس سے بعدیہ بیان کرنا ضروری ہے کہ رُومانی وجود کا دومرا مرتبه بم عبما فی وجود سکه دومس مرتبه سے مشابر اور مماثل سے اس کی تعمیل بیسے جبیا کہم باین کر چے ہیں کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جواس ہیت کرمیہ ہیں بیان فرمایا گیاہے لینی وَ الَّـٰذِيْنَ هُمْ عَينِ اللَّغَيْوِهُ عَيْرِطُنُونَ لِبِنَى مُومَنَ وه بِي بَوْلَغُو بِالْوْلِ ا ورَلَغُوكَا مُولِ ا ورَلَغُو كُمُولِ ا ورَلِغُوكُمُ لِمُسول ا ورائوصمبتوں اور بغو تعلقات سے كناره كش مومات ميں اوراس كمتقابل برحبماني وجود كادوسرا مرتبہ وہ سے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں عَلَقَه کے نام سے موسوم فرمایا ہے جیسا کہ وہ منتہ میں سیمیں سیمیں میں ایسان کی ایسان کا مِرین کا مِرین کا مِرین کا میں میں میں ایسان کی میں ایسان کی وہ فراً تاسب ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْعَةَ عَلَقَةً لِين يُرْبَم ف نطف كوملغ بنايا ليين بم ل اس كولغوطور بهناك ہونے سے بچاکررم کی تا بٹرا ورتعلق سے علقہ بنا دیا۔ اِس سے سبلے وہ معرمنی خطر میں تھا اور کچھ علوم نه تقاكم وه انساني وجود بن بإمنائع مائے ليكن وه رحم كے نعلق كے بعد منائع بهوسف سے عفوظ ہو گيا ا وراس میں ایک تغیر میدا ہو کیا جو بیلے نرتھا لیعنے ووایک جے ہوئے نون کی صورت میں ہوگیا اور توام بعی علینظ ہوگیا اور رحم سے اس کا ایک علاقہ ہوگیا اِس سے اس کا نام علقہ رکھا گیا اور ایسی عور ست عاطر کہلانے کی ستحق ہوگئی اور اوجراس علاقہ کے رجم اس کا سربرست بن گیا اور اس کے زیرسایہ نطفر كانشوونما بون كامكراس مالت بين نطفه نے كي زياده پاكيز ك مامسل نبين كى صرف ايك خون جماسوًا بن گیا ا ور رہم کے تعلق کی وجہ سے صنا تع ہوئے سے بیج گیا ا ورس طرح ا ورصور تول بس ایک نطفه فنوطور پرمیبکتا اوربیهوده طور برا ندرسے بنکلتا اورکیروں کو بلیدکرتا تفااب اس تعلق كى ومبرسے بىكارمالے سے محفوظ ره گيائين منوز وه ايك جما مؤاخون تعاجس نے ابمى نجاست

خینف کی آلودگی سے پاکی حاصل نہیں کی تھی۔ اگر دِیم سے ریعلق اس کاپیدا نہ ہوتا تو ہمکن تھا کہ وہ اندام نہا نی میں داخل ہو کرم ہی توتتِ مد برہ نے اندام نہا نی میں داخل ہو کرم ہی توتتِ مد برہ نے اندام نہا نی میں داخل ہو کرم ہی توتتِ مد برہ نے ابین خاص جذب سے اُس کو تھام لیا اور پھرا کیں جے ہوئے خون کی شکل پر بنا دیا تب جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں اس تعلق کے وج سے ملک ہا یا ور اس سے پہلے رہے نے اس برکوئی اپنا خاص اثر ظام نیں کرچکے ہیں اس تعلق کے وج سے مکا گا اور اس سے بہلے رہے نے اس برکوئی اپنا خاص اثر ظام نیں رقت بھی کیا تھا اور اسی اثر سے نام کی اور اس میں رقت بھی باتی بندرہی لین اس کا قوام رکیک اور بہلا مذر ہا بلکہ کیسی قدر گا طرحا ہوگیا۔

اور إس عُلَعَهُ كم مُعّابل برجوحهما في وجود كا دوسرا مرتبه به رُوما في وجود كا دوسرا مرتبه وه ب جس كا الجي مم أوير ذكركر عيك بين بس كاطرف فراك مشريف كي يدا يت اشاره كرتى ب وَالَّذِينَ هُمْ عَيْنِ اللَّغْيِومُ عُرِطُنُونَ ٥ لِيف را لَي ما فقر مومن وه لوك مين جولغوكامون ا ورلغو باتون اولغوركتون اورلغومبلسوں اورلغوصمبتوں سے اورلغونعلقات سے اورتغوجوشوں سے کنارہ کش ہوماتے ہیں اور ایمان ان کا اس درمبر کسیمنی ما ناسه که اس قدرکناره کشی ان برسهل سوماتی سه کیونکه بومبر ترقی ایمان کے کسی قدرتعلق ان کا خدائے رحیم سے موجا نا سے جیب اکرعلتہ ہونے کی مالت میں جب نطفه كاتعلى كسى قدر رجم سعم موما باسع تووه مغوطور بركر جان بابر مان يا أورطور برمنا أعمر جانے سے امن میں آجا تا ہے إلّا ماشاء الله رسورومانی وجود کے اس مرتبہ دوم میں خدائے رحیم ستعلق بعینم اس تعلق سے مشاب موقا ہے جوجمانی وجود کے دوسرے مرتب برعلقہ کو رجم سلعلق بروجا آبسے اورمبسا كقبل ظهوردومس مرتب وجود رومانى كے نغرتعلقات اور نغوشغلوں سے رہائى بإناغيمكن بهوتايه واورصرف وجودرومانى كابهلا مرتبه ليين خشوع اورعجزونيازى مالت اكثر برا دمبی میلی ماتی ہے اور انجام بربرونا ہے ایسا ہی نطفیم بی جوسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے علقہ بنه كى حالت مصريك بسااً وقات صديا مرتب لغوطوربيضا أنع موما تاسم - بعرب ادادة اللي اس بات كمتعلق برقا سے كد نوطور برطا أنع بونے سے اس كو بچائے تو اس كے امرا ور إ ذال سے وہى نطفريم مين علقه بن جانا سه نب و و وجود عمانى كا دوسرا مرتبه كملا ماسه وغرض دوسرا مرتبروها في وجودكا بوتمام لغوباتون اور بغوكامول مسير برمزكرنا اور بغوباتون اور بغوتعلقات اور تغوجوشون سے کنا روکش مونا ہے ۔ بر مرتبر مجی اسی وقت میسر آنا ہے جب خدائے رحیم سے انسان کا تعلق پیدا ہومائے کیونکر تبعلق میں ہی کھا قت اور فوت ہے کہ دوسرے نعلق کو تو راتا ہے اور منا کے مہو کے ہے بھاتا ہے اورگو انسان کواپنی نما زمیں حالت خشوع میشر ہمائے جوروحانی وجود کا پہلا مرتب

ہے۔ پچرجی و فضوع لغوباتوں اور لغوکا موں اور لغوجوشوں سے روک نہیں سکتا جب کک کرخدا سے وہ تعلق مذہور حالت کے دوسرے مرتبہ پر ہوتا ہے۔ اس کی الیبی مثال ہے کہ گو ایک انسان اپنی ہیوی سے ہرروزکئی دفعر حبت کرے تاہم وہ نطفہ ضائع ہوئے سے وک نہیں سکتا جب مک کہ رقم سے اس کا تعلق بیدا نہ ہموجائے۔

پس خدا تعالی کا یہ فرانا کہ کوا آگا ہی گئے گئے الگغو کہ عُرِضُوں 10س کے ہی معنے ہیں کہ مومن وہی ہیں جولغو تعلقات سے اپنے شہر الگ کرتے ہیں اورلغو تعلقات سے اپنے شہر الگ کرنا جہرانا خدا سے دل کو لگا لینا ہے کیؤکہ انسان تعبّد ا بدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی مجتت موج درہے انسان تعبّد ا بدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی مجتت موج درہے پس اسی ومرسے اِنسان کی و و کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق از لی سے جیا کہ ہیں اکست اِنسان کی و و کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق از لی سے جیا کہ ہیت اکست اِنسان کی وہ میں انسان کو دیمیت کے پر تو کے نیچ ہے کر لین حیا دات کے دریعہ سے خدا تھا کی سے حاصل ہو تا ہے جس تعلق کا بہلا مرتبہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لاکر ہرا کی لغوبات اور لغو کام اورلغو مجلس اورلغو حرکت اورلغو تعلق اورلغو جوش سے کنار وکشی کی جائے۔ وہ اسی از لی تعلق کو ملکن قرت سے چرفعل میں لانا ہے کوئی نئی بات نہیں سے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان سے ملکن قرت سے چرفعل میں لانا ہے کوئی نئی بات نہیں سے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان سے

رُومانی وجود کاپسلام تربرج نمازا وریا دِ النی بین حالتِ خشوع اور تِقت اورسوز وگداز سے یہ مرّب ابنی فرات بین مرف اطلاق کی جینیت رکھتا ہے بینی نفس خشوع کے لئے یہ لازمی امرنہیں ہے کہ ترک لغویات بھی ساتھ ہی ہویا اس سے بڑھ کرکوئی اطلاق فاصلہ اورعا واتِ مدّر بساتھ ہوں بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص نماز مین خشوع اور تِقت وسوز اورگرید وزاری اختیار کرتا ہے نوا اواس قدر کہ دو مرسے پر بھی اس کا اثر بڑا ہے ہنز زلغو باتوں اور لغو کا موں اور لغو ترکتوں اور لغو مجلسوں اور لغوتعلقوں اور لغو منسول اور لغوتعلقوں اور لغو منسوع کی مارت کا کہ بھی دل ہو وار دہونا یا نماز میں ذوق اور سرور واصل ہونا یہ اور چرہے اور خشوع کی حالت کا کہ بھی دل ہو وار دہونا یا نماز میں ذوق اور سرور واصل ہونا یہ اور چرہے اور مملس نہیں ہونا ہم ایسا اور می بھی حال کا حقو ہو ور والی ایمی مرتب دوم کس نہیں بہنی ایمی مون قبل ورم مانی کا قصد کر رہا ہے اور کو برائی اور کو عظیم برطوفان اور در ذرگان شیمیں ایمان ورخون جان قدم قدم بریکھے ہیں تا وقت کہ وجو دِرُومانی کے دو سرے مرتبہ کس نہیج جائے۔

یا درجه کرخشوع اورغ و و آیازی حالت کوید بات هرگزلازم نمینی ہے کہ خدا سے تجا تعلق مو مرح بات مرگزلازم نمینی ہے کہ خدا سے تجا تعلق مو مرح بات میں بات ہرگزلازم نمینی ہو اور خلا تعلق مو بات بالی دیجہ کرخشوع بدا ہوجا باہے اور خلا تعلق سے اُن کو کو کمی تعلق نہیں ہوتا اور د نفو کاموں سے ابھی رہائی ہو تی ہے مثلاً وہ ذلالہ جوبالا بی شف کو ایک کو تھی تعلق نہیں ہوتا اور دونے کے اور کوئی کام نہ تھا یمان ک کہ دہرلوں کوئی اپنا دہر برین مجول کر فراکے نام لینے اور دونے کے اور کوئی کام نہ تھا یمان ک کہ دہرلوں کوئی اپنا دہر برین مجول کی ایمان ک کہ دہرلوں کوئی اپنا دہر برین مجول کی نا اور موجوب وہ وقت جاتا رہا اور ذمین تھرگئی تو حالت شوع ابلاد ہوگئی یمان ک کر ہم اس کے کہ میں ملک کر ہم فران ک کر ہم اور دیری سے کا کہ میں ملک گئی تھی کہ ہم ذراز لے کر عب میں آگئے ورز خدا نمیں ہے ۔ خوض جیسا کہ ہم بار بار لکھ جمیں ملک گئی تھی کہ ہم ذراز لے کر عب میں آگئے ورز خدا نمیں ہے ۔ خوض جیسا کہ ہم بار بار لکھ جمیں میں ملک گئی تھی کہ ہم ذراز لے کر عب میں آگئے ورز خدا نمیں ہے ۔ خوض جیسا کہ ہم بار بار لکھ خرے ہیں گلاش مؤن کو کر فی جاسے ہو کہ ہم آرا م نمیں لینا جا ہیئے اور صدت نمیں ہونا جا ہیئے جبت کے در مور مور نہ کی گلاش مؤن کو کر فی جاسے ہوں کو کلام اللی نے ان العناظ سے بیان فرا یا ہے میں کا گلاش مؤن کو کر فی ہو جو مور نہ دون کو کا م الئی نے ان العناظ سے بیان فرا یا ہے کہ کہ آرا م نمیں این کے ان العناظ سے بیان فرا یا ہے کہ تا کہ تارہ کہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ کہ تارہ کہ تارہ کہ تارہ کہ کہ تارہ کہ تا

مے تمام بغوباتوں اور بغوکاموں اور بغوتعلقوں سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں اور اپنی خشوع کی حالت كوبهوده كاموں اوربغوباتوں كے ساتمة ملاكرمنائع اور بربا دنہيں ہوئے دسينے اورطبعًا تمام لغويات سے ملیحد کی اختیار کرتے ہیں اور بیمودہ باتوں اور بیمودہ کاموں سے ایک کراہت ان کے دلوں مِن بِيدا موجا تى سے اوريواس بات ير دليل موتى سے كه ان كوخد اتعالى سے كوتعلق موكيا سے كيونكرايك طرف سع إنسان تب بى ممذى ييرنا سعجب دوسرى طرف اس كاتعلق بروجا اسب -پس دنیا کی نغوباً توں اور نغوکاموں اور نغوسیروتماشا اور نغوصیتوں سے واقعی طور پر اس وقت إنسان كادل معندا بمواس جب ولكاخدائ رجم سعتعلق بهومائ اورول براس كاعلمت ا ورسميت غالب وجائے - ايسام فطفه مي اسى وقت الغوطور برصا كے موجائے سے ممنوظ مواات بعب رجم سے اُس کا تعلق ہوجائے اور رحم کا اثر اُس پر غالب اُ مبائے ، اور اس تعلق کے وقت نسلفہ كانام علقه بوج السب يس اسى طرح روحانى وجودكا دوسرام تبهمي حوموس كامغري عيد اللغو ہوناسہے کروحانی طور پرعلفتہ سے کیونکہ اسی مرتب پرمومن سے دل پرہیب ا ورعظستِ اللی وار دہوکر اس كونغد باتون ا ورنغوكامون سع جورًا في سعا وربيب ا ورطفت اللي سعمنا شربوكر بميشك ك لغوباتوں اور مغوکاموں کوچیوڑ دینا ہی وہ مالت سے جس کو دوسرے نفظوں میں تعلق بالترکہتے ہیں لیکن برتعلق جومرف انورات کے ترک کرنے کی وجرسے خدا تعالی سے ہونا ہے یہ ایک خنیف تعلق مسے کیونکہ اس مرتبہ برمومن صرف لغومات سے تعلق توڑ تا ہے لیکن نفس کی مزوری چیزوں سے اورالیی ہا توں سے جن برمعیشت کی ہو دگی کا حِقدہد ابھی اس کے دل کا تعلق ہوتا ہے اس لئے سنوز ايك بعضم بليدى كاأس كالدريتاب إسى وجرس خدا تعالى في وجرد رُومانى كاس مرتبركو علقه سعمشابهت دى سه ا ورعلفه خون جما بوا بونا سها عبى بين بها عث خون بوك كهايك بعقسر بلیدی کا باتی بوتا سے اوراس مرتبہ میں بیقعی اس لئے رہ جاتا ہے کہ ایسے یوگ بگررسے طور بر خدا نعالی سے ڈریتے نہیں اور بورے طور پر ان کے دِلوں ہیں مفرت عرب بل شان کی عظمت اورسميت بنيس مبيعي إس لي حرف نكتي اوربغو بأتول كي جبور في برقا درموسكة بي رزا ورباتول بريس الم جاراس قدر بليدى ال كفوس اقعدين ره ما في كروه خدا تعالى ساك خيف را تعلق پیدا کرکے لغویات سے توکنارہ کش ہو ماتے ہیں لیکن وہ ان کاموں کو جبور نہیں سکتے جن کا جمور نالنس برببت بعارى سے بعنى وه خدا تعالى ك الله ان جيزوں كوچيور شيس سكتے جونفساني لذا كه ك الم منروريهي واس بيان سے ظاہرہ كمعن لغويات سے مندي يا ايسا امر نهيں سے جو بهت قابل تحسین به و بلکه بیمومن کی ایک او فی حالت سے ال خشوع کی حالت سے ایک ورج ترقی پرمر

کوئی اس باک سے جو ول لگا وسے باک ہے بار اس کو با وسے اور جر وزیاز با صوت لغوباتوں کو با وسے اور بر مرتبہ بہلی دو مالتوں میں با با نہیں جانا کیونکہ مرف خشوع اور جر وزیاز با صوت لغوباتوں کو توک کرنا ایسے انسان سے بھی بہوسکتا ہے جس بیں بنوز نجل کی بلیدی موجود ہے لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے ابیع اس مالی عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے اور جمنت اور تو محنت کا انحصار ہے اور اس کے اور تو موزیزی سے کما یا گیا ہے تب بخل کی بلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو مباتی ہے اور وہ دونوں مانتیں مذکورہ بالا جو سے اس میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو مباتی ہے اور وہ دونوں مانتیں مذکورہ بالا جو ایک اندر رہتی ہے اس میں مرتب ہی ایک شدی مان کی بیر مون ترک نترہے اور شریعی ایسی جس کی زندگی اور اس میں مرکب نیر ہے اور شریعی ایسی جس کی زندگی اور

بفاء کے لئے کچے صرورت نہیں اورنفس پراس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں لیکن ا بنا محنت سے كما يا بروًا مال معن خدا كي ورشنودي ك سلط دينا يكسب غرب عرب عد و دفنس كن ايا كي جوسب اياكيون سے برتر سے بعنی بخل و ورم واسے لندایہ ایمانی حالت کا تبسرا درمر سے جو سیلے دو درجوں سے الترون ا ورافعنل مصدا وراس كمعنا بل برحبما في وجود كانبار مون بيم ضغه كا درم بس جويها دو درجون نطفه ا ورعلقه مصفعنيلت ميں بڑھ کرہے ا ور باكى مين خصوص بّنت ركھتا ہے كيونكه نطفه ا ورعلقه دونون نجاست خفيفه سے ملوث بين محرمضغه باك مالت بين سے اور مس طرح رحم بين منغ كونسبست اطفه ا ورعلقه کے ایک ترتی یا فترحالت ا ورباکیزگی پیدا ہوجاتی ہے ا وربسبت نطفہ ا ورعلقہ کے رجم سے اس كا تعلق مبى زيا ده موما تاس ا ورشترت ا ورصلابت مبى زياده موما تى سے يہى مالت وجود رُمان ك مرتبر سوم كى سيحب كى تعريف حدا تعالى نے يہ فرما أنك عدا كَذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَا عِلْوُنَ ٥ كيف مومن وہ ہیں جواسینے نفس کو تبل سے پاک کرنے کے لئے اپناع ریز ال خداکی را میں دیتے ہیں اور إسفعل كووه آب ابنى موش سے اختیار كمتے ہيں۔ يس وجود يرومانى كى إس مرتب سوم بيں وہى تين خوباں پائی ماتی ہیں جو وجو دیسما ف کے مرتبرسوم میں نعنی معنعہ ہونے ک مالت میں یا گی ماتی ہیں کیؤیمہ برمالت جو بخل سے پاک ہونے کے لئے اپنا مال خداکی دا ہ میں خریع کرنا ا وراپنی محنت سے حاصل کردہ مرابیجین یشدو در سے کو دینا بنسبت اس مالت سے جوعض نغو باتوں اور نغو کا موں سے پرمزکر ناہے ایک ترقی یا فندهالت سے اور اس میں صریح اور برہی طور پر بخل کی بلیدی سے باکیزگ مامس ہوتی ب اور خداست رجم سعنعلق برحماس كيونكه اسيف الي عزيز كوخداك سف جهور نا برسبت لغوبالول مے چیوٹرسنے کے زیادہ ترنفس پرمجاری سے اس سے اس زیادہ تعلیث اُن کے کام سے خدا سے تعلق مبى زياده موجاتاب اوربباعث ايك شقت كاكام بجالان كاياني شدّت اورصلابت بعي زیا دہ ہوجاتی ہے۔

اب اِس کے بعد مرومانی وجود کا چوتھا درمہ وہ سے جس کو خدا آخالی نے اِس آبہ کریم میں ذکر فرما یا ہے و الگذین کے بعد مرومانی وجود کا چوتھا درمہ وہ سے جس کو خدا آخالی نے اِس آبہ کریم میں ذکر فرما یا ہے و الگذین کے بم لیفرو خوجہ م خفیظوں ہ لینے ہیں۔ یہ درم ہم ہرے درم سے اِس لئے براہ کرتا ہے اس لئے براہ کرتا ہے و رم کا مومن تو مرون مال کو جو اس کے نفس کو نہایت بیارا اورع زیز ہے خدا تعاسلے کی ما ہیں دیتا ہے لیکن چوتھے درم کا مومن وہ چیز خدا تعالی کی را ہ بین نثار کرتا ہے جو مال سے بھی لرا ہیں دیتا ہے لیکن چوتھے درم کا مومن وہ چیز خدا تعالی کی را ہ بین نشار کرتا ہے جو مال سے بھی لربا دہ بیاری اور جبوب سے بعن شہوات نفسانیہ کیونکہ انسان کو اپنی طہوات نفسانیہ سے اِس قدر

مجتت ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورے کرنے کے لئے اپنے مال عزیزکو بانی کی طرح خریع کرنا ہے اور ہزارہ روبیشوات کے پوراکرنے کے لئے برباد کردیتا ہے اورشہوات کے ماصل کرنے کے لئے بربادكر دينا ب اورشهوات ك عاصل كرف ك ال ال كوكيد عن بيزنهي محتاجيساك ديكاما آب کر الیے بخس طبع اور بخیل لوگ ہوا کہ عمّاج مجبو کے اور ننگے کو بباعث شخت بخل کے ایک بلیسے بنیں وسے سکتے مٹھواتِ نفسانید کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزار ہاروپیرد سے کراپنا گھروہران کر لیتے ہیں بین علوم ہوا کرسیلاب شہوت ایسا تنداور نیزے کہ بخل جبیسی نجاست کو بھی بہالے جا آہے اِس نیے یہ برہی امرہے کہ برنسبن اس قوّت ایما نی سے جس کے فرلعہ سے بخل دُورم وَاسے اورانسا ا پناعز برال خدا کے لئے دینا ہے برقوت ایمانی جس کے ذرایعرسے انسان شہوات نفسانبر کے طوفان سے بینا سے شایت زبروست اورسٹیطان کامقابلہ کرنے میں شایت سخت اور شایت دیریا ہے کیونکراس کا کام بہسے کرنفسِ آمارہ بھیسے پُرانے ارّد ہاکواسے بَیروں کے بنیچ کیک ڈالتی ہے اور بخل توشهوات نفسانبرے يُوراكرنے كے جرش ميں اور نيزرِيا اور نمودك وقتوں ميں بمي وور مو سكتاب مكربه لموفان جونفساني شهوات كعفلب سيه ببيلا بهوتآسي يهنهايت يخت ورديريا طوفان ب جوكسى طرح بجزرهم خدا وندى ك وورموسى نهيس سكتا اورجس طرح حبما ني وجودك تمام اعمنا میں سے ہڈی نہا بت مخت ہے اور اس کی عربی بہت لمبی ہے اسی طرح اِس طوفان کے دور کرنیوالی توتتِ ایمانی نهایت سخت ا ورعرمجی لمبی رکھتی ہے تا البیے وشمن کا دریت کم منفابله کرمے یا مال کرسکے ا وروہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے کیون کوشموات نفسائیہ کاطوفان ایک ایسا ہولناک اور می آشوب طوفان سے کہ بجرِ خاص رجم عطرت اعدیت کے فرونہیں ہوسکتا اسی وجه سے حصرت بوسف کو کہنا يرُ ا وَمَا أُبَرِّئُ نَفَسِى إِنَّ النَّفُسَ لَاَمَّارَةً مَا الشَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي يَصْنِيلَ استفانس كوبَرى نهیں کرتا نفس نهایت درجه بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملہ سے خلصی غیرممکن ہے مگر یہ کہ خود خداتعالی رحم فرما وسے - إس آيہ جيساك فقره اللهما رَحِم دَيّ سے طوفان نوح كے ذكر كے وقت بعى اسى كم مشابه الفاظ مين كيونكه وبال الله تعالى فراناس لا عَاصِمَ الْيَوْمُ رَصِنَ اَ مُدِا للهِ إلَّا مَنْ للهم بين يداس بات كى طرف اشاره سه كديطوفان شهوات نفسانيد البيعظت اورسبيب بين نوح کے طوفان سے مشابہ سے ر

اوراس درج روحانی کے مقابل پرجو وجود روحانی کا پوتا در بہدے جسمانی وجود کا درج بھارم سے جس کے ہارسے میں قرآن تردیف ہیں یہ ہیت ہے فک کُفّنا الْمُصْنَعَة وَعظا مَّا یعنے پر سم سے

معنفہ سے ہویاں بنائیں اور ظاہرہے کہ ہدیوں میں بنسبت مضغر لیسے اور ہزاروں برس کا سان اور سختی بیدا ہوجاتی ہے اور ہزاروں برس کا سان اور سختی سیدا ہوجاتی ہے اور ہزاروں برس کا سان کا نشان رہ سکتا ہے ۔ پس وجود روحانی کے درجہ جہارم مشاہبت ظاہرہے کیونکہ وجود روحانی کے درجہ جہارم مشاہبت ظاہرہ کیونکہ وجود روحانی کے درجہ سوم کے ابمائی شدت اور صلابت زیادہ سے اور خدائے رحم سے تعلق می زیادہ ۔ ایسا ہی وجود جہانی کے درجہ جہارم میں جو استخوان کا بیدا ہونا ہے اور خدائے رحم سے تعلق می زیادہ ۔ جوم عن مضغر سے بو قب سے جمانی طور پر شدت اور صلابت زیادہ ۔ بسید اور رحم سے تعلق میں زیادہ۔

پیمرحیارم درجرکے بعد بانچواں درج وجود رُومانی کا وہ ہے جس کوخداتعالی نے اِس آیت کریمہ بین ذکر فرایا ہے و الکیڈین کھنم لِا مَا فَاقِیم وَ عَقید ہِمْ دُاعُون ہو لینے پانچویں درجرکے مرمن جو چوستے درجر ہے برط سے بین وہ ہیں جومرف اپنے نفس میں ہی کمال نہیں رکھتے جونفس آنارہ کی شہوات پر غالب آسکے ہیں اور اُس کے جذبات پر ان کوفیخ عظیم حاصل ہو گئی ہے بلکہ وہ حق الوسع مندااور اس کے خلوق کی تمام ا فائتوں اور تمام عمدوں کے ہرایک پیلوکا کھا للے رکھ کرتھولی کی باریک راہوں پر قدم اسے کی کوشش کرتے ہیں اور جمال کا حافق ہے اس را ہ پر جانے ہیں مندا کے حمدوں سے مراد وہ ایمانی عمد ہیں جوبیت اور ایمان لانے کے وقت موس سے لئے جاتے ہیں میں میں میں شرک مذکرنا ،خوبی ناحی نرک کوفرہ۔

الغظ کا تعق المجد الما الماسي جهال کوئی شخص اینی توت اورطاقت کے مطابات کسی امری بادیک را ه کے موان آئی اس جگر الاجا آسے جهال کوئی شخص اینی توت اورطاقت کے مطابات کسی امری بادیک را ه بیده المان المان

خلاص مطلب به کروه مومن جووجر درومانی بین نیم درجر به بین وه ا پینے معاملات میں خوا وخدا كے ساتھ ہيں خوا وخلوق كے ساتھ بيفيدا و رخليع الرس نهيں ہوتے بلكہ اس خوف سے كر خدا نعالے كے نز دیک کسی اعراض کے نیچے نہ آما ویں اپنی ا مانتوں اورعهد وں میں مُور دُور کا خیال رکھ لیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی ا مانتوں ا ورعہدوں کی ٹر تال کرتے رہتے ہیں ا ورتعوٰی کی وُورہیں سے اس کی اندرونی سینت كو دعجيت رمبته بين نااليها ندبه وكر درير دوان كي امانتون او رعه دون بين كجيه فتوربوا ورجوا مانتيس خدا تعالیٰ کی اُن کے پاس ہیں جیسے تمام تونی اور تمام اعضاء اور جان اور مال اُورعزّت وغیرہ ان کوحتی الوسع ا بنی بیا بندی تقوی بهت احتیاط سے اپنے اپنے محل مراستعمال کرتے رہتے ہیں اور جوعهد ایمان لانے کے وقت خدا تعالی سے کیا ہے کمال صد تی سے حتی المقدور اس کے پورا کرنے کے لئے کوٹ ش میں سالگے رستے ہیں۔ ایساسی جوا مانتیں مخلوق کی اُن کے باس موں یا ایسی جزیں جوامانتوں کے حکم میں ہول ان سب میں تا بمقدور نقولی کی پابندی سے کا رمند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تنازع واقع موتو تقولیٰ کو مڈنظر کھ کر اس کافیصلہ کرستے ہیں گو اس فیصلہ میں نقصان اس اللہ دیر درجہ چو تھے ورجہ سے اس لئے بڑھ کر سے کہ اس میں حتی الوسع تمام اعمال میں تقولی کی باری راہوں سے کام لینا بڑتا ہے اور حتی الوسع جمیع امور میں ہرایک قدم تقولی کی رعایت سے اُٹھانا پڑتا ہے مگر چوتھا درج صرف ایک ہی موٹی بات ہے اور وہ یہ کرزنا سے اور بدکاریوں سے پر ہزکرنا اور ہرایک شمھ سکتا ہے کہ زنا ایک بہت بے عیا کی کا کام ہے اوراس كالتركب شهوات نفيل سے اندھا ہوكر ايسانا باك كام كرتا ہے جو انسانی نسل كے علال سِلْ لم كوحرام ميں ملا دبتا سے اور تضيع نسل كا موجب بموالا سے اسى وجرسے سفريوت نے اس كو ايسا بحارى كتاه قرار دیا ہے کہ اِسی ونیا میں ایسے انسان کے لئے حدیثری مقرب یس طاہرہے کہمومی کی عمیل کے سلے مرف يبى كافئ نبيل كه وه ذناس برمبزكرس كيونكرزنا نهايت ورجم فسدطيع ا ورب حيا إنسانول كاكام ا وریرایک السامولاً گناہ ہے جومایل سے حابل اس کوئراسمحقامے اور اس بربجرکسی ہے ایمان سے كو فى بعى وليرى شبيل كرسكتا بيس اس كا ترك كرنا أي معمولى شرافت سب كو فى برسه كمال كى بات نهيس ليكين إنسان كى تمام رُوما نى خولصور تى تقوئى كى تمام بارېپ دا بوں پرقدم ما دنا جنٹے تقوئى كى باريپ داہيں وصائی

بند ایمان کے لئے خشوع کی حالت مثل بیج کے ہے اور بھر نغو باتوں کے چھوڑنے سے ایمان اپنا مرم نرم سبرہ نکا لیا ہے اور پھرا پنا مال معلورزکوۃ دینے سے ایمانی درخت کی شنیاں نکل آتی ہیں جو اس کوکسی قدر مضبوط کرتی ہیں اور بھر شہواتِ نفسانیہ کامغا بلم کرنے سے ان شنیوں میں خوب مضبوطی (لبقیہ انکے صفحہ بر)

یہ تو وجود کروحانی کا پانچواں درجہہ اور اس کے مقابل پرجہمانی وجود کا پانچواں درجہ وہ ہے جس کا اِس آیت کر میر میں وکرہ ہے فکسٹو فکا العظام کہ خبا بعنے بھر ہم نے ہدیوں پرگوشت مڑھ دیا اورجہمانی بناوٹ کی کسی قدر نوبھورتی دکھلا دی۔ پیجریب مطابقت ہے کرجیسا کہ خدا تعالی نے ایک جگر رُوحانی طور پر تقوی کو لباس قراد دیا ہے۔ ایساہی کسٹو فکا کا لفظ جو کسوت سے کلاہے وہ بھی بنا رہا ہے کہ جو گوشت ہدیوں پر مڑھا جاتا ہے وہ بھی ایک لباس ہے جو ہدیوں پر بہنایا جاتا ہے ہیں یہ

(بقید ما شیصفر گذستند) اور ختی پیدا ہوجاتی ہے اور کھرا پنے عبداورا مانتوں کی تمام شاخوں کی محافظت کرنے سے درخت ایمان کا اپنے مغبوط تنہ پر کھڑا ہوجاتا ہے اور پر کھیل لانے کے وقت ایک اور طاقت کا فیصنان اس برہوتا ہے کیؤنکہ اس طاقت سے بہلے نہ درخت کو میل لگ سکتا ہے نہ پھول۔ وہ کا قت رُومانی پیدائش کے مرتب شیم میں خلق ان کر کملاتی ہے اور اسی مرتب شیم برانسانی کمالات کے میں اور پیکول کا ہر ہونے دیرونانی شاخیں ناصون محسّل ہوجاتی ہیں بلکہ اپنے ہالی کا ہر ہونے بین بلکہ اپنے ہالی کی درخت کی دومانی شاخیں ناصون محسّل ہوجاتی ہیں بلکہ اپنے ہالی کا درخت کی دومانی شاخیں ناصون محسّل ہوجاتی ہیں بلکہ اپنے ہالی کا درخت کی دومانی شاخیں ناصون محسّل ہوجاتی ہیں بلکہ اپنے ہالی کرنے ہیں ہوئے ہیں اور انسانی ورخت کی دومانی شاخیں ناصون محسّل ہوجاتی ہیں بلکہ اپنے ہالی کی درخت کی دومانی شاخیں ناصون محسّل ہوجاتی ہیں بلکہ اپنے ہالی کہ دیتی ہیں یہ دیتی ہیں با

بند. ایمانی عبدوں سے مرادوہ عبد بیں جو انسان بیت اور ایمان لانے کے وقت اُن کا اقرار کرتا ہے جیسے بندکہ وہ خون نہیں کرے گا، تجوئی گواہی نہیں دے گا، خدا سے کسی کوئٹر کیے نہیں ٹھرائے گا اور اسلام اور ئیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر مرے گا ، صنه

دونول نفظ دلالت كررہے ہيں كرمبيئ خليبورتى كا لباس تقولى بيناتى ہے ايساہى و كسوت ہو ہڈیوں پر چڑھائی جاتی ہے ہڑیوں کے لئے ایک خوبصورتی کا پَراِنگِنٹ تی ہے وہاں اباس کا لفظ ہے اوربهال كسوت كا اوردونوں معنى ايك بي اورنص قرآنى با وازمبند باربى سعك دونوں كا مغسدخوبعبورتى ب إورجبياكرانسان كى رُوح برس أكرتمون كالباس اوارد يا جائ تورُوما في بشکلی اس کی ظاہر بروما تی ہے اس طرح اگروہ گوشت و پوست جومکیم مطلق نے انسان کی ہڈیوں پر مر ما ہے اگر ہُدیوں پرسے او تار دیا جائے تو انسان کی جنمانی شکل نہایت مکروہ نکل آتی ہے محراس درمه بنج بين خواه درم يتم وجورجهاني كاسه اورخواه درم بنيم وجود روماني كاسه كاللخومون في بيداننين بهوتى كيؤكرابغى روح كامس يرفيضان نهين بمواريرا مرشهود ومحسوس بصحكه اكي انسان فخوكيسا من خولعودت مهوجب وه مُرحا آسے اور اس كى رُوح اس كے اندرسے نكل جا تى ہے توساتھ ہی اَس حَسن میں مجی فرق اَ **جا آ ہے جو اُس ک**و قدرتِ قا درنے عطا کیا تھا حالا نکرتمام اعضاء اورتسام نغوش موج دبهوت بين مكرمرت ايك رُوع كے تكلف سے انسانی قالب كا گرايك ويران اورسنسان سامعلوم ہوتا ہے اور آپ و تاب کا نشابی نہیں رہتا ہی حالت رُوحانی وجود کے یانچویں درم کی ہے كيونكريه المربعي شهو دومحسوس مے كرجب كركسي مؤمن ميں خداتعالی كى طرف سے رُوع كا فيصنان مذ موج وجود وروحانی کے عید درم برملتی ہے اور ایک فوق العادت طاقت اور زند گی جمشتی ہے تب یک ندای انتون کے اداکرنے اور اُن کے ٹھیک طور پر استعمال کرنے اور صدق کے ساتھ اس کا ایمانی عدر گیرا کرف اور ایسا می خلوق کے حقوق اور حدول کے ادا کرنے میں وہ آب و تاب پیدانهیں ہموتی خبس کامحُس اور خوبی دلوں کو اپنی طرف کھینچے اور حبس کی ہرائیں ا دا فوق العادت اور اعمانے رنگ میں معلوم ہو ملک قبل اس رُوع کے تقوے کے ساتھ تکلف اور بنا وٹ کی ایک طونی رہتی سے کیونکداس میں وہ رُوح نہیں ہوتی جو حُسن رُوحانی کی آب واب دکھلاسکے اور برسے اور بالکل سيحب كم الي موس كا قدم حوالمي اس روح سے خالى سے يورس طور برني برقائم نهيں روسكتا بلكم جیسا کہ ایک ہموا کے دھکہ سے مُر دہ کا کوئی عضوحرکت کرسکتاہے اور حبب ہموا دُور ہوجائے تو پھر مُردَه اپنی مالت پر آمها ماہے۔ ایساہی وجو دِرُوما نی کے پنجم درم کی مالت ہو تی ہے کیونحرم و بارضی ً میں ایس مالت پر آمها ماہے۔ ایساہی وجو دِرُوما نی کے پنجم درم کی مالت ہو تی ہے کیونحرم و بارضی طور برخداتعالیٰ کی نسیم رحمت اس کونیک کاموں کی طرف مجنبش دیتی رستی ہے اور اس طرح تقولے کے کام اس سے صا در بروتے ہیں لیکن الجی نیکی کاروج اس کے اندر آبا د نہیں ہوتی اِس لئے وہ حسن معاطماس میں بدانہیں برقا جواس روح کے داخل مونے کے بعد ایناجلوہ دکھلا اسے۔

غض نجم مرتب وجود و وصائی کا گوایک ناقعی مرتبه کسی تقوی کا ماصل کرایتا ہے مگر کمال اس کسی کا وجود و کے ایک روحانی کا درجہ مرتبہ کا میں کا وجود و کے ایک کروحانی کے درجہ شیم مرین ظاہر ہوتا ہے جبکہ خداتعالی کی اپنی جہت ذاتیہ کو وحانی وجود کے لئے ایک کروح کی طرح ہوکر انسان کے دل مرنا ذل ہوتی اور انسان معن اپنی تو توں کے ساتھ کمجی کا فی نہیں ہوسکتا جب کے کہ وہ کروح خداتعالی کی طرف دسے نازل مرموج بھیا کہ جافظ شیرانی نے فرایا ہے ۔

ا بدال منزل عالی نتوانیم رسید به بال عراطف توچ ل بیش نهدگاہ چند

پردرم بنج کے بعد چینا درم وجود رُوحانی کا وہ ہے جس کوخد اتعالی نے اِس آیتہ کریم میں ذکر

فرا یا ہے قالد بن کھنم علی صَلَوٰ تھے ہم یُعَا فِظُوْنَ بعنی چینے درم کے مومن جو پانچ یں درم سے بڑھ

گئے ہیں وہ ہیں جو اپنی نما زوں پر آپ محافظ اور نگھ بان ہیں ہینی وہ کسی دومرے کی تذکیرا ور یا دد ہانی

محتاج نہیں رہے بلکہ کچے ایسا تعلق ان کوخداسے بیدا ہوگیا ہے اور خداکی یا دکچھ اِس کے موموں کے محتاج نہیں رہے بالی میں گئے درم ہے کہ وہ ہروقت اس کی تکمہانی میں گئے دہے ہیں اور مدار آ رام اور مدار زنگی ان کے لئے ہوگئی ہے کہ وہ ہروقت اس کی تکمہانی میں گئے دہے اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی خدا کے ذکر سے الگ ہوں۔

ہیں اور ہردم ان کا یا دِ اللی میں گذرتا ہے اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی خدا کے ذکر سے الگ

اب ظاہرے کہ انسان اس چیزی کما فظت اور تھبانی میں تمام ترکوشِ ان کرے ہردم لگارہ ا سے جس کے گم ہونے میں اپنی ہلاکت اور تباہی دیجتا ہے جیسا کہ ایک مسافر ہو آیک بیابان ہے ہے و دانہ ہیں سفر کر رہا ہے جس کے صدیا کوس کا بیا فی اور روفی طف کی کوئی امیر بنہیں وہ اپنے یافی اور روفی کی جوساتھ رکھتا ہے ہمت محافظت کر قاہب اور اپنی جان کے برابر اُس کو ہجتا ہے کہوں کہ وہ لقیمین رکھتا ہے کہ اس کے منائع ہونے میں اُس کی موت ہے یہں وہ لوگ جو اُس مسافر کی طرح اپنی فازوں کی محافظت کرتے ہیں اور گومال کا نقصان ہو یا عربت کا نقصان ہو یا نماز کی وجہ سے کوئی ناراض ہوجائے نماز کو بنہیں چیوٹر نے اور اس کے صنائع ہونے کے اندیشہ میں خت بیتاب ہوتے اور پیچ و قاب کھاتے گوم ہی جاتے ہیں اور نیاں جاستے کہ ایک دم بھی یا دالئی سے انگ ہوں وہ درخشیقت فیا اور یا دالئی کو اپنی ایک مزوری غذا ہے تھے ہیں جس پر اُن کی زندگی کا مدارہ اور یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب خدا تعالی اُن سے عبت کرتا ہے اور اس کی عبت ذاتیہ کا ایک افروخت شعلہ جس کو رُوحانی وجود کے لئے ایک رُوح کہنا چاہیے اُن کے دل پرناذل ہوتا ہے اور ان کو حیاتِ ثانی بخش دیتا ہے اور وہ رُوح ای کے قام دجود رُوحانی کو روشنی اور زندگی بخشتی ہے تب وہ مذکسی

غون عبت سے بھری ہوئی ہا والئی جس کا نام نمازہ ہو وہ در صفت ان کی غذا ہو جاتی ہیں جو اپنے وہ جی ہی بہن سے اور جس کی می فظت اور نگہانی بعینہ اس مسافر کی طرح وہ کرتے رہتے ہیں جو ایک دشت ہے آب ووانہ ہیں اپنی چندروٹیوں کی حافظت کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اپنے کسی قدر پانی کو جائی کے ساتھ رکھتا ہے جو اس کی مشک ہیں ہے۔ واہم بطلق نے انسان کی دومانی ترقیات کے سئے یہ بھی ایک مرتب رکھا ہڑا ہے جو مجتب ذاتی اور عشق کے غلبہ اور استیلاء کا آخری مرتبہ ہے اور در حقیقت اس مرتبہ پر انسان کے سئے مجتب سے بھری ہوئی یا والئی جس کا منزی اصطلاح مرتبہ ہے اور در حقیقت اس مرتبہ پر انسان کے سئے مجتب سے بھری ہوئی یا والئی جس کا منزی موجاتی ہے بلکہ وہ با ربار حبمانی روح کو بھی اس غذا کرنا میں نمازنا مرہے غذا کے قائم منام ہوجاتی ہے بلکہ وہ با ربار حبمانی روح کو بھی اس غذا کرنا ہے موجاتی ہے اور اس کی تعین ہوتا ہے کہ میں اگر ایک سے علیحدہ ایک دم بھی اسر کرنا اپنی موسی مجتب اور اس کی تعین ہوتا ہے کہ میں اگر ایک طرفۃ العین ہوتا ہے کہ میں اگر ایک طرفۃ العین ہوتا ہے کہ میں اگر ایک طرفۃ العین بھی یا والئی سے انگ ہوا تو اس مرتبہ بیریا والئی ہوتاتی اور آسی کے اس مرتبہ بیریا والئی ہوتاتی اور میت اور کان وغیرہ اعضاء کی قوتوں میں توانا تی آم جاتی ہے اس مرتبہ بیریا والئی ہوتاتی اور میت اور کان وغیرہ اعضاء کی قوتوں میں توانا تی آم جاتی ہے اس مرتبہ بیریا والئی ہوتاتی اور میت اور کان وغیرہ اعضاء کی قوتوں میں توانا تی آم جاتی ہے اس مرتبہ بیریا والئی جوعشق اور مجتب اور کان وغیرہ اعضاء کی قوتوں میں توانا تی آم جاتی ہے اس مرتبہ بیریا والئی توعشق اور مجتب

الیہ بست سے نا دان اس وہم میں گرفتارہیں کہمیں مجی بعض اوقات پتی خواب آجا تی ہے با سجا الہام ہوجا باہے تو ہم میں اورالیہ اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں میں فرق کیا ہوا اوران عالی مرتبہ لوگوں کی کی خصوتیت باقی رہی داس کا ہوا ہ یہ باسے کو اس خدر طاقت خواب دیجے یا المام کی اس خرض سے عام لوگوں کی فطرت رکھی گئی ہے کہ تا اُن کے پاس بھی آن باری باتوں کا کسی قدر نمونہ ہوجو اس جان سے وراء الوراء باتیں ہیں اور اس طرح پروہ اپنے پاس ایک نمونہ دیجے کر دولت قبول سے سروم مرد رہیں اور اُن پر اتمام ہوجائے ور داگر انسانوں کی برحالت ہوتی کہ وی اور رؤیا صادقہ کی تصیفت سے وہ بالکل بے جر ہوئے ہوئے ور داگر انسانوں کی برحالت ہوتی کہ وی اور رؤیا صادقہ کی تصیفت سے وہ بالکل بے جر اس نمون کے زمانۂ مال کے فلسفی اب جک وی اور رؤیا نے صادقہ کا انکار کرتے ہیں تو اس وقت میں اس نمون کے زمانۂ مال کے فلسفی اب جک وی اور رؤیا نے صادقہ کا انکار کرتے ہیں تو اس وقت میں موجاتے ہیں اس سے رسواوں اور نہیوں کی عظمت میں کوئی فرق نموا میں آئی کی خود نہ ہوتے اور منہیں ہی بعض اوقات ہی خواجی آئی ہی بھی جو اور المام شکوک اور شبہات کے دخان سے منال مہمیں ہوتے ہیں۔ پس جیسا کہ ایک مناس سے رسواوں اور نہیوں کی عظمت میں کوئی فرق مندیں آئی ہی تو اس کے باس میں کہ ایس ہی مال ہو تا اور المام شکوک اور شبہات کے دخان سے منال میں ہوتے اور ایس کے باس میں ایسا ہی یہ مقال میں ہوتے ہیں۔ پس جیسا کہ ایک مقال ہوت اور اس کے پاس میں ایسا ہی یہ مقال میں ہی مال ہے اور اس کے پاس میں ایسا ہی یہ مقال میں ہی ہور سے دمنہ مراسر ماقت ہے۔ دمنہ

جس کو دوسرسے تفظوں میں رُوح کہتے ہیں مومن کے دل پر نازل کرتا ہے اور اس سے تمام تاریجیوں اورا لابشوں اور کم وربوں کو دور کر دیتاہے اور اُس رُوح کے میکونے کے ساتھ ہی و کھن جواد فی مرتبه يدمغنا كمال كويني جا تأسه اورايك رُوما في آب و تاب بيدا بهوماتي سه اورگندي زندگي كي کبو دگی بگی دکور بخوجاتی ہے اورمومن اسپنے اندرمحسوس کرایت ہے کرایک ننی مروح اس سکے اندر داخل ہوگئی ہے جو بہلے شہیں کتی ۔ اس رُوح کے ملنے سے ایک عجب سکینت اور اطمینان مون کو طاصل ہوماتی ہے اور مجتب ذاتیہ ایک فوارہ کی طرح جوسش مارتی اور عبو دیت سے پودہ کی آبیاشی كرتى بدا وروه آگ جو بيلے ايك معمولي كرمي كى مديمك عتى اس درجه بروه تمام وكمال افروخت، مو ماتی سه ودانسانی وجود کے تمام ض و خاشاک کوملاکر انوسیت کا قبعند اس برگردیتی سے اور و و آگ تمام اعصناء پر احاط کر دیتی ہے تب اس لوہے کی ما نند ہونهایت ورجر آگ میں تیایا جائے پہانتک كر مرزج بوجلست ورآك مے رنگ بر بهوجلت اس مومن سے الوم بیت مے آثار اور افعال ظاہر ہوستے ہیں جیسا کہ لو ہا بھی اس درمریر نہاگ کے آثار اور افعال ظاہر کرتا ہے مگریر نہیں کہ و ومون خلا بروكياس بلكمتت الهيدكا كيح السابى خاصر سے جواست رنگ بين ظا مروجود كوت تى ہے اور باطن میں عبودتیت اور اُس کا صنعت موجود ہوتا ہے۔ اس درج برموس کی رو ٹی خدا ہوتا ہے جس سے کھانے برائس كى زندگى موقوص به اورمومن كايانى بعى خدا بهوتا بسے جس كے پينے سے وہ موت سے نے جا آ ہے اوراس کی تھنٹری ہوا بھی خدایس ہوتا ہے جس سے اس کے دِل کو راحت بہنچتی ہے اور اس مقام پر استعاده کے رنگ میں برکمنا بیجانہ ہوگا کرخدااس مرتبہ کے مومن کے اندر داخل ہوتا اور اکسس کے رگ ورئیشریس سرایت کرتا اور اس کے دل کواپناتخت گا ہ بنالیتا ہے تب وہ اپنے روح سے نہیں بلكه خدا كے روح سے ديجيتا اورخداكي رُوح سے مُنتاا ورخداكي رُوح سے بواتا اورخداكي رُوح سے عیلتا اورخدا کی رُوح سے دشمنوں برجملہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس مرتبہ برنسیتی اور استہلاک محمقام میں ہوتا ہے اور خداکی رُوح اس بر اپنی مجتب ذاتیہ کے ساتھ تجلی فرماکر سیات ٹانی اس کونبشتی ہے لیں اس وقت روحانى طوريراس بريداية ما وق الله المنطَّعَ النَّهَا أَنْ عَلْقًا أَخَرَ الْعَلَمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ .

برتووج دِرُومانی کام تربیت شم ہے جس کا اُور ذکرکیا گیا ہے اور اس کے مقابل برجمانی بریابش کام تربیت شم ہے اور اس جمانی مرتبہ کے لئے بھی وہی آیتہ ہے جورُوحانی مرتبہ کے لئے اُور ذکر ہو جک ہے لینے ثُدُم اُنشانًا کَا کَا خَلْقًا اُخَدَا فَلَا اَلَٰهُ اَحْسَى الْحَالِقِيْنَ اس کا ترجمہ يہے کہ جب ہم ایک پیدائش کو تبارکر بچے تو بعداس کے ہم نے ایک اور پیدائش سے انسان کو پیدا کیا۔ اور

کے نفظ سے بیجھانا متعمود ہے کہ وہ الین نوق الغم بدائش ہے جس کا ہجمنا انسان کی عقل سے بالاتر

ہے اور اس کے فعظ سے ہیجھانا متعمود ہے کہ وہ الین نوق الغم بدائش ہے جس کا ہجمنا انسان کی عقل سے بالاتر

انسان ہیں دوحانی اور جسمانی دونوں طور پر ڈال دی جوجھول الکنہ ہے اور جس کی نسبت تمام فلسفی اور

اس ادی و نیا کے تمام مجلّد جران ہیں کہ وہ کیا چرہے اور جب کر حقیقت کا ان کو راہ دنائی تو اپنی الملل

سے ہراکی نے تکیں لگا بی کسی نے دوج سے وجود سے ہی انکار کیا اور کسی نے اس کو تسدیم اور

سے ہراکی نے تکیں لگا بی کسی نے دوج سے بہنجر ہیں جو وجود جسمانی کے چینے مرتبر پر خدا تعالی بی طرف سے جسم پر فائن ہوتی ہے والیسا ہی وہ لوگ اِس وُوج در وحانی کی طرف سے جسم پر فائن ہوتی ہو وجود در وحانی کے چینے مرتبر پر موسی صادق کو خوانعالی سے ملتی ہے اور اس بارے میں مجی ہے ملم رہے کہ جو وجود در وحانی کے چینے مرتبر پر موسی صادق کو خوانعالی سے ملتی ہے اور اس بارے میں مجی ہے ملم رہے کہ جو وجود در وحانی میتوں سے جسم پر فائن کی گوبا مشروع کر دی جن کو وہ وہ وہ کی دی گئی تھی اور ان کو قدیم اور فیر مخلوق میں اور ایسی کر وہ ہو کہ اس مرتبر کے لوگ بی ہوتے ہیں اور ایسی روح وہ بی اور ایسی کر وہ بی اور ایسی کر وہ بی اور اس کو قدیم اور ایسی کر وہ بی اس کر نہ کہ اس مرتبر کے لوگ بی ہوتے ہیں اور ایسی گروح بی اور ایسی گروح بی ایسی انسان کو ملتی ہے۔

اوردونون مِل كرتمام موحاني وجود برقبضه كركيس-

سی وہ کا مل صورت ہے جس میں انسان ان انتوں اور جدکوجن کا ذکر وجودِ روحانی کے مرتبہ بنجم میں تحریب کا مل طور پر اپنے اپنے موقع پر اداکر سکتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ مرتبہ بنجم میں تعریب کے کا فاسے خدا اور خلوق کی افائنوں اور جدکا لحاظ رکھتا ہے اور اس مرتبہ پر مجسّتِ ذاتی کے تقاضا سے جو خدا کے صافح اس کو موجی کی وجیسے خدا کی خلوق کی مجسّت بھی اس میں جوش ذاتی ہوگئی ہے اور اس کو موجی کی وجیسے خدا کی خلوق کی مجسّت بھی اس میں مقام حقوق کو طبعتا بوجراحس اداکرتا ہے اور اس صورت میں وہ میں باطنی جو میں فالم بری کے مقابل پر ہے بوجر احس اس کو نصیب موجاتا ہے کیونکہ وجودِ روحانی کے مرتبہ بنج میں تواجی وہ کروے انسان میں داخل نہیں ہوئی مقی جو مجسّتِ ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے مبلوہ کو میں تواجی وہ کروے انسان میں داخل نہیں ہوئی مقی جو مجسّتِ ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے مبلوہ کو مردہ خونصورت اور میں مام کروے کے داخل ہونے کے بعد وہ تحسن کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہرہے کہ مردہ خونصورت اور من مردہ خونصورت اور من محسورت کی مردہ خونصورت اور من میں داخل ہونے کے بعد وہ تحسن کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہرہے کو مردہ خونصورت اور من میں اس کو میں مدین کا کروہ نے جو بورت اور میں کمال ہونے کے بعد وہ تحسن کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہرہے کو مردہ خونصورت اور میں کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہرہے کو مردہ خونصورت اور من کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہرہے کو مردہ خونصورت اور من کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہرہے کو مردہ خونصورت اور من کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہرہے کو مردہ خونصورت اور میں کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہو کی کو میں کمال کو بہنے جاتا ہے خلا ہو کہ کو بین کا کہ کا کہ کو بین کو بین کو بین کا کو بینے جاتا ہے خلا ہو کہ کو بین کمال کو بینے کو بینے کا کا کہ کو بینے کو بین کمال کو بینے کا کا کو بینے کو بین کو بین کا کو بینے کی کو بین کمی کو بین کو بینے کو بینے کا کو بینے کی کو بین کو بینے کو بینے کو بین کمی کو بین کمی کی کو بین کی کو بین کمی کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کے کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین ک

جیساکہ ہم بیان کر بھے ہیں انسان کی بیدائش ہیں دوتیم کے حسن ہیں ایک حسن محاطہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عدرے اداکرنے ہیں یہ رعایت دیکے کہ کوئی امرحتی الوسے ایک متعلی فوت نہو جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام ہیں آراعون کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلون کی امانتوں اور عہد کی نسبت میں ہی کاظر رکھے بعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں تقواے سے کام نے بیش معاطر ہے یا یوں کہو کہ رُوحا نی خوب ہورتی ہے جو در مرزئی جو در وحانی میں مقاطر ہے یا یوں کہو کہ رُوحا نی خوب ہورتی ہے جو در مرزئی ہی جو در وحانی میں بوجہ کا الم ہونے میا اس ہوتی ہے مرز وجود روحانی میں بوجہ کا الم ہونے اور باد رہائت اور روحانی ناز کی مرزئی شخص میں جو در وحانی میں کو جسے اور باد رہائے کہ مرزئی شخص جو انسان کی مجت واتیہ بی کہ مرزئی شخص جو انسان کی مجت واتیہ بی ایک شعلہ کی طرح براتی اور تمام اندرونی تاریکی دور کرتی اور دوحانی زندگی میں ہو اور اس کے بیار اس کے در مرزئی اور دوحانی زندگی میں ہو اور اس کے بیار اس کے در مرزئی اور دوحانی زندگی میں ہور اس کی ائید میں کا الم طور برہے۔

ورمرائحسن انسان کی پیدائش مین مین گرنزه بہت اوریددونوں تحسن اگرمپر کوحانی اور مبائی پیائش درم بنچ میں نموداد ہوجائے ہیں تین آب و تاب آن کی فیصنان کوج سے بعد طاہر ہوتی ہے اور میساکم جسمانی وجود کی کروج جسمانی قالب تیار ہونے سے بعد جسم میں داخل ہوتی ہے ایساہی روحانی وجود کی دوج دومانی قالب تیار ہونے سے بعد انسان سے روحانی وجود میں داخل ہوتی ہے بعنی اُس وقت جبکہ انسان

برے کام دکھلاتاہے۔

نوئے میں وہی شاجس کی پاس خاط حضرت عزت جنشانہ کو منظور ہوئی اورتمام مکروں کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ پھر اس کے بعد موسلے بھی وہی شن کرومانی لے کر آیا جس نے چند روز تطیفیں اٹھا کر آخر فرموں کا بیراغ تن کیا۔ پھرسب کے بعد سندالا نبیاء و نیر الواری مولانا وسیدنا حصرت محمصطفے صلی الشرعلیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی شن کر آئے جس کی تعریف میں ہیں آؤا دُنی یعنی وہ نبی جاب اللی تعریف کر آئے جس کی تعریف میں ہیں آؤا دُنی یعنی وہ نبی جاب اللی اور پھر مخلوق کی طرف مجھ کا اور اس طرح پر دونوں حقوں کو جو تن اللہ اور حق العرب اور دونوں توسوں میں وتر کی طرح ہوگیا یعنی دونوں توسوں میں جو ایک ورمیانی خط کی طرح ہوگیا یعنی دونوں توسوں میں جو ایک ورمیانی خط کی طرح ہوگیا یعنی دونوں توسوں میں جو ایک ورمیانی خط کی طرح ہوگیا یعنی دونوں توسوں میں جو ایک ورمیانی خط کی طرح

عرف وراس طرع اس كا وجود واقع المواجيد ورسياى عند عارف المواعد المراس طرع اس كا وجود واقع المواجيد يراس حسن كونا بالسطح المديد المرتب المنظرة وقد الديم المنظرة وقد المنطقة المرسم المنطقة المرسم المنطقة المرسم المنطقة المرسم المنطقة المرسم المنطقة المنطقة

اِس جگر تعض ماہل کہتے ہیں کرکیوں کائل نوگوں کا بعض دعائیں منظور شیں موتیں-اس کا جواب یہ ہے کہ اُن کی تحقی حسن کو خدا تعالیٰ ف ایسے اخت اومیں رکھا ہوا ہے لیں جس مگر یہ تحقی عظیم ظامر ہوجاتی

درمياني خطأ تخفرت

مشريعيت كاتمام مجواابني كردن برك ليتاب اورشقت اورمجابده كم سائدتمام حدود اللته تحقبول كرليف كمسلئ نيار موقاب اورورز ش منزلعيت اور بجا اوري احكام كتاب الكرسي إس لائق مو جانا ہے كه خداكى روحانيت اس كى طرف توج فراوس اورسب سے ذیاد و يركه اپنى جبّت ذاتير سے اسيختي خداتعالى كامجتت ذاتيه كاستحق عفراليتا سعجوبرت كاطرح سغيدا ورشد كاطرح شري ب اورمبساكهم مباين كريك بي وجود روحا في خشوع ك حالت سي متروع بوتاب اور روحاني نشوونما کے چیٹے مرتبہ پرلینے اس مرتبہ بر کرجبکہ روحانی قالب کے کا بل ہونے کے بعد مجتب ذاتیہ اللبة كاشعلم انسان كف ول برايب مروح كاطرح برماسه اور دائم حضور كالمت أس كونجش ويتاب كمال كومينياب اورنمي روحا فاحسن ابنا بوراجلوه دكما تاب نيس برمس جرروما فاحس ہے جس کوشین معاظم کے ساتھ موسوم کرسکتے ہیں یہ وہ میں ہے جو اپنی توی شوں سے ماتھ محسن بشره سے بہت بڑھ کرہے کیونکر صرب ایشرہ مرت ایک یا دونفس سے فافی عشق کا موجب ہوگا جوجلد زوال پذیر موجائے گا اور اس کاکٹ ش منایت مزور مرکی لیکن وہ رُوحانی حسن جس کوشن معاملہ سے موسوم کیا گیا ہے وہ اپنی ششول میں ایساسخت اور زمردست سے کر ایک منیا کو اپنی طرف مینج ایتا ہے اور زمین واسمال کا ذرہ ذرہ اس کا طرت کمنیا جاتا ہے اور تبولتیتِ دعا کی ہمی وتفتيقت فلاسنى يبى سيحكهب البياروحاني يحسن والاانسان جس ميرحبتت البيتركي روح داخل بهو ماتی ہے جب کسی غیرمکن اور نهایت شکل امرے لئے دعاکر ناہے اور اس دعا پر کورا کورا نرور دیتا ہے توج نکروہ اپنی ذات میر حسن روحانی رکھتا ہے اِس لئے خداتعالی کے امرا ور اُذان سے اس عالم كا ذره وره اس كاطون كهينيا جامات يس اليد اسباب جمع بوجات ايرجواس ك كاميابي كم لئ كا في مول يجربه اور فداتعالى في ماك كتاب سے ثابت سے كد ونيا تے برايك ذرة كوطبعًا البيطخص كعسامة أيك عشق مؤتاب أوراس كا دعائين أن تمام ذرّات كوالسااين طرف كمينيتى بين مبساكه أبن رُبا اوس كواين طرف كمينيماس. پس غِرعمول باتين بن كا ذكريسى الم طبعی اورفلسفرمین نهیں اس کشش کی باعث ظاہر موجاتی میں اور ووکشش طبعی ہوتی سے جبسے كم مما نع مطلق نے عالم اجسام كو ذرّات سے تركيب وى ہے ہرايك ذرّے بين وكاث ث رکمی سے اور ہرایب ذرّہ رومانی شن کاعاشق صادی ہے اور ایسا ہی ہرایب سعیدروج می كيونكم ووسَن تبلى كا وحق سه و وي سن تعاجس ك لئ فرا ياكي السَّجُدُ و اللَّادَمُ فَسَجَدُ وْا إلَّا إِ بْلِيْسَ - اوراب مجى بهتيرے ابليس بي جواس حس كوشناخت نهيں كرتے مكروہ حسن برسے

مرے مہوئے کیڑے کی طرح ان کو بھتے ہیں اوروہ بے نیازی ان کی ایک ایسی شان رکھتی ہے جیسا کہ اید معشوق نهایت خوبعبورت برقع میں اینا چرو چھیائے رکھے اور اسی ہے نیازی کا ایک شعب يهب كرمب كوئي مشرمر انسان ال بر مزطني كرب توبسا اوقات ب نيازي كے جوش بي أس برطني كواً وِدَكِيم برما وين بين كونكر تملق باخلاق الله ركحة بين جيساكه الله تعالى فرا اس ، في قُلُو بديمة مَرْضُ فَزَادَهُمُ الله مَرضًا جب خداتعالى جابتاب كركوني معجزه أن سے طاہر موادان كے داوں میں ایک پوشس مید اکر دیتا ہے اور ایک امرے صول کے لئے سخت کرب اور قلق ال سے ولوں میں پریدا ہوجلٹا ہے تب وہ ہے نیازی کا بُرقع اپنے تمذیرسے اُنّا رکیتے ہیں اوروہ حسُن ان کا جوبجز خداتعالىك كوئى منيس ديمنا وه آسمان ك فرستون براوردره دره پرنمودارمومالي اوران كا مُنه برسے بُرقع اُ کھانا یہ ہے کہ وہ اسنے کا مل صدق اورصفا کے ساتھ اور اس روحانی حُس سے ساتھ جسى ومست وه خدام عجوب مو كئة بي اس خدا كاطرف ايد ايسا خارق عادت رجوع كرت إي ا ور ایب الید اخبال علی الله کی الله ی مالت ببدا سوماتی سے جوخداتعالی کی فوق العادت رحمت کو ابن طوت منيخ سياورسائفهي ذرة ذرة اس عالم كالحنيا بيلا آناسي اوران كى عاشقان حوارت كى گری اسمان پرجع ہوتی اوربادلوں کی طرح فرشتوں کو میں اپنا پہرہ دکھا دیتی ہے اور ان کی دروين جورعدى خاميتت ابيخ اندرركمتى ببن اكيسخت شور ملاءاعلى مين دال ديتي بين تب خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ بادل بیدا ہومانے ہیں جن سے رحمتِ اللی کا وہ بینہ برستا ہے جس کی و وخوابش كرت بير - أن كى روحانيت جب ابنے يور اس وروگدان سائھ كسى عقده كشائى ك يد توجركرتى ب تو وه مدانعالى كى توجركواينى طرد كلينيتى بكيونكدوه لوك بماعث اسك جوفداسے داتی متن رکھتے ہیں عبوبان اللی میں داخل ہوتے ہیں تب ہرای جیز جوخداتعالے کے زبر حکے ہے ان کی مدد کے لئے بوشش مارتی سنے اور زھن اللی محض ان ک مراد پوری کرنے کے رائے ایک خلق جدید کے لئے تیار سرحاتی ہے اوروہ امورظ اس سوتے ہیں جواہل ونیا کی نظریس غیرمکن معلوم برست بين اورجن سيسفلى علوم محفن فاتشنابي البيد لوگول كوخدا توندين كدسكة مظر

لے کا فراوروشن میں ایک سم کا اُن کی مدد کرتے ہیں کرا پذا داورظلم کے ساتھ ان کے دِل کودکھ دیتے۔ اور ان کی دُومانیت کوجرش میں لاتے ہیں ۔

تادل مروم دانا مدمدد + ميع قدم را خدارسوا نكرد ب منه

قرب اورعلاقه مجتت أن كالجهد ابسا صدق اورصفاك ساته خداتعالی كےساتھ بهوّاہے گو باخدا اك مين اتراما سه اور آدم في طرح خدائي روح ال مين ميكوني ماتى بيم مكرينهين كروه خدابي ليكن درمیان میں مجھ ایساتعلق سے جیسا کر اوس کوجبکہ سخت طور رہاگ سے افروختہ ہو مائے اور آگ کا رنگ أس ميں بيدا بهومائے آگ سے تعلق بهوتا ہے۔ اس صورت ميں تمام چزيں جو خدا تعالیٰ کے زيرِ عكم ہيں ان سے زير حكم موجاتی ہيں اور اسمان سے ستارے اور سورج اور بياندسے كر زمين كے ميمندرون اوربهواا وراكمة مك أن كي آواز كوسنة اوران كوشناخت كرت اوران كاخت يس سكے رہتے ہيں اور سراكي چيزطبعًا أن سے بيار كرتى سے اورعاشق صادق كى طرع أن كى طرف بني ماتى ب بجر مشرم انسانوں مے جوسٹ مطان کا اوانار ہی عشق مجازی توایم محص عشق ہے کہ ایک طاعت بیدا بوزا اورايك طرف مرمانا ب اورنيزاس كى بناء اس جسن برب جوقابل زوال ب اورنيزامس خسن مے پیچے آنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں مگر یہ کیا جرت انگیز لظار ہ ہے کہ و وحس روحانی جوشی معامله اورصدق وصفا اورمجتت اللية كأتجتى كے بعد انسان میں بیدا امونا ہے اس میں ایک عالمگیر كشش بائيجاتيب ومستعددون كواس طرح ابني طوت كمينيع ليتاس كرجي شهدج ينتبول كو ا ورمن صرف انسان ملکه عالم کا ذرّه ذرّه اس ککٹ ش سے متاً نزمونا ہے۔ صادق المجتب انسان جو ستجى مجست نعداتعالى سے ركھتا ہے وہ وہ يوسف ہے جس كے لئے ذرہ ورہ إس عالم كازلنجا صغت سبے اور الجی صن اس کا اِس عالم میں ظاہر شیس کیؤنک یہ عالم اس کی برداشت نہیں کرنا۔ خدا تعالی این یاک کتاب می جوزتان مجید سے فرانا ہے: کرمومنوں کا آور اُن سے چروں پر دوڑ اسے اورون اس خسس مصان نا حدت كباجا بالمصحب كانام دوسرك تغنلون بين تورس

اور جھے ایک دفعہ عائم کشف میں پنجائی زبان ہیں اِسی علامت کے ہارہ میں بہموزوں فقرہ مسنایا گیا وہ عشن اللی وستے ممتر پرولیاں ایہدنشانی موس کا فرجس کا قراس سرلف میں ذکر کیا گیا ہے وہ وہ ہی رُومانی حسن وجمال ہے جوموس کو وجر در ومانی کے مرتبہ شمر پرکا للطور برعطا کیا جا آجے جمانی حسن کا ایک خص یا در شخص اور بداد ہوتے ہیں مگر برغمیب جس سے جس سے خریداد کر ورم ہارکہ ورم ہا کہ وجب القا ورجیلانی خریداد کر ورم ہا کہ وجب القا ورجیلانی رمنی اللہ عند کی بنا پر بعض نے سید عبدالقا ورجیلانی رمنی اللہ عند کی نعمت میں برشعر ہے ہیں اور ان کو ایک نمایت در حرصی اور نول جسورت قرار دبا

اله فطرنًا بعض لحبا أنع كولعف طبا أنع سے مناسبت ہوتی ہے اسی طرح میری روح ( باتی الكيم مغيب)

ہے اوروہ اشعاریہ ہیں ہے

س ترک عمر چر ازمے میشن طرب کرد به خارت گرئے کوفہ و بغدا دوملب کرد صدلالہ رُسنے بو دبصد حُسن سنگفتہ به نازاں ہمہ رازیر قدم کر دعجب کر و اورشیخ معدی علیالرحمۃ نے بھی اِس بارہ میں ایک شعرکہ اسے ہو حَسِن رُومانی پربہت منطبق ہوتا سے اوروہ یہ ہے :۔

مورت گردیا می بین روصور نیمانی په یاصورت برکشین یا توبرگی مورت گری

اب یعی یا در سے کربندہ توخی معاطر دکھلا کر اپنے صدق سے بھری ہوئی مجت ظاہر
کرتا ہے مگر فدا تعالیٰ اس کے مقابل پر حدیدی کر دیتا ہے۔ اس کی تیزرفتا ہے مقابل پر برق کا طرح
اس کی طرف دوڑتا چلا آ نا ہے اور زمین و آسمان سے اُس کے لئے نشان ظاہر کرتا ہے اور اسکے
دوستول کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جانا ہے اور اگر بچاس کروڈ انسان بھی اِس کی
معن ایک شخص کی خاطر کے لئے ایک و نیا کو ہلاک کر دیتا ہے جدیدا کہ ایک مرا ہو اکر اور معنای کروشن و اسمان کو اس کے خام

(بقیر حامضی منحی گذمشته) اور سید عبدالقا دری گروع کو خیر فطرت سے باہم ایک مناسبت ہے جب برکشون میں حرید مریح سے محد کوا طلاع می ہے۔ اِس بات برتیس برس کے قریب زماند گذرگیا ہے کہ جب ایک دات مجھے خدا نے اطلاع دی کہ اُس نے تجھے اپنے لئے اختیاد کو امیا ہے تب بی عجیب اتفاق ہوا کہ اُسی دات ایک براحیا کو خواب آئی جس کی عرقر بیاات کی برس کی فتی اور اُس نے بی محد کو آگر کہا کہ مُس نے دات سے بعد القاور حیلانی رفنی اللہ عند کو خواب میں دیکھا ہے اور ساتھ اُس کے ایک اُور اُس کے ایک اُور اُس کے بی اُدر کہ سے اور ساتھ اُس کے ایک اور اُس کے بی بررگ می اور تو تھا۔ دو سرا بزرگ عربی بزرگ می میں میں نکل آئے اور کی اس کو کی اس کو کی است میں میں نماز بڑھی اور بھر سے ایک چکھا ہواستارہ میں نکل آئے اور کی اُس کے باس کو کی می است میں میشرق کی طرف سے ایک چکھا ہواستارہ کی طرف خاطب میں میں نماز میں میں اُس کے دور سے ایک چکھا ہواستارہ کی طرف خاطب میں میں کو کہا اور وہ ستارہ کی طرف خاطب المدومین کرئی و میزی گئے۔ منہ

بنادیتا ہے اور اس کی کلام میں برکت وال دیتا ہے اور اس کے تمام درو دیوار پرنور کی بارش کرتا بسا وراس کی پوشاک میں اوراس کی خوراک میں اوراس متی میں بی جس بر اس کا قدم بال تاہدایک بركت ركه ديتان اوراس كونامراد الك كنيس كرتا اوربراك الارامن جواس برمواس كاتب بواب دیتاہے وہ اُس کی آنکھیں ہوجاتا ہے جن سے وہ دیجیتا ہے اور اُس کے کان ہوجاتا ہے جن سے وہ سنتاہے اور اُس کی زبان ہموما آ ہے جس سے وہ بولتاہے اور اُس کے باؤں ہوجا آ ہے جن سے وہ چلتا ہے اور اُس کے اِئد ہو ما آب جن سے وہ دشمنوں بر مملے کرتا ہے۔ وہ اُس کے دشمنوں کے معابل براكب بكلتا سه اورسرمدول برجواس كو دكه ديت من أب الموار كلينيا م يمرمدان بين اس كوفت ديبا سه اور اپني تصناء و قدر كے يوست مده راز اس كو بتلا تا ہے - غرض ميلا خريدار أسكے روما فاحسن وجال كاجومس معامله اورمجتت والبيك بعديد إسواست خداس بعدي أباري المرامة وه لوگ بین جوایسا فرمانه یا وین اورالیسامسورج ان برطلوع کرے اور وہ تاریخ میں بیٹھے رہیں۔ لعض نا دان مراعترامن بار بالريشيس كرنے بين كرنجموبان اللي كى يدعلامت ہے كه براكي وعاء أن كيمسنى جاتى ب اورحس مين برعلامت نهيل يائى مباتى وه مجدوبان اللي مين سے مثرين اللي علامت مرافسوں كربر لوك ممندس توايك بات نكال ليت بين مكراعتراض كرف ك وقت يرنهي موجعة كرا يسعما بلاز اعترا من خدا تعالی کے تمام بنیوں اور رسو توں پر وار دہوتے ہیں مِثلاً ہرایک بنی کی یہ مرا دھتی کہ تمام کفار اُن کے زمان کے جوان کی مخالفت بر کھڑے تھے مسلمان ہوجائیں مگرید مراد ان کی پوری مذہوئی يهان تك كرا فلرتعالى في بمارك بني ملى الله عليه والم كو مخاطب كرك فرما يا لَعَلَاكَ بَاخِيمٌ تَفْسَكَ اَنْ لَا يَكُونُوا مُونْمِنِيْنَ يعني كيا تُواسِعُ سے اپنے تئيں الماک كردے گا كر برلوگ كيوں ايما ن

اه ما درہ کو درہ کہ مومن کے ساتھ خداتعالی دوستا منه عاملہ کرتاہے اور باہتا ہے کہ کہمی تو وہ وہ ن کے اور دو پر راضی ہو جائے بیں ایک حبکہ تو مومن کو مخاطب کر کے فرانا ہے ادعو نی استجب لکم لینی دعا کرو کہ ہیں تمہاری دعا قبول کروں گا اس جگہ تو مومن کی خواہش فرانا ہے ادعو نی استجب لکم لینی دعا کرو کہ ہیں تمہاری دعا قبول کروں گا اس جگہ تو مومن کی خواہش پوری کرنا جا ہتا ہے اور دو مری جگہ اپنی خواہش مومن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ فرانا ہے و لَذَنْ اللّهُ مُوّا لِي وَالْا نَعْنُسِ وَالشّهَ مَراتِ فَالْمَ اللّهُ اللّهُ مُوّا لِي وَالْا نَعْنُسِ وَالشّهَ مَراتِ فَالْمَ اللّهُ اللّهُ مُوّا لِي وَالْا لَعْنُسِ وَالشّهَ مَراتِ فَاللّهُ اللّهُ مُوّا لِي وَالْا لَيْهِ وَالْجَعُولَ اللّهُ مُوّا وَاللّهُ مُوّا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

نبیں لاتے "

معتبول ہوئے سکے لئے ہیں شطین ہیں۔ اوّل وَعاکمہ لئے والاکا لل درجہ پڑتنق ہوکیونخ خداتعالیٰ کامقبول وہی بندہ ہوتا ہےجن کا شعارتقوئی ہوا ورجب نے تقویٰ کی ادبی راہوں کومضبوط پچڑا ہوا ورجوابین اورمتقی اور صادق العبدہونے کی ویوسے شنطورِ لظرِ الی ہوا ورمتتِ ذا تیہ الٰہیّسے معہورا ورکرہو۔

دوسری منرطیہ ہے کہ اس کی عقد ہمت اور توجراس قدر موکر گویا ایک شخص کے اندہ کونے

کے لئے ہلاک ہوجائے اور ایک شخص کو قبرے باہر نکا لئے کے لئے آپ گورہی داخل ہو۔ اِس بی داز

یہ ہے کہ خدا آخالی کو اپنے مقبول بندے اِس سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک نوبھورت

ہج جو ایک ہی ہواس کی ماں کو بیارا ہوتا ہے۔ یس جبکہ خدائے کریم ورجم دکھتا ہے کہ ایک مقبول محبوب

ہم ہی کا ایک شخص کی جان بج لئے کے لئے رُوحائی مشقتوں اور تقرعات اور مجا ہدات کی وجہ سے اُس صد

کر اسی مال ہیں اس کو ہلاک کردے تب اس کے لئے اس دو سرے شخص کا گناہ بخش دتیا ہے جس

کر اسی مال ہیں اس کو ہلاک کردے تب اس کے لئے اس دو سرے شخص کا گناہ بخش دتیا ہے جس

کے لئے وہ پکڑا گیا تھا۔ یس اگر وہ کسی مملک ہیاری میں گرفتارہ ہے یا اور کسی بلا میں اسیرولا چار

ہے تو اپنی قدرت سے ایسے اسباب بیدا کر دیتا ہے جس سے رہائی ہوجائے اور بسااوقات

اس کا اُرادہ ایک شخص کے قطعی طور پر ہلاک کرنے یا برباد کرنے پر قراریا فتہ ہونا ہے لیکن جب

ایک مصیمت زدہ کی خوش تھ میں سے ایسا شخص پر در د تفرعات کے ساتھ درمیان میں آ پر تاہیج ہی کو

حضرت عرقت میں وجامت ہے تو وہ شل مقدمہ جو سزادینے کے لئے مکتل اور مرتب ہو جکی ہے جاک کرنی بڑتی ہے کیونکر ہوسکے کرخدا اپنے کرنی بڑتی ہے کیونکر ہوسکے کرخدا اپنے سیعے دوستوں کو عذاب دے۔

(۴) تعیسری مشرط استجابتِ دعا کے لئے ایک الیسی مشرط ہے جوتما م مشرطوں سے شکل ترہے كيونكرأس كا يوراكرنا خدا كي مقبول بندول كي ما قد مين مبين ملك الشخص على ما تدمين بعي جودعا كرانا حياستاس اوروه يهب كرنهايت صدق اوركائل اعتقادا وركائل يقين اوركائل ارادت اور کا مل غلامی کے ساتھ دعا کا خواہاں ہوا وربہ دِل میں فیصلہ کرنے کہ اگر دعا قبول بھی مذہور ناہم اس کے اعتقادا ورادادت میں فرق نبیں آئے گا اور دعا کرانا از ماکٹن کے طور پر منہ موملکر سیتے اعتقاد سے طور برہوا ور شایت نیا دمندی سے اس کے دروازے برگرے اور جال ک اس کے لئے مکن ہے مال سے خدمت سے ہرائی طور کی اطاعت سے ایسا قرب بیدارے کہ اس کے ول کے اندر داخل موجائے اور مایں ہمہنہایت درمبریزنیک ظنّ ہو اِوراس کونہایت درمبرکامٹنی سمجھے اور اس كى مقدّس شان سے برخلات اير حيال بھي دِل بين لانا كُوخيال كرسے اور إس قيم كى طرح طرح كى یاں نثاری دکھلا کرسیتے اعتقاد کو اس بیٹ اور روشن کر دسے اور اس کی مثل و نیا بیں سی کون سمجع اورمان سے مال سے آبروسے اس برفدا ہوجائے اورکوئی کلمکسرشان کاکسی بہلوسے ام كنسبت زبان برس لائے اور درل س، اور اس بات كواس كى نظر بس بياية شبوت بينيا دےكم درهیقت وه ایسابی معتقداً ورمرمدب اور باین مهصرس اِنتظار کرے اور اگریچاس دفعہ بھی ابين كام مين امرا درس بيرميى اعتقادا وراقين مين سست نهوكيزى ية قوم سخت نازك ولموتى ہے اور الن کی فراست چروکو دیکے کر بہجان سکتی ہے کہ نیخص کیس درم کا اِخلاص رکھتا ہے اور ہر قوم با وجود نرم دل مونے کے نها مت بے نیاز موتی ہے اِن کے دِل خدانے ایسے بے نیاز رہا کے ہیں کرمشکتراور خود غرض اور مناسب طبع انسان کی مجدیروا نہیں کرتے۔ اس توم سے وہی لوگ فائده أتفات مبي جواس قدرغلاما بذاطاعت ان كي اخت اركهت بين كد كويا مربي حات بين مگر وة تخص جو قدم تدم يد بنظني كرتاب اوردل بي كوئي اعتراف ركمتاب اور يورى مجتت اورالات منیں رکھتا وہ بجائے فائدہ کے ہلاک ہوتا ہے۔

ا بہم اس تقریرے بعد کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے موس کے وجود روحانی کے مراتب ستہ بیاں کرکے ان کے مراتب ستہ دکھا ہے ہیں یہ ایک علمی معجزہ ہے اور جس متعدد

کامیں دنیا میں متبِ سماوی کسلاتی میں یاجن مکیموں نے نفس اور اللیات کے بارے میں تحریریں ک میں اور یاجن وگوں سفے صوفیوں کی طرز برمعارف کی ائیں تھی ہیں کسی کا ذہن ان ہیں سے اِس بات ى طرد سبقت نهيس كي كريم تعاليم مناني اور روحاني وجود كا دكمالاً - الركوني شخص ميرك إسس دعوست سيمتنحربهوا وراس كأكما ن بهوكريمقا بلمروحاني اورحبمانيكسي اورن عجى دكملا باسبعتوال برواجب سے کراس علم معجز و کا نظر کسی اور کتاب میں سے پیش کرکے دکھلا وے اور میں نے تو توریت اورانجیل اورمندووں سے دیرکومی دیکھاہے مگرئیں سے سے کتا ہوں کراس سم کاعلمی معزہ کیں نے بموقران فتران كالمس كتاب مين ندبا يا اور مرف إسى معجزه برحم سي بلكتمام قرأن تشريف اليهاى على عبرات سے بر بعد من براك عقلمندنظ وال كرمىجدسكتان كديراسى فدائے قا ديطلق كا كلام معيعس كى قدرتين زمين وأسمال كى معسنوعات مين طاهر بير وسى خداجوابني باتون اوركامول مين بعضل وانعم على جب بم أيك طرف اليع اليم عجزات قرال مثريف بين يات مين اوردومرى طرف الخعزت صلى المدولي ولم كى أميت كوديجية بن اوراس بات كواب تصوّرين لات مين كم آب ف ایک وف عبی کسی استاد سے نہیں بڑھا تھا اور دائب نے طبعی اور فلسفہ سے مجد حاصل کیا تعاملك آب ايك إليى قوم ميں بيدا ہوئے مخ كرجوسب كاسب أتى اور ناخواندہ كاور ايك وحشیان زند کی رکھتی متی اور بایں ہمہ آپ نے والدین کی تربیت کا زمانہ مجی بیس یا یا تھا۔ توان مب بالوں كومجموى فنطر كے ساتھ و يكيف سے قرآن نشروين كے منجانب الله مهونے يرايك السي كيكتي مولى بھير مهیں ملتی ہے اور اس کاعلمی عجزو ہونا ابسے لیتین کے ساتھ ہمارے ول میں بھر جاتا ہے کر گویا ہم اس كوديك كرفد اتعالى كوديك ليت بي - فوض جبكه بربي طور بدنا بت ب كرسورة المؤمنون كى يرتمام آيات جوا بتدائ سورة سے كرايت فكبارك الله آخس الفالقين كريس معرو بي يال مِن كما ننك بهد كرايت فَتَبَارَكَ اللهُ آحْسَنُ الْعَالِقِينَ عَلَم عَجِزه كاي مُحزوب اوربباعث معجزه کے مجز و مونے کے معجزہ میں داخل ہے اور رہی ٹابت کرنا تھا۔

ا وریادر بسے کریملم معجز و ذکورہ بالا ایک ایسی صاف اور کھنی کھنی اور وشن اور بدیسی ستجائی ہے۔ است کہ اب معقولی علوم میں بت فی کے بعد عقل بھی اپنے معقولی علوم میں بت فیز کے ساتھ اُس کو داخل کرنے کے لئے تیار ہے۔

کیونکروندالعقل پر بات ظامرہے کرسب سے سیلے جوایک سعیدالعظرت ا دمی کے نفس کوخدا اتحالیٰ کی طرف اس کی طلب میں ایک حرکت بیدا ہوتی ہے وہ خشوع اور انکسار ہے اورخشوع سے

پیر تمیسرا کام مومی کاجس سے تمیسرے درجہ اک توت ایمانی پہنے جاتی ہے عقل سلیم کے نزدیک میں ہے کہ وہ صوف لغو کاموں اور لغو ہاتوں کو ہی خدا تعالیٰ کے لئے نہیں چیوڑ تا ہلکہ ابناع بیز مال بھی خدا تعالیٰ کے لئے جھوڑ تا ہلکہ ابناع بیز مال بھی خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑ تا ہلکہ ابناء کر نال بھی میں نوعی میں بیرخوش زندگی پر زیادہ جاری ہے کیونکہ وہ محنت سے کمایا ہوا اور ایک کار آند چیز ہوتی ہے جس بیرخوش زندگی اور آمام کا وار ومدا رہے اس لئے مال کا خدا کے لئے چھوٹرنا نبسبت لغو کاموں کے چھوٹر نے کے قوت ایمانی کو زیادہ جاہتا ہے اور لغظ اَفلَح کا جو آیات میں وعدہ ہے اس کے اس جگریمی میں ہوں گے کہ دوسرے درجہ کی نسبت اس مرتبہ میں قوت ایمانی اور تعلق بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور نفس کی پاکیزگی اس سے بیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اپنے ہاتھ سے اینا محنت سے کمایا ہؤا مال محض خدا کے نوت سے نکالنا بجز نفس کی پاکیزگی کے ممکن نہیں۔

پھر جو تھا کام مومن کا جس سے چو کھے درجہ کک قوت ایما نی بہنچ جاتی ہے عقل سلیم کے نزدیک بہسے کہ وہ صرف مال کو خدا تعالی کے دا ہیں ترک نہیں کرتا بلکہ وہ چرجس سے وہ مال سے بھی بڑھ کر بباد کرتا ہے لینی شہواتِ نغسانیہ اُن کا وہ حصّہ جو حرام کے طور پر ہے چوڈ دیتا ہے۔ ہم ببان کر چکے ہیں کہ ہر ایک اِنسان اپنی شہواتِ نغسانیہ کو طبعًا مال سے عور نزر شمجمتنا ہے اور مال کو ان کی راہ میں فدا کرتا ہے بہی بلاث بدمال کے چھوڈ نے سے خدا کے لئے شہوات کو چھوڈ نے سے خدا کے لئے شہوات کو چھوڈ را بہت بھادی ہے اور لفظ اَ فلکح جو اِس آیت سے بھی تعلق دکھتا ہے اسکے اس جگہ ربعنی ہیں کرچیسے شہوات نغسانیہ سے انسان کو طبعًا شدید تعلق ہوتا ہے ایسا ہی اُنکے جھوڈ سے بید وہی شدید تعلق خدا تعالی سے ہوجا تا ہے کیؤ کہ جو شخص کوئی چیز خدا تعالیٰ کی چھوڈ سے کے بعد وہی شدید تعلق خدا تعالیٰ سے ہوجا تا ہے کیؤ کہ جو شخص کوئی چیز خدا تعالیٰ کی دا ہ میں کھوتا ہے اُس سے بہتر یا لیتنا ہے۔ سے

لطف او ترک طانبان کند ، کس به کار دمش زبان نکند هرکه آل را و تجست یافته است ، تافت آل دو کرمز تنافته است

پھر بانخواں کا م مومن کا جس سے بانخویں درج بک توت ایمانی بہنچ جاتی ہے عنداحقل یہ ہے کہ مرف ترک کا م مومن کا جس سے بانکہ خداکی راہ میں نو دُلفس کو ہی ترک کر دے اور اس کے فداکرنے پر تبار رہے لیعیٰ نفس جو خداکی امانت سے اسی مالک کو وابس دیدے اور نفس سے صرف اس قدرتعلق رکھے جیسا کہ ایک امانت سے تعلق ہوتا ہے اور د قائق تقواے ایسی طور پر بوری کرے کہ گویا ا بین نفس ا و ر مال ا و رتمام جیزوں کو خداکی راہ بیں وقف کر جیکا ہے

اب یا درہ کہ منتہا سلوک کا پنج درجہ ہے اورجب پنج درجہ کی حالت اپنے کمال کو پہنچ مہاتی ہے تو اس کے بعد جھٹا درجہ ہے جو محض ایک موہم ہے طور پرہے اور جو بغیر کسب اور کوشش کے مومن کوعلا ہوتا ہے اور حبط ہوتا ہے داہ میں اپنی وقع کو علا ہوتا ہے اور کسب کا اس میں ذرہ دخل نہیں اور وہ بیہ کے جیسے مومن خدا کے راہ میں اپنی وقع کھوتا ہے ایک روح اس کوعطا کی جاتی ہوئی کہ ابتداء سے یہ وعدہ ہے کہ جو کو ئی خدا تعالیٰ کی راہ میں کچے کھوئے گا وہ آسے پائے گا اِس لئے رُوح کو کھونے والے رُوح کو باتے ہیں۔ بس جو بحد مون اپنی جان وقت کرتا ہے اِس لئے خدا کی مجتب ذاتیہ کی رُوح کو باتا ہے جس کے ساتھ رُوح القرس شامل موتا ہے۔ خدا کی مجتب ذاتیہ ایک رُوح ہے اور رُوح کا کام مون حب اور رُوح کا کام مون

ا میسا کرنده و اتعالی کا انت سے ایساہی مال بھی خداتعالی کی امانت ہے ہیں جوشخص مرف اپنے مال میں سے زکوۃ ویتا ہے وہ مال کو اپنا مال بمجھاہے مگر جوشخص مال کو خداتعالی کی امانت سمجھنا ہے وہ اپنے تمام مال کو خداتعالی کا مال جانتا ہے اور سرایک وقت خداکی را ہیں دیتا ہے گو کوئی ذکوۃ اسس بر واجب بذہور منہ

که اندرکرتی ب اس کے وہ حود گروح ہے اور گروح القدس اس سے جدا نہیں کیؤیکہ اس مجت اللہ اور گروح القدس میں بھی انفکاک ہو ہی نہیں سکتا اِسی وجرسے ہم نے اکٹر حکر صوب گرون مجت ذاتیہ اللیہ کا ذکر کیا ہے اور وج ب گروح کسی موں پر کا نام نہیں لیا کیؤیکہ ان کا اہم تلازم ہے اور وجب گروح کسی موں پر نازل ہوتی ہے تو تمام ہوجا تا ہے اور اُس میں ایک ایسی قوت اور لاّت کا اُس کے سربیسے ساقط ہوجا تا ہے اور اُس میں ایک ایسی قوت اور لاّت کا اُس کے سربیسے ساقط ہوجا تا ہے اور اُس میں ایک ایسی قوت اور لاّت آجاتی ہے جو وہ قوت تکلف سے نہیں بلی طبعی جوش سے یا دِ اللی اُس سے کرا تی ہے اور مشار ہے ہو اُن اُلی سے ماشقان جوش اُس کو بخشتی ہے بس ایسا موس جرائیل علیالسلام کی طرح ہروقت آستان اِلی سے ماشتان جوش اُس کو بخشتی ہے ب ایسا کہ اس کے صوب ہوجا تی ہے جیسا کہ اس کہ تعلی موسی کا بلی وہ لوگ اُس کے صوب اُس کی حضور اُن کو میشر آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی نماز کو ایک صروری چرا ہمیں ہیں۔ یہ اس مال وہ لوگ ایس کو اپنی فذا قرار دیتا ہے جس کے اپنی موسی کے اپنی جو اُس کروح سے موسی سے بغیرہ می ہی نہیں سکتا۔ یہ درج بغیر اُس کروح سے ماصل نہیں ہو سکتا جو خدا تھا لی کے لئے اپنی جان کو ایک خواب اُس کے طرف اُس کو میں بی نازل ہوتی ہے کیونکہ جبہ موسی خدا تعالی کے لئے اپنی جان کو ایک کو دیتا ہے تو ایک کے اُس کو دیتا ہے کہ ایک کو ایسی خواب کو ایک کو دیتا ہے تو ایک دیتا ہے کو دیس می اور کا کردیتا ہے تو ایک دور میں جو اُس کو دیتا ہے تو ایک دور میں جو کو دیس کو ایک کو دیتا ہے تو کو کو کو دیسری جان یا نے کا سندی تا ہے۔

اِس تمام نقریسے نابت ہے کہ بیمراتب سنتہ عقبِ سلیم کے نزدیک اُس موس کی داہ یس پڑے ہیں جواجعے وجود رُوحانی کو کمال کک بنجانا چاہتا ہے اور ہرایک انسان تقور کے ساتھ سجے سکتا ہے کہ مزور مومن برائس کے سلوک کے وقت چھ حالتیں آتی ہیں وجریہ کرجب نک انسان فلا تعالی سے کامل تعلق نہیں کوڑنا تب نک اُس کا نفسِ ناقص یا بخ خراب حالتوں سے بیار کرنا ہے اور ہرایک حالت کا بیار وور کرنے کے لئے ایک الیے سبب کی عزورت ہوتی ہے کہ وہ آس بیار برغالب ہمائے اور نیا بیار بیطے بیار کا علاقہ توڑوں ہے۔

چنانچر بہنی حالت جس سے وہ بیارکر ناہے بہ ہے کہ وہ ایک خفلت میں بڑا ہو تاہے اور اس کو بالکی خدا تور کو بیارکر ناہے بہ ہے کہ وہ ایک خفلت میں بڑا ہو تاہے اور اس کو بالکی خدا اور دُوری ہو تی ہے اور نفس ایک کفر کے رجگ میں ہو تاہے اور خفلت کے کردت تکبراور لا پروائی اور سنگد لی کی طرف اُس کو کھینچتے ہیں اور خشوع اور خوضوع اور تواضع اور فروتنی اور انکسار کا نام ونشان اُس میں نہیں ہوتا اور اُسی اپنی حالت سے وہ مجت کرتا ہے اور اُسی اپنی حالت سے وہ مجت کرتا ہے اور اُسی کو ابینے لئے ہم سمجھتا ہے اور مجرجب عنایت اللیہ اُس کی اصلاح کی طرف تو تو ہرکرتی ہے تو کیسی واقعہ کے بیدا ہونے سے ماکسی آفت کے نازل ہونے سے خدا تعالیٰ کی خلت اور ہمیت اور جروت کا واقعہ کے بیدا ہونے سے ماکسی آفت کے نازل ہونے سے خدا تعالیٰ کی خلت اور ہمیت اور جروت کا

اس کے دِل پراٹر بڑا ہے اور اس اثر سے اس برایک مالتِ خشوع پیدا ہوجاتی ہے جواس کے متر اور گردن کئی اور غلت کی عادت کو کا لعدم کردیتی ہے اور اس سے علاقہ مجتت توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہروقت ونیا میں مشاہدہ میں آتی رہتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جب ہیں ہیں اللی کا تا ذیا نہر سی خوفناک لباس میں نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے سٹر بروں کی گردن مجکا دیتا ہے اور خوابِ غفلت سے جگا کرخشوع اور خصوع کی حالت بنا دیتا ہے۔ یہ وہ بہلا مرتبہ رجوع الی اللہ کا مشاہدہ کے بعد یا کیسی اور طور سے ایک سے مجتب ہی سعید الفوات کو حاصل ہوجا تا ہے اور گووہ میلے اپنی غافلان اور ہے قید زندگی سے مجتب ہی رکھتا تھا مگرجب مخالف اثر اس بہلے اثر سے قوی تربیدا ہوتا ہے تو اس حالت کو ہر حال چیو آزا

ت پھر اس کے بعد و دسری حالت یہ ہے کہ ایسے مومن کوخد اتعالیٰ کی طرف کچھ رجوع توہو ہا آہے مگر اس رجوع کے ساتھ نغو ہا توں اور لغو کاموں اور لغوشغلوں کی بلیدی لگی رہتی ہے جس سے وہ انس اور مجت رکھنا ہے۔ ہاں بھی نما زبین خشوع کے حالات بھی اس سے ظہور بیں استے ہیں لیکن دوسری طرف لغوحر کان بھی اس کے لازم حال رہتی ہیں اور لغوتعلقات اور لغوجلیوں اور لغوت ملے کا ہار رہتا ہے گو ہا وہ دور بگ رکھتا ہے کہ مجمعے کچھے۔ سے اور لغوت سے کھے کا ہار رہتا ہے گو ہا وہ دور بگ رکھتا ہے کہ مجمعے کچھے۔ سے

واعظال کیں جلوہ برفواب و منبر کیکند ، چون خلوت میروند آل کار دیگر میکنند ، چون خلوت میروند آل کار دیگر میکنند ، پورجب عنایتِ النی یا اس کوهنائع کرنا نہیں جا ہتی تو پھر ایک اور جلوہ عظمت اور ہیت اور جروت اللی کا اس کے دل برنازل ہونا ہے جو بہلے جلوہ سے زیادہ تیز ہونا ہے اور قوت ایمانی اُس سے تیز ہوجا تی ہے اور ایک آگ کی طرح مومن کے دِل پر پڑ کرتمام خیالاتِ لغواس کے ایک دَم بین جب کر دیتی ہے اور بیجلو عظمت اور جروتِ اللی کا اس قدر حضرتِ عرقت کی جست اُس کے دل بین بیلا کر ایس کے دل بین بیلا ہمت کی دفع اور دور کرکے اُنگی کرتا ہے اور اُن کو دفع اور دور کررکے اُنگی جگہ کے لیتا ہے اور تمام بیبودہ شغلوں کے جست پرغالب آجا تا ہے اور اُن کو دفع اور دور کررکے اُنگی حکم ایس میں میں اور تو تا میں میں میں میال کو سرد کر دیتا ہے تب بغو کا موں سے دل کو ایس کے کرا ہمت بیدا ہموجا تی ہے۔

پیرلغوشغلوں اورلغوکاموں کے وور سونے کے بعد ایک تبسری خراب حالت مومی بیں باتی رہ جا تی ہے جو لئے اس میں باتی رہ جات ہوں کا کی مجتت ہوئے ہوئے اللہ کی مجتت ہوئے ہوئے اللہ کی مجتت ہوئے ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے اور نیز اسکے اور نیز اسکے دل میں ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اور آرام کا مدار مال کوہی مجت اسے اور نیز اسکے

ماصل ہونے کا ذریعرصرف اپنی محنت اومشقت خیال کرناہے پس اِس وجرسے اُس پرخداتعالے کے راہ میں مال کا چھوٹ نا بہت بھادی اور تلخ ہوتا ہے۔

اُس میں زما دو ہوتا ہے اور نرحرت اس قدر ملکہ رکھی اُس میں نہا یت مروری ہے کرجس لڈتِ ممنوعہ کو دُور کیا گیاہے اس کے عوض میں روحانی طور برکوئی لڈت بھی حاصل مہوا ورجبیا کہ بخل کے دور كرف كے لئے خداتعالى كى دازقيت يرقوى ايمان دركار ہے اورخالى جيب مونے كى حالت بين يك توی توکل کی صرورت ہے تا بخل بھی دور ہوا ورغیبی فتوح برا مبدیھی بیدا ہوجائے ایسا ہی شہوات ٹاپاک نغسانیہ کے دُورکرنے کے لئے اور آنشِ شہوت سے خلصی یانے کے لئے اس آگ کے وجود پرتوی ایمان مزوری سے بوجہم اوررُوح دونوں کوعذابِ شدید ہیں ڈالتی ہے اور نیز ساتھ اسکے انس روحانی لذت کی صرورت ہے جو ان کثیف لذّ توں سے بے نیاز اور تنعنیٰ کر دیتی ہے۔ بوخص شهواتِ نفسانبه محرمه کے بنجرمیں اسپرہے وہ ایک از د ہاکے ممند میں ہے جو نها بت خطرناک زمر رکھتا ہے ۔ بی اِس سے ظامرہ کرمبیا کہ نغور کات کی بیاری سے بخل کی بیاری بڑھ کرہے اسلاح بخل کی بیماری کے متعابل پرشہوات نفسانبہ محرمہ سے پنجر میں اسپر بیونا سب بلا و سے زیادہ کلاہے جو خدائتها لی کے ایک خاص رہم کی محتاج ہے اور جب خداتعالی کسی کو اس کا سے نجات دینا چاہتا ب تو ابنی عظمت ا ورمبیبت ا وربجروت کی الیریخبی اس پرکرتا سے جس سے مشہواتِ نفسانبہ تمحمہ پارہ بارہ موجاتی ہیں اور میرجالی رنگ میں اپنی لطیف مجنت کا دوق اس کے دِل میں ڈالناہے ا ورجن طرح سِنيرخوار بچروو وه جھوڑنے سے بعد صرف ایک دات کلخی میں گزار تا ہے بعد اس کے اس ووده کوایسا فراموش کر دیتا ہے کہ جھاتیوں کے سامنے بھی اگر اس کے منہ کورکھا جا وستب بھی و وصر بینے سے نفرت کرتا ہے میں نفرت شہوات محرم نفسانیدسے اُس راستیا زکو ہوجاتی ہے جس كونفسانى دُو وه حَجُهِ الرايب رُومانى عَذااس كے عوض میں دى جاتى ہے۔

بهر حوکتی حالت کے بعد پانچو برحالت سے جس کے مفاسد سے شاین سخت اور سندید مجت نفس آنارہ کو سے کیونکہ اس مرتبہ برصرف ایک لڑائی باقی رہ جاتی ہے اور وہ وقت قریب ہجاتا ہے کہ صفرت عزت مبلشا ناکے فرضے اس وجود کی تمام آبادی کوفتے کر لیں اور اس پر اپنا گورا تصرف اور خط کر لیں اور تمام نفسانی سلسلہ کو درہم برہم کر دیں اور نفسانی توئی کے قریب کو ویران کر ویں اور اس کے نمبر داروں کو ذلیل اور سبت کرے دکھلاوی اور بہل سلطنت پر الساہی ہؤاکرتا ہے اِنّ الْمُلُوْكَ اِذَا وَ خَلُوا قَلْ اِنْدَا لَهُ اَنْدَا وَ مَا وَرِ اِنْدَا وَ اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا وَ اَنْدَا وَ وَ اِنْدَا وَ اِنْدَا وَ وَانْدُونَ وَ اور یہ مون و اِنْدَا وَ اِنْدَا وَ اِنْدَا وَ وَ اَنْدَا وَ وَ اِنْدَا وَ وَ اِنْدَا وَ وَ اِنْدَا وَ وَ وَانْدَا وَ وَ اِنْدَا وَ وَ وَانْدَا وَ وَ وَانْدَا وَ وَ وَانْدِ وَانْدُونَ وَ وَانْدَا وَ وَانْدَا وَ وَانْدَا وَ وَانْدَا وَ وَانْدَا وَ وَانْدَا وَانْدَا وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَ وَانْدُونَ وَ وَانْدُونَ وَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونَ وَانْدُونُ وَانْدُونُ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونَ وَانْدُونُ وَا

ہیں اور اُس کاسِلسلہ ترقیات جوکسب اور کوشِش سے سے انتہاء تک بینے جاتا ہے اور انسانی ومشيشيں اپنے اخرنقط بحک منزل طے کرائتی ہیں۔ بھربعداس کے مرف تموہ بہت اور فعنسل کا كام باتى رو جاتا ہے جوخلق ان خركم معلق سے اور يديا بكوي حالت جوعتى حالت سي شكل ترب میونح چومتی حالت میں توصرف مومن کا کام برہے کہ شہوات محرمدنغسانیہ کوترک کرے گربانویں مانت کے مومن کاکام بیسے کرنفس کولجی ترک کردے اوراُس کوخداتعالیٰ کی امانت سمجد کرخدا تعالیٰ کی امانت سمجد کرخدا تعالیٰ کی طرف واپس کرے اُس سے خدمت ہے تعالیٰ کی طرف واپس کرے اُس سے خدمت ہے ا ورخدا کی را و میں بدل نفس کرنے کا ارا دہ رکھے اور اپنے نفس کی نفی وجود کے لیے کوشش کرے كيونكرجب كانفس كاوجود باتى بداكناه كرف كالمصلف جذبات بعى باتى بي جرتفوى كي برطان ہیں ا ورنیزجب کک وجودنیس با نی سے مکن نہیں کر انسان تعویٰ کی باریب راہوں پرقدم مارسکے يأ يورسه طور برخداي اما نتول اورعهدول بإمنلوق كي امانتول اورعهدول كوا د اكرشيخ ليحن جيباكم بخل بغيرتوكل الورخداكي دازقيت برايمان لاف كي ترك نهيس بوسكتا اورشهوات نفسا نيه محرمه بغيرات تبيلا وبهيبت اورعظت الني اورلذات روحانيه سي مجبوط نهين سكنبن -السابي بيه مرتبه عظمى كمترك نفس كركة تمام انتين خدا تعالى كأس كووابس وى عائيس كسي عاصل سيس بوسكا جب مک کدایک تیزا معصلی اللی کی چل کرکسی کو اس کی را ه میں داواند ند بنا دے۔ بر تو دوستیت

إسى كاطرف المرتعالى اشاره فراتا ب إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَّا لَدَّ عَلَى ٱلسَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْهِبَالَ فَابَيْنَ آنْ يَهْمِلْنَهَا وَآشَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَاقُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ٥ بهمن ابني المانت كوجوا مانت كي طرح والس ديني بها سيئة تمام زمين واسمان كاخلوق برسی میانیس مب نے اس امانت سے اسمانے سے انکارکر دیا اور اسسے ڈرے کہ امانت تعربیف سے تو کی خوابی میدانه مومگرانسان نے اس المانت کو اسپنے سر در اُ کھا لیا کیؤنکہ وہ ظلوم اورجهول تفاسيه دونون تغظ انسان كے لئے محل مرح ميں بين ندمل مدمت ميں اور ان كمعن یہ ہیں کرانسان کی فطرت میں ایک صفت بھی کہ وہ خدا کے لئے ایپنے نفس برطلم اور پختی کرمکتا متنا اور آبسا خداتعالی کی طرف مجھک سکتا تھا کہ اپنے نفس کو فراموشش کر دے اس سے اس سے منظور کیا کہ اسینے تمام وجود کوامانت کی طرح یا وے اور پیرخدا کے را ویس خرج کر دے۔

اوراس بالخوي مرتبه ك لط يرجوالله تعالى ف فراياس وَاللَّذِينَ هُمْ لِأَمَّا فَا يَعِمْ وَ عَفْدِ هِمْ دَاعُوْنَ ٥ لِيصَعْمُومَن وه بين جواپني المانتوں اور عدوں کي رعايت رڪتے ہيں ليعنے ادائ النت اورا يغائ مدس بارب بين كوئى دقيقة تعوى اوراحت باط كاباتي نين جورت یہ اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اِنسان کانفس اور اُس کے تمام تولی اور آنکھ کی بینائی اور كانول كى شنوانى اورزبان كى گوبائى اور باغنول ئېرول كى نوتت ريسب خدا تعالى كى ا مانتيس ہیں جوائس نے دی ہیں اورص وقع وہ جاہے اپنی امانتوں کو والیں کے سکتا ہے ہیں ان تمام المأنتول كأرعايت رتهنا يدسع كم باريك ورباريب تغوى كي بابندى سع خداتعالى كي خدمت مين نغس ا وراً س سے تمام قوی ا درجہم ا وراُس کے تمام توئی ا ورجوارے کولگا یا جائے اِس طرح پر کہ گویا برتمام چیزیں اُس کی نہیں بلکہ خدا کی ہوجائیں اور اس کی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے موافق ان تمام قوی اوراعضاء کاحرکت اورسکون بهوا وراس کا ادا ده کچه یمی رزرسے بلکه خدا کا ارا دہ اُن میں کام کرسے اور خدانعالی کے ہاتھ میں اُس کا نفس ایسا ہوجیسا کہ مرجہ و زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بینحود رائی سے بیخل ہوا ورخداتعالی کا یُورا تعرف اُس کے وجودیر ہوجائے بہال بہک کراسی سے دیکھے اوراسی سے کسنے اور اسی سے بولے اوراسی سے حرکت بإسكون كرسه اورلفس كى دقيق ور دقيق الأنشين جركسى نود دبين سع عبى نظرنيس اسكنيس وور ہوکرفقط رُوح رہ جائے غرض مہیننت خدای اس پراحاط کرلے اورا پینے وج دسے اس ک كمودسه اوراس ك حكومت ابين وجرد بركيج مذرسه اودسب حكومت خداك بوحائ اوزهساني جوش سبمفقود موجائیں اور الوملیت سے ارا دے اس کے جود میں جومِنس زن ہوجائیں بہلی حكومت بالكل المخرجاسة اوردومرى حكومت دل مين قائم موا ورنفسانيتت كالكروبران موا ورأس جلكه برمعنت عرب وت كفي كائر والبيب اورمبيب الورجروت اللي تمام أن أو دون كوجن كي اباش كند جبت مرافس سے ہوتی تھی اس بلید جگرسے اکھیٹر کر رضا جو ٹی معمرت عزیث کی باک زبین میں لگا دستے عاتين اورتمام ارزوئين اورتمام ارادے اورنمام خواہشين خداييں ہوجائيں اورنغس اماره كاتم م عمارتین منهدم کریے خاک میں ملا وی جائیں اور ایک ایسا پاک محتل تفدّس اور نطر کا ول بین تیار کیا جاوے جس میں حمزت عربت نازل ہوسکے اور اس کی روخ اس میں آبا دہوسکے اس قدر کھیل کے بعد کہاجائے گاکہ ووا مانتیں جونع حقیق نے اِنسان کو دی تھیں وہ واپس کی میں تب البینخص بریہ بت صادق استُ كَا وَالَّذِيْنَ هُمْمُ لِأُمَا مَا يَعِمْ وَعَهْدِ هِمْ دَاعُوْنَ إِس درج برصرت ايك فألب تيار

ہوتا ہے اور تحلّی اللی کی رُوع جسسے مراد مجتّتِ ذاتیر حضرت عزّت ہے بعد اس کے مع رُوح القدس الیے مومن کے اندر داخل ہوتی اور نئی حیات اس کی بشنی ہے اور ایک نئی توّت اس کوعطاکی جاتی ہے اور اگری پرسب کچھ رُوح کے اثر سے ہی ہوتا ہے لیکن ہنوز رُوح مومن سے صرف ایکھلی رکھتی ہے اور ابھی مومن کے ول کے اندر آبا دنہیں ہوتی۔

پر بعد اس کے وجو دِروحانی کا مرتبرت منتم ہے یہ وہی مرتبہ سے جس میں مومن کی مجتتِ فاتیہ أبيغ كمال كوبيني كرا تلدمبل شانه كامجتت ذاتيه كوالبني طرت كمينيتي بساتب خداتعالى كي وهمبتت واتی مومن کے آندر واخل ہوتی اور اس براحاط کرتی ہے جس سے ایک نئی اور فوق العادت طاقت مومن كوملتى سے اور وہ ايمانى طاقت ايمان ميں ايك اليي زندگ ميداكرتى سے جيسے ايك قالب بے جان میں روح و اخل ہوجاتی ہے ملکہ وہ موس میں داخل ہوکر در حقیقت ایک روح کاکام کرتی سے تمام تو کی میں اس سے ایک نور پیا ہوتا ہے اور رُوح القدس کی تائید السے مومن کے شائل حال ہوتی ہے کہ وہ باتیں اوروہ علوم جوانسانی طاقت سے برتر ہیں وہ اس در مبرے مومن مرکھو لے جاتئے ہیں اوراس ورج کامومن ایما فی ترقبات سے تمام مراتب کے کرے ان ظلّی کمالات کی وجہ سے جو صرب عرت مح كمالات سے اس كو طنة بس آسمان برخليغة الله كالقب يانا ب كيزى جبساكراكي شخص جب المئينه كمعنفابل بركهرا مهوناس توتمام نقوش اس كمندك نهأيت صفائ سي ائينه بينمنعكس جاتے ہیں ایساہی اِس درج کا مومن جون طرف ترک نفس کرتا ہے بلک نفی وجود اور ترک نفس سے کام کو اس درجہ کے کمال مک مہنجا ناہے کہ اس کے وجود میں سے کچھ تھی نہیں رہتا اور صرف آئینہ کے ربگ بین بروحا تا سے تب ذات اللی مے تمام نقوش اور تمام اخلاق اس بین مندرج بروحاتے بین اور جيباكه سم كدسكت بين كدوه أئينه جوايك سالمن كعرف بون والع مندس تمام نقوش است اندرسكر اس منه كاخليغه بهوجاً ماست إسى طرح أيب مومن معى طلّى طورير أخلات ا ورصفات الهيّه كو اين اندر یے کرخلافت کا درجہ اپینے اندرحاصل کرتاہے اورظ تی طور پر الہی صورت کا مظر ہوجا تا ہے اور جيباكه خدا غيب الغيب سے اورائني ذات ميں وراء الوراء سے الساہي بيمومن كامل اپني ذات میں غیب الغیب اور وراء الوراء بموتاب ۔ ونیا اس کی حقیقت کا بہتے نہیں سکتی کیونکہ و اور المالے دائره سے بہت ہی دورجلا جاتا ہے۔ برعمیب بات ہے کہ خدا جوغیرمتبدّل اورجی وقیوم ہے وہ وی کا مل کی اس باک تبدیلی سے بعد جبر مومن خدا سے لئے اپنا وجود بالکل کھو ویتا ہے اورایک نیا چولہ یاک تبدیلی کانین کر اس میں سے اپنا سر کالنا ہے تب خدا بھی اس کے لئے اپنی ذات میں ایک تبدیلی

كرتا ك مكريد منين كرخداك أفرل أبرى صغات بيس كوئى تبديلى موتى سے بنين - ملكه وه قديم سے اور أزل سے فیرمتبدل ہے بیکن برصرف مومی کا مل کے لئے جلو أو قدرت مونا ہے اور ایک تبدیل جس كاتم كنهنين مجدسكة مومن كى تبديلى كے ساتھ خلابين عن ظهور ميں آجاتى سے مگر إس طرح بركم اكس كى غيرمتبدل ذات يركوني كردوغبار صدوث كانهين مبيعتا وهاسى طرح غيرمتبدل موتاب عس طرح وه قدیم سے سے لیکن یہ تبدیلی جومومن کی تبدیلی کے وقت ہوتی ہے یہ اس قسم کی ہے جبیا کر لکھا ہے کرجب مومن خداً متعالی کی طرف حرکت کرتاہے توخدا اس کی نسبت تیز حرکت سے ساتھ اس کی طرف آ تاہے اور ظا مرب كرمبياكه الله تعالى تبديليون سے ياك سے ايسامي وه حركتوں سے مبى ياك سے ليكن برتمام الفاظ استعارہ کے رنگ میں بوسے جاتے ہیں اور بولنے کی اِس لئے ضرورت بڑتی ہے کہ تجربہ شہادت ديتا ہے كرجيسے ايك مومن خدائت عالى كى را ويين ينى اورفنا اورات تهلاك كركے اپنے تبكي ايك نیا وجود بناتا ہے اس کی ان تبدیلیوں سے مقابل برخدا بھی اس سے لئے ایک نیا ہوجا تا ہے اور اسکے ساتقوه معاملات كرما ہے جو دوسرے كے ساتھ كہمى نہيں كرما اور اس كو اپنے ملكوت اور اسرار کا وہ سیر کرا ناہے جو دو سرے کو ہر گزنہ میں دکھلا آ اور اس کے لئے وہ کام اپنے ظاہر کرتا ہے جو دو رو کے لئے ایسے کام مہمی ظاہر شیں کرتا اور اس قدر اس کی نصرت اور مد دکرتا ہے کہ لوگوں کو تعجیّب میں دالتا ہے اس کے لئے خوارق د کھلاتا ہے اور عجزات ظاہر کرتا اور مرایب ببلوسے اس کو غالب كرديتا ہے اور اس كى دات ميں ايك قوت كِث ش ركھ ديتا ہے جس سے ايك جمان اس كى طرف كهنچا چلا مباتا ہے اوروسی باتی رہ حاتے ہیں جن برشقا ویت اُزلی خالب ہے۔

بب ان تمام با تول سے ظاہر ہے کہ تون کا تل کی پاک تبدیلی کے ساتھ خدا تعالی بھی ایک نئی صورت کی تجلی سے اس برظا ہر ہوتا ہے بہ اِس بات کا تبوت ہے کہ اس نے انسان کو اپنے گئے پیدا کیا ہے کیونکہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا متروع ہوجا تاہے اور وہ اُس کا متو تی اور اُس کا مور اُس کا مور اُس کی طرف متروع ہوجا تاہے اور وہ اُس کا متو تی اور تا کہ اور ما می کو ہونا ہوا ور ایک طرف مون کا مل تو آخر غلبہ اور حامی اور نامی بین کورا۔ وہ اُس کو جو اس کو میں اُس کو ہونا ہے کیونکہ خدا ایک میں خوال میں اُس کے اور اُس کے اور اُس کے اور ایک توننی اُس کی میں خوال میں کہود اور مونا ہے وہ ایک گردا ہیں میں میں میں دیا جاتا ہے اور ایک خواشنما باغ میں سے مود اور ہوتا ہے دیتھی اور ایک خواشنما باغ میں سے مود اور ہوتا ہے دیتھی اور ایک خواشنما باغ میں سے مود اور ہوتا ہے دیتھی اور ایک خواشنما باغ میں سے مود اور ہوتا ہے دیتھی اور ایک خواشنما باغ میں شعود اور ہوتا ہے دیتھی دیا جاتا ہے اور ایک خواشنما باغ میں شعود اور ہوتا ہے دیتھی اور اس کے لئے ہمت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اور اور کے تمام مکروں اس کے لئے ہمت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اور اور اس کے لئے ہمت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اور اس کے لئے ہمت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اور اس کے لئے ہمت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا اور اس کے لئے ہو تاہا ہو کا کہ کو تاہم کی دور اس کو تاہم کو تاہم کی خواس کو تاہم کو تاہم

اورمنصوبوں کو ہاش باش کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے ہرقدم کے ساتھ ہوتا ہے اِس سے اُن حسر
اُس کے وِلت چاہے والے وِلت کی مارسے مرتے ہیں اور نامرا دی اُن کا انجام ہوتا ہے لیکن وہ
جو اپنے تمام ول اور تمام جان اور تمام ہمت کے ساتھ خدا کا ہوگیا ہے وہ نامرا دہرگر نہیں مرتا
اور اس کی عمر ہیں برکت دی جاتی ہے اور مزور ہے کہ وہ جیتا رہے جب تک اپنے کامول کو لُورا
کرنے۔ تمام برکت بی اِخلاص میں ہیں اور تمام اخلاص خدا کی رضا جوئی میں اور تمام خدا کی رضا جوئی
ابنی رضا کے چھوٹرنے میں ہی موت ہے جس کے بعد زندگی ہے مبارک وہ جواس زندگی میں سے حصد ہے۔

اب و امنع ہوکہ جمال تک ہم نے سورۃ المؤمنون کی آیا ت ممدومہ بالا کے معجز ہ ہونے کی نسبت بھناتھا وہ سب ہم محد بچے اور بخوبی ٹابت کر بچے کہ سورہ موصوفہ کی ابتداء ہیں مومن سے وجو دِرُوحانی سے چا مراتب قرار دیئے ہیں اور مرتبث شم خلیق آخر کا رکھا ہے یہی مراتب سِت سورة موصوفه بالامير مبما في بيد ائش كے بار ويس بعد ذكر بيدائش روحاني بيان فرائے سكتے ہيں اوربرایک علمی اعجازیں اور بیتلمی کتم قرآن مترلیف سے پہلے کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے یس اِن أبات كا وري حصر بعنى فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بِلاسْتُبِداي على معجزه كرب رس کیونکروہ ایک اعجازی موقع برجیب پال کیا گیا ہے اور انسان کے لئے بیربات ممکن نہیں کرا بہنے بیان مين الين اعجازي صورت بيد اكر سعا وربيراس برايت فَنْبَا رَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ جُسيان كرس اور الركوي كي كي كر اس بركيا وليل سك كرا إن ندكوره بالايس جومقا بله انسان ك مراتب بدائش روحانی اوربیدائش جمانی میں و کھلایا گیا ہے وہ می عجز وسے تواس کا جواب یہ ہے کہ عجزہ اس کو كبيت بين كركوتي انسان اس محمثل بنات برفا ورنه بوسك يا كذست زمان بين قاورن بموسكا بهو ا ورند بعدین فا در ہونے کا بنوت ہو۔ لب ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ بیان اِنسانی پیدائش کی دفیق فلاسفی کا جوقران مثریف میں مندرج ہے یہ ایک ایسا ہے مثل و بائند بیان ہے کہ اس کا نظیر میلے اس سے کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ مذاِس زما ندمیں ہم نے مصنا کریسی ایسے شخص کوجو قرآن ترفیف كاعِلم نبيس ركمتنا اس فلاسفى كے بيان كرنے ميں قرآن سٹريف سے توار دہو اموا ورجكة قرآن سُريف ا بن بميع معارف اورنشانوں اورفصاعت بلاغت كے لحاظ سے معرد ميونے كا دعوالے كرتا ہے اوربية مات قرآن منزيف كاليك حقد بعي وعولى اعجا زيين داخل سع بين أس كاب مثل ومانند ثابت بونا با وجود د توسے اعمازا ورطلب مقابلہ سے بلاسٹ بمعجزہ ہے۔ (منمیر براہین احدیہ بیطنہ

پنج صغیر به آمام ۸)

بم خدا موابى وبهم ونيائے وول بر إي خيال است وعال است وجنول

إسى للهُ اس سمكُ بعد بي خدا فرا ما سعد وَالَّذِينَ هُمَ عَيْنَ اللَّغْوِمُ عُرِضُوْلَ ٥ بها لَغُوسِ مُرا و ومنا سے بعنی جب انسان کونمازوں میں خشوع اور خصنوع حاصل مہونے لگ جاتا ہے تو بھراس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کم دنیا کی مجتب اس کے دل سے مھنڈی ہوجاتی ہے۔ اِس سے یہ مرا دہنیں کہ پھر وہ کاشتکاری، تجارت ، نوکری وغیرہ حجور دیتا ہے بلکہ وہ ونیا کے البے کاموں سے جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اور جوخداسے غافل کر دیتے ہیں اِعراص کرنے لک جاتا ہے اورالیے لوگوں کا گریروزاری اورتضرع اور ابتہال اورخدا کے حضورعا جزی کرنے کا پرننیج بہوتا ہے كم الساستخص دين كى حبّت كوونيا كى عبّت ،حرص ، لا لح اورعين وعنفرت سب برمنفدّم كرليبّا سي بوكم ير قاعده كى بات ہے كه ايك نيك فعل دوسرے نيك فعل كو اپني طرف كھينچتا ہے اورايك بدفعل دوسرے برفعل کوترغیب دیتا ہے جب وہ لوگ اپنی نماز وں میں خشوع خصوع کرنے ہیں تو اس کا لازمی نتیج بیر سوتا ہے کہ طبعًا وہ لغوسے إعراض كرتے ہيں اور اِس كندى ونباسے نجات بإحابت بین اور اس ونیا کی عبّت مفندی موکر خدا کی مجتب ان میں بید اسوجاتی سے جس کا بیتیجہ مو تا ہے كُمْ هُمْ لِلنَّاكُو قَا فَلِعِكُو ٓ كَ وَلِعِنْ وَهِ خَدَاكَ رَاهُ مِينَ خَرِجَ كُرْتَنَّے مِينَ اور بِهِ ايک نتيجہ ہے عَنِ اللَّغْيِي مُعْرِضُونَ كالِينِوْ كَرْجِبِ رُنبا سے مجتت تھنڈی ہوجائے گی تو اس كالازمی نتیجہ ہوگا كہ وہ خدا كی راه میں خرج کریں گے اور خواہ قاروں کے خزانے بھی الیسے لوگوں کے باس جمع ہوں وہ پرواہنیں كرس كے اور خداكى را ويس دينے سے نہيں هجكيں گے۔ ہزاروں آ دمى البيے ہوتے ہيں كہوہ زكاة نهیں دیتے بہاں تک کہ اُن کی قوم کے بہت سے غریب اور مفلس آ دمی تباہ اور ہلاک بہوجا تے ہیں مگروہ ان کی پرواہ بھی نمیں کرتے حالا کہ خداتعالیٰ کی طرف سے ہرایک چیز برزکوۃ وینے کا حکم ہے بہاں بک کہ زیور بربھی۔ ہاں جواہرات وغیرہ چیزوں پر نہیں۔ اور جوامیر، نواب اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ نشری احکام کے بوجب اپنے خزانوں کا حساب کرے ذکوۃ دیں لیکن وہ نہیں دیتے اِس کے خدا فرما آہے کہ عَنِ اللَّغُومُ غُرِفُونَ کی حالت تو اُن میں تب بیدا ہوگی جب وہ ذکوۃ بھی دیں گے گویا زکوۃ کا دنیا تغوی وافران کرنے کا ایک تنبیم ہے۔

مچراس كے بعد فرمایا وَ الَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُ وَجِهِمْ لحفِظُوْنَ بِعِنى جب وہ ہوگ اپنی نمازوں ہیں ' خشوع خعنوع كمير م لغوس إعراض كريب م اورزكوة اداكري م تواس كالازي تبيجه يرسو كاكروه لوگ اپنے سورانوں کی حفاظت کریں گے کیونکہ جب ایک شخص دین کو دنیا برمتقدم رکھتا ہے اورا بہنے مال كوخداكى را وبين خرج كرتاب وه كسى أورك مال كونا جائز طراقيه سي كب حاصل كرنا جا بهتاب اوركب بيامتنا سي كرئيس د وسرے سے حقوق كو د با يوں اورجب وه مال جيسى عزيز جز كوخدا كى را ه ميں قربان كرف سے دريغ نهيں كرا تو كيم انكور ناك ،كان، ربان وغيره كو غير لركب استعمال كرف لكاكيونكه بيقاعده كي بات سے كدجب أيك شخص اوّل درجه كي سيكيوں كي نسبت إس فدر محتاط موتا ہے تو ا دنی درم کی میکیاں خود بخود عمل میں آتی جاتی ہیں مِثلاً جب خشوع خضوع سے دُعا مانگنے لگا تو بھراس کے سائق بى كغوس كى إعراص كونا براا ورجب تغوس إعراص كيا توجر زكوة كاداكرنى ماس وليرجون لكًا اورجب ابن مال كانسبت وه إس قدر محمّاط موكم الويم غيرو ل محمقوق فيني سع بدرم أولى بجيف الكارس العُراس مع الك فرما يا وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ اللَّهِ مَا وَعَهْدِ هِمْ دَاعُوْنَ ٥ كَيونك مِ شخص دوسرے کے حق میں دست اندازی نہیں کرنا اور جوحقوق اس کے زِمّہ ہیں ان کو اداکر نا ہے اس ك لئ لازمى سے كه وه است عهدوں كا يكا بهوا ور دوسرے كى امانتوں ميں خيانت كرنے سے بجنے والاس إس لفے بطورنتیج کے فرا یا کرجب ال اوگول میں یہ وصف بائے جاتے ہوں تو پیرازمی بات ہے کہ وہ اپنے عمدوں سے بھی تیے ہوں گے۔ پیران سب باتوں عابعد فرا با وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُجَا فِنظُوْلَ ٥ لِعِن السِيعِ بِي لوگ بِن جوابني نمازوں كى حفاظت كرتے بِي اوركبي ناغم نهیں کرتے اور انسان کی بیدائش کی اصل غوض میں ہے کہ وہ نماز کی خیفت کیے جیسے سرمایا رَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْالِيَعْبُدُوْنَ o

(الحكم عبلد ١٢ يهم مورخر، ارجنوري ٨٠ ١٩ع صهم)

وَالَّذِيْنِ اللَّهُمْ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ ٥ لِعَنى ايما ندار وه لوك بين جولَعُوكامول سے

برمیز کرتے ہیں اور اپنا وقت میمودہ کاموں میں منیں کھوتے۔

(برابین احدیه هما حاستید درحات ید می)

كغوس إعراض كرنا مومن كى شان سے -

( الحكم جلد ۲ عشمورخر ۲۸ رفروری ۱۹۰۲ صل )

مومن وه بهوتے ہیں جو كغو باتوں كسے إعراض كرتے ہيں۔

(الحكم جلد و بهم مورخه ١٤ رنوم بر ١٩٠٥ ع ص

لَبِّ لَبَابِ تَقَا اور اسْ کی تمام قُوّین اپنے اندر رکھتا تھا تا وہ باعتبار خبیم بھی عالمِ صغیر کھڑے اور زمین کی تمام چیزوں کی اس میں توّت اور خاصیت ہوجیسا کہ وہ برطبق آبت فیادًا اسکی پیشیۂ کَ برزوم میں

عبى كالمام بيرون و من الوح اورى بيف ، وبينا الروه برب المين عام المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المن نفختُ فِيهِ إِمِنْ دُورِي باعتبار أوج عالم صغيرا وربلجاظ مشيون وصفات كامله وظليت تام رُوعِ اللّی کا مظرنام ہے۔ پھر بعد اس کے انسان کو ہم نے دو سرے طور پر بیدا کرنے کے سلے بہ طریق جاری کیا جو انسان کے اندر نطفہ بیدا کیا اور اس نطفہ کوہم نے ایک مضبوط تقیلی ہیں جو ساتھ ہی رہم میں بغتے جاتے ہی جگددی (قررار تھیاں کا نظر اس لئے اختیار کیا گیا کہ تا رہم اور تھیاں دونوں پر اطلاق باسکے) اور بھر ہم نے نطفہ سے علقہ بنا یا اور عکقہ سے مضغہ اور مضغہ کے بعض حقوں میں سے بڑیاں اور ہڑ بوں پر پوست پر اکہا۔ پھر اس کو ایک اور پیدائش دی بینی وقع میں میں میں مام صناعوں سے بلحاظ میں میں میں ماری میں تمام صناعوں سے بلحاظ میں میں مناعوں سے بلحاظ میں صنعت و کمال عبائبات خلقت بڑھا ہوا ہوا ہے۔

اب دیجیموکہ خداتعالی نے اِس جگریمی اپنا قانونِ قدرت یہی بیان فرا پاکر انسان چھطورکے خِلقت کے دارج کے کرکے اپنے کمالِ انسانیت کوہنجیا ہے اور یہ توظا ہرہے کہ عالمِ صغیر اور عالم ميرس نهايت شديدتشاب سواورقران سے انسان كا عالم صغير سونا ابت سے اور آيت لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَعْدِيمٍ ٥ إسى كلطف اشاره كررسى مع كاتفويم عالم كانفون نوبيوں اور تحسنوں كا ايك ايك حقد انسان كودے كربوج جامعيت جيع شمائل ويثيون عالم اس كو أحسن عمرا بإكياب ربس اب بوح تشابه عالمين اورنبر بوج صرورت تناسب افعال صانع والحدماننا برتاب كمجوعا لمصغيرين مراتب كوين موجودين وسى مراتب عوبن عالم كبيريس بعي ملحوظ بهول الو بم صريح ابني آ كلمول سے ويجھتے ہيں كہ يہ عالم صغير جو انسان كے اسم سے موسوم ہے اپني بيدائش میں جد طریق رکھتا ہے اور کچھ نسک تنہیں کہ یہ عالم عالم کبیرے کوائٹِ مختفیہ کی شناخت کے لیے ایک آئیندکا حکم دکھتا ہے بیں جبکہ اس کی پیدائین کے چھم تنے نابت ہوئے توقعلی طور بریکم وسيكت بي كم عالم كبير مع بهي مراتب كوين جوي بين جو بلحاظ مؤثرات ستديعن تبليات ستة جن تني آثار باطيه بخومسة مين محفوظ ره گئے مين معقولي طور پر تحقق مهوتے ميں اور نجوم ت كاأب بجي علوم مكيدين حنين كي عميل ك الشاتعاق مانا جانات يحيناني سديدي مين السلا منعلق ایک مبشوط بحث تکھی ہے بعض نا دان اِس جگراس آیت کی نسبت یہ اعتراض بیش کرتے مب كه حال كى طبى تحقيقا تون كى رُوس به طرز بخير كم بننه كى جورهِم عورت بين بنتا سے ثابت نبين موتی بلکه مرخلاف اس سے نابت مونا ہے لیکن یہ اعراض سخت درجہ کی کم فہمی یا صریح تعصّب بر مبنی ہے۔ اِس بات کے بخرب کے لئے کسی واکٹر یا طبیب کی عاجت منیں نحود مرکب انسان اِسن آزمائش كے لئے وقت خرج كركے اور اُن جيوں كو ديكھ كرجة نام خلفت يا ناتمام خلفت كى حاكت ميں

بدا موت بن باسقوط عمل سے طور برگرت بن حقیقت واقعیہ ک بنیج سکتا ہے اورجیسا کہم اپنے والن مشابده سع جانع بي بلات بربات ميج به كرجب خداتعالى انساني نطف سكسي بجركورهم يس بنانے کے لئے اواد وفرا آہے تو بہلے مرد اورعورت کا نطف رحم میں تھرقا ہے اور صرف چندروز بك أن دونوں منبوں كے إمتزاج سے كي تغير طارى موكر جے موت نون كى طرح ايك جزموجاتى سےجس پر ایک نرم سی عبلی ہوتی ہے برهبل عبیے جید بتی برطنا ہے برطنی جاتی ہے یاں کا کراکی رنگ كايك تعيلى سى بروما تى سے جوكم عرف كى طرح نظراتى سے اور اپنى كى يا خلقت كے دنوں ك بي اسى يى ہوتا ہے۔ قرآن کریم سےمعلوم ہوتا ہے اورحال کخفیفائیں تھی اس کیمصدق ہیں کہ عالم كبير نعى است كال خلقت ك وقت كايك معرم كالرح تعاجيساكم المترجل شائذ فرما ما المو أو لم يو السّعة في السّاد في الله كَفُرُوْاَ اَنَّ الشَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ كَابَتَا رَثْقًا فَفُنَتَقَنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيْءٍ يَحْيّ الجزونمبر، يعنى فرما فاست كم كباكا فرول نے اسمان ا ورزمین كونہیں ديجھا كركھو كى کا طرح آليس میں بندھے سوئے منے اور ہم نے ان کو کھول دیا یسو کا فروں نے تو آسمان اور زمین بنتا شہیں دیجها اورندان کی تشهری دیجیلیکن اس جگراروهانی اسمان اور روهانی زمین کی طرف اشاره سے جَس کی کٹھوٹی کقارِعرب کے کروبروکھ کئی اور فیعنا ن سماوی زبین برجاری ہوگئے اب پیرسم ا سبخ بہلے کلام کی طرف عُو د کر کے کہتے ہیں کہ نطفتین مرد اورعورت کے جو آبس ہیں بل جانتے ہیں ا وہ اوّل مرتبة بحوٰین کا ہے اور پھران میں ایک بوٹس آگر وہ مجمو منطفتین جوتوت قامدہ اور معقدہ ا بینے اندر رکھتا ہے شرخی کی طرف مائل ہوجا تا ہے گویا وہ منی جو سیلے خون سے بنی تھی پھرا پینے اصلی رجگ کی طرف جوخونی ہے عُود کرآتی ہے یہ دوہرا درجہ ہے۔ پھروہ نیون جا ہؤاجس کا نام عَلَق ہے ایک گومٹنت کاممضغے ہوجا آہے جوانسانی شکل کا کچھ خاکہ نہایت وتین طور ہراہیے اندر رکھتا سے بنسبرا درمہے اور اِس درم بر اگر بچرسا قط ہوجائے تو اس کے دیکھنے سے غور کی نظرسے کھ نعلوط انسان بنينے کے اُس میں وکھا ٹی دیتے ہیں جنائجہ اکٹرنیٹے اِس حالت ہیں بھی ساقط ہوجاً نئے بین جن عورتوں کو مجمی به إتعنا قدم بیس ایا ہے یا وہ دا پر کا کام کرتی ہیں وہ اِس حال سے خوب واقف ہیں۔ پھر چوتھا درجروہ ہے جب مُصنغرے بُڑیاں بنا پی جاتیٰ ہیں جیسا کر آبیت نَحَلَقْنَا الْمُصْغَفَةَ عِظْمًا بيان فرا رہی ہے مگر اُلمُضْنَعَة برج الف لام سے وہ تحصیصے کے اسے حس سے بنظام رکرنا مقصودس كتمام مضغه لمرى نهيس بن جانا بلكه جان جهان المديان وركاربي با ذرز تعالى وسى زم كوثت کسی قدرصلب موکر ہڑی کی صورت بن جا آ ہے اورکسی قدر برستورزم گوشت رہتاہے اور اِس درم

یر انسانی شکل کا محلا کھلا خاکہ تیار ہوجا اسے جس کے دیکھنے سے لئے کسی خور دہین کی مزورت نہیں۔ إس خاكرمين انسان كا اصل وجود جركيد بننا جاسية تقابن جيكاب ليكن ووجعي أس لحمس فألى بوتاب جوانسان کے لئے بطورایک موٹے آورشاندار اور کیلیے لباس کے سے جس سے انسان کے تمام خطو غال ظاہر ہوتے ہیں اور برن برتا زگی آتی ہے اور خونصورتی نمایاں ہوجاتی ہے اور تناسب العضاء بیدا ہونا ہے۔ پیربعدایں سے بابخواں درمہ وہ ہے کرجب اُس خاکہ برلحم لعبی موٹا گوشت برعایت مواضع منامب برخمایا جا آہے۔ یہ وہی گوشت ہے کرجب انسان تپ وغیرہ سے بیمار رہتیا ہے تو فاقراو رہماد<sup>ی</sup> ئ كاليف شاقرسے وه گوشت تخليل مهوجا تاہے ا وربساا وقات إنسان ايسى لاغرى كى حالت پرمينے جا تا ہے جو وہی پانچویں ورم کا خاکہ لعین مشت استخوان رہ مباتا ہے جیسے مرقوقوں اورسلولوں اور آمھا فباسطيس مين مرض مح انتهائى درجرمين بيصورت ظاهرموجاتى اور اگركسى كي جيات مقدر موتى ہے تو پیم خدا تعالیٰ اس سے بدن برگوشت چڑھا تا ہے۔ غمن یہ وہی گوشت ہے جس سے خوبصورتی اور تناسب اعضاءا وورونق ببدا موتى ب اوركيوشك نبين كريركشت فاكرك تبارسوف ك بعدابسة أست جنين برج ومفنا رستانها ورجب جنين أيك كافي حقداس كأب ابتاب تب با ذنه تعالى أس مين جان يرابها قدم تب وه نباتى مالت سے جومرف نشوونما سے نتقل مورجوانی مالت كى فاحبت يداكرايا اے اورميث مين حركت كرف نكماب - غوض بيزما بت شده مات سه كربيد ابني نباتي صورت سے حيواني مورت كوكا مل طوريراس وقت قبول كرتاب كرجبكه عامطوريرمولاً كوشت اس كعبدن برمناسب كميث مے ساتھ پر مع جاتا ہے۔ یہی بات ہے جس کو کہ آج کیک انسان کے سلسل تجارت اورمشا ہدات نے نابت کیاہے۔ یہ وہی تمام صورت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرما کی ہے اورمشا مرات کے ذریعہ سے بتوا تر فابت ہے. پیروس براعراض كرنا اگرنا دانوں كاكام نيس تو اوركس كاب -

اب مغیر ہم اپنے بہلے کلام کی طون رجوع کرکے لکھتے ہیں کہ جونکہ عالم صغیر ہیں جوانسان ہے مستت اللہ ہی ٹابت ہوئی ہے کہ اس کے وجود کی تکمیسل جے مرتبوں کے مطے کرنے کے بعد ہوتی ہے توای تانون قدرت کی رہبری سے ہمیں معقولی طور پریہ راہ ملتی ہے کہ ونیا کی ابتداء ہیں جواندجل شان نے عالم کمبیر کو پیدا کیا تو اس کی طرز پریدائش میں بھی ہی مراتب سے تملعوظ دکھے ہوں گے اور ہرایک مرتب کو تفریق اور ترایک مرتب کو تفریق ہوں گا ایک وقت سے تحصوص کیا ہو گا جیسا کہ انسان کی پیدائش کے مراتب سے تقدوں پراتفاق ہونا اور کے مراتب سے تام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو دن

اُن مچه دنوں کی یادگار چیا آتے ہیں کرجن میں زمین واسمان اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا گیا تھا۔ اور اگر کوئی اب مبتسلیم مذکرے اور انکارسے باز را وے توہم کہتے ہیں کر ہم نے تو عالم كريك عالمِ صغیری بدائش کے مراتب سِند کا تبوت دے دیا اور حوکام کرنے کے دن بالاتفاق ہر کیا توم ين مستم بي أن كا جد به والمبي طابركرويا اوريعي نابت كرديا كه خداتعالى كي تمام سيدائش كام إس دنيا میں تدریجی ہیں تو پیرا گرمنکر کی نظریس یہ دلیل کا فی نہیں تواس پر داجب ہوگا کہ وہ بھی تواہے اس دعوسے پر کونی دلیل بیش کسے کہ ندا تعالی نے یہ عالم حبما فی صرف ایک دم میں بیدا کر دیا تھا تدریجی طورير ميدانهي كياتها - مرايك خف جاناب كم وبي فدااب مبي ب جرميلي تقا اوروبي فالقيت كا سِلسلْ البَّعِي جارى سِي جوسيك مبارى عمّا اورصاف بريبي طور برنظ الرباس كدخدا تعالى بركي مخلوق كوتدرىم طورمراپنے كمال وجود كەپنچا تاسے ريە توشيس كەشكىنے كرمپلے وہ توى نقا اورجلدكام كر ایتا تعاا وراب منعیف سے اور دیرسے کر اے بلکہ بہی کہیں گے کہ اُس کا قانون قدرت ہی ابتداء سے میں ہے کہ وہ ہر یک مخلوق کو بتدریج پیدا کرتا ہے سوحال کے افعال اللی ہمیں بتلا رہے ہیں کرائشتا اور ابتدائی زمان میں بھی بہی تدریج ملحوظ مقی جو آب ہے بہم شخت نا دان مبول کے اگر ہم حال کے أتبينه مين گذاشنه كاصورت من ديجهاين اور حال كاطر نيخ القيت برنظر وال كر عرف اتنابي نابت نهين بتونا كم فعدا تعالى ابنى ببيد اليش ك سلسله كو تدريج سے كمال وجود تك بنجانا سے بلكريكي نابت موقا ہے کہ ہر مک مخلوق کی میدائش میں جے ہی مرتب رکھے ہیں اور حکمتِ الی نے ہر مک مخلوق کی بدائش میں یہی تقاضا کیا ہے کہ اس کے بیدا ہونے کے چھ مرتبے ہوں جوچھ وقتوں میں انجام مذیر ہوں کسی مخلوق برنظر وال كرويكه لويهي حدمراتب أس مين متققق مهول كيفني بنظر تحقيق بهزنا بأت موكاكه مهر میسجسمانی مخلوق کے وجود کی تعمیل چھ مرتبوں کے مطے کرنے کے بعد مہونی سے اور انسان برمجھ موقود نہیں۔ زین برجو ہزار ہا حیوانات ہیں ان کے وجود کی ممبل میں انہیں مراتب سے تہ یہ موتوف ياؤتحه

پیرایک اور عبیب بات یہ ہے کہ پرسلسلہ مراتب سے تکوین کا صرف جہمانی مخلوق ہیں ہی محدود نہیں بلکہ گروحانی امور میں بھی اس کا وجود بایا جاتا ہے مثلاً تقویرے سے غورسے معلوم ہوگا کہ انسان کی روحانی بہیدائش کے مراتب بھی چھ ہی ہیں یہلے وہ نطفہ کی صورت پرصرف حق کے قبول کرنے کی ایک استعداد کے ساتھ کے قبول کرنے کی ایک استعداد کے ساتھ ایک قطرہ رحمتِ اللی بل جا تا ہے ۔ اسی طرزے موافق کرجب عورت کے نطفہ ہیں مرد کا نطفہ براتا

ہے توتب انسان کی باطنی مالت لطغه کی صورت سے عَلَقه کی صورت بیں آجاتی ہے اور کچھ رست بتہ بأرى تعالى سے بيدا ہونے نگتا ہے جیسا کہ مَلَقہ کے لفظ سے تعلق کا مفہوم ہوتا ہے اور پھروہ مُلَعّ اعمالِ صالحہ کے خون کی مد دستے ضغہ بنتا ہے۔ اُسی طرزسے کہ جیسے نونِ تَسیخ کی مد دسے عَلْق مُضغر بن جاتا ہے اور مضغری طرح ابھی اس سے اعضاء ناتمام ہوتے ہیں جبیبا کر مضغریں ہلری والعظمنو ابعى نا بديد موسق بين ايسابى اس بين مبى شدّت يشدا ورشبات يشدا وراستقامت يشد كعضوابهى كاحقة بيدانيس بوتے كو تواضع اور فرمى موجود بهوتى سے اور اگر فير يُورى تبدت اور صلابت إس مرتبه میں بیدانہیں ہوتی مگرمضغہ کی طرح کسی قدر تصاء وقدر کی مُعَنَّعْ کے لائق ہوجا آہے لعنی کسی قدر إس لائق موجا ما سے كم قعناء وقدر كا دانت أس برجلے اوروه أس كے نيچے مفرسكے كيونح علقه جوای سیال رطوبت مے قریب قرمیہ ہے وہ تواس لائق ہی نہیں کد دانتوں نے نیچے بیسا ماھے ا ورعفراد مصلیک مُصنفه مُصنّع کے لائق سے اِسی لئے اُس کا نام مُصنغہ سے سومُصنغہ ہونے کی وہ حالت ب كرجب كجه جاستنى مجتت اللى كى ول بين برجاتى بها وتحلّى جلالى توحر فرماتى ب كربلا ول كما تق اس کی از انش کرسے تب و مضغر کی طرح قضاء قدر کے دانتوں میں بیساجا آ ہے اور خوب قیم کیا جا آہے۔ غرض تیسرا ورجرسالک کے وجود کا مضغر ہونے کی حالت ہے اور بھر حوتھا درم وہ سے كرجب انسان استقامت اوربلاؤل كى برداشت كى بركت سه آزمائ بالنے سے بعدنقوشِ انسانى كا پورسے طوربر انعام پاتا ہے یعنی روحانی طور براس کے لئے ایک صورتِ انسانی عطام وتی ہے اور انسان کی طرح اس کو ڈوائنکھیں دو کان اور د ل اور دماغ اور تمام صروری قوی اور اعضا دعطا کئے جاتے ہمِ اور بمقتصاے آبت اَبیت اَبیت اَبیت اَ کُنا اِلْکُفّا دِرْحَمَا وَ بَیْنَامُ مُ سَحْی اور نرمی مواضع منا سب بین ظاہر بوجاتى سے بعنى برايك مَلق أس كا اپنے اپنے محل برصا ور بہوتا ہے اور آ داب طربقت تمام محفوظ ہوتے ہیں اور ہر کی کام اور کلام حفظ حدود کے لخاط سے بجالا آسے بعنی نرمی کی جگریر نرمی اور سختی ك حبكه برختی اور تواضع ك جگه تواضع اور ترفع كى حبكه ترفع - ابسا بهى تمام قولى سے اپنے أ بين ممل بركام لیتا ہے۔ یہ در مرجنین کے اُس در مرسے مشاہت رکھتا ہے کہ جب وہ اُمفنغہ کی حالمت سے تر تی کرکے انسان کی صورت کا ایک پورا خاکر حاصل کرلیتا ہے اور ٹری کی مگریر ٹری نمو دارہوجاتی ہے اور كوشت ك جد كوست باقى ربتا ب بدى سيس منتى اورتمام اعضاءيي بابهم تميزكلي بيدا سوجاتى ب بيكن العبى خولصورتى اورتازكى اورتناسب اعضاء نهين موتا مرت خاكه موتاب جونظر دقيق سے دكھائى ویتا ہے۔ پھر بعد اس سے عنایت اللی توفیقات متواترہ سے موفق کرسے اور تزکیہ نفس سے کمال تک

ببنجا کراورفنا فی اللہ کے اِنتہا کی لفظ کے کھینے کراس کے خاکے کے بدن برانواع اقسام کی برکات كاكوشت بعرديتى سب اوراس كوشت ست اس كاشكل كومكيلى ا وراس كى تما مسكل كوالبدادكرديتى ہے تب اس سے چرو برکا ملیت کا توربرت ہے اوراس سے بدن پرکمال نام کی آب واب نظر آتی ہے اوریہ درمبرپیدائش کا جسانی پیدائش کے اُس درجہ سے مشابہ سے کہ جب جنین کے خاکہ کی ہڈیوں پیگوشٹ چرمعایا جاما ہے اور خوصورتی اور تناسب اعضاء ظامرکیا جاتا ہے۔ پھر بعد اِس کے دومانی پیدائش کا جُمُّ ورمب جومعداق ثُمَّ أَنْشَأْنَا وَخُلْقًا اخْرَكاب وه مرتب بقاب جو فناك بعد ملمّا سيجب مي روح القدس كا مل طور برعطا كيا جا آب اور ايك موصاني زندگي كي روح انسان ك اندر فيونك دى بها تی ہے۔ ایساہی یہ چیڈمرانب خدا تعالیٰ کی کلام میں بھی جمع ہیں۔ اوّ کی حروف کامرتبہ جواما لی کلام اللى اوركلمات كماب المتذك سئة بطورتخم كم بين جن كومعا في مقصوده سع يجيهي حصر نهين - إل أيح حصول کے لئے ایک استعدا دبعیدہ رکھنے ہیں۔ دوم کلمات کا مرتبہ جواس تخم کے ذرایعرسے ظہور خارجی کے رنگ میں آئے جن کومعانی مقصودہ سے کھے حصد بنیں مگرا ک کے حصول کے لئے ایک ذريعه قريبه بين رسوم أن فقراتِ ناتمام كامرتبه جو الغي كلام مقصوده ك بورس ورم تكسيس بهني منے کیونکے مہنو زّ تنزیل کا سلسلہ ناتمام تھا اور مدا تعالی سے کلام نے ابھی اپنا کا مل چرہ نہیں دکھلایا \*\* رشہ تعايمكران فعرات كومعانى معصوره سياب وافرحقه تفايس لين وه كلامة ام النى ك لي بطويعين اعضاءك عشري جن كانام بلجاط قلت وكثرت أيتبس اورسورتين ركها كبارج أرم أس كالحلام جامعة ام مفعتل ميتز كامرتبه جوسب نأزل هوچيكا اورجميع مضايين قصوده اورعلوم خجميه وتصعص والخبار واحكاكم وقوانين ومنوا بط وحدود وموا يميدوا نذارات وتبضيرات اور درشتن اورنرمي ا ورشدت اوررحم اور حقالن ونكات بربالاستيفا وشمل بعدينجم بلاغت وفصاحت كامرتبه جوزينت اور اراكش كم كن أس كلام مرازل سے چرمان لا كئيشتم مركت اور اثيرا ورسش كى روع كامرتب واس باك كلام ميں موجود سے جس نے تمام کلام پر اپنی روستن ڈالی اور اس کوزندہ اورمنور کلام نابت کیا۔ اسى طرح مركب عاقل اورضيح منشى ك كلام بين مي جيم مراتب جمع بركي من كووه كلام اعجازى

اسی طرح ہر کی عافل اور صبح مستی سے کلام ہیں ہیں جھم اسب جمع ہو سے ہیں تو وہ کلام الجارہ مدیک نمیں بنج ہیں اور وہ کلام الجارہ مدیک نمیں بنج ہو اللہ الگریزی یا ہندی بیلے مدیک نمیں بنج کا خواہ وہ عوبی ہول یا انگریزی یا ہندی بیلے اس کا وجو د صروری ہے ۔ اس یہ سویہ تو ہولیا مرتبر ہوا جو مضایین مقصودہ کے اظہار کے لئے ایک فردیع بعیدہ ہے مگر اُن سے بجد حقد نمیں رکھتا ۔ میر بعد اس کے دومرام تب کھات کا ہے جوحرون قراردادہ سے بیدا ہوں گے جن کومعانی ومضایین مقصودہ سے ابھی کچھ حقد نمیں مگران کے حصول کے لئے ایک فریعہ بدوس کے دریعہ

قریبہہیں۔ پھراس کے بعد بیسرا مرتبہ فقرات کا سے جو ابھی معانی مقصودہ کے پورے جامع تو نہیں مگر ان بین سے پھے دعتہ رکھتے ہیں اوراس مفہون کے لئے جومنتی کے ذہن میں سے بطورا معنا دکے ہیں۔ پھر جوہقا مرتبہ کلام جامع تام کا ہے جومنتی کے دِل میں سے نکل کر بہ تمام و کمال کا غذیر اند راج بیا گیا ہے اور تمام معانی اور معنا مین مقصودہ کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ پھر بانجواں مرتبہ یہ ہے کہ اُن سا دہ فقرات اور عبارتوں پر بلاغت اور فصاحت کا رنگ چرطما یا جائے اور خوش بیانی کے نمک سے بلیج کیا جائے۔ ورخوش بیانی کے نمک سے بلیج کیا جائے۔ پھر چھام رتبہ جو بلا توقف آس مرتبہ کے نابعہ ہے یہ ہے کہ کلام بین اثر اندازی کی سے بلیج کیا جائے جو دیوں کو اپنی طرف کھینے بیوے اور طبیعتوں بین گر کرلیوے۔ اب خور کرکے ایک جان پیدا ہوجائے جو دیوں کو اپنی طرف کھینے کی مانند اور ان کی مثیل ہیں جن کا قرآن کریم بین نطفہ کھر معنفہ اور کچے عظام لینی انسان کی شکل کا خاکہ اور انسان کی پوری شکل اور جاندار انسان نام مغفر اور کچے مفنفہ اور کچے عظام لینی انسان کی شکل کا خاکہ اور انسان کی پوری شکل اور جاندار انسان نام مغفر اور کچے مفنفہ اور کچے عظام لینی انسان کی شکل کا خاکہ اور انسان کی پوری شکل اور جاندار انسان نام رکھا ہے۔

اگریہ وسواس دِل میں گذرے کہ تھرا شرجل شا نہ نے مسیح ابن مریم کی نسبت اس تقریبی جمال پرندہ بنانے کا ذکر ہے تک خُلُق کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے جس کے بنطا ہر بہعن ہیں کہ تو ہیدا کرتا ہے۔ اِس کا جواب بیہ کر اس جگر حضرت عیلی کوخالق قرار دینا بطور اِستعارہ ہے جیسا کر اِسس ورسی ایس اور سی اس کا استان کا اللہ آ فیسٹ الْخالِقِیْن ٥ بلاسٹ جقیقی اور سی اخالی خلا تعالی ہے اور جولوگ مٹی یا لکڑی کے کھلونے بناتے ہیں وہ جمی خالق ہیں مگر تھوٹے خالق جن کے فعل کی اصلی ہیں مگر تھوٹے خالق جن کے فعل کی اصلی ہیں۔ (ازالۂ او ہام صرا ساس ماسٹیر)

إبتدائى تغوى جن كے صول سے شقى كالفظ انسان برصادق استا ہے وہ ايك فطرق حصر ہے كہ جوسعيدوں كي فيلقت بين ركھا كيا ہے اور دبوبتيت اولى ائس كام بى اور وجود بخش ہے حس سے شقى كا بيلا تو لدہ مكروہ اند دونى نورجو رُوح القُدس سے تغيير كيا كيا ہے وہ جب دين العد تا تداور دبوبت كا طرح جمعہ كي درے جو رُدو اتصال سے بطرز ثنم اَ نُشَانَاهُ عَبود تين نمالعد تا تدا مود ابوبت كا طرح جمعہ كي درے جو رُدو اتصال سے بطرز ثنم اَ نُشَانَاهُ عَبود تين نمالعہ تا تدا ہوتا ہے اور يدر بوبت ثنائي با تاہے اور ملكوتى تقال بي بيدا ہوتا ہے اور يدر بوبت ثنائي ہا تاہے اور الكوتى تقال بي بيت موسوم سے جس سے شقى تو لد تا في باتا ہے اور تدر تالف كا در جر ہے جو خلق جديد سے موسوم ہے جس سے شقى لا ہوتى مقام برائي بيتا ہے اور تو تر تالف با تاہے ۔ فَتَدَ بَدُنْ۔

(ازالهُ أولام صلي ماستير)

خدائیتعالی کا پاک کلام ہمیں مجھا تا ہے کر وج اُس قالب میں سے ہی طہور پذیر ہوجاتی ہے جو نُطفہ سے رجم میں تیار ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مشریف میں فراتا ہے اُنٹا نُف خَلْقًا اُخْرَ اُ فَتَنَا اِلَٰهُ اَ خَلَقًا اُخْرَ اُ فَتَنَا اِللّٰهُ اَ خَسَنَ الْخُلِقِیْنَ ہُ یعنی بجرہم اُس جسم کو جو رحم بین تیار ہو اُتھا ایک اور بید اُن کے رنگ بین لاتے ہیں اور ایک اور خلقت اُس کی ظاہر کرتے ہیں جور وج کے نام سے موسوم ہے اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک خلائے کہ کوئی اُس کے برا بر نہیں۔ فدا بہت بر کہتوں و الا ہے اور ایسا خالی ہے کہ کوئی اُس کے برا بر نہیں۔

اور برجوفوا پاکسم اُسی عبم ہیں سے ایک اُور بیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرارانہ سے جور وج کی حقیقت دکھا رہا ہے اور اُن نہایت سیمی تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جور وج اور جب کے درمیان واقع ہیں اور یہ اشارہ ہمیں اِس بات کی بی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جب مانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدائے تعالیٰ کے لئے اور اُس کی راہ بین ظاہر ہوف شرع موں آو اُن سے بی بین اللی فلاسفی متعلق ہے بینی ال مخلصان اعمال ہیں بی ا بتدا وہ ہی سے ایک وج مفی ہوتی ہے جیسا کہ نطفہ میں خفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا فالب تیار ہوتا جائے وہ روح جب ماتھ جب ماتھ ہے ہوں آتہ ہے اور جب وہ قالب بوراتیا رہوجی آب ہے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت مشروع ماتھ جب اور ابنی روح جب تیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت مشروع اسے ور ابنی روح جب تیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت مشروع

ہوجاتی ہے جبی کراعال کا پورا قالب تیار مہوجاتا ہے معًا بجلی کی طرح ایک چیزاندرسے اپنی کھیلی کا میں مواقع کرویتی ہے۔ ، (تقریر جبلسہ ندا ہمب ماقع ا

قَانُظُرُا كَا الْحُدُا الْإِلْسَانَ إِذَا قُلِبَ فِي مَرَاتِ الْفَلْقَةِ وَ الْفُرِجَ إِلَى حَيْزِ الْفِعْلِ مِنَ الْفَكَةَ وَالْفَلْ الْمُعَلِي الْقَلْمَةِ وَقَفًّا بَعْضُهَا بِعْضًا بِالشَّمَا يُزِرَ التَّقَرْقَة بَجِعَتُ الْفَتُوَة وَاعْمَا الْقَسْمَاءُ فَاعْطَتُهَا الْعَرْبِيَّةُ وَاكْمَلَتِ الْعَطَاءَ كَالْآسْخِيَاءِ الْمُتَمَة لِيْنَ وَتَعْفِيلُهُ النَّ الله إِذَا الله الْعَلْمَة الْعَطَاء كَالْآسْخِيَاءِ الْمُتَمَة لِيْنَ وَتَعْفِيلُهُ النَّ الله إِذَا الله الْعَلَيْ الْإِنْسَانِ وَفِي الْمُكَاتِ الْعَطَاء كَالْآسْخِيَاءِ مُطَهَّدٍ مِنَ الْأَذْلِكَ مَنْ الله إِذَا الله الْعَلَيْ الله الْعَلَيْ الله الْعَالَمِينَ وَكَلَى الله الْعَالَمِ الله الْعَالَمِ وَفِي الْمُكَاتِ الْعَلَيْ الله الْعَالَمِ الله الْعَالَمِ الْمُنَاقِ وَلَيْ الله الْعَالَمِ الله الْعَالَمِ وَفِي الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَالَمِ الْمُنَاقِ وَلَيْ الله الْعَالَمِ الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَالَمِ الْمُنَاقِ وَلَيْ الله الْعَالَمِ الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَلَيْ الله الْعَلَمُ الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَلَمُ الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَلَمُ الْمُنَاقِ وَلَيْ الله الْعَلَمُ الْمُنَاقِ وَلَى الله الْمُنَاقِ وَلَمُ الْمُنَاقِ وَلَا الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَلَمُ الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَلَمُ الْمُنْ الْمُنَاقِ وَلَى الله الْمُنَاقِ الله الْمُنَاقِ وَلَى الله الْعَلَيْ الْمُنَاقِ وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله الْمُنَاقِ وَلَى الله الْمُنَاقِ اللهُ الْمُنَاقِ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله وَلَى الله الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله وَلَى الله الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله الْمُنْ الْمُ

(ترجمہ اڑاصل) پی تو دیجہ کہ جب انسان بیدائش کے مراتب بین بھیرا گیا اور جیز نعل سے قوت کی طرف لایا گیا اور طبعی مبلوہ گاہر ں بی قیمے کی صور تیں دیا گیا اور بعین قیم بیدائش بعض کے بیچے اسکی اور ال بیں ہام تفرقہ اور تمیز ہؤا ہیں اس عبر کئی مدارج پیدا ہوئے جوا پنے لئے ناموں کو جاسے سے بھیے پس عربی نے ان کو ان کے نام علا کئے اور اپنے عطیہ کو کا لل کیا جیسے تی اور الدار لوگوں کا کام ہونا سے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نعدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چا ہا تواس کو اُس مٹی سے بید اکیا جوز بین کے تمام قوئی کا عطر تھا اور میلوں سے پاک تھا اس کا نام خطاب اور کما ب بیں آدم رکھا اس کے جوز بین کے تمام قوئی کا عطر تھا اور میلوں سے پاک تھا اس کا نام خطاب اور کما ب بیں آدم رکھا اِس کے کہ اُسے مٹی سے بیدا کیا اور سارے جان کی تو بیاں اس بیں بھر دیں اور نیز اس کی طینت بیں دوانس کے کہ اُسے مٹی سے بیدا کیا اور سارے جان کی تو بیاں اس بیں بھر دیں اور نیز اس کی طینت بیں دوانس لاکا انس جیسے تاکہ کو سے بیدا کیا اور سارے بھان کا تو اُس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم شنبہ سے تاک ہمیشہ کے لئے الل دوانس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم شنبہ سے تاک ہمیشہ کے لئے الل دوانس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم شنبہ سے تاک ہمیشہ کے لئے الل دوانس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم شنبہ سے تاک ہمیشہ کے لئے الل دوانس کا نام دوانس کا نام انسان رکھا۔ یہ اسم شنبہ سے تاک ہمیشہ کے لئے الل دوانس کا نام دوانس کا دوانس کا نام دوانس کو بیات کے دوانس کا نام دوانس کا نام دوانس کا نام دوانس کی کو بیات کو کو بیات کا کھوں کو بیات کی کھوں کو بیات کے لئے اللہ دوانس کو بیات کی کو بیات کی کھوں کو بیات کو بیات کے لئے اللہ کی کھوں کی کھوں کو بیات کی کھوں کو بیات کی کو بیات کے لئے کا کہ دوانس کو بیات کی کھوں کو بیات کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں

بھرخداتعالی کے ادادہ سے قانون قدرت میں یوں تبدیلی واقع ہوئی کرکئی تغیرات کے بعد ماؤں کے رحموں کے معرفت اس کی افرینش ہونے لگی سوسیلے تغیر کا نام ( باتی ایکے صفحہ بر ) مَاءً ذَا فِيقًا وَنُطْغَةً - وَالنَّانِي الَّذِي يَوْدَا وُفِيْهِ الشَّرُ الْحَيَاتِ عَلَقَةً - وَالنَّالِثُ الَّذِي وَالْمَاتِيعُ وَلَا يَعُمَّا وَلَا يَعُمَّا اللَّهُ حَكَمًا اللَّهُ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

قرآن منزلیف کی سورہ عصرص معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا برزماند حضرت آ دم علیہ السلام سے ہزار شخص برواقع ہے بعنی حضرت آ دم علیالسلام کی پیدائش سے برچشا ہزار جاتا ہے اورایسا ہی احادیث میں بروات ہے کہ آ دم سے لے کر اخریک و نیا کی عمرسات ہزارسال ہے الذا آخر ہزار شنم وہ اسنوی حصّہ اس و نیا کا ہوا جس سے ہرایک جسمائی اور روحانی تکمیل واب تہ ہے کیون کو حتُ دائی کا رخانہ قدرت میں جھٹے دن اور چھٹے ہزار کو اللی فعل کی تعمیل کے لئے قدیم سے مقرر فرطیا گیا ہے۔

ربقیه حاشبه صفحه گذشته ) او دافق اورنطفه رکها اوردوسرے کانام جسین زندگی کانشا مرفی کوتا سے علقہ رکھا اور بوت کانام جو درشتی میں ایک تقمہ کے اندازہ کی مانند ہوا مضغه رکھا اور جو تفاتغیر جوصلابت اور قدر میں تقمہ سے ترقی کرگیا اور بڑی بڑی محسوں پر اس کا نظامِ خلقت شخص ہوا اور بڑی بڑی محسوں ہوا اس کے وعظمت اور شرف اور قدر ومقام میں اِنتہاء کو پہنچ گیا اور اِس کے بھی کم بڑیوں سے اس کے بعض حصے ترکیب پذیر ہوئے اور پانچیں کانام کم ہوا اِس کے بعض حصے ترکیب پذیر ہوئے اور پانچیں کانام کم ہوا اِس کے کہ لحم عربی میں ایک چیزکے پیوند اور لحوق کو کہتے ہیں جب وہ چیزدوسرے سے ملتی اور بہویٰ دکرتی ہے سوگوشت کیڑا کی طرح باتی جسم پر ملتا ہے اور نیز اِس کے بھی کہ گوشت سے ملتی اور بہویٰ دکرتی ہے سوگوشت کیڑا کی طرح باتی جسم پر ملتا ہے اور نیز اِس کے بھی کہ گوشت است اور اعضاء ہیں سرایت کرنے کے سبب سے نفس بھی کہ اور جھے کو خوات اس سے محموم کانام جنین ہوا۔ فتباد کی الله احسن الحالقین ۔ دمن الرحمٰن )

منظ حضرت آدم علیہ السلام عیفے دِن بین یعنی بروزجد دن کے آخر حصے بین بدا ہوئے بینی آپ کے وجود کا تمام و کمال پرا برجیخے دن ظاہر ہوا گوئیرا دم کا آہستہ آہستہ تیار ہور ہا تھا اور قران شریب تھا لیکن کمال خلقت کا دن چیٹا دن تھا اور قران شریب جادی نہاتی جودی جیئے دن ہی بروزج جانے کمال محبی گرا ہستہ آہستہ ہیلے سے نازل ہور ہا تھا مگر اس کا کا بل وجود بھی جیئے دن ہی بروزج جانے کمال کو بہنی اور آست الیہ وُم اکمنٹ ککٹم دینکٹ نازل ہو تی اور انسانی نطفہ بھی اپنے تغیرات کے کو بہنی اور آست الیہ وُم اکمنٹ ککٹم دینکٹم نازل ہوئی اور انسانی نطفہ بھی اپنے تغیرات کے جیئے مرتب ہی خلقت بھری سے پُوراح صد پانا ہے جس کی طون آست شم ایک خلقاً الحسر بین مان مان ہو تا اور مراتب سے تی دور در سنسٹم اور مرتب شم کی نسبت معلوم ہو جی اب نا پڑا اس خلق اور مرتب شم کی نسبت معلوم ہو جی اب نا پڑا اس خلق اور مرتب شم کی نسبت معلوم ہو جی اب نا پڑا اس کا آخری حصہ بھی جس میں ہم ہیں کسی آدم کے بیدا ہونے کا حقہ اور مرتب شم کی سبت معلوم ہو جی اب نا پڑا اس کا آخری حصہ بھی جس میں ہم ہیں کسی آدم کے بیدا ہونے کا وقت اور کسی دین کی تکمیل کے طور رکا زیا ہے۔

دونت اور کسی دین کی تکمیل کے طور رکا زیا ہے۔

دونت اور کسی دین کی تکمیل کے طور رکا زیا ہوئی۔

در تعمل کو دور میں ہی تکمیل کے طور رکا زیا ہوئی۔

در تعمل کو دور میں ہی تکمیل کے طور رکا زیا ہوئی۔

در تعمل کو دور میں ہی تکمیل کے طور رکا زیا ہوئی۔

در تعمل کو دور میں ہی تکمیل کے طور رکا زیا ہوئی۔

در تعمل کو دور میں ہی تکمیل کے طور رکا زیا ہوئی۔

در تعمل کو دور کو میں گئی تکمیل کے طور کا زیا ہوئی۔

در تعمل کو دیت کے دور کی تکمیل کے خور کی کا تعمل کے دور کی تعمل کی تعمل کے دور کی تعمل کی تعمل کے دور کی تعمل کے دور کی تعمل کے دور کی تعمل کے دور کیا کہ کی تعمل کے دور کی تعمل کے دور کی تعمل کے دور کی تعمل کی تعمل کے دور کی تعمل کی تعمل کی تعمل کے دور کی تعمل کی تعمل کے دور کی تعمل کی تعمل کی تعمل کے دور کو تعمل کی تعمل کے دور کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کے دور کی تعمل کی

وی النی بینی عَفَتِ الدّیار مَحِلّهَا وَ مَقَامَهَا یہ وہ کلام ہے جوآج سے یرہ سوبرس بیلے خدا تعالیٰ نے لبیدبن ربیع العامری کے ول بیں ڈالا تھا جو اس کے اس قصیدہ کا اوّل مصرع ہے و سبعہ معلقہ کا چو تفاقصیدہ ہے اور لبیدنے زماندا سلام کا پایا تھا اور مشرف باسلام ہوگیا وہ اُسی مے میں ایک ملام ایک خوا اُسی کے الفاظ بیں بطور وی فرائی گئی جو اس کے ممندسے نکل تھی ہیں یہ جہد سخت نا دان ہے کہ ایک کلام جوعبد اللہ بن الرس کے ممندسے نکل تھا ہو اُسی کے میں جو عبد اللہ بن الرس کے ممندسے نکل تھا ہو گئی آرک الله اُسے کہ ایک کلام جوعبد اللہ بن الرس کے ممندسے نکلاتھا بعنی فَتَبَارَک الله اُسے کہ والی بیان کرہے ہیں وہی قرآن شریف میں نا ڈل ہؤ اجس کی وجسے عبداللہ بن ابی سرح مُرتد ہوکر دی کی طوف بھا گیا۔ پس حجب خداتعالیٰ کے کلام کا ایک مُرتد کے کلام سے توار دہوجائے۔ خداتعالیٰ جیسے ہرایک چرنی وارث ہے ہرایک پاک کلام اسی کی توفیق سے ممندسے نکلا ہے۔ پس اگرالیا معلیم ہو وارث ہو ہرایک پاک کلام اسی کی توفیق سے ممندسے نکلا ہے۔ پس اگرالیا کلام بطور وی نا ڈل ہوجائے تواس بارے ہیں وہی شخص شک کرے گا جس کو اِسلام میں شک ہو۔ کلام بلور وی نا ڈل ہوجائے تواس بارے ہیں وہی شخص شک کرے گا جس کو اِسلام میں شک ہو۔ کلام خود مہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر بعبن الیے فقرے وی اللی کے نا ڈل ہو چے ہیں جو پہلے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر بعبن الیے فقرے وی اللی کے نا ڈل ہو چے ہیں ہو پہلے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر بعبن الیے فقرے وی اللی کے نا ڈل ہو چے ہیں ہو پہلے

وه كسى أدمى كممندس نكل تقيميساكر برفقره وحي فرقاني يعنى فَنَنَبا رَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْتَعَالِقِيْن به نقره بيلي عبداللمربن ابي مرح كى زمان سے نكلا تفا اوروہى فقره وحي قرآني بين نازل ہؤا۔ دمكيو تغسيركبيرالجزء الساوس معغر ٢٠١ مطبوء مصر اصل عبادت برسے دَوَى الْكَلِبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَعْدِ اَبْنِ اَبِيْ سَرَجٍ كَانَ يَكُنُّ كَا لَا يَسَاتِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْتَكَى إِلَا قَوْلِهِ تَعَالَىٰ خَلْقًا اخَرَعَجِبَ مِنْ وَالِكَ فَعَالَ فَتَبَارَكَ اللهُ آحْسَنُ الْعَالِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ ٱكُنَّتُ فَلْمُكَذَا نُزَلَتْ فَشَكَّ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَادِقًا فِيْمَا يَقُولُ فَيا نَّكِهُ يُونِي إِنَّ كَمَا يُولِى النِّهِ وَ إِنْ كَانَ كَا ذِبَّا فَلَا خَيْرَ فِي وَيْنِهِ فَعَدَبَ إِلَى مَكَّةَ فَقِيلً إِنَّهَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَيْنِلَ إِنَّهُ ٱسْلَمَ يَوْمَ الْفَتَنْجِ لِرَجِمَ يهد كَرِكْلِي لَي ابْنِ عَبَاس رصى الله عنه سے روایت کیاہے کرعبدا شربن ابی سرح قرآن سٹرلین کی آبات مکھاکر ما تھا تعنی آنحضرت صلی اللہ عليب وسلم إبين روم ومبيسي أيمت نازل مهوتي على أس سيلكهوات في يس جب وه أيت تكهوا أيالني بوخُلْقًا الْخَرَيمُ عَمْ بهوتي مصرتوعبدالله أس أبت سي تعجب بين يركيا اورعبدالله ف مكا فَتَباركَ الله أخست المخالِقِين المخفرت على الله عليه وسلم ف فرايا يهى كعد ف كيونك خداف مي ميى فقره جو تيرس منرس كالسب فَتَبادَكَ الله أَحْسَن الْخَالِقِينَ نازل كردياس بسعبدا للمُرْسك بين یر گیا کہ پر کیسے ہوسکتا ہے کہ جومیری زبان کا کلمہ سے وہی خدا کا کلمہ ہوگیا اور اس نے کہا کہ اگر محتر صلی الله علیہ وسلم اپنے دعوٰی میں صادق سے توجیے بھی وہی وحی ہوتی ہے جوائسے ہوتی ہے اور اگر كاذب ہے تواس كے وين بين كوئى عبلائى نہيں ہے يھروه مكركى طرف بعال كيا- بين ايك روايت بیس که وه کفر مرترگیا اور ایک بیمی روایت سے که وه فتح مقدے وقت سلمان موگیا .

مِنْ مِنْ الله اوردر مقیقت یہ ہے کہ خدا کے کمات علیمہ علیمہ او وہی کمات ہیں جو کفّار کی زبان برمی جاری مقے بھر زنگینی عبارت اور نظیم کلام اور دیگراوا ذم کے کاظرف وہی کلمات بحیثیت مجموعی ایک مجزہ کے دیگ میں ہوگئے اور جو مجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں یا یا جاتا ہے اس کی بھی ہیں شان ہے بیت وہ بھی اپنی حیثیت مجموعی سے مجزہ بنتا ہے۔ بال خدا تعالیٰ کے مندسے جو جو وٹے چھوٹے نقرے نیکتے ہیں وہ اپنے مطالبِ عالیہ کے کاظرف جو ان کے اندر مہرتے ہیں انسانی ان کے اندر انواؤ خفیہ ہوتے ہیں جو انسان ان کے پوشید ختائی و معادت بھی نہ بہتے مگر ضرور ان کے اندر انواؤ خفیہ ہوتے ہیں جو ان کمات کی دُوح ہوتے ہیں جساکہ بی کلم فَدَ الله کا الله کا الله کا الله کی گذشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وج سے ہیں میں انسانی اس کے اندر دومانی فلاسفی اس کے اندر عجری ہوئی ہے کہ ایک امتیازی درگ اپنے اندر درگا ہے بین انسانی کلام میں شہر ملتی اس کے اندر عجری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خو دایک مجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں شہر ملتی۔

ومنهيم برابين احديد حصر نيجم ص

قرآن سرفی روحوں کو ازلی ابدی نہیں کھراتا ہے۔ ان کو مخلوق کی ما نتا ہے اور فانی مجی میسا کم وہ روحوں کے غلوق ہو کہ اسکا میں معاون مور پر فراتا ہے کہ انتقا ان کا کا تھا ان کا کہ خلقا انکر یعنی جب قالب تیا رہو جاتا ہے تو اس کی تیاری کے بعد اسی تالب میں سے ہم ایک نئی پیدائش کرفیتے ہیں بعنی مروح ۔ (چشمہ معرفت ملانا)

نهایت عین ته کے نیچ ہوتی ہے جس سے مینڈ کیں وغیرہ کیڑے موڑے بیدا ہوتے ہیں۔ ہاں بلاث بہ بیضدائی قدرت کا ایک رازہے کہ وہ جسم ہیں سے ایک ایسی چیز بیدا کرتا ہے کہ وہ نجسم ہے اور نہ جسمانی پی واقعات موجودہ مشہودہ مسوسہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسمان سے روح نہیں گرتی بلکہ یہ ایک نئی روح ہوتی ہے جوایک مرکب نطفہ ہیں سے بقدرت قادر پیدا ہوجاتی ہے جیسا کرا شراعالے میں ایک نئی روح ہوتی ہے جاگا انکر افتا انکر افتار کے است والی انسانی الفائی ہے اس کا میں الفائی ہے ہیں ہے ہی اس میں کا کر اس میں ایک نئی الدوسے ہیں ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی اس کو میک کرتے ہیں ہے ہی ہے ہی اس میں الدوسے جس سے قالب تیا دہوا ہے روح یہ اکر دیتے ہیں۔

رجیت مرفت ص<del>ه ۱۱۵ - ۱۱۱</del>

ر روع کے ذکر برفرایا ا۔

جیسے ونیائے سات دن ہیں ، یہ اشار واسی طرف ہے کہ ونیا کی عمر بھی سات ہزار ہری ہے اور یہ کہ خدا نے ونیا کو چے دن میں بنا کرساتویں دن آرام کیا۔ اِس سے یہ بھی نکلنا ہے کہ ہرتے چے مراتب ہی طے کرکے مرتبہ تمبیل کا حاصل کرتی ہے ۔ نطفہ میں بھی اسی طرح چے مراتب ہیں کہ انسان اقل سِلسلہ میں طِلْبُن ہوتا ہے بِعِرنُطُفَة ۔ بِعِرعَلَقَه ۔ بِعِرصُفَنْفَه ۔ بِعرعِظَامًا۔ بِعر لَحْمًا بِعر سبے بعد أَنْشَاْ مَا وَ خَلْقاً الْحَرَ اور اس سے بہی علوم ہوتا ہے کہ باہرسے کچھ شیں آ ا بلکہ الدر سے ہی برایک نشو ونما ہوتی رہتی ہے۔

(البدرجلداول عل مورغه و جنوري ١٠٠ اوممم- ٨٥٠)

وه اندرونی نورجور و القدس سے تبییر کیا گیا ہے وہ عبو و میتِ خالصہ ناتمہ اور لائم ہیت کا ملہ سبجھ کے پورے جوڑ واتصال سے بطرز ثُمَّم آنشا نا لا خَلْقاً الْحَدَّ بید الموناہ اور یہ ربوبیت اور اس کے بعد ربوبیت اور اس کے بعد ربوبیت نالیہ کا در جب جو خلق حبریہ سے موسوم ہے جس سے تقی لا لمونی مقام پر پنچیا ہے اور آو آد تانی پانا اس کا در جب جو خلق حبریہ سے موسوم ہے جس سے تقی لا لمونی مقام پر پنچیا ہے اور آو آد تانی پانا ہو تی مقام پر پنچیا ہے اور آو آد تانی پانا ہو تی مقام پر پنچیا ہے اور آو آد تانی پانا ہے۔

## أَ. ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعُكَ ذَٰلِكَ لَمَ يَتُوْنَ أَ

بعنی اوّل رفن رفن فدانعانی تم کو کمال یک بینچانا سے اور بھرتم ابنا کمال پورا کرنے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو بیاں یک کر مرائے ہو بعنی تمها دے گئے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی قانونِ قدرت سے کوئی بشراس سے باہر نہیں ۔ اے فعدا و ندقد مرابینے اس قانونِ قدرت کے سمجھنے کے لئے اِن لوگوں کو بھی ایکی خش جورج ابنِ مریم کو اس سے با ہر جھنے ہیں۔

( ازاله اوبام ص<u>االا - ۱۱۲</u>) مَـوْت کا نفظ قرآن کریم بین ذوا نوجوه ہے ۔ کا فرکا نام بھی شردہ رکھاہے اور ہوا و مَوس سے مرنا بھی ایک قسم کی موت سے اور قریب المون کا نام بھی میت ہے اور بہی مینوں وجوہ انعمال حبرات میں میں ہے۔ کہ ان اور مناقل کے بیات میں بین میں از ازالہ اور مناقل ا

## الله تُمُرُّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ تُبْعَثُونَ

یعنی تم مرنے کے بعد قیامت کے دن اُ مطابے جاؤگے۔ (الزائر اوبا مرضی) وہ آیات جن بین محاجے کہ فوت شدہ لوگ مچر وُنیا بین نہیں آنے از ال جلایہ آیت ہے۔۔۔ ••• نُسَمَّ اِسْکُمْ یَوْمَ الْقِیّامَةِ تُبِعَتُوْنَ ....کوئی انسان داحت یا ریخ عالم معاد کے چکھ کر پھر وُنیا بین ہرگز نہیں آنا۔ (از الر اوبام ماشیہ در ماٹ پہتعلقہ طابقہ

## ي. وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَيهِ فَاسْكَتْهُ فِي الْأَرْضَ

## وَإِنَّاعَلَى ذَهَايِ بِهِ لَقْدِرُونَ ٥

(ازاله اومام ۲۵۴)

كانماند-توسانقيسي إس عاجر كأسيع موعود بمونا بعي ثابت بموجائ كا- (اذائه اوبام صابعه ، ١٧٥) آبت إنَّا عَلَىٰ ذَهَا بِهِ بِهِ لَقَدِدُونَ مِي مُحْمَدُ لَ كَاطِف اشاره سِيْجُ مِي مِندوستان میں ایک مفسد ، خطیم ہوکر ای آ با تھیہ اسلامی سلطنت سے ملک ہندسے نا پریرہ و کے منتے کیؤی اس ابت سے اعدا دیجسا بجل م ، مواہیں اورم ، داسے زمان کوجب عیسوی تاریخ میں دیجینا جاہیں تو عدماء مهونا سے مسود وظیقت صعف اسلام کا زمان ابتدائی یہی مدائد ہے جس کی نسبت عدائیتالی اببت موصوفه بالابين فرمانًا به كرجب وه زما مناسئ كانوقران زمين برسع المفايا عائم كاسو ايسا يى المهمائر بين مسلمانوں كى حالت سوگئى تقى ...... ، . . . . . . . . . . بين اس مكيم وعليم كا قرآن كرم میں یہ بیان فرمانا کر محمد کے میں میراکلام آسمان برا تھایا جائے گا یہی مغنے رکھتا ہے کرمسلمان اس برعل نہیں کریں سے جیسا کرمسلمانوں نے ایسا ہی کیا ..... کتاب اللی کی خلط تفسیروں نے انسیں میت خواب کیا ہے اوران کے دل اور دماغی قولی پرست برا اثر آن سے بڑا ہے ۔ اِس زمانہ ہیں بلا ستبر کتاب الی کے لئے صروری ہے کہ اس کی ایک نئی ا ورجیح تفسیر کی جائے کیونکرحال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ ہزاخلاتی حالت کو درست کرسکتی ہی اور ہذا بمانی حالت پرنیک اٹر ڈالتی ہیں بلکر نظرتی سعادت اورنیک روشنی کے مزاحم ہورسی ہیں۔ کیوں مزاحم ہو رہی نیں۔ اس کی دج بہہے کہ وہ وراصل ابنے اکٹرنروائد کی وجہسے قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے قرآنی لیم ایسے اوگوں کے دلوں سےمط گئی ہے کر گوبا قرآن آسمان برا تھایا گیا ہے۔وہ ایمان جوقرآن نے سکھلایا تھا اس سے لوگ ہے خبر ہیں۔ وہ عرفان جو قرار ن نے بخشا تھا اس سے لوگ غافل ہو گئے۔ ہیں۔ ہاں یہ سے کہ قرآن برطف ہیں مگر قرآن اُن کے علق سے نیچے نہیں اُترا - اِنہیں معنوں سے كاكياب كرة خرى زانين قران اسمان يراعفايا جائے كا يجرونين مدينون يونكا اس كم يو دوباره قرآن كوزيين برللنے والما ابك مردفارسى الاصل بموكا جيساكه فرط باسب توكات الْاغيمانى مُعَلِّقًا عِنْدَ النَّرَيَّيَا لَّنَاكَهُ رَجُلٌ مِينَ فَادِسَ . بِمِ مِهِنْ ورَقَبِقَت اسَّ زَمَا لا كَى طرف اشَّاره كرقما ب جواليت إنَّا عَلَىٰ وَهَا إِلَى بِهِ لَقَدِ رُوْنَ مِن اشَارةً بيان كبا كياب، واذالهُ اوام ٢٧٤٠ عاشير) میسے ابن مریم کی افری زماندیں آنے کی قرآن شریف میں بیٹ گوئی موجو دہے۔ قرآن نشریف نے جو بیج کے نطخ کی چودہ الوبرس مک بدت محمرانی سے بہت سے اولیا دمیں اپنے مکاشفات کی رُوسے اس تدت كومانتے ہيں اور آبت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَا بِكِ بِهِ لَقَادِ دُوْنَ جَسِ سَے بحسامج بل سُنظ عدد ہیں۔ اِسلامی جاند کی ستنے راتوں کی طرف اشارہ کرتی سی جس میں نئے جاند کے تکلنے کی اشارت

تَجْبِي بِونَ ہے جوغلام المدتادیانی عددوں بیں بساب بھل پائجات ہے۔ دانالہ اوہ مشکل بھی ہوئی ہے جوغلام المدکو النائی اللہ کا اللہ اللہ کا کہ مسمعنا بھائی اللہ کا اللہ کا اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی اللہ کا اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی اللہ کا لیک کا اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی اللہ کا لیک کا اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی اللہ کا لیک کا اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی اللہ کا لیک کے اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی کے اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی کے اللہ کا لیک کا سمعنا بھائی کے اللہ کا لیک کے اللہ کا کیا لیک کے اللہ کا کہ کے اللہ کا لیک کے اللہ کا لیک کے اللہ کا لیک کے اللہ کا لیک کے اللہ کا کہ کے اللہ کا لیک کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کے اللہ کا کہ کے اللہ کے کہ کے اللہ کا کہ کے کہ کے

مَاسَيِعْنَا بِهِذَ افِي أَبَا بِهِ الْآوَلِينَ .... بهم نے ابنے بزرگوں میں لینی اولیاء سَنف میں یہ منیں مُسنا۔ (باہیں احدیہ صلاحیہ ماشیہ در ماسٹیہ)

أَ. فَأُوْحَيُنَا إِلَيْهِ إِن اصنع الْفُلُكَ بِأَعْيُنِا وَ وَحُبِنَا فَإِذَا جَاءَا مُرْنَا وَفَارَالتَّنُورُ فَاسُلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ فَإِذَا جَاءًا مُرُنَا وَفَارَالتَّنُورُ فَاسُلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ الْفُولُ مِنْهُمْ وَلَا الثَّنَيْنِ وَاهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا الثَّنَانِ وَاهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِلُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَانَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٥ تَخَاطِلُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَانَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٥ تَخَاطِلُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَانَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٥

اِصْنَعِ الْفُلْكَ بِالْمِيْكِنَا وَوَخِيدناً بِمارى المُعول كسامن اوربِمار مع مسكشتى بنار (كِشْنَى نُوح مُنْسُل بِيج) (كِشْنَى نُوح مُنْسُل بِيج)

اسى طرح برابين وحديد مصحصص سابقد بين خدا تعالى نے ميرانام نوح بھى رکھا ہے اور ميرى نسبت فرا باہے وَلَا تَخَاطِبْنِى فِى الَّذِينَ ظَلَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولاً بَعْنَ مِيرى المنحوں كما عنے مست فرا باہے وَلَا تَخَاطِبْنِى فِى الَّذِينَ ظَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اور ظالموں كى شفاعت كے بادے بيں مجہ سے كوئى بات ماركركہ بيں اُن كوغ ق كروں گا۔ خدانے نورج كے زمان بيں ظالموں كو قريبًا ايك بهزار سال به مملت دى تقى اور اب بھى خيرالقُون كى تين صديوں كو عليى دوركم كر مزاد برس بى موجاتا ہے۔ اِس عساب سے اب بدنا مناس وقت بدل بنتي ہے جبكہ نورج كى قوم عذاب سے بلاك كى تئى تقى اور خدا تعالى نے مجھے فرايا اِصْنَع الْفُلْكَ اِنْهَا يُبْ يَعْوَنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اِللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اَللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اَللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اِللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اَللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اِللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اِللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اِللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدُ يَعْمَى اَللَّهُ يَدُ اللَّهُ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ قَدْ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ فَوْقَ آيُدِي مُعْمَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ فَوْقَ آيُدُ يَعْمَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ قَدَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ فَوْقَ آيُدُ يَعْمَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ يَدُ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَدُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ يَلِي الْكُولُونَ الْكُونُ اللَّهُ يَدُى اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَدُونَ اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ

يىنى مېرى أنحموں كے رُوبروا درميرے عكم سے شقى بنا۔ دراہيں احديد حقہ بيم منثى)
﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ أَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

ۛڔڔۅۄۅ؞ۅؙڔؠ ڔؠؠۼۅڗؚؽڽؙ

المنفرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے وقت موب کا کیا حال تھا۔ کوئی بُدی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ باتی ہو جاتا ہے اسیواع میں نہ باتی ہو جیسے کوئی ہر حیف اور امتحان کو باس کرکے کا مل اُستا دہر فن کا ہوجا تا ہے اسیواع پر وہ بدیوں اور بدکاریوں میں ماہرا ور پورے نفے۔ سٹرا بی ، زائی ، بتیموں کا مال کھانے والے اُقدار اُزغرض ہر بر بر آرائی ہیں سب سے بڑھے ہوئے تھے بلکہ اپنی بدکاریوں پر فرکرنے والے تھے۔ اُن کا قول تھا اِن هِی اِلا حیکا اُن کی اُن کا اُن کی تعدرہ کے بیماں ہی مرتے قول تھا اِن هِی اِلا حیکا اُن کی میں ہوئے ہیں۔ فیامت کی منیں جنت کیا اور جہم کیا۔

(المح جلد المغرب المورض ۲۰۱۹ مارم ۱۹۰۹ م اصل میں مبت سے عرب وہر پر منتے جیسا کر قراس منز لیف کی آیت فیل سے معلوم ہوتا ہے:-اِنْ هِمَ اِلَّا حَیْنَا ثَبْ نَا اللّٰہِ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ

(الحكم جلد ۱۲ نمبر ۹ سمورخد ۱۸ رجون ۸، ۹۱ د صف)

نُحْرِ أَرْسَلْنَا مُسُلِّنَا تَكُوا اللَّمَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا

كُنَّ بُوهُ فَأَتْبَعُنَا بَعْضَهُمُ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمُ ٱحَادِيْتَ

فَبُعُلَّ اللَّهُ وَمِلَّا يُؤْمِنُونَ

یعنی پیر پیچیے سے ہم نے اپنے رسول ہے درہے بھیجے بیں ان تمام آبات (زیر تغییر آبت اور بعض اُور آبات جی کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے ) سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ بہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر بھراً س کی تائید اور تصدیق کے لئے ضرور انبیاء کو بھیجا کرنا ہے جنا بخہ توریت کی تائید کے لئے ایک ایک وقت بیں چارچا رسونبی بھی آیا جن کے آنے پر اب بک ہائیبل شہادت وسے دہی

بع - (شهادت القرآن مدي)

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّةَ ايَةً وَّاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوةٍ فَيَا اللَّهُ مَا إِلَى رَبُوةٍ فَي ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِيْنِ ٥

یعنی ہم نے عیسی اور اس کی والدہ کو ایک ایسے ٹیلہ پرمگہ دی جو آرام کی مگر تھی اور پانی صاف یعنی چہوں کا پانی وہاں تھا یسو اس بیں خدا تعالی نے تشمیر کا نقشہ کھینے دیا ہے اور اول کا لفظ لفتِ عرب بیں کسی معیبت یا تعلیف سے بناہ دینے کے لئے آتا ہے اور صلیب سے پہلے عیسی اور اس کی والدہ پرکوئی زمان مصیبت کا نہیں گزراجی سے بناہ دی جاتی۔ پین تعین ہواکہ خدا تعالی نظیسی

اوراس کی والده کووا تعرصلیب کے بعد اس شیلے پر انہا یا تھا۔ (کٹتی نوج صلاحات یہ)

اُوَیْنْ کُھُما اِلْ رَبُویِ ذَاتِ قَرَادِ وَّمَغِینِ مِی اسْرَتعالیٰ یہ بات ہمیں ہمجاتا ہے کصلیب کے واقعہ کے بعد ہم نے عیلی سے کوملیبی کلاسے رہا کی دے کراس کو اور اس کی مال کو ایک الیے شیلے پر مجلّہ دی تقی کہ وہ آرام کی جگہ تھی اور اس میں جیٹے جاری تھے یعنی سری گڑھیر۔

(كشتى نوح مال ماسيد)

وَمِنَ الْمَعْلُوْمِ آَنَّ بَيِيْ اِسْرَائِيْلَ فِيْ عَهْدِعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوْا مُتَفَرِّقِيْنَ مُنْتَشِرِيْنَ فِيْ بِلَادِ الْهِنْدِوَ فَارِسَ وَكَشْمِيْدِ وَكَانَ فَرْضُهُ أَنْ يُدْرِكَهُمْ وَيُلَا قِيهُمْ وَيَهْدِيهُمْ اللهِ صِرَاطِ الرَّبِ الْقَدِيْرِ وَتَدْكُ الْفَرْضِ مَعْصِينَةُ وَالْإِغْرَامِنُ عَنْ قَوْمٍ مُّنْتَظِرِيْنَ ضَالِيْنَ جَرِيْهَ \* كَبِيرُةٌ كَانَا لَا شَانُ الْا نَبِياءِ الْمَعْصُوْمِيْنَ مِنْ هَذِهِ الْجَرَائِمِ النَّتِيْ فِي اللهَ مَا لِيْمِ ....

( ترجمه ازمرتب ) یه بات سمبی جانتے بین کربنی اسرائیل حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ بیں ہمندوستان، فارس اورکشمیر کے ممالک بیں تجیبے ہوئے تھے، اِس لئے حضرت عیسلی علیه السلام کافران نظا کہ و وال کے باس بنجیں اور ان سے ملیں اور اشہیں رہِ قدیر کی را و دکھائیں۔ اور فرض کا ترک کرنا اور ایسے گراہ لوگوں سے کنارہ کشی اخت یا دکرنا جوکسی کا دی کے منتظم ہموں بہت بڑا گناہ ہے، ایسے سنگین جرائم سے انبیاءِ معصوبین کی نشان بالا ترہوتی ہے ....

لَا شَكَ وَلَهُ اللّهُ وَالْعَالَمُ اللّهُ وَلَا رَبّ آنَ عِيْسلى لَهَا مِنَّ اللهُ بِتَغْلِيْمِهِ مِنْ بَلِيَةِ السَّلْمِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ مَنَّ كَانَتُ وَاتَ قَرَّا لِ وَمَعِيْنٍ وَ مَعِيْنٍ وَ مَعِيْنٍ وَمَعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنٍ وَمُعِيْنِ الْمُسْتَفْعُونُ اللّهُ تَغْفَى الْمُسْتَفْعُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا يَسْتَغْمَ لُلُ وَلا يَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَسْتَغْمَ لَلْ وَلَا يَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا يَسْتَغْمَ لَلْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

اس بین کھے شک و شکہ بہیں کہ جب استد تعالی نے حضرت عیلی ملیدالسلام کوصلیب کی معیدت سے بجات بخشی تو آب نے اپنی والدہ نیزا پنے جندسا تھیوں میت کشمیرے بلند وبالا علاقہ کی طرف ہجرت کی جو پشمول سے شاہ اب اور جمع عجا سُبات تھا اور ہمارے دہ نہ ہوا بہاء کا مدد گارا ور کمزوروں کا وسنگیرہے اس کی طرف اپنے قول وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَدْیَمَ وَ اُمَّدُ ایکہ وَ اُورِ اَیکہ وَ اَور بہاء کا وَ اُور بُنی ہُنا اِلْیٰ دَبُو وَ اُور بہاں کی طرف اپنے قول وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَدْیَمَ وَ اُمَّدُ ایکہ وَ اُور بہاء کا وَ اُور بہا الله وَ اُور بہان کی طرف ایسے میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک ہنیں کہ ایک ایک اندا میں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور برایشان اور بہے جی کرنے والی حالت مور یہ میں مرف صلیب کے واقعہ کے وقت ہی ہیں آئی تھی اور ہردی علم حضرت سے علیہ السلام کی زندگی میں صرف صلیب کے واقعہ کے وقت ہی ہیں آئی تھی اور ہردی علم حضرت سے معنوں میں اس کلام کی تصدیق کے سواکوئی چارہ نہیں۔ اور اہلی تعین کے لئے اس کلام کی تصدیق کے سواکوئی چارہ نہیں۔

 عِيْسَى عَلَيْدِ السَّلَامُ مَا كَانَ لَهُ قَرَالُ فِي اَرُضِ الشَّامِ - وَكَان يُخْرِجُهُ مِنْ اَرْضِ إِلَّى اَرْضِ اَلْبَهُوٰذُ الْكَذِيْنَ كَانُوْا مِنَ الْاَشْقِياءِ وَاللِّعُامِ - فَسَارَأَى قَرَارًا اِلَّا فِي خِطَّةٍ كَشْهِيْر - وَ اِلْيُهِ اَشَادَ فِي هَٰذِ لِا الْأَبَةِ رَبُّنَا الْخَبِيثُ - وَاتَّاالْهَاءُ الْسَعِيْنُ فَهِى إِشَارَةً اللَّ عُيُوْدٍ صَافِيَةٍ وَ يَنَابِيْعَ مُنْفَجَرًةٍ تُوْجَدُ فِي هٰذِهِ الْخِطَةِ - وَلِذَا الكَ شَبْتَهَ النَّاسُ تِلْكَ الْوَرْضَ مِالْجَنَّةِ - ("اَلْهُذَى وَالتَّبْصِرَةٌ لِهَنْ يَرَى" صَفْحِ ١١١٧)

المُسَرِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوَاءِ بِالْحَدِقِنُ تُمَشَّتَقَاتِهِ قَذْ جَاءَ فِي كَثِيْرِةِنْ مَوَاضِع الْقَدْانِ وَكُلَّهَا وَكُلَّهَا وَكُلَّهَا وَكُلَّهَا وَكُونَ مَحَلِّ الْعَصْمِ مِنَ الْبَلَاءِ بِطَرِيْقِ الْإِمْتِنَانِ وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَلَمْ يَجِذْ كَيَتِيْكَا فَأُوى وَمَا اَرَاءَ مِنْهُ إِلَّا الْإِرَاحَةَ بَعْدَ الْآذِى وَقَالَ فِي مَقَامٍ الْحَرِ وَذَا نَثْمُ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْآرُمِنِ تَخَافُونَ آنُ يَتَخَفَظَ فَكُمُ اللَّانُ فَأَوَّا كُمْ لَهُ فَا نَظُرُوا كَيْفَ صَرَّحَ حَقِيْقَةَ الْإِينِ يُواءِ وَبِهَا وَاكُمْ - وَقَالَ حِكَايَة عَنِ ابْنِ نُوْجِ سَادِئَ اللَّهَ جَبَلِ يَعْصِمُ فِي مِنَ الْمَاءِ - فَمَا كَانَ تَصَدُدُ لَا جَبَلًا رَفِيْعًا إلَّا بَعْدُ

کینے ہمودی آپ کوایک علاقے سے دومرے علاقے کی طرف نکلنے پرمجبود کر دیتے تھے۔ بس خطّہ کشیر کے سواا نہیں کہ ہم امن وعا فیت کی جگہ نہ ملی اور اسی کی طرف ہما رسے دیتِ جبیرنے فدکورہ آپیت میں اشار قراباہے۔ ماء معین کے الفاظ سے ان صاف وشقاف اور بہنے والے چیٹموں کی طرف اشارہ ہے ہواس علاقے ہیں بائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگول نے کشیر کوجنّت نظیر قرار دبا ہے۔ (الہدی مال)

( ترجید از صرقب ) جاننا جاہئے کہ لفظ ایوا و اپنے اشتقاق کے لحاظ سے قرآن کریم بین کئی جگہ اتعمال ہوا ہے اور سب جگہ لبطریق احسان بلاء سے نجات و بینے کے معنے بین آیا ہے جیسا کہ استرتعالی فرانا ہے اکثم یکھیڈ نے بیٹی اُ فَا فَی رَاس آیت میں اوی کے لفظ بین کلیف کے بعد آرا م بینچانے کے معنے ہی مرا دہیں۔ ایک آور جگہ اللہ تعالی فرانا ہے اِڈ آئٹم تی تولیک مستن خفوق فی الا رُضِ تَخافَون فی الا رُضِ تَخافَون اَ اَنْ بَیْخَطَفَون فی الا رُضِ تَخافَون کے اور آس النا می فاؤکٹم و کھو واس آیت میں کی طرح ایوا و کے لفظ کی حقیقت کھول کر بہا وی گئی ہے اور تمارے شک کا علاج کرویا گیا ہے۔ بھرنوح علیا سلام کے بیٹے کے قول کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کہا شا و تی الی جبلی تعقید ہی ہوا تھا۔ اور اس کا بلند و بالا بھارٹ کی طرف جانے کا ارا و و مصیبت کو دیجے لینے کے بعد ہی ہوا اتھا۔ اب خود ہی بنائیں کر یے علیا سلام

رُوُيَةِ الْبَلَاءِ- فَبَيِّنُوْالْنَاكَى بَكَاءِ شَوْلَ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمَعَهُ عَلَى أُمِّهِ اَشَدَّ مِسنَ ا بَلَاءِ الصَّلِيْبِ- ثُمَّمَ اَئُ مَكَانٍ اُوَاهُمَا اللهُ اِلْيَهِ مِنْ دُوْنِ دَبُوَةٍ كَشْرِيْرَ بَعْدَ وَالك الْيَوْمِ الْعَصِيْبِ- (" ٱلْهُدَى وَالتَّبْصِرَةُ لِمَنْ يَرَّى" صَعْدِه العاشير لمبح اوّل)

نعدا توكتاب كم واقعمليب كے بعد عيلى اور اس كى ماں كومم نے ايک ٹيلد پر جگہ وى جس ميں صاف بانی بهتا تفایعی میشے جاری منے رہت آرام ی جگه متی اورجنت نظیر تھی جیسا کہ فروا اسسے و اَوَيْنَاهُمُ آلِالْ وَبُوقِ وَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ يعنى الم ف واقعصليب عبدجوايك الريمسيب مقى عيسلى ا وراس كى مان كوانيك بريس ميله برعبكه دى جوربيت آرام كى عبكه ا وربانى خوث كوار مقاليعني خطّه كشمير اب اگراتب لوگول كوع بيست كي يعين سي تو اپ سمجه كنت بيركه الى كالفنا اُسى موقع بر آناب كرجبكسي ميدبت يبيش الده سع بجاكريناه وى جاتى بعديه ما قده تمام قرآن شريف بين اور تمام اقوال عرب میں اور احادیث میں موجود سے اور خداتعالی کے کلام سے نابت ہے کہ حضرت میلی مليدالسلام كوابنى تمام عريس صرف صليب كاسى ميدبت بيش الى عتى اور صديث سے نابت سے كيم يم كوتمام عمريل اسى واقلعه سيستخت غم مپنچا تقايس يه آيت ملندآ وازست پكار رسي كه امسس واقعم صلیب کے بعد خدا تعالی نے اس افت سے حضرت عیدائ کونجات دے کراس موذی ملک سے کسی دوسرك ملك بين بنيا ديا تقاجهان بإنى صاف كحيث بهت عقدا ورأ ونيا لميله تقا-اب سوال يرسه كم کیا آسمان بریمی کوئی چشمد دار شیله سےجس برخدا تعالی نے واقع مسلیب کے بعد معزے کے کوجا بھایا ا ور ماں کو بھی اور صرف ہے کے سوائے میں غور کرے کوئی نظیر تو سیش کرو کرکسی صیب تے بعد انہیں اليب ملك بين جكد دى كئى موجو آرامكاه اورجبت نظير مهوا ورمجراليله موتمام دنياس بلندا ورهيع جادى ہوں۔ بین آپ کے خیال کے روسے خدا تعالی نوز بالدر ع جھوٹا عمرا سے کہ وہ توصلیب کے بعد الله کا ذکرکرتا ہے جس بیں عیلی اور اُس کی مال کوجگہ دی گئ اور آپ لوگ خوا ہ عنواہ اُس کو اُسمان بر بھما ستے ہں اورمحف بیکار بھلابنلاؤ توسی کہنی ہوکراتنی مدت کیوں بیکار بلٹیو رہاہے۔

(اعجازاحیسی ص<u>۲۰۰۱۹</u> )

اور ان کی والدہ پرصلیب سے اِبتلا دسے بڑھ کراً ورکونسی بڑی معیبت نازل ہوئی تھی ا ورکٹیبر کے شیلے کے سوااً ورکونسی جگہ ہے جس ہیں اس کھن وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دولوں کو بناہ دی۔ (الھائی عاشیہ)

اس جگہ یہ بھی یا ورہ کہ حضرت عیلی علیہ السلام کاکشیری طون سفر کرنا ایساام نہیں ہے کہ جو بے دبیل ہو بلکہ بڑے بڑے دلائل سے یہ امر تابت کیا گیا ہے یہاں کاک خود لفظ کشیر بھی اس کر دبیل ہے کہ نکہ لفظ کشید وہ لفظ ہے جس کو کشیری زبان میں کشیر کہتے ہیں۔ ہرایک تشیری اسکو کہتے ہو اللہ ہے کہ جو کاف اور انشیو کے لفظ سے کر جس سے اور انشیو کے لفظ آنا ہے ۔ پس محلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ نفظ عبرانی ہے کہ جو کاف اور انشیو کے لفظ آنا ہے ۔ پس محلوم ہوتا ہے کہ مال کو کہتے ہیں اور کاف مماثلت کے لئے آنا ہے ۔ پس صورت اس لفظ کی گائیٹ پر بھی لفظ کی گائیٹ پر بھی تعنی کافن اور انشیر الگ جس کے معنے تھے مائند ملک شام میں شام کے ملک کی طرح ۔ ہو کر یہ معلی السلام کی بجرت گا ہ تھا اور وہ مرد ملک کی خراج ہو گیا اور کشیر کے دبیعے والے اس ملک کا نام کا شیر درکھ کے دیا جب بھر بعد اس ملک کی زبان رکھتے ہو ایک میں ایک میں زبان میں زیادہ کرکے کشید ہیں بنا دیا مگر یہ خدا تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ سند ہیں کہتے ایک میں کرمت ہے کہ سند ہیں کو ایک کی طرح ۔ پھر کو رہ خوا ان اور ناس ملک کی زبان رکھتے ایک میں ربان میں زبان میں اب بھر کوش کو کے کشید ہیں اور کھا جا اور نامال اور اس کی رحمت ہے کہ سند ہیں کہتے ایک میں کو اس کے دیا ہو گیا جا اور نامال اور اس کی رحمت ہے کہ سند ہیں کو رہ ہو کہ اس میں زبان میں اب بھر کو تی کو اس کی طرح ۔ پھر کو رہ خوا اور نامال اور اس کی رحمت ہے کہ سند ہیں دبان میں اب بھر کو تی کو اس کے اور نامال اور اس کی رحمت ہے کہ سند ہیں دبان میں اب بھر کو تو کو کھی ہو اور کھا جا تا ہے اور داکھا جا تا ہے۔

اسوااس کے سفیر کے ملک میں اور بہت سی چروں کے اب یک عرانی نام پائے جاتے ہیں۔
بلکہ بعض بہاڈ وں پر بہبوں کے نام استعمال پاگئے ہیں جن سے مجعاجا نا ہے کہ عرانی قوم کسی زماندیں صرور اس جگہ آبا درہ چی ہے جیسا کہ سلیمان نبی کے نام سے ایک بہاڈ کمشیر میں موجود ہے اور ہم اِس مدعا کے نابت کرنے کے ایک ملی فرست اپنی بعض کتا ہوں میں شاکع کر چکے ہیں جو عرانی الفاظ اور اسرائیلی نبیوں کے نام مرشتہ ل ہے جو تشمیر میں اب یک پائے جاتے ہیں اور فیمسر کی تاریخی کما ہیں جو مراز ہیں اس موجود ہیں ان سے ہی مفق لگ یہ علوم ہم وناہے کہ ایک ہم نے برقی محدات کی اس ایک عرب کا در کی کا ایک اسرائیلی نبی کشمیر ہیں آبا فی اس موجود ہیں ان سے ہی مفق لگ یہ علوم ہم وناہے کہ ایک نماز میں نبی اور شام زادہ نبی کملا تا تھا اُسی کی قرم کے خطر خانیا دمیں سے جو اور آسف تھا جو بنی اسرائیلی نبی کشمیر ہیں آبا

ی قر کرے مشہورہے۔ اب طاہرہے کہ بیکناہی تومیری پیدائش سے بہت پہلے کشمیریں شائع ہوھی ہیں س کیونکرکو فی خیال کرسکتا ہے کرکشمیر اوں نے افتراء شےطور بریہ کتابین کفی تقیم وال اوگول کواس افراء کی کیا صرورت میں اورکس غرض سے لئے انہوں نے ایسا اِفراء کیا اورعمیب ترید کروہ لوگ اب یک اپنی کمال سا دہ توجی سے دومرے سلالوں کی طرح ہی اعتقاد رکھتے ہیں کے حضرتِ عیسٰی آسمان پر مع جسم عنصری چلے گئے تھے اور پھر با وجود اِس اعتقاد ہے پورسے بقین سے اِس بات کو جانتے ہیں تر ابك امرائيل نبى ستميرين آبا بفاكر جوابية سين شهزاده نبى كرك مشهور كرما تفا اوران كى كتابين بتلاتی ہیں کہ شماری وسے اُس زمانہ کو اب انسیں سوبرس سے کیے زیادہ برس گزرگئے ہیں - اِس جگر تشميرادين كى ساده توجى سے بميں يوفائده ماصل بواسے كم الروه اس بات كاعلم ركھتے كمشا بزاده نبی بنی اسرائیل بیس کون نفا اور وہ نبی کون ہے جس کواب انبسس سوبرس گذرگئے تو وہ کبھی ہمیں ہم كنابي ند وكهلات وإس الم يكي كتابول كرم ف ال كى ساده لوى سع برا فائده أعمايا واسك وه لوگ شاهزاده بنی کانام بوزاسف بیان کرنے ہیں۔ بدلفظ عرج معلوم ہوتا ہے کرسیوع آسف کا بگر اہواہے۔ آسف عرانی بین اس نخص کو کہتے ہیں کہ جوتوم کو تلاکش کرنے والا ہو جونکہ حصرت عيسى ابنى اس نوم كو تلاش كرت كرت جو بعض فرقے بيدو يول بيرس مم مقے كشميريي بینچے تھے اِس نے انہوں نے اپنا نام بیبوع آسف رکھا تھا اور آور اُسف کی کتاب لیں صریح لکھا سے کر بُور آسف بیر خدا نعالیٰ کی طرف سے الجیل انتری تھی ۔ اپس باوچود اِس قدر ولائل واصحرے بميونكر إمن بات سن انكاركيا جائے كريوزا سف دراصل حضرت عيسلى علياب الم سه ورندير بار ثبوت بهمار معالقول كى كردن برس كه ده كون شخص سے جواب تئيں شاہزاده نبى ظاہركتا كا جس کا زمان حصرت عيلى كے زيان سے بالكل مطابق سے - اوريد بيت جى ملاسے كرجب حصرت عيسى تشميرين آئے تو اس زمان ك بدھ مذہب والول نے ابنى بستكوں بين ان كا مجمد ذكر كيا ہے -ابك أورقوى دليل إس بات يربيب كرا شرتعالى فرفانا بدكرا وَيْنْ هُمَّا الله كبنوة ذَاتِ قَوَا بِوَ مَعِيْنٍ بعنهم نے عیسٰی اور مس کی ماں کو ایک ایسے ٹیلے پربیاہ دی جو آرام کی جگر تقی ا وربرایک دستن کی دُست ورازی سے وورتقی اور بانی اُس کا بهت خوشگوار مقار یا درہے کہ اُ وی کا لفظ عربی زبان میں اس جگر بربولاجا آ سے جب ایک صیب سے بعد سي خص كوبناه وينه بي-ايسي جلّمين جو دارالا مان بهوماس ريس وه دارالامان مكب شام نهيب ہوسکنا کیوبی ملب شام قبصرِ روم کی عمداری میں تھا اور حصرت عیسی قبصر کے باغی قرار یا چکے کتھے۔

بیں وہ کشمیر ہی تھا جوشام کے ملک سے مشابر تھا اور قراد کی جگہ تھی بعنی امن کی جگہ تھی بعنی قیمرِرُوم کو اس سے کچھ تعلق سے تھا۔ دمنیمہ براہین احدید حقد پنج صفحہ ۲۲۹ تا ۲۲۹)

یعن ہم نے عیلی اور اُس کی مال کو بعداس کے جو میمودیوں نے اُن برظلم کیا اور صفرت عیسی کو سولی دینا جایا ہم نے عیسلی اور اس کی مال کو بنا ہ دی اور دونوں کو ایک ایسے بہارل پر مہنجا دیا جو مب بہار وں سے اُونچا تھا یعنی تشمیر کا بہار جس میں خوٹ گوا دیا فی تھا اور بڑی اُسائن اور آرام کی جگھی۔ بہار وں سے اُونچا تھا یعنی تشمیر کا بہار جس میں خوٹ گوا دیا فی تھا اور بڑی اسائن اور آرام کی جگھی۔ (حقیقة الوی صلاحی)

ادَیْنَهُمَا الله رَبْوَ قِدْ اَتِ قَرَارِ وَمَعِیْنِ مَحْتَعَلَقْ لَبَضَ کہتے ہیں کروہ شام ہی میں تھا یک کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مٹرلین خود اِس کا مخالف ہے اِس کے کہ اُوی کا لفظ تواس جگہ اُستعمال ہوتا ہے جہاں ایک حمیبت کے بعد نجات سلے اور بناہ دی جائے۔ یہ بات اُس رومی سلطنت میں رہ کرانہ بیس کب حاصل ہوسکتی تھی۔ وہ تو وہاں رہ سکتے ہی سند تھے اِس لیے لازمی طور پر انہوں نے میں رہ کرانہ بیس کب حاصل ہوسکتی تھی۔ وہ تو وہاں رہ سکتے ہی سند تھے اِس لیے لازمی طور پر انہوں نے ہی رہے کا دے ہے۔

مری مسببت تقی عیسلی اور اس کی مال کوایک بڑے ٹیبانی و لینی ہم نے واقعۂ صلیب کے بعد جو ایک بڑی مسببت تقی عیسلی اور اس کی مال کوایک بڑے ٹیلہ برجگہ دی جو بڑے آرام کی جگہ اور پانی خوشگوا تقابعی خوظئر کشمیر۔ اب اگر آپ لوگوں کوعربی سے کچھ بھی متن ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اوی کا لفظ آسی موقع برآتا ہے کہ جب کسی مسیب بیٹ س آمدہ سے بچا کر بنیا ہ دی جاتی ہے۔ ہبی محاورہ تم ا قرآن سٹر لیف بیں اور تمام اقوالِ عرب میں اور احادیث بین موجود ہے اور خدا تعالیٰ سے کلام سے المان سے کہ عضرت علیہ علیہ السلام کوا بنی تمام عربیں صن صلیب کی ہی علیہت کہنے اور محدیث سے است کا بندا وار سے میں اسی وا قعرصے خوج بنچا تھا۔ لیس یہ آیت بلندا وار سے میں ہوئی اس ہوئت سے صفرت علیہ کو گات و سے کہ اور آوئی بیار ہوئی کو گات و سے کہ اور آوئی اسی موذی ملک سے کسی و وسرے ملک میں بنچا دیا تھا جاں پانی صادن کے جیشے بہتے ہے اور آوئی اللہ تھا۔ اب سوال بہرے کر کیا آسمان بر بھی کو گا جیشہ وار شیلہ ہے جس برخدا تعالی نے واقع واقع میں اللہ تھا۔ اب سوال بہرے کر کیا آسمان بر بھی اور صفرت سے کسوائی میں غور کرے کو گا نظیر تو بیش کرو کہ کسی صبیب کے بعد انہیں البید ملک بیں جگہ دی گئی ہوجو آرام گاہ اور جینت نظیر ہوا ور بڑا فیلم موجو آرام گاہ اور جینت نظیر ہوا ور بڑا فیلم موجو آرام گاہ اور جینت نظیر ہوا ور بڑا فیلم موجو آرام گاہ اور اس کی ماں کو جگہ دی گئی اور جھوٹا تھی تا ہے کہ وہ توصلیب کے بعد شیلہ کا ذکر کرتا ہے جس میں عسیلی اور اس کی ماں کو جگہ دی گئی اور آپ کو تو اس کو اس کو آسمان پر بھاتے ہیں اور محض برکار یجا لم با گاؤٹو سے کہ نبی ہو کر آپنی ترت کر بیا رہی ہو کہ اس کو آپنی ترت کر کرتا ہے جس میں عسیلی اور اس کی ماں کو جگہ دی گئی اور کر اس بیکار میٹھ رہا ہے۔

(نزول کی بیکا رہی ہو کہ اس کو آسمان پر بھاتے ہیں اور محض برکار یجا لم بنا ڈاٹوسی کر نبی ہو کر آپنی ترت کر کرتا ہے خوج میں بیار میٹھ رہا ہے۔

(نزول کی بیکا رہی ہو کہ بیا ہے۔

## أَنَّ يَأْيُهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيِّبْتِ وَاعْلُوْ اصَالِحًا ﴿ إِنَّ بِمَا

#### تعملون عليم

یعی پاک چیزیں کھا و اور باک عمل کرو۔ اِس این بین حکم جمانی صلاحیت کے انتظام کے لئے سے جس کے لئے گلزا مِن الطّبِیّاتِ کا ارشاد ہے اور دوسراحکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لئے ہے جس کے لئے گلزا مِن الطّبِیّات کا ارشاد ہے اور ان دونوں کے منا بدسے ہمیں یہ دبیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لئے عالم اخرت کی سزا صروری ہے کیونکر جبکہ ہم ونیا بین جمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کرکے نی الفورکسی کہا ہیں گرفتار ہوجاتے ہیں اِس لئے یہ المجمی لینین ہے کہ آگر ہم دوحانی پاکیزگ کے اصول کو ترک کری گے تواسی طرح موت کے بعدیمی کوئی عذاب مولم مزور ہم ہی وارد ہوگا جو وباء کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیج ہوگا۔

(آیا م الصلح صلاً)

اس سے بیمبی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کچھ پیز نہیں بلکہ جب کہ ہم اپنے جہمانی بُدطرافیوں سے وہاء کو اپنے پر اور کیر حفظ صحت کے قواعد کی پابندی سے اُس سے نجات بات ہیں۔ یہی تافونِ قدرت ہمارے رومانی عذاب اور نجات سے والستہ ہے۔ (ایام الصلح صلاً عاشیہ)

قران شریف تو گائی این اسطیت اسلام کے بہت وصد بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آنمنزت فی طبیب بنا دیں۔ اس تسم کے ندا ہمب اسلام کے بہت وصد بعد پیدا ہموئے ہیں۔ یہ لوگ آنمنزت مسلی اللہ علیہ وسلم برامنا فرکوتے ہیں۔ ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعنق نہیں ہوتا۔ یہ فود اپنی مشریعت الگ قائم کرتے ہیں۔ ان کو اسلام سے اور قرآن کریم سے کوئی تعنق نہیں ہوتا۔ یہ میارے دسول الشرصل الشرعلیہ وسلم آسو ہ حسنہ ہیں۔ ہماری معبلاً کی اور خوبی ہیں سے کہاں کی ممکن ہموآ ہی کے نعیش قدم برجلیں اور اس کے خلات کوئی قدم ندا کھا گیں۔ ( المحم جلد، نمبر الا اللہ مورخ، از ابر ہل الا ۱۹۰۸)

أَيْ فَتَقَطَّعُوا اَمُرَهُمُ بَيْنَهُمُ زُبُرًا الْكُلَّحِزُبِ بِمَالَكَ يُهِمُ فَرُجُونَ الْمُرَامُ مُنْ اللهُ فَرِحُونَ وَالْمُولِمِ بِمَالَكَ يَهِمُ فَرِحُونَ

فطرت الیں چیز منہ جومسنفل طور پر ہادی ہوسے کیونکہ وہ شیطان کے قائم مقام مُضِلًّ بھی تو ہوجاتی ہے۔ فطرت میں توہمات کے داخل ہوجانے سے جوبعض نقص پیدا ہوجاتے ہیں۔ اسی وج سے کُل چڑ ہے بِمَا لَدَیْدِہمْ فَرِحُوْنَ کما کیا ہے۔

( الحكیم بلد ۱۱ نمبر۱۳ مورخ ، ارتنبر ، ۹۰۹ م

آمُريقُولُونَ بِهِ جِنْكُ اللَّهُ مِنْ جَاءَهُمْ بِالْحُقَّ وَ

اَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ وَ لَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ اَهُوَاءَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمَا فَ الْمُواءَ هُمُ لَفَسَدَتِ السَّمَا فَ وَالْمَا فَيُونَ وَهُونَ فَيُونَ اللَّهُ الْمَا فَيُنْ الْمُونُ وَالْرَافِ وَمُنْ فَيُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّه

ذِكْرِيم مُعرِضُونَ<sup>٥</sup>

ممبایہ کہتے ہیں کر اس کوجنون ہے۔ نہیں۔ بلکہ بات تو بہہے کرخدانے ان کی طرت حق بھیجا اور وہ حق کے قبول ترنے سے کراہمت کر رہے ہیں اور اگرخدا ان کی خواہشوں کی بیروی کرتا تو زمین اور آسمان اورجوکیدان میں ہے سب بگر جاتا بلکہ ہم ان کے لئے وہ ہدایت لائے ہیں سے دو محتاج ہیں اس سے کنارہ کش ہیں۔ وہ محتاج ہیں اسی سے کنارہ کش ہیں۔ (برا ہین احدید ملاتا ، صلاع عاشید)

أَيْ مَا النَّخَذَ اللهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُمِنَ إِلَهِ إِذَا لَنَهُ مَا كَانَ مَعَهُمِنَ إِلَهِ إِذَا لَنَهُ مَا كُلُّ اللهِ عَنْ اللهِ عَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا الل

يَصِفُونَ

لیعنی اگرزمین و آسمان میں بجزائس ایک ذات جامع صفات کا ملر سے کوئی اور مجمی خدا ہوتا آتر وہ دونوں بگرط جانے۔ کیونکر مزور تھا کہ کمجمی وہ جماعت خدائیوں کی ایک دوسرے سے خلات کام کرتے۔ پس اسی بھوٹ اور اختلات سے عالم میں فسا دراہ باتا اور نیزانگ انگ خات ہوتے تو ہر واحداث میں سے اپنی ہی خلوق کی بھلائی جاہتا اور اگل کا آرام سے لئے دوسروں کا برباد کرنا روا رکھنا۔ بس میر بھی موجب فساد عالم عقراء۔ ربراہین احدید صلیم حاست یہ در حاست یہ در ماست یہ در معاسلے ہو

أَ. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَانَعِنُهُمْ لَقُدِرُونَ

ا درہم اس بات پر قادرہیں کرجو کچے ہم اُن کی نسبت وعدہ کرتے ہیں وہ نجھے دکھلادیں۔ (براہین احدیہ صبیح )

ا دفع بالتي هي احسن السبيقة طرف اعلم بيما يصفون على بيا يصفون المدينة المحدد بيا يصفون المدينة المحدد المرابية والمرابية والمرابية والمرابية المرابية والمرابية والمرابية والمرابية والمرابية المرابية المرابية والمرابية المرابية المرابية والمرابية المرابية المرابية

المخصرت صلى التدعليه وسلم كونوا برس يك جوروستم سب برس اور بير مدا فعت كاحكم ديا

گیا۔ اُ ذِنَ اِللَّذِیْنَ کِیْکَا تَکُونَ بِاَنْہُ مُ ظُلِمُوْا سے ظاہر ہے کہ پہلے ہوا ب تک دینے کا بھی حکم نہیں تھا اِس سے دلواصل فرمائے ایک نو و اُ غرض عَنِ الْجَا چِلِیْنَ بِن لوگوں میں جمالت کا مادہ ہو۔ جو تکبر سے بھرے ہوئے جبگر الوہوں۔ اِن سے اعراض کرنا چاہیئے۔ اِن کی باتوں کا جواب ہی نہ دیا جائے۔ ۔ دوم اِ دُ فَعُمْ بِالْمَيْنَ هِی اَحْسَنُ یعنی بدی کے متنا بلر بین نیکی کرنا جس کا نتیج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست بن جا آ ہے اور وہ دوست بھی ایسا کہ کا تنہ کی کے فی ہے۔ ۔ (بدرجلد لا عظ مورض اار ایریل ۱۹۰۶ صل )

اَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ اَحَدُهُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبِّ الْحِعُونِ لَعَلِّي الْعَالَى الْمُوتُ قَالَ رَبِّ الْحِعُونِ لَعَلِّي الْعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُوتُ قَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ

بُرْزُخُ إِلَى يُومِ يُبْعِثُونَ

یعنی جب کا فروں میں سے ایک کوموت آئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے بیرے رَبِ مجھ کو بیر وُنیا میں بھیج تاکہ کیں نیک عمل کروں اور تدارک ما فات مجھ سے ہوسکے تو اس کو کما جاتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگار بہ حرف اس کا قول ہے لیعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتداء سے کوئی بھی وعدہ نہیں کہ مُر دہ کو کھر وُنیا میں بھیجے اور پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ مربیکے ہیں ان میں اور وُنیا میں ایک بردہ ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت ک وہنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ بردہ ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت ک وہنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔

أَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ إِوَّلاَ يَتَسَاءَ لُوُنَ

فدانعالیٰ کی آواز تو ہمیشہ آئی ہے مگر مردوں کی سین آئی۔ اگر کمیں کسی مُروے کی آواز آ آئی ہے تو فدا نعالیٰ کی معرفت ۔ بعنی فدا تعالیٰ کوئی نجران کے متعلق دسے دیتا ہے۔ اصل بہ ہے کہ کوئی ہونوا و نبی مویا صدیق یہ حال ہے کہ آل دا نجر شد نجرش با ذنیا مد۔ استد تعالیٰ ان کے دمیان اور ابل وعیال کے درمیان ایک حجاب رکو دیتا ہے۔ وہ سب تعلق قطع ہوجاتے ہیں اِسی لئے فرمایا ہے فرمایا ہے فرمایا ہے فرمایا ہے فرمایا کہ اورف ایک ایک میں است ۱۹۰۲ میں اِسی سے فرمایا

# تفسيرور التور،

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحُصَّنْتِ ثُمَّالَمُ بِأَتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَا اللهُ مُنْ اللهُ ال

#### أُولِيكَ هُمُ الفُسِقُونَ

جو لوگ باک دامن عورتوں برزما کی تہمت لگائیں اور اس تہمت سے ابت کرنے سے لئے جار گواه نه لاسکیں توان کو اسی و ترے مارو اور آ مُند وکہی ان کی گواہی تبول مذکروا وریہ لوگ آپ ہی بدکارہیں۔ اِس جگر محصنت کے لفظ کے وہی مصنے ہیں جو ایت گذشتہ میں بری کے لفظ سے معفهي اب اكرم وجب قول مولوى محرصين الدير اشاعة السنة كع برى ك لفظ كامصداق مرت وبي خص موسكناس كجس برا قال فرد قرارداد مجرم لكائي جاوب اور مركوا مول كاشهادت سے اس کی صفائی ہوجائے اور اسٹیغانہ کا ثبوت و لیفنس سے نبوت سے ٹوٹ جائے تو اس صورت س بین اگربری کے نفظیں جو آیت نہم یون با بریٹ اس سے سی منشاء قرآن کا ہے۔ توکیسی عورت پرشلاً زنای شمت لگانا کوئی جُرم نه بوگا بجزاس صورت کے کماس فےمعتمد گواہموں کے ذریعہ سے غدالت بین نا بن کرویا ہوکہ وہ زائیر شیں اور اس سے برلازم آئے گا کہ ہزار ہامنورالحال عورتبی جن کی بدهلنی نابت نهیں حتی که نبیعاں کی عورتیں اور صحابر مل کی عورتیں اور اہلِ نبیت میں سے عورتبن تهمت لگانے والوں سے بجزاس صورت مے خلصی نہ پاسکیں اور ہنبری کہلاکے کی شخص مظہر سكيس جب تك كه عدا لتول بين حاصر بهوكر ابنى عفت كا نبوت د دي حاله بكرابسى عودتون كي نسبت جن کی بدملنی تا بت مذہموضدا تعالیٰ نے بارٹبوت الزام لگانے والوں بردکھا۔ ہے اور ان کو بَری اور محصدنات كام سع بكارا ب جيساكراس أيت مُنامّ مَنْ يَا تُوْابِا دْبَعَةِ شُهَدَ اع سع بحا (ترباق القلوب صلاميه) جانا ہے۔

کردیا کہ وہ زانیہ نہیں ہیں خواہ وہ رسولوں اور نہیوں کی عورتیں ہوں اور خواہ صحابہ کی اور خواہ اور خواہ اور خواہ اور خواہ اور خواہ اہلے بہت کی عورتیں ہوں اور خاہر سبے کہ ہمیت کیڑے بہ بَرِیْتُ ایس بَری کے افغان الباد ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے۔ کے افغان سے معنے کرے صاف الباد ہے جو ہرگز خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے۔ ( تریاق القلوب مالے ا

إِنْ وَالْذِينَ يُرْمُونَ اَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُمْ شُهُدَاءُ إِلاَّ اللهُ وَالْذِينَ يُرْمُونَ اَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شُهُدَاءً إِلاَّ اللهُ مَا اللهِ إِنَّا لَهُ لَمِنَ اللهِ مَا لَنْهُ إِنَّا لَهُ لَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ كَانَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ كُلُولِهِ عَلَيْهِ إِنْ كُلُولِهِ عَلَيْهِ إِنْ كُلْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلُولِهِ عَلَيْهِ إِنْ كُلُولِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ كُلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ عَلَيْكُولُ كُلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ كُلُولُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ كُلُولُ عَلَيْكُولُولُ كُلُولُ كُلُولُ عَلَيْكُ عَل

شعص ملزم جارفسين فداى كائ كروه سيائه اورباني يرفسه بين يه كه كراس برفداى العنت مهوالكروه مجود الهيد وسالت جلد المجود المشادات المن عاضيه المنت مهوالكروه مجود الهيد والقضل من المائي والسعة المن يوثوا الوليالقربي والمسكية المنافية المنافية المنافية المنافية والمسكية والمسكية والمهيدين في سبيل الله والبعقوا وليعقوا وليصفحوا الالمجود المنافية والله عقوس ويويده

مبیے خداتعالی نے اپنے اخلاق میں یہ داخل کر رکھاہے کہ وہ وعید کی پیٹیگوئی کو تو ہو آخفار اور دعا اور صدقہ سے اللہ دیتا ہے اسی طرح انسان کو بھی اُس نے بہی اخلاق سکھائے ہیں جبیبا کرقران اور حدیث سے بہتا ہت ہے کہ حطرت عائشہ رضی التُرونها کی نسبت جومنا نقین نے بھن خباثت سے خلافِ واقعہ تہمت نگائی تفی اس تذکر ہ میں بعض سادہ کو حصائب بھی منٹر کی ہوگئے تھے۔ ایک صحابی آئیے تھے کہ وہ حضرت الویکر رضی استُرینہ کے گھرسے دو وقعة روٹی کھاتے تھے چھڑت ابو بکرون نے ان کی اس خطابِ قَسَم کها أَي مَنَى اوروسيد كه طور پر عمد كرايا تفاكه بين إس بيجاحرك كامزا بين اس كوكبهى روثى مذول كا اس پريد آيت نازل بهوئى عنى و لَيَحْفُوا وَلْيَصْفَحُوْا الْا تُحِبُونَ آَقْ يَغْفِرَا اللّٰهُ لَكُمْ وَا لَلْهُ غَفُولُ الرّحِيم الله عن الله من الوم برائن ابن اس عهد كو توار ديا اور بيستور دوفى لكادى - اسى بناوپر اسلامى اضلاق مين په واضل به كه اگر وعيد ك طور بركوئى عمد كيا جائے تو اس كا توار نامشن اضلاق بين داخل به داخل به داخل الركوئى ابن خدمت كارى نسبت قسم كهائے كه بين اس كو طرور تجابس مجوت مارول كاتو اس كى توبدا ور تفرح برمعاف كرنا مستنت اسلام به تا تختق باضلاق بهوجائے مگر وعده كا تخلف جائز منين ـ تركي وعده بر بازير سهو كى محرفرك وعيد برين بين ر

ٔ (صهیمه مرابین احدیه حقته نیجم ص<del>۲۷-۲۷</del>)

ر پیمبر بی استی می اور ان کی زیا دتیوں اور قصوروں کومعات کروکیا تم نہیں چاہتے کر خدا بھی تہیں معات کرے اور تمہادے گنا ہ بخشے اور وہ تو غفو رالرجیم ہے۔

اور الجنبل نے بھی صبراور عفو کی تعلیم دی ہے مگر اکثر لوگوں کوشاید یہ بات یا دہنیں ہوگی کہ مصرت عیسی انجیبل میں فراتے ہیں کہ مجھے دوسری قوموں سے سروکا رہنیں کیں صرف بنی اسرائیسل کی بھیر اوں کے لئے آیا ہوں لینی میری ہمدر دی صرف بہو دیوں کک محدود ہے مگر قرآ کن شریف یں صاف تکھا ہے کہ دوسری قوموں سے بھی ممدر دی کر وجیسا کہ اپنی قوم کے لئے اور دوسری قوموں کو بھی معاف کر وجیسا کہ اپنی قوم کو۔

(ایکی معاف کر وجیسا کہ اپنی قوم کو۔

(ایکی معاف کر وجیسا کہ اپنی قوم کو۔

أَنْ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيْتِانَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّبِّياتُ

لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولِيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ

مَّغُفِرةٌ و رِزْقُ كُرِيمُ

انبیادعلیهم السلام اور الدتعالی کے امور خبیث اور دلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں مثلاً جیسے آت کے بہر میں الدی ہیں مثلاً جیسے آت کے بہر الدی ہیں اس میں اس میں مرض ہیں اس میں ہر الدی ہیں ہوتا کہ موس پر جھوا الزام لگایا جا دے اللہ سے ابیت ماموروں اور برگزیروں کو بچا لیتا ہے کہ بھی نہیں ہوتا کہ موس پر جھوا الزام لگایا جا دے اللہ

وه برّی را کیا جا و سے خصوصًا مصلی اور ما مور - اور بہی وجہدے کرمسلی یا مامور حسب نسب کے لحاظ سے ہی ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ (الحکم حالد ۵ علام مورخہ > ار فروری ۱۹۰۱ء مث)

خدانے مردعورت دونوں کا ایک ہی وجود فرما یا ہیں۔ یہ مردوں کاظلم ہے کہ وہ اپنی عور توں کو ایسا موقع نہ دیں کروہ م ایسا موقع دینے ہیں کہ وہ ان بین نقص کیڑیں ورنداُن کو چا ہیئے کر عور توں کو ہر گزایسا موقع نہ دیں کہوہ یہ کہ سکین کہ تو فلاں بدی کرتا ہے بلکہ عورت مکویں مار مار کرتھک جا وسے اور کسی بدی کا پنڈاُسے مل ہی نن سکے تو اس وقت اس کو دینداری کا خیال ہوتا ہے اور وہ دین کو بھتی ہے :

(البدرجلد اعدم موده ۲۰ راديده ۱۹ و و مك

مرد ابینے گرکا امام ہوتا ہے بیں اگر وہی بدائر قائم کرنا ہے تو پیرک قدر برانز بڑنے کی امیسد ہے۔ مرد کو بہا ہئے کہ ابینے تو ٹی کو برخل اور صلال موقع پر استعمال کرے۔ مثلاً ایک قوت غضبی ہے جب وہ اعتدال سے زبادہ ہوتوجنوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جنوں میں اور اس بیں ہمت تقدر افرق ہے جوآ دمی شدید الغضب ہوتا ہے اس سے مکمہ: کا چشمہ جین لیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی مخالف ہوتواس سے

بمئ مخلوب النغنب بهوكرگفتنگون كرسے ر

مرد کی ان تمام باتوں اورا وصاف کو عورت دیمیتی ہد وہ ذکھیتی ہیں کرمیرے فاوندمیں فلاں فلاں اوصا تغولی کے ہیں جیسے تخاوت ، حکم ، صبرا در جیسے اُسے پر کھنے کا موقع ملتاہے وہ دومرے کو مل نہیں کتا اِسی کئے عورت کو سارتی بھی کہا جاتا ہے کیونکریر اندر ہی اندر اخلاق کی چرری کرتی رہتی ہے۔ تی کہ آخر کا رایک وقت یورا اخلاق جاصل کرلیتی ہے۔

ابک شخص کا دکرہے کہ وہ ایک دفعہ عیسائی ہوًا تو عورت بھی اس سے ساتھ عیسائی ہوگئی۔ سڑا ب وغرد اوّں سٹروع کی پھر کر وہ بھی چھوڑ دیا ۔ فیرلوگوں سے بھی سلنے لنگی۔ خا وندنے پھراسلام کی طرف رجوع کیا تو اُس نے بیوی کو کھا کہ تو بھی میرے ساتھ مسلمان ہو۔ اس نے کھا کہ اب بہرامسلمان ہونامشکل ہے۔ یہ عاد تبیں جومشراب وغرہ اور آزادی کی پڑگئی ہیں بینہیں تھے وہ سکتیں۔

(البدرمبلدا عدا مورخه ۱۷ را درج ۱۹ ،۱۹ وصلی)

اِنک عالُشْدِرِشی اللّمُرُخِهَا مِیں رسول اللّمُرصَلی اللّمُعلیہ وَسَلَم کوا قِل کوئی اطلاع منہموئی۔ بہاں تک نوبت پہنچی کر حضرت عالُشْدُمُ ا بہنے والدیکے گُرچِلی گئیں اور آنخفزت صلے اللّمائیہ و کم نے یہجی کہا کہ اگر اڈٹکا ب کیا ہے تو تو بہ کرے۔ ان واقعات کو دیکھ کرصا ت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوکس قدر اضطراب تھا مگر پر دا ز ایک وقت تک آپ پر دنگھلالیکن جب نصا تعالی نے اپنی وجی سے کیا اور فرط یا اَلْخِبَیْنَ اَلَّخِبِیْنَ اِللّٰخِبَیْنِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ ہِبْنِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہُ اِلْمُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ا

(الحكم على مورخ ارنوم را، ١٩٠ مش)

تقوی افت بارکرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مددکرنا ہے اور کری اور مکروہ باتوں سے اس کو پچا لینا ہے إلّا مار کے م مار کے م رَقِیٰ کے یہی منے ہیں۔ (الحکم جلد عدالا مورضر ، ارائست سر ، ۱۹ وسلا ) انسان اگر اسے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی مشکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے وعائیں مانگ کو گناہوں سے بچنا رہے تو اللہ تعالیٰ یہی نہیں کرنا کہ اس کو پاک کر دے گا بلکہ وہ اس کا مشکمال اور متوتی ہی ہو جائے گا اور اسے جیننات سے بچائے گا آلئے پیٹائے رائٹ خیدیٹ بیٹ کے یہی معنے ہیں۔ اندرونی معیب ، ریاکاری ، تجب انکیر ، خوشا مد ، خود پسندی ، برطنی اور بدکاری وغیرہ وغیرہ خیاشتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسے آپ کوان خیاشتوں سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک ومطر کر دے گا۔

(الحكم جلده عشدمورخروارمارج م 19، وصف)

( البدرجلد المي مورفدر الست ١٠٠١ و وملك)

قرا ن منیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہ تاکہ بجز زناہ کے اپنی بیوی کی ہرایک نا باکی بیمبر کرواور طلاق مت دوبلکہ وہ کہتا ہے کہ الطّبّبات بلطّبّبات الطّبّبات ولیگیت بی قرآن کا یمنشاء ہے کہ نا باک باک کے ساتھ دہ نہیں سکتا۔ یس اگر تیری بیری زنا تو نہیں کرتی مگر شہوت کی نظر سے غیر لوگوں کو دیجتی ہے اوران سے بین گر ابھی کمیل نہیں ہوئی اور غیر سے بین گر ابھی کمیل نہیں ہوئی اور غیر کو اپنی برن گی دکھلا دیتی ہے اور مشرکہ اور مضدہ ہے اور جس باک خوا پر تو ایمان رکھتا ہے اس سے وہ بزار ہے تواگروہ بازند آوے تو تو اسے طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال میں تجہ سے ملیحدہ ہوگئی۔ اب تر سے ہم کا محرف نہیں دہی ہی تیرے گئے اب جائز نہیں ہے کہ تو دیو تی ہے اس کے ساتھ بسرکرے کیونکہ اب وہ تیرے ہم کا محرف نہیں دہی ہیں تیرے گئے اب جائز نہیں ہے کہ تو دیو تی ہے اس کے ساتھ بسرکرے کیونکہ اب وہ تیرے ہم کا محرف نہیں ایک گندہ اور شعفی محدوسے جو کا شنے کے لاگن ہے ایسا

رہوکہ وہ باقی عضو کو بھی گندہ کردہ اور کو مَرجاوے۔ (کشنی نوع صلا کے) اُولَیْکَ مُنَہِ دُوْنَ مِنْ ایکُولُونَ ۔ یہ اس مقام کی آیت ہے کہ جمال ہے کو ث اور ہے گناہ ہونا ایک کا ایک وقت نگ شتب رہا بھر خدانے اس کی طرف سے ڈلفیس پیشس کرکے اس کی برتیت کی۔ (تریاق القلوب مصلا)

ووسرے گھرول ہیں وحث یوں کی طرح خود بخود ہے اجازت مذہبے جاؤ اجازت لینا مشرط ہے۔ اور جب تم دوسرول کے گھرول میں جاؤتو داخل ہوتے ہی الت لام علیکم کہوا وراگر ان گھرول میں کوئی نہو توجب بنک کوئی ماکب خانہ تہ ہیں اجازت مذدے ان گھروں ہیں مت جاؤ اور اگر ماکب خانہ ہے کہے کہوہی چلے جاؤ توتم والیں چلے ہے ؤ۔ (رابِرٹ حبسہ اعظم مذا ہمب ملاہ)

المَّ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَارِهِمُ وَيُحْفَظُوا فَرُوجِهُمْ

### ذلك أزكى لهمو إنّ الله خبير بمايضنعون

به خدا می کا کلام سے جس نے اپنے کھکے ہوئے اور نہایت واضح بیان سے ہم کوہمارے ہمایک تول اور فعل اور حرکت اور سکون میں حدود معیق نمشخصہ برفائم کیا اورا دب انسانیت اور پاک روشی کاطریقہ سکھلا یا۔ وہی سے جس نے آنکھ اور کان اور زبان وغیرہ اعضاء کی محافظت سے لئے بکمال تاکید فرمایا قب ل آلڈ ہو ومنے بن آنگھوں اور کانوں اور سٹر گاہوں کو نامحرموں سے بجا ویں۔ الجزوش ا یعنی مومنوں کو چاہئے کہ وہ اپنی آنگھوں اور کانوں اور سٹر گاہوں کو نامحرموں سے بجا ویں۔ اورمرائی نادیدنی اورناشنیدنی اورناکر دنی سے پرمیزکریں کہ پیطریقد آن کی اندرونی پاکی کا موجب ہوگا این ان کے دل طرح کے حذبات کو حرکت لینی ان کے دل طرح کے حذبات کو حرکت دینے والے اور تولی ہیں گئی کہ در آن شرفی سے ناجرمو دینے والے این اس دیکھئے کہ قرآن شرفی سنے ناجرمو سے بہتے کے لئے کیسی تاکید فرمائی اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایما ندارلوگ اپنی آنکھوں اور کا نوں اور سنرگا ہوں کو ضبط میں رکھیں اور نایا کی کے مواضع سے روکتے رہیں۔

(برابين احديه صروا ١٩٣١ ماشير)

مومنین کوکه دسے کہ اپنی آنکھیں نامحرموں سے بندرگھیں اور اپنی سترگا ہوں کو اور کا نوں کو نامل کو نامل کو نامل کو نامل کو نامل ہے۔ بداس بات کی طوف اشارہ ہے کہ ہوا کی مومن کے لئے منہیات سے پر ہیز کرنا اور اپنے اعضاء کونا جائز افعال سے محفوظ رکھنا لازم ہے اور ہیں طریق اس کی پاکیزگ کا مدارہے۔ (براہیں احدیہ مانے ماسشیہ درمائے۔

قرآن کی بہتیں مست سے کرنہ توشہوت سے اور ندابغیر شہوت کے بیرگانہ عورت کے تمنہ پر ہرگز نظر فرقل اور ان کی باتیں مست سن اور ان کی آوا زمت سن اور ان کے حصورت کے قصے مست سن کہ ان امور سے بر مبر کرنا تھے عظو کر کھانے سے بچائے گا جب اکر اللہ حالی اللہ و آمانی آلہ ہو آمینی کا تحقیق اوق آبھا زھم کو نا تھے عظو کا کھانے آئے گا تھی مومنوں کو کہ دے کہ نامحرم کو دکھیے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنے کا نوں اور سنرگا ہوں کی حفاظت کریں لینی کان کو بھی ان کی نرم باتوں اور ان کی خوصور تی کے قصوں سے بچاویں کہ رسب طریق عظو کر کھانے کے بیں۔ (نور القرآن سے صفح ان کے بیں۔ کے قصوں سے بچاویں کہ رسب طریق عظو کر کھانے کے بیں۔

جوشخص آزادی سے ناموم عورتوں کو دیمتنا رہے گا آخرا یک دن بدنیتی سے بھی دیکھے گا کیونونفس کے جذبات ہر یک طبیعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تجربہ بلندا وازسے بلکہ چئیں مارکرہ ہیں بتلا رہا ہے کہ ہیکا نامورتوں کو دیکھنے میں ہرگز انجام بخیر نہیں ہوتا۔ بورب جو زُنا کاری سے بھر گیا اس کا کیا سبب ہے ہی تو ہے کہ نامور مورتوں کو بین کلف دیکھنا عادت ہوگیا۔ اقل تونظر کی بدکاریاں ہوئیں اور پورمعا نقہ بھی ایک معمولی امر ہوگیا بھراس سے ترتی ہو کر بوسہ لینے کی بھی عادت پڑی بیال بھی کہ سا دجوان او کیوں کو ایک معمولی امر ہوگیا بھراس سے ترتی ہو کر بوسہ لینے کی بھی عادت پڑی بیال بھی کہ سا دجوان او کیوں کو ایک میں اور کوئی منع نہیں کرتا پشیر فیبیوں برفستی و فجور کی باتیں کھروں میں ہے جاکر یورپ میں بوسہ بازی کرتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا پشیر فیبیوں برفستی و فجور کی باتیں ہوں اور میری ناک ایسی اور ایک ایسی ہو اور ان سے عورتیں خو جھبواتی ہیں کہ بیں سے اور ان سے عاشقوں کے ناول تکھے جائے ہیں اور بدکاری کا ایسا دریا بہ رہا ہے کہ زنوکا نوں کو بچاسکتے ہیں ندا نکھوں کو نہ ہاتھوں کو ندمنہ کو۔ یہ بیں اور بدکاری کا ایسا دریا بہ رہا ہے کہ زنوکا نوں کو بچاسکتے ہیں ندا نکھوں کو نہ ہاتھوں کو ندمنہ کو۔ یہ بیں اور بدکاری کا ایسا دریا بہ رہا ہے کہ زنوکا نوں کو بچاسکتے ہیں ندا نکھوں کو نہ ہاتھوں کو ندمنہ کو۔ یہ

يسوع صاحب كي تعليم ب- (نورالقرآن ي صاحب كي تعليم به - (نورالقرآن ي صاحب كي تعليم به - (نورالقرآن ي م

ایمان دا روں کو جرد ہیں کہ دے کہ آنکھوں کو نامحرم عور توں کے دیجینے سے بچائے رکھیں اورائیں عور توں کو کھنے طور اسے من و نکھیں جو شہوت کا محل ہوسے تی ہیں اور الیے موقعوں برخوابیدہ نگاہ کی عا دت بحریں اور اپنے منزی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں۔ ایسا ہی کا نوں کو نامحرموں سے بچاویں بینی بیگا نرعور توں سے گانے بھائے اور خوش الحانی کی آوازیں مذکے ماں کے تھے مذکے ۔ پیرط ایق پاک نظر اور پاک اللہ مدالت ہے۔ مدالتی ہے۔ مدالتی ہے۔ در اور باک اللہ مدال ہے۔ در ایک مدالت ہے۔ مدالتی ہے۔ مدالتی ہے۔ در ایک مدالت ہے۔ در اور باک مدالتی ہے۔

مومنوں کو کہ دوے کہ نامحرم اور مل شہوت کے دیکھنے سے اپنی آنگھیں اس قدربندر کھیں کہ پوری معنائی سے جرونظر نراسکے اور نہجرو پر کشا دہ اور ب روک نظر بڑسکے اور اس بات کے بابندر بس کہ برگز آن کھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں نہ شہوت کی نظرسے اور نہ بغیر شہوت سے کیونے ایسا کرنا آئر تھوکو کہ باعث ہے لین بے تغییری کا نظرسے اور نہ بغیر شہوت سے کیونے ایسا کرنا آئر تھوکو ہے اور ول باک منہیں ہوسکتا جب بی آنکے باک حالت مفوظ نہیں ہوسکتا اور اس آبت میں اور ہو مقام ازگی جس پر طالب حق کے لئے قدم مارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہوسکتا اور اس آبت میں بر میں تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سورانوں کو مفوظ میں جن کی را ہ سے بدی داخل ہوں تی ہے سورا نے کے نفظ میں جو آبت محدوج میں مذکور ہے آبالا ہوست اور کوان اور ناک اور مدسب داخل ہیں۔ اب دیکھو کہ رہنا کہ اس محدوج میں مذکور ہے آبالا ہوست ہو اور اس آبت کا پڑھنے والا فی الفور معلوم کرلے گا کہ اس مکام سے جو کھلے کھکے نظر والے کی عادت کسی بہلو پر نامعقول طور پر افراط یا تفریط سے نور نمیاں ڈوالو یہ طاقت اور ولی مواور عورت میں ہوئی کہ اس کا مسلم کے نظر والے کی عادت کسی بہلو پر نامعقول طور پر افراط یا تفریط سے نور شائل اور دونوں طون مواور عورت میں ہوئی فرانی معقول طور پر افراط یا تفریط سے نور شائل ہوجائیں آزادی دی گئی اور صرف اِنسان کافنی نیت کو گئی فرانی مطور کرنے کا کہ اس کو سے جو کھلے کھکے نظر والے انسان کو نی گئی اور صرف اِنسان کافنی نیت کو گئی ایس ہوئی کہ کو مغرورت ہوں کو گئی ایس ہوئی ہوئی کہ اس کی تصریح کی کچھ مغرورت ہو۔ پر مدار رکھا گیا ہے اس تعلیم کانقص اور خامی ایسا امز میں ہوئی کہ اس کی تصریح کی کچھ مغرورت ہو۔

مومنوں کو کہ دسے مرد موں یاعور تیں ہوں کہ اپنی آنکھوں کو غیر حور توں اور مردوں کی طرف دیکھنے سے روکوا ورکانوں کوغیر مردوں کی ناجائز آواز اور غیری آواز سننے سے روکو اور اسپنے سترگاہوں کی حفاظت کردکہ اس طریق سے تم پاک ہوجا ؤگے۔

اب اے آربیصاحبان انساف سے سوچوکہ قران سٹریف تو اِس بات سے مجی منے کرتا ہے کہ کوئی مرفیرعورت پرنظر ڈالے اور یا عورت غیرمرد پرنظر ڈالے یا اس کی اواز نا جا اُر طور پر سے مگراپ لوگ

خوش سے اپنی بیوایوں کوغیرمردوں سے ہم استر کراتے ہیں اس کا نام نیوگ رکھتے ہیں کس قدر ان دونو تعلیمو بیں فرق ہے خودسوچ ہیں۔ اس فرق ہے خودسوچ ہیں۔

قرآن نے بونکر کو برا اور فرقوں کو زیر نظار کھ لیا تھا اور تمام صرور تیں اس کے بینے کرخم ہوگئی تھیں اس کے قرآن نے عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی مدلل کیا چنا بخرق آن فرانا ہے قب لی تلفو فرین کی تعقیداً میں اُبھتار ہے ہم و کہ تحقیداً اور میں اور میں کہ دسے کہ سی کر ترکو آنکے کھیا لاکر نہ دیکھیں اور باق تمام فروج کی بھی معنا ظرت کریں۔ لازم ہے کہ انسان جیٹم خوابیدہ ہوتا کہ غیر مورت کو دیکے کرفتنہ بیں بڑے ۔ کان بھی فروج میں داخل ہیں جو قصعی من کرفتنہ میں بڑ جاتے ہیں اِس لئے عام طور پر میں رہ بڑے۔ فرایا کہ تمام موریوں کو معنوظ دکھو اور کھا کہ بالکل بندر کھو ڈالے آڈ کی تھی میں تہ ہوگے بہت ہی بہتر ہے اور بیط لی درج کی باکی رکھتا ہے جس کے بہدتے ہوئے بدکا روں ہیں نہ ہوگے۔

(دلورط علسه سالان ع ١٨٩٥ مشم)

مین کا یہ کمنا کر زنا کی نظرسے نہ دیکے کوئی کا مل تعلیم نہیں ہے۔ اس مے مقابلہ میں کا ال تعلیم یہ سے جومبادی گنا وسے بچاتی ہے قبل لِلْکُوْ وَنِیْنَ کَدُفُوْ ا مِنْ اَ بُصَادِهِمْ لَیْنَ کُنُو سے بھی نہ دیکھیں کہوں کہ دیکھیں کہوں کہ دیکھیں کہوں کہ دیکھیں کہوں کہ دل ایپنے اخت بیار میں نہیں ہے۔ ریکھیں کا مل تعلیم ہے۔

(الحكم عبله على مورفد اروسمبر ١٩٠٠ واعس)

مومن كونهيں بياہئے كر دريده دين بنے ياب محابا اپنى آنكه كو برطون أَ مُعَا عَ بِيرِ بِلكه يَعْمَ مِن كُونُونَ أَ بُعْمَا رِهِمْ بِرِعْل كرك نظر كونچى ركمنا جاہئے اور بدنظرى كارساب سے بچنا جاہئے۔ (الحكم مبلد ۵ مالا مورض ١٢ د السن ١٩٠١ و صلام )

یورپ کی طرح بے بردگی برمی بدلوگ زور دے رہے بیں مکین یہ ہرگز مناسب بنیں ہیں عورتوں
کی آذا دی نستی و فجور کی جڑہے جن ممالک نے اس قسم کی آزا دی کوروار کھا ہے در اان کی آخلاقی مالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس آزا دی اور بے بردگی سے آن کی عضت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے توہم مان لیں سے کہ ہم غلطی پر بین لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور ہردادی اور آزادی اور ہردا کی بی بوتوان ہوں اور آزادی اور ہردا کے بی بوتوان ہوں کے جذبات سے اکثر مغلوب ہوجانا انسان کا خاص سے بی بوجی حالت میں کہ بکر دہ میں ہے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور افسی و فیور کے مرحب ہوجانا انسان کا خاص سے بی بوجی حالت میں کہ بکر دہ میں ہے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور افسی و فیور کے مرحب ہوجانا دازہ کروکہ وہ س کے بی بوجانا کی بازادہ کروکہ وہ س کے اندازہ کروکہ وہ س کے لگام گھوڑ سے کی طرح ہوگئے ہیں۔ مزخلا کا خوف رہ ہے نہ آخرت کا لیٹین ہے۔ وہنا وی لڈات کو اپنا

معبود بنارکاہے۔ پس سب سے اوّل صروری ہے کہ اس آزادی اور ہے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو اگرید درست ہو جا وے اور مردوں بین کم از کم اس قدر توّت ہوکہ و ا بین نفسانی حذبات سے مغلوب نہروسکیں تو اس فرت اس بحث کو چیڑو کہ آیا پر دہ صروری ہے کہ شین ورہ موجو و السب حالت بیں اِس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پر دگی ہوگویا برلوں کوشیروں کے آگے رکھ دینا ہے ان لوگوں کوکیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ کسی سے ہی کام لیں کہ آزادی اور بہر فور نہیں کرتے۔ کم از کم اپنے کانشنس سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت الیسی اِصلاح سندہ ہے کہ عور توں کو بھیزدہ ال کے سائے رکھا جا وہ قرآن ترفی نے (جو کہ انسان کی فعات کے تقاضوں اور کم در ہوں کو تیزنظ رکھ کر صب حال تعلیم دیتا ہے ) کیا جمدہ مسلک اخت از کی گفت کو آیاں والوں کو کہ دے کہ وہ اپنی تکا ہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سورا خول کی خوش کا ذاک آز کی گفت کر تیں ہو و عمل ہے جس سے آن کے نفوس کا تزکیم ہوگا۔ فردج سے مراد شرکھا ہی نہیں بلکہ مواظت کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے آن کے نفوس کا تزکیم ہوگا۔ فردج سے مراد شرکھا ہی نہیں بلکہ مرایک سورا نے جس ہیں کان وغیرہ میں شائل ہیں اور اس میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ خوم مورت کا دائل وغیرہ میں شائل ہیں اور اس میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کو خوم مورت کا دائل وغیرہ میں شائل ہیں اور اس میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ خوم مورت کا دیں۔

بیم یا در کھوکہ ہزار دو ہزار تجارب سے یہ بات نابت شدہ سے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخر کار انسان کو اُن سے وکنا ہی پڑتا ہے ( تعدداز دواج اور طلاق کے مسئلہ پرغور کرو) ہے آخر کار انسان کو اُن سے وکنا ہی بیٹر نادان ، لیک بعداز خرا ہی بسیار

ہمیں افسوس سے کہ آریرصاحبان بھی ہے پردگی پرزوردیتے ہیں اورقرآن سریف کے احکام کی خالفت جاہتے ہیں حالا کد اسلام کا یہ بڑا احسان ہندوؤں پرہے کہ اُس نے اُن کو تہذیب کھلائی اور اس کی تعلیم ایسی ہے جس سے مغاسد کا دروازہ بندہوجا تا ہے مظل مشہورہ سے خرب تہ ہر گرمیے دزدا سنا است

بهی حالت مرد اورعورت کے تعلقات کی ہے کہ اگر مپنچے ہی کہوں ند ہولیکن تاہم فطری جوش اور تقاضے بعض اس قبم کے ہوئے ہوئی توجیٹ حداعتدال سے اِ دھراً دھر ہوگئے اِس لئے صروری ہے کہ مرد اورعورت کے تعلقات میں حد درجہ کی آزادی وغیرہ کو ہرگزند دخل دیا جائے درا اپنے دِلوں میں غور کروکہ کیا تمہارے دل راحہ رامجندر اورکرشن وغیرہ کی طرح باک ہوگئے ہیں اچھر جب وہ باک دلی تم کو نصیب نہیں ہوئی تو ہے ہردگی کو رواج دے کر برایوں کو شیروں کے آگئے کیوں رکھتے ہو۔ ہمٹ اورغید اورخیرہ سے تم لوگ دیدہ و دانستہ اِسلام سے آن باکنہ واصولوں

کی خالفت کیوں کرتے ہوجن سے تمہادی عقّت برقرار رہتی ہے عقل تو اِس بات کا نام ہے کہ انسان کو نیک بات جہاں سے ملے وہ سے کیونکہ نیک بات کی مثال سونے اور ہیرسے اور جواہر کی ہے اور یہ استہاد خواہ کہ میں ہوں آخروہ سونا دغیرہ ہی ہوں گا اِس لئے تم کو لازم ہے کہ اسلام کے نام سے پیرا کر تم نیک کو ترک نذکر و ورزیا ورکھو کہ اِسلام کا تو بچہ حرج نہیں اگر اس کا طررہے توتم ہی کو ہے ہاں اگر تم لوگوں کو یہ اطبینان ہے کہ مرب کے سب بھٹت بن گئے ہوا ورنفسانی جذبات پرتم کو لوری قدرت ماصل ہے اور قوئی پرمدیشر کی رضا اور احکام کے برخلات بالکل حرکت نہیں کرتے تو بھر ہم تم کو منع نہیں کرتے ہے اور قوئی پرمدیشر کی رضا اور احکام کے برخلات بالکل حرکت نہیں کرتے تو بھر ہم تم کو منع نہیں کرتے ہے اور قوئی کو رواج دولیکن جال بحل میراخیال ہے ابھی تک تم کو وہ مالت نصیب نہیں اور تم میں سے جس قدر لوگ لیڈر بن کر قوم کی اصلاح کے درہتے ہیں اُن کی شال سفید قبر کی ہے جس کا ند دیجز میں سے جس قدر لوگ لیڈر بن کر قوم کی اصلاح کے درہتے ہیں اُن کی شال سفید قبر کی ہے جس کا ند دیجز میرائی کی شال سفید قبر کی ہے جس کا ند دیجز میں ہیں جس کے درہتے ہیں اُن کی شال سفید قبر کی ہے جس کا ند دیجز میں ہے اور کی کہندیں کی دیا ہوں کے اور کی کہندیں کی ویک کہندیں۔

اسلام نے جو بہمکم دیا ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مردسے بردہ کرے اس سے غرض بیہ ہے کہ نفس انسانی میسلے اور کھوکر کھانے کی حدسے بچا ہے کہ بوئکد ابتدا دیس اس کی بہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بدایوں کی طرف جھکا پڑتا ہے اور ذراسی می تحریک ہوتو بدی پر ایسے گرتا ہے جی کئی ونوں کا بھوکا آ دمی کہ اس کی اصلاح کرے ، ، ، ، بیہ بیٹر اسلامی بردہ کا اور نہیں نعصوصیت سے اسے ان سلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور خیفت کی خرنمیں سے معصوصیت سے اسے ان سلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور خیفت کی خرنمیں سے اسے ان سلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور خیفت کی خرنمیں سے اسے ان سلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور خیفت کی خرنمیں سے اسے ان سلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور خیفت کی خرنمیں سے اسے ان سلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور خوب کی اور کا کھوکا کو ساتھ کی خرنمیں سے ان سلمانوں کے لئے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور خوب کی اس کا دور کھوکر کے دیا ہے دیا کہ کو کھوکر کے دیا ہے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کا میں کا دیا ہے دیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوکر کی کھوکر کے دیا کہ کو کو کھوکر کی کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کی کھوکر کی کھوکر کی کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کی کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کو کھوکر کی کھوکر کو کھوکر کی کھوکر کے دیا کہ کو کو کھوکر کو کو کھوکر کی کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کھوکر کی کھوکر کیا کہ کو کھوکر کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کی کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کھوکر کے دیا کہ کو کو کھوکر کے دیا کہ کو ک

﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ يَعْضُضُنَ مِنَ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفُظُنَ فَرُوجُهُنَّ وَلَا يُبُوبُنُ زِينَتَهُنَّ الْآمَاظُهُرَمِنْهَا وَلَيْضُرِبُنَ فَرُوجُهُنَّ وَلَا يُبُوبُنَ زِينَتَهُنَّ اللَّالِمُعُولَةِهِنَّ وَلَا يُبُوبُنَ زِينَتَهُنَّ اللَّالِمُعُولَةِهِنَّ وَلَا يُبُوبُنَ زِينَتَهُنَّ اللَّالِمُعُولَةِهِنَّ وَلَا يُبُوبُنَ زِينَتَهُنَّ اللَّالِمِعُولَةِهِنَّ الْوَالْمِعُولَةِهِنَّ الْوَالْمِعُولَةِهِنَّ الْوَالْمِعُولَةِهِنَّ الْوَالْمِعُولَةِهِنَّ الْوَالْمِعُولَةِهِنَّ الْوَالْمِعُولَةِهِنَّ الْوَلَمُ الْمُؤْلِقِينَ الْوَالْمِعِينَ الْوَلِمِينَ الْوَهُنَّ الْوَلِيقِينَ الْوَلَمُ الْمُؤْلِقِينَ الْوَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ ال

ایماندارعورتوں کو کہ دے کہ وہ بھی اپنی آئکھوں کونا محرم مردوں کے دیکھنے سے بجائیں اوراپینے کانوں کو بھی نامحرم وہ ہے بائیں اوراپینے سے بیائیں اور اپنے ستری جگہ کو تردہ میں کھیں کانوں کو بھی نامحرموں سے بجائیں لینی ان کی پُرشہوات آوا زیں راسنی اور اپنی اور اپنی دیستری جگہ کو تردہ میں دہیں اور اپنی اور حض کو اِس طرح سر رابی کہ گریبان سے ہوکر سر رہر آجائے لینی گریبان اور دونوں کان اور سراور کنبیٹیاں سب چا در کے پُردہ میں دہیں اور ایسنے بیروں کو زمین بیرنا چنے والوں کی طرح ند ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ جس سے بابندی تھوکر سے بچا شکتی ہے۔

(دیورٹ جلسم عظم مذاہب صنان)

خوابیدہ نگاہ سے غیمل پرنظر و النے سے اپنے ٹئیں بچالینا اور دوسری جائز النظر چیزوں کو دکھینا اس طراق کو علی میں غیم بھر کہتے ہیں اور ہرائیں پر مہنرگا رجو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کونئیں چاہئے کہ جبوانوں کی طرح جس طوف جا ہے ہے اپانظر اُنظا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لئے اس تمدّ فی ڈندگی میں غفر بھر کی عادت و النا صروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی بطبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گا اور اس کی تمدّ فی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ ممان ہے جس کو احصان اور عفت کہتے ہیں۔ (دلورٹ عبسہ عظم مذاہب صری استا)

آجکل پُردہ پر چھلے کئے جاتے ہیں لین پرلوگ جانے نہیں کہ اسلامی پُردہ سے مراد زنداں نہیں بلکہ ایک قیرم کی روک ہے کئے جاتے ہیں لیک دوسرے کو ندد بھے سکے بجب بَردہ موگا کھوکر سے بلکہ ایک شعر کی دو کر ہے کہ بھر داور مورت ایک دوسرے کو ندد بھے سکے ۔ ایک شعر فراج کہ سکتا ہے کہ الیے لوگوں میں جماں غیر مردوعورت اکتھے بلا تا تا اور ب معابا بل سکیں سے ۔ ایک شعر میں کریں کیونکر مجذ بات نفس سے اصفوار آ گھوکر مذکھائیں گے۔ بسا اوقات سننے دیکھنے میں آیا ہے کہ الیہ تو میں غیر مردوعورت کو ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالا تکر دروا زہ ہی بند مہوکو لی عیب نہیں

سمجعة برگویا تدریب سے ان می بدنتائج کو روکے کے گئے شاد ع اسلام نے وہ باتیں کرنے ہی کی اجازت مزدی بوکسی کی تفوکر کا باعث موں الیسے موقع میں یہ کہ دیا کہ جہاں اِس طرح دو غرفرم مردوعورت جمع موں تبسراان میں شیطان موتا ہے۔ ان نا پاک نتائج برخور کر وجو پورپ اس خلیع الرس تعلیم سے محکمت رہا ہے۔ بعض عگر بالکل قابل مرم طوا گفانه زندگی مبرکی جا رہی ہے۔ یہ انتی تعلیموں کا نتیج ہے۔ اگر کسی چزکو خوابات سے بچانا چاہتے ہوتو عفاظت کرولیکن اگر حفاظت درکروا وریہ مجدر کھو کہ عبلے مانس اوگ میں تو یا درکھو کر خوابات سے بچانا چاہتے ہوتو عفاظت کرولیکن اگر حفاظت درکروا وریہ مجدر کھو کہ عبلے مانس اوگ میں تو یا درکھو کر خوابات کی ذندگی واما ورکئے نہیں کی جس سے پورپ نے آئے دن کی خانجنگیا اور خورت کو ان کی خانجنگیا اور انسان کی ذندگی حوام اور کئے نہیں کے جس سے پورپ نے آئے دن کی خانجنگیا اور خورت کو ایک خانجنگیا جو خورت کو دیکھنے کے لئے دی گئی۔ (رپورٹ جلسہ سالا مزے ۱۹۸ ورک کی ہورت کو دیکھنے کے لئے دی گئی۔ (رپورٹ جلسہ سالا مزے ۱۹۸ ورک کی ہورت کو دیکھنے کے لئے دی گئی۔ (رپورٹ جلسہ سالا مزے ۱۹۸ ورک کی ہورت کو دیکھنے کے لئے دی گئی۔

قرآن سلمان مردوں اور عور توں کو ہدایت کرتا ہے کہ و خفس بھر کریں۔ جب ایک دوسے کو دیجیں گے ہی منیں تو محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دے ویتا کہ شہوت کی نظرے نہ دیجہ۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے صنف کو رہی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے ؟ نظر ہی تو ایس ایسی چرزہے جو شہوت انگیز خیالات کو بہدا کرتی ہے۔ اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں تو ایک سے منفی نہیں ہے جو اخبارات پڑھے ہیں۔ اُن کو معلوم ہوگا کہ بندن کے پارکوں اور پُریس کے ہو ملوں کے کیے بشرمناک نظارے بیان کئے جاتے ہیں۔

اسلامی ترده سے بہ ہرگز مُراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانہ کی طرح بند رکھی جاوے قرآن ترب کامطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں۔ وہ غیرمروکو ند دکھیں جن عور توں کو باہر جانے کی عزورت تمدّن امور کے لئے ہڑے آن کو گھرسے باہر کلنا منع نہیں ہے۔ وہ بیشک جائیں نیکن نظر کا بردہ صروری ہے۔

مساوات کے مضاعور توں کے نیکی کرنے میں کوئی تفزیق نہیں رکھی گئی اور مذان کومنے کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشاہت مذکریں۔ اِسلام نے برکب بتایا ہے کہ زنجیرڈال کررکھو اِسلام شہوات کی بِنادکو کا مُناہے۔ یورپ کو دیکھو کیا ہور ہاہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کُتُوں اور کُتَّیوں کی طرح زُنا ہوتا ہے اور مشراب کی اِس قدر کرش سے کہتا ہیں مشراب کی کا نیں جیکی گئی ہیں۔ یہس نعلیم کا نتیجہ ہے ؟ مشراب کی اِس قدر کرش معلیم کا نتیجہ ہے ؟ کیا بیروہ داری کا یا بیر دہ دری کا ؟

(الحكم جلده عشامور فرم ٢ رابريل ١٩١١ صل)

پُرده کے متعلق بڑی افراط تفریط ہوئی ہے۔ اور پ والوں نے تفریط کی ہے اور اب ان کی تقلید سے بعض نیچری بھی اسی طرح چاہتے ہیں حالانکہ اس ہے پردگی نے یورپ بین فستی و فجور کا دریا بہا ویا ہے اور اس کے بالمقابل بعض سلمان افراط کرتے ہیں کہ جمی عورت گھرسے بابر تعلق ہی منس حالانکر دیل پر سفر کرنے کی صرورت بیش س ا جاتی ہے۔ عرض ہم ان دونوں قسم کے لوگوں کو غلطی پر بھتے ہیں جو افراط اور تفریل کرنے کی صرورت ہیں۔ (الحکم عبلہ ملے مورضہ در فروری ہو، ووث ا

تشرعی برده برب کرچا در کوملقہ کے طور برکرکے اپنے سرکے بالوں کو کچے مقدمیتیا فی اور زنخدان کے ساتھ بالک ڈھائک لیں اور ہرائی۔ زینت کا مقام ڈھائک لیں یشگا مذہر ارد کر داس طرح برجاد ہوداس جگا انسان کے چرو کی شکل دکھا کرجن مقامات پر برده نہیں ہے آن کو کھیلا رکھ کر باتی بردہ کے بنجے دکھا یا گیا ہے ، اس سے بردہ شدت کرسکتی ہیں اور اس طرح بر سرکرنے میں مجھے حرج نہیں آنکھیں کھی دہتی ہیں۔

(داولي أف ريليج زملدم ك صل ( ما وجنوري ١٩٠٥)

## أَ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَافِي مِنْكُورُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُو وَإِفَا بِكُورُ

## إِن يَكُونُوا فَقَرَاء يُغَنِيهُ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ وَاللَّهُ وَالسَّعُ عَلِيمُ

اگرکسی عورت کا خاوند مرجائے تو گو وہ عورت جوان ہی ہو دوسرا خاوند کرنا ایسا براجانتی ہے جیسا کہ کوئی بڑا بھاری گنا ہ ہوتا ہے اور تمام عربیدہ اور دانڈرہ کریخیال کرتی ہے کہ میں نے بڑے ہو تناب کا کا مرکیا ہے اور پاک دامن ببوی ہوگئی ہوں حالا نکھاس کے لئے بیوہ رہناسخت گناہ کی بات ہے ۔ عورت وی کے بیوہ ہونے کی حالت میں خاوند کرلینا نہایت تواب کی بات ہے ۔ ایسی عورت حقیقت میں بڑی نیک بخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں بڑے خیالات سے فررکسی سے نکامح کر کے میں بڑی نیک بخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں بڑے خیالات سے فررکسی سے نکامح کر کے اور نا بکارعور توں کے معکم سے روکتی ہیں خود لعنتی اورشیطان کی چیلیاں ہیں جن کے دربعہ سے شیطان اپنا کا مرجیا آ اہے جس عورت کو اللہ فورسول بیا راہے اس کو چاہئے کہ بیوہ ہمونے کے بعد کوئی ایما ندار اور نیک بخت خاوند تلائش کرے اور بیا درجہ بیرہ ہونے کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بیرہ اور یا درجہ بیرہ اور یا درجہ بیرہ اور یا درجہ بیرہ کے دورات کو اللہ اور یا درجہ بیرہ کے دورات کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بیرہ اور یا درجہ بیرہ کے دورات کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بیرہ و ہونے کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بیرہ کی دورات کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بیرہ کی درات کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بیرہ کیں اور یا درکھے کہ خاوند کی خارت کی خالات کی حالت کے وظائف سے صد ہا درجہ بیرہ کی دورات کی اسٹ دی دورات کی درات کی

بیدہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کہ باکرہ کے نکاح کا حکم ہے۔ چونکہ بعض تو بیں بیدہ عورت کا انکاح خلاف عرف خیال کرتے ہیں اور یہ بدرسم بہت پھیلی ہوئی ہے اِس واسطے بیدہ کے واسطے حکم ہو اسے لیکن اِس کے یہ معنے نہیں کہ ہربیوکا نکاح کیا جائے نکاح تو اُس کا ہوگا جو نکاح کے واسطے حکم ہو اسے نیکن اِس کے یہ معنے نہیں کہ وہ نکاح کے لائق ہے اورجس کے واسطے نکاح صروری ہے بعض عورتیں بوٹھی ہوکر مبدہ ہوتی ہیں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتیں مثلاً کسی کو ایسامرض لاحق ہے کہ وہ قابلِ نکاح ہی نہیں والیسامرض لاحق ہے کہ وہ قابلِ نکاح ہی نہیں کہ وہ اس کا فی اولادا ورتعلقات کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ اس کا ولی نہیں نہیں کرسکتا کہ وہ اب دوسرا خاوند کرے۔ ایسی صورتوں میں مجبوری نہیں کہ عورت کو ساری عربی خواہ فواہ وجوا کہ اور کو ایا جائے۔ ہاں اِس مدرسم کومٹا دینا جا ہے کہ ہیوہ عورت کوساری عربی خواہ نکے جبراً رکھا جاتا ہے۔

کے جبراً رکھا جاتا ہے۔

( تقریب کہ ایس مورخہ ۱۰ راکتوبر ۱۰۰ اور موال )

جولوگ نکاح کی طاقت را رکھیں جو پر ہینرگا ررہنے کا اصل ذرایعہ ہے توان کو جا ہیئے کراُور تدبیروں سے طلب عقت کریں چنانچ بخاری اور سلم کی صدیث بیں انخصرت صلی الشرعلیہ و لم فراتے میں کہ جونکاح کرنے پر قادر رہم ہواس کے لئے پر ہیزگار رہنے کے لئے یہ تدبیر ہے کہ وہ رو زسے رکھا کرے اور حدیث یہ ہے یکا مَغْشَرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَةَ فَلْیَاتُرُوّجَ فَالَّهُ اَغْفَیْ النبصَرِ وَاحْصَنُ الْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءُ (مِيمُ المَخارَى) لعن است جوانوں کے گروہ جوکوئی تم میں سے شکاح کی قدرت رکھتا ہو توجا ہے کہ وہ شکاح کرے کیونکو شکاح آنکھوں کوخوب نیجا کردیتا ہے اور شرم کے اعضاء کو زَنا وغیرہ سے بجاتا ہے ورزدوزہ رکھوکہ وہ فصی کردیتا ہے۔

اب اِن آیات اور صربیف اور بهت سی اُور آیات سے ثابت ہے کہ نکاح سے شہوت رانی غوض شہیں بلکہ بَدِ خیالات اور بَدِ نظری اور بدکاری سے اپنے تشیں بچانا اور نیز حفظ صحت بھی غوض ہے۔ (آرید دھرم صول)

( ربور ف مبسد عظم ذا مب صلا)

﴿ اللهُ نُوْرُ السَّمَا وَ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورُم كَمِشُكُوةٍ فِيهَا مَصْبَاحُ اللهُ نُورُم السَّمَا وَفِيهَا مِصْبَاحُ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوْلَبُ دُرِّيٌّ يُّوْقَلُ

مِن شَجْرُةٍ مُ بُرِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شُرُقِيّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لَيْكَادُ زَيْتُهَا يُضِئَّ عَلَى اللهُ وَلَا مُن يَشَاءُ وَ وَلَوْكُومَ مُن يَشَاءُ وَ يَهْ بِي اللهُ لِنُورِ مِن يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِحُلِّ شَيْءً عَلِيمُ اللهُ الْمُثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِحُلِّ شَيْءً عَلِيمُ اللهُ اللهُ

خداآسمان وزمین کا نورسے بعنی ہرایک نورجوطبندی اورب سی میں نظر آ ماہے خوا ہوہ ارواح میں سیسے خواہ اَجسام میں اور نعواہ ذاتی ہے اور نیواہ عرضی اور خواہ ظاہری ہے اور نیواہ باطنی اور نیواہ فرمنی مصد نعوا و خارجی اس کے فیصل کا عطیتہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ سے کر حضرت دت العالمين كافيعني عام برجيز مرميط بورباب اوركوني أس كفيض سے خالى نئيں۔ وہى تما مفيوض كامبدوس اورتمام انوار كاعِلْت العِلل اورتمام رحمتون كالرحب مسع أسى كربت وحقيقي تمام عاكم كي قيوم اور تمام زیروزبر کی بناه بهی وبهی مصحب منے ہر ایک چیز کوظلمت خان عدم سے باہر سکالا اورخلعت و بحود بخشار بجزاس محكوفي ايسا وجود منين مع كرجو في حدّ ذاته واجب اور قديم بهويا أس سے معنيف رنهو بلكه خاك اورافلاك اورانسان اورحيوان اورعجراور تجراور روح اورسب مسب مسي كفيضان سس وجوو بذير بين رير توعام فيضان بيع جس كابيان أيث الله تُؤرُ السَّه ولتِ وَالْأَرْضِ بين ظام رفرايا محیا۔ یہی فیصنان سے جس کے وائرہ کی طرح ہرائی۔ چیز براحاط کر دکھاہے جس کے فائز ہونے کے لئے کوئی قابلیت سٹرط نہیں لیکن بمقابلہ اس کے ایک خالف فیصال بھی ہے جومشروط بشرائط سے اور انہیں ا فرا دِ خاصّ برِفائز موتا ہے جن میں اُس کے قبول کرنے کی قابلیت واستعدا وموجود ہے بعنی نفوس کاملم انبياءعليهم السلام برجن مين ست افضل واعلى ذات عامع البركات معنوت محده عطف صلى الشرعليه وسلم ہے دوسروں پرہرگز نمیں موتا۔ اورچونک وہ فیعنان ایک نهایت باریک صداقت ہے اور دقائق حکمتہ میں سے ایک وقیق مسئلہ ہے اس مے خدا و ندتحالی نے اقل فیصان عام کو (جوبدی الظهور سے) بيان كرك بعراس فيضان خاص كوبغرض افلهاركيفيتت أورحصرت خاتم الانب يام وصلى التدعليه وسلم أبك مثال ميں بيان فرايا ہے كرجواس أيت سے مثروع موتى ہے مَثَلُ كُوْرِع كَمِشْكُو يَا فِيْهَا مِصْبَالْ المُ الم اوربطورمثاً ل إس كئ بيان كياكم تاإس دقيقة ناذك كي مجيف بين إبهام اور دِقّت باقى ندرب كيونكم معانئ معقوله كوصّوَرمحسوسه ميں ببان كرنے سے ہراك غنى و بلي يمبى باسانى سجەسكتا ہے۔ بقيہ ترجہ

أيات مدوم برسها اس نورى مثال (فردكا مل مين جوميغيرس) برس جيس ايك طاق (لعن سيند مشروح حصرت ببغير خداصلى المتعمليه وسلم اورطاق بين ايك چراغ (يعنى ومي الله) اورچراغ ايك شیشه کی قندیل میں جو منا بیت مصفی ہے ( بعنی لهایت پاک اور مقدس و ل میں جو اسخصرت صلی الله عليه وسلم كاول سے بوكد اپنى اصل فطرت ميں شيشه سغيد اورضا في كى طرح برك طوركى تنافت اوركدورت سے منزّوا ورُطرّب اورتعلقات ماسوى الله سع بكلّ بإك بهه) اورشيشه ايساصات كركوبا أن سنارول میں سے ایک عظیم النورستارہ سے جو کہ اسمان پربٹری آب واب کے ساتھ جیکتے ہوئے سکتے ہیں جن کو كوكبِ وَرَى كَلِمْتُ بِينِ ( بعِنى حفرَت خاتم الانبيامٌ كأ دل ايسا صاف كركوكبِ وُرَنَّى كى طرح بها يت منوّر ا ور درخش نده جس کی آندرونی روشنی اس سے بیرونی قالب پریانی کی طرح سبتی بهوئی نظرا تی سام ) وہ جراع نیون کے شجرہ مبارکہ سے ایعنی زیتون کے روغی سے ، روشن کیا گیاہے (شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجوديمبارك محدى سع كرجو بومرنها يت مامعيت وكمال انواع واقسام كى بركتون كافجوعه سعيس كانيعن كسى جمنت ومكان وزمان مضعوص نهيس بلكتمام اوكون كے لئے عام على سبيل الدوام سے اور يميش عارى كبيم منقطع مهين موكا) اور شجرة مبادكه منشرقي سے مذغوبي (يعني طيست باك محدى مين مدا فراط ہے رتفریط بلکہ نمایت توسط واعتدال بروا تع ہے اور اصن تقویم بر ملوق ہے اور برجو فرمایا کماس شجرة مباركه ك روغن سے جرج اغ وى روش كيا كيا سے سوروغن سے مرادعقل لطيف نورا فى محدى مع جميع اخلاق فاضله فطرتبه بصبح وأس عقل كامل مح يبث مرصا في سيرودده بي اوروى كابراغ لطائف محديه سے روشن بونا إن معنوں كرے سے كم أن بطائعن كا مدير دي كافيضان بواا ورظهور وفي كاموجب وبى عظر اوراس ميں يرمي اشاره سے كفيضان وح أن لطا تُفِ محديد كے مطابق بروا اور انسيس اعتدالات محمناسب حال ظهورين آيا كرجوطينت محديد بي موجود تقى اس كي فعيل برس كم مركب وی نبی منزل علیه کی فطرت سے موافق نازل ہوتی ہے جیسے حصرت موسی علیاسلام سے مزاج میں جلال اور غضب تفا . تورب معى موسوى فطرت ك موافق ايب جلالى مزلعيت نازل مهو أي حفرت يع علياسلام ك مزاج میں علم اور نرمی عنی سوانجیل کا علیم می علم اور نرمی بیشتمل سے مگر آنففرت صلی الدعلیہ وسلم کا مزاج بغابت ورجهوض استقامت بروافح تفارز هرجكه خالم بندتها اورنه برمقا مغنب مزغوب خاط تفا بلكحكيما زطور مردعا بتيمل اورموقع كالمحوظ طبيعت مبارك فتى رسوقران مثريف بعى إسى طرزموزون ومعتدل برنا زل بنوا كرجامع شدت ورحت ومبيبت وشفقت ونرمى ودرضتى ب سواس ملك الله تعالی نے ظاہر فرما یا کہ چرام وح فرقان اس شجرهٔ مبارک سے روشن کیا گیاہے کہ نز مشرقی ہے نزع کی ایمنی

طینتِ معتدله محدید کے موافق نازل مؤاہے جس میں ندمزاج موسوی کی طرح ورشتی ہے دمزاج عیسوی کی ما نندنرمى ربلكه درشتى اورنرى اورقر اورنطف كاجامع بداور مظركمال اعتدال اورجامع بين الحببال والجمال ب اور اخلاقٍ معتدلة فاصله الخضرت صلى الله عليه وسلم كرج وبمعيّ يت عقل لطيف روع في الهو وروشي وحى قرار بائى أن كنسبت أيك دوسر عنقام بريمي الله تعالى في المفرث كومناطب كرك فرمايات اوروه بيب إنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْمِ الجزوم إلى ليعن أواح بني أيك فلي عظيم مخلوق ومغطور بع يصف ابني وْات بين تمام مكارم اخْلاق كالكِيام مُم وكمّل سِي كُه أس يرزيا وت مَتعدة رابين كيونكرلفظ عظيم محاورة م عرب بين أس چيز كي صفت بين بولاجا ما سِيح جس كو اپنا نوعي كمال بُورا پُورا حاصل بهو مِثلاً جب كه ين كريه درخت عظیم سے تواس سے بیمعنے موں گے کہ جس قدرطُول وعرض درخت بیں ہوسکتا ہے وہ سباس یں موج دہمے اور تعبنوں نے کہا سے کو خلیم وہ چرہے جس کی عظمت اس صدیک بہنچ مبائے کرمیط اوراک سے باہر ہوا ورخلق کے لفظ سے قرآن مشریف اور السابی دوسری کتب مکید میں صرف تا زہ روی اور محسن اختلاط بإ نرمى وملطف وملائمت رجيسا عوا مرالنّاس خيال كرت بين مراديني ب بلكه خلق بفتح خا اورنَّعَلَق بضم خا دولفظ بين جوايك دوسر ي كمكتابل وا قَع بين رخَلَقٌ بَغِنْ خَاسْكُ مراد ووصورتِ ظاہری ہے جوانسان کوحضرتِ واسب الصور کی طرف سے عطا سوئی جس صورت کے ساتھ وہ دوسرے حيوا نأت كي صورتون مع ميز عدا ورغلق بضم خاسه مرا دوه صورت باطني لعيي خواص اندروني بين جن كي رُوسے عنیقت انسانیج عیقت حیوانیہ سے امتیار کی رکھتی ہے۔ بین ص قدر انسان بین من تحیث الانسانیت اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور جو انسانیت کونجو و کرنکل سکتے ہیں جوکر انسان اور حیوان میں مِن عَيد الباطن أبرالامتباز مِي أن سب كانام خلق بيدا ورجو يحرُ فطرت انساني اصل مين توسطاد اعتدال برواقع ب اورسرايك افراط وتفريط سع جوقولى حيد انديس ما يا جاما ب منزه ب ملاف الله تعالى في الشاره فرما ياب كُفَّة خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيْمُ الْجِرُونِ إِس كُ مُلَق ك لغظ سے بوکسی نرمت کی قید کے بغیر بولا جائے ہمیشہ ا خلاقِ فاضلہ مراد ہوتے ہیں اور وہ اخلاقِ فاضلہ بوهيتنت انسانبه ب تمام وه خواص اندروني بن جونفس اطفة انسان ميں بائے جاتے بن جيسے تفل ذكا مُرعِتِ فهم صِفا ئي ذہن بِحسٰ تِحفظ بِحُسِ تذكّر عِقْت حِيا-صبر- قناعت - زہر- تورع -جوانمردی -استقلال عدل - النت - صدني لهجر سخاوت في علم راينا رفي علم يرم في علم مروت في علم يتجاعت في محله علوممت فيحلد يطم في محله يحمّل في محلّه عميّت في محلّه - تواضع في محله ا وب في محلّه شفقت في محلّه -را فت في محلم-رحمت في محلم ينوف اللي مجتن الليد أنس ما شد العطاع إلى المدوغير وغيره) اورتيل

السامها من اوربطيت كرين الرك بي روشن بهوسله برآماده (يعنى عقبل اورجميع اخلاقٍ فا ضلراً س بني مصوم على البيم كمال موزونيت ولطافت ونورانيت برواقع كرالهام سي بيلي بني ويخود روش مون برستعد شخه) نورٌ على نورٌ ُ نورفائعن بروً الورير (ليهن جبُ كروجو دِمها رك مصرَّتٌ خاتم الانبيا وصلى التَّدعليه وُسلم میں کئی نورجم مصیموان نوروں برایک اورنورا سمانی جووی النی ہے واردہوگیا اوراس نورے واردمون سے وجود باجود خاتم الانبياء كالمجمع الانوار بن كيايي اس بيں يراشا دہ فرايا كرنور وحى ے نازل ہونے کایس فلسفہ کروہ نورمرہی واردہوتا ہے ناری برواردسیں ہونا کیونکرفیضال کیا مناسب سرط سے اور اریکی کونورسے مجد مناسبت میں ملکہ نور کونورسے مناسبت ہے اور کیم طلق بغیر رعابتِ مناسبت كوئى كام ننيس كرنا - ايسابى فيضان نوربيرى أس كابيى فانون مے كرجس كے يأس كيم نور ہے اُس کوا ورنورمی دیا جاتا ہے اورجس کے باس کھ نہیں اس کو کیسنیں دیاجا تا۔ جو تخص انتحموں کا نور رکھتا ہے وہی افتاب کا نور پا تا ہے اورجس کے باس انتحموں کا نور شیں وہ آفتاب کے نورسے جی برو ر متناسے اور جس کو فطر تی نور کم ملا ہے اُس کو دوسرا نور می کم ہی ملناہے اور جس کو فطر تی نور زبادہ ملاہے اسکو دوسرانوريمي زياده بي ملتاسم اورانبيام نجمارسلسله متفاونة فطرت انساني كے وہ افراد عاليه بيج كواس كرْت اوركمال سے نور باطنى على مؤاجه كركم يا وہ نور عِبْم مو كفّ من - إسى حمت سے قرآن سرندندين ٱنحَفرت صلى الشّعليد وسَلَم كانام نورا ورمراج منْيرركما سَصِيبًا فرايا شِي قَدْ جَاءُ كُمْ مِّنَ اللّهِ نُورٌ قَ كِتَابٌ مُبِينٌ لَهُ ومِلْ وَدَاعِيًّا إِلَى اللّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِيرًا جُامَّينِيْرًا الجزوميًا بِي حكست سي كرنُو وی مس کے لئے فورِ فطرتی کا کائل اورظیم الشال موناس ط ب مرت انبیاء کو الل اور انہیں سے مفصوص بتوابيس إس مجتت مومّر سے كرجومتال معدّم الذكر ميں الله تعالى نے بيان فرما أي بطلان أن لوگول كے تول کا طاہر سے جنہوں نے باوصف اس سے کرفطرتی تعاویت مراتب کے قائل میں بھیم مض حمق وجالت کی راه سے بیخیاک کرایا ہے کرجونورافزاد کائل الغطرت کو ملتاہے وہی نورافرادِ نا تھے کو بھی بل سکتا ہے۔ انکو دبانت اورانساف سصوحنا جامية كفيعنان وى كمارس بين س قدرغلطى بين وومبتلا مورسي مريح ديجيعة بي كرخداكا قانون قدرت أن ك خيال باطل كاتعديق سي كرا ديمرشدت تعقب وعناد سے اسی خیال فاسد برجے بیٹے ہیں۔ ایسا ہی عیسائی کو گ مجی نورے قیمنان کے لئے فطرتی نورکا مشرط ہونا نہیں مانتے اور کہتے ہیں کرجس ول برنور وحی نازل ہواس کے لئے اسینے کسی خاصر اندرونی میں نورانیت كى حالت صرورى منيس بلكراكركوني بجائع عقل سليم كمال درج كانا دان اورسفيد مواود بجائع صفيت شہاعت کے کمال درج کا بُزدل-اور کا سے صفت سخاوت کے کمال درج کانجیل بہائے صفتِ حمیّت کے

كمال درج كابع غيرت اودبجائع صغبتي جمبس الليدك كمال درج كاحب ونيا اودبجائع صغبت زبرو ورع وامانت كبرا بعادا جوراور داكوا وركبات صفت فيقت ومياس كمال ديب كاب سرم اور شهوت پرست - اود بجلسف مغنظ مناحست محكمال درسے كا حربي اودلالي توا يساشخس بمي لغول معرَّا عيسائيان باوصف السي فالمتوخ اب ك خداكانبي اورمقرب بلوسكناس بلكراك سيح كوبابرنكا لكردوس تمام انبیا وجن کی بوست کومبی وه ماست میں اور آن کی المامی کما بوں کومبی مقدس مقدّس کرے پکارستے ہیں وہ نعود بالتديقول اكن كه البيع بي تف اوركمالات قدسيد سع بوستلام عمست وياك ول بي مروم سق ميسائيون كاعتل ا و مغدامشناسي ريمي بزاد ا فري كيا ايها نوروسي عله نازل بروسف كا فلسنه بيان كيا مكرا يعضل كم نابع بوف واسك اوراس كلب تدكم في واسك وبي لوك بي بوخست فلمست اوركوراطني كى حالت بين يرسع موع بين ورن نورك فين ك الله نوركا مزودى بمونا ايسى بديرى صداقت سع كركو أن منيسف العفل بي اس من انكارمنيين كرسكتا على الدي كاكيا على جن كوعمل سي كيديمي مروكارنبين اور موك روست في سعد بعض اور الدهيري عصيبار كرت بي اورجيكا ورك طرح رات بين أن كي أنحين وب المسلق بين نكن روزروش بين وه انديعه بهوجاسته بين خلااسينه نوري طوت (لين قرآن مشريب ك طرعت ) جس کوما بہتا ہے ہدارے دیتا ہے اورادگوں کے لئے مقالیں بیان کرتا ہے اوروہ ہر آیک چیز کو بخوبى جانتا ہے (لین بدایت ایک امرنجانب المسبعد مسى كوبوتى سے جس كوهنا يت ازلى سے تونيين ماصل مو دومسيه كوشيس بوتى - اورخدا مسائل وقيق كومثالول كم بميرا بديس بيان فراياب تا حقائق عيقة قريب بالمام بوبائي عروه المضعم قديم عصفوب بالتاب كركون الدشاول كرمي اور عق كواختسباركريدها اوركون فروم وخذول سيعما بين اس مثال بين بس كايهان كسبيل المس ترجد كياجيا خدا تعالى سفويغبر إسلام ك ول كوشيشة معنى ستنشبيد وي جربيركسي نوع ك كدورت شهين يه نور تلب سه بهر المعمَّزت سلي نهم وا دراك ومثل سليم ا درجمية اخلاق فامنار جبلي وفعل في كوايك تطيف اللي سيستميد وي عس ين بهت مي يك سعدا وزجو ورايد روث في جا في جدر برنومِ قل سب كبونكمني ومنشاجين مطائب انددونى كانوتيه مقليسه بعرال تمام نورون براكا نورا سمانى كاجو وعى بعد نا زل بونا بيان فرا ياريد نوروى بدا ورا نوار الاخريل كراوكول كي دايت كا موجب عفراء يسى خفانى اصول سے جودى كے بارسيس قدوس قديم كاطرف سے قانون قديم بعد اور اسس ك والت باك كم مناسب بيراس تمام منسفات معداب المناسب المدر والمال ونوزعة لكسى السان میں کا مل درسے پر رزیا ہے جائیں تب کا وونوروی مرفزنسیں باتا۔ اور عیل آس سے برآنا بت ہو چکا

سے کہ کمالِ عقل اور کمالِ ٹورانیت قلب صرف بعض افراد بشریق میں ہوتا ہے کل میں شیں ہوتا۔ اب اِن دونو شوتوں کے طانے سے بدامر یہ بائد شوت بہنچ گیا کہ وجی اور رسالت فقط لبعض افراد کا الم کوطتی ہے مذہرا یک فرد بشرکو۔ (براہین احدیہ ص<u>احب احدیہ</u> ماسٹید)

ُیکا دُّ زَیْتُهُ کیفِتی وَ لَوْ لَهُ تَنْسَسْهُ فَارٌ عنقریب ہے کراس کا تیل خود بخود روشن ہوماً پر مربر تیر

اگرچه آگ اُس کومجپولمبی منجائے۔ ویرا ہیں احدیا صفحہ مار میں منہ اسکا میں منہ اسکا میں منہ کا فور اسکا سے مسلم عالم مسلم میں مسلم میں مسلم میں م انگام نور التنکہ طویتِ وَالْاَ رُمنِ بِعِنْ مَدا اسمان اور زمین کا نور ہے۔اسی سے ملبق مِسفلی

اورعلوی میں حیات اور بغاء کی روشنی ہے۔ (مُرانی تحریریں صال)

اُس کانور قدرت ساری زمین و آسمان اور ذرّه ذرّه کے اندرجیک رہاہے۔

( مشحنه حق صلاه )

باواصاحب (نانک ناقل) کے گرنتے پرغورکرنے والوں پریہ بات پوشیدہ نہیں کہ ویدوں کے ان اصولوں سے باواصاحب نے صاف انکارکر دیا ہے جن کوسیائی کے مطابق نہیں یا یا مثلاً ویدوں کے روسے تمام اُرواح اور ذرّات یؤمنلوق اور انادی ہیں لیکن با واصاحب کے نزدیک تمام ذرّات اور اُرواح محکوق ہیں جیسا کہ وہ فرماتے ہیں

ا قال الله نوراً پایا قدرت کے مب بندے ۔ اک نورسے مب جگ اُلجھا کون مجلے کون مندے شدا تعالی نرائر مند مدا کہ کہ میں آپ میں تراد کراڑا ہوگی ۔ اک ایس میں اُرٹو کی میں میں

یعنی خوا تعالی نے ایک نور پیدا کرے اس نورسے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ پس بیدائش کی رُوسے تمام ارواح نوری بی بیدائش کی رُوسے تمام کائنات کو پیدا منار خلقت ظلمت محض کوئی بیدا مندی کیا گیا۔ بس بین نورکا در ہ مخفی ہے اس بین باواصا حب نے آنلہ نور کا انتشار کوئی ہے اس بین باواصا حب نے آنلہ نور کا الشّمال یہ کوئی ہے اس بین باواصا حب نے آنلہ نور کا الشّمال یہ کوئی ہے اور سے اس بین باواصا حب نے آنا اقتباس پر دلالت کرے اور سے اِقتباس کیا ہے اِسی لئے اللہ اور نور کا لفظ شعر بین اظام کیا ہے۔ (ست بین مالا)

ب اوی مناسب می مسان کانور اورزمین کانورسد-اس سے برای جگر روشنی پڑتی ہے۔ آفتا

الله تعالى زيين واسمان كا نورب برايك نوراسي ك نوركا يرتوب - (آيام السلح ولا)

فَلَمَّا ثَبَتَ آَقَ رَبَّنَاهُوَ لُوْدُ كُلِّ شَيْءٌ مِنَ الْآشُيبَاءِ وَمُنِيْرُ مَا فِي الْآرْضِ وَالسَّلَهِ ثَبَتَ آتَنَهُ الْكَفِيْفُ مِنْ جَمِيْجِ آنْحَادٍ - وَخَالِقُ الرَّوِيْعِ وَالْغَبْرَاءِ وَهُوَ آخْسَتُ الْحَالِيَيْنَ وَآتَنَهُ آغْمَى الْيَنْنَيْنِ وَخَلَقَ الْلِسَانَ وَالشَّفَتَيْنِ وَهَدَى الرَّضِيْعَ إِلَى النَّجْدَيْنِ وَمَاغَا وَدَمِنْ كَمَالِ مَطْلُوْ بِالْآ اَعْطَاهَا بِالْحُسَنِ آسُلُوْبٍ -

(منن الرحمان ممهم ١٥٥)

خدااصل نوره بهرایک نورزمین و اسمان کااسی سے نکله بهدا صل نوره به مرایک نورزمین و اسمان کااسی سے نکله بهدا میں ا اور برایک نور کی جڑاس کو قرار دینا اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسانی رُوح کا خداسے کوئی بھاری علاقہ ہے۔ علاقہ ہے۔

خدا وہ ہے جوزمین اور آسمان میں اُسی کے چرو کی جگ ہے اور اُس کے بغیرسب اربی ہے۔ (حیث مدمونت مدا )

خدا سرایک چیز کا نورسے اُسی کی چیک سرایک چیز میں سے خواہ وہ چیز آسمان میں سے اور خواہ وہ فران میں۔ دمونت ملا)

أَنْ رَجَالٌ لا لا تُلْفِيهُمْ رَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلْوَةِ وَإِينَاءَ النَّكُوةِ لَا يَعْفَانُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهُ الْقُلُوبُ وَ وَإِينَاءَ الْقُلُوبُ وَ الْفُلُوبُ وَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو یا دالہی سے نتجارت روک سکتی ہے اور ندبیع ما نے ہوتی ہے بین مجتب

( توجسه ) جبکہ نابت ہوًا کہ ہمارا خدا ہرایک چیز کا نور اورزمین اور آسمان کا روش کرنے وا لا ہے تو نابت ہوگیا کہ وہی ہر کیک طرح سے مبدء جینے فیدون ہے اور وہی نہیں اور آسمان کا خالی اور جس کا فائی اور کی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیت دی اور کوئی ایسا کہ کا میں اور ہر کی مطلوب احسن طور سے اور اکیا۔
( منی الرجمانی مسماع کے ا

الليديس ايسا كمال نام ركھتے ہيں كر دنيوى مشغولياں كوكىيى ہى كثرت سے كيئيس أوي أن كے حال بين لل افراً نهيں ہوسكتيں - ( برا ہين احرب مثلاث حاسف يد درحاسف ير

یرایک به ایک به این معاید کے حق میں کا فی سے کہ اضوں نے بڑی بڑی شدیلیاں کی تعین اور انگریزیمی اس کے معترف بین کد اُن کی کمین نظیر طنامشکل ہے۔ با دیڈشیں لوگ اور اتنی بہا دری اور جراُت بعجب آتا ہے۔ (انمی مبلد > عظ مورض ۲ رابریل ۹۰۳ و منے)

بادرکھوکہ کال بندسے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرایا ہے آلا تُلْمِیْ ہِمْ آجارہ ق قد لا بین عکن فی کو اللہ عبب دِل خدا کے ساتھ سیاتعاتی اور مشق پیدا کرلیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی شہیں۔ اس کی ایک مفیقت اس طریق رہیجہ ہیں اسکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بھار ہو تو خواہ وہ کہ میں جا وے کسی کام میں معروف ہو مگر اس کا دِل اور دِمنیان اسی بچہ ہیں دہ ہے گا۔ اسی طرح جو لوگ خدا کے ساتھ سیاتھ سیاتھ اور مجبت بیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں میں خدا کو فراموٹ نہیں کرتے۔

( الشخم جلد ٨ ملا مورخ م ٢ رجون ١٠ ١ و مل)

دبن اور ومنیا ایک جگہ جے شہیں سرسکتے سوائے اس مائٹ کے جب خدا جاہیہ توکسی شخص کی فطرت کو ایسا سعید بنائے کہ وہ و کنیا کے کاروبار میں پڑ کرجی اسپنے ویں کو مقدم دیکے اور الیشخص بی و کنیا میں ہوتے ہیں۔ جنا نچر ایک شخص کا ذکر تذکرہ الاولیا ء ہیں ہے کہ ایک شخص ہزار ہا روب ہے این وی کرنے میں معروف تعا ایک ولی ایسے اس پر دالی تواسے معلوم ہڑا کہ اس کاول کرنے میں معروف تعا ایک ولی اسے ایک ومالی اور ویوں کے متعلق خداتعا لی سے فرا ایا ہے فرایا ہے تو اور فرید وفروخت مداتھا لی سے کہ وین میں ہے کہ وین میں ہے کہ وین میں معروفیت رکھے اور پرخوا کو میں ہے کہ وین کی کاروبار میں بھی معروفیت رکھے اور پرخوا کو میں نہیں سے کہ وین کی کاروبار میں بھی معروفیت رکھے اور وین کھا تا ہے وہ ایک کروری کھا تا ہے اسلام میں رہباندیت نہیں ۔ وہ فیر بروگوں کاموں سے گھرا کر گوشرنشیں بن جا اسے وہ ایک کروری کھا تا ہے ۔ اسلام میں رہباندیت نہیں۔ بہم میں شیس کہتے کہ عور توں کو اور بال جی کی کورک کر دو اور وین کھا تا ہے ۔ اسلام میں رہباندیت نہیں دیں کو خاتم ہو جا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے فرائسی اور کو کی کورک کر دو اور تا جرائی تا ات

اس کی منگال خود کونیا میں موجود ہے کہ تا جوا ور ملا ذم لوگ با وجود اس سے کروہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت محد کی سے پورا کر تے ہیں جرمی بیوی نیچے رکھتے ہیں اور ان سے حقوق برابرا وا کر سے بید ایسابی ایک انسان ای تمام مشافل کے ساتھ خداتعالی کے حتوی کواداکرسکتا ہے اور دین کو ونیا برصدم رکھ کر بڑی مسک میں اور دین کو ونیا برصدم ملا مورخدم اربار بے ١٩٠٤ صلا)

بمارے ایسے بندے می بی جر بڑے بڑے کارفانر تجادت بی ایک وم کے لئے ہی ہمیں نہیں بھولت خواسے تعلق رکھنے والا وُنیا وارنئیں کہلاتا۔ (بدرجلد، مامورند و جنوری ۸۰ و ۱ ومنل)

اسلام کهاں ایسی تعلیم دیبا سے کہ تم کاروہ ارجبوٹر کردنگریت کو لوں کی طرح سکتے بیٹھ رہوا وربجائے اس کے کہ اُوروں کی خدمت کروخو د دوسروں ہر لوجہ بنو نہیں بلکرشسست ہونا گناہ سے بہلا ایسا آدمی جبرخدا اور اس کے دبن کی کیا خدمت کرسکے گا جیال واطفا ل جوخدا نے اس کے ذیقے لگائے ہیں ان کو کہاں سے کھلائے گا۔

بین با در کھو کہ خواکا یہ ہوگڑ منشا و نہیں کہ تم کونیا کو بالنکل ترک کر دو بلکہ اس کا جومنشا رہے وہ یہ ہے کہ تی ڈ آف آج میٹی ڈکٹھا تجارت کرو، زراحت کرو، طا زمست کروا ورحرفت کرو۔ جوما ہو کرومگر نفس کو خداکی نافوانی سے روسکتے رہوا ورایسا تزکیہ کروکہ یہ امورتمہیں خداست خافل مذکرویں بجر ہو تمہاری ونیا ہے وہ بھی دیں سکے حکم میں آما وے گئے۔

انسان کونیا کے واسطے پیدائیس کیا گیا۔ ول پاک ہوا ورہروقت یہ کوا ور ترب انگی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی اس خطرت خد نوسش موجات کے واسطے حلال سید اِلْمَمَّا الْآغَمَّالُ مِا لَدِّیَّاتِ.
﴿ اِلْحَمْ جَلَد ١١ مِلْمُ مِلْد ١١ مُلْمُ مِلْد ١١ مُلْمُ مُلِد ١١ مُلْمِعَالُ مُلْمِد اِلْمُعْلِقَ مُورِمْ اللّٰ الْمُست ١٩١٨ مَلْمُنَّ )

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَا لَكُوْمِنَ قَالَ فَمِنْهُ مُمْنَيَّمُونَى عَلَيْطُوا

وَمِنْهُمُ مَّنَ يَنْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَنْشِي عَلَى أَرْبَعٍ بِيَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ

يْ. قُلُ اَطِيعُوا الله وَ اَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُولِ الله البَلغُ وَعَلَيْهُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الله البَلغُ

المُبِينَ

مه خدای اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور بیستم اور بریبی امرہ کہ خدا کے احکام سے تخلف کرنا معصبت اور موجب و خول جہنم ہے اور اس مقام بین جس طرح خدا اپنی اطاعت کے لئے حکم نسر ما تا ہے ایسا ہی رسول کی اطاعت کے لئے حکم فرما تا ہے یمو چوخص اُس کے حکم سے تمذیج پرنا ہے وہ ابیے جرم کا از تکاب کرنا ہے جس کی مزاج ہتم ہے ۔ (حقیقة الوجی ص<sup>11</sup>)

## يَعْبُكُ وَنَنِيُ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنَ كَفَرَبَعُكَ ذَلِكَ فَأُولِبِكَ هُمُ الْفَسِقُهُ نَنِيَ

فدا سنة من سع بعض نيكوكا دا يماندا دون ك لئے يه وعده تضرار كها ہے كه وه انهيں ذين برا بين رسول تقبول ك قليف كرس كا اندج بہلے كرتا دا ہے اوران ك دين كوكرجوان ك لئے اس سك بين سند كر ليا ہے لين وين اسلام كوزين برجا دے كا اور تحكم اور قائم كردے كا اور بعد اس ك كم ايمانداد خوت كى حالت بين مبون كے يعنی بعد كس وقت ك كرجب بباعث وفات حضرت خاتم الانهياء صلى المولا يوك كم ايمانداد كى حالت بين مبون كے يعنی بعد كس وقت ك كرجب بباعث وفات حضرت خاتم الانهياء صلى المولا يوك معلى المولا يوك كم يوك كر من بيا و من بوجائے كو اس خوت اور اندليند كا حالت بين فعدائے تعلي خلافت حقر كو قائم كرك مسلمانول كو اندليندا ابترى دين سے بينے أور اس بين عادات بين كردے كا۔ وه خالصاً ميرى برستش كريں ہے اور مجمل ابترى دين من المول يوك كا مرب بين كر باطبى طور بر الى مبرى برست كا مور بوجائى كا حد بين كا مور بر الى المور بوجائى المور بوجائى المور بوجائى المور بوجائى المور بوجائى الور وي بوجائى بوجائى

ليكن اس زماد كے بعد معركم معربيل جائے كا يمانكست المركا اشار و حكما استَ خَلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْدِلِهِمْ . سيسمجها جاتا سيصاف ولالت كررباسي كريم أطسك مريت آيا مخلافت اورخليفون كاطرز اصلاح اورطرز كمورسيمنعلقب يسوج وكريه بات ظامريه كرمنى اسرائيل مين خليفة التدمون كامنعب حضرت مولئ شروع بدوًا اور ایک مدت درازیک نوبت به نوبت انبیادبنی اسرائیل میں ره کرآخر چوده (سو) برس سکے پواسے بيوسف كاستعفرت عيسلى بن مريم بريسلسلوحم بدوًا يحصرت عيسى بن مريم اليسخليفة المترسف كرظا مرى عنان حکومت اُن کے ہاتھ میں بنیں آئی متی اورسیاست ملی اوراس دنبوی بادشاہ سے ان کو کھیے علا قدشیں عما اور وُسْ كے بتھیاروں سے وہ كچه كام نہیں ليت سے بكراس تھیارے كام ليت مقد جوان كے انفاس مليسرين تا يعنى اسموجه بيان مصعبوان كي ران برجاري كياكيا عناجس كسالت بست مى بركتين تعيس اورجس كدوايد ے وہ مَرے ہوئے دلال کوزندہ کوئے شختے اوربہرے کا نول کو کھوسلتے ہے اورما درزا دا ندحول کوسیما ٹی کی روستسنى وكما وبين عظه اكن كا وه وم از لى كا فركوا رمّا تما اور اس بريوري مجتن كرّا منا ليكن موس كو زندگى بخضتا تقاء ووبغيرباب كعبيداكة عصم في اورظا مرى اسساب ان ك ياس ني فقاورمرات بيس خدائیتعالیٰ ان کامنوتی نتا ۔ وہ اُس وقت اُسٹ منے کہ جبکہ میں وبوں سے مذصرت دیں کو ملکہ انسانیت کی معملتیں بى جيوار دى تقبل ا ورجه دين ا ورخو دغون ا و كينا دينف ا ورخلم ا ورحد ا ورب جاجوش نغس ا مّاره سك النبي رُّرُ تَى كريكَفُسَةَ اورسَمرف بني نوع سي معنون كوانهون سن جيورُ دايا تنا بلكه غلبه شقاوت كي ومرسع معزت تحسي عين عص عبودتيت اوراطاعت اورسيت اخلاص كاوست تعبى توط بيتي عقد مريت سله مطر أمستخوان کی طرح توریت سے چندالفاظ اُس کے یاس منت جو قبراللی کی وج سے ال کی حقیقت کی وہ دیس مینے سکت سے كيونكرايمانى فواسست ا ورنيدك بالكل النامين سنت أمؤتمئ كنى اوراك سكنفوي ظلمدريمبيل خالب أنحيا تما ا ور سغلى مكاربال اوركرا بمت سك كام أن سعدسرزه موسق عقد اورتجوث اورريا كارى اورفدارى الناس انتها كيمك بينج مُنَى نفى اليعة وقت ميں اللي طرف سيح ابن مربم بعيجا كيا تنا جوبنى اسرائيل سيمسيمون اورخليفوں ميں سه آخر نيسيع اور آخرى خليفة التريقا بوبرخلا من سنت أعربيون سك بغير الموار ا ورنيز و سك الما تعا ميا وركمنا باسية كمشربيت موسوى بين خليفة الله كوسيع كهنة إين اورمعرت واؤدُّك وقن اوريا أن عدي وصريبان لغظ بنى اسرائيل بين شالع موكيا تقا بهرمال أكرم منى اسرائيل بين كني مسيح أست ليكن سب سع في يجه آسف والا سينج وبي سيعجس كا نام قرآن كريم بين سيج عيلى ابن مريم بميان كما كمياسه بني السرائيل مي مرميين بمي كني تختيل اود ان کے بیٹے بھی کئی مصفے نیک کوسیے عیسلی بن مربع اِن تینوں الموں سے ایک مرقب نام بنی اصرائیل میں اس وقت اور سوئی نهیں با باگیا پروسیے عیلی این مربم میر ولوں کی اس ٹواب حالت میں آیا جس کا کیں سف ابھی ڈکرکیا ہے۔ آیات

موصوف بالایس امعی ہم بیان کر بھے ہیں کہ خدا تھا لی کا اس اُ مت کے لئے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرزیران میں مى نيليغ بدا مول مح راب مع جب اس ط ذكو نظر كعسا هن لاست مي توميس ما ننا پر تاسي كه صرورها كر من خرى خلیفه اس انتشاک اسیع ابن مریم کی صورت مثّالی پرایی اور اس زماندیں آ وسے کہ جواس وقت سے مشاہر ہو جس وقت میں لعد صفرت موسلی سے بی ابن مریم آئے سے لینی سچ د صوبی صدی میں یا اس کے قریب اُس کا ظہور موا ورالیا ہی بغیرسیف وسنان کے اور بغیرا لات حرب کے اوے جیسا کر حضرت سے ابن مرمی آئے تھے اور نزاليه بى توكون كى اصلاع كے سائد آئے جديدا كرميع ابن مرعم أس وقت كے خواب اندرون ميوديوں كاملاح سے لئے آئے تھے۔ اور جب آیات ممدوم بالا کوغورسے دیکھتے ہیں توہمیں ان کے اندرسے یہ آواز سُنائی دیتی ہے كم مزود آخرى خليفه اس أتمت كاجوج وهوي صدى ك سربر ظهوركرك كا معزت يسع كي صورت مثّالى بِرٱبُيكا ا وربغير آلات وب طهور كرسه كا ووسلسلول كى مماثلت ميريى قاعده سه كه اقل اور آخريس اشد وروب ك مشابهت أن مين موتى بسي كيؤكم أيك لميسلسله اورايك طولاني مدّت مين تمام ورمياني افراد كامفصل حال معلوم كرنا طول بلاطائل سے بيس جبكه قرآن كريم نے صاف صاف بتلا ديا كه خلافت اسلامى كاسلسلما بنى ترقى او تنزل البني جلالي اورجالي حالت كي رُوس خلافتٍ إسرائيلي سي على مطابق ومشابه، ومماثل ببوكا اوريربعي بتلاديا كم نبى عربي أتمى تتبل موسى سے تو اس من يرقطعي اور نقيني طور مير ښلايا گيا كرجيسے اسلام بين سر دفتر اللي خليفون كامتيل موسى مصع جواس سلسلدا سلاميدكاسب بسالارا وربادشاه اورتخت عزت كحاول درج بربيتي والا اورتمام كامصدراور ابني روحاني اولا دكامورث اعلى بصصلى الله عليه وسلم اليسابهي اس سلسله كاخاتم باعتبار نسبت تأمروه يرعيلى ابن مرم سے جواس أمت كولكوں بين سے بحكم رقي سيع صفات سے ديكين سو كيا ب اور فرمان جَعَلُنكَ الْمَسِينيَة ابْنَ مَرْيَمَ في اس كودر حقيقت ولهى بنا ديا ب وَكان اللهُ عَلَى كُلِّ شَیْ فَی قَدِیرًا اور اس آنے والے کا نام حو احدر کھا گیاہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے كيونكم محدحلا لى نام سے اور احرجالي اور احدا ورعبني است جالي معنوں كي روسے ايك ہي ہيں۔ اس كي طرن به اشاره ہے وَمُ بِسَيِّرًا بِرَسُولٍ تَيَا تِيْ مِنْ بَعُدِى السُمُكُ ٱخْمَدَ مَكْرِبِهَادِكَ بْبِيمَسَلَى ٱسْعِلِيهُ وَسَلَمَ فقط احد مى نهيس ملكه محد مي مي لعينى جامع جلال وجال بي ليكن أخرى زمان مين برطبق مي يكوني مجرد احد (الألداويام ١٩٨٥-١٤٠٠) جوابين الدرهتيقتِ عيسوتيت ركمنا سي بجيجا كيار

فدا وعدہ وسے چکاہے کہ اس دین ہیں رسول المتصلعم کے بعد خلینے پیدا کرے گا اور قیامت کہ اُس کو قائم کرے گا۔ لین ہیں رسول المتصلعم کے دواز تک خلیفے اور با دشا ہ جی بنا رہا ایسا اُس کو قائم کرے گا۔ لین کرے گا اور اس کومعدوم ہونے نہیں دے گا۔ اب قرآن نٹریف موجود ہے۔ ما فظامی بنیٹے

ہیں دیکھ لیجئے کہ کفارنے کس وعوٰی کے ساتھ اپنی رائیں ظاہر کیں کہ یہ دین طرور معدوم ہوج ائے گا اور ہم اس کو کا لعدم کر دیں گے اور اُن کے مقابل پر ہم پٹے گوئی کی گئی جو قرآن مشریف میں موجود ہے کہ ہرگز تباہ منیں ہوگا۔ بدایک بڑے درخت کی طرح ہوجائے گا اور کھیل جائے گا اور اس میں با دشاہ ہوں گے۔ جنگیم تفدرس (مباحث اہل اسلام وعیسائیاں صلا پرمیدہ رجون ما ۱۸۹۷)

فدا نے اُن لوگوں سے جوتم ہیں سے ایمان لاسے اور اچھے کام کئے یہ وعدہ کیا ہے کہ البتہ انہیں رہیں ہیں اسی طرح فلیف کرے کا جیسا کہ ان لوگوں کو کیا جو اُن سے بیٹے گذرگئے اور اُن کے دین کوجو اُنکے نئے پست ندکیا ہے فاہوران کے لئے خوف کے بعد امن کو بدل دے گا در اُن کے دین کوجو اُنکے میرے ساتھ کسی کو مشر کی منہیں مھر اُئیں گئے (الجزو عظ سورہ فور) اب خورسے دیجھو کہ اِس آ بت ہیں بھی مما اُلت کی طرف صریح اشارہ ہے اور اگر اس مما اُلمت سے مما اُلمت تا مدم اور منہیں تو کلام عبث ہو ا جا تا ہے کیونکہ شریعیت موسوی ہیں ہو دہ سوبرس یک فلافت کا سلسلہ ممتذر ہا۔ مذصرف تیس برس تک اور صدیا فیلیف ورحانی اور فلا ہری طور بر ہوئے مذیا راور پھر بہیشرکے لئے خاتمہ۔

تب موسیٰ کی قوم نے اس کوجواب دیا کہم تیرے بہلے بھی سنائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی سائے گئے توموئی نے کے بعد بھی سائے گئے توموئی نے آن کو جواب میں کما کہ قریب ہے کہ خدا تمہا دے وہما کی کر دے اور زمین پرتمین خلیفے مقرد کر دے اور پھر دیکھے کرتم کمس طور کے کام کرتے ہو۔

اب إن آبات ميں صريح اورصاف طور بروس لوگ مخاطب بي جوحضرت موسلي كي قوم ميس سے اُن ك سامنے زند وموجود منے اور انہوں نے فرعون کے ظلموں کاشکوہ میں کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے بیلے میں ستائے گئے اور تیرے تے معلی اور انہیں کوخطاب کرے کما تفاکرتم ان کلیفات پرصبر کرو۔ فدا تمهاری طرف رحمت سے ساتھ متو ترب ہوگا اور تمهارے وہمن کو بلاک کردے گا اور تم کو زمین برخلیفے بنادیگا لیکن تاریخ دانوں پرظاہرہے اور بہو دلوں اورنصاری کی کما بوں کو دیکھنے والے بخوبی حاسنے ہیں کہ گو اس قوم كا وخمن لعيى فرغون ان كعما من بلاك برؤام كروه نودتو زمين بدين ظاهرى خلافت بركيني لذباطني خلآ مر بلك اكثران كى نا فرانيول سے بلاك كے گئے اور جاليس برس ك بيابان الى و دق ميں آوارہ رہ كر جان محق ملیم ہوئے پیربعدان کی ہلاکت سے ان کی اولا دہیں ایک ایساسلسلہ خلافت کا متروع ہؤا کر مہبت سے بادشاه اس قوم میں ہوئے اور داؤ داور سلیمان جیسے خلیفة الله اسی قوم میں سے بیدا ہوئے یہاں بہ کہ آخر يرسلسله خلافت كأبيودهدي صدى مين مصريك بيخ برختم مؤايس اس سے ظاہر ہوا كركسى قوم موجود وكوخاطب كرف سعمر كريد لازم نيس الماكر وه خطاب توم موجوده يك بى محدودرس بلك قرآن كريم كاتويمي ماوره یا با جا آہے کہ بسا اوقات ایک قوم کو مخاطب کر آ اسے مگر اصل مخاطب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جوگذر سکتے یا آئندہ آنے والے ہیں مثلاً الله عبل شان مورة البقره میں بہودموجوده كومخاطب كركے فرما ماسے ليكني إِسْوَآءِيْلَ اذْكُرُوْا يَعْدَيْمَ الَّيْنَ ٱنْعَمَّتُ عَلَيْكُمْ وَٱوْنُوا بِعَهْدِئَ ٱوْكِ بِعَهْدِكُمْ ۗ وَإِيَّا يَ فَا دُهَبُونِ ٥ يعنى اس بنى اسرائيل اس نعمت كويا دكر وجوبهم في تم ير العام كى ا ورميرے عدكولوراكرواكي بعی تمهارے عد کو اور اکروں اور مجے سے لیں درو۔

اب ظاہر بنے کہ میں وموجودہ زمانہ انخصرت تو صُرِ بَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ کا مصداق مقے دان پر تو کوئی افعام بھی بنیں ہو اتھا اور دان سے بیر عداس کے فرا افعام بھی بنیں ہو اتھا اور دان سے بیر عداس کے فرا اور اُن اَن فرْعَوْنَ یَسُوْمُوْلَکُمْ سُوْءَ الْعَدَابِ بِیدَ یَدُوْنَ اَبْنَاءَ کُمُ وَیَنتَیْمُوْ فَلُ اَلْهُ وَالْهُ فَرَا اِللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ فِرْعَوْنَ اَبْنَاءَ کُمُ وَیَنتَیْمُونَ وَ اِللّهُ فَرَقَنا بِکُمْ الْبَحْرَفَا اَبْحَدُ فَا اَنْجَیْنَا کُمْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَن وَقِيمُ مَنْ اللّهُ فَرَقَنا بِکُمْ الْبَحْرَفَا اَنْجَیْنَا کُمْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ مَنْ وَقَلْمُ اللّهُ فَرَقَنا بِکُمْ الْبَحْرَفَا اَنْجَیْنَاکُمْ وَ اَغْرَقَنَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُلّهُ اللّهُ اللّهُ

خداتعالیٰ کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا اوروہ وقت یادکروجبکہ ہم نے تمہارے پنچے کے ساتھ ہی دریا کو بھاڑ دیا بچر ہم سنے تم کونجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اورتم دیکھتے ہتے۔

البسولينا جا ميئ كدان واقعات بيس سيكوئي واقعدمي الديميوديون كوريش منين آيا مقاجو الخعزت صلی الله علیہ والم سے زمان میں موجود سے ان وہ فرعون کے باتھ سے وکھ دئے گئے سے ندان کے بیٹوں کوسی نے تتا کیا ندوہ کسی دریاسے یار کئے گئے۔ پھرآ کے فرماناہے وَ ا وْ قُلْتُمْ يَامُوْسَى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى مُوى اللَّهَ جَهُرَةٌ فَاَخَذَتُكُمُ الصَّيعَقَةُ وَٱنْتُمُ تَنْظُرُوْنَ ٥ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِّنْ كِعُدِمَوْتِكُمْ لَعَكُمُ تَظُكُوْنِكُ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَآ نُوَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمِتَ وَالسَّلُوٰى لِعِن وه وقت يا دكر وجب تم في مولى كوكها بم تیرے کے برتوالیان نبیں لائیں گے جب بھ خدا کوجٹ یم خود نددیجد لیں ۔ تب تم برصا عقد بڑی اور بھرتم کوزندہ كياكيا الكرتم فككركروا ورمم في إولول كوتم برسائبان كيا اوربم في تم يرمَن اورسلوى اراد اب ظامر سي حصرت موسٰی توان میہودیوں سے جو قرآن میں نماطب کئے گئے دو ہزار مرس میلے فوت ہو میکے تھے اور ان کا حر موملی کے زمانہ میں نام ونشان مجی نہ تھا بھر حصرت موسلی سے ایسا سوال کیونکر کرسکتے سکتے۔ کہاں ان مریج لی گری کما انهوں نے من وسلوٰی کھایا۔ کیا وہ سیلے معفرت موسی کے زمانہ میں اور اور قالبوں میں موجود سے اور معرا مخترت کے زمانہ میں معی بطور تناسخ الموجود موٹے اور اگرینہیں تو بجراس ناویل کے آور کیا کمدسکتے ہیں رمخاطبت کے وقت ضروری نهیں کہ وہی لوگ علیقی طور رہ واقعات منسوب کے مصداق ہوں جو مخاطب ہوں ، کلام اللی اور اما ديث المول صلى الله عليه وسلم من يرايك قا عده علمر كما ب كربسا أوقات كو في واقعد ايك تخص يأ ايك قوم كى طرت منسوب كيا عبامات اور در اصل ده و اقعدكس دوسرى قوم يا دوسرت خص سے تعلق ركھا سے اوراسى باب میں مصعبیلی بن مریم کے آنے کی خرب کیونکہ بعض احادیث میں انحری زمان میں آنے کا ایک واقع معفرت عيسلیً کی طرف منسوب کیا گیا حالانکہ وہ فوت ہمونے تھے ہیں یہ واقع می مصرت سے کی طرف ایسا ہی نسکوب ہے جیساکہ واقعہ فرعون کے ہاتھ سے نحات بانے کا اورمَن وسلوای کھانے کا اورصاعقہ گرنے کا اور دریا سے یار ہونے کا اور قعتہ کن تعنی رَعَلیٰ طَعَامِ وَ احِدِ کا اُن بیودیوں کی طرف منسوب کیا گیا جوہمارے نبی صلی اللہ عليه وسلم كے وقت بين موجود سے حالانكم وہ واقعات أن كى بىلى قوم كے سے جو أن سے صدم برس بيلے مرعبے تھے بیں اگرکس کو آیات کے معنے کرنے ہیں معقول شق کی طرف خیال رنہوا و رظامرالفاظ بر اُرطابا اواجب سمجع توكم سے كم ان اس يات سے ية ابت سوكاكمسكار تناسخ حق سے ورندكيونكرمكن تعاكم خداتعالى ايك فاعل سے فعل کوکسی السے شخص کی طرف منسوب کرے جس کو اس فعل کے اِرت کاب سے کی مجی تعلق نہیں ما لانکہوہ آپ ہی فرماتا ہے آلا تَذِر وَاذِدَةٌ وِذُرای اُخْری مجراگرموسی کی قوم نے موسی کی نافرانی کی تم اوران ير بجلی

گِری بھی یا انہوں نےگومسالم پرسٹی کی بھی اور ان پرعذاب نا ز ل ہؤا تھا توائس دوسری قوم کو ان واقعات سے كيا تعلق تعاجودو بزار برس تعديبيد ابولى - يول توعفرت أدم سے اابى دم متقدين متافرين سے لئے بطور آباء واجداد میں لیکن کسی کا گذر کسی برعائد نہیں موسکتا۔ پھر ضدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ تم نے موسی کی نافرانی کی اور تم نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانیں سے جب یک اس کو مذو یجد لیں اور اس گند کے سبب سے تم بریجائی کو كيونكران تمام الغاظ كصبنظ ظاهركوئي أورمعن بهوسكته بي بجزاس كككها مائ كروداصل وه تمام بيودى جو ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کے وقت میں موجود مقے حضرت موسلی کے وقت میں بھی موجود مقے اور انہیں برِ مَنّ و سلوی نازل موًا متها اوراً نهیں پریحبلی بٹری تھی اور انہیں کی خاطر فرعون کو ہلاک کیا گیا تھا اور بھرو ہی میںودی آنحسز صلی الله علیه وسلم کے زماند میں بطور تناسخ بید ا ہوگئے اور اِس طرح پرخطاب میجے عفر گیا مگرسوال برہے کرکیوں اليه سيرس سيرس معن نهيل ك جات ركيا يه خداتعالى كاقدرت س دوربي اوركيول اليه معن قبول كئ جاتے ہیں جو او بلاتِ بعیدہ کے مکم میں ہیں کیا خدا تعالی قادر منیں کر حس طرح بقول ہمارے مخالفول کے وہ حضرت عيدائي كولعين بجبده العنصري كسى وقت صدبا برسول ك بعد بجرز مين برك آئے گا اسى طرح أس ف حضرت موسی کے زما ند مے یہو داول کو مجر آ تخطرت مسلی الله علیه وسلم کے وقت میں زندہ کر دیا ہویا اُل کی روحول كوبعلورتناسيخ عجرونيا ميں ليے آيا ہوجس مالت ميں صرف بے بنيا دا توال كُ منبيا د ميرحضرت عيلني كي رُوح كا مجر دُنيا مِين أَ ناتسليم كما كياب توكيول اوركيا وجركه ال تمام بيوديول كي دوسول كا دوباره بطورتناسخ بماريني مسلى الشوالية والمسك وقت بن آجا نا قبول ذكيا جائے جن مح موجود بروجانے برنصوص مريح بتيذ قران كريم شا بر مِي - ذيكِ وخد العالى صاف فرما ما سب وَإِذْ قُلْتُمْ لِلمُوْسِى لَنْ نُكُوْمِينَ لَكَ حَتَّى نُرَى اللَّهَ جَلَارًةً فَأَخَذَ ثُكُمُ الصَّعِقَةُ وَآنُهُمْ تَنْظُرُ وْقَ يَعِنْهُمُ وه وقت يا دكروجبكه تم ف لاكسى أورف يدكما كهم تبري کھنے پر توایمان نہیں لائیں مگے جب بہر ہم آپ ظاہرظا ہر خدا کو مذدیکھ لیں اور پھرتم کو کبلی نے بچڑا اور تم دیکھتے ستے۔ اور اِس آیت میں ایک اورلطیفہ پرہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اِس آیٹ کے مضمون میں موجودہ میوداول کو گذشته لوگوں سے قائم مقام نہیں تھرایا بلکہ ان کوئی الحقیقت گذشتہ لوگ ہی تھرادیا تواس صورت میں قرآن کریم نے انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدرمبارک کے بہودیوں کے وہی نام رکھ دیے جو اُن گذيستر بني اسرائيل ك نام مق كيونك جبكديد لوك حقيقةً وسى لوك قرار وسه وينه كك تويد لازمي مؤاكه نام بھی وہی ہوں۔ وجربی کہ نام حقائق کے لئے مثل عوارض غیر سفک کے میں اور عوارض لازمید اسبے حقائق سے الگسنبي موسكت واب خوب متوقر موكرسو يوكرجك خداتعالى ف صريح ا ورصا ف معظول مين الخضرت على الله علیہ وسلم کے زمان کے میہودیوں کومخاطب کرنے فرمایا کہ تم نے ہی ایسے ایسے بڑے کا م مصرت موسلی کے عمدیس

کے تھے تو بھرالین صریح اور کھلی کھلی نص کی تاویل کرنا اور احادیث کی بنیا دیر صفرت عیلی علیا اسلام کو ہو قرآن كريم كاروم وفات بافته مع يرزين مراتارناكيس ب اعتدالي اورنا إنساني مع يزو الوفوا العالى كاسى عاوت اورسكست بي كارشت وكون كويم ونيا من الماس تونعي قرآني جوبتكوار در مكرار گذمن ته اوگوں کو نخاطب کرے اُن سے زندہ ہمیسنے کی شمادت وسے دہی ہے اس سے درگذر کرنا ہرگز جائز منیں اور اگروہاں یہ دمطرکہ ول کو پکڑ آسے کہ الیے معن کو خدا تعللٰ کی قدرت سے تو بعید سنین کی معتول كر بنات بي إس لف اوبل كاطرت أن كياجام بعداوروه معف كية جات بس بوعندالعقل كولبيد منیں ہیں تو پھرالساہی حضرت عبائی کے آنے کا پہنے گوئی کے مصنے کرنے ماہئیں کیونکد اگر گاسٹ میوداول كابهمارس نبي سلى الشرعليد وسلم كرعد مبارك مين زنده مومانا بااكربطراتي تناسخ ك الناكي رومين يمر اماناط الق معقول ك برخلاف مع توصور يمين كفيدت كيونكردوباره ونيا مي التجويز كاماناس جى كَوْفِهِتْ يُرايت فَكَمَّا تَوَفَّيْدَى كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ بلند آواز سے شماوت وسے دہی ہے۔ کیا میودیوں کی روحوں کا دوبارہ ونیا میں آنا خداتعالیٰ کی قدرت سے بعیدا ورنیزطراق معقول کے برخلات ليكن عضرت عيسلى كالجسده العنصرى بجرزين برآ مانابهت معقول ب بجرا كرنصوص بتينهم بجرقرانيه كومباعث استبعاد ظاهرى معنول مح وقال كرك طريق مرف عن الظاهر اختياركيا ما ماست توجركيا وحركفوس اما ديثير كاحرد عن الظاهرما تُرنهي كيا احا ديث كي قرآن كريم سعكو أي اعلى شان سعكم تا بميشاحا ديث ك بيان كو كوكسيا مى بعيدا زعقل بوطا مرالفاظ مرقبول كيا جاف اورقرآن شريف مين ما ويلات مى كرمائي يعرسماصل كلام كاطرف رجوع كرك لكفت بي كربعض صاحب ايت وَعَدَ اللهُ الكَذِيْنَ المَنْوُا مِنْكُمْ وَعَيْدِكُواالصَّالِحُاتِ لِيَسْتَنْ فَلِفَنَّهُمْ فِي الْآرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ كموميّت سے انکار کرکے کہتے ہیں کہ مِنگم سے صحابہ میں مراد ہیں اور خلافت راشدہ حقد اُنہیں کے زمانہ کا ختم ہو كئ اودمير قيامت كك إسلام مين اس خلافت كانام ونشان نهين بوگا يكويا أيك خواب وخيال ك طرح اس غلافت كا مرف تيس برس مي دورتا اور يم بيشك له إسلام ايك لازوا ل خوست بين بركيا مكريي پوچهام بول کد کمیاکسی نیک دل اِنسان کی ایسی را شے موسکتی سے کہ وہ معزت موسی علیالسلام کی نسبت توہد ا فيتقاد ركه كربلامضبران كي متربعت كي بركت اورخلافت راشده كا زما ندبرا برجوده سوبرس مك رماليكن وہ نبی جوافضل الرّسل اور نیرالانبیاء کملا آب اورجس کی متربیت کا دامن قیامت کا ممتدہ اس کی برکات گویا اس کے ذمان مک ہی محدود رہیں اورخداتعالی نے نزچا باکر کھی بہت مدت ک اس کی برکات كيفوني اس كے رُومانی خليفوں كے ذوليقه سے ظاہر ہوں۔ ايسى ماتوں كوشن كوتو ہمارا بدن كانپ عاتا

مع مكر افسوس كدوه توك مجيم سلمان بى كهلات بين كرجوم اسر حالاكى اوربيباكى كى را ه سب اليه بعد ادباند الغاظ منه مدك آت بين كركويا اسلام كى بركات آكم نهيل بلك مدّت بهوئى كدان كاخا تمرم و چكام -

اسوا اس کے مِنْکُمْ کے لفظ سے یہ استدلال پیداکرنا کہ چزیم خطاب محاب سے اِکس سفے پر سفے میں اس کے میں خطافت محابہ ہی محدود ہے عجیب عظائدی ہے۔ اگر اسی طرح قرآن کی تفسیر ہوتو میں بیود ہوں سے بھی کہ جھے بڑھا تھا ہے اور بجر کہ میں قریبًا بیا کئی جگہ آ باہے اور بجر دویا تیں جگہ کے خطاب سے وہ تمام دویا تیں جگہ کے خطاب سے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت کے بیوا ہوتے دہیں گے۔

اب منوند كمطور برجيندوه أيتين بم تكفت بن جن مين مِنْكُمْ كالفظ يا يا جا آس-

(۱) فَهِنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْطِنَّا آوْعَلَى سَفَرْ فَحِدَّةً وَقَنْ آتَامِ الْحُرْ لَيْنَ جُرَّم بِي سے ملي يا سفر برموتوات بى دوزے اور ركھ كے -اب يسوچوككيا يريكم صحاب بى سے فاص تحايا اس بي اسفر برموتوات بي بيرا موت رہيں سے شامل ہيں -ايسا ہى نيچ كى آيتوں برمجى غور مرد - كرو-

(٢) ذلك يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِلِين بِهُ مَن كُوعظ كيا جاتا ہے جوتم میں سے اشرا ور لوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔

(٣) وَ اللَّذِيْنَ كِيكُو فَوْنَ مِنْكُمْ وَكَيْدَ رُوْنَ آ زُوَاجًا يَعِنى ثَمْ بِي سِي جَوْجِ رؤيس جَبِورُ كُرُونَ . مومائين-

(س) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُهَّلَهُ يَّذَعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِوَيَا مُرُوُنَ بِالْمَغُرُوْنِ وَ يَنْفَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرَ يَعِنْ ثَمَ مِيں سے البے لاگ ہونے چاہئیں جن کی دعوت کریں اور امرمعروف اور نہمُ شکر ابنا طریق رکھیں ۔

( ٥) آيِّنْ لَا أَصِينَهُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ آوُ آنُنْ كَي مَن مَسكسى عامل كاعمل صائع نهير الم كام من العن من الم عمودت بوء مرد بونوا وعورت بوء

(۲) لَا تَنَا كُلُوااً مُوَالَكُمُ بَنْ نَكُمْ بِإِلْبَاطِلِ إِلَّا آنْ تَلُونَ تِبَادَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ إِلْجَارُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

(>) وَ إِنْ كُنْتُمُ مَرْضَى آوْعَلَى سَفَرِ آوْجَاءَ آحَدُ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَالِيْطِ آوْلَامَسْتُمُ اللهُ الله

سے آؤیا عورتوں سے مباشرت کروا ور پانی دسطے تو ان سب مبورتوں میں پاک متی سے تیم کرو۔ ( ۸ ) آطینے عوااللّٰہ و اَطِنیعواالرّسُوْل وَ اُوْلِی الْاَ مُرِونِکُمْ لِعِنی اللّٰدا ور رسول اور اپنے بادشاہوں کی تا بعداری کرو۔

( 4 ) مَنْ عَيِلَ مِنْكُمْ سُوْءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَهِنْ بَعْدِ ﴿ وَآصَٰلَهَ فَالنَّهُ عَفُوْرٌ زَّحِيْمٌ لِبَىٰ جِرُّمُصْهُم مِسْ سے بوم اپنی جمالت سے کوئی بدی کرسے اور پھر توب کرسے اور نیک کا موں میں شغول

ہوجائے کی اندغفور رحیم ہے۔

(١٠) فَمَنَا جَزَالُهُ مَنْ تَفَعَلَ اللّهُ مِنْكُمْ اللّهِ فِي الْحَيْوةِ اللّهُ فَيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَةُ يُوْوَكَ الْآسَنَدِّ الْعَذَابِ لِعِنْ جِيْنِ عَلَى مِنْكُمْ اللّهِ عَلَى الْمَارِكِ وَلَا اللّهُ فَيَاكُولُ اللّهُ ال قيامت كواس كے لئے سخت عذاب ہے۔

(١١) وَإِنْ يَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا يعني تم مِن سعكوتي بعي ايسانهي جودوزخ مين واردنه بهو-

(١٢) وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِ مِنْ يَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَاخِوِيْنَ لِينَهِم ال الوكول كو

جانت مين جوتم مين سعة م مرصف والي مين اورجوبيجه رسف والي مين -

اب ان تمام مقامات کو دکھیو کر مِندُکُم کا لفظ تمام سلمانوں کے گئے عام ہے تواہ اس وقت ہوجود تھے نواہ بعد میں قیامت بی ہے۔ استعمال ہوا بعد میں قیامت بی ہے۔ استعمال ہوا بعد میں قیامت بی ہے۔ استعمال ہوا بھی ہوں کئی تصبیع صحابہ بجر قیام قریز کے جائز نہیں ورنہ ہر کیے۔ فاسق عذر کرسکتا ہے کہ صور م اور صلاق اور جے اور تھا اور احمارت کے متعمل جس قدر احمام ہیں ان احمام کے مخاطب صون صحابہ ہی تھے اِس لئے ہمیں نماز روزہ وغیر مدہ کی بابندی لازم ہنیں اور ظاہر ہے کہ الیہ بھرائی نزدیق کے اور کوئی خوا ترس آدمی ذبان پر نہیں لاسکتا۔ اگر کسی کے دِل میں برخیاں گذرت کی آگر آئیت و عَدَّ اللّٰہ الّٰذِنْ اَ مَنُوْا وَ عَدِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَ اللّٰہ اللّ

مفاتِ حسن سے موصون ہوں اور ایمان کے ساتھ ایمان صالے جمع رکھتے ہوں ضبیغے کرے گالیں مِنگم کا لفظ زائد نہیں بلکہ اس سے عزمن بہ ہے کہ نا اسلام کے ایما نداروں اور نیکو کاروں کی طرف اشارہ کرے کیون جب نہ نہ کہ اس اسے عزمن بہ ہے کہ نا اسلام کے ایما نداروں اور نیکو کاروں کی طرف اشارہ کو اور کی کار اور ایما نداروں اور نیکو کاروں بر برابر برحاوی تفایحرا گرکو ٹی تخصیص کا لفظ لا بہوتا تو عبارت رکیک اور جمہ اور کو ور از فصاحت ہوتی اور مین کے لفظ سے برجانا بھی منظور ہے کہ پہلے ہی وہی لوگ خلیفے مقرد کے گئے تھے کہ جوالیا ندار اور نیکو کار بھے اور تم بیں سے بھی ایما نداروں نیکو کار ہے اور تم بیں سے بھی ایما نداروں نیکو کار ہی مقرد کئے جائے گئے تھے کہ جوالیا ندار اور نیکو کار بھے اور تم بیں سے بھی ایما نداروں کا در مرک تا ہے اور تکوار کا ام کم نیون کو ہے جبکہ ایمان او تعلق کی ہوں عملی کہ والے ایسی ہم تنہ سے مشروع نہیں ہوتا کہ ایمان اور نیکو کا رک اور تھی کہ اور کی کہ نظامے کیون کر ہوسی تھی کہ ہوتا کو رک اور تا کہ وحکہ ادالة اگر ذین احمین اور تعلق کو استحد کی ایمان اور کی کہ نظامے کے ایمان کو کہ بھی ہوسکتے ہیں حالان کہ فاسقوں کی بادشا ہرت اور میکو میٹ بطور فاسق اور بدکار لوگ بھی خدا تھا کہ اور ایمان نوار اور نیکو کا ایمان کے حقائی کے حقائی کے حقائی کے حقائی نے حقائی نظیفے خواہ وہ تو وحائی خلیفے ہوں یا ظاہری وہ لور ایمان نوار اور نیکو کا رہیں۔

ایمان کے سے مذبطور اصطفاء کے اور خدا تعالی کے حقائی نظیفے خواہ وہ تو وحائی خلیفے ہوں یا ظاہری وہ کو تھی اور ایمان نوار اور نیکو کا رہیں۔

عق میں <sup>7</sup>یا ہے ایک بے فائدہ بات ہے کیونکہ ہم نک**ے چکے** ہیں کہ قرآن کریم کا عام محاورہ جس سے تم ا قرآن شراف بعرابر اسمين سه كخطاب عام بوناسه اوراحكام خطابية تمام متس كم الله بموقيل مذمرت صحابه ك المع الم المحر المراع اورصات قرينه تحديد خلاب كابهووه جكمت من المع يجاني اليمت موصوف بالامين خاص حواد يول ك ايك طائعه ف نزول مائده كى ورخواست كى أسى طائع كومخاطب كرك جواب ملا يسويه قريبذكا في سبع كرسوال بمي أسى طا تُعذكا تقا اور جواب بعي أسى كوملا- اور بيكمناكه اس کی مثالیں کنرت سے قرآن مترلف میں ہیں با اعل مجبوث اور دمعوکا دیتا ہے۔ قرآن میں بیاسی کے قریب لفظ مِنْكُمْ بِهِ اورچِيسَوك قربِ أوراً ورصورتوں ميں خطاب بيے ليكن تمام خطاباتِ احكاميدوفيرو میں میں ہے۔ اگر قران کے خطا بات صحاب ک ہی محدود موتے توصحابے فوت ہومانے کے ساتھ قرآن باطل بوماتا اورا يت متنازع فيها جوخلافت سيمتعلق ب درخيقت إس آيت سعمشابهر ب كمم الْبُشْرَى فِي الْحَلِوةِ المدُّنيَاكياية بُشْرَى صحابه سے مناص منا يائسي اَور كا بعي إس سے حقد ہے۔ اورمعرض کاید کہنا کہ جوشفس اصل معنول سے جوخصوصیت مخاطبین سے عدول کرے اسس کے معن عموم ليوس أس كا ذمر س كروه وليل لينين سه اب عدول كونا بت كرسه اس معمان نابت ہوتا ہے کہ مذصرف معرض کو قرآن کرمے سے بلکہ تمام اللی کٹا بوں کے اسلوبِ کلام سے بچے مبزع بسر منیں۔ مشكل بيسك اكثر شتاب كاركوك قلبل اس عجو يورس طور برخومن كريس إعراض كرن كوتيار مو مات مير الرمعرض صاحب كوهيئ نتيت سيخفيق كانشوق مفاتو وه تمام اليه موقع جمال بغا مرنغاصمار مخاطب بين جمع كرك ديجية كراكثراغلب اور بلاقيام قربيذ قرآن شريف مين كميا محاوره سه كيونكه يرصاف ظا ہرہے کہ جو اکثر اغلب محا ورہ ٹا بت ہوگا اُسی سے موافق اصل معنی مشریں سے اور اُن سے عدول کرنا بغيرقيام قرينه جائز نهيس موكاراب ظاهرب كراصل محاوره قرآن كريم كاخطاب حامزي مين عموم سب ا ورقرآن كا چيسومكم اس بناء برعام مجماع الب من يرم حاب ك عدود مجماع في يجر جوشفص عام ماور سے عدول کرے کسی ملم کوصحار نیک می محدود رکھے اس کے ذمریہ بار شبوت ہوگا کہ قرائن قویہ سے یہ الله المراس كريد كرين من المرسع المن الله المروم و المراس الله المراس والمرام والمرام والمرام والمرام المرام والمرام والم والم میں بظا ہر صحابہ کو مخاطب کر ہے فرما قاہے کہ تم صرف خلاکی بندگی کردا ورصبترا ورصلوۃ سے ساتھ مدد جا ہوا و پاکت چیرول میں سے کھاؤ اورکسی تیسم کا فسادمت کرو اورتم زکوۃ اورنمآز کوقائم کروا ورمقام آبراہیم جائے غاز ممرا و اور خرات بس ایک دوسرے سے سینت کروا ورجے کو مادکرو یس تم کو مادکروں گا اور مراتشکر کروا ورمح سے دعا مانگوا ورجولوگ خدای راه مین شهدموں اُن کومردے مت کموا ورج تم کو

للمعليكم كرے اس كانام كافراور بے إيمان مركمو- پاك چيزس دين كي سيدا وا ديس سے كماؤاورشيطان كى بَيْرُوى در كرو تم برير وراد فرمل ك كئ بي مطرح تم بي سعيماد ياسفر ديبووه اسف دوزي بررك تمایک دوسے کے آل کوناحق سے طور پرمت کھا وا در تم تعلی اختیار کرونا فلاے یا و اور تم ضوی را و میں أن معجرتم سے لوس لڑولیکن صدمت ملے بڑھوا ورکوئی زیادتی مت کرو کرندا زیادتی کرمان والول کودوست سبين ركمتا ا ورتم خدا كى دا و بين خرج كروا وردانست اين تئين بلاكت بين مت فوالو اور لوگول سطحال كروكه خدافمسنين كودوست ركحتاب اورغج أورغروكوامتدك واسط يوراكرواوراب بإس توشه ركحوكم توشریس بدفائدہ سے کرتم کسی دوسرے سے سوال نہیں کرو گے بعنی سوال ایک ذِکت سے اس سے بچنے کے لئے تدبركمني جا بين اورتمملع اورإسلام مين داخل بو اورمشركات سعنهام مت كروجب كا ايمان مالا وين اورمشرکیتن سے اسع عورتو تم نکاح مت کروجب مک ایمان نالاوی اورا بینے نفسول کے سئے کھیے آھے ہجواور این خداتعالى كوابني تشمول كاعرمنه مت بناؤا ورعورتون كودكه دينه كاغومن سے بندمت ركھوا ورجو كوك تمين سے فوت بوجائیں اورمُجوروئیں رہ مبائیں تو وہ مپارمِینے اور دس دن نکاح کرنے سے رُکی رہیں۔ اگرتم طلکا تی وقو **ت**و عورتوں کو احسان کے ساتھ رضمت کرو۔ اگرتہ میں خوت ہو تونماز ئیروں سے مبلتے مبلتے یا سوا رہونے کی مالت میں پڑے او ۔ اگر اپنے مدقات لوگوں کو د کھلاکے دو توبیعواً اچی بات ہے کہ تا لوگ تما دے نیک کا موں کی پُیروی کریں اور اگر جیپا کر متاجوں کو دو تو یہ تمہار سے نفسوں کے لئے ہترہے بیٹ تم کسی کو فرصنہ دو تو ایک اوثت لكمالوا ورقرتن اواكرني بين خداست ذروا وركجه ما تىمت ركهو اورمبن تم كوئى خربدوفرونعت كروتو اكسن بر مواه ركه لورا وداكرتم سفريس بوا وركوئى كاتب ينسط توكونى حائيدا وفبعندين كرلور تم سنتب بل كرخداكى دسى سے پنج اروا ورباہم میوٹ مت دالو تم میں سے النے میں مونے ماہئیں کرجوا مرمعروف اور نہی منکر کہیں۔ تم خداً کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اگرتم میں سے کسی کی بیٹی فوت ہو مافئے تو وہ اس کی جائیدا دہیں سے لعسف کا مالك ب بشرطيكه أس كي محا ولاونهوا وراكرا ولا دمولوي أس كوجار معتسرا سيدا دبعد عمل ومتيت بيني كا برجندا حكام بطود نمونه ممن لنكح بين إمل بين أيك مقودى سي قل كا أدمى معى سويع سكتاب كرنظا بر برتمام خطاب محابرى طرف سيصليكن ورحقيقت تمام سلمان ان احكام برعمل كرف كسلط اموربيس مذير كدحرف صحاب الموربي ولب عوض قران كا اصلى اوتيتينى اسلوب عسس سے سارا قرآن بھرا مراسے يہ سے كه اس ك خطاب كيمور دهيقيقي اورواقعى طور برتمام ومسلمان بين جوقيامت كك پيدا سويت دبين سك كوبغلا برصورت خطاب خابگرا کی او خاجع معلوم برواسی بیس موشخص به وعلی کرسے کر به وعده یا وعید صحاب کک بی محدود ہے وہ قرآن کے عام محاورہ سے عدول کرتا ہے اور جب مک گورا نبوت اس دعوٰی کا بھیٹ مذکرے تب مک وہالیے

طربق سے اختیار کرنے میں ایک ملی رہے۔ کیا قرآن عرف محاسبے واسطے ہی نا زل ہوًا تھا۔ اگر قرآن سے دعدہ اوروعید اور تمام احکام محاب تک ہی محدود ہیں تو گو یا جو بعد میں پیدا ہوئے وہ قرآن سے بکتی بے تعلق ہیں۔ نعو گر ہا تلومین کھلا کا اُنٹوزا فات ۔

تشريف لائت تغے۔

سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل مطرتی ہے کیونکہ جب دین کا بل ہوجیکا تو بھرکسی دوسرے کی مزورت منیں ليكن افسوس كمعترض بع خبرنے احق أيت آليَّوُ مَ ٱلْمَدَلْتُ لَكُمْ وَيْنَكُمْ كُوبَيْسُ كُروا بهم كر كلت بي كم عجد دا ورمحدت دُنیا میں آکر دین ہیں سے کچھ کم کرتے ہیں یا ذیا دہ کرتے ہیں مبکہ ہمارا تو یہ تول ہے کہ ایک زمانہ گذرنے کے بعدجب باک تعلیم مرخیالاتِ فاسدہ کا ایک غبار بڑجا آ ہے اور حقّ خالص کاچرہ مجب جاتا ہے تب اُس خوبصورت چبره کو د کھلا نے سے لئے مجدّ د اور محدّث اور رُوحا فی خلینے اُستے ہیں۔ مذمعلوم کہ بیجارہ معترض نے کہاں سے اورکس سے شن لیا کہ مجد واور روحانی خلیفے 'دینا میں آگر دین کی مجھے ترمیم وین خرتے ہیں۔ تنبی وہ دین کومنسوخ کرنے تنیں آتے بلکدین کی چک ا ور روٹنی دکھانے کو آتے ہیں ا ورمعترین کا برخیال که اُن کی خرودت ہی کیاسبے صرف اِس وحبرسے پیپرا ہؤا سے کیمعترض کواپنے دین کی پرواہ نهیں اور کہ بی اس نے غور نہیں کی کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کیس کو کہتے ہیں اور حقیقی ترقی کیور ا ورکن را ہوں سے ہو سکتی ہے اورکس حالت میں کسی کوکھا حاتا ہے کہ وہ عیقی طور پرمسلمان ہے ہی وجہ ہے کہ معترض صاحب اِس بات کو کا فی سمجھتے ہیں کہ قرم ن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگو کے دنول کو اسلام کی طرف حرکت ہے ہجرکسی تمجد دکی کیا صرودت سے لیکن افسوس کی معترض کو ہیمجھ نہیں کرنجدّ دول اوررُوما نی خلیفول کی اس اُمّت میں ایسے ہی طورسے خرورت سے مبیسا کہ قدیم سے انبیاد کی صنرورت کیٹیس آتی دہی ہے۔ اِس سے کسی کو ان کا رہیں ہوسکتا کہ معزمت موسی علیہ نسسلام نبی مرسل سنتے اوران کی تورثیت بنی اسرائیل کی تعلیم سے کا مل مقی اورجس طرح قرآن کریم میں یہ ایت اگیتو م آگمه لکٹ لكم س اسى طرح توريت مين عي آيات بيرجي كامطلب يرس كم بن اسرائيل كو ايك كابل اورجلا أى كتاب دى گئى سے جس كا نام توريت سے چنانچه قرآن كريم ميں بھي توريت كي مين تعريف سے ليكن با وجود اس كے بعد توریت سے صدیا الیے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نٹی کتاب اُن کے ساتھ سہیں مقی ملکران انبیاد کے ظہور کے مطالب برسوتے منے کہ تا این مے موجودہ زماند میں جو لوگ تعلیم توریت سے دور پڑگئے ہوں بھر اُن کوتوریت سے اصلی منشاء کی طرف تھینچیں اورجن کے دِلول میں کچھ شکوک اور دہرتت اوربے ایمانی ہوگئ سواك كومهر زنده ايمان بنشيل چنانچرالله مبل شان خود قران كريم ميل فرمانا ب وَلَقَدُ النَّيْنَامُ وْسَى الْكِتْ وَ قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ﴾ بِالرُّسُلِ بِعِي مُوسَى كوسم نے توریت دی اور پیراس کتاب سے بعد ہم نے کئی سینمبر بيعج تانوريت كاليدا ورتصديق كرير -إسى طرح دوسرى مبكه فرانا ب فيم أرسلنا وسلكنا تتاثوا يعنى بچربیجے سے ہم نے اپنے رسول ہے در ہے بھیج ۔ پس اِن تمام آیات سے ظاہرہ کہ ما دت اللہ میں ہے كه وه ابنى كماب بميج كريميراس كى تائيدا ورتعىديق كے لئے صرور البيا ربيجاكر تا ہے جنائير توريت كى تائيد

کے لئے ایک ایک وقت میں چار جارسونی بھی آیا جن کے آنے پراب کک بائیبل شہادت دے رہی ہے۔
اس کثرت ارسال رسل میں بھیدیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جدم وکد ہو چکا ہے کہ جواس کی بتی
کتاب کا انکار کرے قواس کی منزا وائمی جہم ہے جیسا کہ وہ فرانا ہے وَ الّذِیْنَ کَفَرُوْا وَکَدَّ اُوْا مِالَیْ بِیْنَ الْمُدِیْنَ الْمُدَوْلُ وَلَیْ یعنی جولوگ کا فرہوئے اور ہماری آیتوں کی تحذیب کی وہ جہم میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اب جبكه منواست إنكاركتاب اللي مين السي سخت عنى اور دوسرى طرت ميسئلد نبوت اوروى اللي كا نهايت وقيق تتعا بلكهنح وخدا تعالئ كا وجودمبى البسا وقيق وروقيق تمعا كهجب نك انسان كئ انحيرمدا وا ونورسے منور نہ ہو ہرگزمکن نرفقاکر سچی اور پاک معرفت اس کی حاصل ہوسکے چہ جائیکہ اس کے رسولوں کی عرفت اوراس كى كتاب كى معرفت ما مسل مو إس ك رحمانيت اللى ف تقامناكيا كه الدحى اورنابينا مخلوق كى بهدت بى مددى مبائ اورمرون اسى يراكتفا مذكيا حائ كراك مرتبه دسول اوركماب يبيج كريعر ما وجودا مداد ا زمنه طوید کے ان عقائد کے انکار کی وہرسے جن کو بعد میں انے والے زیادہ اس سے سمجد نہیں سکتے کہ وہ ايمه بإك اورعمده منقولات بي بميشر كي تمرين منكرول كو وال ديا حاسفه اور در تعيقت سوچينه والے كيلئے یہ بات شمایت صاحت ا ورروش ہے کہ و ہ فمداحس کا نام رحمٰن ا ور رحیم ہے اِتنی بڑی سزاِ دینے سے سلے كيزيحرية فانون انعتيا دكرسكتاب كدبغير لويس طوديراتما معجتت كيختلف بلادك اليب لوگول كوشول ن صدم برسوں کے بعد قرآن اوررسول کا نام مسنا اور بھروہ عربی سمجد نہیں سکتے، قرآن کی نوبیوں کو دیکھ منیں سکتے وائمی جہتم میں وال دے اورکس انسان کی کانشنس اِس بات کو قبول کرسکتی ہے کہ بغیراس کے م قران كريم كامنجانب الشربونا اس يرثابت كباجائ يونبى اس يرجيرى بعيردى جائ - بس يهى وجرسے ك تعدا تعالى سن والمي خليفول كا وعده دياتا و وظلى طور برانوار نبوت باكر دنيا كوملزم كرين ا ورقر آن كريم كي نوبيال اوراس كى مركات لوگول كو دكھلاويں . رہمي يا درسے كه مرايك زمان كے لئے اتمامِ تجت بعيم خلف رَجُوں سے ہٹواکرتا ہے اورمجدّدِ وقت اُن تو توں اورملکوں اور کمالات سے ساتھ آ باہے جوموجود دمخامد كالصلاح بإناان كمالات برموقوف بوقاس سوم بيشد خداتعالى اسى طرح كرتا رس كاجب كاركر منظور سے کہ آنا رژشداور اِصلاح سے ونیا میں باتی رہیں اور یہ باتیں بے نبوت ہنیں بلکہ نظائر متواترہ اسکے شابدين اورفنلف بلاد ك ببيول اورمُ سلولُ اورمحدّنُول كوجيورُ كر أكرمرت بني اسرائيل كنبيول اورمِ الول ا ورحمد و رسور منظر والى جائے توان كى كتابوں ك ديجھنے سے علوم ہوتا ہے كہ چود وسورس كے عرصه ميں لينى معنزت موسلی سے معنزت میں ہے کہ ہزار ہا نبی ا ورمحدث اُن میں بیدا ہوئے جو خا دموں کی طرح کرب نہ ہو کر

تورميت كى خدمت ميں معروف رہے چنائجہ أن تمام بيانات برقرآن شا دست اور بائيبل شهادت وے رہى ہے اوروہ نبی کوئی نئی کتاب منیں لاتے سے کوئی نیا دین منیں سکھاتے سے حرب توریت سے خادم سے اورجب بنی اسرائیل میں دہرتیت اور ب ایمانی اور برعلبی اورسنگ کا کھیں جاتی تھی تو الیہ وقتوں میں وہ ظہور کرتے عقداب كونى سوجين والاسوي كجس حالت مين موسى كى ايك محدود مترليت كسل جوزمين كيتمام قومول کے لئے نہیں متی اور ند قیامت کا اس کا وامن مجیلا ہواتھا خدا تعالی نے یہ احتیاطیں کیں کرمزا دہا نبی ال مترلعیت کی تخدید سے بھیجے اور با د ہا آنے والے نبیوں نے الیے نشان دکھلائے کہ گویا بنی اسرائیل نے نئے سرے خد اکو دیجہ لیا تو پھر بدائٹٹ جو خیرالاً مم کہلاتی ہے اور خیرالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے وامن سے لٹک رہی ہے کیونکر ایسی بیسمت مجمی جائے کرفدا تعالی نے مرت میں بس اس کی طرف نظر رجمت کرے اور أسانى انوار دكهلا كرعيراس سيمنه مجيرليا اوربيراس اتمت براي نبى كريم كامفارقت ميس صدبابرس گذرے اور ہزار ہاطور کے فتنے بڑے اور بڑے بڑے زلزے اسے اور انواع واقسام کی دمالیت مجیلی اورای جہاں نے دین میں بر مطلے کے اورتمام برکات اور مجزات سے انکار کیا گیا اور مقبول کونامقبول عشرا بإكباليكن خداتعاً لي ني ميركهمي نظراً مطاكر اس امّت كي طرتُ مذريجها ا ور اس كومهمي اس أمّت بررهم نرايا ا وركهجي اس كوخيال مزايا كمريه لوگ بعي توبني اسرائيل كي طرح انسان صنعيف البنيان بي اورميود يول كى طرح ان كے بَود سے بھى اسمانى اب بياشى كے بھيند ممتاج ہيں۔ كيا اس كريم خداسے ايسا ہوسكتا ہے جس ف اس نبی کریم ملی الله علیه وسلم کو بهدیشد نے مفاسد کے ورکرنے کے لئے بعیجاً عظا کیا ہم ید گمال کرسکتے ہیں کرمیلی أتمتون يرتون خدا تعالى كارحم تفا إس ك اس ف توريت كوبيج كريير سزار ما رسول ا ورمحدث توريث كى "ائیدکے لئے اور دلوں کو باربار زندہ کرنے کے لئے بھیجے لیکن یہ اُمّنت مور دِغضب بھی اِسی لئے اُس نے ترآن كريم كونازل كرك ان سب بأنون كوتعلا ديا اوريمييش كمسلة علماءكوان كاعتل اوراجتها ويرجعور دبا اور معزت مولئ كانسبت توصاف فرايا كبا وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيبًا وُسُلًّا مُ بَشِيرِينَ فَ مُنْذِدِيْنَ لَيُلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ كُلَّالِ الرُّسُلِ وَكَاكَ اللَّهُ عَزِ فُيزَّ آحكِيْمًا بعنى خدا موسى سے بمكلام بورا اور اس كى ائيدا ورتصدين كے لئے رسول بيجے جومبشرا ورمندر عقے تاكه لوگون كى كوئى تحبّت باقى ندرسه ا ورنبيون كامسلسل كروه ويكه كرتوريت برولى صدق سعايمان لاوي اورفرها يا وُرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا تَمْ نَقَعْمُعُهُمْ عَلَيْكَ يعنى ہم نے بہت سے رسول بھیج اوربعض کا توہم نے ذکر کیا اوربعض کا ذکر بھی نہیں کیا لیکن دینِ اِسلام کے طالبوں کے لئے وہ انتظام رکھا۔ گوبا جو رحمت اورعنایت باری مصرت موسکی کی قوم پریشی وہ اس احمت پر

سنين سے -ياتوظا سرے كرم يشدا متدا و زمان كے بعد يبلم عجزات اوركرامات قصر كے ربك ميں سومات بي اورميرانے والىنسلين اسينے گروہ كوبرك امرفارق عادت سے ببرہ ديك كرا خر گذشت معجزات كى نسبت شك ببيد اكمرتى بين بعرض حالت بين بني اصرائيل كم مزار با انبياء كانمورة انكمون كم سائف س تواس سے اورجی ہے دِلی اس احست کو میدا ہوگی اور اپنے تئیں برنسمت پاکر بنی اسرائیل کورشک کی نگرسے دیجییں گے یا برخیالات میں گرفتا دہوکراک کے قیقوں کو بمی حرف افسائبات خیال کریں گے اور یہ قول کر سیلے اِس سے ہزار ہا انبیاء ہو بیکے اور عجزات بھی بکترت ہوئے اِس لئے اس اُمّت کوخوار تی اور کرا مات اور برکات كي كيم صرورت نهين على المذا خدا تعالى في ان كوسب انول سے محروم ركھا- يد صرف كھنے كى باتيں ہيں جنہيں وہ لوگ مُن برلاتے ہیں جن کو ایمان کی کی دھی پروا ونہیں ورند انسان نہایت صنعیف اور بہیشہ تقویت آیمان کا متناج سے اور اس را ویں اپنے خو دساختہ دلائل سمی کا م نہیں اسکتے جب یک نا زوطور پرمعلوم رد ہو كرخدا موجوده بإن تجمومًا ايمان جوبدكا ربول كوروك نهيل سكتا نقلي اورعقلي طور برقائم ره سكتاب - اور إس حبكه يدمي يا درہے كردين كى تكميل إس بات كومستلزم نهيں جو اس كى مناسب خفا ظبت سے يكلّى دستبروا ہوجائے بشلا اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کرے لیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرور میں جو عمارت مجمتعلق میں باحس وجربوری کر دبوے اور میر تدت سے بعد اندھیر مایں مبلیں اور بارشیں موں اور اس گھرکے نقش ونگار پرگر دوغبار ہیٹھ عا وسے اور اس کی خوبصور تی تھیپ ما وسے اور بھراس کا کوئی وارث اُس گھر کوصا دن ا ورسغید کرنا جاہیے مگر اس کومنع کر دیا جا وے کہ گھر تومتمسل ہودیکا ہے توخلا ہرہے كديدمنع كرنا سراسرحاقت ہے افسوس كدايسے اعتراضات كرنے والے نہيں سوچتے كرنميل شكے ديكرہ اور وقتاً فوقتاً ايك كمل ممارت كي صفائى كرنايه أوربات سے - يه يا درسے كدمجد دلوگ دين ميں كيم كمينيني نهیں کرتے ہاں گمشدہ دین کو میر دلوں میں قائم کرنے ہیں اور یہ کہنا کہ مجدّد وں برایمان لانا کچھ فرعن نہیں غداتعلل مع عكم مع إنخوات من كيويح وه فرماناله وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ لالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ بعن بعد اس كے جو خليفے بھيجے جائيں كيم جو شخص ان كائمنكر رہے وہ فاسقول ميں سے ہے۔

اب خلاصداس تمام تقریر کاکسی قدر اختصار کے ساتھ ہم ذیل میں لکھتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ دلاً ہل مندج فیل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات ہوں ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اتست میں فیل سے ثابت ہوتا ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اتست میں فیسا وا ورفتنوں کے وقتوں میں المیص مسلے آتے رہیں جن کو انبیاء کے کئی کاموں میں سے یہ ایک کام سپر دہو کہ وہ وین سے مل گئی ہواس کو دور کریں اور اسمانی روشنی وہ وین سے مل گئی ہواس کو دور کریں اور اسمانی روشنی باکروین کی مدافت ہر کی بہوسے لوگوں کو دکھلادی اور اپنے باک نمونہ سے لوگوں کو سیجا الی اور جبت اور

(شهادت القرآن مدم م مهم

خداتعالی نے تمهارے کے اسے مومنان اُمنت محدید وعدہ کیا ہے کہمہیں معبی وہ زمین میں خلیفہ کرسے گا تر سرمیاں سرما

جياكرتم سے بپلوں كوكيا ....

ياكيرگي كاطرت فينجين-

اِلْ آیات کو اگرکوئی شخص ناتل اورغوری نظرسے دیجیے تو ہیں کیونکرکھوں کروہ اِس بات کوسمجہ مزمائے کرخداتعالیٰ اِس اُمّت کے لئے خلافتِ وائمی کاصاف وعدہ فرا آ ہے۔ اگر خلافت وائمی نہیں ہمی

تون لیت موسوی کے خلیفوں سے تشبید دینا کیامعنی رکھتا تھا اور اگر خلافت را شدہ صرف میں برس یک رہ کر میر بہت کے ا رہ کر میر بہتشہ کے لئے اُس کا دُورختم ہوگیا تھا تو اس سے لازم آتا ہے کر خدا تعالیٰ کا مرکز برارا وہ ناتھا کہ

رہ تر پھر ہمیتہ سے سے اس کا دور حم ہولیا تھا تو اس سے لازم ا ناہے دخد اتھای ہ ہر حربہ ارا وہ سے اس اس اترت بر مہیشہ کے لئے ابواب سعادت مفتوح رکھے کیونکر رُوحانی سلسلہ کی موت سے دین کی موت

الازم اتن بعا ورايسا ندبب برگز زنده نهين كهلاسكتاجس كة تبول كرف والع خودايني زبان سع بهي به

اقرار کریں کرتیرہ سورس سے یہ ندم ب مرا ہو اسے اور خدا تعالیٰ نے اِس مذہب کے لئے ہرگزا را دہ نہیں کیا کر ختیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم کے سینہ ہیں تھا وہ توارث کے طور پر دومروں میں چلا آوسے۔

افسوس که ایسے خیال پر خینے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تد تبرسے منہیں سوچتے کیونکہ خلیف جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا مبانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہوسکتا ہو اِس واسطے رسول کریم نے نہ بہا ایک ظالم بادشاہ کو رید رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو اِس واسطے رسول کریم نے نہ بہا کر ظالم بادشاہ کو رید رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو اِس واسطے رسول کریم نے نہ بہا کر ظالم بادشاہ کو رید رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو اِس واسطے رسول کریم نے نہ کہ ایم طار

برخلیفہ کا لفظ اطلاق ہوکیونکوفلیف در حقیقت رسول کاظِل ہوتا ہے اور چونکسی انسان کے لئے دائمی طور پر بھا نہیں للذا فدا تعالیٰ نے ارا دو کیا کر رسولوں کے وجود کوجو تمام دُنیا کے وجودوں سے اسرت واولیٰ ہی ظیّی طور پر بہیشہ کے لئے تا قیامت قائم رکھے سو اِسی عرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دُنیا

مجھی اورکسی زیار بیں ہرکاتِ رسالت سے محروم رز رہے بیں جوشفس خلافت کو صرف کیسس برس بک مانتا ہے وہ اپنی نا دانی سے خلافت کی علّتِ غائی کو نظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارا دہ توہرگز

نہیں تھا گررسول کریم کی وفات کے بعَد صرف تبس برس بک رسانت کی برکتوں کو ملیفوں سے لباش میں قائم رکھنا صروری ہے بھر بعد اس کے و نیا تباہ ہوجائے تو ہوجائے مجھ بروا ہنیں بلکہ مہلے وٹوں میں توخلیفوں کا

ہونا بجز شوکتِ اِسلام بھیلانے کے بچدا ورزیادہ صرورت نہیں رکھتا تھا کیونکد انوار رسالت اور کمالاتِ نبوّت نازہ بتازہ بھیل رہے تقے اور ہزار ہام عجزات بارش کی طرح ابھی نازل ہو بھیے تھے اور اگر خلاتعالی جاہتا تو اس کی شنت اور قانون سے رہمی بعید نتھا کہ بجائے ان جا رخلیفوں کے اُس میں برس کے عصر تک

جاہتا کو اس فی سنت اور قالون سے بیھی بعید یہ تھا کہ بجائے ان جا رسیفوں نے اس میں برین مے فوظمہ مک سخفرت صلی الندعلیہ وسلم کی عمر کو ہی بڑھا دیتا۔ اِس حساب سے میس میس سے حتم ہونے سک آنخفزت صلی اللہ علیہ وسلم کی ۹ مرس کی عرف مینی اور یہ اندازہ اس زماندی مقرر عمروں سے رکھے زمادہ اور دراس قانونِ قدرت سے کھ بڑھ کرہے جوانسانی عمروں کے بارے میں ہماری نظر کے مامنے ہے۔

پی پر میرضال خدا تعالی کی نسبت بجویز کرنا کہ اس کو صرف اِس اہتے میں برس کا ہی ت کرمقا اور میراس کو ہمیشہ کے لئے صفالات میں جبوڑ دیا اور وہ فورجو قدیم سے اجبیار سابقین کی اُمّت میں خلافت کے آئی نمین میں وہ و کھلا تا رہا اِس اُمّت کے لئے دکھلانا اس کو منظور رہ ہوا کیا عقل سلیم خدائے دھیم و کریم کی نسبت ان باتوں کو بجویز کریے گی برگز نہیں ۔ اور می برایت خلافت آئمہ برگواہ ناطق ہے و کھند کی نسبت ان باتوں کو بجویز کریے گی برگز نہیں ۔ اور می برایت خلافت آئمہ برگواہ ناطق ہے و کھند کہ کتبنا فی النو بوئی آئی الدو کہ ایک القیاد کو الفیاد کو المنظور کی کونکہ یہ ایت معاف معاف بیکار رہی ہے کہ اِسلامی خلافت وائمی ہے اور ن وہی قرار بائیں گے دصالے اور سب کا وارث وہی ہوتا ہے جب بس کے بعد ہو۔

كهند بهوكه خلافت صرف كي بس مك بهوكري زاوي عدم مين عفى بهوكتى - اِتَقوا الله الله - اِتَقوا الله الله - الله - الله الله - الله

اِنَّ دِنْنَنَاْ لَهُ اَالَّاذِی اَسْمُهُ الْاِسْلَامُ مَا اَرَادَ اللهُ اَنْ یَثُرُکُهُ سُدَّی وَمَا اَرَادَ اَنْ یُبُطِلَهُ وَ یُخْدِبَهُ مِنْ آیُدی الْآعُدَاءِ سَلْ قَالَ وَهُوَ اَصْدَ قُ الصَّادِقِیْنَ : وَعَدَاللهُ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا مِنْکُمْ وَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فی الْآرُضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ .... فَهٰذِهِ کُلُهَا مَوَاعِیْدُصَادِقَةٌ لِتَابُیدِ الْاسْلاَمِ عِنْدَ ظُهُوْدِ الْفِتْنِ وَ

( توجمہ از اصل ) خدانے نہیں جا ہا کہ ہمارے دین اسلام کومہل چیوڑے اور دشمنوں کے ہوت اس کام کومہل چیوڑے اور دشمنوں کے ہماوے ایکھوں سے اِکس کو باطل اور خراب کراوے بلکہ اس نے سند مایا اور وہ بات کہ یں سب سے بڑھ کرستیا ہے ۔ کہ اللہ نے تم میں سے ان کیے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے جو اچھے انکال بجا لاویں گے کہ صرور ان کواسی طرز پر زبین میں خلیفہ بنا وے گا کہ جس طرح بہلوں کو بنایا ہے ۔ . . . بیس اِسلام کی سلم کی تامیک کے طہور اور گنا ہوں کے غلبہ کے وقت اور جونسنے۔ "ائیک دے لئے یہ سب نجے وعدے ہیں فتنوں کے ظہور اور گنا ہوں کے غلبہ کے وقت اور جونسنے۔

غَلَبَةِ الْمَعَاصِىٰ وَالْأَثَامِ وَاكَّى فِتَنَ اكْبَرُمِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ الْكِثَىٰ ظَهَرَتْ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ؟ وَإِنَّ النَّصَالَى قَدْ دَخَكُوْاعَلَى النَّاسِ مِنْ بَابٍ يَطِيْفٍ وَسَتَحُرُوْا اَعْدُنُ النَّاسِ وَقُلُوبَهُمْ وَاذَا نَهُمْ بِالْمَكَائِدِ الْكِنْ هِى دَ قِنْقَةُ الْمَآخَذِ وَ اَصَلُّوْا خَلُقًا كَثِيْرًا وَجَا وُ السِخْرِمَّيِنِ -(حمامة البشرى مرّم مُمَاثِ 10)

ئیں رُوحانیّت کی رُوسے اِسلام میں خاتم الخلفاء بھوں جیسا کرسیے ابی مریم اسرائیلی سِلسلہ کے گئے خاتم الخلفاء تھا موٹی کے سیلسلہ میں ابی مریم سیج موعود تھا اور محدی سِلسلہ میں کہیں ہے موعود ہوں۔

ماتم الخلفاء تھا موٹی کے سیلسلہ میں ابی مریم سیج موعود تھا اور محدی سِلسلہ میں کہی ہے موعود ہوں۔

دست توج صلای

که اس وقت رُوستُ زمین پرظاہر ہورہے ہیں اُل سے کونسا بڑافتندہے اورنصائری تعلیف دروازہ سے کوئسا بڑافتندہے اورنصائری تعلیف دروازہ سے کوگوں پر داخل ہوئے ہیں اور اپنے باریک درباریک فریبوں سے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں اور دِلوں کوسے زُدہ کر دیاہے اور بہت سی نخلوق کو گراہ کر دیاہے اور کھلے سحرکا کام کیاہے۔ (حساحة البنساری مترجم صرف فی کار کا کام کیا ہے۔

میے موعود ظاہر مواورنیز تکمیل مشاہست کے لئے یہ می صروری سے کرمیساکہ میود اول کے علما و نے طافت موسويه كيميع موعود كونعوذ بالتدكا فراور ملحداور دمبال قرارديا تقاايسا بهي خلافت محديد يحميع موعود كواسلامى قوم كعملاء كافراو ركمحداور دمبال قراردي اورنيز تكميل مشابهت كمدلئ يمبى صرورى سهاكم بعيسا كفلافت موسور كالمسيح موعودا ليسه وقت ميس آيا تغاكر جبكر ميوديون كي اخلاقي مالت نهايت إي خراب هوگئی تقی اور دیانت اور امانت اورتعولی اور طهارت اور باهی محبّت اورسلیکاری بین بهت فتوریز گیا تغا اور آن کی اس مک میں معبی سلطنت جاتی رہی تقی حب ملک میں سے موعود آن کی دعوت کے لئے ظاہر بروا تقارايسا مى خلافت محدّيد كأسيح موعود قوم كى اليسى حالت اوراليسا دبارك وقت بين ظا مرمو! (ايام الصلح صافع م ثَمَّمَ بَعْدَ ذَالِكَ اعْلَمُوا يَا ٱولِي النَّكْلِ لَنَّا لَهُ وَكُرَ فِي الْقُرْ إِنِ ٱ نَكَهُ بَعَثَ مُؤسَى بَعْدٌ مَا ٱخْلُكَ الْقُرُونَ الْأُولَى وَ أَتَاهُ اللَّهُ الْكِتْبَ وَالْجُكُمْ وَالنَّبُوَّةُ وَوَهَبَ لِقُومِهِ الْخِلَافَةَ وَآقَامَ فِيهِمْ سِلْسَلَةَ الْهُدَى وَجَعَلَ خَاتُمَ خُلْفَائِهِ رَسُوْلَهُ ابْنَ مَرْيَمُ عِيْلِي - يَكَانَ عِنْيِلِي الْخِرُ لِبَي لِمُذِا الْعِبَارَةِ وَعِلْمًا لِسَاعَةِ زُوَالِهَا وَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَلَى - ثُمَّ بَعَثُ اللَّهُ نَبِيَّنَا الَّارْمِيَّ فِي آرْضِ أُمِّ الْقُرَلى - وَجَعَلَهُ مَيثيلًا مُوسَى - وَ جَعَلَ سِنْسَلَةٌ خُلَفًاءِ فَكَمِثْلِ سِنْسَلَةٍ خُلَفًاءِ الْكَلِيْمِ لِتَكُونَ رِذْ مَّا لَهَا وَإِنَّ فِيْ هَذَا لَايَةٌ لِلْمَنْ يَكِلَى - وَإِنَّ شِنْتَ فَاقْرَءُ أَيَةً وَعَدًّا لِلَّهُ الَّذِيْنِ امَّنُوامِنْكُمْ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوٰى فَانَّ فِيهُا وَعْدَ الْإِسْتِخُلَافِ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ كَمِثْلِ الَّذِيْنَ اسْتُخْلِفُوْ

مِنْ قَبْلُ وَالْكُويْمُ إِذَا وَعَدَ وَفَارَ وَاتَا لَا نَعْلَمُ اَسْبَاءَ خُلَفَاءِ سَبَقُوْنَا مِنْ هٰذِهِ الْإُمَّةِ مِنْ قَبْلُ الْآقِلِيُلْآمِنَ مِعْمُ الْآ اِجْمَا لَا وَنُفَوِّمِنُ كَلْهُمْ اللَّهُ وَالْحَرُالِقَالُا عَلَى وَلِكَنَّا الْمُعَلَى وَلَاكِنَا الْمُعَلَى وَلِكَنَّا الْمُعَلَى وَلِكَنَّا الْمُعَلَى وَلِكَنَّا الْمُعَلَى وَلِكِنَّا اللَّهُ الْعَلَى وَلِكَنَّا اللَّهُ الْمُنْ ا

(خطبه الهاميه ص<del>-۲۷</del>)

وَلَئِنْ سَأَ لُتَهُمْ مَّاوَعَدَ اللهُ رَبُكُمُ الْاَعْلَىٰ-لَيَقُولُنَّ إِنَّهُ وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ إَنْ يَسْتَخْلِفَ مِنْهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ مِنْ قَوْمٍ مُوْسَى فَقَدْ اَ قَرُوا بِتَشَابُهِ السِّلْسَكَتَيْن ثُمَّ يُنْكِرُوْنَ كَبَصِيْرٍ تَعَامَى - وَلَمَّا كَانَ نَبِيَّنَا مَثِيْلُ مُوْسَى وَكَانَ سِلْسَلَةُ خُلَفَاءِ ؟

اس امت کے لئے الیے خلیفوں کا ہے جوان خلیفوں کی طرح ہموں جو بنی اسرائیل ہیں گذریجے ہیں اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اُسے تا م سے بھی ہم کو اطلاع شیں دی بی ہم الاسے الله بالاسے اور اُسے میں اور ان کے ناموں کی تفصیل کو اِسے فداکوسونیتے ہیں مگر ہم قرآن کی نفس کے دُوسے اِس بات برعبور ہوگئے ہیں کو اِس بات برایمان لائیں کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہموگا اور وہ عیلی کے قدم بر اس بات برعبور ہوگئے ہیں کہ اس کا انکار کرسے کیونکہ بہ قرآن کا انکار ہے اور جوکوئی قرآن کا مشکر ہے وہ جمال جا وسے خدا کے عذا ب کے نیچ ہے اور تو قرآن میں ایسانکو کرمبیا کہ فکر کرنے کا مق ہے اور اس خور کو تو قرآن کا میں ہے بی سورہ و کو خورسے بڑھ آگر کی جو بریاؤ میں موجوز کرکو خورسے بڑھ آگر کی جو بریاؤ کو تو کی طرح ظا ہم ہو۔

دن کی طرح ظا ہم ہو۔

دن کی طرح ظا ہم ہو۔

(خطبہ الها میہ صلاح)

دِن فی طرف می اور است پرچها جائے کہ تمهاد سے خداف کیا وعدہ فرایا ہے تواس کے جواب میں کہتے ہیں اور جدید از اصل ، اگر اُن سے پرچها جائے کہ تمهاد سے خداف کیا وعدہ فرایا ہے آن خلیفوں کی مانندجو ہو سئے مطالب میں گئے ہیں کہتے ہیں مطالب کی توم میں خلیفے پیدا کئے جائے گئے گئے گئے ہیں دونوں کسلوں کی مشاہت کا اقراد کرتے ہیں جوالیت خص کی طرح انگا کرنے ہیں ہوا کہتے ہیں کہ وہ سوجا کھا ہوا وراینے آپ کو اندھا بنا کے اور جس حالت میں ہمارے نبی مان انڈ علیہ وہ اُن موسلے کرنے ہیں کہ وہ سوجا کھا ہوا وراینے آپ کو اندھا بنا کے اور جس حالت میں ہمارے نبی مان انڈ علیہ وہ اُن اُن موسلے

مَنْيِنْلَ السِّلْسَلَةِ الْمُوْسَوِيَّةِ بِنَعِي آجُلَى وَوَجَبَ آنُ تُخْتَتَمَ السِّلْسَلَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ عَلَى خَلِيفَةٍ هُوَمَيْنِلُ عِنْيلى كَمَا اخْتُيْمَ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ سِلْسَلَةُ صَاحِبِ الْعَمَا لِيُطَابِقَ هَاذِهِ خَلِيفَةٍ هُوَمَيْنِلُ عِنْيلى كَمَا اخْتُيْمَ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ سِلْسَلَةُ صَاحِبِ الْعَمَا لِيكِابِقَ هَاذِهِ السِّلْسَلَةُ بِسِلْسَلَةٍ أُولَى وَلِيَتِمَ وَعُدُ مَمَا شَلَةِ الْإِلْسَيْخُلَانِ كَمَا هُوَظَاهِرُمِنَ لَفَظِ كَمَا لِسَلْسَلَةً بِسِلْسَلَةٍ أُولَى وَلِيَتِمَ وَعُدُ مَمَا شَلَةِ الْإِلْسَيْخُلَانِ كَمَا هُوظَاهِرُمِنَ لَفَظِ كَمَا لِيسَلْسَلَةً بِسِلْسَلَةً اللهُ عَلَى وَلِيَتِمَ وَعُدُ مَمَا شَلَةِ الْإِلْسَيْخُلَانِ كَمَا هُوطَاهِرُمِنَ لَفَظِ كَمَا لَا السَلْمَةِ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

اَمَا قَالَ دَبُّكُمْ لَيَسْتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْآرْضِ كُمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّ فِي الْآرْضِ كُمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّ فِي هُذِهِ فَى الْآرَةِ اللّهِ مُوسَى اللّهِ مُوسَى الْآرَةِ كَيْنُ وَ سِلْسَلَةُ الْخُلَفَاءِ فِي لَهُ ذِهِ الْأُمَّةِ كَيَثْلِ سِلْسَلَةَ نَبِي اللهِ مُوسَى الْتِي خُتِمَتْ هَلَى ابْنِ مَرْيَمَ عِينِسلى - فَآيْنَ تَذَهَ بَوْنَ مِنْ اللّهِ كَيْنَ فِي اللّهُ وَاللّهِ لَيْسَ فِي الْقُرْانِ اللّهِ فَي اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

منسرے اورنیزسسلہ خلفا وآ نحضرت صلی افترطید و لم شیل سلسلہ در سی علیالسلام قرار پا یا جیسا کرنس صری اس بر ولا ات کرتی ہے یہ واجب ہوا کہ سلسلہ محدید ایک السے علیف برختم ہوکہ وہ منتیل عبلی علید اسلام ہو جیسا کرسلسلہ عمرت عینی علیالسلام برمؤا آلک یہ دولوں سلسلے باہم مطابات ہوجائیں اور آلک ہد دولوں سلسلے باہم مطابات ہوجائیں اور آل سلسلہ کے خلیفوں کا بورا ہم مانلت اس سلسلہ کے خلیفوں کا بورا ہم جیسا کہ امرانالت کے افتاد سے خلاسے جو آبت میں موجود ہے۔

رخطسة الهامسة منه الفي الفي الفي ا

ترجید از اصل ، کیاتمارے عدافے منیں فرما یک کیسٹ تخیلف کی الاً نفی کمااست خلف است خلف الله فین مین قبلید م اس میں ایک مجت ہے اس کے اللے کہ جو مدسے تجا وزکر تاہے کیونکہ لفظ کہ ہواس ایت میں موجود ہے اس امت کے خلفاء کوموسی علیالسلام کے خلفاء سے مان رہونے کو واجب کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سلسلہ خلفائے موسی علیالسلام عیلی علیالسلام برختم ہوگیا ہے پس ایس ایت سے کمال روگر دانی کرتے ہوا ور نزدیک راہ کو دور ڈوالتے ہوا ور نزدائی قسم سے کہ ان قسم سے کہ ناتم الخلفاء سلسلہ محد ہوگا موسوی ہوتھام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ بین ذکر نہیں ہے کہ ناتم الخلفاء سلسلہ محد ہو کا موسوی سلسلہ سے گا۔ اس کی تیروی میت کروکہ کوئی دلیل تہما رہے پاکس نہیں ہے بلکہ برخلاف اس کے تم کو دلیل دی گئی ہے اور کھماتے متنفرقہ اپنے ممندسے در نکالوکہ وہ کلمات اس تیرکی کم ح

شَتَّى - الَّتِی کَیْسَتْ هِی الَّلَاکسَهِ مِ فِ النَّلْکَهَاتِ یُرْلی - وَإِنَّ لَهٰ ذَاالْوَعْدَ وَعْدُ حَقّ (خلیرالهامیرم<u>۳۲٬۳۲</u>)

وَحَثَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ عَلَىٰ هٰذَاالدُّعَاءِ-ثُمَّمَ وَعَدُفِى شُوْدَةٍ النُّوْرِ وَعُدًا آنَّهُ لَي لَيَسْتَخَلِفَنَ قَوْمًا مِّنْهُمُ كَمِثْلِ الَّذِينَ اسْتُخْلِفُوْامِنْ قَبْلُ لِيُبَشِّدَ المُوُمِينِينَ آقَ الدُّعَاءَ اُجِيْبَ لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْحَضْرَةِ الْعُلْيَادِ (خَلِبِهِ العامِيرَ مَثُ)

الله الدعاء الجيب ببعضه من العمارة العليا. قَدْ وَعَدَّااللهُ الْكَذِيْنَ الْمَنُوْ الْمِنْكُمْ لَيَسُتَ خَلِفَنَّهُمْ كَمِثُل خُلَفَاءِ شِرْعَةٍ مُوملى -فَوَجَبَ اللهُ يَالِيُ الْحِرَّ الْفُلْفَاءِ عَلَى قَدَم عِيْسلى وَمِنْ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ - (خطب الهابيرمث) الْعَلَمْ اللهُ الْمَسِيْحَ الْمَوْعَوْدَ فَيْ كِتَابِ اللهِ لَيْسَ هُوَعِيْسِى ابْنَ مَوْيَمَ صَاحِبَ الْإِنْجِيدِلِ وَخَادِمَ الشَّوِيْعَةِ الْمُوسَوِقَةِ كَمَاظَنَّ بَعْنَ الْجُهَلَاءِمِنَ الْفَيْجِ الْإَغُوجِ وَالْفِئَةِ الْخَاطِئَةِ مِبلَ هُوَخَاتَمُ الْخُلْفَاءِمِنْ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ كُمَاكُانَ عَيْدَى عَلَيْهِ مَا كَانَ عَيْدَى عَلَيْهِ مَلَاهِمَ الْعَيْمِ الْمُعَلِّمَ عَلَيْهِ وَالْعَقَةِ الْخَاطِئَةِ مِهَا كَانَ عَيْدَى الْفَيْحِ الْمَعْوَمِ

ہیں جو اندھیرے میں میلایا ما وسے اور ہر وعدہ جو مذکور ہوًا سیّا وعدہ ہے۔ (خطب الهامید ملسلہ) (ترجمہ از اصل) اس دعائم پر خدا نے مومنوں کو رغبت ولائی ہے اور اس سے بعد مرسورہ نور میں وعدہ دیا ہے کمسلمانوں میں سے خلیفے مقرر کرے گا اُئ خلیفوں کی طرح جو ال سے بہلے ہوئے

ہیں تاکم مومنوں کو نبتارت وسے کہ ان کی وعاقبول ہوئی۔ (خطبہ الهامیہ صنے)
( توجمہ از اصل) خدا نے مومنوں سے وعدہ کمیا تھا کہ اُن کو موسٰی کی شریعیت کے خلیفوں

کی ما نندخلیفد بنائے گا۔ یہاں سے واجب ہؤ اکہ آخری خلیفہ علیا سلام سے قدم برائے گااور اس اُمّت میں سے ہوگا۔ اس اُمّت میں سے ہوگا۔

(ترجمہ اُلاصل) جان لوکرکٹاب اللہ بین جس مسیح موعود کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے وہ صاحبِ انجیل اورخادم منزلیتِ موسوی عیلی ابن مربم نہیں جبیبا کہ فیچے اعوج کے لبعض جاہل لوگوں اور غلط کا دفت رقہ میں سے بعض نے خیال کیا ہے جگہ وہ خاتم الخلفاء اسی اُمّت میں سے ہوگا جبیبا کہ حضرت عیلی علیالت لام خلفاء سیسے موسویہ کے خاتم متے اور اسس عمارت کی وہ

له العشدنا العِسرَاطَ الْمُسْتَعِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَتُ عَلَيْهِمْ غَيُرِالْمَغْنُولِ مَعْدُنُولِ مَعْدُولِ الْمُغْنُولِ مَعْدُولِ الْمُسْتَعِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعُمَتُ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْنُولِ مَعْدُولِ الشَّالِينِ .

السِّلْسَكَةِ الْكِلِيْمِيَّةِ وَكَانَ لَهَا كَانِ رِالِّبِنَةِ وَخَاتَمَ الْهُرُسَلِيْنَ وَإِنَّ هَٰذَ الْهُوالْحَقُّ فَوَيْلًا لِلَّذِيْنَ يَقُرِهُ وَلَا الْقُرْانَ ثُمَّ يَهُرُّوْنَ مُنْكِرِيْنَ وَإِنَّ الْفُرُقَانَ قَدْ حَكَم بَيْنَ الْمُتَنَا زِعِيْنَ فِي هٰذِهِ الْمَسْتَلَةِ - فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ بِقَوْلِهِ مِنْكُمْ بِأَنَّ خَاتَمَ الْآئِمِيَّةِ مِنْ هٰذِهِ الْمِلَّةِ . (طامِث يمتعلق خطب الهاميرطنين)

منجله ولأل قوية قطعيد كے جواس بات برولالت كرتى باي جوسيح موعوداس أمت عمريه بي سے

ہوگا قرآ ن شریف کی ہے آت ہے وَعَدَ اللّهُ الّذِیْنَ اَ مَنْوْا مِنْکُمْ وَعَیلُواالصّٰلِحٰتِ اَلْکُونِ کَمَا اسْتَخُلَفَ الّذِیْنَ مِنْ فَہْلِهِمْ اینی فداتعالی نے ان لوگوں کی انداز میں اور نے کام کرتے ہیں وعدہ فرایا ہے جو ان کو زمین میں انہی فلیفوں کی اندا ہواں سے بیلے گذر ہے ہیں جلیفے مقروفرائے گا۔ اِس ایس میں بیلے خلیفوں سے مراد معزت موئی کی مثر ہیں سے خلیفے ہیں جن کو فداتعالی نے معزت موئی کی مثر ہیت کو قائم کرنے کے لئے وربے ہی اور ماسی کی مثر ہیت کو قائم کرنے کے لئے یہ وربے ہی اور ماسی کی مثر ہیت کو قائم کرنے کے لئے یہ وربے ہی اور ماسی کی مثر ہوت کو قائم کرنے کے لئے یہ وربے ہی اور ماسی کی مثر ہوت کو قائم کرنے کے لئے اور اس مماثلہ میں اور تیرصوال معزت میں اور میں مشابہت کے ثبات اور محتوق میں کہ موسوی خلیفوں سے مزاوری تھا کہ موری کے محتوق میں مشابہت و میں ہوت ہو اور اس مماثلہ تا کہ فوم ہیں اور تیرصوال مشابہت موسوی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مرا ہے صواحت موسی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مرا ہے صواحت موسی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مرا ہے صواحت موسی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مرا ہے صواحت موسی خلیفوں کو موسوی خلیفوں کو موسوی اور موسی خلیفوں سے مشابہت و سے موسوی خلیفوں کو موسوی سے موسوی کا موسوی سے موسوی سے

ہ خوی اینٹ اور اس سل ادمے آخری مُرسل سے اور لقیناً ہی بات سِجی ہے۔ ان لوگوں کے گئے ہلاکت ہے جو قرائ تو پڑھتے ہیں بھر اس سے مُنکروں کی طرح اِعواض کرتے ہوئے گزد جاتے ہیں۔ قرائ ل کیم نے اِس سئلہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کردیاہے اور مِنْ کُٹم کے لفظ سے سورہ نوا میں صراحت کر دی ہے کہ خاتم ال تُرامشتِ عمد یہ ہیں سے ہی ہوگا۔ (حاث پر تعلقہ خطب الیا مید سے)

كعصري ببيداكيا كيؤنكموسوى سلسله كالمسيح موعودهبى ظاهرنهين بهؤا تعاجب بمك كرسي موسوى كعصا سے چود صوب صدی نے ظہور نہیں کیا تھا۔ ایسا کیا گیا آ دونوں سیوں کا مبدوسلسلہ سے فاصلہ باہم شاہم موا ورسلسلہ کے آخری خلیفہ مجدّد کو جو د صوبی صدی کے سربر ظام کرنا تھیل نور کی طرف اشارہ سے کم ذیحہ مسيح موعود إسلام ك قمر كامتم أورب إس ك إس ك تجديد ماندكي چود حوي رات سياشابهت ركهتي ہے۔ اِس کی طرف اشارہ ہے اِس ایت میں کر لیکٹے ہے کا کہ نین کیا ہے کیونکہ اظہارِ قام اوراتمام نورايب سي چيز ب اورية قول كراينلية رئاعكى الله ديان كلة الإنكها رمساوى اس قول سي م لِيُرْتِمَّ مُؤْدَةً كُلُّ الْإِنْمَامِ اورمِيرِدوسرى آيت بي اس كى اورمِي تعريج ہے اور وہ يہسے يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا لُوْرًا مَلَّهِ بِأَ فَوَا هِيهِمْ وَاللَّهُ مُتِيثُمْ نُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ إِس آیت میں تعری سے مجایا گیاہے کرتیج موعود جو دصویں صدی میں بیدا ہوگا کیونکد اِتمام اور کے لئے چودمویں رات مقرب عض مبیا کر قران اشریف میں حضرت موسلی اور معزت عیلی بن مرمم سے درمیان بارة خليفول كا ذكوفرا بأنكبا اوراك كاعددباره ظاهركيا نكيا اوريهمى ظاهركيا نكيا كدوه تمام باره كمے بازہ مطر موسى علىالسلامى قوم مي سع مفض مكر تبرحوال خليفه جرائزى خليفه ب لينى صرت ميلى علىالسلام اسيف باب سے روسے اس قوم میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی باپ مذتھاجس کی ومرسے وہ حضرت مولی سے اپنی شائع الاسکتاریسی تمام با تین سلسله خلافت محدید میں یا بی ما آن بین بعین حدیث متفق علیدے ابت ہے كراس ملسله ميريمي درمياني طيف باره مين اورتيرصوال جوخاتم ولايت ممديب وه محدى قوم مي سعني ہے لینی قریش میں سے نہیں اور ہی جاہئے تھا کہ ہارہ خلیفے توصفرت محدمصطفے صلی الله علیہ والم کا قرم ہیں سے موسق اور آخری علیفدا بنے آباء واحداد کے روست اس قوم میں سے رہو تا تا تحقق مشابہت اکمل اوراتم طور برسوجانا يسوالمراندوالمنتذكه اليسامي طهورس أياكيونكم بخارى اورسلم مين بيعدب متنفق عليه سيجو بابربن مروس سے اوروہ یہ ہے لا بَذَالُ الْإِسُلَامُ عَزِيْزًا إِلَّى انْ لَىٰ هَشَرَ خِلِيْغَةً كُلُّهُمْ مِّنْ قَدَ لَيْنَ بِعِنى اِرو عليفول ك بوف ك اسلام فوب قوت اورزورين رب كامكر تيرصوال عليف جو مسيع موعودسے اس وقت ائے گا جب کراسلام خلبۂ صلیب او دغلبۂ دمیا لیٹ سے کمزور ہوجائے گا اور وہ بارہ خلیفے جوفلہ اسلام کے وقت آتے رہی گے وہ سب کے سب قریش میں سے موں سے لین آنحفرت مىلى الدعلىد وسلم كى قوم بين سے بول كي يكي الكريسي موعود جواسلام كے صنعف كے وقت أكے كا وہ قابن

بند الفاظمدين بيرس عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَيعْتُ رُسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی توم میں سے نہیں ہوگا کیونکہ طرور مقا کہ جیسا کہ موسوی سلسلہ کا خاتم الا نہیاء اپنے باپ کے رُوسے حضرت موسلی کی قوم میں سے نہیں ہے ایسا ہی عمری سلسلہ کا خاتم الا ولیاء قران میں سے نہیں اور اس حگر سے طعی طور پر اِس بات کا فیصلہ ہوگیا کہ اسلام کا نہیے موعود اِسی آمت میں سے آنا جا ہیئے کیونکے جبکہ نسب طعی قرآنی یعنی کہ اُسے کہ فیصلہ ہوگیا کہ اسلام استخلاف محدی کا سِلسلہ استخلاف موسی سے مماثلت رکھتا۔ بعنی گہا کے لفظ سے آبات ہوگیا کہ السلہ استخلاف محدی کا سِلسلہ استخلاف صلی الدّ علیہ وہم اُلمت سے جبیبا کہ آسی کھا کہ نفظ سے ان دونبیوں لین صفرت موسلی اور صفرت موسلی الدّ علیہ وہم کا محدی مالت میں قائم رہ شاہت ہے جبی جاتی ہے تو یہ مافت اسی مالت میں قائم رہ سکتی ہے جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیفے گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جاتی ہوں گئے دور یہ کمشاہمت سکتی ہے جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیفے گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیفے گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیفے گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیفے گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیفے گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیفے گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جبکہ محدی سلسلہ کے آنے والے ظیف گرمٹ تہ خلیفوں کا عین مزموں جب کے مور کے مشاہمت

عامش من من فراندا ، مبكر بوم كما كافظ كروايت كما استخلف الدين من فليهم ين موجود مع مدى مسلم من موجود من مدي مسلم

اورما نمت میں مِن وَجَهِ مِعَامُرت مروری ہے اورکوئی جراپے نفس کے مشاہد نہیں کہ لاسکتی پی اگرفن کر لیں کر اُخری ملیفہ سلسلہ محدیہ کا جو تقابل کے لحاظ سے حضرت عیلی علیالسلام کے مقابل برواتع ہوا ہے جس کی نسبت یہ ماننا مروری ہے کہ وہ اس اُمّت کا خاتم الاولیا وہ جبیبا کہ سلسلہ موسود کے ملیفوں میں حصرت عیلی علیالسلام ہے جود و بارہ آنے والا ہے تو معزت عیلی علیالسلام ہے جود و بارہ آنے والا ہے تو اس سے قرائی شرفیف کی محدیب لازم آتی ہے کیون والی جیبا کہ کہا کے لفظ سے سنبط مونا ہے دونوں اس سے قرائی شرفیف کی محدیب لازم آتی ہے کیون والی جیبا کہ کہا کے لفظ سے سنبط مونا ہے دونوں معنا مرفیف کو مون و مرمغائر قرار دیتا ہے اور یہ ایک نصی علی سلسلہ کا عین ہی نازل مولیا تو وہ مغائرت فوت ہوگئی اور لفظ کہا کا مفہوم باطل ہوگیا۔ پس اس صورت میں تکذیب ہوگیا تو وہ مغائرت فوت ہوگئی اور لفظ کہا کا مفہوم باطل ہوگیا۔ پس اس صورت میں تکذیب فران شرفیف لازم ہوئی و فیڈ ا باطل و گئی کا کہ شت کے دائر آن قبلے ہم میں وہی کہا اِستعال فی ورین تنبلی ہم میں وہی کہا اِستعال فی ورین تنبلی ہم میں وہی کہا اِستعال فی ورین تنبلی ہم میں کہا اِستعال فی ورین تنبلی ہم میں وہی کہا اِستعال کا منہ میں تی تنبلی ہم میں وہی کہا اِستعال فی ورین تنبلی ہم میں وہی کہا اِستعال فی ورین تنبلی میں وہی کہا اِستعال فی ورین تنبلی میں وہی کہا اِستعال فی ورین تنبلی میں وہی کہا اِستعال کا منہ کی تنبلی میں وہی کہا اِستعال کی ورین تنبلی میں کہا اِستعال کی ورین تنبلی میں کہا استعال کی ورین تنبلی میں کہا کہ میں وہی کہا اِستعال کی ورین تنبلی کہا کہ میں کہا اِستعال کی ورین تنبلی میں کہا کہ کو کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ کورین کی کہا کہ میں کہا کہ کورین کی کہا کورین کی کہا کہ کی کہا کہ کورین کورین کی کہا کہ کورین کی کہا کہ کی کہا کی کہا کہ کورین کی کی کہا کی کورین کی کورین کی کی کورین کی کورین کی کی کہا کہ کورین کی کورین کی کورین کی کہا کہ کی کورین کی کہا کہ کی کورین کی کہا کی کی کورین کی کی کورین کی کورین کی کورین کی کورین کی کی کورین کی کی کورین کی کورین کی کورین کی کی کورین کی کی کی کورین کی کورین

ا مشیخ می الدین ابن عربی اینی کتاب نصوص میں مهدی خاتم الاولیاء کی ایک علامت لیستے ہیں کہ اس کا خاندان میں غاندان میں نے مدرت ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک کڑی بطور توام بیدا موگی کہ اس کے ساتھ ایک کڑی بطور توام بیدا موگی لین اس طرح برخوا اناٹ کا ما دہ اس سے الگ کر دے گا سواسی کشف کے مطابق اِس عاجز کی ولادت ہوئی سے اور اس کشف کے مطابق میں برگر مینی حدد دسے پنجاب میں بینچے ستے۔ منہ

کیاہے جوائی سے کہا اُڈسلنڈالی فِوْعَوٰی دَسُولًا ہیں ہے۔ اب ظاہرہ کہ اگرکوئی شخص یہ دعوٰی کرسے ہو

آنم خطرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوٰی مجیجے نہیں ہے کہ توریت کی اس شکر گئی کا بیں مصداتی ہوں بلکہ اس

مخطرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوٰی مجیجے نہیں ہے کہ توریت کی اس شکر گئی کا بیں مصداتی ہوں بلکہ اس

پیشگوئی کے معنے یہ ہیں کہ خودموٹ ہی آ جائے گا جو بنی اسرائیل کے جائیوں ہیں ہے ہے تو کیا اس نصول

دعوٰی کا یہ جواب نہیں دیا جائے گا کہ قرآن شریف ہیں ہرگز بیان نہیں فروایا گیا کہ نو دمولی آئے گا جلکہ کہ مسلسلہ

مغلط سے مشیل مولی کی طون اشارہ فرایا ہے ۔ پس ہی جواب ہماری طون سے ہے کہ اس جگہ مجی سلسلہ فا علی محد کہ اس جگہ مجی سلسلہ خواج ہماری طرف سے ہو خواتی موسویہ ہما شکر اس محد ہم میں ہمارہ ہیں ہے ہو سے موسویہ ہو ہا تا ور موسوی کے نئیل ہیں۔ اس طرح آئری خلیفہ جوخاتم والایت محد ہم میں شکست اور

مشاہرت رکھتا ہے بھنگا دیکھ وصورت او بو بھر نے معنی طرح آئری خلیفہ جوخاتم مسلسلہ نہوت موسویہ ہم میں شکست ہو ہو ہو ہو معنوت عیلی سے جوخاتم سلسلہ نہوت موسویہ ہم ما شکست ہے کہ میں سالہ نہوت ہو ہی کہ کوشن اور انہیا ء کا ذہیں ہے میں اور آئیا جیسا کہ اس وقت آ یا جبہ کھیل اور ہما گوئی نون نے پوراکیا اور آخری خلیفہ سلسلہ موسوی کا بعنی صفرت عیلی جیسا کہ اس وقت آ یا جبہ کھیل اور ہما گوئی نون نے پوراکیا اور آخری خلیفہ سلسلہ موسوی کا بعنی صفرت عیلی جیسا کہ اس وقت آ یا جبہ کھیل اور ہما گوئی نون نے پوراکیا اور آخری خلیفہ سلسلہ موسوی کا بعنی صفرت عیلی جیسا کہ اس وقت آ یا جبہ کھیل اور ہما گوئی دیسا کہ موسوی کا بھی جو نے ایسے وقت میں آ یا کر جب ہم ندوستان کی حکومت مسلما نون کے ہا تھ سے میکھیل کہ اس وقت آ یا جبہ کھیل اور ہم بھی ایسا ہی سلسلہ موری کا سیح ایسے وقت میں آیا کہ جب ہم ہم درسالیا کوئی کے حکومت ہمارہ کی خواج ہوں کے کہ کھیل کے اس کھیل کہ اس وقت ایا کہ کھیل کے درسالیا کوئی کے حکومت ہمارہ کوئی کے کہ کھیل کے اس کے دوسے اس کے اس کوئی کی کھیل کے اس کھیل کے اس کوئی کی کھیل کے درسالی کی کھیل کے اس کی کھیل کے اس کوئی کوئی کے کھیل کے اس کوئی کی کھیل کے کہ کی کھیل کے درسالی کی کھیل کے درسالی کی کھیل کے کھیل کے درسالی کے کھیل کے درسالی کی کھیل کے درسالی کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے درسالی کی کوئی کی کھیل کے درسالی کے درسالی کی کھیل کے درسالی کی کھی

جس الرسسد فلا فت محد المولان المن المسلول العنى المسلد فلا فت موسويه ا ورسلسله فلا فت محديد مين ما ثلت المهم الموت محديد المعتمل المنتون موسويك مشابه المعتمل المنتون المعتمل المعتمل

مقابله بين خاتم الخلفاء كوكيثين أني جابئين تقين - ان تمام شبهات كوحفرت الويجر رضى الدعند الح كمال صغائي سے مل كرويا اور تمام معابر ميں سے ايك فرويمي ايسان را جس كا گذيث، انبيا عليهم السلام كاموت بر اعتقاديه بوكيا بوطبكه تمأم اموربين تمام صحابب فيصحفرت الجابجريضى اللدعندكى ايسى ببى الطاعت أخشيار کرلیجیساک معنرت موسکی کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے معنرت بیٹوع بن نون کی اطاعت کیمتی ا ور خدا بھی موسٰی اورلیٹوع بن نون سے نمور پرجس طرح انخفرت صلی الله علیہ وسلم سے ساتھ تھا اور ہے سا حامی اورموً پرتما ایسا ہی ابو بجرصدیق کا حامی اورموً پر ہوگیا۔ درحتیقت خدائے یشوع بن نون کی طرح اس کو ایسا مبادک کیا جو کونی دشمن اس کا مقا بلد مذکرمسکا اوراً سام سک سشکر کا ناتمام کام عفرت موسی سک ناتمام كام مص مشابست ركحتا معا حفرت الوبكراك بالتدير يوراكيا- اورحفرت الوبكرم كي مفرت يشوع بن نوان کے ساتھ ایک اور عمیب مناسبت برہے بوصفرت موسی کی موت کی اطلاع سب سے بیلے معزت اوس کوہوئی اورخدانے بلاتوقت اُن سے ول میں وحی نازل کی جرموسی مرکبیا تا یہو دعفرت موسی کی موت کے بالے میں کسی غلطی یا اختلاف میں مزیر مائیں جیسا کرنشوع کی کتاب باب اوّل مصفا ہرہے اسی طرح سب سے بہلے أتخفرت مسلي الشمطيد وسلم كي موت برمعزت ابور بجراض يقتين كافل ظل بركيا اورا بب يحصد يمبارك ير بوسب دے کرکما کہ تو زندہ میں باک تھا ا ورموت کے بعد میں پاک سے اور میروہ خیالات جو اس مخصرت صلی انتوالیہ وہم کی ذندگی سے بارے میں مجعن محارب کے ول میں بدوا ہو گئے سے ایک عام علید میں قرآ ان مشریف کی آیت کا حواله دسه كرأن تمام خيالات كودوركر ديا اورساته مي اس فلط خيال يمي بيخ كني كردي جوهنرت يبيح كي حیات کی نسبت احادیث نبور میں بوری فور نرکرنے کی وجرسے بعض کے داوں میں با یا جا آ تھا اورجس طرح حعرت بیشوع بن نون نے دین سے سخت وشمنوں ا ورمغتربویں ا ودمغسیدوں کو ہلاک کیا تھا اسی طرح بہت سے مغسدا ور مجد سے مبغیم برحضرت الويكرومني الله عند كا تھ سے بارسے كئے اور حس طرح حضرت موسلي راه میں الیسے نازک وقت میں فوٹ ہوگئے منے کرجب اہمی بنی اسرائیل نے کنعانی وشمنوں برفتے حاصل نہیں كهنن ورببت مصمتاعد باتى تقاور إردكر درشمنول كاشورتما جومعزت موسئ كوفات مع بعداور بھی خطرناک ہوگیا تھا ایسا ہی ہمارے نبی سلی الدملیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خطرناک زمان بیدا ہوگیا تقائمی فرقع مبسکے مرتد ہو گئے تھے ۔ بعن نے ذکوہ دیئے سے انکادکر دیا تھا اورکئی حجوثے پنجر کھڑے بو يحق منے اورا ليبے وقت ميں جوا يب بڑے مغبوط وِل اوٹرستعل مزاج ا ورقوی الايمان ا وردلا وداؤ بها ددخليغه كوجابتنا تفاحعزت الويجردمنى الله عنه خليفه مقرد كتُ كتُتُ ا وران كوخليفهم وستقهى برسي غمول كا سامنا بؤاجبيها كم معزت عائشرونى المترونها كاتول سي كربباعث جند درج يدفتنون او ربغاوت اعواب

اور كافرت موف جَعوت بغيرول كي ميرب إب برحبكم ووخليف دسول التدميلي التعطيد وسلم مقردكيا كما فعميتين پڑیں اور وہ غم وِل برنازل ہوئے کہ اگر وہ غم کسی بہاڑ پر پڑتے تو وہ بھی گر پڑتا اور پاش پاش ہوجاتا اور زین سے ہموا رہوما یا مطرح نکر خدا کا یہ قانون قدرت سے کہ جب خدا کے رسول کا کوئی خلیفراس کی موت سے بعدم ترب واہے توشجاعت اور ہمتت اور استعلال اور فراست اور ول قوی ہونے کی رُوح اس پیں بُیُونکی مباتی ہے جیسا کرلیٹنوع کی کتاب باب ا قال آیت ۱ میں حزت لیشوع کو السُّدتعالی فیرا تا ہے کرحنبوط ہو اور دلا وری کردنینی موسی تومرگیا اب تومضبوط موجانی یهی حکم قضا و قدر کے رنگ میں مذمرعی رنگ میں حضرت الديريك ول مريمي نازل مؤاتفا يتناسب اورتشابه واقعات مصمعلوم موتاس كركويا الويجرين قما فراوليتوع بن نون ایک بی شخص ہے ۔ استخلافی مماثلت نے اس جگدگس کر اپنی مشاہرت د کھلا فی ہے ۔ ہر اِس سے کرکسی دولجي سلسلول ميں باسم مشاہمت كوديكھنے والے طبعًا بدعا دت ركھتے ہمں كہ يا اوّل كوديكھا كرتے ہيں اوريا آخ كومكر دوسلسلون كى درميانى مما فلت كوعب كتفيق وتفتيش زياده وقت عابتى س ديجينا ضروري نهيس متحصة بلكه اول اور الخريرقياس كرايا كرت بي إس الئ فدان اس مشابهت كوجود ينوع بن نون اورحصرت ا بویجر میں ہے جو دونوں خلافتول کے اوّل سلسلہ میں ہیں اورنیزاس مشاہمت کو بوصفرت میسکی بن مریم اور اس است كميرج موعود ميں سے جودونوں خلافتوں كے استخرسلسلد ميں مہر احبالي بريرميات كرك دكھلا وبايشكا لیشوع ا ورالویکرشی و دمشا بست درمیان رکه دی کرگویا وه دونوں ایک بنی وجود سے یا ایک بنی جوہرے دو 'کڑے ہیں اور جس طرح بنی امرائیل معفرت موسلیٰ کی وفات سے بعد پوشنے بی نون کی ہاتوں سے شنوا مہو گئے اوركوئي اختلاف مذكيا اورسب نے اپني اطاعت ظامري بهي وا تعد مصرت ابو مجروحني الله عند كومشين أيا ا ورسب نے اسخعنرت مسلی اشتعلیہ وسلم کی مجوائی میں الشوبها کرولی غبت سے معنرت ابو بجرم کی خلافت کو قبول كيا عُومَ براكي سيلو سي حصرت الويجر مديق م كي مشام ت حصرت يشوع بن لون علياسلام سي الم بت المولي.

بند، خداتعالی کے حکم دوتیسم کے ہوتے ہیں ایک مشری جیسا یہ کہ تُوٹون ندکر چوری ندکر ، محبوبی گواہی مت دے۔
دوسری قبیم کم کی تعنا وقدر کے حکم ہیں جیسا یہ کہ تُلنا یا قار گوئی ہُڑدا قسلا مّا علی ابراھیتم ۔ شری کم میں میں محکوم کا تخلف حکم سے جائزہے جیسا کہ ہتیں ۔ با وجود عکم مشرعی پانے کے خون می کرتے ہیں ، چوری می کرتے ہیں ۔ جُبوٹی گواہی میں دیتے ہیں مگر تعنا وقدر کے حکم میں ہرگر تخلف جائز بنیں ۔ انسان تو انسان تدری حکم سے جادات بھی خلف نہیں کو خدا کا بیمکم کم مفہوط جادات بھی خلف نہیں کو خدا کا بیمکم کم مفہوط دل ہروجا قدری حکم منا بعنی تعنا وقدر کا حکم۔ وہی حکم حضرت اور کرونے ول برمی نازل ہموا تھا۔ حنه دل ہروجا قدری حکم منا وہ دل ہروجا قدری حکم منا وہ دل ہروجا قدری حکم نازل ہموا تھا۔ حنه

خدا نے جس طرح معنرت بیشوع بن نون کو اپنی وه تائیدیں دکھلائیں کہ جوصفرت موسلی کو دکھلا یا کرتا عمّا الیسا ہی خدانے تمام صحابہ مسکے مساجنے حصرت ابو مکرم کے کاموں میں برکمت دی ا ورنبیوں کی طرح اس کا اقبال چیکا ۔ اُس نے تمغیدوں اورچھوٹے نبسیوں کوخدا سے قدرت ا ورحلال باکرفتل کیا تاکہ اصحاب رحنی اللّٰہ عنهم مانیں کرجس طرح خدا آنخصرت مسلی الله علیه وسلم کے ساتھ تقا اس کے نعی ساتھ ہے۔ ایک اُ ورعجیب مناسبلت معنرت الوبكردمني التدعنه كومعنرت ليشوع بن لون عليالسلام سيسب اوروه يبس كرحفرت ليثوع بن نون کوحمزت موسی علیاسلام کی وفات کے بعدایک ہولناک دریا سے جس کا نام پردن سے عبور مع لشکر كرناميثين آياتها اورمرون مين أيك طوفان تفا اورعبورغيرمكن تقا اور اگراس طوفان سے عبور رنهوتا تو بنی امرائیل کی پیمنوں سے ہاتھ سے تباہی تصوّریتی اور یہ وہ بپلا امرِہوںناک تفا ہو معرّت موسی علیالسلام ك بعدليوع بن نون كوايي خلافت ك زما مذ ميركيني م بارس وقت عُداتعالى ف اسطوفان سه اعجازى طور پر بیشوع بن نون او واس سے بشکر کو بچالیا اور پرون پین شکی پیدا کردی عب سے وہ با سانی گذر گیا۔ و خ ف كى بطور جوار بعالم النفى ما محض ايك فوق العادت اعجا زعما بهرمال إس طرح خدا ف ان كوطوفان اور ویمن کے معدمہسے بچا یا -اسی طوفان کی نسبت بلکراس سے بڑھ کر آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بعد حعرت الويكر خليفة المق كومع تمام جاعت صحاب كي حوايك لاكد سع زياده كق بيش م يا يعنى ملك مي سخت بغا وت بھیل گئی اوروہ عوب سے با دینشیں جن کونعوا نے فرا یا تھا وَ قَالتِ الْآعُوَّابُ ا مَدًّا گُذَل كَمْ تُوثِينُوا وَلٰكِنْ قُنُولُوْا اَسْلَمْنَا وَلَتَا يَدْخُلِ الْإِيْهَانَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (سورَة جُرات) مزودِ مثاكر اس پيشگوئ مے مطابق وہ بھراتے تا پیٹ گوئی اوری ہوتی بس ایسا ہی ہواا ورووسب لوگ مرتد موسکے اور بعض نے زکوہ سے انکا دکیا اور چیندس مربوگول نے میغیری کا وعوٰی کردیاجن کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں کی جعیت ہوگئی اور دشمنول کاشمار اس قدر براحه گیا کرصحار با کی جاعت اُن کے اسکے کچھ میں چیزند متی اور ایک شخت طوفال ملک مين بربابهؤا ويطوفان اس خوفناك بإنى سيهبت مرمه كرعقاجين كاسامنا حفزت يشوع بن لون عليالسلام كوكميثين آيا تغاا ورمبساكريشوع بونون معنرت موسى كى وفات سے بعد ناگهاني طوري اس بخت إبتالاء بي مبتلا مبوسكة مقع كرورباسخت طوفان ميس مقا ا وركو أيجاز ندعقا ا ورمراكب طرن سے رشمن كا خوت تعايمي البتلاء حصرت الوعرف كومبينين أيا تخاكر أنخفزت صلى الله عليه وسلم فوت مهوسكة اورا رتدا وعوب كالبك طوفان بربابهوكما اورمجوت مبغيرول كاليب دومراطوفان اس كوقوت ديين والام وكبار يطوفان لوشع كطوفان سے کچھ کم منتقا بلکہ بہت زیاً وہ تھا اور پھرمبیا کہ خدا سے کلام نے مصرت یوشع کو قوت دی اور فرما یا کہ جمال جهاں توُجا تا ہے ہیں تیرے مسابھ ہول تومغبوط ہوا وردلا وربن جا ا وربے دِل مت ہوتب پیٹوع میں بڑی

توت اور استقلال وروه ايمان بيدا موكيا جوخداكي تسلى كساتدييدا مواجه ايساسى حضرت الويرط كو بغاوت كے طوفان كے وقت خدا تعالى سے قوت ملى يوس تخص كواس زمان كى اسلامي تاديخ براطلاع سے وہ كوابي دسے سكتا ہے كہ و وطوفان الساسخت طوفان تقاكم اگرخداكا بائد الديجر فنے ساتھ مزموراً اور اگر ويقيقت إسلام خداكى طرف مصرنهونا اوراگر ورهيعت ابويجريخ خليف حق نهوما تواس وان إمسلام كا عاتم مرد گیا تھا محرنیوع نبی کی طرح خدا کے پاک کلام سے ابو بجرصدی ان کو قوت ملی کیونک خداتعالے کے قرآن منزيف بين اس ابتلاء كى يهيله سے خبروے ركھى تھى چنانچ جوشفى اس تريت مندرم ذيل كوغورسے بڑھے گا وہ بقین کرلے گا کہ بلاسشبہ اس ابتلاء کی خرقران نٹریف میں پہلے سے دی گئی متنی اور وہ خرریہے كروعد الله الدين امنوا منكم وعملوا الضلحت ليستخلفتهم فى الارض كها استخلف الَّذين من قبلهم وليمكِّلنَّ لهم دينهم الِّيذَى ارتَّطَى لهم وليبدُّلنَّهم من بعد خوفهم امنًا - يعبد ونش لا يشركون بى شيئًا ومن كفربعد ذالك فاولئك هم الفسقون ليني خداف مومنول كوج نيكوكاريس وعده دس ركعاس جوان كومليف بناشه كاانن خلیفوں کی ما نندجو پہلے بنائے گئے تنے اور اسی سیلسلہ خلافت کی مائندسلسلہ قائم کرسے گا چوحصزت ہوئی کے بعد قائم کیا تھا اور آن کے دین کولعنی اصلام کوجس پروہ دامنی ہوًا زمین پرجا دسے کا اور آس کی جڑ لگا دے گا اورخوف کی مالت کوامن کی مالت مے ماتھ بدل دے گا وہ میری پرستش کریں سے کوئی ووسرامیرے ساتة نهيس ملائيس كك و ديجيواس أيت مين صاف طور برفروا دياب كمخوف كازوا د مجي ات كا اورا ان جاماً رہے گا مگرخدا اس خوف کے زمانہ کو پھرامی کے ساتھ برل دے گا سویسی خوف لیٹوع بن نون کو محل بیس أيا تقا اورجبساكه اس كوخداك كلام سے تستى دىگئى ايسا ہى ابويجر رمنى الله عند كولمى خدا ك كلام سے تسلى دى كئى اورچونكه براكيب يلسله بين فداكاية قانون قدرت سے كه اس كاكمال تب ظا بربونا سے كرجب آخرصته سلسله كالبيل مشرسه مشابسه مهومائته إس ليئ مزورى بودًا كهموسوى ا ودعيرى لسلدكا بهلاخليف موسوی اور محدی سلسله کے آخری خلیف سے من برسوكيون كال براكي چيزكا استدار فن كويا باتا ہے يہى

بند استدارت کے لفظ سے میری مرادیہ ہے کہ جب ایک دائرہ پورے طور برکا مل ہوما ہا ہے توجی نقط سے منز وج ہوئا تھا۔ مشروع ہوًا تھا اسی نقط سے جاملہ ہے اور جب تک اس نقط کو ند ملے تب تک اُس کو دائرہ کا مار نہیں کہ سکتے ۔ پس ہزی نقط کا پہلے نقط سے جاملہ اوہی امر ہے جس کو دومرے لفظوں میں مشاہمت تامہ کما کرتے ہیں ۔ پس جیسا کہ حضرت عیلی علیالسلام کو ایشوع بی نون سے مشاہمت تھی ہمال کک کونا لم میں بھی تشاہم تھ

ومب كتمام بسائط كول شكل بربيدا كف كف بين ناخداك ماقدى بيداكى سول چزين ناقص دمول-إى بناء بير ماننا برنا ماننا برنا من المسل بناء بير ماننا برنا من المسكل بناء بير ماننا برنا من المسكل بناء بير مناسب مال مخلوقيت كم كمال مام ورج المين السري المنقع فالت خداك القص المناسب مال مخلوقيت كمال الم مروري مين ما اس كانقع فالت

بقيبه حامت يصفحه كنشن إ- ابساس الوعرا أورج موعود كولعض واقعات كوروس بشتت مشابهت بصاوروه بيركم الويكرة كوخدا في سخت فتنه اورلغاوت اورمغر لون اورمفسدول كيعديس خلافت كمالئ مقرركيا تقا اليسا بنى يع موعود اس وقت ظاهر يتواكه جبكه تمام علامات صغرى كاطوفان ظهور مين آچيكا تقا ا ورکید کمرای میں سے بھی۔ اور دوسری مشاہرت یہ ہے کہ جبیبا کہ خدانے حضرت الوبرمائے وقت میں خوف کے بعدامن بیداکردیا ا وربرخلاف دیمنول کی خوامشول کے دین کوجا دیا ایسا ہی ہے موعود کے وقت میں مبی بموكاكه اس طوفاين مكذبب او تعضيرا وتفسيق ك بعديك دفعه الوكون كوعبت اورارادت كي طرت ميلان ديا سائے گا اور جب بہت سے نور نازل ہوں گے اور ان کی آنکھیں گھلیں گی تو وہ معلوم کریں گے کہا اے اعتراض مجه چزینہ تھے اور ہم نے اپنے اعترامنوں میں مجزاس سے اُور کچه مزد کھالیا جوا پنے مطلی خیال اورمو ٹی عقل اورصدا ورتعقب مے زمر كولوكوں يرظام كرديا اور بھراس كے بعد الدير اور يح موعود ميں يدشا بہت ظاہر کر دی جائے گی کہ اس دین کوجس کی مخالف بیخ کئی کرنا میا ہے ہیں زمین برخوب جا دیا جائے گا اورالیا ممت تحكم كميا جائے كاكد بيرقيا مت ك اس مين زلزل نهين بوكا و ريونديندي مشابحت يه بوگر كرونثرك کی طونی مسلما نول کے عقیدوں میں مِل گئی مقی وہ محلّی اُن کے دلوں سے سکال دی جائے گی۔ اِس سے مراد بہ ہے كرمنرك كاايك برا حصر عراسلمانول مصعقامترمين داخل بروكيا تعايهان كاك وتبال كومي خلائي كالمغتين دى كئى تقين اورصزت يمشيح كواكيب مقدم تملوق كاخالتي سمجعا كيامتنا يرمراك قسم كامِثرك ووركيا جائے كاجيسا كم آيت يعبد وسنى لا يشركون بى شيئًا سيمُستنبط بوناس ايساس اس يَثِي كُونَ سع بمريع موعود اور صفرت ابو بكر رمنى الله عند مين مشترك سے يرمي بما جاتا ہے كہم طرح شيع اوك معزت ابو يكر رصنى الله عند کی تکفیر کرتے ہیں اور اُن کے مرتبہ اور بزرگی سے منکر ہیں ایسا ہی ہے موعود کی تکفیر بھی کی جائے گی اورانکے مخالف ال ك مرتبة ولايت سے إنكاركريں كے كيونكه اس في كُون كے اخيريں يہ ايت ہے وَ مَن كَفَركَعَ لَهُ ذالك فَأُولْئِكَ هُمُ الْفلسِقُونَ اورإس ايت كم معنى جيساكم روافض كي عملى مالت سے كلك ميں يہى میں کر اجف گراہ حصرت الدیکررضی المترعند کے مقام ملندسے منکر مہوجائیں گے اور ان کی تکفیر کریں گے لیں اِس ابت سے بھا باتا ہے کرے موعود کی بھی تعفیر ہوگی کیؤنکہ وہ خلافت کے اس اخری نقطر بہت جوخلافت

كنتس كى طوت عائد نه مواورنيزاس كئ بسائط كاكول ركهنا خدا تعالى في بندكيا كد گول بين كوئى جهت نهيس موتى اوريد امر توحيد كم بهت مناسب حال سے غرض منعت كاكمال مروز شكل سے بى ظام برمو تا سے كيؤنكه اى بين انتهائى نقط اس قدر اسنے كمال كود كھلاتا ہے كہ بجراستے مبدء كوجا ملتا ہے .

اب ہم پیراپ اصل مدّعای طون رجوع کرنے نکھتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ الا بیان سے تعینی اور قطعی طور برنا ہت ہوگیا کہ صرت الو بجروضی اللہ عنہ کو جو صرت سے بنا محرصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بعدان کے بیلے خلیفہ بھے صرت پوشنے ہیں نون علیالسلام سے جو صفرت موسی علیالسلام کی وفات سے بعدان کے بیلے خلیفہ بیں اشدہ شاہرت ہے تو بھراس سے لازم آیا کہ جیسا کہ سلسلہ عوری کی خلافت کا پہلا خلیفہ سلسلہ موسویہ کی خلافت کا ہو کے خلیفہ سے موجود سے موسی کے خلافت کا آخری خلیفہ جو سے موجود سے موسی کی خلافت کے ہو کہ ایسے خلیفہ ہو کہ موسی کے نعمی درہے کی وفود سے موسی ہو تھے تا مہ میں ہونی ہو تا ہو تھے ہوں اور ہے جو نکہ جو ہی کہ دونوں سلسلہ موسویہ وسلسلہ موسویہ وسلسلہ محدیہ میں ہونی قرائی نے سے شاہدت نر دکھا ہی تا ہم سا بہت نر دکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی خاہت ہو گیا گری ہو تا ہو گیا گری ہو تا ہو ت

بھر ہمات بھر فرگزشتہ ہے۔ یہ بیا نقط سے ملا ہوًا ہے۔ یہ بات بہت مزوری یا در کھنے کے لائق ہے کہ ہرایک دائرہ کا عام قاعدہ بہی ہے کہ اس کا اخری نقط بیلے نقط سے اِنصال رکھتا ہے لہٰذا اس عام قاعدہ کے موافق خلا فتِ محدیہ کے دائرہ بیں بھی ایسا ہی ہونا عزوری ہے یعنی یہ لازمی امرہے کہ آخری نقطہ اُس دائرہ کا جس سے مرادی ہے موعورہے بوسلسلۂ خلافتِ محدیہ کا خاتم ہے وہ اس دائرہ کے بیلے نقطہ سے جو خلافتِ ابو بجر رضی اللہ عندی کا نقط ہے بوسلسلۂ خلافتِ محدیہ کا دائرہ کا پہلا نقط جو ابو بجر طہ وہ اس دائرہ کا بہلا نقط جو ابو بجر طہ وہ اس دائرہ کا بہلا نقط جو ابو بجر طہ وہ اس دائرہ کا بہلا نقط ہو ابو بجر طہ وہ اس دائرہ کا اس کے بہلے نقط سے مبا ملتا ہے اب جبکہ اقبل اور آخر کے دونوں نقطول کو اِنتہا کی نقط کے حق میں ہیں لین کہ اُس کے بہلے نقط کے حق میں ہیں لین کہ نا تقال کہ دائرہ کا اس کے بہلے نقط کے حق میں ہیں لین کہ بیا نقط کے حق میں ہیں لین کہ دائرہ کا فات کے اس کے آخری نقط کے حق میں ہیں لین کہ بیا نقط کے حق میں ہیں لین کہ بیا تھا۔ حد منہ میں اور کہ خات مد مد مد اور کہ نا تھا۔ حد مد مد کہ نا بیا بیا بین اس کے آخری نقط کے حق میں ہیں لین کہ بیا ہے موعود کے حق میں۔ اور مین نا بین ایک دائرہ کا مارہ کا اس کے بیا تقط کے حق میں ہیں لین کہ بیا ہے موعود کے حق میں۔ اور مین نا بین ایک دائرہ کا نقاء مد مد

ا ول نقطروا رُوك ا فونقط سے اتحاد و كمتا ہے جيساكم العج الله عامشيد بين الحاب صورت عيلى بن مريم سے مشابت ركيت بي تواس ملسلة مساوات سيلازم إلى كحفرت عيسى على السلام اسلام كي ع موعودس جو متريست اسلاميه كاآخرى فليفسه مشامبت ركحة بيركيونكر معزت ميلئ حصرت يشوع بن نون سعمشا بديس اور حصرت بشوع بن نوى حصرت الديجر سع مشابهد اوريها ثابت موجيكا ب كدحفرت الديجر اسلام ك أخرى ليفرتعني كسيح موعود سع مشابسهي تواس سے نامت مؤاكر صنبت عيلى اسلام ك افرى خليف سے جوسيح موعود سے مشاہد م كيونك مشابه كامشابيد مشابد موتاب يمثلًا اكر خط أخط استعمادي بعا ورخط الخط است مساوي - تو ما تنا پڑے گا کہ خط ا معساوی ہے اور ہی مدعا ہے۔ اور ظاہرہے کدشاہمت من ومرمغائرت کوچا ہتی ہے إس ك تبول كرنا براكه اسلام كأمسيع موعود حصرت عيلى عليالسلام نهي بي بلكداس كاليخرب اورعوام جرباريك باتون كوسمع نهيس سكنة اكن سك للة اسى قدركا في سب كم خداتعا لئ في صفرت ابراسيم عليه السلام كذا ولادبي سه دو رسول ظا مركر ك أن كو دوستقل مشركيتين عطا فرائى بي أيب شريبت موسويد دومرى مشريبت محديد ووال ولان سيلسلول مين تيره تيره خليف مقرد كئے ہيں اور ددميانی بارہ خليفے جوان دونوں مٹربعتوں میں بائے مباتے ہيں وہ ہر ولونبى صاحب الشريعيت كى قوم بين سب بين يعنى موسوى خليف اصرائيلى بين اور عمرى خليف قريش مين يحراموى دوخلیف ای دونول سلسلول سے وہ ان مردونبی صاحب الشریعیت کی قوم بین سے نہیں ہیں جعزت میلئ اِس کے مراك كاكونى بالب نهين اور اسلام كفريع موعود كانسبت جرا خرى خليفديت خود علمائ اسلام مان يجرين محروه قريش مين منين ہے اور نيز قرأن نشريف فرما مائے كريہ دو تو اسے ايک دومرے كامين نہيں ہو كميزى فداتعالى قرآن بشريف بين اسلام تحريح موعو دكوموسوى يع موعود كالمثيل مطرا ماسي مدعين يرمح تدى سیع مرعود کوموسوی سے کاعین قرار دینا قرآن شریف کی تحذیب ہے۔ اور تفصیل اِس استدلال کی بہے كركتا كالغظاج أيت كما استخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن بِيحِسِ سِيمَام عمرى السلاكفلينون كى موسوى سلسله كفي خليفول ك سائة مشابهت فابت مردتى سي بميشه ما للت ك لفة الأسع اورمما علت بميشه من وجرمفارت کوچاہتی ہے بیمکی نہیں کہ ایک چیزا بیف نفس کی متیل کمانا ئے بلک مشبدا و زمشبد ہم یں مجدمغائرت فرودى سه اورعين سي وجرسه استفنس كامغائر مني مرسكتا ديس مساكر بمارس نبى صلى الشدعليد وسلم معزت موسى كمعشيل موكران سحعين نهيل موسطة السابى تمام محدى فليضحن بيس النحرى غليفرسيح موحودب وهموسوى فليغول كيجن ميس سعة خرى فليفرحضرت فيسلى عليرالسلامين كسى طرح عين تهيى برسكت اس سے قرآ ن شرايف كى كذيب لازم اتى سے كيونك كساكا لعظ ميساكر صات موسلی اور انخضرت کی مشابهت سے معنے قرآن نے استعمال کیا ہے وہی کہا کالفظ آیت کمااستخلف الیّذِینَ مِن وارد ہے جوابی تیم کی مغائرت جا ہتا ہے جو معزت موسائی اور آنحفرت سی اللّمایہ وسلم میں ہے۔ یا در ہے کو اسلام کا با رصوائی خلیفہ جو تیرصوبی صدی کے سربر ہونا جا ہے وہ کی نبی کے مقابل پر ہے جس کا ایک بلید قوم کے لئے سرکاٹیا گیا (سمجھ والاسمجھ ہے) اِس لئے ضرودی ہے کہ با رصوال خلیفہ قرایش ہوجیہ یا کہ صفرت کی اسرائیلی ہیں لیکن اِسلام کا تیرصوال خلیفہ جو چو وصوبی صدی ہے سربر ہونا چلیئے عب کا نام سے موعود ہے اس کے لئے صرودی تھا کہ وہ قرایش میں سے دنہ ہوجیسا کر حصرت عیسلی اسرائیلی نہیں ہیں بست واحرصا حب برمیادی سیاسلہ خلافت محدید کے بارصوبی خلیفہ ہیں جو حضرت بحلی اسرائیلی نہیں ہیں بست واحرصا حب برمیادی سیاسلہ خلافت محدید کے بارصوبی خلیفہ ہیں جو حضرت بحلی کے منتیل ہیں اور ست یہ ہیں۔

کے منتیل ہیں اور ست یہ ہیں۔

(خفہ کو الو ویر مے کہ کا اس

جبکه ما تلت کی مزورت کی وجرسے واجب تھا کہ اس اُمّت کے ملیفوں کا سِلسلہ ایک الیے علیفہ
رختم ہوجود عزت عیلی علیا الله کا مقبل ہو تو منجلہ وجود مما تلت کے ایک وجر یعیی عزودی الوقوے
مقی کہ جیسے وضرت عیلی علیہ السلام کے وقت کے فقیہ اور مواوی ان کے وقت نے وراً ن بر
کفر کا فتو کی تھا تھا اور ان کو سخت سخت کا لیاں وسنے اور ان کی اوران کی بردہ نشین عور تول کی تو ہین
کرتے اور ان کے ذاتی فقص شکا لئے سے اور کوشیش کرتے ہے کہ ان کو لعنی تابت کریں ایساہی اسلام
کے سے موعود پراس ڈمانہ کے مولوی کفر کا فتو کی تھیں اور اس کی تو ہین کریں اور اس کوجے سے ایمان اور
لعنی قرار دیں اور کا لیاں دیں اور اس کے برائیویٹ امور میں وغل دیں اور اس کوجے سے ایمان اور اس کوجے سے ایمان اور اس کوجے سے ایمان اور اس کو تران میں نازل کیا اور قرآن اس سے سٹروے ہوا اور اس کو قرآن میں نازل کیا اور قرآن اس سے سٹروے ہوا اور اس کو تران میں نازل کیا اور قرآن اس سے سٹروے ہوا اور اس کو تران میں وقت سوجیں اور جھیں کر کیوں ان کو ہود کی اس سیرت سے ڈورا یا گیا جس سیرت کو میود نے نہایت بُرے طور سے حضرت عیلی علیا سالم پرخا ہرکیا تھا۔
سیرت سے ڈورا یا گیا جس سیرت کو میود نے نہایت بُرے طور سے حضرت عیلی علیا سالم پرخا ہرکیا تھا۔
(تحفر گواٹو ہو میک )

آنَت تَقُرَهُ مِنْكُمْ فِي اللَّهُ وَعَدَا لَلْهُ الَّذِي الْمَثُوّا مِنْكُمْ وَ تَقْرَءُ قَوْلُهُ لِيسَمَّفُولَا مَا اللَّهُ الدِّي الْمَثُوّا مِنْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُلَاعِ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ فَلْهُ وَالْاَعَةِ بِالْعَنَا يَاتِ. فَي تَوْلِهُ مِنْ فَلْهُ وَالْاَعَةِ بِالْعَنَا يَاتِ. فَلَيْفَ مَا فَي الْمَدُوعُوهُ عِنْدَكَ مِنَ الشَّلُواتِ النَّالَيْ الْمَسْبِعُ الْمَدُوعُوهُ عِنْدَكَ مِنَ الْمُلُواتِ اللَّهُ الْمَسْبِعُ الْمَدُوعُوهُ عِنْدَكَ مِنَ السَّلُواتِ اللَّهُ الْمَسْبِعُ الْمَدُوعُوهُ عِنْدَكَ مِنَ الْمُلُواتِ اللَّهُ الْمَسْبِعُ الْمَدُوعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

(ترجمانمرتب) اورتوضا كاتول وَعدَائلُهُ اللّهِ نِهَ المَنْوْا وَنْكُمْ مِي بِرْصَابِ اوراس كاتول لك لفظ وَنْكُمْ مِي بِرْصَابِ اوراس كاتول لك فظ وَنْكُمْ مِي بُوصًا لمو اورائك لك المنظ وَنْكُمْ مِي بُوصًا لمو اورائك او الم كوهيورو المحيورو المعرفية المعلى المواجمة المعرفية المعرفية

وَقَدُ سَيِعْتَ مِنْ قَبْلُ آقَ سُورَةَ النَّوْرِقَدْ بَشَرَتُنَا بِسِلْسلَة خُلَفَاءِ تَشَابَهُ مِلْسَلَة خُلَفَاءِ الْكَلِيْمِ وَكُنْ تَسْتُمُ الْمُشَامِّهَةُ مِنْ دُفْنِ آنَ يَظْهَرَ مَسِيْحٌ كَيَسِيْحِ سِلْسِلَةِ الْكَلِيْمِ فِي الْحِيدِ فِلْسَلَة خُلَيْنَ الْمَثَابِهِ فَى الْحَدُ فَاتَهُ مِن دَّتِ الْعِبَادِ وَ الْكَلِيْمِ فِي الْحِيدُ الْمَنْ الْمَيْسِلَةِ النَّبِي الْكَرِيْمِ وَ إِنَّا الْمَثَابِهِ لَا الْوَعْدِ فَاتَهُ مِن دَّتِ الْعِبَادِ وَ الْعَبْدُ الْمُعْدُ وَ الْكَلِيْمِ فَى الْحَدَ وَ الْعَبَ مِن الْمُثَافِي الْمُتَاعِدُ الْمُتَاعِدُ وَ الْمُنْ فَا الْمَثَافِي الْمُتَاعِدِ وَ هَلَ فَى شَرْعَةِ الْإِنْعَافِ وَهَلَ الْمُتَاعِدُ وَ اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُتَعَادِ وَ اللَّهُ الْمُتَاعِدُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ ال

سُورَةِ النَّوْدِ. اَيُّهَا الْعُلَمَاءُ فَكُوْوَا فِي وَعُدِ اللهِ . وَاتَّقُوالْهُ قُتَدِرَالَّ ذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُوُنَ . اصَّهُ جَعَلَ النَّبُوَّةَ وَالْخِلَافَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ ثُمَّ اَ هُلَكَهُمْ جِمَا كَانُوْ ا يَعْتَدُوْنَ . وَبَعَثَ نَبِيَّنَا بِعُدَهُمُ وَجَعَلَهُ مَيْدِلْ مُوسَى فَا قُرَادُوْ اسُوْرَةَ الْمُزَمِّ لِ إِنْ كُنْهُمُ

( ترجعه ازموقب ) تم بیلے من عجب موکسورة نور بهیں الیے سلسله خلفاء کی بشارت و سے رہی ہے جوسلسله موسوم ہے مشابہ بوں سے اور بہ شابہت سوائے اس کے کس طرح اور ی بہوسکتی ہے کہ موسوی سیلسلہ کے بیج کی طرح نبی گریم صلی الله علیہ و کلم کے سلسلہ کے آخر ہیں ہی ایک یہے ظاہر بو اور بہر ایسان رکھتے ہیں کیونکہ یہ وعدہ رت العباد کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مستنت ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف منیں کہ ما۔ اور ان اوگوں پڑھجب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعد کی طرف توجہ نہیں کی حالات منیں کہ ما ایفاء لازمی ہوتا ہے۔ ابی تقویٰ اور جیاء کے ساتھ دکھیو کیا بہر الی اور میں اور میا وی حدہ کی خلاف ورزی کوائی جائے اور سلسلم استخلاف کے وعدہ کی خلاف ورزی کوائی جائے اور ہر دوسلسلہ کا تشابہ خدائے فیتور کے مکم سے خزوری ہے۔ چنانچ سورۃ نور کے لفظ کہ اسے یہ بات اور ہر دوسلسلہ کا تشابہ خدائے فیتور کے مکم سے خزوری ہے۔ چنانچ سورۃ نور کے لفظ کہ اسے یہ بات اس میں میں سے۔ (اعجاز المیسے میں اسکانی ہے۔ (اعجاز المیسے میں اسکانی اسے۔

تَشَكُّونَ - لهٰذَاكِ وَعُدَاكِ مِنَ اللّٰهِ فَلَا تُحَرِّفُوا كَلْمَ اللهِ إِنْ كُنْمُ التَّعُونَ - وَلِهَ اللهِ عِلَى مَثِيلًا عِيسٰى لِيَمْ وَعُدُا اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ أَنْ يَنْ اَلِمَ مَنْ اللّٰهِ عَلَى مُوسَى - وَحُدِّمَ عَلَى مَثِينًا عِيسٰى لِيمْ وَعُدُا اللّٰهِ صِدْقًا وَانَّ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاعْدِلُوالْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاعْدِلُوا لَيْ يَرْانَ - مَا لَكُمُ الْاَتَّافَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهُ وَاعْدُلُواللّٰ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالْ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالَ اللّٰهُ وَاعْدُلُواللّٰ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالِ اللّٰهُ وَاعْدُلُوالِ اللّٰهُ وَاعْدُلُواللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ

كُفْرَ بَعَدُدُ وَالِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعَاسِعُونَ وَهَامَانَ - فَمَا لَكُمُ لَا تَعْدِلُونَ . وَقَدُ بَلَّغُ الْعُرْائِنَ اللهِ الْعُوا وَلَكُمُ عَلَى كِتَا بِاللهِ الْهُ الْبَلْعُ الْمُعْلَمُ عَلَى كِتَا بِاللهِ اللهِ الْمُعْلَمُ عَلَمُ كَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ كُنَا إِنْ كُنْ مُ لَكُمُ الشِلْسِلَتَ فِي وَهُمُ مَ يَذِيدُ وُنَ وَيَنْقُعُمُونَ فَهُمُ عَلَى اللهُ الشِلْسِلَتَ فِي وَهُمُ مَ يَذِيدُ وُنَ وَيَنْقُعُمُونَ فَهُمُ عَلَى اللهُ الشِلْسِلَتَ فِي وَهُمُ مَ يَذِيدُ وُنَ وَيَنْقُعُمُونَ فَهُ مُ الشِلْسِلَتَ فِي وَهُمُ مَ يَذِيدُ وُنَ وَيَنْقُعُمُونَ الْعُرُانِ اللهُ الشِلْسِلَتَ فِي وَهُمُ مَ يَذِيدُ وَنَ وَيَنْقُعُمُونَ الْعُرَانِ اللهِ وَالْ لَعُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهِ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهِ وَالْ اللهُ وَالْ اللهِ وَالْ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

حَقَّ النَّهُ بِدِيْعِ فِي الْفُرُقَانِ فَهَا يَ حَدِيْثِ بَعْدَ أَي يُوْمِنُونَ - يُؤُثِرُونَ الشَّكَ عَلَى الْيَقِيْنِ وَخَذَا هُوَ مِنْ سِيَرِقَ وَمُ يَهُلِكُونَ - آيَّ هَا التَّاسُ اللَّهِ وَلَا تَعَافُونَ - اَ تَعُوُونَ إِلَى اللهِ وَلَا تَعَافُونَ - اَ تَعُوُونَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تَعَافُونَ - اَ تَعُوُونَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تَعَافُونَ - اَ تَعُوُونَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

وَامَّاالْمَسِيْعُ الْمَوْعُودُ فَهُوَمِنْكُمْ كَمَا وَعَدَ اللَّهُ فِي سُوْرَةِ النَّوْدِ وَهُوَ اَهُرُّ وَاضِعٌ وَلَيْسَ كَالسِّرِّالْمَسْتُوْدِ وَإِنَّهُ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ كَمَاجَاءَ فِيْ حَدِنْثِ الْبَحْنَا دِي وَالْسُئِلِمِ- وَمَنْ كُفَرَ بِعُهَا وَقِ الْعُزَانِ وَشَهَا وَةِ الْحَدِيثِ فَهُولَيْسَ بِمُسْلِمٍ . والددي مثال

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجِلَّ فِي كِتَابِهِ الْمَبِيْنِ، وَعَدَاللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنُوْ امِنْكُمْ وَعَبِلُواالعَالِمَ لَيَسَتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَغُلِفَ النَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ وَلَيْمَكِنْ كَهُمْ دِيْنَهُمُ الْكَذِي لَيَسَتَخُلِفَنَهُمْ وَلَيْمَكِنْ كَهُمْ دِيْنَهُمُ الْكَذِي الْمَسْتَغُلُونَ وَلَيْهُمْ وَلَيْمَكِنَ لَا يُسْتَغُونَ فِي الْآرُضُ وَالْقَلْلَةَ وَلَا يَسْتَغُونَ فِي الْقَلْلَةَ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا مَا لَيْفَا لِللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمَاتِ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّالَةُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

(تعصب انصفی مسیح موعودتم ہی ہیں سے ہوگا ، مبیباکہ انتوقعائی نے سورہ نور میں معدہ کیا ہے۔ اور آب کے سورہ نور میں معدہ کیا ہے اور جائے اور جی اور خیبا کہ حدیث بخاری اور سلم میں کیا ہے۔ اور جو قرآن کریم اور حدیث کی گواہی کا انکادکر تا ہے تو وہ سلمان نمیں ۔

(العدٰی مااسان)

فَمَنْ آنَى اللهَ يِلْاِسْتَمَاحَةِ وَمَاسَلَكَ مَسْلَكَ الْوَقَاحَةِ وَمَاشَكَ جَمَايِرَ التَّلْبِيْسِ عَلَىٰ سَاعِدِ الصَّرَاحَةِ فَلَا مُدَّ لَهُ مِنْ آنْ يَقْبِلَ هٰذَ الذَّ لِيْلَ وَيَثُرُكَ الْمُعَاذِيْرَ وَالْآقَا وِيْلَ وَيُأْخُذَ طُرُقَ الصَّالِعِيْنَ -

وَا مَّا اَنْهُ فَدُ وَعَدَ فِي هٰذِهِ الْا يَاتِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنَّهُ سَيَسَتَ خُلِفَ اَ بَعْضَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنَّهُ سَيَسَتَ خُلِفَ اَ بَعْضَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنَّهُ سَيَسَتَ خُلِفَ اَ بَعْضَ الْمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنَّهُ صَلَّا اَمْدُلَا تَجِدُ مِعْدَا قَدْ عَلَى وَنُهُمْ فَنُ الْمُومِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنَّهُ كُانَ وَفُتَ الْخُرْدِ وَالْمُصَابِينِ وَجُهِ النَّمَ وَالْمَدُ لَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهَ اَنَّهُ وَالْمَعْلَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

الْبِحِنَّ وَاَحَاطَتِ الْبُلَايَا قَرِيْبًا وَبَعِيدًا وَ لَنْزِلُ الْسُؤُ مِنُوْنَ ذِلْزَالًا شَدِيْدًا هُذَا لِكَ الْبُكُونَ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ الْمُحَوِّفَةً مُعَدُ هِشَةُ الْحَوَاسِ وَحَانَ الْمُتُولِيَّةُ كُلُّ بِهِمْ آوْدُ يِحُوا بِالسِّكِيْنِ وَكَانَوُا الْمُتُولِيَّةِ وَالْمُلْوَى فَلَا بِهِمْ آوْدُ يحُوا بِالسِّكِيْنِ وَكَانَوُا يَبْكُونَ تَارَةً وَمِنْ فِنَ الْمُعْرِقَةِ وَالْمُلْوَى فَلَا يَعِمُ الْمُتَعِينَ وَكَانَوُا الْمُعْرِقَةِ وَالْمُلْوَى فَلَا يَعِمُ الْمُلَوَّةِ وَمَنِ فَلَا الْمُعْرَقِيةِ وَالْمُلْوَا وَمِنْ فِنَا وَمُلِينَ الْمُعْرَقِيةِ وَالْمُلْوَا وَمِنْ فَلَا اللّهُ وَالْمُلْوَالِ الْمُعْرِقَةِ وَالْمُلْوَا وَمِنْ الْمُوالِيَّةُ وَالْمُلْوَالِيَّ الْمُلْوَالِي وَمَنِ فَلَا اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلُولِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلُولُةِ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلُولِي اللّهُ وَالْمُلْوَالِي اللّهُ وَالْمُلُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُلْولُولُ اللّهُ وَالْمُلُولُ اللّهُ وَالْمُلْولُولُ اللّهُ وَالْمُلْولُولُ اللّهُ وَالْمُلُولُ اللّهُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلُولُ اللّهُ وَالْمُولِي الْمُلْولِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُلْولُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللّهُ الللل

وَعَنْ عَائِيتُنَةً زَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَتَاجُعِلَ آبِهُ خِلْبُغَةً وَفَوَّضَ اللَّهَ اللَّهُ الْإِمَالَا كاما طركرايا اورمومن ايك سخت زلزله مين مبتلا كئے كئة اورمسلما نوں ميں سے ہرسدد أ ذائق میں ڈالاگیا اور خوفناک اور حوامس کو دہمشت ناک کرنے والے حالات بیب دا ہو گئے اور وی بيه جارگ كى حالت كومنى كئے ـ كويا ايك انكارا مقابوان كے دلوں ميں بعركا يا كيا يا لوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ تجری سے ساتھ ذیج کر دیئے گئے میں کہمی وہ اسخصارت مسلی اللہ علیہ وسلم کے فراق ک ومرسے اورکہمی آگ کی مانشدمبلا دسینے والے فتنوں کی ومرسے روستے تھے اورامن وا مال كاكونى نشان إقى ندرما اورسنون مين بيسك بموست مسلمان المسيمغلوب بموسكة بميي ووثرى ے آوبرا گی سوئی گھاس اس کو ڈھانب لیتی ہے۔ بین مومنوں کا خوف اور گھراسٹ بڑھ کیا اور ان سمه دِل دہشت ا ورکرب سے بھر کئے توا بیسے وقت میں صفرت ابو بجر ہمنی اللہ عنہ کو زما نے کا عاكم ا ورخاتم النبيتين ملى الله عليه وسلم كا خليفه بنا باكليا- إسسام برحا لات وارده كى وبرس اوران بالوں کی وجر سے جو آپ نے منافقوں ، کامنسدوں اور مرتدین کی طرف سے دیجیں۔ اپ پرسخت عسم طاری ہوگیا اور اپ موسم رہیع ک بارٹس کی طرح روتے تھے اور اپ کے آ نِسُوحَيْهُولِ كَيْ طرح بَهِتَ عَفِي اور آپِ اللّٰدِتْعَالَيْ سِي إسلام اورمسلمانوں كى بہتري اور بعلائی جامية تقر حضرت عائشدرضی الله عنهاسے مروی سے کرجب میرے باپ خلیف مبنائے گئے اور الله تعالی نے امرِ خلا

له من سهوا لكاتب والصحيح حبًّا وودًّا - الناشر

حَدِيْقَةُ الْاِسْلَامِ الْ نُفَرِّفِهِ التَّامِ وَآخَلُ زِيْسَتَهُ وَقُرَّتَهُ بَغَدَصَدُمَاتِ السِّهَامِ وَ مُسُوَّعَتُ الْاهِيْرُهُ وَطَهَرَتُ آغْمَانَهُ مِنَ الْقَتَامِ وَكَانَ اللَّ كَيِّتِ نُوبَ وَشَرِيْدٍ جُدِب وَجَرِيْحِ نُوْبَ وَذَبِيْحِ جُوب وَ النِيمِ الْمُواعِ تُعِبَ وَحَدِيْقِ هَاجِرَةٍ ذَ اسْ لَهُ شَمَّ لَجُالُا لِللَّهُ مِنْ جَيِيْعِ تِلْكَ الْبِلِيَّاتِ وَاسْتَخْلَصَهُ مِنْ مَسَائِرِ الْأَفَاتِ وَ اَيَّذَهُ لَا يَعْجَائِبِ الثَّالِيْدَ الرِّحَتَى أَمَّ الْمُلُوكَ وَحَلَكَ الرِّقَابَ بَعُدَ مَا تَكَسَّرَوَافَتَرَقَ التَّذَلُ لَا يَعْجَائِبِ الثَّالِيْدَ الرِّحَتَى أَمَ الْمُلُوكَ وَحَلَكَ الرِّقَابَ بَعُدَ مَا تَكَسَّرَوَافَتَرَقَ التَّذَلُ لَا يَعْجَائِبِ الثَّالِيْدَ الرِّحَةَ فَيْ الْمُلُوكَ وَحَلَكَ الرِّقَابَ بَعُدَ مَا تَكَسَّرَوَافَتَرَقَ التَّذَلُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهِ الْمَلْفِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْوَلِي وَمَا فَا وَوَعَلَى الْمُؤْلِي وَاللَّهُ لَا يُعْفِيهِ اللَّهُ لَا يُعْفِيهِ الْقَالِقِيلَةِ اللَّهُ لَا يُعْفِيهِ وَمُنَا فَا وَاللَّهُ لَا يُعْفِيهِ اللَّهُ لَا يُعْفِيهِ اللَّهُ لَا يُعْفِيهُ وَمُنَافًا وَقَالِلَهُ وَعَالَا الرِّنُ الْوَلِي الْمَالَقِيلُهُ وَاللَّهُ لَا يُعْفِيهُ وَاللَّهُ لَا يُعْفِيهُ وَمُنَافًا وَقَالَ الرَّالِيَ نَذِي وَاللَّهُ لَا يُعْفِيهُ وَمُنَافًا وَقَالَاهُ وَعَافًا وَعَافًا وَعَافًا وَاللَّهُ لَا يُعْفِيهُمُ وَلَالُهُ لَا يُعْفِيهُمُ وَلَالُهُ لَا يُعْفِيهُمُ وَعَلَى الْمُؤْلِقَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْهُ وَاللَّهُ لَا يُعْفِيهُمُ وَالْمُ وَعَلَى الْمُؤْلِولُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَٰذِهِ الْأَيَاتِ كُلَّهَا مُغْبِرَةٌ مَنْ خِلَافَةِ الصِّدِيْنِ وَلَيْسَ لَهَا مَخْبِرَةُ مَنْ خِلَافَةِ الصِّدِيْنِ وَلَيْسَ لَهَا مَخْبِ أَنَّ مَنْ الْمُتَعَصِّبِيْنَ - ثُمَّ الْفُكُرُ اَنَّ أَخَرُفَا لُعُكُنْ مِنَ الْمُتَعَصِّبِيْنَ - ثُمَّ الْفُكُرُ اَنَّ

کیا پرسی بھیں ہے کر قرآن بھرلف نے انخفرت مسل الله علیہ وسلم کو تثیل موسلی قرار دیا ہے اور کیا یہ سی مندیں ہے کہ قرآن کر کہ ان کے مندیں میں کہ اس کے مندیں ہے کہ قرآن کر کہ اس کے مندیں کہ است کا است نفسل میں کہ است کا مندیں کا مثیل قرار دیا ہے۔ بہ اس صورت میں قطعًا و و جر بالا زم آنا ہے کہ سلسلۂ خلافتِ اسلامیہ کے آخریں ایک سیلی عیدی

کریہ تمام آبات آئندہ کے لئے کہنے گوئیاں تعین ناکران کے طور کے وقت مومنوں کا ایمان بڑوہ جائے
اوروہ اللہ کے وعدوں کو پہچان لیں کیونکہ ان آبات میں اللہ تعالیٰ نے آنجھ رضا مائلہ والم کوفا
کے بعد اسلام میں فینے بیدا ہونے اور اس برمصائب نازل ہونے کی خردی تھی اور ان میں بروعرہ تھا
کرافتہ تعالیٰ اس وقت بعثی مومنوں کو خلیفہ بنائے گا اورخوف کے بعد ان کو امن وسے گااورانے
میزلزل دین کو تعویت نجنے گا اورخوسدین کو بناک کرے گا۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ این پی گوئی
میزلزل دین کو تعویت نجنے گا اورخوسدین کو بناک کرے گا۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ این پی گوئی
کامصداق سوائے حضرت ابو کرمصدین گوئیا کہ کرے گا۔اور اس میں کوئی نہیں بین انکار زکریں کیونکہ
اس کی دیس کو قوارین فولا دی تھیں اور اس میں ایسی فوج تھی جو غلاموں کی طرح فوانروار تھی ۔یسی خور کریں
کی اس میں آپ کے لئے کوئی شک کی گنجا کئی ہے یا اس کی نظیر آپ کے نزدیک اور جاعتوں سے لانا
کی اس میں آپ کے لئے کوئی شک کی گنجا کئی ہے یا اس کی نظیر آپ کے نزدیک اور جاعتوں سے لانا
میکن ہے۔ (بر آلئ لا فرص الے ا

پیدا مواور چوبحداقل و منرکی مشابهت نابت بهونے سے تمام سلسلہ کی شابهت کا بہت بهوجاتی ہے اس اسٹ خدا نعالی کے باکی بعیدوں کی کتا ہوں جا بجا انہیں دونوں شابهتوں پر زور دیا گیا ہے جلکہ اقل اور م خرکے و تعنوں میں جی مشابهت ناب کی گئے ہے جیسا کہ الوجل کو فرعون سے شابهت دی گئی ہے اور آیت کہ استخطف آلک نی کئی ہے اور آیت کہ استخطف آلک نی کئی ہے اور آیت کہ استخطف آلک نی مون قبلید بند میں اس آمت کا آنخورت میں استخطب و سلم کے بعد ایسے ذار میں اس کے گاجو وہ ذار اپنی مدت ہیں اس زباندی باندر ہوگا جبہ صرت عیسی علیالسلام میں بعد آئے گاجو وہ ذبار اپنی مدت ہیں اس زباندی باندر ہوگا جبہ صرت میں شاہرت کو جا ہتا ہوں کہ اور خوائی نہوت کیا وہ زبانہ صفرت مولی میں ہو دیوں کے اِس بات پر سندی میں کہ میں نواز کی نہوت کیا اور پر و اُسٹنٹ کا قول ہو دیوں کے وصویں مدی موسوی سے مجدسا کہ دیا ہو ہو ہو ہیں مدی موسوی سے محدسال گردیکے تعرب منز سے میں نواز کی نہوت کیا اور پر و نسٹنٹ کا قول ہو دیوں کے تصفی علیہ قول کے مقابل پر کچے ہے ہو جب صرت اور عیسائیوں میں سے میلی نے دعوٰ کی نبوت کیا اور پر و نسٹنٹ کا قول ہو دیوں کے تصفی علیہ قول کے مقابل پر کچے ہے جب صرت ایک اور عیسائیوں میں تا بالیہ نہ کہ اور اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچے فرق نہیں آتا بلکہ شا بہت ایک اور در ہوں کی تعدید موسوی سے کچو سال گردیکے ہو جنیں اور انسلام نواز کی میں تو اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچے فرق نہیں آتا بلکہ شا بہت ایک مشابہت رکھتا ہے۔

مشابہت رکھتا ہے۔

مشابہت رکھتا ہے۔

("مذکرة الشما قابی صفت)

یفیدلہ میں قرآن تربی نے ہی سورہ نوریس لفظ وٹنگم کے ساتھ ہی کر دیا ہے کہ اس کے تمام خلیفے اسی آت بیں سے پیدا ہول کے اور وہ خلفا دسلسلہ موسوی کے شیال ہول کے اور موٹ ایک ان ہیں سے سلسلہ کے آخر میں موعود ہوگا جوعیدلی بن مریم کے مشاہد ہوگا ہاتی موعود نہیں ہوں گے لین نام لے کر ان کے لئے کو کی بیٹ گو تی نہیں ہوگا اور یہ مِند کم کا لفظ بخاری میں بھی موجود ہے اور سلم ہیں بھی ہے جسے اس کے لئے کو کی بیٹ گو تی نہیں ہوگا اور یہ مِند کم کم الفظ بخاری میں بھی موجود ہے اور سلم ہیں جس بھی ہے جسے ہوئے واسی موجود اسی آت میں سے بیدا ہوگا ۔ پس اگر ایک غور کرنے والا اِس میکہ بوراغور کر منافوالا اِس میکہ بوراغور کی میں ہوئے گا کہ یہ اور طافوں پر نظر کی ایسے بیدا ہوگا ۔ کہ یہ اور طافوں بین جب کا ہے کہ سے کہ یہ اور میں ہوئے کا ایسے کر یہ اور طافوں ہوگا ۔

("مُذكرة الشهادين مك<del>لا- وس</del> )

سورة نورمیں بیان کیا گیاہے کہ تمام طیفے اِسی آمت میں سے پیدا ہوں گے اور قرآن بٹرلیف سسے مستنبط ہوتا ہے اور قرآن بٹرلیف سسے مستنبط ہوتا ہے کہ اس آمت میر دوز ا نے بہت نوفناک آئیں گے ایک وہ زمان جو الویکررمئی الله عنب کے عدی لافت میں ایک خفرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا اور دوسرا وہ زمانہ جو د تمالی فتنڈ کا زمانہ

سوره نوربین صریح انثاره فراندے کہ ہرایک دنگ بین عید بنی اسرائیل مین طیفے گذرہ ہیں وہ تمام دنگ اس اُمت سے خلیف گذرہ ہیں وہ جمہ ول کے چنانچہ امرائیلی خلیفوں میں سے صرت عیلی ایسے خلیف خلیف ایت جمہوں نے دندلوار اُسٹا کی اور دنجہ اوکیا سواس اُمت کوہی اسی دنگ کا مسیح موعود دیا گیا دیکھو آیت و جمہ و آیت اُسٹو ا

‹ ليكورسيالكوث صها-10 )

وَلِيُرَيِّدُ لَنَهُمْ قِنْ بَعُدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا لِعِنْ حون كعدم الديم الديريم الديك السابى حفزت مولى عليالسلام كوقت مين مؤاجبكم حفرت مولى معراور كمنعالى كداه مين بيلے اس سے جوبنى امرائيل كو وعده كيموافق منزل مقصود كل بہنچا دين فوت موسك اور بنى امرائيل ميں ان كے مرف ايك برا اماتم بريا مؤاجيسا كر توريت ميں لكھا جه كم بنى امرائيل اس بے وقت موت كے عدد مرسے اور حفرت مولى كى ناگها فى عدا أنى سے جاليس دن تك دو تے رہے ۔ ايسا بى حضرت عيلى عليد السلام كے مات معاطر ہؤا اور مليب عدا قد كے وقت تمام حوادى تربر ہوگئے اور ايك ان ميں سے مرتد لهى ہوگيا۔

( الوصينة صب (

قرآن شراف کی بدایت می کدکها استه خلف الیدین مین قبله می بابتی سے دائی استه می است می است می است می است می است م که لیے چود صوبی صدی میں مثیل عیلی ظاہر ہو مہیں کر حصرت عیلی حضرت موسلی سے چود صوبی صدی میں ظاہر مروث منظم تا دونوں مثیلوں سے اوّل و آخر میں مشاہرت ہو۔ (نتر حقیقة الوی مدا)

سورة نورس مِنْكُمْ كالفظ اِسى كاطرت اشارة كرنا بسكر براكب خليفه اسى أمّت بين سے بوگااؤ آيت كمّنا اسْتَغُلَفَ الْكَذِيْنَ مِنْ فَبُلِهِمْ بهى اسى كاطرت اشاره كردہى ہے جس سے ظاہر ہے كوئ امرغيم عمولى نہيں ہوگا بلكيم س طرح صدر زمان اِسلام بيں ہمارے نبى سلى الله عليه وسلم شيل موسى ہيں جيسا كرايت كمّنا آ دُسَلْنا إلىٰ فِيرْعَوْنَ كَرُسُولًا سے ظاہر ہے ايسا ہى ان زراد اِسلام بيں دونوں سيسلوں بيں موسوى اور محدى كا اقل اور آخر بيں تطابي پوراكر نے كے تائے مشيل عيسى كام ورت متى۔

‹ ديورٹ مبسرسالان ١٨٩٤ء ص<u>ه ٥</u> )

فِی الْآدُمِنِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الآیه اسرائیلی سِلسله کا آخری خلیغرجوچود حوی صدی پربعدا ذموسی علیالسلام آیا و مسیح ناصری تفایر قابل میں خرود مقاکر اس اُتمت کامسیح بھی چود حویں صدی کے سربر آوسے۔ (دیورٹ مبسرسالان ۱۸۹۷ دصف)

میت استخلاف میں اللہ تعالی نے صاف طور بر ایک سلسلہ خلافت قائم کرنے کا وعدہ فرایا اور اس اسلہ کو کیا اور اس سلسلہ کو کیا سلسلہ کا خاتم استخلاف کے موافق اور اس کی مماثلت کے لحاظ سے منروری تھا کہ جیسے موسوی سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفائر سے تھا صرورہے کے سلسلہ عمریہ کے خلفا دکا خاتم بھی ایک سے ہی مہو۔

(الحكم جلد) عشمورخ ١١ رفروري ١٩٠٣ مسك)

كَمَا اسْتَفْلَفَ اللهُ يُنَ مِين جُواستخلاف كا وعده سے يرتجى اسى امر ربصاف وليل سے كم كوئى يُرانانى اخرىك درآوے ورن كما باطل ہو اسے الله تعالى نے كما كے بنچ تومنيل كوركا اسے فين كونيس دكا بھر بيكس قدر غلطى اورجرأت ہے كہ خداتعالى كے منشاء كے خلاف ايك بات اپني طف سے بيدا كرنى جاوے اورا يك نيا اعتقاد بناليا جاوے۔

اور عبر کما میں قرت کی بھی تعیین ہے کیونکریسے موسلی کے بعد بچد دھویں صدی میں آباتھا اِسلے ضروری تعاکم آنے والا محدی ہے بھی جودھویں صدی میں آئے ۔ مؤصل بر آب بت ان تمام امور کومل کرتی ہے اگر کوئی سوچنے والا مور (انحکم جلد المصل مورخ الله ایکوبر ۱۹۰۱ مرت)

كيا مِنْكُمْ ثلاثه بمار ب مخالعول ك من كافي نهي رايك بخارى كامِنْكُمْ ( إ مَا مُكُمْ مِنْكُمْ ) مسلم كامِنْكُمْ ( وَعَدَ اللهُ اللهِ يْنَ ا مَنْوَامِنْكُمْ ) مسلم كامِنْكُمْ ( وَعَدَ اللهُ اللهِ اللهِ يْنَ ا مَنْوَامِنْكُمْ )

(الحكم حليد اعظ مورخر ارنوم بر١٩٠١ و الم صلا)

قرآن برتد ترسف فركسنے والے كومعلوم بوگاكه دوسلسلوں كامساوى ذكرہ والسلسلام موسی سے مشروع بورسے اقل سلسلہ موسی سے مشروع بورسے میں اللہ واللہ موسی سے موسی سے مشروع بورسی سے مشروع بورسی سے موسی سے ہوكہ وزئر انجاز مان خص بونی بالیہ السلام برختم بونا باہم جونا بالیہ برسورہ مزئل ، اور بھرسورہ فور میں وعدہ استخلاف الله اللہ اللہ اللہ اللہ بہوجہ کا اللہ اللہ باللہ اللہ برسوی سلسلہ بوگا اللہ دونول سلسلوں میں فرایا كرجس طرح برموسوى سلسلہ بوگذرا سے اسى طرح برمحدى سلسلہ بحق الله دونول سلسلوں میں بروجب آیات قرآنی باہم مطابقت اورموافقت تا قد بروج النے جب موسوى سلسله آخر على عليالسلام برختم بوا صرورى تقا كہ محدى سلسلہ كا خاتم مى عیسلى موعود موقا - ان دونوں سلسلوں كا باہم تقابل مرایا متم میں افعاس ہوتا ہے جب و اوسیت ایک دومرے کے بالمقابل درکھے جاتے ہیں تو ایک مشیشہ كادومرے میں افعاس ہوتا ہے دوری سے ایک معبلہ المقابل درکھے جاتے ہیں تو ایک مشیشہ كادومرے میں افعاس ہوتا ہے۔

إس سوال سے جواب میں کہ قرآئ میں سے موعود کا کہاں کہاں ذکر ہے۔فرا یا:-سورہ فائخ ،سورۃ نور،سورۃ ٹویم وغرہ میں ۔سورۃ فائخ میں تو اِ هُدِ ذَا العِسْرَا طَ الْمُسْتَقِيمُ سورہ نورمیں وَعَدَ اللّٰهُ الّٰہِ فِیْ اَ مُنْدُق اِ مِنْکُمُ الآیہ اورسورہ تحریم میں جہاں مومنوں کی مثالیں بیان کی ہیں اُن میں فرایا وَ مَدْدِیّمَ ا بْنَتَ عِهْرَاتَ الّٰتِیْ آحُصَنَتْ فَرْجَهَا۔

( الحكم عبلد، مع مورض ٢ رجنوري ١٠ ١ عنا)

خدا وعدہ دسے چکا سے کہ اس دین ہیں رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم سے بعد خلینے پید اکرے گا اور قبام سے اس کو قائم کرسے گا اور بادشا اور بادشا میں میں مرتبائے درازی خلینے اور بادشا میں میں مرتبائے درازی خلینے اور بادشا میں میں مرتبار ہا ایسامی اس میک ہی کرے گا اور اس کومعدوم ہونے نئیں دے گا۔

(تبليغ رسالت (مجوعه اشتها دات ) جلدسوم مثل

حضرت عيلى عليه السلام برا و واست نعدا ك نبى مقدا ورميرى نبوت الخضرت ملى المدعليدوسلم

کے واسطے اور فیوض سے ہے۔ پہروہی علیٰی کیونکر مہرسکتا ہے جبکہ سورہ نور ہیں جوآ ہے استخلاف ہے۔
اس میں وَعَدَ اللّٰهُ الّٰہ فِیْنِیَ اَصَنُوْا مِنْکُمْ لَکھا ہے اور چیج بخاری ہیں بھی ا ماصکم منکم ہے۔ پیر
عیسی علیا اسلام توفوت ہو چیے ہیں اور نبی اگرم سلی استرعلیہ وسلم انسیں معراج کی رات میں مُردوں ہیں دیکے
چیے جرم بیشت میں ہوں انہیں زندوں سے کیا تعلق جس بات پر خوانے اپنے قول سے نبی اگرم سلی انتد علیہ وسلم سف اپنے فعل سے نتما دت دے دی اس سے اِنکار کرنا در اصل میری تحذیب کرنا نہیں میں کیا
ہوں اور میری تحذیب کیا در اصل یہ آنحض میں میلی اللہ علیہ وسلم کی تحذیب ہے۔

(بدر مبلد یه عظمورفره ۱ رجون ۱۹۰۸ وصف)

موعودوه بعض كا ذكر مِنكُمْ مِن بع بعيد كرفرانا ب وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ المَنُوامِنكُمْ وَعَيدَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوامِنكُمْ وَعَيدَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوامِنكُمْ وَعَيدَ اللهُ ا

مسيع موعود كى نسبت ان كا يخيال كدوه امرائيل سيع بوگا بالكل غلط ہے۔ قرآن سريف ين صاف لكماہے كہ وہ تم يئ سے بوگا بالكل غلط ہے۔ قرآن سريف ين صاف لكماہے كہ وہ تم يئ سے بوگا بيساسورہ أور ميں ہے وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ يُن اُ مَنْ اَ مِنْ اَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِ

قرآن بشرف نے بڑی ومناحت محساتھ دوسلسلوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ سلسہ جوحزت موسلی علیالسلام سے سٹروع ہوا اور حضرت سے علیالسلام برآ کوشتم ہوا اور دومراسلسلہ واس سلسلہ کوشیل کے مقابل برواقع ہوا ہو وہ ہم عفرت میں اللہ علیہ وہ کا میلسلہ ہے جانے آئے آئے سیال کوشیل کی مقابل برواقع ہوا ہے ایک آئے سیال کوشیل موسلی کھا گیا اور قرآن سٹرلیف میں بھی آپ کوشیل موسلی طفرا یا گیا ہے جیسے فرما یا ہے ایک آئے سٹرن الی فور عنون در سٹولا میں جوس طرع برسٹرت موسلی طالیالہ کا اسلام میں الموسلی میں اللہ کی مما نگھت کے مفروری تھا کواس وقت اور کا سلسلہ حصرت موسلی کے بعد آئے مقرب حمری بھی آئا اور یہ بائل ظاہرا ورصا ف اس زمان مرجب حصرت موسلی کے بعد آئے مقرب حمری بھی آئا اور یہ بائل ظاہرا ورصا ف

مِن آنا الركوئي أورنشان اورشهادت رنبي موتى تب بمي اسسلسله كى تكيل جابتى هى كه اس وقت سيح محدى أو مع مكريها لوصد المورنشان اور دلائل الي مع آن والحواسي المت مين سي هرايا كيا مهم وعدا الله الدين المنوا من كم تعلى المنوا المسلطين لكست في المراسي المرتبي المنتوا من المنوا المناسقة المناسقة المنوا المناسقة المنا

اِسی امّت کے اُب مومنین اور اعمالِ صالحہ بجالانے والوں سے خلافت کا وعدہ کیا گیا اسی طرح پرجس طرح بنی امرائیل میں خلفاء کئے گئے تھے بہاں ہمی وہی کہاکا تفظ موجودہ ایک طرف تواس کسلہ کوسیلسلہ موسویہ کا منتیل میٹرایا۔ دوسری جگسلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنانے کا وعدہ کیا بچرکیا دونو سیلسلول کا طبعی توافق ظاہر میں کرتا کہ اس اُمّت میں خلفاء اسی رہگ سے قائم ہوں ؟ مزور کرتا ہے۔

(الحكم مبلد 4 مالامورخر ۱۰ نومبره ۱۰ و مسلا) پیشگوئی دونسیم کی موتی ہے۔ ایک وعدہ کی مبلیے فرمایا وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِیْنَةُ الْمَسُوّا مِنْ اَسْتُ

پیسوی دوسیم بی موی ہے۔ ایک وعدہ کی بینے فرمایا وعد الله الدیدی استوام مناسم الله الدیدی استوام مناسم الله الدیدی دوسیم کی بیٹ گوئیوں میں مخلف نہیں ہوتا کیؤکد خداتعالیٰ کریم ہے لیکن وعید کی بیٹ گوئیوں میں وہ فررا کر بخش می دیتا ہے اِس سے کدوہ رحیم ہے۔ بڑا تا دان اور اِسلام سے دُور بڑا ہوئا ہے وہ خص جوکتا ہے وعید کی سب بیٹ گوئیاں گوری ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کو جور تا ہے اِسلے۔

كُوْرَ آن كُرِيمُ تُوكِمُنَا مِنْ يُصِنْكُمْ بَعْضَ اللَّذِي يَجِدُ لَكُمْ -

(الحكم مبلد المي مورخ ١٠ راكتوبر٢ ٩٠ اع صه)

## وَاقِيمُوا الصَّلْوَةُ وَاتُوا الزُّكُوةُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

هوروور تر**ح**هون⊙

ونسان كوجوعكم اللدتعالى في مشريعيت كربك مين دئے بين جيسے آقينيكواالصّلوة نمازكو قائم ركسا ہے تو يہ وہ ايك عصديك قائم رسما ہے تو يہ

احکام می شرعی دنگ سے نکل کرکوئی دنگ اختیاد کر ہیتے ہیں اور میروہ ان احکام کی خلاف ورزی کرہی منیں سکتا۔ (الحکم جلدے مصلم ورخد ، ارجولائی ۱۹۰۳ وصل)

أَنْ لَيْسُ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْلَى عَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُؤْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( بدرجلد > ١٩٠٨م مورض ٢ رمني ١٩٠٨ وص)

اگر کھاٹا کھانے کوئسی سے ساتھ جی نہیں کرتا توکسی اُ وربہا دے الگ بہوماوے ۔اللہ تعالیٰ فرقاً بہت اَک عَلَیْکُمُ اَفْ تَنْا کُلُوا جَمِینِیعًا اَوْ اَشْتَاتًا یکر اظار درکرے یہ اچھانہیں۔

(البدرملدم عيم مورضهم رجولائي م ١٩٠٠ صن )

## تفسيرسورة الفرقال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبُمِ وَ بِسُمِ اللهِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بمرف تجيم بالاكرونيا كالمام تومول كودرا وسالعنى ال كومتنب كرسك وه خداتعال كعمنوري

ا بنی بدکارلوں اور عقیدوں کی و مبسے سخت گندگار عمرے ہیں۔

یا درہے کہ جواس آیت میں منذیر کالفظ و نیا کے تمام فرقوں کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے جیکے صفے گذکاروں اور برکاروں کو درا ناہے۔ اس لفظ سے بینی ہے اجا اسے کہ قرآن کا یہ دعوی تفاکر تام و نیا بگڑا گئی اور ہرائیں نے سچا فی اور نیک بختی کا طریق چیوڑ دیا کیؤ کہ انذار کا محل فاسق اور مشرک اور برکار ہی ہیں اور انذاراور ڈورا نامجرموں کی ہی تنبیر ہے لئے ہوتا ہے مذبی بختوں کے لئے اس بات کو ہر کی جا نشاہے کہ ہمیشہ سرکشوں اور لے ایمانوں کو ہی ڈورایا جاتا ہے اور سنت اللہ اس طرح بہد کہ نزیر کی جا بندیر ہوتا ہے کہ نذیر می دایا جا ایک نزیر کی جا کہ نذیر می میں میں بہدا قرار دیا ہے اور یہ ایک ایسا دیوئی ہے کہ مذان پڑا کہ تمام و نیا کو نبی کی وی نے بد اٹھا لیوں میں مبتلا قرار دیا ہے اور یہ ایک ایسا دیوئی ہے کہ مذان پڑا کہ تمام و نیا کو نبی کی وی نے بد اٹھا لیوں میں مبتلا قرار دیا ہے اور یہ ایک ایسا دیوئی ہے کہ مذان پڑا کہ تمام و نیا کو نبی کا دور انجاب کی نسبت کیا دور دائجی نے میسلی ملیالسلام کے زماد کی ضبت بلکہ صرف قرآن میں میں کیا۔

کیا۔ (اور القرآن ہوں ہے)

ہم نے اِس سے ہیں ہم رورسے کہتے ہیں کہ مام و نیا کو ڈواوے لیکن ہم بڑے زورسے کہتے ہیں کر آن شرفیہ سے

ہم فی المامی کتاب نے یہ دعوی نہیں کیا بلکہ ہرایک نے اپنی دسالت کو اپنی قوم ہم ہمی محدوو در کھا

یہاں کا کہ جس نہی کوعیسا یُموں نے خوا قرار دیا اُس کے منہ سے بھی بین کلا کہ " کیں اسمرائیل کی بھیڑوں کے

سوا اُورکسی کی طرف نہیں جبیجا گیا "اور ذما ہذکے حالات نے بھی گواہی دی کہ قرآن شربین کا یہ دعوٰی تابین

عام کا عیں موقع پر ہے کیونکہ انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے طہور کے وقت قبلینے عام کا درواز و کھل گیا تھا اور

انخفرت صلی احتمام ہوسکم نے خود ا پنے ہاتھ سے بعد نزول اس آئیت کے کہ قدال کیا گیا النّاس اِنی دُسُولُ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

﴿ إِنَّانِ مُلَكُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَمُّاوَّلُمُ الْأَرْضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَمُّا وَّلَمُ الْأَرْضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَمُّا اللَّهُ الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَلَّ رَهُ تَقْدِينُوا فَ يَكُنُ لَكُ شَيْءً فَقَلَّ رَهُ تَقْدِينُوا فَ يَكُنُ لَكُ شَيْءً فَقَلَّ رَهُ تَقْدِينُوا فَ يَكُنُ لَكُ شَيْءً فَقَلَّ رَهُ تَقْدِينُوا فَ مَنْ الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءً فَقَلَّ رَهُ تَقْدِينُوا فَ الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءً فَقَلَّ رَهُ تَقْدِينُوا فَ الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءً فَقَلَّ رَهُ تَقْدِينُوا فَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وَ الْخَانُوُامِنُ دُونِهَ الِهَةَ لَآيَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلُقُونَ وَلَا يَمُلِكُونَ لِآنفُسِهِمُ ضَرًّا وَلَانفُعًا وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَانشُورًا

خدا وه طدا بسی جوتمام زمین و اسمان کا اکیلا ماک ہے۔ کوئی اس کا صفتہ دار نہیں۔ اس کا کوئی بیٹا میں اور در اس کے عکس میں کوئی اس کا مثر بہا۔ اور اس نے جراب خدا اس کے جما ور اس کی حل قتوں اور اس کی جرکو کو در در اور اس کی جرکوں نے بجراس خدا نے حقیقہ کے اور اور الیے الیہ خدا مقرر کر درکھے ہیں جو بجب بھی بیدا نہیں کرسکت بلکر آپ بیدا شدہ اور مخلوق ہیں اپنے طردا ور فع کے ماکس نہیں ہیں اور در محل میں اور زندگی اور جی اُسطنے کے ماک بیں۔ اب دیجھوخد ائے تعالی معاف صاف طور پر فرمار ہا ہے کہ بجر جرے کوئی اکور خالق نہیں بلکہ ایک دور مری آیت میں فرما آہے کہ تمام جبال مل کر ایک تھی بیدا نہیں کرسکت اور صاف فرما آسم کے کوئی شخص موت اور حیات اور صریرا ور فع کا ماک نہیں ہور مکتا۔ اس جگر طاہر ہوت اور حیات اور میات اور میات میں مثر کی کردینا اس کی عادت میں داخل ہوتا کہ اگر کسی خلوق کو موت اور حیات اور اپنی صفات میں مثر کی کردینا اس کی عادت میں داخل ہوتا تو وہ بطور استثناء الیے لوگوں کو حزور ما ہرر کہ لیتا اور الیں اعلیٰ توحید کی ہمیں ہرگر تعلیم نہ دیتا۔

نہیں کہ چارا تھے کا ہونا برنسبت وو انکھ کے کمال ہیں زیادہ اور فائدہ میں دوج بندہے۔ اور انسان ہے ایک نہیں اور ممکن تھا کہ مشل اور پرندوں کے اس کے برجی ہوتے اور عالیٰ ہلاالقیاس نفس ناطقہ انسان ہی ایک خاص درجہیں محدودہ جیسا کہ وہ بغر تعلیم کسی حقم کے نود بخود مجرد لات کو دریا فت بہیں کرسکتا۔ قاسر طاری سے کہ جیسے جنونی یا مخموری جے سالم الحال نہیں رہ سکتا بلکہ فی الفور اس کی تو توں اور طاقتوں میں نزل وا تع ہوجا آ ہے اِسی طرح بذا تہ ادراک جزئیات کا نہیں کرسکتا جیسا کہ اس امرکو شیخے محق اُر علی سینا کے خط سابع اشا دات میں بتعری کو کھا ہے حالا نکوعند العقل ممکن تھا کہ ان سب آفات اور عیوب سے کیا ہو اس مواج ہو اور ایس کی روح کے لئے عقل تجریز کرسکتی ہے وہ کس بات سے قورہ ہو مواج ایک کو نشا میں ایک وانسان اور اس کی روح کے لئے عقل تجریز کرسکتی ہے وہ کس بات سے اور موس ہو گا ہو تا اور ایس مواج دو اپنی رضا مذہ کے مواج دو التی ارواج اور اجسام کا نابت ہوگیا اور ایس کی تو عقل تھا۔

(يراني تخريرين صاب )

اس کے خابق ہونے پرید دلیل وامنے ہے کہ ہرایک پیزکو ایک اندازہ مقردہ میں محصور اور محدود پیا
کیا ہے جس سے وجود اس ایک عامر اور محدود اندازہ کرنا ہے جیسے کہ اللہ عائم اور محدود پیا
وامنے رہے کہ تقدید کے تقدید کے بائد کہ مناہے جیسے کہ اللہ خاب اس کے بیٹے ایک مقرد اندازہ مخمرا ویا اس کے اللہ مقرد اندازہ مخمرا ویا اس کے کہ ایک مقرد اندازہ مخمرا ویا اس کے کہ ایک مقرد اندازہ مخمرا ویا اس کہ کہ ایک نام تقدید رکھا اور اس کے لئے ایک مقرد اندازہ میں اندازہ میں اندازہ میں اندازہ میں اندازہ میں اندازہ میں اندازہ کیا کہ فلاس معتک انسانی فطرت اور اندانی خوشے کا اندازہ کیا تو اس کا نام تقدید رکھا اور اس میں یہ مغزد کیا کہ فلاس معتک انسانی اپنے اختیارات برت سکتا ہے یہ بہت بڑی فلا فہر ہے کہ کو اللہ انسانی اپنے خدا داد تولی سے محروم رہنے کے لئے مجود کیا جا آب داری مقدید کے لئے اس کا دور مقرد کرتا ہے اس معد میں انسانی کہ مثال ہے کہ جو توٹی اس کہ دو توٹی اس کہ دو مقدید کیا ہے ہوں اس سے زیادہ وہ کہ خوشیں سکتا اور جو عمرد می گئی ہے اس سے زیادہ جو کہ نہیں سکتا ۔ (جنگ مقدس میں انسانی کا اور اس کا اندازہ میں اپنے اختیار میں مقرد کر دیا۔

ای خدا نے ہر کی جو کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ میں اپنے اختیار میں مقرد کر دیا۔

ای خدا نے ہر کی جو کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ میں اپنے اختیار میں مقرد کر دیا۔

ای خدا نے ہر کی جو کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ میں اپنے اختیار میں مقرد کر دیا۔

اس بی طبع اقل میا ہو)

قرآن سريف خفي ويوسي بعدوم اورهن زبرى منى كے طور پر السمل شان محقمام اروائع اور

برای زود فرد اجسام کا الک نمیں عمرایا بلداس کی ایک ومربیان کی سے بسیاک وہ فرا آ ہے كم ملك السَّمَوٰتِ وَ الْآرْمِنِي .... خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّكَ عُقَدٌ يَرًا (تُحِبر) يعيٰ ذين اوراسمان اورج كي اله میں ہے سب خداتعالی کی ملکیت ہے کیونکہ وہ سب چیزی اسی نے بیدا کی ہیں ا ور معربر ایس مغلوق کی طاقت اور کام کی ایک مدمقرر کردی سے تا محدود چری ایک محدد پر دلالت کریں جو خداتعالی ہے سوہم دعجت بي كرمبياكه اجسام ابن ابن حدود بي تقيد بي اوراس مدس بابرني بوسكة إسحاح الداح معى مقيد ہيں اوراني مقرره طاقتوں سے زيادہ كوئى طاقت بيدائنيں كرسكة - اب بيلے سم اجسام كے محدود مون کے بارہ میں بعض مثالیں بیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کمشلا جاندایک میدندمی اینا وورجم کر ایتا ہے لینی انتیس یاتیس دن یک محرسورج تین سوچوسٹے دان میں اپنے دُورہ کو پوراکرتا ہے اورسورج كوبرطاقت نهيس ہے كداپنے دُورہ كواس قدركم كر دے جيساكہ چاندے دُورہ كامقدار ہے اور زمياند كى يرطاقت سے كه اس قدراسين دُورو كے دن براما دے كرمس قدرسورج كے لئے دن مقروب اوراگر تمام ونیا اس بات سے لئے اتفاق می کرے کران دونوں نیروں سے دوروں میں کھر کم بیشی کردی تو یہ مرگز مكن لنهيس بهو كاا ورمذخود سُورج اورجا ندمين برطاقت سب كه اپنے دُوروں ميں كيمه تغيّر تبدّل كروائيں۔ پس وہ ذات جس نے اِن ستا روں کو اپنی اپنی مدبر مغمرار کھا ہے لینی جو اِن کا محدّد اورمدبا ہے والاس وبى خداس رايسابى انسان كصيم اور إلتى كحيم مين برا فرق س راكمام واكراس بات مصلة انتصبول كرانسان ابني جهاني طاقتول اورمهم كاضخامت بين المتى كم برابر موجا وس توير ال ك لفي فيمكن سے اور اگر برجا بي كم إنتى محض إلسان سے قد تك محدودرہ تو يدمى ان ك لئے فيمكن ہے۔لیں اِس جگرمبی ایک تحدید ہے لین محدیا ندصنا جیسا کوسورے اورجا ندیں ایک تحدیدہے اوروی تحدید اكي محدّد بعن مدباند صنه واسه برولالت كرتى سے بعن أس ذات ير دلالت كرتى سے عب نے باعثى كو وہ مقلاً بخشا اورانسان كم لئ وومقداد مقرركيا وراگرغوركرك ديجما مائ توان تمامهما في چيزول سي مجيب طورسے خداتعالی کا ایک پوکشیده تعترف نظرا آسے اور عبیب طور پراس کی مدبندی مشا مرہ ہوتی ہے۔ اُن كيرون كامتدا رسے سے كرمونغيروورىبى كے دكھائى نہيں دستنے اُن برى برى مجيليوں كى مقدارى ب اكي برك جهاز كومى جهوف سے تقرى طرح نيكل سكتى بين حيوا في اجسام مين اكي عجبيب نظاره مدبندى كانظر أناب كون ما فررابين جم كى رُوس اپنى حدس بالرنيين جامكتا - ايسابى وه تمام تا دے جواسان ي نظرات بي ابني ابني عدس بامرنوي ما منت بي بي مدبندي ولالت كردبي بهدكم وريروه كولي معد باند صف والا سے رہی معنی اس مذکورہ بالا آیت کے بس کر مُمَاتَی کُلُ اَ شَعْی اَ فَعَدْرُ اُ اَ تَعْدُورًا ا

اب واضع بهو کرمیدا کرید حدیدی اجسام میں پائی جاتی ہے۔ایسا ہی دید دبندی ادواج میں مجن ابت ہے۔ تم سجے سکتے بہو کرجی قدر انسانی کوج اسنے کمالات طا ہر کرسکتا ہے یا یوں کمو کرجی قدر کمالات کی طون ترقی کرسکتا ہے وہ کمالات ایک ہا تھی کے گروج کو با وجو وہ خیم اور بسیم ہونے کے حاصل مہیں ہو سکتے۔ اِسی طرح ہرایک حیوان کی گوج بلحاظ اپنی تو تول اور واقتی کی ایپ نوع کے دائرہ کا انداء محدود ہے اور وہ کا الات ماصل کرسکتے ہیں کہ جو اس کے نوع کے لئے مقر اور مقدر ہیں بیس جس طرح ارواج کی حدیدی اِس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آن کا بھی کوئی خالق اور خالق ہے اِسی طرح ارواج کی حدید نازی کی مدیدی اِس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آن کا بھی کوئی خالق اور صد با ندھنے والا ہے۔ اور اِس کی حدید نازی کی تو کہ نائے کا افراد ور بیہودہ جبگر آپیشس کرنا خدا تعالی کے کا مول بیں اختلات ڈوال ہے کیون کو تقل موری ہیں اختلات کو الا ہے کیون کو تقل موری ہیں اختلات کو الا ہے کیون کو تقل موری ہیں اختلات کو الا ہے کیون کو تقل مول ہیں اختا ہے اور اور مدید ہوائے کرچیسا کہ وہ اجسام میں اور اور وہ برکہ احدید ہوائی ہے کہ جب اور وہ وہ برکہ احدید ہیں ایسا ہی وہ ارواج کا خالق اور تا معلوم ہوجائے کرچیسا کہ وہ اجسام کا خالق اور وہ دیا ندھنے والا ہے ایسا ہی وہ ارواج کا خالق اور مدید باندھنے والا ہے۔

(حیث میرفت م<sup>همیال</sup>) نیسبر سیدن به را کارد که در میرود میرود میرود این م

خدا وه ہے جس نے ہرای چیز کو پیدا کیا اور کوئی چیزاس کی پیدائش سے باہر نہیں اوراس نے پیدا کرکے ہرایک محصیم اور طاقتوں اور قوتوں اور خواص اور صورت اور شکل کوایک حدمے اندر عوق کر دیاتا اس کامحدود ہونا محدّد پر دلالت کرسے جو ذاتِ ہاری عزّ اسمۂ ہے مگر اپ وہ غیرمحدود ہے اسلے کر دیاتا اس کامحدود ہونا محدّد پر دلالت کرسے جو ذاتِ ہاری عزّ اسمۂ ہے مگر اپ وہ غیرمحدود ہے اسلے

بعض ایسی تقدیریں جو تقدیوئیرم کے مشابہہ ہوں بدلائی مبی جاتی ہیں مگر جو تقدیر شنیق اور واقعی طور برم برم میں مال کی دعاؤں سے مرکز بدلائی نہیں جاتی اگرید وہ مومن کال نبی اور دسول کا ہی درم طور برم مہد وہ مومن کال نبی اور دسول کا ہی درم رکھتا ہو۔

رکھتا ہو۔

رکھتا ہو۔

رکھتا ہو۔

رکھتا ہو۔

رکھتا ہو۔

یہ ہے ہے کہ ہراکی امر پرتقد پر محیط ہورہی ہے مگر تقدیر نے علوم کومنا گئے اور ہے ہومت منیں کیا اور و اسباب کو بے امتبار کرکے دکھلا یا جگر اگر خور کرکے دیجیو تو پرجہا ٹی اور گروما ٹی اسباب بھی تقدیرسے ہا ہر نہیں ہیں رمثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیم نبک ہو تو اسباب تقدیر علاج گورے طود پرمیشر کا جاتے ہیں اور جم کی مالت جى اليب درجربر موتى سے كوه أن سے نفع أعلانيك لئے مستعدم واست دوانشان كى طرح ماكر الركر قى سے يہي اليد درجربر موق سے كوه أن سے نفع أعلى المركر قل سے يہي قاعده وُعاكا بحى سے يعنى دما كے لئے ہمى تمام اسباب و شرائط قبولتيت أسى جگرجمتے موستے ميں جہال اور در و مائى كوايك مى سلسلم و ثرات اور منازات ميں بانده دمكا ہے۔ منازات ميں بانده دمكا ہے۔

تقدير ووقيم كى موتىب أيكانام على با وردوسرى كومبرم كهت بي- اگركو كى تقديرمعتن موتو دعا اور مدمقات اُس کو الا دیتے میں ور الدر تعالی این نفسل سے اُس تعدیر کو بدل دیا ہے ، مرم مونے کی صورت مين ووصدقات اوردعااس تقدير كفتعلق كجدفائده نهيرمينج اسكت ال ووعبث اورفعنول مجي شبيل رستى كميونكريه المدتعالي كي شان ك خلاف سه وواس دعا اورصدقات كااثرا وزنتيجكسى دومرسي راستهي اس كومبنيا وبياب بعبض صورتول مين السامي موتاب كرخدا تعالى كس تقدير مين أيك وقت مك توقعت اوقاخير ٹوال دیتا ہے۔ قعنانے معلّق اور مُبرم کا ماضد اور بیٹہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ بیرَ الفاظ گومنیں بشاگا قرام ن کریم مين فراياسه أ دْعُونِي ٱسْتَجِبْ مَكُمَّ تُرْجِد إ دعا ما مكوئين قبول كرون كا" اب بيال سع معلوم موا بصك عما تبول بهويمتى بها وردعا سع عذاب لم جامات اور مزار ماكياتك كام دعاست سكلته مير - يربات يا در يحض كقابل ب كرا للدتعالى كاكل جيزول بيقا درائد تعترف ب و وجومياستا ب كرتاب اسك پوشيده تعترفات كى لوكول کوخوا وخرمو یا نهمومنگرصد یا تخربه کاروں سے وسیع تخرب اور مزاربا در دمندوں کی دعا سمے صریح نتیجے تبالاہے میں کہ اس کا ایک پوشیدوا و فرخنی تعترف ہے وہ جو جاستا ہے محوکرتا ہے اور جو میاستا ہے ا تبات کرتا ہے بہما ہے الني يدام ومزودى نهيل كرسم اس كى تهدى مينجيد ا وراس كى كُذا وركيفيت معلوم كميك كا كويش كري جبكرالله تعالی جانتا ہے کرایک فے مونے والی ہے۔ اِس لئے ہم کو اِس مجلات اورمباعظ یں بڑنے کی فرورت منیں۔ غدالتعالى في انسان ك تعنا وقد وكومشروط معى دكها مع جو توربخ شوع نصنوع سط ل سكتي بي يجب سي تيسم كى تعليف اورُصيبت إنسان كومينيت سي تووه فعلانًا اورطبعًا المال حسنه كي طوف دج وح كرّا ب- ابيض المراكب قلق اوركرب محسوس كرتا ب جواس بدياركرتا او دركيون كاطرف كمينج لئ جانا ب اوركنا وس بشانا ب. جس طرح بربم أدويات سے اثر کو تجرب سے ذرائعہ سے بالميت ہيں اس طرح ہرا كيد مضطرب الحال انسان جب خداتعالیٰ کے استاد برنهایت تذال وزیستی کے ساتھ اُڑتا ہے اور رکبی کر کی کدراس کومیکارا اوروعایس مانكتاب تووه رؤياك صالحه باالهام صيرك وربعه ساك بشادت أورتسل باليتاب حضرت ملكرم الند وجئر فرمان مي كرحب مبرا ورصد تي مع انتها ركوميني كي تووه قبول موماتي سه - دعا ، صدقه اورخيرات سه عذاب كالملنا ايسي نابت شده صداقت سيجس برايك لا كديوسي مزارنبي كالآتفاق مصاور كرور المسلحاء

اوراتقيا واوراولياداللرك ذاتى تجرب إس امرر كواهبي-

(الحَمَّ جلدم نمبر موا- ١٢ رابريل ١٨٩٩ مس كلم ١٠١)

تغدرلین و نیا که اندرتمام اسیاوکا ایک اندازه اور فاقون که ماقد جلنا اور می اس بات پر دلات کرنا ہے کہ ای کو اگری نیا اور می نیا ہے دلالت کرنا ہے کہ اس کا کوئی مقدر لینی اندازه باند صفوالا مزورہے۔ گھڑی کو اگریسی نے بالاراده نمیں بنایا تو وہ کیوں اِس قدرایک باقاعده فظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم دکد کر ہمارے واسط فائده مند ہوتی ہے ایسا ہی آسمان کی گھڑی کہ اُس کی ترب اور باقاعده اور با منا بطر اِنتظام منظام کرتا ہے کہ وہ بالاراده خاص مقعدا و رسط بنائی گئی ہے۔ اِس طرح انسان مصنوع سے صانے کو اور تقدیر سے مقدر کر بیجان سکتا ہے۔

(الحکم جلد مع مدر مراس میں اور مائی و ۱۸۹۹ دمالے)

ا بل ملم خوب مباسنتے ہیں کہ قعدًا مل جا یا کرتی ہے اِس لئے اِنسان ہوری تفریع بھٹوی محضوع اور معنور قلب سے اور سی عاجزی، فروتنی اور در دول سے اس سے دعا کرے ... بہیں بار بارخیال آنا ہے کر معزت عید کی کوئی ایک وشتناک می معا بارمعلوم مؤا موگا که انهول نے سادی رات دعامی صرف کی اور شایت درجے کے دردانگیزا وربلبلاٹ وائے الغاظ سے خدا کے حفود دعا کرتے رہے میکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقديرمعتني كومبرم سي حيال كربيتي مهول اوراس وجرست ان كابرسارا اصطراب وكمبراب مرمع كرم كلي موادً اس درجے کا گداز اور دِقّت ان میں اپنا ہے تری دم جا ل کر ہی ہیدا ہوئی ہوکیونکہ اکٹر ایک تقدیر جیمعتق ہوا كرتى ہے اليى باريك ونگ بين موتى ہے كه اس كوسرسرى نظرسے و تكيف سے معلوم بوقا ہے كہ يرمبرم ہے۔ جنائي شيخ عبدالقادرها حبيلاني رحمة الترمليهمي ابنى كتأب فتوح الغيب مين تفصفه مي كميري وعاس اكثروه قضا جوتضا مبرم ك رنگ مين موتى معلى جاتى سدا وراليد بهت سدوا قاعات موجك بين مكر ا ن كاس ام كابواب أيك أور مزرك ف دباس كرامسل بات يدب كراكثر السابرة است كرت درمعتن اليسطورس واقع موتى محكه اس كايهجانناكم آيامعتن سع يامبرم عال موحاما س- استمع لياما ماس کروه مبرم سے مگر درختیقت ہوتی وہ تعتریرِ منتی ہے اوروہ ایسی ہی تقدیریں ہوں گرختی عبدالقادیمیا رحة الشعليدكي دعاسط لكمي مون كيزي تغذيريع تن لم جايا كرتى ہے - يؤمن الل الشدنے اس المركوخوب واضح طورس المحاب كم قضام علَّق لل جايا كرتى به .... وإن قِنكُمْ إلَّا وَارِدُ هَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُّمًّا مَّتَغَفِيدًا تَصْعِبِي معلوم بهوّا ہے كر ضرور انبياء اورصلحاء كومجي وُنياميں ايک اليا وقت ٱنّا ہے كر نهايت ُرم كي معينبت كا وقت اور سخت جانكا ومشكل بهوتى سے اور اہل حق بھى ايك دفعداس صعوبت بين وارد بوت ہیں مگرخدا جلدان کی خرگری کرتا اور ان کو اس سے نکال بیتا ہے اور چونکہ وہ ایک تقدیر معلّق ہو تی ہے

اسى والسط ان كى دُعا وُل اور ابتهال سے شل جا يا كرتى ہے۔

(الحكم علد، مهدمورض ارابريل ٩٠٣ اع صل)

وك اعرّاص كرتے بى كرتقديرك دوستے كيول بى توجواب يرب كرتر براس بات برشا بدہے كم بعمل وقت شخت خطرناك صورتين بيت آتي مي اور إنسان بالكل ما يوس موماً ما سي ليكن دعا وصدقات و خطرات سے آخر کاروہ صورت مل جاتی ہے یہ اخریہ ماننا پڑتا ہے کہ اگرمعلّق تقدیر کوئی سے نہیں ہے اورجر كيدب مبرم بى ب توبير دفع بلاكيون موحانات ؟ اور دعا ومدة خرات وغره كوئي شف منين ب بعض اوا دسه الني هرف إس سف موت بي كم انسال كوايك حديك توف والما جاوسه ا وريومد فدو فرات جب وه كرسے تو وه موحن دُوركر دما حاوے۔ دعاكا اثرمشل نروما ده كے بهوّا ہے كرجب وه مشرط پوري مهو ا وروقت مناسب مِل جا وساوركوني نقص ربهوتوا يك الرفل جامات اورجب تقديرمبرم بهوتو بهراييس اسباب دعا کی قبولتیت مے بہم نہیں منیجے طبیعت تو دعا کو جا ہتی ہے مگر توجد کا مل میسر نہیں آتی اور دِل میں گداز ببدانہیں ہوتا - نمازیہجدہ وفرہ جو کھے کرتا ہے اس میں بدرگی یا باہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الخام بخير شين اورتقد ومبرم مه ... بستيزعبوات درجيلاني رضى المدتعالى عنه عبى تحصة من كلعين وقت میری دعاسے تقدید مرم مل گئی ہے۔ اس برشارے شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اعر اِمن کیا ہے کہ تقدیر مبرم توطمل شین سکتی بیراس سے کیامعنی موشے ۔ انونورسی جواب دیا ہے کہ تقدیر مبرم کی دواقسام ہیں ایک مېرم عتيقى اور ايك بېرم غيرهيتى جومېرم تيقى ہے وہ توكسى صورت سے ل شير سى كى سير بىتى بىلى جيسے كم انسان بريوت توانى مصداب اگركونى ماسى كراس مرموت دا وس اور برقيامت كك زنده رس تويدندي للسكتي- دومرى غيرطنيقى وه مصحب مين مشكلات اورمعائب إنتهائي ورج بك بينيع عيكوبهو ل اور قريب تفريب والطف كانظر أوين واس كا نام مجازى طور برمرم ركها كياس ورنصيقى مرم توانسي سه كه اگركل أنبيا على الروعاكرين كم (البدومبلدس منظمورخر۱۱رجولائي ١٩٠٧ م مهم) وه ل جا وساتو وه برگزشین ملسكتي-

تقدیر دوطرے کا ہوتی سے ایک کو تقدیر معلق کہتے ہیں اور دوسری کو تقدیر مرم کہتے ہیں۔ ادا دہ اللی جب ہوجکتا ہے تو جب ہو جکتا ہے تو پھر اس کا تو پچھ علاج نہیں ہوتا اگر اس کا بھی پچھ علاج ہوتا توسب کونیا ، پچ جاتی ۔ مبرم کے علامات ہی الیسے ہوتے ہیں کہ دن مدن بمیاری شرقی کرتی جاتی ہے اور حالت بگڑتی جلی جاتی ہے۔

(الحكم طلدا على مورخ م الرستمري 19. وصلي

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو ٓ إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفَكَّ افْتُرْبُهُ وَأَعَانَهُ

12,

### عَلَيْهِ قَوْمٌ اخْرُونَ فَقَلُ جَاءُوظُلُمًا وَثُولًا

اگرائخفرت اتن دنهرست تو مخالفین اسلام بالخصوص بیودی اورعیسائی جن کوهلاوه احتقادی خالفت کے یہ مبی حسدا ور تبعن وامنی مقا کہ بنی اسرائیل میں سے رسول بنیں آیا بلکد ان سے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل بیں آیا بلکد ان سے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل بیں آیا وہ کونوکو ایک صریح امرخلاف واقعہ با کرخاموش رہتے بلات بدان پریہ بات بھال ور جزابت بھال ور جزابت موسی کی کرجو کچھ آخرت کے موند سے اسماعات کے افراد میں آئی اور ناور اندو کا کا مرسی اور در رسی اور مربی اور مربی اور مربی اور مربی کا موام سے مب بی تو وہ اپنی جمالت سے اعلان الله علی وقوم المنظم و اندوان میں سے دانا اور واقعی المنظم کے موند والم الله الله مناز کہ الله کا مربی کا دروان والیا میل واقعی المنظم کے میں خدا نے فرای السان طاقتوں سے باہر ہے اور آئی پر بھین کا دروان والیا میل کیا تھا کہ الله کا کہ کا مربی کے میں خدا نے فرایا کینے وقون کہ انہ کا تات ہم کے دروان والیا میں کیا تھا کہ اللہ کے حق میں خدا نے فرایا کینے وقون کہا کینے وقون کا بنیائے تھی کا مربی کے دروان والیا میں کیا تھا کہ اللہ کے حق میں خدا نے فرایا کینے وقون کا کہا تاتے تھی کا مربی کے دروان والی کیونون کیا گیا تھی کونون کا بھی کا مربی کے دروان والیا کیا کہ کیا کہ کی کونون کی کونون کی کیسی کے دروان والیا کیا کہ کا کہ کونون کی کونون کی کونون کی کیا کہ کا کونون کی کونون کیا کونون کی کونون کی کونون کیا کونون کی کونون کی کونون کیا کونون کی کونون کونون کونون کونون کی کونون کونون کی کونون کونون کی کونون کی کونون کی کونون کونون کی کونون کونون کی کونون کی کونون کی کونون کی کونون کونون کی کونون کی کونون کی کونون کی کونون کی کونون کونون کی کونو

(برامی احدیه صفحه، ۱۹۹۰)

اَعَانَسَهُ عَلَيْدِ قَوْمُ الْخَرُوْنَ لِعِنْ ايك برسى جاعت نے متفق ہوكر قرآن مثرلین كو الیف كيا ہے ایک آدمی كا كام شیں- (براہنِ احدیہ ما<u>اس</u>)

وَقَالُوا مَالِ هُنَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي

 الْأَسُواقِ لُولِا أُنْزِلِ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنِ يُرُكُّ

انبیاد علیهم السلام کے ساتھ ایک تعرف تو اسی معلوق کی نوعیّت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو میا کے لام السّلَعامَ وکی نیسی میں ہوتا ہے محت بیادی وغیرہ اس کے ہی اختیاد میں ہوتا ہے محت بیادی وغیرہ اس کے ہی اختیاد میں ہوتا ہے اور ایک مبدید تیفر ف قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ البّے طور پر ان کے قریب ہوتا ہے کہ اُن سے مناطبات اور مطالعات مشروع ہوجاتے ہیں اور اُن کی دعا وُں کا جواب ملّا ہے مگر تعین لوگ نہیں مجھ سے اور بیاں میں ہی نہیں مجلکے اور بیاں میں منہیں ملک فریت کی جا دو ال بی

کفارنے جوریکه تھا کہ مالیفڈ االتوکسول یا ٹکل القلعام وکیٹیٹی فی الاکسواق تو انہوں نے ہمی تو آنھنزت مسلی اللہ علی مالیفڈ االتوکسول یا ٹکل القلعام وکیٹرشنی فی الاکسواق تو انہوں نے ہمی تو آنھنزت مسلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت دیجہ کرہی ہیکلم شنہ سے دکھا تا چیتا بازاروں میں پھرتا ہے اس کی وجرحرت بہتی کہ ان کو انخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض مذتحا کہ ان کو کوئی رسالت کا امرنظ آنا۔ وہ معذور مقے ۔ انہوں نے جو دیجھا تھا اسی سے مطابق رائے زنی کردی۔ (انحکم مبلد > منظمون خردار داری چس مواد حس)

اندوں نے کہا کہ ریمیسارسول ہے کہ کھانا کھانا ہے اور با ذاروں میں بھی مبلتا چران ہے۔ ان کوآخری جاب دیا گیا کہ ریمی ایک بشرہے اور بشری حوائی اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے بہلے جس قدر بنی اور رسول آئے وہ بی بشرہی مقے۔ یہ بات انہوں نے مبطر استخفاف کہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آنخطرت میں الشرعلیہ وسلم خودہی بازاؤں سے عمو گاسکو دائسلف خرید کرتے تھے۔ ان کے دِلوں میں آنخطرت میلی الشرعلیہ وسلم کا جونقش تھا وہ تونری بشریت مقرص میں کھانا پیٹ آسونا جلنآ چرا و خیرہ تمام امورا ور لوازم مبشریت کے موجود تھے اِس واسطے ان لوگوں نے مدت کردیا۔ پیشکل اِس ملے بسید اہموق ہے کہ لوگ اپنے ول سے ہی ایک خیالی تصویر بنا لیستے ہیں کہ نہی ایسا ہونا میا ہی اور جون کہ اس تصویر بنا لیستے ہیں کہ نہی ایسا ہونا میا ہی اور جون کہ اس تصویر کے موافق وہ اسے نہیں یا تے اِس لحاظ سے مطوکر کھاتے ہیں۔

(المحكم جلده عيم مورخه ١٤ راكتوبره ١٩٠٥ عسر)

طعام سے مراد اچھام کلف کھانا ہے جب انکار صدسے گذرجا آہے تو الیے ہی اعتراض سوجیتے ہیں۔ ( بدرجلد ، 19<sup>۱۱</sup> مورض ۲ مرش ۲ مرسک ۱۹۰۸ مرسک

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ الْآرَاثُهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَر

وَيَهُشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضٍ فِتُنَةً الصَّبِرُونَ وَيَنَافُ الصَّبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكِ بَصِيبًا اللهِ وَكَانَ رَبُّكِ بَصِيبًا

ہم نے بچھ سے سپلے جس قدر رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھا یا کرتے تھے اور ہا ڈاروں میں پورتے تھے اور ہندا رسے سوچونکہ وہ اب اور سپلے ہم بنص قرآئی ٹابت کر چکے ہیں کہ دنیوی حیات کے لوازم ہیں سے طعام کا کھانا ہے سوچونکہ وہ اب تمام نبی طعام نہیں کھاتے لہذا اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ مرب فوت ہو چکے ہیں جن میں بوج کلم حمر سے بھی داخل ہے۔
داخل ہے۔

أَ. وَيُومُ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَكَ يُهِ يَقُوُّلُ يَلَيُتَنِي اتَّخَانُتُ مُعَ الرَّسُولِ سَيِبِيلُانَ

جَ. وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي النَّحَانُ وَاهْدَا الْقُرْانَ مَهُجُورًا ٥

یا در کھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرمین مداور نجات کاستی ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی نلمل ہے جو قرآن شریف برعمل نہیں کرتے جمل نہ کرنے والوں میں ہے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقادی نہیں ہو اور وہ اس کو فعد اتعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دکور پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ جو ایما ن لاتے ہیں کہ وہ فعدا تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے اگر وہ اس بیٹسل نہ کریں توکیس قدر تعجب الاتے ہیں کہ وہ فعدا تعالیٰ کا کلام ہے اور ایس بیٹسل سن کریں توکیس قدر تعجب اللہ افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عربیں کہی آسے بڑھا ہی نہیں بی ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کی کلام سے ایسے فافل اور لا پر واہ ہیں اُن کی اسی مثال ہے کہ ایک نیمس کو معلوم ہے کو لال جی حرب من ایس ہوئے اور شرب سے اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیراور شفاء جی سے۔ یعلم اس کو یعینی ہے دیکی با وجود اس علم کے اور با وجود بیا سا ہونے اور بہت سی امراض میں مراض میں نہیں جا تو یہ اس کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تو یہ اس کی کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تو یہ اس کی کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تو یہ اس کی کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تو یہ اس کی کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تو یہ اس کی کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تو یہ اس کی کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تا جہ دان میں مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہیئے تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا تا تا تا تا تا کہ ایک کی سے مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُس کی کو وہ اس کی کی اس کی کیسی مقسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو جا ہے کے وہ اس کے باس نہیں جا تا تا تا تا تا کی میں میں میں میں کی کو اس کی کی کو اس کی کا کو اس کی کو ان کی کو اس کی کو کی کو اس

مُندرکه دیآ اورسیراب موکر اُس کے لعلف اورشفا بخش بانی سے حظ اُ کھا تا مگروہ با وجود علم کے اس سے ولیا ہی دور ہتا ہے جوموت آکر خاتم کردیتی ہے ۔ اس ہی دور ہتا ہے جوموت آکر خاتم کردیتی ہے ۔ اس شخص کی حالت بہت ہی جرت ہی بخش اور نصبحت نیز ہے میسلما ٹول کی حالت اس وقت الیں ہی ہور ہی ہے ، وہ جانت ہیں کہ ساری ترقیق ول اور کا میا ہوں کی کلید میں قرآن سرایٹ ہے جس پرہم کو عمل کو نا چاہیئے میکن نہیں ۔ اس کی پروا ہ جس نہیں کہ جاتم ۔ ایک شخص جو بنایت ہمدر دی اور خیر خوابی کے ساتھ اور کھے فری ہمدر دی ہی بندیں بلکہ خدا تعالیٰ ویک میں میں جو بنایت ہمدر دی اور خیر خوابی کے ساتھ اور کھے فری ہمدر دی ہی بندیں بلکہ خدا تعالیٰ دی حکم اور ایما سے اس طوف مبلاوے تو اُسے کذاب اور دقبال کہا جاتا ہے ۔ اس سے بڑھ کر اُ ور کیا قابلِ دھم حالت اس قوم کی ہموگ ۔

( الحکم جلد ۸ مراس مورض می ہموگ ۔

( الحکم جلد ۸ مراس مورض می ہموگ ۔

وَكَنْ إِلَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَنْ قًا مِّنَ الْمُجُرِمِيْنَ وَكَفَى

بِرَبِكَ هَادِيًا وَّنْصِيرًا

اِس آیت سے بھی انبیاء کے دشمن مجرهین کے لفظ سے پکارے گئے ہیں اور اِس لئے یہودی بھی مجرم مخمرت ہیں کا دراِس لئے یہودی بھی مجرم مخمرت ہیں کونکہ و مجرح مفرت سے علیالسلام کے جانی دشمن سنے اور اس مخصرت کے بھی دیشمن سنے۔ (رابو او آف رابی پیزمبلد ۲ مسلام)

الله و قَالَ اللَّهِ مِنْ كَفَرُو الوَلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُّانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً \*

كَنْ لِكُ النَّفُرِيْتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرُتِيُلَّانَ

کا فرکھتے ہیں کہ کمیوں قرآن ایک مرتبہ ہی نازل رنہؤا۔ایسا ہی مچاہئے تھا یا وقتاً فوقتاً ہم تیرے دِل کونستی دیتے رہیں اور تا وہ معارف اور علوم جو وقت سے والبت ہیں اپنے وقت برہی ظاہر ہوں کیونکہ قبل ازوقت کسی بات کاسمجھنامشکل ہوجا تا ہے سو اس صلحت سے خدا نے قرآن نثریف کوئکیٹ برس تک نازل کیا تا اُس بدت تک موعود نشان مجی ظاہر ہوجائیں۔ (حقیقة الوج طابع)

انبیاعلیم السلام الله تعالی کے محتب میں فعلیم بانے والے ہوتے ہیں اور ملامید الرحلٰ کہلاتے ہیں۔ اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے اِس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن شریف میں آیا ہے کہ لاک لئے الد لِنُدِیّت بِهِ فُوَّا وَ كَ وَرَنْدُلْنَهُ تَوْتِیْلًا۔ پس میں اِس بات کوخوب جانتا ہوں کہ انبہا وعلیہم السلام کی حالت كيسى بموتى سے جب دن نبى امور بوتا ہے اُس دن اور اُس كى نبوت كے آخرى دن ميں مزادوں كوس كا فرق بوما تا ہے ۔ (المحكم عبد اللہ على مورخر ١١٠ الكست ١٠٩١ منا)

الله عَزُوا الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله

اورتیرے سات ہنسی سے ہی پہنے آئیں گے اور طعظما ارکرکسیں گے کیا ہی ہے جس کو خدانے اصلاح خلق کے ایسی ہے جس کو خدان اسلاح خلق کے اسلام کا اقدام کا مات یہ ) مسلم ماسٹ یہ )

ان لوگوں نے تجھے ایک ہنسی کی جگہ سمجھ رکھا ہے۔ وہ طنز ؓ اکہتے ہیں کرکیا تی وہ شخص ہے جس کو خدا نے ہم میں دعوت کے لئے گھڑا کیا۔ خدا نے ہم میں دعوت کے لئے گھڑا کیا۔ تجھے لوگ ہنسی کی جگہ بنالیں گے اور کمیں گے کہ کیا ہی شخص خدا نے مبعوث فرما یا ہے۔ ( براہین احدیہ حقد نیچم صفی )

المُرْتُحُسُبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أُوبِيْقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلاَ

### كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا

كيا تُورينيال كرتا ہے كم اكثر لوگ أن ميں سے مُسلفة اور محصة بيں - بنيس برتو جاربالياں كى طرح بي بلكه ان سے بھى برتر ـ (براہيل حديد م<del>نام ١٥) مام ١٥</del>)

انسان جواخلاق فاصله كوماصل كريك نفع رسان بتن نهيس بنتا - ايسا بهوجاتا به كه وكسى بمى كام من بن المسكار و المسي المسكار من المسكار و المسيحة و المسيحة و المسيحة المسكار المسكارة المسكا

تیسرے درج سے وہ لوگ ہیں جوعمدہ اخلاق اورعمدہ انٹال میں سبقت ہے جاتے ہیں۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جوصدر اسلام کا وقت تھا اس زمانہ پرایک وسیع نظرڈ ال کرڈنا بت ہوتا ہے کہ آنخفرت إَلَى ﴿ الْمُتَرَالِى رَبِكَ لَيْفَ مَلَ الظِّلَّ وَلَوْشَاءً لَجَعَلَهُ سَأَلِنًا وَلَوْشَاءً لَجَعَلَهُ سَأَلِنًا وَثُوَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جَعَلَ النَّهَارُنْشُورًا

کیا تو خدای طون دیجی نامنیں کروہ کیونکوسایہ کو لمبا کھینچنا ہے بیال کک کہ تمام زمین برتاریجی ہی (ادیکی)
د کھائی دیتی ہے اور اگروہ جا ہتا تو ہمیشہ تاریجی رکھتا اور کہ جسی روشنی مزموتی لیکن ہم آفتا ب کو ایکس سلنے
نکالتے ہیں کہ تا اِس بات پر دلیل قائم ہو کہ اس سے پہلے تاریجی محتی بعثی تا بذریعہ روشنی کے تاریجی کا وجو دشنائی کیا جائے کیونکر وفید کے ذریعہ سے وفید کا بہجائن بہت اسان ہوجا تا ہے اور روشنی کا قدر ومنز لت اُسی برکھلٹا
ہے کہ جو تاریکی کے وجو درعلم رکھنا ہو اور کھی فرایا کہ ہم تاریکی کوروشنی کے ذریعہ سے تعوی انتقال جاتے ہیں تا اندھ رہ میں جی جے اس دو تعریک دفعی انتقال جاتے ہیں تا اندھ رہ میں جی جاتے ہیں تا اندھ رہ میں اور جو کے اس دفعی انتقال

ہیں حیرت ووحشت متصوّرہ وہ بھی لاہوسواسی طرح جب دنیا پر رُوحانی اریکی طاری ہوتی ہے توخلقت کوروٹنی سے منتفع کرنے کے لئے اور نیزروکشنی اور تادیکی ہیں جوفرق ہے وہ فرق ظاہر کرنے کے سلٹے خدائے تعالیٰ کی طرف سے آفتابِ صداقت نکلتا ہے اور بھروہ آہستہ اُستہ دنیا برطلوع کرتا جاتا ہے۔ (براہری کے دیرے نہم ہ مرمع ہے)

اَنْ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِإِنْ بَشُرًا بَيْنَ يَكَى رَحْمَتِهُ وَ الْنَوْلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِإِنْ عُنَا بِلْكَافَّا مَّنْ يَتَا وَنُسُقِيَهُ وَالْنَائِكُ إِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنَائِكُ فِيهِ بَلْكَافًا مَّلَيْ السَّالَةِ اللَّهُ مَّيْتًا وَنُسُقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعًا مًا وَأَنَا سِيِّ كَثِيرًا اللَّهُ مَلَّا خَلَقْنَا أَنْعًا مًا وَأَنَا سِيِّ كَثِيرًا اللَّهُ مَا خَلَقْنَا أَنْعًا مًا وَأَنَا سِيِّ كَثِيرًا اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

خدا وہ ذات کریم ورصم ہے کہ جو بارش سے سپلے مواؤل کو جبور آ ہے بھر ہم ایک پاک پانی اسمان سے آدمیوں اور جار پالی کو پانی پلادیں۔ سے آدمیوں اور چار پالیوں کو پانی پلادیں۔ (براہین احدیہ صف)

ممنے اسمان سے پاک پانی آمارالیعنی قرآن اہم اس کے ساتھ مُردہ زمین کوزندہ کریں۔ زازالہ اوبام صلاحی

وَلَقُنُ صَرِّفُنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَنَّ كَرُّوُ الشِّفَا بَيَ اكْثَرُ التَّاسِ إِلَّا

ره وويران

<u>,</u> <u>,</u>

ادرم مجرم پر میرکرشالیں بنلاتے ہیں الوگ یا دکرئیں کہ نہیوں کے بھیجنے کا بہی اصول ہے۔ ( براہی احدید حقد جیارم مقیم ہ

﴿ إِنْ وَلَوْ شِنْنَالَبَعَثُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۗ فَكَلْ تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا لَبِيرًا ۚ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا لَبِيرًا ۚ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا لَبِيرًا ۚ

﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًّا فَجَعَلَكُ نَسَبًا قَ صِهُرًّا الْمَاءِ بَشَرًّا فَجَعَلَكُ نَسَبًا قَ صِهُرًّا اللهِ وَكَانَ مَ بَيْكَ قَدِيرًا ٥

خداوه ذات قادرِ مطلق ہے جس نے بشرکو اپنی قدرتِ کا الدسے بیداکیا بھراس کے گئے نسل اوروشتہ مقرر کر دیا۔ اسی طرح وہ انسان کی رُوحانی پیدائش بی بھی قادر تھا لینی اس کا قانون قدرت رُوحانی پیدائش میں بعید بھی ہوں کہ جوعدم کا حکم رکھتا ہے کسی انسان کو میں بعید بھی ہوں ہیں کہ جوعدم کا حکم رکھتا ہے کسی انسان کو روحانی طور پیرائٹ کی طرح ہیں اور اگر تا ہے اور پھراس کے متبعین کو کہ جواس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں بربرکت متا بعت اس کی کے روحانی زندگی عطافرا آ ہے سوتمام کرسل رُوحانی کو دم ہیں اور اُن کی اُمّت کے نیک لوگ متا بعث اُن کی رُوحانی نسلیں ہیں اور روحانی اور جبانی سلسلم بالعل آپس میں تھابی رکھتا ہے اور خدا کے طاہری اور با بھی اور خدا کے طاہری اور با بھی اور خدا کے طاہری اور با بھی تا حدید میں اور میں نوع کا اختلاف منہ ہیں۔

(برا بھی احدید میں اور وعلا ختلاف منہ ہیں۔

(برا بھی احدید میں اور علاف منہ بھیں۔

يَجْ قُلُ مَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَا إِلَى

ڒؠؚٞ؋ڛؘۜؠؽؙڵؙ٥

دوسری صفت رحمان کی سے آنخفرت صلی الله علیہ وسلم اِس صفت کے بھی کا مل مظر عقرت کی ہونکہ آپ کے فیومن وبرکات کا کوئی بدل اور ابر منیں ما آشک کے کم عکنیہ میں اُجْدِ ۔ پھرآپ میں تیت کے مظر ہیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بوخنتیں اسلام کے لئے کیں اور ان خدمات میں جو تکالیف اُٹھائیں وہ صائع نہیں موئیں بلکہ ان کا اجرد باگیا اور خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم بر قرآن مثرین میں رحم کا نفظ بولا ہی گیا ہے۔ موئیں بلکہ ان کا اجرد باگیا اور خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم برقرآن مثرین میں رحم کا نفظ بولا ہی گیا ہے۔ (الحکم حلد مورخری ارائست سام اور اور صند)

الني عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَا مُمَا فَى سِتَّةِ أَيَّامِمُ الْمُعَالِيُ السَّبَةِ أَيَّامِم ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحُمُ الْ فَسُعَلَ بِهِ خَبِيْرًا ٥ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ كَيْسِيرِكُ لِلْهُ رَكِينِ تفسير سورة الوائة يت نبره مئلاً -

جب کافروں اور بے دبیوں اور دم رہوں کو کہا جاتا ہے کہتم رہماں کو سبحدہ کروتووہ رہمان کے نام سے متنظ میو کربطورانکارسوال کرتے ہیں کہ رہماں کیا چرہ ہے (پھر لبطور جواب فرمایا) رہمان وہ وات کثیر البرکت اور مصدر خیرات وائمی ہے جس نے اسمان میں ہُرج ہنائے بُرجوں میں آفتا ب اور جاند کودکھا ہو کہ عامرُ مخلوقات کو بغیر تفزیق کافروموں کے دوشن بہنچ ہتے ہیں۔ اِسی دہمان نے تمہارے سے بعنی تمام بنی آدم کے لئے دن اور رات بنائے ہوکہ ایک دومرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں تا جوشخص طالب معرفت ہمووہ ان دقائن حکمت رات بنائے ہوکہ ایک دومرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں تا جوشخص طالب معرفت ہمووہ ان دقائن حکمت وہم کرتے ہو گئی اور خملت کے بر دہ سے خلاصی پا وسے اور جوشخص کرنے میں اور جب جاہل لوگ وہم کرکرے درجان کی محمد میں ہو سے اور جوشخص کرنے ہیں ہو ہو ہو ہو گئی کہا کے وہم کرکے دعا دیتے ہیں اور جمت کے لفظوں سے ان کا معا وضر کرتے ہیں بینی بجائے کا لی کے دعا دیتے ہیں اور شریت اور دومری کے مقال کو کہ بغیر ان سے تعرفی اور بجائد اور زمین اور دومری بے شمار نعموں کو کہا کے اس کی محمد اسے تعالی کے اور جائد اور زمین اور دومری بے شمار نعموں کرکے خوار ہو تا ہے ہی طرح کھول دیا کہ رجمان کا لفظ ان معنوں کرکے خوار بہ بنیا اس کی رحمت وسے وسے بندوں کو سے خال نے انجی طرح کھول دیا کہ رجمان کا لفظ ان معنوں کرکے خوار بہ بنیا تا ہے کہ اس کی رحمت وسے وسے بندوں کر کے خوار بیا تا ہے کہ اس کی رحمت وسے وسے وسے مطور پر ہرا ہے بر سے بیا ہور ہی ہے۔

برامن احديه صبحه المناهمة حاسفيه

و کھو الیّذی حَعَل اللّین و النّها دَخِلْفَةً الزّ خدا وہ ہے کہ جودات کے بعد دن اور دن کے بعد دن اور دن کے بعد دات الا اللّی کے بعد دن اور دن کے بعد دات الا اللّی کے بعد دن کے بعد دات کا تناور اس کے بعد دن کا آناس بات پر ایک نشان ہے کہ جیسے ہا بیت کے بعد مثل الت اور غفلت کے بعد مثل الت اور غفلت کے بعد ما کی طرف سے رہمی مقرب کہ مثل الت اور غفلت کے بعد ما ایت کا زمان الآنا ہے۔ ایسا ہی خدا کی طرف سے رہمی مقرب کہ مثل الت اور غفلت کے بعد ما ایت کا زمان الآنا ہے۔ ایسا ہی خدا کی طرف سے رہمی مقرب کے دور اللّی احدید میں اللّی مقرب میں اللّی ا

وَعِبَادُ الرَّحْمُونِ الَّذِيْنَ يَمْسَنُّوْنَ عَلَى الْأَرْمِنِ مَوْنًا الله هُوْن .... بعنى مى دومَرُ كُولُ كُولُكُم كُوراه سے بَدِنْ آزار رزمِنِي نا ورب شرانسان بونا اورسلى كارى كے ساتھ ذندگى بسركرنا -(تقریر عبسد ندا بهب صنگ

خدا كنيك بندس ملحكارى كرساقة زمين برطيت بي - (تقرير عبسه ندابهب منه)

﴾ و النوين يَدِيتُون لِرَبِّهِ مُرسَجَّلًا وَقِيامًا وَ النَوْيِنَ يَدِينُون لِرَبِّهِمُ سُجَّلًا وَقِيامًا و سِيِّ سلمان هميشْ غلبُ إسلام مع لئے دعائيں انگتے ہيں اور تهجّد بھي پڑھتے ہيں اور نمازيں بھي ان كورقَت طارى موقى سے اور آيت يَبِينتُون لِرَبِقِنْم سُجَّدًا وَقِيامًا كامصداق موتے مي -

(صميمدانوارالاسلام انعامي اشتهارتبن بزارصك

رسول الشّرصىلى الشُّرعليد وسلم كوجوجا عث ملى وه البُسى پاكبا ذا ورخدا پرست او دخلص همّى كراس كى نظر كسى دُنيا كى توم اوركسى نبى كى جاعت ميں ہرگز با ئى نهيں جاتى راحا ديث ميں اُن كى بڑى بٹرى تعريفيں آئى ہيں -يهال تك فرايا كوا للّهُ آللّهُ آللّهُ فِى آصَّحَا بِى آور قرآن مثر لف ميں بھى اُن كى تعريف ہوئى كيديد تُون كِسر تِبِقِ مُّ شَه تَحَدًّا وَّ قِيرًا مَّا۔ ( الحكم عبلدلا ميكم مورض اس رجولائ کو 19.1 مرش )

فداتمال توابنے بندوں کی صفت میں فرما آسے کیدِیکُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا قَدِیا ماکہوہ لینے رب کے لئے تمام تمام رائ سجدہ اور قیام میں گذارتے ہیں۔

(البدرمبلدا المسيم مورخد ۸ رمجالا لي ۱۹۰۴ مسيك)

دوسرامعجزه تبديل اضلاق مصى مياتووه أولَّنِكُ كَالْلاَنْعَامِ سَلْ هُدُمُ اَصَلَّ (صوره اموا ت آيت . ١١٨ جادباليل سعمى برتر تفي يا يَبِيْتُوْكَ لِرَبِهِمْ شَجَدًّا وَّ قِيَامًا دات مُمازُول مِن كُذا رسف والع بوهن - ١٨٠

قبل اسلام میں آنے کے ان لوگوں کی حالت وہ متی کہ یا گھون کہا تا ٹھن او الا نعمام (سورامحرآبیہ)

چارہا یوں کی طرح کھانے پینے کے سوائے ان کا کوئی شغل ہی ندیتا۔ یہ تو سالت کفر تنی - اس کے بعد ان کی
صالت اسلامی کی یہ تعربین ہے کیدیگوں لر تیجہ مستجداً اقر قیبیا مگا ا بہنے رہ کی عبادت میں سجدہ او میا مرتے ہوئے رات گذار دینے ہیں۔ وہ کھا ناپینا سب معبول کے اور پہلا نقش می بالعل بدل گیا۔

قیام کرتے ہوئے رات گذار دینے ہیں۔ وہ کھا ناپینا سب معبول کے اور پہلا نقش می بالعل بدل گیا۔

( بررجلد الاسلام ورخد ) اجترب المالات

؟ وَالَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقَتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ وَالَّذِيْنَ الْمُأْنَ فَقُوا لَمْ يُسُرِفُوا وَلَمْ يَقَتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

ایے نرچوں میں د تو اسرات کرتے ہیں دائنگ ولی کی عادت رکھتے ہیں اور میان روکش علیتے ہیں۔ (تقریم بسد مذاہب صافی)

### المنون لايشها وألزون الروس وإذا مَرُواباللَّغُومُوا

كِرَامًا

لَا يَشْقَدُ وْنَ الرِّوْوَرَ جِودُوں كَى عِلْسُون مِين نبين مِنْجِية . (تقريمِ لبسه مَا سِب مَنْ )

وَ إِذَا مَ رُوا مِا للَّغُومَ وَ وَاكِرَامًا الرَّكُولُ لغوات كسى مَ مُن المَان مُوجَاك كامتدمه اورارا الله كا معد آرن گاز طرور وطرور مركر حليدا تهديده ورون ذار المان المؤامة وعنهد كروية بعنو

ایک تمیدمو توبزرگان طوربرطرح دے کر علے جاتے ہیں اور ادنی ادنی بات براط ناسٹروع سی کردیتے یعنی بعب ککو فی زیادہ تعلیف رہنے اس وقت بھ منگامر پردازی کو اچھا شیں سمجنے اورسلحکاری مے الشناس

به بال وي ربيده يست مرادني اول كوخيال مين مذلا دين اورمعان فرما وين اورمغوكا لفظ جوايس أي سيت بين آيا

ہے سووا منے ہو کہ و بی زبان میں لغواس ترکت کو کہتے ہیں کہ مشلًا ایک شخص مثرارت سے الیبی بکواس کرسے یا بنتیت ایذا ایسافعل اس سے صادر ہو کر دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقعدان نہیں بہتیا۔ سوسلح کاری کی

بريك ايراي سن من من من من من ايدار من اين فراوي اوربزرگان سيرت عمل مين لاوي لين ايدا مرف لغو برعلامت به كم ايسي بيموده ايدارسي شيم اينتي فراوي اوربزرگان سيرت عمل مين لاوي ليكن ايدا مرف لغو

تمجى انسان كاغضركاب الله كع برخلاف بهوا كالى من كراس كالغس بوش مارتا ب تعولى تواس كوس كراس كالغس بوش مارتا ب تعولى تواس كوسكم الناسب كدوه غضر بول سي المرام كالتاب والدّا المسرّدُ السرّدُ المسرّدُ اللّا اللّغ في مسرّدُ وا

لواس لوستملا اسے کہ وہ عقد ہونے سے بازرہے جیسے فرآن کریم ہماسے واڈ المسروا یا للعوصروا رکوا مگا۔

ية اعده كى بات ب كرجب انسان كسى كامقا بلركرنا ب تواس كيد مذكيد كهنا بى برّ ما ب جيد مقدماً

یں ہوتا ہے۔ اِس لئے آرام اس میں ہے کہ تم المیے لوگوں کا مقابلہ ہی ذکر و۔سترباب کاطراتی رکھوا ورکسی نے جھڑا است کر و۔ زبان بندر کھو۔ گالیاں دینے والے کے پاس مجیکے گذرجا و گویا سمنا ہی نہیں اور ان لوگوں کی را وافقتیا رکر وجن کے لئے قرآن شریف نے فرما یا ہے قرآ کا مَدّر وا با لَنَّغُوِمَ رُوْا کِرًا مَا۔ اگر یہ باتیں

اخت اركرلوك توليقينًا يقينًا الله تعالى ك سيج مخلص بن ما وك-

(الحكم مبلداد عص مورخه ۲۲ رحبنوري ۹۰۷ اعرصنا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنُ أَزُواجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا

\$\vec{i}{c}'

#### قُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

معی شیس ہے کہ ہرایک شخص جس کوکی ٹواب بیتی آوے یا الهام کا دروازہ اس پر کھلا مہووہ اس نام سعموسوم ہوسکتا ہے بلکرامام کی حقیقت کوئی اور امرِ جامع اور حالتِ کا طرّ القربے جس کی وجرسے آسمال پر اس کا نام امام ہے جاور یہ توظا ہرہے کر حرف تقولی اور طہارت کی دجرسے کوئی شخص امام نہیں کہلاسکتا۔اللہ تعالیٰ فرانا ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُنْتَقِیْنَ اِحَامًا بِس اگر سرایک تنقی امام ہے توج پرتمام مومی تھی امام ہی موسے اور یہ امرمنشاء آیت کے برخلاف ہے۔ (صرورت الا مام سکا)

اپنی ذندگی کومتقیان زندگی بنادے تب اس کی ایسی خوام ش ایک تیج خیز خوام ش موگی اور ایسی اولا دختیقت بی اِس قابل موگ که اس کو با قیات صالحات کامعداق کمیں لیکن اگر بی خوام ش صرف اِس ملے موکی ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے اطاک و اسباب کی وارث موبا وہ بڑا نامورا ورشہور آدمی ہو اس قیم کی خوام ش میرے نزدیک مشرک ہے۔

یا در کھوکسی نیکی کوبھی اس مے منہیں کرنا جا جینے کہ اس بی کے کونے پر تواب یا اجر سے گا کیونکر اگر معن اس خیال سے نیکی کی جا وہ تو وہ ابتغاء لمرضات اللہ منہیں ہوسکتی بلکداس ٹواب کی خاطر ہوگی اور اس سے اندلیٹہ ہوسکتا ہے کہ کسی دفت وہ اسے چیوٹر بیٹھے بھٹلا اگر کوئی شخص ہرروز ہم سے بلنے کوا وسے اور ہم اس کوا کی رونید دسے دیا کریں تو وہ بجائے خود ہیں تھے گا کہ میرا جا ناصرت روپے کے لئے ہے جس دِن سے روپیہ دسے دوبیہ دسے اناچیوٹر دسے گا۔ فرض یہ ایک تسم کا باریک مثرک ہے اس سے بچنا چا ہیئے۔ نیکی کو معن اس کے کرنا چا ہیئے کہ خود اتعالیٰ خوش ہوا ور اس کی رصاحاصل ہوا ور اس کے حکم کی تعمیل ہو قطے نظر اس کے کہ اس پر تواب ہویا رہو۔ ایمان تب ہی کائل ہوتا ہے جبکہ یہ وسوسہ اور وہم درمیان سے اُس خوا ور اس کے حکم کی تعمیل ہو قطے وہ اگر چو تی ہوا ور اس کے حکم کی تعمیل ہو تا ہے کہ اس پر تواب ہویا دیوں کو تا ان اللہ کو کی خوا اس کے حکم کی تعمیل ہو تا ہے گا ۔ اگر چر یہ خوا ان آرام سے گا ۔ اگر چر یہ خوا ان آرام سے گا ۔ ان میں ہو اور اس کے کہ آنا ہے حالا تو خود برالی کو خوا ان اس کے کہ آنا ہے حالا تو خود برالی کی خور ایسا خیال کرنا اس کے لئے تو وہ گویا ان اسٹ یا در اس کو آرام ہنچا وے اور وہ کو با کا مرب ہوا ہے کہ وہ حق المقدور آن کی مہمان نوازی میں کوئی کی دکرے اور اس کو آرام ہنچا وے اور وہ کو با تا ہے کہ کہ خود ایسا خیال کرنا اس کے لئے نقصان کا موجب ہے۔

توغون مطلب برسب که اولاد کی نوامش صرف نیکی که اصول برم و فی چاہیے - اس محافل سے اور خیال سے نہو کہ وہ ایک گنا و کا خیاب برخوامش میں ہوئی عتی سے نہو کہ وہ ایک گنا و کا خیاب برخوامش مہیں ہوئی عتی حالانکہ خدا تعالی نے بندرہ یا سولرس کی عرک درمیان ہی اولاد دسے دی تقی ۔ پرسلطان احمدا ورفعنسل احمداس عرمیں بیدا ہوگئے ستے اور زممی مجھے برخوامش ہوئی کہ وہ بڑسے بڑسے دنیا دار مبنی اور اعلی عہدوں برمینی کر مامور ہوں و خوام دال سواس کی نسبت توسعدی کا برفتونی ہی معلوم ہوتا ہے کہ

ليبينس ازيدرگرده به ناخلف

پھراکی اور بات ہے کہ اولا دکی خواہ ش توٹوگ بڑی کرتے ہیں اور اولا دہوتی ہی ہے مگر کیم بنیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی ترمیت اور ان کوعمدہ اور نیک جین بنانے اور صدا تعالیٰ سے فرمال ہروار بنانے کی سعی

اور سنكركرين مديمهمي أن مح الله وعاكرت بي اور مذمرات ترميت كويترنظ ركلت بي -

اول اولادی خوام ش توکرتے ہیں مگر نراس سے کہ وہ خادم دین ہو بلکہ اِس سے کہ دنیا میں اُن کا کوئی وارث ہوا ورجب اولا دہموتی ہے تو اس کی ترمیت کان کر نہیں کیا جاتا ۔ نراس کے عقائد کی اصلای کی جاتی ہے اور نداخلاتی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد دکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہوسکتا جوا قرب تعلقات کو نہیں اور نداخلاتی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد دکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہوسکتا جوا قرب تعلقات کو نہیں کے سمجھتا جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور کی اتمید اس سے کیا ہوسکتی ہے۔ اللہ تعلقات کو نہیں آولادی خواہت کو ایم کی میں نہیں ہوں کی اور جنگ نکا ورث کی تعلقات کو نہیں تو اس میں میں اور بھی کو اور بھی کی میں کہ ہوں اور جنگ نکا ورش کی خواہد کی اور کی اور خواہد کی کو ہر شکتی ہے کہ وہ فیصل و فیوں اور آگے کھول کر کہ دیا واجعگ نکا لائم تی تھی ہوں اور آگے کھول کر کہ دیا واجعگ نکا لائم تی تھی ہوں اور آگے کھول کر کہ دیا واجعگ نکا لائم تی تھی ہوں اور آگے کھول کر کہ دیا واجعگ نکا لائم تی تھی ہوں کا امام مہی ہوگا۔ اس سے گویامتق ہونے کی میں دعا ہے۔ ہوتوں کا امام مہی ہوگا۔ اس سے گویامتق ہونے کی میں دعا ہے۔

(المحكم مبلده عص مورض ۲ استبرا ۱۹۰ مناسك

میں دیجہ اس کول کو کو ہو کہ کو گئے ہیں وہ محق و نیا کے سلے کرتے ہیں جمبت و نیا ان سے کواتی ہے خوا کے واسطے نہیں کوئے ۔ اگراولا دی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے والجہ مُلنا یلم ہو تو اللہ نظر کرے کرے کہ کوئی ایسا بچے بیدا ہوجائے جواعلا بر کلئ اسلام کا درایعہ ہوجب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ نعالے قا در ہے کہ ذکر یا کی طرح اولا ددے دے محرک میں دیجہ ہوں کہ لوگوں کی نظامی سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے یا اور ملک ہے وہ اس کا وارث ہواور کوئی مشرک اس کورز لے جائے مگروہ اِتنا نہیں سوچیت کہ کم بخت جب تو مرک یا تو ہر سے دوست دشمن اپنے بریکا نے سب برا بر میں یہ میں نے بہت سے لوگ الیے دیجے اور کہتے صفح ہیں کہ دعا کرو کہ اولا دم وجائے جو اس جا فرا دکی وارث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمنے کے بعد کوئی مشرک ہے اور کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ اولا دم وجائے جو اس جا فرا دکی وارث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمنے کے بعد کوئی سرخ ہے۔ اولا دم وجائے خواہ وہ برمعاش ہی ہو۔ یہ معرفت اسلام کی رہ گئی ہے۔

(الحكم علد ٨عشه مورض ١ رأ ديم ١٠ ١٠ وه 6)

ان (اولاد) کی پروریش محص رحم کے لحاظ سے کرنے مذکر جانشین بنانے کے واسطے بلکہ وَا جُعَلْناً

لِلْمُتَيَّقِيْنَ إِمَامًا كَا لَحَاظ مِوكريه اولادوين كى خادم بمولكين كتف مِين جواولاد كے واصطے يدوعا كرتے مين كم اولا دین کی پہلوان ہو۔ مہبت می تھوڑے مہوں گئے پی ایسا کرتے ہوں۔ اکثر توالیے میں کہ وہ بالحل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد سے سلط یہ کوششیں کرتے ہیں اور اکثر ہیں جومعن جانشین بنانے تھے واسطے اور کوئی غوض ہوتی ہی ہنیں صرف برخوام ش ہموتی ہے کہ کی مثر کی یا غیران کی جائیدا د کا مالک مذہن جا وے مگر یا در کھو کہ اِس طرح میر دین بالکل مربا دمہوجا تا ہے۔غرض اولاد کے واسطے صرف بیخوام ش مہو کہ وہ دین کی (الحم علد مد مورض ارار يه ١٩٠ و وصل خاوم بپور

أُولِيكَ يُجْزُونَ الْعُرْفَةَ بِمَاصَبُرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا لِخُلِدِينَ فِيهَا حُسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

باواصاحب كااكك شعربيب

اوچونقان سوم ونال اور على مرار ، سيح كرنى دے بائے در كام محل سيار

پینی وہ بہشت اُ ونچا مکان سے اس میں جما زئیں خولصورت ہیں اور راست بازی سے وہ مکان ملتا ہے اوّ یاراس محل کا درواز ہ سے جس سے لوگ مگر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پر شعب اس آیت سے إفتياس كياكيا بع جوقراً ن متريف بي ب-

أُولَيْكَ يَجْزَوْنَ الْعُرْنَةَ ... حَسَنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

یعنی جولوگ داست بازہیں اور خداسے طورتے ہیں انہیں بہشت کے بالاخا نوں میں حبکہ دی حائے گی جو تمامیت خونمورت مکان اور آدام کی جگر ہے۔ دیجیواس جگرمر کے با واصاحب نے اِس آیت کا ترجم کر دیاہے۔ کیا اب مبى كيية شك باتى سے كم با وا صاحب قرآن متريف كے بئ تا بعدار عقے-اِس قيم كابيا ن مېشت كے بارهين ويدمين كها ل سع ملكد الخيل مين معى نهين تعجى تو تعض نا بيناعيسا ألى إعراض كرت أي كر قراك مين سبانى بهشت كا ذكرب مركز نهي جاست كرقران بار باركتاب كرميم اوردوع جودونول خدا تعالى كاراه بين دنيامي كام كرت دسه ان دونون كوجزاسك كى يهي تويودا بدارسه كرروح كوروح كخوابش ك مطابق اورصم كو حسم کی خواہش کے مطابق براسلے لیکن دنیوی کد ور توں اور کثافتوں سے وہ جگہ بالکل باک مہو گی اور لوگ اپنی پاکیزگی میں فرستوں کے مشاہد موں مے اور بابی ہم جم اور گروج دونوں کے لحاظ سے لذّت اور سرور میں ہوں مے اورژوح کی چیک حبم بربڑے گی اورجہم کی لذّت ہیں رُوح نشریب ہو گا اوریہ بات و نیا میں عاصل نہیں ہوتی بلکہ

ا عُلُمَا يَعْبُوا بِهُ رَبِي لُولًا دُعَا وُكُو فَقُلُ كُا بُكُمْ وَ إِنَّ لُولًا دُعَا وُكُمْ فَقُلُ كُنَّ بُكُمْ

#### فَسُوفَ يُكُونُ لِزَامًا

کا فروں کو کہ کر اگر تم خداکی بندگی مذکر و تو وہ تمہاری پر داہ کیا رکھتا ہے بسوتم لے بجائے طاعت اور بندگی سے جٹلانا اختیار کیا سوعن ترب اس کی مزاتم ہے وار دمونے والی ہے۔

(برابين احديه م<sup>ميم</sup> مامشير)

پنونکه خدا کے قانون میں بہی انتظام مقرب کہ رحمتِ خاصر انہیں کے شالِ حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو بعی روحت کے طریق کو بعی انتظام مقرب کے اس باعث سے جو لوگ اِس طریق کو جھوڑ دیتے ہیں وہ طرح کو آخات میں گرفتا رم وجاتے ہیں۔ اِس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرایا ہے قُلُ مَا یَعْبُو اَ بِیکُمُ رَجِّی کُو اُور مَرِق کَا اَن کُو کہ دے کہ میرا خدا تمہاری پروا ہی کیا دکمتا ہے اگر تم دعا مذکر و اور اس کے فیضال کے خواہاں مذہو و خدا کو توکسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو ہے نیا ڈمطلق ہے۔ اس کے فیضال کے خواہاں مذہو و خدا کو توکسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو ہے نیا ڈمطلق ہے۔ (براہین احمدیہ مسریم عامشید)

ان کوکہد دے کرمیرا خداتمہاری پرواکیا رکھتا ہے۔ اگرتم اس کی پرستش مذکرو اور ایس سے مکمول کو پزشنو۔

ان کوکه دے کرمیرا خداتمهاری پرواه کیا رکھتا ہے اگرتم بندگی نذکروا وردعاؤں میں مشغول مذ ہو۔ (راولوآٹ ریلیج خبلدیم سے ملک قتبلیغ رسالت جلد دہم ملک)

اں کو کمہ دے کہ اگرتم نیک جین انسان رہن جاؤ اور اس کی یا دمیں شغول رز رہو تو میراخدا تمہاری زندگی کی پرواہ کیا رکھناہے اور سے ہے کہ جب انسان غافلارزندگی لبرکرے اور اُس کے دل پرخواکی ظلت کاکوئی رعب رنہوا وربے قیدی اور دلیری کے ساتھ اس کے تمام ایمال ہوں تو الیسے انسان سے ایک مجری بہترہے جس کا دُودھ پیا جاتا ہے اور گوشت کھا یا جاتا ہے اور کھال بھی بہت سے کا مول ہیں آجاتی ہے۔ ہمیلیے دما

(مجوعدائشتهارات عبدديم مك)

اُن لوگوں کی نسبت (جوخداتعالی کے احکام کی پُروی یا مرواه نمین کرتے اور اپنی زخدگی فِسق وفجوری گزارتے میں ، فراق ہے قُدل مَا یَعْبَدُو ا مِکمُ دَیِّیْ تُولا دُعْنَا وَ کُمُ لِینی میرارب تمهاری کیا پرواه کرتا ہے اگر تراس کی عبادت ذکرو۔ (الحکم مبلده عصل مورخ اراکست ۱۹۱۱ صل)

اِنسان کی پیدائش کامسل عُرض لوعادت البی ہے ایکن اگروہ اپنی فعات کوخارج اسباب اور برونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیگار کرلیا ہے تو نعراتعالی اُس کی پروا ہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے قدل ما یع بین ایک جنگل میں کوٹا ہوں ۔ نیز آوگئ ۔ ئیں نے ایک باریکیے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رو یا بین دکھا کہ میں ایک جنگل میں کوٹا ہوں ۔ مثر قاع با اس میں ایک بڑی نالی جی گئی ہے اس نالی پر بھیڑیں لمائی ہمونی ہیں اور ہرایک تھا ب کے جو ہرایک بھیڑ پر مستمل ہے یا تھ میں چھری ہے جو انہوں نے اُن کی گردن پر رکمی ہموئی ہے اور اسمان کی طوف میں ایک بھیڑ پر مستمل ہے یا سال را ہوں ۔ ئیس نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کریا سائی می کے کمنستظر ہیں تو کی رہے ہی ان قصا ہوں ۔ نیس نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کریا سائی میکم کے مشتمل ہیں تو کی رہے ہی ان قصا ہوں اور یہ کا رہے ہی ان قصا ہوں اور یہ کا رہے ہی اور ایک کرتے ہی ان قصا ہوں ۔ نیس ایک ہوڑیں ہی ہو۔

خومن خداتعا للمتنقی کی زندگی کی بروا ہ کرتا ہے اور اس کی بقاء کو تو بیز رکھتا ہے اور جواس کی مرمنی کے برخلات بیلے وہ اس کی بروا ہ نہیں کرتا اور اس کو جہتم میں ڈالنا ہے اِس سے ہراکی کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو مشیطان کی غلامی سے باہر کرے بیسے کلورا فارم نمیندلا تا ہے اسی طرح برشیطان انسان کوتبا ہ کرتا ہے اور اسے خفلت کی نبیند شاتا تا ہے اور اسی عیں اس کو ہلاک کر دیتا ہے -

(الحكم جلاده عنه مودخری اراگست ۱۹۰۱ صل)

ان اوگوں کو کھر دے کہ اگر تم میری بندگی نرکر و تو پُرواہ کیاہے۔ (دسالہ الاند الدمنة) مانوروں کی زندگی دیجہ اوران کو ذیح کیا جاتا ہے۔ اسان غداتوالی

سے قطع تعلق کرتا ہے اس کی زندگی کی ضمانت منیں رمتی چنا کچہ فرمایا قُلْ مَا یَعْبُو اُ اِبِکُمْ لَ قِنْ کَسُولاً دُعَا وُکُمْ یعنی اگرتم اللہ کورنہ پکارو تومیرارت تماری پرواہ ہی کیا رکھتا ہے۔

یا در کھوجو دنیا کے لئے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے تعلق نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اُن کی مجمد بروا و نہیں رکھتا۔ (الحکم جلد سم مالت مورض اراکتوبر ۱۹۰۰ وسک

کائل عابدوہی ہوسکتا ہے جو دومروں کو فائدہ بہنچائے لیکن اس آیت بیں اُور ہی صراحت ہے اور وہ آیت بیس اُور کی مراحت ہے اور وہ آیت یہ ہے فیل ما یعب و اُیکم کرتی اُؤلا وہ کا اُوک کہ اُن کی ان لوگوں کو کہ دو کراگرتم لوگ رہ

کون پکا دو تومیرارت تمهاری میرواه بی کیا کرتا ہے یا دومرف الغاظ میں ایوں کدسکتے ہیں کروہ عابد کی پرواہ کرتا ہے۔

(الحکم مبلد لا مسلم مورض ارجولائی ۱۹۰۲ اع صسے)

مومن شخص کا کام ہے کہ بیلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور کھراس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے قبل ما یغبو ایکم دی آئی کو لا دُعا و کم مفدا کو تمہاری پرواہ ہی کیا ہے اکر تم

اس كى عبادت مذكروا وراس سے دعائيں من مانگوريدا بيت بعى .... الله من مَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنَ مِي كَامْرُح ہے۔ (الحكم جلد ٤ مَالْ مورض ١١ مِرادِج ١٩٠٣م مَالْ)

جب انسان کا ایک اصول موجا و سے کد زلیتن از مبرخورون است اسی وقت اس کی نظر ( ذکر ) پر نمیں رمتی بلکہ وہ محنیا کے کاروبار اور تجارت ہی ہیں منہمک موجا با ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف توج اور رجوع کا خیال مجی نمبیں رمبتا اس وقت اس کی زندگی قابل قدر وجو د نمیں موتی الیسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرا باہے قب ل مَا یَعْبُدُ ا بِکُمْ وَیِّیْ لَوْلاً وَعَالَى كُمْ لِعِنى میرارت تمهاری پروا ، کیار کھتا ہے اگر تم اس کی بندگی ذکرو۔

تم اس کی بندگی نزکرو۔ فداتعالیٰ کو تو اِس بات کی مطلق پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کی طون میلان رکھویا رز۔وہ فرا آسے قُلْ مَا یَعْبَدُو اِبِکُمْ دَبِیْ لَوْلاَ دُعَا وَ کُمْ کُم اگر اس کی طرف رجوع رکھوٹے تو تمہا را ہی اس میں فائرہ ہوگا۔

(البدرمبلدم مسمورخ ۲۰ رجنوری ۵ ۱۹۰۰ صل )

خدا دیں سے غافلوں کو ہلاکت میں ڈواسلے سے بروا وہندیں کرما۔ پس ٹابت ہؤاکہ جو دین سے خافل مرموں ان کی ہلاکت اور موت میں خدا تعالیٰ جلدی نہیں کرتا۔ (الحکم جلدہ عشمور خرم ار فروری ۱۹۰۵ ومث)

بڑے بڑے بڑے صری طلم خلوموں پر ڈھائے جانے ہیں اور ہمارے سامنے ظالموں سے کوئی چذاں بازیرس سیں ہوتی اس کا باعث بھی خدا تعالی نے اِسی آیت بیں فرایا ہے مایعبو اُلگم کریں کو لاک دُعَا وُکم اینی خدا تعالیٰ کوتماری پرواہ کیا ہے اگرتم دعا وُں اورعبادتِ اللی بیں تغافل اختیار کرو۔

(الحكيملده يهمورخر ارفروري ١٩٠٥م عث )

مُوركه مع وه انسان جواس مزوری سفر كا گجه بعی تسنگر نمیس رکھتا۔ فدا تعالی استخص كى عركو برط ما دیتا ہے جو بنے گج اپنی زندگی كاطر بن بدل كرفد اتعالی كا بهی بهوجا با ہے ورند الله صل شائد فرا با ہے قب ل مَا يَعْبُ وَ اِنْ اَلَى عَنْ اَلَى كَمْ مَدوك فرد اتعالی تماری برواه كما ركھتا ہے اگر تم السس كى بعد گا اور عبادت نزكر و رسوجا كمنا چا بيئے اور بهون چا بيئے اور بدل اور عبادت نزكر و رسوجا كمنا چا بيئے اور بهون چا بيئے اور بور ان مار عرف اور الله مار فرا الرائست ١٩٠٤ وسلام

يد امراعي يا در كهنا ميامية كم الرتم الله تعالى كاطرف متوقر نهوا وررجوع مذكروتواس معداس كي ذات

یں کوئی نقص پیدانہیں ہوسکتا اور وہ تمہاری کچے یعنی پردا ہنیں رکھتا جیسا کر وہ خود فرانا ہے۔ تُسَلُّ مَا يَعْسَوُ اِبِكُمْ لَدِيْنَ لُولًا دُعَا وَ كُمْ

یعنی ان کوکمد دو کدمیرارت تمهاری کیا پرواه رکفنای اگرتم سیتے دل سے اس کی عبادت مزکرو بهیا کہ وہ رحیم وکریم سے درست درسا ہی وہ غنی ہے نیاز بھی ہے۔ (الحکم جلد الاسلام ورخد دار حبوری ، ۱۹۰ مسلام

وعاس لله ورمور فدا تعالى فرمانا ب قُسلْ مَا يَعْبُو ابِكُمْ دَيِّى لَوْلا دُعَاوُ كُمْ أي انسان جودعا

نهين كريًا اس مين اورجاريا في مين كي فرق نهين - (الحكم جلد السيس مورخ ارستمبر ع ١٩٠ م مك)

## سُورة الثعراء

بِسْمِ اللهِ الرَّحُلِن الرَّحِيْمِ

اله كَلُكَ بَاخِعُ نَّفْسَكَ ٱلاَيكُوْنُوْامُوْمِنِينَ

كيا أواسى غميس البيخ تئيس بلاك كردك كاكريول كيول ايمان شيس لات-

(برابين احديه مناه ماست.)

المنعفرت صلی الله طلیه وسلم کے ول میں بنایت درجرکا یہ جوش مقا کر تیں اپنی زندگی میں اِسلام کازمین برجیلینا دیکھ لوں اور یہ بات بہت بہن اگوار تقی کرحتی کو زمین برقائم کونے سے پہلے سفر ہم خورت بیش کا و سے معدات سلی الله میں ( افرا جا الم نصر الله میں الداخر ) اسخفرت صلی الله علیہ وسلم کونونخبری و دیتا ہے کہ دیکھ کی مراو لوری کروی اور کم و بیش اس مراو کا ہر کیے بنی کونے ال مقام گرچونکہ اس درجہ کا جوش منہیں تقال سلے ندیسے کو اور ندمولئی کو یہ خونخبری کی بلکہ اسی کو بل جس کے حق میں قران نے فرایا تھ اللہ بالے اس کو بل جس کے حق میں قران نے فرایا تھ اللہ بالے اس خوا میں کہ اس کو بل کے اور القران حقدا قران کا در القران حقدا قران کے اللہ میں اس کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے اور القران حقدا قران کے اللہ کا در القران حقدا قران کے اللہ کا در القران حقدا قران کا در القران حقدا قران کے اللہ کا در القران حقدا قران کے در القران حقدا قران کا در القران حقدا قران کی کا در القران حقدا قران کی کھوں کا در القران حقدا قران کی کھوں کا در القران حقدا قران کی کھوں کی کھوں کی کھوں کا در القران حقدا قران کو کھوں کی کھوں کی کھوں کا در القران حقدا قران کے در القران کی کھوں کے در موجوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کے در کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں کی کھوں کے در کھوں ک

کیا تو اِس خم سے ہلاک ہوجائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے بطلب یہ ہے کہ تیری شفقت اس حد تک بہنچ گئی ہے کہ تو ان کے غم میں ہلاک ہوئے ہے قریب سے۔ (ٹودالقرآن عسر م<sup>یس</sup>)

کر قوم کی بھلائی کے لئے قانونِ قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان برخی اُ کھا ویں اور مناسب تدبیروں کے بجالا نے سے اپنی جان ان پرفداکر دیں نہ برکہ قوم کوسخت کلا یا گر اپنی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے مر پر پتھر مارلیں یا دوئین رتی اسٹرکنیا کھا کر اس جہان سے رضست ہوجائیں اور پھر گھان کریں کہم نے اپنی اس حرکتِ بیجا سے قوم کو نجات دے دی ہے۔ یہ تر وول کا کام نہیں ہے ذار خصلتیں ہیں اور بھے حصلہ اپنی اس حرکتِ بیجا سے قوم کو نجات دے دی ہے۔ یہ تر وول کا کام نہیں ہے ذار خصلتیں ہیں اور بھے حصلہ لوگوں کا ہم جمعیت بنی کو فا بل مر داشت مذیا کر حجمت بٹ نودکشی کی طرف دوڑتے ہیں۔ لوگوں کا ہم جمعیت بی طرف دوڑتے ہیں۔

اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اندیشہ تعلی اللہ علیہ وسلم کفاسے ایان لانے کے سے اِس قدر مجان ایس اور سوزوگداز سے وعا کرتے ہے کہ اندیشہ تعا کہ اندیشہ وسلم اللہ وسلم اِس فی سے خود ہلاک رہو جادیں اِس کے اللہ اِس فی اللہ اِن کوکوں کے لئے اس قدر فی نزکرا ور اس قدر اچنے وِل کو در دول کا نشا نہ مت بنا کیونکر پرلوگ ایمان لانے سے لا پروا و ہیں اور ال کے اخواص اور مقاصد اور ہیں۔ اِس کا نشا نہ مت بنا کیونکر پرلوگ ایمان لانے سے لا پروا و ہیں اور الن کے اخواص اور مقاصد اور ہیں۔ اِس ایس میں اسٹر تعالیٰ نے پر انشارہ فرایا ہے کہ اسے نبی (علیالسلام ) جس قدر تو حقد ہمت اور کا لی توج اور سوزوگدا ذا ور اپنی روح کوشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدا ہمت کے لئے دعا کرتا ہے۔ بیری دعا وُں میں میں کے بیر ایش میں کے کی منہیں ہے لئی سے سخت مقدم سوزوگر اور لا پروا ور کندی فوت کا انسان میں مورز دعا قبول نہیں ہوگی۔

(منهيربرابين احديرحقر بنجم مالك)

ید در اور برایت جوخارق عادت طور برعوب کے جزیرہ میں ظهور بین آیا اور بھر دنیا بیں بیل گیا یہ کفنزت صلی الدُعلیہ (واکد) وسلم کی ولی سوزکش کی تاثیر تقی ۔ برای قوم توجید سے دور اور مجور موقئ مگر اسلام میں جن شد توجید جاری رہا ۔ رہم امر برکشیں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تمیم تعین جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا کھنگ آبا خِع تعدید کی آگر یک و نوا کہ تو مین ایس میں ایسے تعین بلاک کر دے گا جو یہ توگ ایمان منیں لاتے ۔ لیس بہلے بعیوں کی است میں جواس ورم کی صلاح و تقولی بیدا مذہب ولی اس کی بی وجد تھی کہ اس درم کی توجه اور ول سوزی است کے سلے ان نبیوں میں منیں تھی ۔ رحقیقة الی

مننا ماستنير)

چڑنکہ (حقائی دلیفارمر) بنی اوع کی ہمدردی میں محوص ہے ہیں اس کئے دات دن سوچتے رہتے ہیں ،
اور اس فسنکر میں گرطعتے رہتے ہیں کر یہ لوگ کسی زکسی طرح اس داہ ہر ہم جائیں اور ایک بار اس تیجہ سے ایک گھونٹ پی لیں۔ یہ ہمدردی پرجوشش ہمارے سید ورمولی نبی کریم ملی اللّٰدعلیہ وسلم میں غایت درم کا تقااس سے بڑھ کرکسی دو مرسے میں ہوسکتا ہی شہیں۔ جنائی آب کی ہمدردی اور خگساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللّٰہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے لک لگ کیا خوج گفت کے اگر کیکونوا مرفی مین ایس کی تو اپنی جو سی جال کو ہلاک کر دے گا اس خرمیں کریموں موس نہیں ہوتے۔ اس آب یہ تعقیقت آپ کو رسے طور پر نہم ہوسکیں توسی میں نون سے ایس کی مقتلی میں نون سے ایس کی میں نون سے ایس کی مقتلی کے دیا گائی کی مقتلی کی کھیلی کو میں ایس کی مقتلی کے دیا گئی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی مقتلی کے دیا گئی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کھیلی کے دیا گئی کھیلی کھیل

مدل دردید دارم ازبران طالبال می به نے گردد بیان آن درد از تقریر کواہم

بن خوب بخشابهول كران حقاتى واعظول كوكس فسم كاجا نكر ا درد اصلاح خاق كالكابسوا بهوا معولاً معدد كالمرابع المراج اعتسر

نبی کا آنا مروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قوت قدسی ہوتی ہے اور اس کے ول میں لوگوں کی ہمدردی افظے رسانی اور وام م فیرجوا ہی کا بیتا ب کر دینے والا جوشن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خلا تعالی نے فرایا ہے کہ وہ مومن نمیں ہوتے ۔ اس کے دو بیلو ہیں ایک کا فروں کی نسبت کہ وہ سلمان کیوں نمیں ہوتے ۔ اس کے دو بیلو ہیں ایک کا فروں کی نسبت کہ وہ سلمان کیوں نمیں ہوتے دور رامسلما نوں کی نسبت کہ اُن میں وہ اعالی درجہ کی دوحانی قوت کیوں نہیں بیدا ہوتی جو آپ پائے ہیں ۔ چونکہ ترق تدریج ہوتی ہوتی ہوت ہو آپ بائے ہیں ۔ چونکہ ترق تدریج ہوتی ہوتی ہوت ہوتا ہوتی ہوت ہوتا ہوتی ہوت ہوتا ہوتی ہوت ہوتا ہوتی میں ایک معدر دی ہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے نبی کریم ملی اللہ ملیہ وسلم توجامع جمیح کمالات نبوت سے آپ میں یہ ہمدر دی ہمال درجہ ہوتی آپ معالی کو دیکھ کہ جا ہے تھے کہ پوری ترقیات پر شہری کی لیکن یہ وہ وہ ایک وقت ہمدر دی کمال درجہ ہوتی آپ معالی کو دیکھ کہ جا ہوت سے کم پوری ترقیات پر شہری کی لیکن یہ وہ وہ ایک وقت پر مقدر تھا آخر صحار النے دو جا یا جو دنیا ہے کہ می نہا یا وروہ دیکھا جو سی نے نہ دیکھا۔

(الحكم علدم المله مورض يم متى ١٠٠ اء صل)

یاس کامعاوضہ بانا مرکوزا ور طحوظ نہیں ہوتا اور پر چوکش طبعی ہے جواس کو فطرت نے و یا ہے ورن اگر یہ بات نزموتی توجا ہے تھا کہ جانوروں کی مائیں بحری ہجینس یا گائے یا پر ندوں کی مائیں ا ہے بچوں کی پر ورکش سے علیحہ و مہوجاتیں۔ایک فطرت موتی ہے ایک مقتل ہوتی ہے اور ایک جوکش ہوتا ہے۔ ماؤں کا اپنے بچوں کی برورش میں معروف ہونا یہ فعارت ہے۔ اس طرح پر مامورین جو آتے ہیں اُں کی فطرت میں محدی کی برورش میں معروف ہونا یہ فعارت ہے۔ اس طرح پر مامورین جو آتے ہیں اُں کی فطرت میں محدی کی ایک بات موتی ہے۔ وہ کیا جمخلوق کے لئے دلسوزی اور بنی نوع انسان کی جرخواہی کے لئے ایک محدارش۔ وہ طبعی طور برجا ہے ہیں کہ لوگ ہوایت یا جا وی اور خدا تعالیٰ میں زندگی حاصل کریں۔

پس بہ وہ برتہ بوگر آلے الله محققہ تصفیل الله که دوسرے جعتہ میں لینی اظار رسالت میں رکھا ہؤا ہے جیسے بینجام منہا نے والے عام طور بر بینجام بنی وسے ہیں اور اس بات کی برواہ منہیں کرتے کہ اس برعمل ہویا وہ ہوئی فی وہ بینج مرف کان ہی کاس محدود ہوتی ہے بر خلاف اس کے ماموی اللی کان کک بھی بہنچاتے ہیں اور اپنی توت قدسی کے ڈورا ور ڈرلیدسے ول کہ بھی بہنچاتے ہیں اور بر بات کرمذب اور عقیر ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا مبا کا سے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی جا در کے نیچ اُ جا نا ہے اور ظل اللہ بنتا ہے چروہ خلوق کی ہمدردی اور ہری کے لئے اسینے اندر ایک اِضطراب پا تا ہے۔ ہمادے نہی کریم منی اللہ علی میں مرتب میں کم انہا علیہم السلام بڑھے ہوئے ایک اِضطراب پا تا ہے۔ ہمادے نہی کریم منی اللہ علیہ اس مرتب میں کم انہیا علیہم السلام بڑھے ہوئے کے اس لئے آپ ہمادے نہی کریم منی اللہ علیہ اس مرتب میں کم انہیا علیہم السلام بڑھے ہوئے کے اس ایک آپ سے منہ کا کہ علوق کی تکلیف دیکو نہیں سکتے تھے۔ (الحکم علیہ السلام بڑھے ہوگائی ما 19 وہ ایک آپ

بَاخِعُ نَفْسَكَ آلَّ يَكُونُو اصُوْمِنِينَ - يرآب كى متعزّعاد لذكى متى اور اسم احر كاظهور ما اس وقت آپ ايك عظيم الشان توجر بين برك بهوئ عقد اس توجه كاظهور مدنى زندگى اور اسم محد كتبل ك وقت به واجيساكداس آيت سے بند لگتا ہے واستَفْ تَحُوْ او خَابَ كُلُّ جَبَّا لِرَعِنْدِ (موره ابر اسم آيت 17) (الحكم عبده على مورضه ارجنورى ١٩٠١م س)

المورمن الشرحب آمّ ہے تو اس کی نظرت ہیں تی ہمدردی رکھی جاتی ہے اور یہمدروی وا م سے بھی ہوتی ہے اور یہمدروی وا م سے بھی ہوتی ہے اور جاعت سے بھی ۔ اس ہمدر دی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سبوطے ہوت سے بھی ہوئے کہ آپ کی دنیا کے لئے مامور موکر آسے سے اور آپ سے بہلے جس قدر نبی آئے وہ مختص القوم اور ختص الرّ مان کے لئے مامور موکر آسے سے اور آپ سے بہلے جس قدر نبی آئے ہو مختص القوم اور ختص الرّ مان کے طور پر سے مگر آنے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا اور ہمین کے لئے نبی سے ۔ اس لئے آپ کی ہمدوی کی کا بل محدر دی عتی چنانچ اللہ تعالی فرا آ ہے لئے گائے باغیر کو اندا کی ہمدوی کی اس کے ایک تو ہم صف میں کہ کیا تو ان کے مومن منہ ہونے کی شکر میں اپنی جان و سے دیگا۔ اس آبیت سے اس دردا ور شکر کا بہ لگ سختا ہے جو آب کو گر نیا کی تبا ہ حالت دیکھ کر موتا تھا کہ وہ مومن بن انے کی جا و سے دیگا این کا بل بنانے میں ۔ جا و سے دیگا ایعنی ایمان کو کا بل بنانے میں ۔

إسى نَّهُ دوسري جُرُواتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ (سُورة المِنُوا اللهِ وَرَسُولِهِ (سُورة النَّهَ وَاللهِ وَرَسُولِهِ (سُورة النَّهَ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَيَعْمِيلُ عَلَى اللهِ اللهِ وَيَعْمِيلُ عَلَى اللهُ اللهُ

غومن امور کی ہمدودی مخلوق کے ساتھ اس درمبر کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد آس سے متا تر ہوتا (الحکم جلد الاسلام مظامور خراص رادج ۲۰ ۱۹ مدے)

كولى نبى اورولى قوت عشقيد سے خالى ملي موالينى ان كى نطرت ميں صرت احديث في بندگان مداى صلائى كے لئے ايك قيم كاعشق والا مؤا مواجديس وبى عشقى كاك أن سے سب كا مراتى سے اور اكران كوخدا كايمكم عبى بنيج مم الحرتم دعاا ورغم خواري خلق المندر كرو توتمها رس اجرس كي قصور نهيس تب منى وه البيف فطرانى موسف روننيس سكة أوران كواس بات كى طرف خيال معينين مواكم مم كواس حال من سے كيا اجر ملے كاكيونك ان كے جوشوں كى بناءكسى غرض برينييں بلكه وه سب كيد قرت عشقيد كى تحريب سے سے اسی کا طوف اشارہ ہے جو الله تعالی فرما اسے لَعَلَّكَ بَاخِيعٌ نَفْسَكَ آلَا يَكُو لُو المَّوْمِنِيْنَ خدابینے نبی کسمجھا آ ہے کہ اس قدرغم اور وروکو تو لوگوں کے مومن بن مبائے کے لئے اپنے ول براکھا آ ب اس سے تیری جان جاتی رہے گی میں و واشق ہی تفاجس سے اسٹھفرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے جان جانے کا مجد برواه لا کاربی حقیقی بیری مربدی کا بهی احوال سے اورصاوق اسی سے سشناخت کے جاتے ہی پریک خدا کا قدیمی احوال ہے کہ توتت عشقید صا د توں سے دِلوں میں مزور موتی ہے او وسیے غم خوار منے کیلئے لائق مفرس جيب والدين ابين بخرك لي أيك قوت عشقيد ركعة من توان كادعا بعي ابي بخون كالسبت قبولتیت کی آستعدا دزیا دہ رکمتی ہے اسی طرح جوشخص صاحب توتت ِ عشقتہ ہے وہ خلق اللّٰدیکے لیے مکم والدين ركمتاب اورخواه نخواه دوسرول كاغم ابني تك مين وال متباب كيونكم تؤتث عشقيداس كونين جيور في اور يرخدا وندكريم كى طرف سع ايب إنتظامى بات سے كم أس في بنى ادم وفتلف فطر تول يديدا كياب مثلاً ونيامين بها درول ا درجك جولوكون كى ضرورت سے سولعض فعل يس جنگ بجو كى كى استعداد رکھتی ہیں۔اسی طرح دنیا میں ایسے لوگوں کی معی مزورت سے کرجن کے باتھ پرخلق اللہ کی اصلاح ہوا کرے ۔سو بعض فطرتين بهي استعلاد ك كراستي مي اورقوت عشقير سي بجرئ موفي موتي مي طالصمد لله على الآلاء الما هرها وباطنها - (مكتوبات بنام مولوى قبوالقا درصاحب مندرم الحكم جلدا علايم مورخ المكت

ابی و خلفت کی برایت کے واسطے بہت توج کرتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآن سریف میں اشارہ ہے کہ اُسکہ باخیۃ نقش کے انتخفرت رصلی استرحلیہ ہم کم کوخلوق کی ہدایت کا اسس قدرت ما تھا کہ قریب تھا کہ قریب تھا کہ اسی میں اپنے کی پکو بلاک کر دیں۔ ﴿ دِر مِلِدا مِنَّا مُورِفِهِ ٢٠ رِجولا اُنَّ ١٩٠٥ ومشّا) میں ایس میں اپنے کے باک مرین اہل دُنیا ہے میا دورسل اور خدا تعالیٰ کے مامورین اہل دُنیا ہے اُنور ہوتے ہیں اور دورسری طرف مخلوق کے لئے ان کے دل میں اِسی قدر ہمدر دی اموتی ہے کہ وہ اپنے ایک اندور ہوتے ہیں اور دورسری طرف مخلوق کے لئے ان کے دل میں اِسی قدر ہمدر دی اموتی ہے کہ وہ اپنے ایک اس کے لئے ہی خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور خودان کی جان جانے کا اندلیشہ ہوتا ہے جنانج القد تعاسلے اس کے لئے ہی خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور خودان کی جان جانے کا اندلیشہ ہوتا ہے جنانج القد تعاسلے

آنخفرت سل الله عليه وسلم كي نسبت قران سريف مين فراتا ہے لَعَلَكَ بَاخِهُ لَفْ سَكُ الله سَيكُو لُوّا مَهُ فَوْ مُتُوْمِنِ فِينَ يَكِي قدر مهدوى اور خرخوابى ہے الله تعالی نے اس میں فرایا ہے کہ تو ان لوگوں كے مومن منه مونے كے متعلق اس قدر مهم وغم مذكر - اس غم ميں شايد كو اپنى جان ہى وسے وہ دے راس سے معلوم ہموتا ہے كہ وہ مددد كي مخلوق ميں كمان ك بڑے جاتے ہيں - اس قيم كى مدردى كانمون كسى أور ميں منهيں بايا جاتا ميان ك كه ان باب وردو مرسے افارب ميں مجى اليى مهدردى منهيں موسكتى -

د الحكم جلد 9 عصص مورضه اس راكتوب ه · 9 ا ومسسر )

إِنَّةَ وَلَهُمْ عَلَىّٰ ذَنُبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ

خواتعا لی کے نبی شہرت اپ ندینیں موتے بلکہ وہ اپنے تئیں چیبانا چاہتے ہیں مگر اللی کم انہیں اہر نکا لتا ہے۔ دیکیو حضرت مولئی کو جب مورکیا جانے لگا تو انہوں نے نبیلے موض کیا کہ ہاروں مجھ سے فریا دہ افسے ہے کھرکھا و کبھٹے تک ذیارہ افسے مگر اللی منشاء یہی تھا کہ وہی نبی بنیں اور وہی اس لائق تھے اس کے مکر اللی منشاء کہ و۔

( يدرجلد الم 19 مورخ 9 منى 4.9 ، و ع صف )

### الله وَفَعَلْتَ فَعُلْتُكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَفِرِيُنَ

كا فركم يكادا جيساكة قرآن شريف من فرعون كاير كلمه درع ب وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ

پس بر کفر عجیب کفر ہے کہ ابتدا دسے تمام رسول اور نبی وراثت کے طور پر نا والوں کی ذبان سے اس کولیتے آئے بیان ک کہ آخری حقد اس کا ہمیں می مل گیا بی ہما رسے گئے بہ فزی جگہ ہے کہم امس حقد سے کہ جونبیوں اور سولوں اور صدّلقوں کوقد یم سے ملتا آیا ہے عموم مذر ہے بلکہ یہ کمنا ہیجا مذہوکا کہ کئی گذشتہ نبیوں کی نسبت بہ حقد ہمیں زیا دہ ملاہے۔ دمیث مدمونت حاسم اسلامی

إِلَيْ فَلَمَّا تُرَاءُ الْجَمْعُنَ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ أَ

### قَالَ كُلَّا ۚ إِنَّ مَعِى رَبِّيْ سَيَهُ لِايُنِ

جس طرح کھانگرامجینس کا وود مدن کا انابہت مشکل ہے اسی طرح سے خدا کے نشان بھی سخت تکلیف کی حالت میں اُ تراکرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسی کو بنی اسرائیل نے کہاتھا" اِنّا کمیڈ درکون 'وہ ایساسخت مشکل کا وقت تھا کہ آگے سے بھی اور بیجے سے بھی اُن کوموت ہی موت نظر آتی تھی ۔ سامنے ممندر اور بیجے فرعون کا لشکر۔ اس وقت موسی نے جواب دیا "کلاً اِنّ مَعِی دَیِّی سَیکھیدین ''

پی ایسی مزورتوں اور ابتلادے اوقات میں نشان ظاہر ہڑاکرتے ہیں جب کر ایک قیم کی جال کنڈی بیشن آجاتی ہے۔ پی محد محد اکا نام غیب ہے اِس کئے جب نها بہت ہی اشد مرورت ابنتی ہے تواموڈیلیے ظاہر ہو اکرتے ہیں۔ (البدر حبار اعلے مورخہ ، نومبر ۱۹۰۲ عصل)

معنرت موسی علیاسلام جب بنی اسرائیل کوفرون کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے آئے توان کو پہلے مصریس فرعون نے ہدکام دیا ہوًا تھا کہ وہ آ دھے دن اینٹیس یا تھا کریں اور آ دھے دن اینا کام کیا کریں لیکن جب صغرت موسی علیالسلام نے ان کونجات دلانے کی کوششش کی تو پھریش میروں کی مشرادت سے بنی اسرائیل کا کام مرصا دیا گیا اور انہیں حکم طاکر آ دھے دن توتم اینٹیس یا تھا کہ واور آ و ھے دن گاکس لایا کرو۔ حضرت موسی علیالسلام کو جب برحکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کوشنا یا تو وہ بڑے نارامن ہوئے اور کہا اسے موسی علیالسلام کو جب برحکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کوشنا یا تو وہ بڑے نارامن ہوئے اور کہا اسے موسی علیالسلام کو جب برحکم ملا اور انہوں نے بنی اسرائیل کوشنا یا تو وہ بڑے نارامن ہوئے اور کہا اسے موسی علیالسلام کو بڑھائیں دیں مرکسی علیالسلام نے آن کو ہیں کہا کہ تم صبر کر و۔ تو رات میں یہ سارا قبضہ لکھا ہے کہ تو ن تجون ہوئی اور مرسی معلیالسلام نے آن کو ہی کہا کہ تم صبر کر و۔ تو رات میں یہ سارا قبضہ لکھا ہے کہ تو ن ہوئی اور مرسی میں تارائی دیتے تھے وہ اکور بھی برا فروختہ ہوتے تھے ۔ آخر یہ ہوا کہ مصرسے بھاگ نکلنے کی تجویز ہوئی اور مصرب

والوں کے کہر ہے اور برتی وغیرہ جو لئے سفے وہ ساتھ ہی ہے آئے جب حضرت موسی (علیالسلام) قوم کو لیکر انکا آئے آو فرطوں نے اپنے لٹ کر کو لے کر اُن کا معاقب کیا بہی امرائیل نے جب دیکی کو فرطونیوں کا لٹنکو ال کے قریب ہے تو وہ وہر ہے ہی صفواب ہوئے بینا کپر قرآن مٹریف میں تکھا ہے کہ اس وقت وہ جی آئے اور کہ اِن کہ مدّ ذکون اسے موسی ہم تو بچڑے مگے مگر موسی علیالسلام نے جو نبوت کی آبھے سے انجام کو دیکھتے سے انہیں ہیں جواب دیا کھالا اِن مجعی کرتی سی سی انہیں میرا دت میرے ساتھ ہے۔ کو دات میں مواکد بیجے فرطون کا لٹنکر اور آگے دریائے نیل تھا۔ وہ دیکھتے سے کر نہتے جو اگر اور آگے دریائے نیل تھا۔ وہ دیکھتے سے کر نہتے جو اگر اور آگے دریائے نیل تھا۔ وہ دیکھتے سے کر نہتے جو اگر اور سارے نہا اور درائے نیل تھا۔ وہ دیکھتے سے انہیں داستہ ما گیا اور سارے نہا امرائیل جو ایک آرام کے ساتھ یار ہوگئے مگر فرعونیوں کا اٹ کرخ ق ہو اس میں کوئی سٹ مرشیں ہوسکتا کہ چھٹیم انشان مجزہ تنا جو ایسے وقت پر الدّ تعالیٰ نے اگر ہے کہ اور اور ہیں کہ کوئی سٹ مرشیں ہوسکتا کہ چھٹیم انشان مجزہ تنا جو ایسے وقت پر الدّ تعالیٰ نے اُن کے اُن کے لئے داہ بیدا کر دی اور ہیں تنتی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہوئین سے آسے نہا ساور اور اور اس میں کوئی سٹ مرشیں ہوسکتا کہ چھٹیم انشان مجزہ تنا جو ایسے وقت پر الدّ تعالیٰ نے اُن کے اُن کہ مَنْ خَرِ جَا۔

(العمی مبلدے علا مورف مورہ یہ اور وہ کا اور میں تنتی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہوئیتی سے اُنہیں ہوئیا۔ دارہ ہوئی اور اُن کہ مُنْ خَرِ جَا۔

(العمی مبلدے علا مورف مورہ یہ اور وہ کی کے اُن کے

اِنَّ مَعِي دَيِّنَ سَيَهُدْيْنِ مِرسسانة ميرارب بعنقرب وهميرادا فكمول وعالاً

( برا بین احدیه مسله ماست.)

(الحكم جلدَه عسر مسر مودخره ارجنودي ١٩٠٠)

رتحقيق ميراربميرك ساتوب وه مجه را وسلائك كا.

(براہیں احدیرص<u>دہ ۵۹٬۵۵۵</u> ماسٹید درماسٹید) میرسساتھ میرافداہے وہ کلمسی کی کوئی راہ دکھا دے گا۔ یہ قرآن متربیٹ میں معرت موسی ک قِصّدیں ہے جبکہ فرعون نے ان کا تعاقب کیا تھا اور بنی اسرائیل نے سمجھا تھا کہ اب ہم می طب سکھے۔ (مراہین احدید حصّد پنچم مفیم حاست مید)

الله وَإِذَامُرِضُتُ فَهُوكِيشُفِينَ

(البدرجلدا ع<u>مل</u> عيم مورخه ۲۸ رنومبرو۵ رویمبر ۱۹۰۳ م

﴾: وَالَّذِي يُدِينُتُنِي ثُمَّ يُحِيدِنُ

وہ خداجو مجھے ما تا ہے اور پھر رندہ کرتا ہے۔ اس موت اور حیات سے مراد صرف جہمانی موت اور حیات سے مراد صرف جہمانی موت اور حیات نہیں بلکہ اس موت اور حیات کی طرف اشارہ ہے جو سالک کو اپنے مقامات ومنانیل سلوک بیں پنی آتی ہے چنانچہوہ خلق کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور خالتی کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور فیقِ اعلیٰ کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور فیقِ اعلیٰ کی مجتب ذاتی سے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے اور بھر اپنے نفس کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبے میتی کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبے میتی کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبے میتی کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبے میتی کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبے میتی کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبے میتی کی مجتب ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوبے میتی کی مجتب خاتا ہے میتا ہے میتا

کرکا مل حیات کے مرتبہ کک بہنچ جاتا ہے سو وہ کا مل حیات جو اس سِفلی دُنیا میں چپورنے کے بعد ملتی ہے وہ جسمِ خاکی کی حیات نہیں مبکداً ورزنگ اور شان کی حیات ہے۔ (ازالہ او ہام م<mark>ردال ۱۲ ۱۲</mark>۲)

إِنَّهُ وَ الْوَقِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزُتِ الْجَحِيْمُ لِلْعَوِينَ الْجَحِيْمُ لِلْعَوِينَ

اس درج سے اُوپر جوابی ہم نے بہتیں وا در دوزخیوں کے لئے بیان کیا ہے ایک اُور درج وخوابِ بہتے دخولِ جہتے دخولِ جہتے ہے۔ اور وہ حشراجسادے بعدا ورجہ سے ملے عاصل ہونا ہے اور وہ حشراجسادے بعدا ورجہ سے ملے عاصل ہونا ہے اور وہ تعلق جسدِ کا مل طور پرشا ہدہ کا ترک اعلی درج کی تری میں داخل ہو نے اُنے باتر کا جہتے کہ اُن کے بھر اُن ایس ایک اعلی درج کی تری علی کے بھر ایس داخل اور دہشت خطی کو بہت قریب یا کر یا جہتے کہ اُن کے بھر اس دیچہ کر وہ الذات یا عقوبات ترتی پذیر ہوجاتے میں جس جسا کہ افلام شاند آپ فرانا ہے و اُر لفت الْجَنْدَة يَلْمُتَقِيْنَ وَ اُبَدِ وَ الْجَحِدِ اَنْجَحِدِ اَنْجَحِدِ اَنْجَحِدِ اَنْجَحِدِ اَنْجَحَدُو اَلْمَتَحِدُ اَنْجَحَدُو اَلْمَحَدِ اَنْجَحِدُ اَلْمَحَدِ اَنْجَحَدُو اَلْمَحَدِ اَنْجَحِدِ اَنْجَحِدِ اَنْجَحِدِ اَنْجَحِدُ اَلْمَحَدُو اَنْجَحَدُو اَنْجَحَدُ اَنْجَحِدُ اَنْجَحَدُ اِنْجَحَدُ اَنْجَحَدُ الْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اللّٰحَدُونَ الْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اللّٰحَدُونَ الْجَحَدُ اَنْجَحَدُ اللّٰحِدُ اللّٰحَدُ اللّٰحَدُ اللّٰحَدُ اللّٰحَدُ اللّٰحَدُ اللّٰحَدُ اِنْجَحَدُ اللّٰحَدُ اِنْجَحَدُ اِنْجَحَدُ اِنْجُحَدُ اِنْجَحَدُ اِنْ اللّٰحَدُ اِنْجَحَدُ اِنْجُحَدُ اِنْجَحَدُ اللّٰحَدُ اَنْجُونَ اِنْجَحَدُ اِنْجُحَدُ اِنْجُحَدُ اِنْجُونَ اِنْجَدَ اِنْجَحَدُ اللّٰحَدُ اِنْجُحَدُ اِنْجُونَ اِنْجُحَدُ اللّٰحِدُ اللّهُ اللّٰحَدُ اللّٰح

الله واذا بطشهُ بطشتهُ جبّارين الله

را قم إس رساله نے ایک دروین کو دیکھا کہ وہ بخت گرمی کے موسم میں میر آیتِ قرآ فی بڑھ کر وَ إِذَا بَطَشَتْ مُمْ بَطَشَتْ مُمْ جَبَّادِیْنَ زنبور کو بکٹر لیساتھا اور اُس کی بیش زنی سے بکلی مخفوظ رہتا تھا اور خود اس راقم کے بجربہ ہیں بعض تا ٹیراتِ عجیبہ آبتِ قرآ نی کی آجکی ہی جن سے عجائباتِ قدرت حضرت باری جل شان معلوم ہوتے ہیں۔

( تشرم شب م اربي صبي مطبوعه ١٩٨٧ )

الله شعراء: ١٩١١٩١ ؛ عبس: وسالم

### الله وَلا تَبْخُسُواالنَّاسَ الشَّيَاءَهُمُ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفُسِدِينَ

ا درکسی طورسے نوگوں کو اُن کے مال کا نفضان مارہنجاؤا ورفسا دی نیت سے زمین پرمت محمراکرویعنی اِس نیت سے زمین پرمت محمراکرویعنی اِس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں پاکسی کی جیب کریں یا کیس اور نا جا کر طرایق سے بیکا مذمال برقبصنہ کریں۔

(تقریر جبسہ مذام ب مسلم)

إِيَّةَ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينِيْ

فصاحت اور بلاغت کے بارہ میں فروا پیلسان عَرَبِی مَّیبِین اور کھرانس کی نظیر انگی اور کھا کہ اگرتم کھے کرسکتے ہواس کی نظیر و ویس ع بی مَیبِین کے لفظ سے فصاحت بلاغت کے سوا اور کیا معنی ہونسکتے ہیں ؟ خاص کرجب ایک خص کے کہیں یہ تقریب ایسی زبان میں کرتا ہوں کہم اس کی کیا معنی ہونسکتے ہیں ؟ خاص کرجب ایک خص کے کہ وہ کمال بلاغت کا معی ہے اور مَیبِین کا لفظ کھی اس کو جا ساتھ کہ وہ کمال بلاغت کا معی ہے اور مَیبِین کا لفظ کھی اس کو جا ساتھ ۔ (جنگ مقدس (المی اصلام اور عیسائیوں میں مناظرہ) پرجہ کہ رجون سام ۱۸ ورص اللام اور عیسائیوں میں مناظرہ) ورجی مقدس طبع دوم صری ا

اوريكتاب عربي فصيح بليغ بين ہے۔ (كرامات القلاوقين مكل)

الله وَ اَنْ إِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرُبِ أِنْ

ہروقت اِنسان کونسز کرکرنی چاہئے کہ جس طرح ممکن ہوعورتوں اورمردوں کو اس امرائی سے
اطلاع کردیو سے معدیث ہیں آیا ہے کہ ا بہتے قبیلہ کا کشیخ اسی طرح سوال کیا جائے گاجلیے کی قوم
کا نبی۔ غرض جوموقع مل سکے اسے کھونا نہیں جاہئے۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب و کا نیڈ ڈیٹیٹیڈ تک اُلا گُلُڈ بیٹن کا حکم ہوا تو آئی نے نام بنام
سب کوخداکا بینا م بنی ویا۔ ایسا ہی ہیں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر
تبلیغ کی ہے اور اب بھی کبھی گھرییں وعظ مشنایا کرتا ہوں۔

(الحكم حبلدة عليم مورخه ١٠ رنومبرا ١٩٠٠ صل)

# ﴾ ﴿ وَتُوكُلُّ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمُ الَّذِي يَرِيكَ حِبْنَ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي الشِّعِيدُينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي الشِّعِيدُينَ ۚ

فراپرتوکل کرجوغالب اور دیم کرنے والاہیں۔ وہی خدا جو کھنے دیکھتا ہے جب آگو دعا اور دووت کے لئے گوٹو اہوتا ہے۔ وہی خدا جو تجھے اس وقت دیکھتا تھا کہ جب آتو تخ کے طور پر راست بازوں کی پٹتوں میں جلاآ تا تھا۔ بہاں کک کر اپنی بزرگ والدہ آمند معصوم کے بہٹے میں بڑا۔ (تریاقی القلوب صلا)

إِنَيْ هَالُ أُنَبِّعُكُمُ عَلَى مَنْ تَنَوَّلُ الشَّيْطِينُ مِنَازَّلُ عَلَى كُلِّ

ٳٵ<u>ؖٷٳڎؚ</u>ٳڗؽؠۄۣ<sup>ڵ</sup>

واضح بهو كرشيطانى الهامات بهوناحق به اور لعبن ناتمام سالك لوگون كوبهؤا كرتے بين اور سحديث النفس مجي بهوتی ہے جس كواضغاث احلام كہتے ہيں اور جوشخص اس سے انكاركرے وہ قرآن نگرني كى مخالفت كرتا ہے كيونك قرآن نثر بين كے بيان سے شيطانى الهام تابت ہيں اور اللہ تعالی فرمانا ہے كہ وہ ایسان كا تزكير نفس لورے اور كامل طور بر ندموتب تك اس كوشيطانى الهام بهوسكتا ہے اور وہ آیت عَلیٰ كُلِّ آفَا لِهِ آ ثِنْ بِیْم کے نیج آسكتا ہے مگر با كون كوشيطانى وسوسر بر بلا توقف مطلع اور وہ آیت عَلیٰ كُلِّ آفَا لِهِ آ ثِنْ بِیْم کے نیج آسكتا ہے مگر با كون كوشيطانى وسوسر بر بلا توقف مطلع كيا جاتا ہے۔

(ضرورت الا مام ملا مطبوعہ ۲۰۱۹)

کیا یس بتلاؤں کر کن برسٹیطان اُ تراکرتے ہیں۔ ہراکی جموٹے مفتری پرائرتے ہیں۔ (انحام اعظم ملاہ)

کیا میں تمہیں بتلاؤں کرکن لوگوں برشیطان اُ رّا کرتے ہیں۔ براکی کداب برکارپرسشیطان اُ ترتے ہیں۔

یا در سے کہ رحمانی اِلهام اوروحی کے لئے اوّل مشرط بیہ کر اِنسان محض خداکا موجاستے اور سشیطان کا کوئی عِقداُس میں مذرہ کے کیونکہ جہاں مُردارہ صفرورہ کہ وہاں کُتے بھی جمع موجائیں اِسی کئے اللہ تعالیٰ فرانا ہے حَمَلُ اُ نَبِنْکُکُمْ عَلَیْ مَنْ تَنَفَرُ لُ الشّیلطین کُ ۔ تَسَافَرُ لُ عَلَیْ کُلِ اَ فَالْحِ اَ شِیْمِ مگرجس بیں سنیطان کا عِقد نہیں رہا اوروہ سِعلی زندگی سے ایسا دُور مِهُوا کرگویا مرکبا اور راست بازاور وفادا د بنده بن گیا اورخدا کی طرف اگیا اُس پرشیطان ممانهیں کرسکتا. حقیقة الوحی مهما ) کیائیں تم کو به خردول کرچنات کن لوگوں پر اُترا کرتے ہیں جِنّات اُنہیں پر اُترا کرتے ہیں کہ جو دروننگواور معمیّت کاربیں (براہین احدیہ ملین ماسٹیہ)

مرور المرور مورم بلقون السمع والكرم كن بون اوراكفران كى مشيئ كوئيان مبوئة من المرور المرور المراد

(برابن احديه طالعيد)

الله المستعراء يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ الْمُرْدَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَالْمِيْمُونَ وَالْفَاوُنَ الْمُنْوَاوَعُولُوا وَالله الذين الْمَنْوَاوَعُولُوا وَالله مَنْوَاوَعُولُوا الله كُونُورُ وَالله كُونُونُ وَالله وَله وَالله وَ

اورشاعروں کی بَیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو گمراہ میں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شاعر لوگ قافیہ اورر دایف کے پیچھے ہر کیے جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں بینی کسی حقانی صداقت کے پابند نہیں رہتے اور جوکچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہوگا کہ ان کا مرجع اور آب کونسی جگہہے۔ (براہی احدیہ صب

شاع تواگرمرمی ماوی توصداقت اور داستی و صرورت حقّه کا آینے کلام میں اِنزام راکسی و ه توبغی فضول اور محبوث برہی مائی ہے۔ اُرهم و میں یا نظام راکسی و ه توبغی فضول اور محبوث برہی مائی ہے۔ اُرهم و منیں یا فضول کو کی سنیں تو بھی شعر بھی نہیں۔ اگرتم اُن کا فقره فقره تلاش کرو کہ کس قدر حقائق دقائق دان بیں جمع بیں کس قدر راکستی اور صداقت کا اِنتزام ہے۔ کس قدر حق اور مکست برقیام ہے کس ضور میں قدر سے کس خور ہیں اور کیا کیا اُسرار بہ بین و مان دان میں لیٹے ہوئے ہیں تو تمہیں معلوم ہوکہ ان تمام خوبموں میں سے کوئی بھی خوبی اُن کی مُرده عبارات میں یا تی سنیں جاتی ۔ ان کا تو تمہیں معلوم ہوکہ ان تمام خوبموں میں سے کوئی بھی خوبی اُن کی مُرده عبارات میں یا تی سنیں جاتی ۔ ان کا تو تمہیں معلوم ہوکہ ان تمام خوبموں دل کو انجمال کا وی سال ہوتا ہے کہ حس طرت قافیہ ردیف ملتا نظرا یا اُسی طرت جمک گئے اور جوضموں دل کو انجمال کا وی

مجنک داری۔ درحق اور حکمت کی با بندی ہے اور دنصنول کوئی سے پر میزہے اور در برخیال ہے کہ اسس کا کلام کے اولے کے لئے کونساسخت نقصان مائد مال ہے ہوئے ہے ہے ہوں۔ مائد مال ہے ناحتی ہے فائد ہ فقر ہ سے فقر ہ ملاتے ہیں۔ مراب کی طرح جی تومیت ہے ہوں میں مراب کی طرح جی تومیت ہے ہوں میں میں شعبدہ بازی طرح مرف کھیل ہی کھیل مراب کی طرح جی تومیس شا دار نا طاقت اور فاقواں اور گئے گذرے ہیں۔ آنکھیں اندھی اور اس پر عشوہ گری ۔ اِن کی نسبت نها دار نا طاقت اور فاتواں اور گئے گذرے ہیں۔ آنکھیں اندھی اور اس پر عشوہ گری ۔ اِن کی نسبت نها ور این کے اشعار بریتے عنکبوت ہیں آن کی نسبت نهدا و زیر کریے نے خوب فرمایا ہے عنکبوت ہیں آن کی نسبت نهدا و زیر کریے نے خوب فرمایا ہے مشاہوت کی طرح ہیں اور این کے اشعار بریتے عنکبوت ہیں آن کی نسبت نهدا و زیر کریے نے خوب فرمایا ہے دیکھتا کرشاء تو وہ لوگ ہیں جو قافیدا ور دولیت اور ضمون کی تلاشس میں ہر کیے جنگل میں خوا نے ہیں۔ سے حقانی باتوں پر اُن کا قدم نہیں جتا اور جو کچے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سوظا کم لوگ ہیں جو نعدا کے حقانی کلام کو شاموں کے کلام سے تشعید وہتے ہیں انہیں عنظ ریب معلوم ہوگا کہ کس طرت بھریں گے۔ شاموں کے کلام سے تشعید وہتے ہیں انہیں عنظ ریب معلوم ہوگا کہ کس طرت بھریں گے۔

(برابين احدير منافس المساق ماستير)

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت بلاغت کا زور تھا اِسٹ لئے آپ کو قرآن کریم مجبی ایک معجزہ اسی دنگ کا طا۔ پر رنگ اِس لئے اختیار کیا کہ شعراء جا و و بیان سمجھے جاتے سے اول ان کی ذبان میں اِتنا اثر تھا کہ وہ جو جا ہے تھے چند شعر مرپ حکم کرا لیتے تھے ۔ ۔ ۔ ، ان کے باس ذبان تھی جو دلیری اور حوصلہ بیدا کر دیتی تھی۔ ہر حرب میں وہ شعر سے کام لیتے تھے اور فی کیل آوا ﴿ تیکھی ہُونَ کے مصداق تھے اِس لئے اُس وقت صروری تھا کہ خداتھا کی اپنا کلام میج با پس خداتھا کی نے اپنا کلام نازل فرایا اور اس کلام کے رنگ میں اپنا معجز کی شیس کر دیا۔

(المحم طلد و عط مورض ۲ رابریل ۱۹۰۲ صف)

#### مرود الثمل سور المل

بِسُمِ اللهِ الرَّحُنُونِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ الرَّحِبُمِ وَ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جب موسی آیا توبیا را گیا که برکت دیا گیا ہے جوآگ میں ہے اورجوآگ کے گردہ اوراللہ تعالیٰ اللہ ہے جبہہ سے اور جوآگ کے گردہ اور وہ رہ ہے تمام عالموں کا - اب دیکھے اِس آیت میں صاف فرا دیا کہ جوآگ میں ہے اور جواس کے گرد میں ہے آئی کوبرکت دی گئی اور خدا تعالیٰ نے پکا دکراس کوبرکت دی ۔ اِس سے معلوم ہو اکد آگ میں وہ چر بھی جس نے برکت پائی در کہ برکت دینے والا - وہ تو نُودی کے لفظ میں آب اشارہ فرار ہے کہ اس نے آگ کے اندرا ورگرد کوبرکت دی ۔ اِس تا بار الد فرا آئے میں خدا نہیں تھا اور در مسلمانوں کا بر عقیدہ ہے بلکم اللہ جا آئی اس حلول اور نزول سے پاک ہے وہ مراکب چرکا رہ سکے دی انداز کی میں خدا تعالیٰ اس حلول اور نزول سے پاک ہے وہ مراکب چرکا رہ سے ۔ کو سے دی سے دہ مراکب چرکا رہ سے ۔ کو سے دی سے دہ مراکب چرکا رہ سے ۔

٢٠٠ وَجَحُدُوا بِهَا وَاسْتَيْقُنَتُهَا ٱنْفُسُهُ وَظُلًّا وَّعُلُوًّا فَٱنْظُرْكَيْفَ

كَانَعَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

اورلوگوں نے محصن طلم کی را ہ سے انکار کیا حالانکہ آن کے دل یقین کرگئے۔ (برا بین احدیہ م<sup>44</sup> حاست ہے) انہوں ئے موٹی کے نشانوں کا انکارکیالیکن ان سے دل تقین کرگئے۔ (الحق دہلی ص<sup>س</sup>ے) وَ اسْتَیْفَنَدُهَا آنفسی کُمْ ....ان کے دِل ان نشانوں پرلقین کرگئے ہیں اور دِلول میں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب گریز کی جگرنہیں ۔ (براہیں احدیہ مہلی فعسل م<sup>697</sup> حاستیہ درحاستیہ)

إِنَّةَ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكِ إِذَا دَخُلُوا قُرْيَةً أَفْسُلُ وَهَا وَجُعَلُوا آعِزَّةً

أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ كُنْ لِكَ يَفْعُلُونَ

جب بادشاه کسی گائی میں داخل موتے ہیں توہیا تا نا بانا سب تنبا ہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے برائد رئیس، نواب ہی سپلے بجرطے جاتے ہیں اور بڑے بڑے نامور ذلیل کئے جاتے ہیں اور اِس طرح پر ایک تغیر عظیم واقع ہوتا ہے ہی ملوک کا خاصہ اور الیسا ہی مہیشہ ہوتا میلا آیا ہے۔ اِس طرح پر جب کروحانی سلطنت برلتی ہے تو سپلی سلطنت پر تباہی آجاتی ہے مشیطان کے غلاموں کو تالوکیا جاتا ہے وہ مبذبات اور شہوات جوانسان کی رُوحانی سلطنت میں مفسدہ پردائری کرتے ہیں آن کو کی کو دیا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے اور رُوحانی طور پر ایک نیاسی کہ میٹھ مجاتا ہے اور بالکل امن والمان کی حالت بید الموجاتی ہے۔

( الحكم علد ١٠ عظ مورض ١٧ و ١٥ ما مسك)

# اَدُ قِيلُ لَهَا ادُخُلِى الصَّرْحُ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَّكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا فَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرِّدٌ مِّنْ قَوْارِيرُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرِّدٌ مِّنْ قَوْارِيرُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ مَا مَعْ سُلَيْمُنَ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ قَالَتُ مَعْ سُلَيْمُنَ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ قَالَتُ مَعْ سُلَيْمُنَ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ قَالَ الْعَلَمِينَ قَالَهُ مَعْ سُلَيْمُنَ لِللهِ وَبِ الْعَلَمِينَ قَالَ الْعَلَمِينَ قَالَ الْعَلَمِينَ فَي الْعَلَمِينَ وَالْعَلَمِينَ قَالَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْلِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

در حقیقت به وبی شن سپ بومعبو دخیقی کے لئے بچری فعات بیں رکھی گئی ہے بلکہ ہرا ہیں جگہ جو انسان تعلق محبیت بداکر تا ہے در حقیقت وہی شن کام کر رہی ہے اور مرا ہے جگہ جو برعاشقا نہ جوش وکھ لا تاہے در حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دو سری چیزوں کو اس کھا کہ ایک گم شدہ چیز کو خلاش کر رہا ہے جس کا اب نام مجول گیا ہے سوانسان کا مال یا اولا دیا بیوی سے مجتب کرنا یا کیسی خوش آواز کے گیت کی طرح اس کی گروح کا کھینچے جانا در حقیقت اسی گم شدہ مجبوب کی تعلق ہے اور جونکم اور سب بر پوش یدہ ہے اپنی جسسانی اور مزین مہستی کو جو آگ کی طرح ہرا ہے میں خفی اور سب بر پوش یدہ ہے اپنی جسسانی اسی معرفت کے ایسے اس کو باسکتا ہے۔ اِس لئے اس کی معرفت کے ایسے میں انسان کو بڑی بڑی بڑی خلالیاں نگی ہیں اور مہروکا ریوں سے اس کا حق دو مرے کو دیا گیا ہے۔ خدا سنے میں انسان کو بڑی بڑی بڑی خلالیاں نگی ہیں اور مہروکا ریوں سے اس کا حق دو مرے کو دیا گیا ہے۔ خدا سنے میں انسان کو بڑی بڑی بڑی خلالیاں نگی ہیں اور مہروکا ریوں سے اس کا حق دو مرے کو دیا گیا ہے۔ خدا سنے میں انسان کو بڑی بڑی بڑی خلالیاں نگی ہیں اور مہروکا ریوں سے اس کا حق دو مرے کو دیا گیا ہے۔ خدا سنے

اگرخورسے دیجا جائے تو وہ تمام کام جو بیج بھائی آفتاب کررہا ہے وہ سب کام است حقیقی افتاب کررہا ہے وہ سب کام است حقیقی افتاب کر رہا ہے بلکہ جب قدر اس جبائی سُوری سے کام بین وہ اس کے ابدروہ کام بین وہ اس کے ابدروہ کام کر رہی ہے جب بیا کہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن مثر بنیہ میں ایک ملکہ کا ققد لکھا ہے جوآ فناب پُرت منی اور ایسا ہٹوا کہ اس وقت کے نبی نے اکس کو معنی اور ایسا ہٹوا کہ اس وقت کے نبی نے اکس کو معنی ورزہما راکٹ کر تیرے پرجڑھائی کرے گا اور پی میں ایک ملکہ کا ققد لکھا ہے اس کو اور پی ایک کی جہ ممارے پاس حاضر ہونا چاہیے ورزہما راکٹ کر تیرے پرجڑھائی کرے گا اور پی تیری خیر منہ بی ہوگی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لئے ایست شہرسے روا منہوئی اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو منہ تکرنے کے لئے ایک ایسا محل تیار کیا گیا جس پرمنایت مصفی شیشہ کا فرش تھا اور اس فرش کے نبیج منر کی طرح ایک وسیع خند تی تیار کی گئی متی جس میں یا نی بہتا تھا اور اِن میں وہ فرش کا اور اِن میں ایک میں کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر مجمل کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر محمل کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر محمل کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر وہ ماکٹ کا میں اس نے نزدیک ماکر میا کی مسلم کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر میا کی میں کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر میا کی ماکٹ کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر میا کی ماک کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر میا کی میں کی میک کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کی میک کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کی میک کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک میک کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک میک کے اندر آ جا تب اس نے نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نزدیک میک کے اندر آ جا تب اس نو نزدیک ماکر کی کی کی کس کے اندر آ جا تب اس نو نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب اس نو نزدیک ماکر کے اندر آ جا تب کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کی کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کر

مختلف رنگوں اور پر الوں اور عالموں میں جو دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لئے زمین آسمال کی چزیں کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ شہر کام کر ہیں ملک خوائی طاقت الی سے بنیجے کام کر دہی ہے جیسا کہ دو کل آیت میں میں فرمایا صَدَرَ ﷺ وہ مُسَمَّدً و مِنْ قَدَّ ارِ نُوَ این کی دنیا ایک ٹیپٹ ممل ہے جس کے شیشوں کے نیچے زورسے پانی چیل رہا ہے اور نا دان معجمتا ہے کہ ہیں شیٹنے پانی ہیں حالانکہ پانی ال کے نیچے ہے۔

رنسید وقوت مره - 20) و تا به ایک شاه رادی بلقیس نام کا ایک عجیب تعقید نکھا ہے جوسوری کی گوجا کرتی تقی قد نکھا ہے جوسوری کی گوجا کرتی تقی شائد وید کی برونقی حضرت سلیمان نے اُس کو بلایا اور اُس کے آنے سے بہلے ایسامحل تیار کیا جس کا فرش شیبشہ کا تفا اور شیبشہ کے نیچ پائی بہر رہا تھا جب بلقیس نے معزت سلیمان کے باس جانے کا قصد کیا تو اس نے اس نا بیشنہ کو یا نی سمجھا اور اپنا یا جامہ بنڈلی سے اوپر اُسطالیا حضرت سلیمان سے کہا کہ دصو کہ مت کھا یہ بائی نہیں ہے تاب وہ عملندعورت سمجھ گئی کہ اس برایو میں میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ شورے اور جاندا ور دو مرے رومشن

(الحكم مبلدا عشة مورضه اراكست ١٠١٩ ٥٠ مش)

اور بهرانسان ال شیشوں رحینے سے الیا ڈرنا ہے جیسے بانی سے مالائلہ وہ در حقیقت شیشے ہیں۔ سویہ نکتہ کہ جوتمام عالم کے انحثا ف حقیقت کے لئے عہدہ ترین اصول ہے اہل الدرسے بهت مناسبت رکھتا ہے اور جس طرح الدر مبل شان نے بلقبس کی نسبت فرایا ہے فکتا آ آ نئہ حَسِیته کہ لَجَةٌ وَ کَشَفَت عَن سَا قَینَها مَقَالُ اِنّهُ صَدْدَح مُسَدَّدً حَسِنَ قُوا رِنْیَو یعنی بلقیس نے اس شیش محل کوجس کا فرسش مصفی آور شفا من شینے سے اور نیچ ان کے بانی بنا اپنی غلط فہی سے بہتایا فی خیال کیا۔ الیا ہی مصفی آور شفا من شینے سے اور نیچ ان کے بانی بنی نمی اور کھی تا اپنی غلط فہی سے بہتایا فی خیال کیا۔ الیا ہی حالت کے تحت منجان الله در سنا ہے اور کہی اپنی ختی اور کہی اپنی نرمی دکھا تا ہے اور کہی طوفان کی طرح توتی ہے مزہ کی صورت میں اور کہی شیری اور خوش گوا رہائی کی شکل میں نظر آتا ہے اور کہی طوفان کی طرح توتی غضبی کے ذور سے بہتا ہے اور اہل اللہ کی شایئ ہم سے منکو ہوجا آ ہے یا شک میں بڑجا تا ہے حالا نکہ ان کا فنس کہ جو اس شیشہ کے شیعے بہتا ہے اور جو کہی ایک جا ہل کو بانی اور بانی کا زور نظر آتا ہے دو الہی چنم سے جو اس شیشہ کے شیعے بہتا ہے۔ اور جو کہی ایک جا ہل کو بانی اور بانی کا زور نظر آتا ہے وہ الہی جنم سے جو اس شیشہ کے شیعے بہتا ہے۔

(الحكم حلاة عص مورخر ايستمبرا ١٩٠١ مش)

المَّجْ وَكَانَ فِي الْمَدِينَة تِسْعَةُ رَهُ طِلْقُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ وَكَانُ الْمُولِيَّةِ اللهِ لِنَجْبِتَنَة وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولُنَّ لُولِيِّهِ مَا شَهِدُ مَا فَهُ لِلهَ وَإِنَّا لَصْلِ قُونَ وَمَكَرُولًا مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَا شَهِدُ مَا فَهُ لِلهَ وَإِنَّا لَصْلِ قُونَ وَمَكَرُولًا مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَا شَهُ لَا يَشْعُرُونَ وَانَّالُهُ اللّهُ وَإِنَّا لَصْلِ قُونُ وَمَكَرُولًا مَكُرًا وَمُكُرُنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ وَانْظُرُكُنُ كَانَ عَاقِبَةً مَكُرُومُ لَا يَتَعْدُونَ وَانْظُرُكُنُ فَي كَانَ عَاقِبَةً مَكُرُومُ لَا نَا دَمَّرُنَا مُنَولًا وَكَانُولًا وَقُومُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولًا وَكَانُولًا وَكُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَلَا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَلَا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَكَانُولًا وَلَا وَكَانُولًا وَكَالُولًا وَكُولًا وَلَا وَلَا وَلَا وَكَانُولًا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالْكُولُولُولًا وَلَا وَلَالْولَا وَلَا وَلَالْولَا وَلَا وَلَا

يتقون

ا ورشهر میں نوشخص الیسے مقے جن کا پیشہ ہی فساد تھا اور اِصلاح کے روا دار سر مقے انہوں نے باسم قسمیں کمائیں مرات کو پوسسیده طور بہشبخون مار کر استخص کوا وراس کے گھروالوں کو قتل کردو اور کیم م اس سے وارث کو جوخوں کا دعو پار بھوگا یہ کہیں گے کہ ہم توان لوگوں کوقتل کرنے کے وقت اس موقع برما خرند منے اور ہم رہے ہے کہتے ہیں لینی یہ بہانہ بنائیں گئے کہ ہم توقت ل کرنے کے وقت فلاں فلال حبكر مخف موسف مقع عيساكه اب معى مجرم لوگ اليسيسى بهان بنا ياكرت بن امقدور و على ربير الله تعالیٰ فرما ما ہے کہ تودیجہ کہ اُن سے مکرکا انجام کیا ہؤا۔ہم نے ان کو اور ان سے تمام قوم کوہلاک کردیا اور ير هرجو ويران بيس بوئ بين يرانبين ك هر بين بمن إس اله أن كويد مزادى كريه بماد عبر كزيده بندوں برظلم کرتے مقے اور بازنہیں آتے تھے لیس ہمارا برعذاب اُن لوگوں کے لئے ایک نشان سے جو حاسة بي اورهم نه النظالم لوگوں كے بائقسے ان ايما نداروں كونجات دے دى جۇشقى اور برمېزگار محقے سوخدا کا مخرر مقا کجب مثر مری دمی نشرارت میں بڑھتے گئے توایک مدت کک خدانے اسیف ادادہ عذاب كوففى ركعا إورجب ان كى مثرارت مهايت ورجيك بهني كئ بلكه النول نے ايك برا امكركرك فدا مے برگزیدوں کوقتل کرنا جا ہاتب وہ ایوشیدہ عذاب خدائے اُن بیرڈال دیاجس کی ان کو کھیم بھی خبر دھی اور ان کے وہم وگان میں دیتا کہ اس طرح ہم میت والبُود کے جائیں گے۔ یہ اِس بات کی طرف اشارہ مے كدخدا كى برگزيد ومبندوں كوستانا اچھامنىي اخرضدا بكرا اسے كچے مدت تك توخدا اسے اراده كو معفی رکمتا ہے اوروہی اس کا ایک مکرسے مگرجب سٹرریا وی اپنی شرارت کو انتہا ویکمنیا ویتا ہے تب خدا ا بین ادا ده کوظا برکر دیتا سے بس نهایت برقست وه لوگ بهوتے بس جوخدا کے برگز برہ بندوں کے مقابل مرجعن مشرارت سے جوئن سے کھڑے ہو میاتے ہیں ا در اُن کو ہلاک کرنا میا ہے ہیں ا خرخدا ان کو ہی ہلاک کرنا ہے۔ اس سے بارہ میں رومی صاحب کا پر شعر نما بت عمدہ ہے تا دل مروضدا نا مدبدرد ، اليج قوم را خدارسوا مذكرد

ريتم مع فت ص ۱۹۴۱،۱۹۴۰)

وَمُكُوُوا مَكُوًّا وَمَكُوْنًا مَكُوًّا وَهُكُوْنًا مَكُوًّا وَهُكُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ' بعن كافروں نے إسلام كمثانے كے لئے ايك محركيا اور ہم نے بعى ايك محركيا لينى يركم ان كو اپنى مكاريوں مِيں بڑھنے ديا تا و واليے در جربٹرادت بربہنے جائيں كہ جوشنت اللہ كے موافق عذا ب نازل ہونے كا درجہ ہے۔ اس منام برشاہ عبدالقا درصاحب کی طرف سے موضع القرآن میں سے ایک فوٹ ہے جب کک مہم بلغظہ درج کرتے ہیں اوروہ یہ ہے لینی ان کے ہلاک ہونے کے اسبب پورے ہوتے تھے۔ جب کک مشرات حدکو نہ بنجی تب یک ہلاک نہیں ہوئے۔ تم عبار تر دیکھوہ میں قرآن جبع فتح الکریم۔ ان تمام آیات سے ثابت ہو اکر عنداب اللی جو کوئیا میں نازل ہوتا ہے وہ تبھی کسی پر نازل ہوتا ہے کہ جب وہ نشرارت اور مسے ثابت ہو اکر عنداب اللی جو کوئیا میں نازل ہوتا ہے وہ تبھی کسی پر نازل ہوتا ہے اور بھر اللی اور مجترا ورملق اور غلق میں نمایت کو بہنچ جاتا ہے بہ نہیں کہ ایک کا فرخوف سے مراح باتا ہے اور بھر بھی عبداب اللی کے لئے اس برصاعت بڑے اور ایک مشرک اندلینٹ عذاب سے طور بر حرف اسی کو اس و نیا میں اس بہت ہو اس کے طور برحرف اسی کو اس و نیا میں اس بہت ہو اب ہے جو اپنے ہا تھ سے عذاب کا سامان تیا رکوے۔ (انوار اسلام حالات)

المُ اللَّهُ المُضَطِّر إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ

خُلَفَاءَ الْارْضِ عَالَةٌ مَّعَ اللهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ فَ

خداتعالی نے قرآن شریف میں ایک جگری بینی سناخت کی بی علامت تھرائی ہے کہ تمہادا فدا وہ مدا ہے جو بیقراروں کی دعا سنتا ہے جبیسا کہ وہ فرقا ہے آ میٹ ی جیٹ المضطرّ ای ایک عقل اور حیا والا جب کہ فداتعالی نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت تھرائی ہے تو بیرکس طرح کوئی عقل اور حیا والا مرکز مندی امر ہے جب میں کمان کرسکتا ہے کہ دعا کرنے برکوئی آثار مربح اجابت کے مترتب نہیں ہوتے اور محض ایک رسی امر ہے جب میں کہ میں کہ وجابی ہے کہ ایسی ہے ادبی کوئی ہی ایک والا ہر گرنہ بی کرے گا جب کم ایسی ہے ادبی کوئی ہی اور ایسی میں اور ایسی ہے اور کوئی ہے ایسی کے ایسی کے ایسی کے ایسی کرنے گا جب کہ ایسی ہے اور کوئی ہے ایسی ہے اور کوئی ہے ایسی ہے اور کوئی ہے ایسی کی اور کی کے ایسی کرنے گا جب کم ایسی کے دعلی قدر ایسی ہے اور کرنے سے سی خدا تعالی بر تھیں آتا ہے۔

دعا کی قبولت کو دیکھنے سے خدا تعالی بر تھیں آتا ہے۔

دعا کی قبولت کو دیکھنے سے خدا تعالی بر تھیں آتا ہے۔

دعا کی قبولت کو دیکھنے سے خدا تعالی بر تھیں آتا ہے۔

دا آیا م الصلح صنا

کلام اللی میں لفظ مضطر سے وہ تفریا فتہ مراد ہیں جو محض البتلاء کے طور بر عزر افتہ ہوں نہزا کے طور بر عزر افتہ ہوں نہزا کے طور بر اس کے مصداق نہیں ہیں ورن کے طور بر ایک جو لوگ منزا کے طور بر کسی مزرکے تختہ مشق ہوں وہ اِس ہیت کے مصداق نہیں ہیں ورن الازم آ ماہیے کہ قوم نوع اور قوم اُوط اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اس اصطرار کے وقت میں قبول کی جاتب مگر ایسا نہیں ہؤا اور خدا کے ہاتھ نے آن قوم وں کو ہلاک کردیا۔ ( دافع البلاء صل )

دوسری تنرط قبولتیتِ دُعاک و اسطے بیہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دعاکر تا ہواس کے لئے دِل میں دردہو اَمَّنْ تَنْجِیْبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَامُ۔ (الحمجلدہ علی مورض المراکست ١٩٠١مسل)

#### المَا وَيَقُولُونَ مَنَى هٰنَ اللَّوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِينَ

خداتعالی چاہتا ہے کہ نیکوں کو بچائے اور بروں کو ہلاک کرے۔ اگر وقت اور تا دی جہلائی جائے تو ہراکی سنر مریصے مشریرا بینے واسطے بچاؤ کا سامان کرسکتا ہے۔ اگر وقت کے نہ تلاف ہے بیٹ گوئی قابل اعترامن ہوجاتی ہے۔ وال مجی اس شیم کے قابل اعترامن کیا تھا کہ منتی ھائی الوگوں نے اعترامن کیا تھا کہ منتی ہے تو ہو تھا ہو تا درنا ورن کا فرجی بھاگ کرنے جائے۔ بات یہ ہے کہ وعید کی بیٹ گوئیوں میں تعیین نہیں ہوتا ورن کا فرجی بھاگ کرنے جائے۔

( بدرجلدعا عن صع مورض ۸ رحون ۹۰۵ ع)

﴾: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوثَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوُا مُنْ بِرِينَ

بخاری کے صفح سر ۱۸ میں یہ حدیث جو تکمی ہے قال کی اُ وَجَدُ تُکُمْ مَا وَعَدَ کُمْ رُدُیْكُمْ مَقًا رس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ کنے اس کے سیدھ اور تقیقی معنی کے روسے قبول نہیں کیا اس عذر سے کہ یہ قرآن کریم کے معارض ہے اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے اِنّاک کُلا تَسْمِعُ الْسَوْلُ اور ابِعم کی حدیث کو صرف اِسی وجہ سے رُد کر دیا ہے کہ ایسے معنے معارض قرآن ہیں۔ (ازالہ او م می والے)

الله وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ آخُرَجُنَا لَهُمْ دَآبَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ

تُكَلِّمُهُمْ النَّاسَ كَانُوا بِالْتِنَا لَا يُوقِنُونَ

وابر الارص ست مرادكوني لابعقل ما نورنهيس مبكه بقول حضرت على رصني الدعمة اومي كانام مي دابة الارض به اوراس جگرلفظ دابة الارض سے ایک ابیا طائع انسانوں کامرا دہے ہوآسمال روح لینے اندرشيس ركھتے ليكن زملينى علوم وفنون كے ذراعير سے منكرين اسلام كولاجواب كيتے ہيں اور ا بناعلم كلام اورطراق مناظره ما مبيردين كى را مين خرج كرك بجان ودل خدمت مترليت عرا بجالات بي يسووه جونكه در خميقت زميني مي اسماني نهين اورائيماني أو و كاللطوري أب اندرسيس ركفت إسك وابتالان کملاتے ہیں اور چونکہ کا مل تزکیر شہیں رکھتے اور ز کا مل وفا داری اِس لئے چہرہ ان کا انسانوں کا ہے مگر بعض اعضاء أن في بعض دومرع حيوانات مصمضابهم بين اسى طرف المدمل شائر إشاره فرام بس وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱخْرَجْنَاكُهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ ٱنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِأَيْتِنَا لا مو قِنون بعي مب اليس دن أئيس مر وكفارير عذاب نازل مواوران كا وقتِ معدّر قرب أماستُ كا توسم ايك كروه دابة الارض كا زمين سع نهاليس من وه كروة تكلمين كاسركا جواسلام ي حايت يستمام ادان باطله برجمله كرست كالبعني وه علماء طاهر بهول سكرجن كوعلم كلام اورفلسفه ميں بيطوليٰ مهوگا۔ وہ جابجا إسلام كى حايت ميں كمرشے موجائيں مے اور اسلام كى سجائبوں كواستدلالى طور يرمشارق مغارب ميں معملائيں تھے اوراس جگر آنحُوجِنًا كالغظ إس وجرسے اختياركيا كراكؤى زمان ميں اُن كا خُروج ہوگا برحدوث يعنى كخى طوربر باكم مقدار مصطور برتوبيلي بسي مص تقورت بهت بركب زمانديس وه بائ جائي مح ليكن أخرى زمانه مين بخرت اورنيزاب كمال لائق محسائقه بيدا موسك اورهايت اسلام ميها بحا واعظين كمنصب برکھڑے ہوجائیں مے اورشمار میں بہت بڑھ جائیں گے۔ (ازالہ اوہام ص<del>افرہ قام می</del>)

ا تارالقیا مدیں کھا ہے کہ حصرت علی کرم اللہ وجہ؛ سے پُوچھا گیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دابۃ الارض آپ ہی ہیں اور آپ نے جواب دیا کہ دابۃ الارض میں تو کچھ چار پایوں اور کچھ پر ندوں کی بھی مشا سبت ہوگی مجھ میں وہ کماں ہے اور بیھی کھھا ہے کہ دابۃ الارض اسم بنس ہے جس سے ایک طائفہ مراد ہے۔

(ازاله او إم منه ماستير)

دابة الارض لعینی وه علماء و و اعظین جو آسمانی قوت اسپنے اندر نہیں رکھتے ابتداء سے جلے آستے ہیں اللہ من قرآن کا مطلب بہرے کر آخری زمانہ میں ان کی صدیعے زیادہ کر ت ہوگی اور اُن کے خروج سے مراد وہی ان کی کثرت ہوگی اور اُن کے خروج سے مراد وہی ان کی کثرت ہے۔

اور بہ نکتہ بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ جسی ان جیزوں کے بارے میں جو ہسانی قوت اپنے اندر شہیں رکھتیں اور ہم خو رکھتیں اور ہم خری زماند میں بی رہے جو مش اور طاقت کے ساتھ ظہور کریں گی خروج کا لفظ استعمال ہموًا ہے۔ایساہی اُس شخص کے بارے بین جو حدیثوں میں تکھاہے کہ اَسمانی وی اور قوت کے ساتھ ظہور کریگا نزول کا لفظ استعمال کیا گیاہے سوان دونوں لفظوں خروج اور نزول میں در حقیقت ایک ہی امر مِدِنظ رکھا گیاہے بعنی اِس بات کا شہما نامنظورہے کہ یہ ساری چزیں جو آخری لا بازیں ظاہر مونے والی ہیں باعتبار اپنی قوت طمور کے خروج اور نزول کی صفت سے تعسف کی گئی ہیں جو اُسمانی قوت کے ساتھ اسے والا تھا اس کو خروج کے انتخاب اور جو زمینی قوت کے ساتھ تا کے ساتھ اس کو خروج کے لفظ کے ساتھ بیکارا گیا تا فرول کے لفظ سے ساتھ اور خروج کے لفظ سے میں معلوم ہو کہ لازل خارج برغالب ہے۔ اور خروج کے لفظ سے اور خروج کے لفظ سے اور خروج کے لفظ سے اور نزریجی معلوم ہو کہ لازل خارج برغالب ہے۔

(ازاله او بام صاحه الك)

زمینی لوگ وابد الارمن بین سے اسماء نمیس بین سے السماء آسمان سے اُتر تاہے اور اسس کا خیال آسمان کومسے کرکے آتا ہے اور کروج القدس اُس برنا زل ہوتا ہے اِس کٹے وہ آسمانی روشنی ماتھ رکھتا ہے لیکن وابد الارمن کے ساتھ زبین کی غلاظتیں ہوتی ہیں اور نیزوہ انسان کی بوری شکل نہیں رکھتا بھر اس کے لبعن اجزاء مسنے شدہ مجی ہوتے ہیں۔ (ازالدا وام م

میں نے ایک جانورد کھاجس کا قدم مقی سے قدے برا برتھا مگر شمند کردی سے من مقا اور

لبعن اعضاء ودسرے جا فروں سے مشاہد مقے اور میں نے دیکھاکہ وہ ایک ہی قدرت کے إلى سے بدا ہوگیا اورئين ايك اليي عكر ربيم على المول جهال جارول طوت بن جي جن مين تبيل كده العورات ،سكة اسور الجيرات، أونث وغيره مراكب قسيم مح حود بين اورميرے دل ميں ڈالاگيا كه پرسب انسان ہيں جو برحملوں سے ان ميورتون يس مين اوريع رئيس ف ديجماكم ووالمقى كي ضفامت كاجا نورج فتلف شكلول كالمجموع بصح محف قدرت وسي زمین میں سے پیدا ہوگیا ہے وہ میرے پاس ہم بیٹھا ہے اور قطب کی طرف اس کا موہنہ ہے خاموش صورت سے انکموں میں بہت حیا ہے اور باربارچیدمنٹ کے بعد ان موں میں سے کسی بن کاطرف دوڑ اسے اور حب بن میں داخل ہوتا ہے تواس سے داخل مونے سے ساتھ ہی شور قباست المقتاب اور ان جانوروں کو کھا نامٹروع كراب اور مربول سعجاب كاوازاتى ب تب ووفراغت كرك برميرك باس بميمتاب اورشايد دسك منٹ کے قریب بیٹھا رہتا ہے اور میروس بن کی طرف ما تا ہے اور وہی صورت بہیں آتی ہے جو سیا آئی عنى اور يوميرس ياس البيمتا سعدانكميس اس كى بهت لمبى بي اورئين اس كومرايك دفعه جوميرس ياس آناب خوب نظر لگا کردیجه ما بول اوروه اینے چره سے اندازه مصمحے بیتبلا تاہے کرمیرااس میں کیا تصور سے میں ما مور مول اور مها مت منرلف اور برمنز كارجا نور معلوم موتاب اور كچه ديني طوف سے نبيل كرتا بلكروس كرتا ہے جواس کو عکم مبوتا ہے تب بیرے دِل میں ڈالاگیا کرسی طاعوں سے اور بین وہ دابۃ الارض ہے جس کی نسبت قرای بشریف میں وعدہ تھا کہ اسخری زمار میں ہم اس کونکا لیں گے اور وہ لوگوں کو اِس سنے کا سنے کا کہ وه بهمار سے نشانوں برایمان نہیں لاتے تھے جبیا کہ اللہ تعالیٰ فراآ ہے وَ اِدَّا وَ قَعَرَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَ حَنَا تَهُمْ وَ آلِكَةً مِنَ الْذَرْمِنُ تَكِيدُهُمْ آنَ النَّاسَ كَانُوا بِالْيِينَا لَا يُوْقِنُونَ اورمِبْ يح موعودك بعیجے سے خدا کی تجت ان برگوری مومائے گی توسم زمین میں سے ایک جانور نکال کر کھڑا کریں گے وہ لوگوں کو كاف كا اورز فى كرم كا إس سلية كراوك خدا ك نشأ نول برايان نهي لائ تصف اور بحراب فرمايات ڔۜؾۏڡٙڒڹڝ۫ۺؙۯڡۣڽڽ ڰؙڵؖ۩ڡۜؠڐۭ ڡۜۏۼٳڝٞڡۜؽڲڐڣؖڹٳؖڶؾؽٵۜڣۿؠؙڽۏۮؘڠۏؚڮۦڂڴؖؠٳۮٵۼٳڠ<sup>ۏ</sup> قَالَ آكَذَّ بَهُمْ بِإِينِي وَلَهُمْ تُوينِطُو إِبِهَاعِلْمًا آمَّا أَ ٱكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَوَقَعَ الْقَولُ عَلِيْهِمُ بِمَا ظُلَمُوا فَلَمْ لَا يَنْطِقُونَ . ترجم - أس دن بم مراكب أمّت بي سے أس كروه كوجع كري معجم ہمارے نشا نول کو محملات سے سے اور ان کوم مجدا مجدا جماعتیں بنا دیں گے بہال یک کرجب وہ عدالت ہیں حاضر کئے جائیں گے توخدائے عرب وجل ان کو کھے گا کہ کیا تم نے میرے لشانوں کی بغیر تحقیق کے محذیب کی ۔ یہ تم نے کیا کیا اور ان پرلوم اُن کے ظالم ہونے کے حجت پُوری ہوجائے گی اور وہ لول سکیس بگے -اب خلاصه کلام بیسے کرہی دابتاً الارض جوان ہات میں مذکورسے جس کامیے موعود کے زمانہ

میں ظام رسونا ابتداء سے مقررہے ہیں وہ ختلف صورتوں کا مبانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اوردل میں ڈالا گیا کہ برطاعون کا کیڑا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دابۃ الارض رکھا کیونکہ زمین سے کیڑوں ہی سے ہی یہ بیاری پیدا ہوتی ہے اِسی سے پہلے پُوہوں پراس کا اثر ہوتا ہے اور ختلف صورتوں میں ظاہر موتی ہے اور جبیا کہ انسان کو ایسا ہی ہرا کی مبانور کو یہ بیاری ہوئتی ہے اِسی سے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر ہیں۔ اور اس بیان پر کروا بہ الارض در حقیقت او دہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعوی بیدا ہوتی ہے مفصلہ ذیل قرائن اور دلائل ہیں ا۔

(m) میسرا قریزیہ ہے کہ ایت میں صریمعلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تحذیب کے وقت میں

كركسيع إسلامى كى تائيد مين من باتين طهور مين آتين. أور من ولائل إس بات برمبت مين كرمين وابدّ المارض حسل اقرأ ن شريف مين وكرب طاعون سب اور بلاست بديد زميني سيماري سه اور زمين مين سهم كاللي مين المربع المربع مين المربع مين المربع مين المربع المربع

برجوالله تعالى ف قرأن متريف مين فرما ياكه وه وابتر الارص معين طاعون كاكيرا زمين ميس مع تطفيحا اس میں بہی جمید ہے کہ تا وہ اِس بات کی طرف اشارہ کرے کہ وہ اس وقت نکلے گا کرجبم سلمان اور ان سے علماد زمین کی طرف تھے کے کرخود دابہ الارمن بن جائیں سے سم اپنی بعن کتابوں میں یہ لکھ اسٹے ہیں کہ اس زمان سے اليصمولوى اورسجا دولشين جوشقى منين بين مروابة الارمن بي اوراب بم ف إس رسالهين ياكعاب كوابة الأر طاعون كاكبراس ان دولوں بيالوں ميں كو أنشخص تناقض تشجهد قرآن مشريف ذوالمعارف سب اوركئي وجوه سے اس کے معنے ہوتے ہیں جوایک دوسرے کی میند منیں اور جس طرع قرال نشریف یک وفعر منیں اُترا اسی طرح اس سے معارف بھی دِلوں ہر یک دفعہ نہیں اُ ترتے ۔ اِسی بنا دیچتمقین کا یہی مذہب ہے کہ آنمخر صلى الله على وسلم عمادت معى يك دفعه آب كونهيس مل بلكة تدريجي طور مرآب في على ترقيات كادارو إورا کیا ہے ایسا ہی کیس موں جربروزی طوربر آپ کی ذات کا مظربوں۔ انحفرت کی تدریجی ترتی میں میرید تھا كه آپ كى ترقى كا دريعيمن قرار ن تضا بس جبكه قرآن منريث كا نزول در يجي تعا اسى طرح الخفرت صلى الله عليه وسلم كى تكبيل معارف بعى مدريمي عنى اوراسى قدم مرسيع موعودسد جواس وقت تم مين ظامر مؤا علم غيب خدا تعالیٰ کا خاصر سے جس قدروہ دیتا ہے اسی قدرتم لیتے ہیں۔ سیا اسی نے غیب سے مجھے یہ فہم عطا کیا کہ لیے مسست زندگی والے جوندا وراس سے سول برایمان تولاتے میں مرعملی مات میں بہت کمزور ہیں یہ دابة الارمن بين لعنى زمين كے كيمرے بين اسمان سے ان كو كيد حقد نهيں اور مقدر تحاكم آخرى زمانيس ي لوگ بہت ہوجائیں گے اور اپنے مونٹوں سے اِسلام کی شہادت دیں مے مگر ان سے وِ ل تا رہی میں مول مے به تو وهمعنی بیں جو میں کے ہمے نشائع کئے اور یہ منعنے بجائے خودسیح اور درست ہیں۔ اب ایک اُورمعنے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس آیٹ کے متعلق محلے جن کو ابھی سم نے بیان کر دیا ہے بعنی بدکر دابۃ الارص سے مراو وه کیرا مجی ہے جومند رتھا جوسیح موجود کے وقت میں زمین میں سے نکلے اور ومنیا کو ان کی مراعمالیول کا دم سے تباہ کرے۔ بیٹوب بادر کھنے کے لائن ہے کرجسین برآیت دومعنوں مرشتمل شے ایسے ہی صدبا نمونے اس قرم ك كلام اللي مين يائ عبات مي اوراسي وجرس أس كومع زار كلام كياجا ما سع جوايك ايت أيت دس دس میلورش مل بوقی ہے اور وہ تمام میلوسیج موتے ہیں ملک قرآن مشرکف کے حروف اور ان کے (نزول انع صمتامم) اعدا دىمىمعارت مخفيدسے خالى نهيں موت -

خدا تعالی فرانا ہے .... کرمب قرب قیامت ہوگا ہم زمین میں سے ایک کیڑا کالیں گے جولوگوں کو کاشے گا اِس کے کم انہوں نے ہمادے نشانوں کو قبول نہیں کیا .... اور رصر کے طور پرطا مون کی نسبست پرشگوئی ہے کیونکوطا موں تھی ایک کیڑا ہے۔ اگرچہ ہیلے طبیعوں نے اس کیڑے پر اطلاع نہیں پائی لیکن خدا جو عالم الغیب ہے وہ مبانتا تھا کہ طاعون کی جڑمہ اصل میں کیڑا ہی ہے جو زمین میں سے نعلتا ہے اِس لئے اس کا اُم داج الارض رکھا یعنی زمین کا کیڑا۔

( لیکی سیا کورٹ میں کا کیڑا۔

وابة الارص كم معضعاعون كے بي بين جياكر قران شريف كي إس آيت سے معلى مهونا ہے وَإِذَا وَقَعَمَ الْفَوْلَ عَلَيْهِمْ الْفَوْلَ اللهُ ا

دابرالارمن کے دومعنی ہیں۔ ایک تو وہ علما دجی کو اسمان سے حقد بنیں ملا وہ زمین کے کبرسے ہیں۔
دومرسے دابر الارمن سے مرا دطاعوں سے قراقیۃ الاڑ من تا گل منسکا تنا کے قرآن متر لین سے کیج تابت
ہے کہ جب کک انسان میں گرومانیت بیدا نرمویہ زمین کا کبڑا ہے اورطاعون کی نسبت بحی سب بہبوں نے بیٹ گوئی کی متی کرمیے کے وقت بیلیا کی تنظیم الناس یک کھی کا اس اورخود قرآن متر لین نے بی بیٹ گوئی کی متی کرمی کہتے ہیں اورخود قرآن متر لین نے بی فیصلہ کردیا ہے۔ اس سے آسمے ایک دیا ہے کہ وہ اِس لئے لوگوں کو کا نے گی کہ ممارے امور برایمان نہیں لائے۔
فیصلہ کردیا ہے۔ اس سے آسمے ایک دیا ہے کہ وہ اِس لئے لوگوں کو کا نے گی کہ ممارے امور برایمان نہیں لائے۔
(الحکم جلد الاعلام مورض امر رائتو بر ۱۰ ۱۹۹ مسل

دابترالارمن طاعون كوكمت مي إس ك كداس كي كيرك توزميني مي موت مي -

( الحكم مبلد لا عنه مورض ارنومبرا ، 19 صد )

جب گراہی اورصلالت کا زمانہ ہوگا الیے وقت میں لوگوں کا ایمان خدا پر صرف بخیاں کی کھیل کی طرح ہموگا تب ہم ان میں ایک کیٹرانکالیں گے ہو اُن کو کا نے گا۔ غوض یہ (طاعون )خداتعالیٰ کا ایک قہرہے جس سے بھنے کے واسطے ہراکی کولازم ہے کہ اپنی نجات کا آپ سامان کرے۔

(البدرمبلدا ه و کورخد ۲۸ فهبرو ۵ رویمبر۱۹۰ وص

اس سےمعلوم ہوتا ہے مرمیح موعود عس کے وقت کے متعلق بریٹ گوئی ہے۔اس کے دعا وی کابہت

بڑا انحعسارا وردارہ مدارنشا نات پرموگا ورخدا (تعالیٰ سے اسے ہمی مہت سے نشا نات عطا فرار کھے ہونگے كيونحديرجوفرايا كراكَ النَّاسُ كَا ثُنْوا باليِّلثَا لَا يُوْقِئُونَ (سوره لمل يتس ٨)يين اسعذاب كى ومديد ب كدانهون فيهمارس فشانات كي يحد من يرواه مذك اوران كوندمانا إس واسط ال كويمنزا مل النشانات مصعراد صرف يع موعود ك نشانات بي ورنديد امرتوهيك نهين كدكناه توزيد كرسه اوراس كاسزاع كوسطيح اس سے تیرہ سوسال بعد آیا ہے ۔ انخصرت مسلی الله علیہ وسلم کے زما ندیں اگر لوگوں نے نشا نات دیجھے اور ان سے انگار کیا تو اس انکار کی مزاتو ان کو اسی وقت بل گئ اوروه تباه اوربربا دمبو سے اوراگر آیت سے وبى نشانات مرادبي جوا تخصرت مسلى الدوليد ولم كع باتعسيطابر موسف عقد تواب مزارول لا كمون سلمان اليه مي كداكران مع يوجها مى ما وس كربنا والمخضرت صلى الله عليه وسلم سع كون كون سع نشانات ظام موسة توبزارون مين سعشا يدكون سي السانط جس كواس طرح براب كفظانات كاعلم بووردعام طورس اب مسلمانوں كونجر ك بمبى نهيں كروه نشانات كيا عقے اور كس طرح خدا (تعالى) نے آب كى الميد ميں ان كو ' طاہرفرما یا مگرکیا اس لاعلمی سے کوئی کھرسکتا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سا رے ان نشا نات سے منحویس اوران كووه نهيس مانت مالانكروه مومن مي أي - الران كوعلم موتووه مان بيتي بس أن كوكوئي الكارنيس ان وكول كمتعلق توسم الخفرت صلى الدعليه وسلم مع نشانات مذمان كالغظ لاستحق سي نهيس كيونكرانمول ف توآ تحفرت صلى الله مليدوسكم كوآب كى نبعت كى تفاطيل سميت مان ليا مواسع وه الكاركيب كرسكة بين-ا وردنگر ندامب سک لوگوں پر وہ نشانات اب حجت نہیں کیونکہ انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں جنہوں سنے دیکھ کرا نکار کیا تھا وہ ہلاک ہوچکے موجودہ زمان سکے لوگوں نے آپ کے نشانات دیکھے ہی تنییں تودہ اس انكادى ومرس بلاك كيس موسكة بس

پی معلوم ہو اکر ان نشانات سے مراد سے موہودہی کے نشانات ہیں جن کا انکار کرنے کی وجسے عذاب کی تنبید ہے اور خدا تعالیٰ کا غفنب ہے ان لوگوں کے لئے عبہوں نے سے موعود کے نشانات سے انکار کیا ہے اور پر خدائی فیصلہ ہے جس کور ڈنہیں کرسکتا۔ پر نقس صریح ہے اِس بات پر کہ طاعون مسیح موعود کے اِنکار کی وجہ سے آئی ہے۔ (الحکم جلد > مقا مورخہ ۲۰ را پریل ۱۹۰۳ مسے)

. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُهِ نَهَا ۚ وَهُمْرِمِّنُ فَزَعِ يَّوْمَهِإِ

امنون

نیکی کرنے والوں کو قیامعت کے دن اس نیکی سے زیادہ بدلہ ملے گا اور وہ ہر ایک ڈرسے اس دِن امن میں رہیں گئے۔ (آئیند کمالاتِ اسلامِ مسل)

جَجْ وَمَنْ جَآءَ بِالسِّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُمُ مُ فِي النَّارِ هَلْ نَجُزُونَ إِلَّا

مَا كُنْتُمُ تَعْمُلُونَ

بدی کرنے والے اُس دن جہم میں گرائے جائیگا ورکما جائے گاکہ بیجزا در حقیقت وہی تمہارے اعمال ہیں جو تم رفیا میں کرتے تھے لینی خدا تعالی کسی پڑھلم نہیں کرے گا بلکرنیکی کے اعمال جنت کی صورت میں اور بدی کے اعمال دوزج کی صورت میں طاہر ہوجائیں گے۔ (المین کمالاتِ اسلام مشکل)

﴾ وقُلِ الْحُمْدُ لِلْهِ سَيْرِيكُمْ الْيَتِهِ فَتَعُرِفُونَهَا وَمَارَبُّكُ بِعَافِلِ

عَمَّاتُعُمُلُونَ٥

ا ورکہ نعداسب کا مصفوں کا مالک ہے عنقریب و ہتمیں اپنے نشان دکھلا کے گا البیے نشان کہ تم ان کوشنا خت کر اور کے اور فدراتمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔

(برامین احدیہ صناع مانشید) اور یہ کرمب خوبیاں اللہ کے لئے میں وہ تمہیں الیسے نشان دکھائے گا جنہیں تم شناخت کرلوگے۔ (ایک عیسائی کے تین سوال اوران کے جوابات مث!)

## فيسرسورة القصص

بسُمِ اللهِ الرَّحُيْنِ الرَّحِيْمِ

مَنْ كَانَ يُوُمِنَ بِالله وَ أَيَا بِهِ فَعَذْ وَجَبَ عَلَيْهِ آنَ يُؤُمِنَ بِآنَ اللهَ يُوجِيُ إِلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ يَنْ اللهَ يُوجِيُ إِلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ يَشَاءُ نَبِيثًا كَانَ آ وَ حِن مَنْ يَشَاءُ مِنْ يَشَاءُ نَبِيثًا كَانَ آ وَ حِن الْمُحَدِّ شِنْ اَللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مَنْ اللهُ مَعْ اللهُ الل

(ترجم ازمرتب) المرجن على الله تعالی اوراس کی آیات پرایمان لا ماسے اس پرواجب سے کروواس است برایمان لا ماسے اس پرواجب سے کروواس کی آیات پرایمان لا ماسے خواہ وہ رسول ہو یا خر رسول ہو یا خر رسول ہو یا خواہ وہ بہ ہو یا محترف جا ہے وہ کرتا ہے خواہ وہ رسول ہو یا خر رسول ہو یا خواہ وہ بہ ہو یا محترف ہو یا محترف ہو یا تحترف کی است کو گھر ہو کی تحترف کی است کر اس نے (موسی علیا اسلام) کی والدہ سے محالم کمیا اوراس سے محالاً نواز فرا الذی و محلول ہو ہو گھر سے المحترف کی اور دواخر فین سے محالاً کی محالاً میں ماری کا محترف کی اور دواخر فین سے محال می اوراس کے معالی اوراس کے محالا میں کہ دول کی کا وردواخر فین سے محال می اوراس کے محالا میں اس محترف کی اور دواخر فین سے محال میں اس محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں اس محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں اوراس کی میں اس محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں اوراس کی میں اس محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں اس محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں اوراس کے میں اس محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں اس محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں محترف کی کا دردواخر فین سے محال میں کی کا دردواخر فین سے محترف کی کا دول کی کا دردواخر فین سے محترف کی کا دردواخر فین سے محترف کی کا دردواخر فین سے محترف کی کا دردواخر کی

وَمِنَ النَّامِ مَنْ يَكُولُ إِنَّ بَابِ الْإِلْهَامِ مَسْدُ وَلَّحَالُى لَٰهِ وِالْآَمَةِ وَمَا شَدَ بَرَ فِي الْقُولُ بَالِمِلُ فَي الْعُلْمَ الْمَيْهُ وَمَا لَوْ الْمُعَلَّمُ الْمُعَالِلِي مِنْ الْعَلَامُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ فَا الْمُعْلَمُ اللَّهُ فَا الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ عَنْ الْمُعْلَمُ عَنْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ

فَتَدَ تَبُرُاكُهَا الْمُنْقِيفُ الْعَاقِلْ كَيْفَ لَا يَجُوْزُهُ مُكَالِمَاتُ الله بِبَعْض رِجَالِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْيَّى فِي خَيْرُ الْاُمِيمِ وَقَدْ كُلَمَ اللهُ نِسَاءَ قَوْمِ خَلُوُامِنْ قَبْلِكُمْ وَقَدْ اَتَاكُمُ مَشَلُ الْاَقَلِينَ - (حيامة البِشَرْي مِنْ وَمَدَدَ اللّهُ مِنْ اللّهُ البِشَرْي مِنْ وَمِدِهِ مِنْ

#### أَيْ وَدَخُلُ الْمُرِينَاةُ عَلَى حِيْنِ غَفُلَةٍ مِّنُ أَهُلِهَا فَوَجَلَ

(ترجما زمرتب ) بعن لوگ کہتے ہیں کہ اِس اُمّت بین المام کا دروارہ بندہ ایسے لوگوں سنے
قرائ کریم بر پوری طرح مرتر نہیں کیا اور نہی وہ لمہیں سے ملے ہیں۔ بین اسے صاحب کرش کرا یہ لوگ کی بات بالکی فلط ہے اور کتاب اللہ استریک اور صالحین کی شماوت کے فلاف ہے ۔ کتاب اللہ ہی کو دکھیو
تم اس میں بہت سی ایسی آیات بڑھو گے جو ہماری بات کی تا گید کرتی ہیں۔ چنا نجر اللہ تعالی نے اپنی محم کتاب
میں بعض مردول اور عور تول سے متعلی جردی ہے کہ ای کے دت نے ان سے کلام کیا اور انہیں کا طب
کیا۔ انہیں بعض باقد کے کرنے کا حکم ویا اور بعض امور سے منع کیا اور وہ رت العالمین کی طون سے
مزون سے اور نہیں دسول کیا تو قران کریم میں یہ ایت نہیں بڑھا میں عرص مردول سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مند تعالیٰ اور عور کروک اس اس مند میں جوجی الائم ہے کیوں بعض مردول سے خدا تعالیٰ
اور عقل مند تم اِس بات برغور کروک اس اُمّت میں جوجی الائم ہے کیوں بعض مردول سے خدا تعالیٰ
کا کلام کرنا ما گرز نہیں حالا نکر اس نے تم سے میں گا متوں کی حور تول سے بھی کلام کیا ہے اور میلوں کی مثالیں تما ہے باس موجود ہیں۔

(حامة البشركي صغر ٢٨٠١٩)

فِيهَارَجُلَيْنِ يَقُتَتِلِنَ هَنَامِنُ شِيعَتِهِ وَهَنَامِنَ عَدُومَ فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنَ عَدُومَ فَوَكَزَة فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِن شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُولًا فَوَكَزَة مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هٰ ذَامِن عَمَلِ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ عَدُولًا فَعُمَلُ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ عَدُو مُضِلٌ مَّيِدِينَ فَي اللهِ مَن عَلَيْهِ قَالَ هٰ ذَا مِن عَملِ الشَّيْطِنُ إِنَّهُ عَدُولًا فَعَالَ هُمْ الله

موسی برالزام مما ارنے کا جوعیائی لکاتے ہیں اس کی نسبت فرما یا کہ وہ گناہ نمیں تھا اُن کا ایک اسرائیلی بھا اُن کا ایک اسرائیلی بھا اُن ہوں ہے اپنی جان بھانے اسرائیلی بھا اُن ہوں تھا اُن ہوں ہے ایک مما ان بھانے کے لئے اگر کو اُن خون بھی کر دے تو وہ جُرم نہیں ہوتا یموسی کا قول قران شریف ہیں ہے گھنڈ ا مِن عَملِ الشّین طین لین قبلی اسلام اور اُن کی کو میل شیطان (فاسدارادہ) سے دبایا ہوا تھا۔

(البددمبلدا عشمورخه، رنومبر۲۰ ۱۹ وصف)

ية قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلُتُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ

يَّقْتُلُونِ<sup>©</sup>

انبیا و کوخلا دلیل نهیں کیا کرنا۔ انبیاری قرت ایمانی یہ ہے کہ خداکی را ہیں بان دسے دینا وہ اپنی سعادت مانیں۔ اگر کوئی موٹی علیالسلام کے قصد پرنظر ڈال کر اس سے پنتیج ہے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ بالک نفسول امرہ ہے (اور اس ڈرسے یہ مراوم گزشیں کہ ان کو مبان کی شنکر نتی طکہ ان کو پرخیال تھا کم نعب رسالت کی بجا آموری ہیں کم بیں اس کا اچھا انر مزیم ہے)

(البدرمبلدا عظم مورض مرستمبرس، 19 م مشق )

﴾ قَلَمَّاجَآءَهُمُ مُّوسَى بِالْيْتِنَابِيِّنْتٍ قَالُوْا مَاهْذَآ إِلَّا

#### سِحُرٌ مُّفْتُرًى وَمَاسِمِعْنَا بِهِذَا فِي الْبَالِبَاالُأَوَّلِينَ

وَمَاسَيِعْنَا بِهِذَا فِي البَالِينَاالْا وَلِينَ سَمِنَ الْجَارِكُون مِن لِيَطَاولِيا وسلف مِن ير شين صناء (برابين احديه طلاف)

ان کی بقیمتی ہے کرجب ان کووہ اصل اسلام جا مخصرت مسلی الدعلیہ وسلم ہے کر آئے سے بیش کی بھی بیش کی بھی بیش کی بات کہ کر است ہوں کر کیا اِتنی بات کہ کر کہ ایسے ہیں کہ بہما رسے باپ دادا اِسی طرح است آسے بیں گریس کر کی اِتنی بات کہ کر ایس بیا ہے کو بری کرسکتے ہیں ؟ نہیں بلکر قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالیٰ کی مستنب قدیم کے مطابق اسس قول سے بھی کوئی خواکا مامورا ورم سل آنا ہے تو مخالفوں نے اس کی تعلیم کو مستم کریں کما ہے ما تسید خدا بھا تھ اُن کے آبائی نا اللا قرایاتی ۔

(الحكم جلد ٧ عسير صفوح ، ٥ مودش > ارجون ٢ ٠ ٩ ١ ٩ ؟

﴿ اللهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ آيَاتُهَا الْمُلَا مُاعَلِمْتُ لَكُوْمِنُ اللهِ عَدْرَى فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا عَدْرَى فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا عَدْرِي فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا لَعَيْرِي فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا لَعَيْرِي فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا لَعَيْرِي وَالْمَا فَالْكِيْرِي وَالْمَا لَكُوْلُكُ مَا مَوْلُى اللهِ مُولُى اللهِ مُولُى اللهِ مُولُى اللهِ مُولُى اللهِ مَولَى اللهِ اللهِ اللهِ مَولَى اللهُ اللهُو

آؤَقِدُ لِي لِهَا مَنْ ..... لَمَا لَى ٓ اَطَّلِمُ اِلْ الْهِ مُوسَى وَ إِنْ لَاَظُنَهُ مِنَ الْكَذِيبِينَ - اپ رفیق كوكها كركسی فندنیا آزائش كى آگ عبوركا تا يس موسى ك فدا بر .... بطلع موجاؤں كركيونكروه الى مددكرتا ہے اوراس كے ساتھ ہے يانىيں كيونك كيس مجتنا موں كر يرتجبونا ہے -

﴿ إِنْ الْمُواحِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدِهِ الْمُعْدِدُهُ الْمُعْدُدُوا الْمُعْدُدُوا الْمُعْدُدُونَ الْمُعْدُدُونَ الْمُعْدُدُونَ مِنَ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

#### المؤمنين

تا عذاب کے نازل ہمنے پر گراہ لوگ یہ دیمیں کہ اسے خدا کو نے قبل از عذاب اپنادسول کیوں نہ میں تا ہم تیری آیتوں کی پروی کوتے اور موس بن جاتے۔ (براہین احدیہ ماسے ہ

ي. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرْى حَتَّى يَبْعَثُ فِي ٱلْمِهَا رَسُولًا

يَّتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْى اللَّوَاهُلُهَا ظُلِمُونَ

وَمَا كُنَّامُهْلِكِى الْقُلُولِ لَا وَ الْهُلُهَا الْمِلْهُولَ لِعِنْ ہم نے کبی کی بیابتی کو ہلاک شیں کیا مگر صرف ایسی حالت بیں کرجب اس سے دہنے والے ظلم ریکرب ترہوں۔

بادرہ کہ اگر چرنزک بی ایک الم بلز طاح الیم ہے مگر اس جگا الم ہے مرادہ مرکثی ہے جو حدسے گذرجائے اور مغسدان حرکات انتہا کہ بہنچ جائیں ورز اگر مجرد نشرک ہوجی کے ساتہ اپنا اور بحرار الرمجرد نشرک ہوجی کے ساتہ اپنا اور بحرار المرمجرد الموران کے تشل کرنے پر آ مادہ ہوں فسامنعنم ناہوا ورائیا تجا وزاز مدن ہوجر واعظول پر جملہ کریں اور ان کے تشل کرنے پر آ مادہ ہوں مامعصتیت پر پورے طور پر سرنگوں ہوکر بائکل خوجت خدا ول سے آتھا دیں تو الیے برشرک باکسی اورگناہ کے لئے وعدہ علا ب آخرت ہے اور دنیوی عذاب صرف امت اور درکتنی اور مدسے زیادہ برصف کے وقت نازل ہوتا ہے۔ (افوار اسلام میلا)

کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی مگراس مالت میں کرحب اس کے اہل کھلم پر کرلب تد ہوں۔ (البدرجلدا علام مرض ایر تقبر سا ۱۹۰۹ میلام ہم کیں بستی کومبی ہلاک نہیں کر تے جب تک کران کے درمیان کوئی رسول نام چینی ۔

(حقيقة الوحى (اعلان حق على صليم)

وَهُوَاللَّهُ لِآلِكُ إِلَّاهُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ الْمُعُولِي وَالْأَخِرَةِ

وَلَهُ الْحُكُمُ وَ الْيُهِ تُرْجَعُونَ ©

اس سے اعتمام عارثابت ہیں اور کرنیا واسٹرت میں وہی منعم حقیقی سے اور اس سے ہاتھیں ہرکی

عكم مع اوروبي تمام جزول كامرج ومآب ب- (برابين احديد ملام ماستيد)

فَا وَلَى فِيْهِ إِلَّا اَحْمَدَ فِي وَجَعَلَهُمَامِنُ نَعَمَا يُهِ الْكَانِرَةِ - فَالْآوَّلُ مِنْهُمَا اَحْمَدُ إِلْمُصْطَىٰ وَرَسُولُنَا الْمُعَبِّتَى ، وَالشَّانَ اَحْمَدُ اَخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي سَيِّى مَسِيْهِ عَلَى مَهْدِيًا مِنَ اللهِ الْمَنْكَانِ . وَقَدِ اسْتَنْبِطَتُ لَمَاذُ وِ النَّكُتَةُ مِنْ قَوْلِهِ . اَلْعَمَدُ رَلْهِ وَتِ الْعَالَمِينَ . فَلْسَتَذَبَّرُمَنْ كَانَ مِنَ الْمُقَدَّ بَرِيْنَ . (اعِ زَامِينَ مُثَلَّ)

(اعمازالمسيح صطا)

ا ترجم الدرقب ) الله تعالی نے بیاں اپنی ذات کی چارصغات کو محض اِسس لئے اِختیار کیا ہے کا اور ایس کا نموند دکھائے۔

کیا ہے کرتا وہ اِس دُنیا ہیں ہی انسان کو ( بعنی ونیا کی ) موت سے بہلے ال صغات کا نموند دکھائے۔

پس اس نے اہنے کلام کے الکھ نمک فی اللہ وَلیٰ وَ اللہ خِسدَ وَ ہیں اشارہ مسسرایا۔

کم بینموند آغاز اِسلام میں بعبی عطا کیا جائے گا اور بھرائمت کی خواری کے بعد اس کے اخری لوگوں کو بعبی (عطا کیا جائے گا) اِسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ (قرآن جیس افری اور وہ ایس کے اور وہ بات کہنے والوں میں سے سب سے زیادہ سیجائے۔ مشکہ قیمن اللہ قیاد اور اُس من آخری ذمانہ وہ جو اللہ قیاد کے ذمانہ کی جائے گا اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ پر اور اُس آخری ذمانہ وہ جو کے ذمانہ کو ہما درسے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ پر اور اُس آخری ذمانہ وہ جو

الزَّمَانِ الْأَخِرِالَّذِي مُوزَمَانُ مَسِيْحِ لَهٰذِهِ الْبِلَّةِ وَكَذَالِكَ قَالَ وَاخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْعَقُوْبِهِمْ فَاشَارَ إِلَى الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ وَجَمَاعُتِهِ وَالَّذِيْنَ الْبَعُوْمُمُ فَصَّبَتَ بِنُصُوْمٍ بَيْنَةٍ مِنَ الْفُرُانِ آنَ لَهٰذِهِ القِيفَاتَ قَدْ ظَهَرَتْ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا ثُمَّ كَالْمُرُ فِي اخِرِالزَّمَانِ وَهُوَ زَمَانُ يَكُثُرُ فِيْهِ الْمِسْقُ وَالْغَسَادِ وَلَيْمِلُ الصَّلَامُ وَالسَّدَادِ -في اخِرِالزَّمَانِ وَهُو زَمَانُ يَكُثُرُ فِيْهِ الْمِسْقُ وَالْغَسَادِ وَلَيْمِلُ الصَّلَامُ وَالسَّدَادِ -

وَلَهُ الْحَنْدُ فِي الْأُوْلُى وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْآذَلِ إِلَى ٱبَدِ الْآبِدِ إِنْ وَلِدَ الِكَ سَتَى اللهُ نَبِينَةُ اَحْمَدَ وَكَذَا لِكَ سَتَى بِهِ الْمَسِينَةُ الْمَرْعُوْدَ لِيُشْيَرُ اللهُ مَا تَعَبَّدَ - وَ ٱنَّ اللهُ نَبِينَةُ الْحَمْدَ فِي الْحَمْدَ فِي الْحَمْدَ فِي الْحَمْدَ فِي الْحَمْدَ فِي الْحَمْدِ اللهُ وَ وَالسَّوْدَةِ فَإِنَّ اللهُ كَتَبَ الْعَمْدَ عَلَى وَلَمُ النَّفُودَةِ فَإِنَّ الْحَمْدُ فِي الْحَرْفُ وَاللهُ وَ السَّوْدَةِ فَإِنَّ اللهِ وَ السَّوْدَةِ فَإِنَّ اللهُ وَاعْلَمُ النَّصَادَى الَّذِيْنَ آعْرَضُوا عَنْ حَمْدِ اللهِ وَ اعْطُوا حَقَّهُ الْحَدُولِي اللهِ وَ اعْطُوا حَقِّهُ الْحَدُولِي اللهِ وَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَحْدُولِ اللَّهِ وَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمَحْدُولُ وَ اللَّهُ فَى يَسْتَعَاقَ الْحُدُولُ الْمَحْدُولُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلُولُ لَهُ فِي تَوْلُكُ الْمَحْدُولُ وَاللَّهُ فَي الْحَدْدُ وَاللَّهُ فَى الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ لُهُ فِي تَوْلُكُ الْمَعْدُ واللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ لَهُ فِي تَوْلُكُ الْمَعْمُ وَ اللَّهُ فَى يَسْتَعْمِقَى الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَالْمُعْلُولُ لَهُ الْمُعْدُولُولُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلُولُ وَالْمُعْلِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُعْلِى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْل

(ترجہ از مرتب) اور الخفرت میں الشعلیہ وسلم کی بہلی بعثت اور کھیلی بعثت ہیں بلکہ اُزل سے ابدالا بادیک سب تعربی اس کے لئے ہے۔ اِسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی کا نام احسد رکھا اور اِسی طرح سبح موعود کا بھی بہی نام رکھا ناس نے جو تعد کیا تھا اس کی طرف اشارہ فرائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح کے ابت داء میں الحسمد نکھا ہے بھر اس سورت کے آخر میں مجی الحسمد کی طرف اشارہ کیا ہے کیؤنکہ اس کے آخر میں الحق آئے بین کا لفظ ہے اور وہ نصاری ہیں جنہوں نے فدا تعالیٰ کی حرکرنے سے مُنہ موڑ لیا اور اس کا حق مندور کیا ہے اور وہ نصاری ہیں جنہوں نے فدا تعالیٰ کی حرکرنے سے مُنہ موڑ لیا اور اس کا حق مندور کیا ہے جھوڑ دیا جائے جیسا کہ نصاری نے کیا ہے۔ میں تعربیت کی جو حدوثنا دکی مستحق ہے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ نصاری نے کیا ہے۔

وَالثَّنَاءَ كَمَا فَعَلَ النَّصَالَى وَ نَحَتُوا مِنْ عِنْ وَمِلَكُوا كَمَا يَعْلَكُ الظّالَ فِي الْمَوْمَا وَ وَاتَّبَعُواالْاَهُواءَ وَبَعَدُ وَامِنْ عَبِنِ الْمَيَاتِ وَ مُلَكُوا كَمَا يَعْلَكُ الظّالُ فِي الْمَوْمَا وَ وَإِنَّ الْيَهُودَ عَلَكُوا فِي آوَلِ آمْرِهِمْ وَبَاوُ الغَفَيِ يِّنَ اللهِ الْقَهَّارِ وَالنَّصَالَى سَلُوا وَلِنَّ اللّهُ مَنْ لَوْا وَفَقَدُ وَالنّمَاءَ فَمَا تُوا فِي فَلَا قُصِ الْإِصْلِ الْمَعْلِيرِ . وَحَاصِلُ لَهُ اللّهَابِ وَالنَّهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

يَهُ النَّالَيْكُ فَرْضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَا دُّكَ الْكُورَا وَ اللَّهُ عَادٍ فَالْ تَدِيَّ

أَعْلَمُ مِنْ جَاءَ بِالْهُلَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُبِينِ

لَدَاّ ذُكَ اللَّمَعَادِ تَجِهِ اسى جَدَّى لِلصُّكَاجِهَا ں سے تجے ثكا لاگيا ہے۔ ( براہين احديہ مسلط حامشيہ )

### النه ولا تَنْ عُمَعَ اللهِ إلهَّا اخْرُ لَا إِلَّهُ وَكُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُكُلُّ اللهُ ا

تو بجز خدا کے کمسی اَور صے مرا دیں مت مانگ سب ہلاک ہموجا کیں سگے۔ ایک اُسی کی ذات باتی رہ جا دے گی۔ اُسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور وہی تمہادا مرجع ہے۔

(برابين احديصفير ١٤٧٨ ) ٢ ١١٨ حامثير)

(حیشیدمعرفت صغیریه ۱۹۸۱ مه ۱۵

### سُورة العنكبوت

#### بسيرالله الرّحين الرّحينون

#### ١٠٠٠ كَسِبُ النَّاسُ أَن يُتُرَّكُوا أَن يَقُولُوا امْنَا وَهُمُ لِا يُفْتَنُونَ

کیا یہ لوگ رسیجتے ہیں کرہے اِمتحان کے حرف زبانی ایمان کے دعویٰ سے جُپوٹ جادیں گے۔ (براہین احدیدہ ہے ماشیہ درمانشیہ)

جوتخص ایمان لا تاہے اسی کوعوفان دیا جا تاہے۔ ایمان اِس بات کوکھتے ہیں کر اُس حالت میں مان لینا کوج کہ الجمی علم کمال کک نہیں پہنچا اور شکوک کوشہمات سے ہنوزلو ان ہے۔ یس جوشخص ایمان لا تاہیا ہی باوج و کروری اور زمیا ہونے کل اسباب بقین کے اس بات کو اغلب اِحتمال کی وجسے قبول کرلیا ہے وہ حضرتِ احدیث اور کیم اس کو بلا یا جا تا ہے۔ اِسی کے اور رہم فرت تی رسولوں اور بعدل اور کیم اس کو بلا یا جا تا ہے۔ اِسی کے ایک مردیت کے حدول اور استاز شمار کیا جا تا ہے۔ اِسی کے ایک مردیت کی مودولوں اور نبیدل اور مامورین میں اللہ کی دعوت کوشن کر ہرا کی پہلوپر ابتداء اور میں ہی عملہ کر نامنیں جا ہشا ملکہ وہ جے تی مامورین میں اللہ کے منج اس اس کو بلا یا جا تا ہے۔ اِسی کے ایک مردیت کی موام اس کو ایک ہو تی کو مردیا اور اس کے ایمان کی دائوں کی مسابقہ ایمان کے اور اس کا وراس کا اور اس کی مالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعا وں کو کوشن کے دراجیسے اور دوسرے آسمانی نشانوں معرفتِ تا تو کا کو درسے آسمانی نشانوں کے دراجیسے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے درسید سے بھین کا مل بھی آسے۔ اس کو بہنچا تا ہے۔ اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعا وں کو بہنچا تا ہے۔ اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور دوسرے آسمانی نشانوں کے درسید سے بھین کا مل بخس کو سے اس کو بہنچا تا ہے۔ (ایم الصلے مالیس)

كيا لوگ يدگمان كرتے ميں كوئيں اسى قدر پر راضى مبوما ول كر وہ كهدديں كرمم ايمان لائے اوراجى

ان كايستان نركيا مائتے ؟ (الوميت مديم طبع بمادم)

کتاب بحرالجوابر میں مکھا ہے کہ ابوالخیرنام ایک بہودی تھا جو پارسا طبع اور داست بازا دہی تھا اور خدا تعالیٰ کو واحدلا مثر کیہ جانتا تھا۔ ایک وفعہ وہ بازار میں میلا جاتا تھا تو ایک سجدسے اُس کو آواز آئی کہ ایک لڑکا قرآن مثرافین کی یہ آیت پڑھ رہا تھا ،۔

الَيْمَ أَهُ آحَسِبَ النَّاسُ آنُ يُتُوكُوا آن يَعَوْلُوَا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٥

(حقيقة الوحي صفحه ١٧١١)

مومن كوجا سيئه كر دومرے مح مالات سے عرب بجڑے كيا لم تعبب كرتے سوكر جس المتحال ميں خوا تعالى نے يہو داوں كو دالا تھا وہى المتحال تمهادا بھى كيا گيا سو فدا تعالى فرما تا ہے اكم أَ اُحَيبَ النّاسُ اَنْ يَسْتُركُوا اَنْ يَقُولُوا اَمْنَا وَهُمْ لَا يُغْتَنُونَ ٥ ( تتم حقيقة الوى مالاً)

يغلطى سِهِ جوكما جاتا سِه كركِسى ولى كم باس جاكر صدم ولى فى الفور بن سُكُ - الله لقالى تويد فرمانا سِه كه آخيسِبَ النّاسُ آنْ يَيْتُركُوا آنْ يَيْتُولُوا المَنّا وَهُمْ لَا يُغْتَنُونَ (س ٢٠، جب يمك انسان آزما يا مزجا و سے فتن ميں مردُ الاجا وسے وہ كب ولى بن سكتا ہے .... اہل الله مصائب مضدا مُد

کے بعد درمات پاتے میں لوگوں کا یہ خیالِ خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جاکر بلا محابرہ و تزکیر ایک دَم میں صدّلقین میں داخل ہوگیا۔ قرآن کو دکھیو کرخدا کیس طرح تم پر راضی ہوجب مک ببیوں کی طرح مصائب وزلازل ندا ویں منبول نے بعض وقت تنگ آکر بریمی کہہ دیا حتیٰ بقول الدّسول والّہ ذین اُمَنَوْ اَمْعَهُ مُنی نصر الله - اللّٰدے بندے ہمیٹ ، کہا دُں میں ڈالے گئے پھرحمتُ دان کو (المحم جلدة على مورخر 1 ارجون ١٩٠٩ و ١٩ مث)

قبول *کیا*۔ رصوان وقرب اللي حاصل كرنے كے لئے دوسى طراق ميں - ايك توتشريعي احكام سے ترقى موتى ہے اِسی لئے تشریعی مکالیف فرمائیں مگریہ وہ تکالیف ہیں جن سے اِنسان بے سکتا ہے وہرے وہ تکالیف ہیں جوخدا انسان محسرم والنا سے کسی کے ماتھ میں مازیان وے کراسے کما ما ماسے کر آو اسے بدن يرآب مارتو ومتى الامكان ايسام كرس كاكبونكر انسان است تشين وكه نهيس دينا ميا بنا بس حق كاليف اِختیادیں ہی ان سے بے کروہ منزل مقصود یک نہیں بہتے سکتا مگر حری الیف خدا کی طرف سے ہوں وه جب إنسان پرېلى بى اوروه ان برصبر كرتا ہے تواس كى ترقى كاموجب بروماتى بى ... بوض تكاليف دوقیم کی ہیں۔ایک و وحِقدہے جو احکام ریشتمل ہے مگر اس میں بہانوں کی گنجائن ہے مِصَوم وزکوٰۃ و ملؤة وج حبب مک پورااخلاق منهو-إنسان ان سے پہلوتهی کرسکتا ہے لیں اس کسرکونکا لئے کے لئے تكاليف مهاويه كا ورود موماس فأكر جوكجه انساني القدس بورانهين مؤا وه خداى مردست يُورا ہوجائے۔ ارب کہتے ہیں تكاليف كسى تجيلے كرم كى مزاميں ہيں ہم كہتے ہيں يہ ائند و ترقيات كے كئے بین ورسزیت تب کرنا مین ایک مزا بوگا . (بررملد، مع مورخه ۲۵ مون ۱۹۰۸ و مد) اِسْلاء مزوری سے مبیے یہ آیت اشارہ کرتی ہے آحسیت النّاس اَن می تُرکُو اَ اَن يَعْدُولُوا

أُمَنَّا وَهُمْ لَا يُفِتَّنُونَ . (س.٢) (ديورط علىدسالان ١٨٩٤ ملس)

بہت سے لوگ بہال آتے ہیں اور جا ہتے ہیں کر میکوک مار کر عرش بر بہنچائے اور واصلین سے موماوي السيد لوگ تم مد كرتے ميں وہ انبياء كے حالات كو ديجيس بغلطى ہے جوكما جا آ اب كركسي ولى مع بإس جاكر صدما ولى في الفور بن سكة ـ المترتعالي تويه فرمانا سب كم آحَسِبَ النَّاسُ إِنْ يُتَوُّكُوا آنْ يَتَقُولُوْا أَمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ - (س ، ٢) جب ك إنسان آزما يا رَجاوه فتن مي مذالا جاوے وہ کب ولی بن سکتا ہے۔ ایک علس میں بایزید وعظ فرما رہے تھے وہاں ایک مشا کخ زا دہ بھی تقاجوا كب لمبايدسد ركفتا تفاأس كواب سے اندروني تغض تفاراتُدتعالي كابيغا صربے كرير ان خاندانوں کو چیوڈ کرکسی اور کوسے لیٹا ہے جیسے بنی اسرائیل کو جیوڈ کر بنی اسماعیل کو اے لیا کیونکروہ لوگ عيش وعشرت بين يزكر خدا كو تعبول سئة موئه بين روَ يَلْكَ الْدَيَّامُ مُنَدَ ا وِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ الْأ سواس شیخ زاوے کوخیال آیا کریہ ایک عمولی خاندان کا آدمی ہے کہاں سے ایسا صاحب خوارق الگیا لوگ اس طرف محکے ہیں اورہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے بایڈ یدین طامر کیں۔ انہوا نے ایک قیمتہ کے رنگ میں یہ بیان مشروع کیا کہ ایک جگر مجلس میں دات کے وقت ایک لمب حبل رہا

( ديورث جلسدسال نز ١٨ ٤ ما ومنعجه ٢٢ ، ١٣٠٠ )

غرض إس سلسله ميں جوابتلا وُن كاسلسله واسم بهت سى کھوكريں كھانى پُر تى بي اوربت سى .
موتوں كوقبول كرنا پُر اس يم قبول كرتے ہيں كه الى انسانوں بيں جواس سلسله بيں داخل ہوتے ہيں الى بيں بعض اليے بزدل ہوتے ہيں كھرت قوم كاكرت كورك يورك يون الله يعن اليے بزدل ہوتے ہيں كھرت قوم كاكرت كوركي كرمى الك موجة بيں - إنسان بات كوتو لورا كرائيتا ہے مگر ابتلا كے مامنے ظرزا مشكل ہے ۔ خدا وند تعالى فرانا ہے احسب النّاسُ ان يَنْ تَرْكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمنّا وَهُم لَا اَنْ اَلَى مَنْ مُون الله عَلَى مُورى شَعْ بِي كروه ايك طون بي اورامتحال منہ وسكا ميں اورامت الله الله الله بين كروه ايك طون بي اور باب ہوتا ہے وہ ابتلا سے فالى منہ روسكا - ہما رہ بہت سے لوگ اليے ہيں كروه ايك طون بي اور باب الله - (الحكم جلدا منظ مورخ م م ہراگست ١٩٠١ و مق

قرآ ن النزلی سے صاف یا یا ما نا ہے کہ ایمان کی تحمیل کے لئے مزوری ہے کہ ابتلا اور بھیے فرایا اَحَیبَ النّاصُ آن یُکْتُرکُوْ اَکْ یَعْدُلُوْ اَلْمَا یَ مُعْمُ لَا کیفُلَنُوْ اَکْ یَکْمِیا اور وہ فِتنوں میں مزیزیں۔ کر حرف اُمنّا کہنے سے جموڑے مائیں اور وہ فِتنوں میں مزیزیں۔

ا نبیا وعلیهم السلام کودکھیوا وائل میں کِس قدر دُکھ ملتے ہیں۔ رسول اللیصلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھوکہ ایک کی متی زندگی میں کِس قدر دُکھ اُٹھانے پڑے۔ طالعَت میں جب آپ گئے تو اس قدر ایک کے بتعراس کونون جامی بوگیا تب آئی سے فرایا کر کیسا وقت سے کی کلام کرتا ہوں اور لوگ مُذہبیر لیت بین اور دی کما کرا سے میرے ربّ کیں اِس دکھ بر مبرکروں گاجب کک کرتوراضی سوحا وسے۔

اولیاء اورابل الله کاری مسلک اور فقیده موقاسے بستیدعبدالقا درحبلانی تکھتے ہیں کوعشق کا فاصدہے کرمصاف استے ہیں ۔ انہول نے کھاسے سے

عشقا ! ببراً ! تومغزگردان ووی باشیر دِلان میدرستی باکردی اکنون که بما روئے نبرد آوردی مرحیله که داری کئی نامردی

مصائب اورت الیف پر اگرمبر کیا جا وے اور خدا تعالیٰ کی قضا کے ساتھ رصا ظا ہر کی جاوے تو وہ کل کٹائی کا مقدم ہوتی ہیں۔ ا

سرئلاكيس قوم والوداده است زيراً ل كي كني إبهاده است

ا مخفرت صلی الله علیه وسلم بهی کی تکالیف کا نتیج تھا کر مکر فتح مردگیا۔ دعا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ سنرط با ندھنا بڑی غلطی اور نا دانی ہے۔ جن مقدس لوگوں نے خدا کے فضل اور فیوض کو حاصل کیا۔ انہوں نے اس طرح حاصل کیا کہ خدا کی داہ میں مُرمَر کرفنا مہو گئے خدا تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جا نتا ہے جو دس دن کے بعد گراہ ہوجانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس برخودگو ابی دیتے ہیں جبکہ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ بہماری دعا قبول نہیں مہوئی۔ (الحکم مبلد لا علق مورض ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۴ مالا)

مصیبت اور شکلات بھی انسان کے ایمان کے پیکھنے کا ایک ذریعہ ہیں چنا پیر قرآن مٹرلف میں آیا ہے اَحَسِبَ النّاصُ اَنْ تُی ٹُوگو اَان لَیْقُولُوۤ اامَنَا وَ کُسمْ لَا یَفْتَنْوُںَ۔

(الخم جلد لا مسلمورفه > ١ راكتوبر٢ ٠ ١٩ م مك)

جب سے نبوت کاسلسلہ جاری ہو اسے یہی قانون جلا ہے ہے قبل ازوقت اِبتلا مضرور ہتے ہیں تا کچول اور کچوں میں امتیا ذہو اور مومنول اور منا فقول میں بین فرق نموداد ہو اِسی لئے خداتعالی نے فریا ہے احسب النّاس ان یُسٹر کو آن یَسٹر کو آن یَسٹر کو اُن یَسٹر کو کہ میں اللّا یہ کہ نہ کو کہ اللّا ہے ہیں کہ وہ صف اِتناہی کہنے پر نجات یا جا ہیں کہ ہم ایمان لا سئے اور اُن کا کوئی امتحان نہ ہو یہ بھی نہیں ہوتا ۔ دنیا میں جہ اُنہا وی اُنظام میں برنظر موجود ہے تو رُوحا فی عائم میں برنظر موجود ہے تو رُوحا فی عائم میں برکیوں نہو کا بغیر امتحان اور اُزائش کے مشاب ہے کہ اللہ تعالی اور اُزائش کے مشاب ہوئے کہ اللہ تعالی اور اُزائش کے مشاب ہوئے کہ اللہ تعالی اور اُزائش کی خرورت ہے اور بروں امتحان اور اُزائش کی خرورت ہے اور بروں امتحان اور اُزائش کی خرورت ہے اور بروں امتحان اور اُزائش کی مزورت ہے اور بروں امتحان اور اُزائش کی مزورت ہے اور بروں امتحان اور اُزائش کے اس کو کچھ معلوم نہیں بہونا۔ ایسا خیال کرنا مزص و خلطی بلکہ تفری صوری بہنچیا ہے کہ مؤمل اللہ تعالی اور اُزائش کے اس کو کچھ معلوم نہیں بہونا۔ ایسا خیال کرنا مزص و خلطی بلکہ تفری صورت ہے اور بروں استحان اور اُزائش کے اس کو کچھ معلوم نہیں بہونا۔ ایسا خیال کرنا مزص و خلطی بلکہ تفری صورت کے اور بروں استحان کی اس کو کچھ معلوم نہیں بہونا۔ ایسا خیال کرنا مزص و خلطی بلکہ تفریک بہنچیا ہے کیونو کھران اور اُن کی اُن میں ہونا۔ ایسا خیال کرنا مزص و خلطی بلکہ تفری صورت کی بہنچیا ہے کیونو کھران اور کا مورت کے اس کو کچھ معلوم نہیں بہونا۔ ایسا خیال کرنا مورن غلطی بلکہ تفریک بہنچیا۔ ہے کیونو کھران اور کی کی میں کی مورت کے اس کو کچھوں کی میں کی مورث کی مورث کے اس کو کھران کو کو کھر کی کھروں کے کہر کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھرو

کی عظیم الشان صفات کا انکارہے۔ اِستان یا آزمائش سے اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ تا حقائی تخفیہ کا اظہار ہو جا وسے اور ایس معلوم ہو جا وہ کہاں ہو جا وسے اور ایسا ہی دوسرے لوگوں کو اس کی خوبیوں پر اللہ کے ساتھ صدق واخلاص اور وفار کھتا ہے اور ایسا ہی دوسرے لوگوں کو اس کی خوبیوں پر اطلاع ملے پس برخیال باطل ہے اگر کوئی کرسے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان کرتا ہے تو اس سے با یا جاتا ہے کہ اس کو علم نہیں اس کو تو ذرق فرق فرق کوئی کرسے کہ اللہ تعالیٰ جو امتحان کی بی میں میسا جا وسے کہ ایک آومی کی ایما فی کیفیتوں کے طمار کے لیے اس پر ابتلاء سویں اوروہ اِمتحان کی جی میں میسا جا وسے کسی نے کہا چھا کہا ہے ہو ابتلاء سویں اوروہ اِمتحان کی جی میں میسا جا وسے کسی نے کہا چھا کہا ہے سے بر تابلکیں توم راحتی دادہ است زیر آس تنج کرم بنہا دہ است ہر تابلکیں توم راحتی دادہ است نیر آس تنج کرم بنہا دہ است

معورے اِبلاء کا ہونا مزودی ہے جیسے المحاہے احسِب الناس آن بیتر کو آآن یقولوا اُن یقولوا اُن یقولوا اُن یقولوا اُن یک من کا کہ من کا کہ ایک طوت تو می بین فتح کی جربی دی جاتی تھیں اور ایک طوت آل کو جان کی بھی نیز نظر من آتی تھی۔ اگر نہوت کا دِل منہونا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ یہ اسی ول کا حوصلہ تھا۔ بعض اِبتالا ء صرف تبدیل کے واسطے ہوتے ہیں عملی نمونے ایسے اعلیٰ درج کے مہوں کہ اُن سے تبدیلیاں ہوں اور الیسی تبدیل ہو کہ خود انسان محسوس کرے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو کہ میں مہلے تھا بلکہ اب میں ایک اور انسان مهوں۔ اِس وقت خواکوراضی کروٹ تی کہ تم کوبشار تیں ہوں۔

(البدرهلدا ول على مورخ ٢٦ رديمبر١ ١٩٠ مثل)

دعا اوراس کی قبولیت کے ذمارنے درمیانی اُ وقات میں بسا اوقات ابتلاء برا بتلاء استے ہیں اور ایسے ایسے ابتلاء ہی آ جاتے ہیں جو کمرتوڑ دیتے ہیں گرمستقل مزاج سعیدالغطرت ان استلاوں اور مضکلات میں بھی اسپنے دَب کی عنایتوں کی نوشبوشوں گھتا ہے اور فراست کی نظرسے دکھتا ہے کہ اس کے بعد نفرت ابتی ہے۔ ان استلاؤں کے اُنے میں ایک رستر رہمی ہوتا ہے کہ دعا کے لئے بوش بڑھتا ہے۔ کیونکر جس جس قدر اصفراد اور اضطراب بڑھتا جا دے گا۔ اسی قدر رُوع میں گدازش ہوتی جائے گا اور یہ دعا کہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے بہا ہمی گھرانا منیں جا ہیئے اور بے صبری اور مبتیرادی سے اپنے الله دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے بہا ہمی گھرانا منیں جا ہیئے اور بے صبری اور مبتیرادی سے اپنے الله ور مبنی ہوتا جا ایسا وہم الله تعدال کو ان منیں جا ہیئے کہ میری دعا قبول منہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم الله تعدال کو ان منیں جا دور ان مناس کے دان انسان ہم الله تعدال کو ان مناس کے دور دعائیں قبول فرانے والا ہے۔

(الحكم حليه علامورضه الرمادي س. ١٩ وماي)

بیعت کرنا مرف زبانی اقراد ہی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کردینا ہے خواہ زِت ہونقعان ہو کچے ہی کیوں منہوکیں کی بر واہ نہ کی جا وے میٹر دکھے واب کس قدر الیے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو گورا کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو آزما ناجا ہے ہیں ۔ بس ہی ہجے دکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کی قسم کی تعلیف منہیں ہونی چاہیئے اور ایک برامی زندگی بسر ہم و حالا تکہ انہیا وا ورقطبوں پرمصائب آئے اوروہ فابت قلم منہیں کہ مرایک تکلیف سے محفوظ رہنا تھا ہے ہیں بیعت کیا ہوئی گویا خدا تعالیٰ کورشوت دینی ہوئی حالا تکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے آ حسب النّاس آئی ہے۔ توگو آئی آئی تھو گوا الممنّا و کھم آدیف تعنی ہوئی حالا تکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے آ حسب النّاس آئی ہے۔ توگو آئی آئی تھو گوا الممنّا و کھم آدیف تعنی سے بی سے بی سکتے ہیں۔ ہرایک شخص کو جوہما دے ہائے پرمیت منہیں ڈوالا جا وے کا بھر پر ہو گا اور یہ کرتا ہے جا وی گا اور یہ تفکی کرنا کہ تک الموت میرے باس منہیں کے مرائے کا فشکر مذکریا جا وے کی خد سے گا اور یہ تفکی کہنی ہے۔ ورشرط وفا دکھا وے اور نابت قدمی وصد تی سے ستقل رہے۔ اللّا قال برکا اور یہ تفکی کرنا کہ تک الموت میرے باس منہیں کے میرے کئے کا فقعان مذہو میرے ال کا بال برکا اور ہو تھی کہنیں ہے۔ ورشرط وفا دکھا وے اور نابت قدمی وصد تی سے ستقل رہے۔ اللّا قال ہی کا فری سے اس کی رعا یت کرے کا اور ہر ایک قدم ہی ان کا مددگا دیں جا دے کا ذری کا درگا دیں جا در کا در سے اس کی رعا یت کرے کا اور ہر ایک قدم ہی ان کا مددگا دیں جا در کا در سے اس کی رعا یت کرے کا اور ہر ایک قدم ہی ان کا مددگا دیں جا دے کا ذری کا د

(الحكم طار، مهم مورث برحون ۱۹۰ و من )

جب الله تعالی کرون میں اسمانی سلسلر کو قائم کرا آہے تو ابتلاء اس کی جزوم و تے ہیں جو اکس سلسلہ میں داخل ہو تا ہے مور موری ہو اسے کر اس پر کوئی ابتلاء کو وے تا کر اللہ تعالی ہے اور مستقل مزاجوں میں امتیا زکر دے اور صبر کرنے والوں کے مارج میں ترقی ہو۔ابتلاء کا آنا ہمت عزد کا کہ الله تعالی فرا تا ہے احسب التا کی آئی ہے ترکی اال یکھو کو آ اُم تنا و ھے م لا یف تنون کیاوک میں کر ہی جو اور ان ہر کوئی ابتلاء کا آنا ہم کہ کو مورث اتنا کہ جن بری جھوڑ دئے ما دیں کر ہم ایمان لائے اور ان برکوئی ابتلاء نر آوے ایساک جمی شہیں ہوتا فی اتنا کی منظور ہوتا ہے کہ وہ غدا دوں اور کچوں کوالگ کر دے بہی ایمان کے بعد صروری ہے کہ انسان دکھ اُس اللہ اسک ایمان کا بچھ مزاہی سنیں ملتا۔ آخفرت ایمان کے بعد صروری کے کہ انسان دکھ اُس اسکا تی ہیں اور انسوں نے کیا کیا دکھ اُس کھائے۔ آخوان کے صربریا شدتھا کی نے ان کو رکھے کرگئی اجا ہے مداوی اور انسوں کے ایمان کا بچھ مزاہی سنیں ملتا۔ آخفرت مربریا شدتھا کی نے اس کو دیکھ کرگئی اجا ہے جس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کیا ہی دہ کہ اور ان ان ان میں جہ اور دی ہی رہتا ہے اور دان پر افعام واکرام کرتا ہے اور دی ہی رہتا ہے اور ان پر افعام واکرام کرتا ہے اس کے کہ دیتا ہے اور اس کی کہ دیتا ہے اور اس کی کہ دیتا ہے اور اس کا کہ دیتا ہے اور اس کی کہ دیتا ہے اور اس کو کھور کی کہ دیتا ہے اور اس کی کھور کے کہ دیتا ہے اور اس کی کھور کی کھور کے کہ کور کی کھور کی کھور کے کہ کہ کہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کور کھور کی کھور ک

وفا داری کوست کم بنا ما ہے لیکن کیتے اور غدّار کوالگ کر دیما ہے۔

( الحكم حليرى على مودخرم ٢ راكست ٢١٩٠٣ صير)

إنعام وبركات إمتحان وابتلاء كساتة وابستهموت ميري يا وركعوكهميش عظيم الشان نعمت ابتلاء سے الله اور ابتلاء مومن کے لئے مشرط سے جلیے اُحسب النّاس آن یہ تو گوا آن يَّقُولُوا المَنَا وَهُمُ لا يُفْتَنُونَ يَعِي لِي الله لمان كرستي بين كروه اتنا بي كردين يرجهور دئ جاویں کہ ہم ایمان الشف اور وہ آزمائے منعا ویں -ایمان کے اِمتحان کے لئے مومن کو ایک خطر ناک آگ میں بڑنا پڑتا ہے مگر اس کا ایمان اس اگ سے اس کومیح سلامت نکال لا ماہے اور وہ اگ اس بر ككزار موجاتي سع بمومن موكر البلاء سع كبهى بيطن كرنهين مونا جاميئة اود البتلاء برزياده ثبات قدم د کھانے کی صرورت ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں جوستیا مومن ہے اِبتلاء میں اس کے ایمان کی حلاوت اور لذت اورمبي برمدجاتي ہے۔اللہ تعالیٰ كى قدرتوں اور اس كے عجائبات ير اس كا ايمان برصمنا ہے اور وه سيل سے بہت زياده خداتعالیٰ كى طرف توجركرا اور دعا وُل سے فتمیاب اجابت ماہتا ہے۔ يرانسوس کی بات ہے کہ انسان حواہش تواعلیٰ ملارج اور مراتب کی کرے اور ان تکالیف سے بحیا جا ہے جوانکے حصول کے لئے صروری میں - یفیناً یا در کھو کہ استلاء اور امتحان ایمان کی مشرط ہے اس کے بغیرایمان ایمان كاللهوما بي رئيس اوركوتى عظيم الشان نعمت بغير ابتلاءملتي بهي نهيس ونيا مين بعي عام قاعده ميي سيه كم دنیوی اسائشوں اورنعتوں کے حاصل کرنے سے لئے قسمقیم کی شکلات اور رنج وتعب اُ مفاسنے پڑتے ہیں طرح طرح سے امتحانوں میں سے بوكر كزرنا پڑتا ہے تب كميں ماكركاميا بى كاشكل نظراً تى ہے ا ورهيري وه عن الله تعالى كفضل برموقوت سهد بعرخدا تعالى حبيبي نعمت عظمي حب كى كو أي نظير أي نامي يه مرون إمتحال كيسيميسراسك. (الحكم حلد بريست مورخ ١٧ رجنودي ١٩٠٣ وصل)

فراتعالی کی راہ میں جب تک انسان بہت سی شکلات اور امتحانات میں اورا مذا ترے وہ کا میا بی کا سطیفیکیٹ حاصل نہیں کرسکتا۔ اِسی لئے فرمایا ہے اَحسیب النّاس اَنْ تَیْفُکُوْ اَنْ تَیْفُرُوْ اِنْ تَیْفُرُوْ اِنْ تَیْفُرُونُونُ کی اِللّٰ ایمان وار فی ہم ایمان لائے اور وہ آز مائے رہا ویں ... کل ایمان وار فینے کے لئے عجا ہوات کی صرورت ہے اور ختلف اِبتلا وُں اور امتحانوں سے ہوکر گزرنا ہو آئے ہے سے

گوئمبندسنگ معل شود در مقام صبر آرے شود ولیک بخون جگرشود (الحکم حبلد مدعظ مورخرم ۲ مِسئ م ۱۹۰۵ مسل کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم اُمنّا ہی کہ کر چھٹکا دا بالیں گے اور کیا وہ آ زائش میں مذ والے جاویں گے سواصل مطلب یہ ہے کہ یہ آ زائش اسی لئے ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھٹا چاہٹا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی ونیا پر مقدم کیا ہے یا سیں ۔ آجل اِس زماز میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی داہ کو اینے مصالح کے خلات یا تے ہیں یا لبعض جگر حکام سے ان کو کچے خطرہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی داہ سے اِنکار کر میٹھے ہیں ایسے لوگ ہے ایمان ہیں۔ وہ نہیں جانے کہ فی الواقع خدا ہی احکم الحاکمین ہے ۔ اِس میں کچھ شکر نہیں کہ خدا تعالیٰ کی داہ بہت وشوار گذار ہے اور یہ بالکل سے ہے کہ جب بی اِنسانی خدا تعالیٰ کی داہ میں ابنی کھالی اپنے ہاتھ سے مذا تا دے تب بی وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہما دے نزدیک بھی ایک ہے وفا لوکر کسی قدرومزات کے قابل نہیں۔ جونو کرصدی اور وفائنیں دکھلانا وہ کھی قبولیت نہیں یا تا۔ اِسی طرح جنابِ اللی میں و شخص یہ دوج کا ہے اوب ہے جوچند رونہ ونیوی منافع یونکا ہ دکھ کر خدا (تعالیٰ) کو جھو ڈرتا ہے۔

(البدر مجلد ہ عظ مورخ ۸۔ اگست ہم ، ۱۹ وصی ا

وگ يستجه بوت بن كرمون مُدسه كدوينا كربم ايمان من آئه بي كافى ب اُوركوئى امتخانى من كافى ب اُوركوئى امتخانى منتكل بين من است گل به بالكل فلط فيال ب - الله تعالى موس پر ابتلا عجيج كر امتخان كرتا ب - تمام راست بازوں سے خدا تعالى كى بيئ مُنفت ہے - وہ مصائب اور شدا ئدييں صرور ڈا ہے جاتے ہيں - راست بازوں سے خدا تعالى كى بيئ مُنفت ہے - وہ مصائب اور شدا ئدييں صرور ڈا ہے جاتے ہيں - راست بازوں سے خدا تعالى كى بيئ مُنفت ہے - وہ مصائب اور شدا ئدييں صرور ڈا ہے جاتے ہيں - راست بازوں سے خدا تعالى كى بيئ مُنفت ہے - وہ مصائب اور شدا ئدييں صرور ڈا ہے جاتے ہيں -

اِبْلا وُں کا آنا صروری ہے اس سے کوئی بچ شیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرما ناہے آ حَسِبَ النَّاسُ آئ یَّتُ تُوکُوَّا آنْ تَیَقُوُکُوَّا اُمَنَّا وَ کُسُمُ لَا کِفْتَانُوْنَ لِین کیا لوگ کماں کربیٹیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ا تنی ہی بات پر رامنی ہوجا وسے کہ وہ کہ دیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ ابھی اِمتحال ہیں نہیں ڈوالے سکتے۔ (الحجم جلد اعلم مورخد وارع ہوں کا 19 ماکش

اکٹر ہی جاہتے ہیں کہ تھیلی رسرسوں جا دی جا وئے۔ وہ منیں جائے کہ دیں کے کامول میں کس قدر صبرا ورحوصلہ کی حاجت ہے۔ اور تعجب توریہ کہ وہ جس ونیا کے لئے رات دن مرتے اور کویں مائے ہیں اس کے کاموں کے لئے تو برسوں انتظار کرتے ہیں۔ کسان ہیج بوکر کتے عصر کے منتظر رہتا ہے لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چونک مار کرولی بنا دوا ورسیلے ہی دن جا ہتے ہیں کہ عرفش پر بہنچ جا ویں حالاکہ مذاس راہ میں کوئی محنت اور مشقت آٹھائی اور ترکسی ابتلاء کے نیچ آیا۔ عوب یاد رکھو کہ افتد تعالیٰ کا یہ قانون اور آئی نہیں بیاں ہرترتی تدریجی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نری آتنی ہا توں سے خوش نہیں ہوسکتا کہ ہم کہ دیں ہم مسلمان ہیں یامومن ہیں جائے اس نے فرمایا ہے آ حسیب النّامی

لوگسنجے لیتے ہیں کہم موہی ہیں اورسلمان ہیں کیکن دراصل وہ نہیں ہوتے۔ زبائی اقرارتوایک ہمالی بات ہے لیک ہیں کرکے و کھانا اُور بات ہے۔ خوا تعالیٰ فرنانا ہے اَحَسِبَ النّاسَ الّة یعنی کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن اور کی ایک دار ہیں اور ایمی وہ آزمائے نہیں گئے۔ لپس جب تک آزمائش زہوایمان کوئی محتیقت نہیں رکھتا بہت لوگ ہیں جو آزمائش کے وقت میسل جاتے ہیں اور تعلیف کے وقت ان کا ایمالی وہ گھگا جاتا ہے۔ (بدر جلد او عظمور ضرور مرد رفودی عام و مدا ا

کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کرمون إِ تناکہ دینے سے ہی کرہم ایمان لائے مجھ وٹ جائیں گے اور
ان کا اِمتحان مزلیاجا وے گا- اِمتحان کا ہونا تو مزوری ہے اور امتحان بڑی چزہے سب پنم ہول نے اِتحان
سے ہی ورجے پائے ہیں ۔ یہ زندگی وُنیا کی بحرو سروا لی زندگی نہیں ہے۔ کچھ ہی کیوں رز ہو آخر چیووٹ فی پڑتی
ہے بمعائب کا اُن مزوری ہے۔ و کھیوا یوب کی کمانی میں کھا ہے کہ طرح کی تکالیف اسے نہیں اور
برے معائب کا اُن مزوری ہے۔ و کھیوا یوب کی کمانی میں کھا ہے کہ طرح کی تکالیف اسے نہیں اور
برے معائب کا اُن لہوئے اور اس نے مبرکے رکھا۔

( الحكم مبلداد ينام مورخهم استبره ١٩٠ ومسل)

المارستيري ١٩٠٩ عش

کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کر مرف زبانی تعبل وقال پر ہی ان کوچپوڑ دیا جائے کا اور مرف إتنا کہنے سے ہی کہ مرف اتنا کہنے سے ہی کرہم ایمان سے آئے دیندار سمجھ جائیں گے اور ان کا اِمتحان مذہو کا بلکہ امتحان اور از اُکُنْ کا ہونا نہایت مزودی ہے ہیں۔ انبیاء کا اِس پر اتفاق ہے کہ ترقی موارج کے لئے اور اکش مزودی ہے اور جب کک کوئی شخص از ماکش اور امتحان کی منازل طے نہیں کرتا دیندار منیں بی سکتا ۔

(الحكم جلداا عليه مورخه واراكمتوبر، ١٩٠٠ صن

بررملدا ملا مورفر ، اراكتوبر ، ١٩٠٤ مش)

فداتعالی کے مامور برایمان لا نے کے ساتھ اسلاء مزودی ہے۔ خداتعالی فراناہے آخیب الناس ان میں اس کے برکہم ان میں کے درکہ اس کے برکہم ایک کے ان کی میں کے درکہ اس کے برکہم ایک لائے کے ایک کا میں کے درکہ ایک کا میں کہ درکہ کا میا ہوئے کہ میرا ایک کا میں کہ درکہ کہ اس کے خلاف ہے کہ میرا ایک کی میں کہ درکہ کہ کہ درکہ کا میا ہوئے کہ میرا ایک کا میں ہوسکتا۔ وہ جب اپنی کے خلاف ہے کہ مومن پر استاء من اس کے خلاف ہے کہ مومن پر استاء من اس کے خلاف ہے کہ مومن پر استاء من کہ کا میں اس کے خلاف ہے کہ مومن پر استاء من اس کے میں اس کے خلاف ہے کہ مومن پر استاء من کا میں اس کے میں کہ کہ درکہ کا میں ہوئے میں ملاب بندکیا گیا۔ ملک سے نکا ہے گئے۔ دہ میں اس کے زہر تک دے دیا۔ تلواروں کے صابح زخم کی اس جو نہے کہ میں جو نہے کہ اس جب ہما رہے مقتداء و میں تو اس کا مقابلہ کرنا جا ہیے۔

ابتلاواسی واسط استے ہیں کرصادق حبوا ہوجائے اور کا ذب مجدا۔ خدار میں ہے مگر وہ فنی اور بنیاز اسک و استطے استے ہی کرصادق حبو جاتی ہی ہے۔ جب انسان اپنے ایمان کو استفامت کے ساتھ مدد نزدے تو خدا (تعالیٰ) کی مدد بعر منقطع ہو جاتی ہے۔ بعض آدمی مرف اِتنی سی بات سے دہرتیہ ہوجاتے ہیں کہ ان کا لو کا مُرگیا یا بیوی مُرگئی یا رزق کی تنگی ہو ممئی حالانکہ یہ ایک ابتلاد مقاجس میں اُور نظتے تو انسیں اس سے بڑھ کر دیا جاتا اور رزق کی تنگی سے براگدادیل ہونا موں کا کام میتی کاست بوہ نسیں۔ یہ جو

پراگشده دوزی پراگشده وِل

كيت إن اس ك ير مص بين كرجوب الحدد ول بووه بدا كنده روزى دمتا ب اورا قل توصا د تول كس سواغ و كيت إن الم من الح و المنظم المن المنظم المن المنظم المنظ

گرے معرّز- ایخعزت مسلی افدعلیہ وسلم پرایمان لاکرمب کو پیٹمن بنالیا کا دوبا دہیں بھی فرق انھیا۔ یہاں بھی کراپنے نئپرسے می نتکھے۔ یہ بات نموب یا درکھوکہ تجی بعثوئی الیسی مجیزہے جس سے تمام شنکلات بھل ہوما تی ہیں ا ور کل پراگٹ ڈھیوں سے نجات ملتی ہے۔ ( مدرجلد ے مشعور فردی ۱۹۰۸ وصیّر)

جولوگ فعدا فی امتحان میں پاس موحاتے میں پھر اُن کے واسطے مرطرع کے آرام وآسائٹ، رحمت اونونل کے وردوازے کھول دھے جاتے ہیں۔ وکھیو قران نٹریٹ میں صاف فرا پاستے کہ آسکیب النّاس آن یہ ٹرکو آ اُن یَکھُولُوا اَمَنَا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُون صوف زبان سے کہ لینا تو اسان ہے مگر کچہ کرکے دکھانا ورضائی اُنتحان ب پاس ہونا بڑی بات ہے۔ (الحکم مبلد 11 مطالم دوخر 11 رارچ مرواء مشر)

خدابرا بے نیازہے۔ اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ گوئی جہتم ہیں جا وے یا کر ہہشت میں جا دے اس کے دوزج میں جانے سے معدا کا کچے برگر تا نہیں اور کسی کے پہشت میں جانے سے معدا کا کچے برگر تا نہیں اور کسی کے پہشت میں جائے سے معدا کا کچے برگر تا نہیں اور کسی کے پہشت میں جائے اس آئ گینٹر گؤا آئ گینٹو گؤا اس آئ گینٹر گؤا آئ گینٹو گؤا اس آئ گینٹر گؤا آئ گینٹو گؤا اس آئ گینٹر گؤا آئ گینٹر گؤا آئ گینٹر گؤا آئ گینٹر گؤا آئ گینٹر گوئی اور گیا گہا کہ آیا وہ عقیقتاً مومن ہیں کہا یا کہ نہیں ہوجا تا ہے اور حال میں کہ اس تول کا اِمتحال نہیں کیا گیا کہ آیا وہ عقیقتاً مومن ہیں کہا یا کہ نہیں اور گی بات ہی ہے کہ انسان اوّل صدق اضلام اور اس کی اس تول کا صدق اضلام اور اس کی اس تول کا صدق اور اس کی اور گی بات ہی ہے کہ انسان اوّل صدق اور اس کی اور گیا بات ہے جہر منترسے ولی جانے والے نیا لات کے لوگ اور عرف آئے۔ چھوہ سے آممانی خوالوں سے طرف جیا گائ ہی جانوں سے خوالات رکھنے والے ہیں تا ہیں۔

(الحكم جلد ١١ يميم مودفر ١ رابريل ١٠٠ ووصل)

انسان ونیوی امتحان کے واصطے کیا کیا تیا رہاں کرتا ہے اورکس قدرت کر اورغم اس کو ہوتا ہے اورکس قدرت کر اورغم اس کو ہوتا ہے اورکسی کیسی کسی شاقہ محنت برواثنت کرتا ہے۔ بے تنکری ہے توکس سے و دہنی امتحان سے بنی محنت کی جاتی توکس کے واسطے ویں کے امتحان کے واسطے واسطے واسطے واسطے واسطے اللہ تعالیٰ فراتا ہے کہ اَ حَسِبَ النّاسُ اَنْ تَیْنُوکُواْ اَنْ تَیْکُوکُواْ اَنْ تَیْکُوکُواْ اَنْ اَنْ اَلْمُ اَلَٰ اَلْمُ کَا اِللّٰ اللّٰمِ کَا اِللّٰ اللّٰمِ کَا اِللّٰ اللّٰمِ کَا اِللّٰ اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کَا کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا کُورِ کُمْ کُورِ کُمْ کُورِ کُلُورُ کُمْ کُورِ کُمْ کُورِ کُمْ کُمْ کُلُورُ کُمْ کُمُورُ کُمْ کُمُ کُمُورُ کُمْ کُمْ کُمْ کُمُورُ کُمْ کُمْ کُمُورُ کُمْ کُمُورُ کُمُورُ کُمْ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمْ کُمُورُ کُمُورُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُکُمُ کُمُورُ کُمُورُکُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُورُ

(الحكم جلد ١٢ المس مورخ ١٢ مثى ١٩٠٨ صط)

خطرناک مشکلات بین نابت قدم رمهنا اور قدم آگے ہی آگے اُ مُصَانا اور خلائی اِمتحاد میں پاس موجانا سبتے اور شیقی ایمان کی دلیل ہے مِشکلات کا آنا اور ابتلاؤں کا آنامومن پر صروری ہے تا ظام رمور کون سبجا موس اوركون مرف زبانى ايمان كا مرى بعد الله تعالى فرانا بعد اَحْسِبَ النَّاسُ آنُ يُتُوكُو آنَ يَعْوُلُوا اللهُ المُعْتَدُونَ اللهُ يَعْدُولُوا اللهُ مُعَلِم اللهُ مورفر مِ المعالى مُد ١٩٩٩ مث )

يرمزورس كرنالف بحى مول كيونكر منتت الله اسى طرح جارى سے كر بشخص جو خداكى طرف قدم الحفا ما ہے اس کے لئے اِمتحان صروری رکھا ہو اسے فداتعالی فرمام ہے اَحسِبَ النَّاسُ اَنْ يَتُ تُركُو اَ اَنْ يَقَوْلُوْ أُمَّنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُّونَ وامتمان خداك عادت معديد خيال مذكر وكم عالم الغيب خداكوامتمان كي كما مزورت ب ؟ يرابني مجمدى غلطى ب الله تعالى امتحال كامحماج شين ب إنسان حود مما ج ب الله اس كو اسيف حالات كى اطلاع بهوا ورا بين ايمان كى تقيمت كملك بخالفاندرا ئے شنكر اگرمغلوب بهوما وے تو اقرار كرنا برتا ہے كر قوت منيں ہے جس قدرعلوم وفنون ومنيا سي بي برون امتحال ان كوسمجد منين بكتا فعدا كامتحال یں ہے کہ انسان سجم ما وے کرمیری مالت کیسی ہے جمیں ومرہے کہ مامورمن اللہ کے وہمن مزورموتے بي جوان كونكليفين اورازتيني ويقيبن توبين كرت بي اليه وقت بي سعيدالغطرت إبناروش مي سے اُن کی صداقت کو بالیتے ہیں۔ اِس اموروں سے مغالفول کا وجودھی اِس لئے مزوری ہے جیسے میکولوں كے مات كانے كا وجود سے ـ ترياق بي سے توزمرى بى بى ـ كولى مم كويسى بى كے زمان كا يتر دے حبك مخالف مذہورے ہوں اور خبول نے اس کو دکا ندار اٹھنگ ، حجولاً ، مغری نزکما ہو موسی علید السلام بر بھی ا فرّاء كرديا يهان تك كرايك بليدني توزنا كا اتهام لنًا ديا ا ورايك عورت كوميثين كرديا . غوض ان يرمر قِسم ك افتراد كم مات إي الوك ذما ع ماوي اوريه الرئنسين مواك خداك لكاع بوع يؤدب ان نا بكارول كى بعيونكول سےمعدوم كئے ما وير يہى ايك نشان اورتميز مردتى ہے أن كے خداكى طوت سے ہونے کی کر مخالف کوشِسٹ کرتے ہیں کہ وہ نا بود ہموجا ویں اوروہ برصصے اور میولتے ہیں۔ ہاں جوخدا کی طرف سے رہو وہ آخرمعدوم اور نعیست ونا كودموجا آہے ليكن جس كوخدائے اسے باكاسے لىكا يا ہے وہ كيسى كى كونيت سايدونيين بوسكا- وه كالمنا جاسة بي اوريد برصما ب- اس مصاف معلوم بوسكا ب كرفدا كا في سي جواس كونتا مي موت ب ـ

دسول الله صلى الله عليه وسلم كاكس قدر ظيم الشان مجزه سب كه مرطون سے مخالفت موتی تقی گر آپ مرميلان ميں كامياب بى موت منع معارب كے سئے يكيسى دل نوش كرنے والى دليل تنى جب وہ إس نظارے كود يكيت منعے - (الحكم جلدہ ملامورخر الا حضورى ١٩٠١م من )

ہم ابتلاء سے کسی طرح ہما گ شہیں سکتے۔خوالعالی نے ترقیات کا ذریعہ مرف ابتلاء ہی دکھاہے بمیساکہ وہ فرما آہے اَحَسِبَ النَّاکُ اَنْ يُسَتَّرُ كُو ٓ اَنْ يَقَنُّولُوۤ اَ اَمَنَّا وَ کُھُمُ لَا تُنْفُتُنُوْنَ - (مکتوباتِ حمیر مبلده چمتد دوم م<sup>20</sup> (مکتوب ملا بنام حفزت ملیغراق ل))

ابتلا وُل کا آنا مزوری ہے بوس کوچا ہیئے کرایک بھا در کی طرح ان کوقبول کرے۔خداتعالے موس کوتبا و کرتے۔خداتعالے موس کوتبا و کرت بختے اوراس کا مرتب موس کوتبا و کرنانہ بینے اوراس کا مرتب نیادہ کو بات احدید مبلدہ حِت اول میا (مکترب عدی بنام صنت بیٹے عبدالرحل صاحب مداسی)

## المَّنِ وَالَّذِينَ امْنُوُ اوْعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكُرْخِلَتُهُمُ فِي

#### الصلحين

بین ہمادی سنیٹ مرہ قدیمہ ہے کہ جو لوگ اہمان لاوی اور عملِ صالح کریں ہم ان کوصالحین میں دائل کرایا کرتے ہیں۔ اب صفرت مولوی صاحب و تھے کہ کنڈ خِلَت ہم میں نون تقیارہ سے لیکن اگر اس جگراپ کی طرز پرمعنی کئے مائیں تو اِس قدر فسا ولا زم آتا ہے جوکسی پر پیٹ پر و شیس کیونکہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ رہے تا عدہ آئندہ کے لئے ہا ندھا گیا ہے اور اب کٹ ٹوئی نیک اعمال بجا لاکرصلحا دہیں واضل نہیں کیا گی یا آئندہ کے لئے گئم گارلوگوں کی تو بہنظور ہے اور کہلے اس سے دروازہ بندم ور ہاہے سوآپ سومین کہ الیے معنی کرنا کیس قدر مفاصد کو کہتا ہم ہے۔ (الحق و ملی صلی)

جولوگ ایمان لائے اورائموں نے اچھے عمل کئے ہم ان کومزور مزور صالحین میں داخل کر دیتے

یں پرلعبن احرّاض کرتے ہی کہ احمالِ صالحہ کرنے واسے صالحین ہوتے ہیں بھراً ن کو صالحین ہیں واخل کرنے سے کیا مراد ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اِس میں ایک تعلیف نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انگر تعالیٰ اِس بات کو بیان فرما ہا ہے کہ صلاحیت کی دوقیسم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان تکالیف شاقہ اُ عظا کر میکیوں کا بوجود اعما ہا ہے۔
میکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے میں اسے تکلیف اور بوج معلوم ہوتا ہے اور اند زننس کے کشاکش موجود ہموتی ہے اور جب وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے توسخت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ اعما لِ صالح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ برایمان لا تا ہے جیسا کہ اِس ایت کا منشاء ہے۔ اس وقت وہ تکالیف شاقہ اور مختشیں جو خود نیکیوں کے لئے بر داشت کرتا ہے اُئے جاتی ہیں اور طبی طور پر وہ صلاحیت کا ما دہ بید اہو مجاتب اور وہ تکالیف شاور اور وہ تکالیف شاور اور وہ تکالیف شاقہ میں اور ایک اور اندت سے کرتا ہے اور ان وہ اُلی ا

له مرادمولوي عربشرصا حبسسوالي بي -

یں بی فرق ہوتا ہے کرمپلانی کرتا ہے مگر تکلیف اور تکلف سے اور دومرا ذوق اور لذّت سے۔ وہ نہیکی اس کی غذا ہوجاتی ہے جو پہلے ہوتی متی ۔ اب فرق وقت وضوق اور لذّت سے بدل مباتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے صالحین کاجن کے لئے فرایا گند خِلَنَهُمْ فَى الصّلِحِیْنَ ، وہ مقام ہوتا ہے صالحین کاجن کے لئے فرایا گند خِلَنَهُمْ فَى الصّلِحِیْنَ ،

اس مقام بربہنے کرکوئی فتندا ورفسا ومومن کے اندر نہیں رہتا نفس کی مثرارتوں سے محفوظ بوجاتا ہے اور اس کے حذوظ بوجاتا ہے۔

(الحکم جلدا به سیم مورخری ارجبودی می ۱۹ وصل الحکم جلد بر سیم مورخرس ایجبودی می ۱۹ وصل)

؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ الْمُنَّا بِاللهِ فَاذَا اُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَا النَّاسِ كُعَنَا إِللهِ وَلَإِنْ جَاءَ نَصُرُّمِّ نَ رَبِّكَ لَيَعُولُنَّ فِتُنَا النَّاسِ كُعَنَا إِلَّ اللهِ وَلَإِنْ جَاءً نَصُرُّمِ نَ رَبِّكَ لَيَعُولُنَّ اللهُ وَلَيْسَ الله وَلَيْسَ الله وَالْكُنَا مَعَكُمُ اللهُ وَلَيْسَ الله وَاللهِ اللهُ الْعَلَمِ بِمَا فِي صُدُورِ النَّاكُ اللهُ الله

اور بہت سے لوگ الیے بہوتے ہیں جوزبانی تواہمان کے وعدے کرتے ہیں اور مومن ہونے کی لات وگزات مارتے رہتے ہیں اور مومن ہونے کی لات وگزات مارتے رہتے ہیں۔ لیکن جب معرضِ امتحان وابتہا دیس آتے ہیں توان کی حقیقت کھیل جاتی ہیں۔ اسے اس فتنہ وابتہا دیک حقیقت اُن کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ولیا نہیں رستا بلکہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اسے عذاب اللی قرار دیتے ہیں جی تھی وہ لوگ بڑے ہی محروم ہیں جن کوصالحین کا مقام ماصل نہیں ہوتا کو مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی ذات پر اُن کا اثر پانا ہے اور اپنی ذات پر اُن کا اثر پانا ہے اور نئی زندگی اسے ملتی ہے لیکن برزندگی سیلے ایک موت کوجا ہتی ہے اور یہ انعام وبرکات امتحان وابتہا دے ساتھ والب تہ ہوتے ہیں۔...

یقیناً یا در کھو کہ ابتلاء اور امتحان ایمان کی تشرط ہے اس کے بغیر ایمان ایمانِ کامل ہوتا ہی نہیں او کوئی عظیم الشال نعمت بغیر ابتلاء کمتی ہی نہیں ہے۔ دینا میں بھی عام قاعدہ سبی ہے کرونیا وی آسائشوں اور

رائم مبده سلمورنر ۲۰ مِندری ۱۹۰۰ ومنت) الله ملام الله ملام مندری ۱۹۰۴ و منت الله منافع و مناف

النوين تعبُ ون مِن دُونِ اللهِ لا يَمُلِكُونَ لَكُمْ دِنَ قَافَا بَتَغُوا

عِنْدَاللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوالَةٌ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ

تم اے مُشرکو بجز خلاکے صرف بے مبال مُبتول کی پرستش کرتے ہوا ورسراسرحبوٹ پرجم دہے ہو۔ (براہین احدیہ ص<sup>۲۳۲</sup> حاسفیہ ورحاسفیہ)

الله وَ وَ إِلَى مُن يَنَ أَخَاهُمُ شَعَيْبًا فَقَالَ يَقُومِ اعْبُلُوا الله

### وَالْمُجُوا الْيُومُ الْأَخِرُ وَلَا تَعُنُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اورفسا د کانیّت سے زمین پرمت بھراکر بعنی اس نیّت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اَورنا جائز طربی سے بیگانہ مال ریفبعنہ کریں اور پھر فرمایا کہتم اچھی چیزوں کے عوصٰ میں جبیث اور رقری چیزیں مذویا کرو....

اِن تمام آبات میں خداتعالی نے تمام طریقے بددیا نتی کے بیاں فرمادیتے اور ایسا کلام کلی کے طور پر فرای جس میں کسی بددیانتی کا ذکر باہر نررہ جائے مرف پرتہیں کا کہ تو چوری نزکرتا ایک نا دائی پر رسمجہ لے کہ چوری تومیرے نئے حرام ہے مگر دوسرے نا جائز طریقے سب حلال ہیں۔ اس کلہ حامح کے ساتھ تمام ناجا مُن طریقوں کو حوام میٹر انا یہی حکمت بیانی ہے۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفح ۲۰۱۳) من ن

## المُ وَتِلْكُ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهُ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

### العلمون

جس طرع آفتاب کا قدر آنکھ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور روزِ روش کے فوا مُد اہلِ بعبارت ہی ہر، ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح خدائی کلام کا کا مل طور ہو اُنہیں کو قدر ہوتا ہے کر جو اہلِ عقل ہیں جی اکو اُلے تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے وَ تِلْكَ الْاَمْتُ الْ لَصُنو بُها لِلنَّاسِ وَ مَا يَغْقِلُها َ اِللَّا الْعَلِيمُ وَ مَا يَغْقِلُها َ اِللَّا الْعَلِيمُ وَ مَا يَغْقِلُها َ اِللَّا الْعَلِيمُ وَ مَا يَعْقِلُها اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله الله الله المُعَادُّةُ مِنَ الْكِتْبُ وَ آقِهِ الصَّلْوَةُ اللهُ ا

نماز میں لذّت اور سرور معی عبودتیت اور رادبتیت کے ایک تعلق سے بید اس اسے بعث یک

الحكم جلدس مطل مورخرار ايريل ١٩٩٩ ع ٥٠٠٠)

نمازی ایک ایسی نیک ہے جس کے بجالانے سے شیطانی کمزوری دُورہونی ہے اور اسی کا نام دہا ہے سنیطانی مجام ہوتا ہے سے مشیطانی مجام ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے کی فکر وہ مبا نتا ہے کہ حس قدر اِصلاح اپنی کرے گا وہ اِسی ذرائع ہے کے داسطے پاک صاف ہونا سٹرط ہے ۔۔۔۔ جب بک گندگی اِنسان میں ہوتی ہے اُس وقت بھی شیطان اس سے مجت کر ناہے۔ (البدر جلدا میں مورض افروری ۱۹۰۳ و مناس)

ا پے دِلول میں خدالعالیٰ کی مجت اور عظمت کاسلسلہ جاری رکھیں اور اس کے لئے نمازے بڑھ کر
اکدر کوئی شئی نہیں ہے کیونکہ روزہ تو ایک سال کے بعد آتے ہیں اور زکوۃ صاحبِ ال کو دینی پڑتی ہے مگر
نمازہ کہ ہراکی رحیثیت کے آدمی کو) پانچوں وقت ا داکر نی پڑتی ہے اسے ہرگز ضافے مذکریں۔ اسسے
بار بار برجھوا ور اِس نمیال سے پڑھو کہ میں اپنی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ادا دہ ہوتو
اہمی قبول کر نبوے اسی حالت میں علکہ اسی ساعت میں علکہ اسی سیکنڈ میں کیونکہ دو سرے دنیوی حاکم تو
خزانوں کے تمتاج ہیں اور اُن کون کر مہوتی ہے کہ خزانہ خالی مذہوجا وے اور فاداری کا اُن کون کر سکار شار

ہے مگر خداتعالیٰ کا خوار ہروقت ہر اہر ایا ہے۔ جب اس کے سامنے کو اس تو ہے تو مرف لینیں کی حاجت
ہوتی ہے کہ اُسے اس امر پہنین موکر ہیں ایک ہمی ، علیم اور خبیرا ورفا درہتی کے سامنے کو اہوا ہوں
اگر اسے اس آجا وے تو امی دے دیوے۔ بڑی تفتر ع ہے دعا کرے نا اُسّیدا ور بدظن ہر کو نہ مووے اور
اگر اس طرح کوسے تو داس داحت کو) جلدی دیجے ہے گا اور خداتعا لیا ہے اور اور خداتی شامل حال ہوں گ
اور خداتعالیٰ سے گا۔ تو برط ای ہے جس پر کارب دہونا چاہیے میکو طالم فاستی کی دعا قبول نہیں ہواکر آئی کی کو وہ خداتعالیٰ ہے اور خداتھا لی بھی اس سے اور خداتھا لی ہے اور خداتھا لی ہو اور خداتھا لی ہی اس سے اور خداتھا لی ہوں ہو اور خداتھا لی ہی اس سے اور خداتھا لی ہوں ہو اور خداتھا لی ہوں ہو اور خداتھا لی ہوں ہو اور خداتھا لی ہی اس سے اور خداتھا لی ہو دا ور خداتھا لی ہوں ہو دا ہو در اور ب کی پر داہ در کرے اور خداتھا کی ہوا ہو نہیں ہوتی تو خداکو کی ہوں ہو۔

(البدوميلدا مي مورض ارفرودي سو. 19 ومدي

نمازیمی گناموں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نمازی پیسفٹ ہے کرانسان کوگناہ اور مکاری سے ہٹا دیتی ہے سوتم ولین نمازی تلامش کروا ور ایجنی نمازکوالیس بنانے کی کوشش کرو۔ نمازنعمتوں کی مباہے ہے افتدتعالی کے فیصل اسی نماز کے ذریعہ سے آتے ہیں سواس کوسٹوارکرا داکروٹا کہ تم اللہ تعالیٰ کی فعمت کے وارث بنو۔ (انحکم عبلہ > ملام مرزمہ ۱۔ یاری س، ۱۹ وصش)

بنما ذہرا کی سلم ای برفرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحفرت صلی الدعلیہ وسلم ہے پاس ایک قوم اسلام افائی اور وض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نمازمعا دن فرا دی جائے کیونکہ ہم کاروباری آدی ہیں۔ مریشی وغیر مسلم سے کہڑوں کا کوئی احتما و نہیں ہوتا اور دہمیں فرصت ہوتی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرایا کہ دیکھی حب نما زنہیں تو ہے ہی کہ اپنے عزونیا اور کروروں کو خلا کے سامنے کپنیں کرنا اور اسی سے اپنی حاجت روائی جاہئا کہمی اس کی عظمت اور اس کے احکام کی بجا کوری کے واسطے دست اب ترکی اور کہمی کمال مذات اور فروتنی سے اس کے آگے سے دو میں گرمبانا۔ اس سے اپنی حاجات کا مانگنا ہی نمازہ ہے۔ ایک سائل کی طرح کہمی اس کی تعلمت اور مبلا کی اظہار کرکے اس کی رحمت کو جنبش دلانا پھر اس سے مانگنا کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اس کی حظمت اور مبلال کا اظهار کرکے اس کی رحمت کو جنبش دلانا پھر اس سے مانگنا۔ بہر جس ویں میں پرنسیں وہ دیں ہی کیا ہے۔

انسان مروقت محمقاج ہے اس سے اس کی رضائی راجی مانگنا رہے اور اس کے فعنل کا اس سے خواست کا رہے ہوائیں خواست کا رم کی دی ہوئی توفیق سے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اے خدا ہم کو توفیق دے کرہم تیرے ہوجائیں اور تیری رضا پر کا رہند ہو کر تھے راضی کرلیں۔ خدا کی جیست ، اسی کا خوف ، اسی کی یا دیسی ول لگا رہنے کا نام نماز ہے اور ہی دین ہے۔

پیرچوشخس نمازی سے فراغت ماصل کرنی جاہتا ہے اُس نے جیوانوں سے بڑھ کرکیا کیا ؟ وہی کھاتا پینا اور حیوانوں کی طرح سورمنا۔ یہ تو دین ہرگز خیس۔ یسیرت کفّار سے بلکہ جو دَم غافل وہ دَم کا فروالی بات بالکل رامست اور جیج ہے۔

چنا پُرِقراً ن بنریف میں ہے کہ اُڈ کُرُوانی اَ اُڈکُرکُم وَاشکُرُوالی وَکا تَکُفُرُون اِین اے میرے
بندوتم عجھ یادکیا کروا ورمیری یادین معروت را کرو میں بھی تم کور بھولوں گائمہا را خیال رکھوں گا۔ اور
میراشکر کیا کروا ورمیرے انعامات کی قدر کیا کروا ورکفر ندکیا کرو۔ اِس ایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
فر اللی کے ترک اور اس سے خفلت کا نام کفرہے۔ بس جو دُم فافل وہ دُم کا فروالی بات صاف ہے۔ یہ پاپنی
وقت تو خدا تعالی نے بطور نموز کے مقر رفرائے ہیں ورنہ خداکی یا دہیں تو ہروقت دِل کو لگا رہا چاہی اور میں
کسی وقت بھی فافل ندمونا چاہئے۔ اُن ملے بیٹے چرتے ہروقت اسی کی یا دہیں فرق ہونا بھی ایک الیہ
معنت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا سختی ہوسکتا ہے اور خدا تعالیٰ پرکسی طرح کی امیدا ورجوہ

امسل بین سلمانبول نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اُسے دِل کی تسکین، آوام اور مجت سے اس کی حقیقت سے اس کی حقیقت سے عافل ہوکر پڑھنا ترک کیا ہے تب ہی سے اِسلام کی حالت بھی معرضِ زوال بین آئی ہے۔ وہ ذما دوس بین نمازیں سنوار کر پڑھی جاتی تقیبی غورسے دیکھ لوکد اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ واسلا کے مام دینا کو زیر یا کر دیا تھا ۔ جب سے اسے ترک کیا وہ خود متروک ہوگئ ہیں۔ درد دل سے پڑھی ہوئ منازہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے ہمارا بار ہاکا بخریہ ہے کم اکثر کسی شکل کے وقت ماک جاتی ہے نماز میں ہی ہوئے ہیں کرخدانے اِس امرکومل اور اسان کر دیا ہؤا ہوتا ہے۔

نمازیں کیا ہوتا ہے یہ کرع ص کرتاہے ، اِنتجا کے ہاتھ بڑھاتا ہے اور دوسرااس کی عرض کو اچھی طرح سنتاہے - بھراکی الیا وقت بھی ہوتا ہے کہ جوشنتا تھا وہ لولتا ہے اورگذارشش کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ نمازی کا یہی حال ہے۔ نعدا کے آگے سربیجو درستا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے مصائب اور حوار کی سنانا ہے۔ پیر آخریتی اور سنتی نماز کا ینتیج بہونا ہے کہ ایک وقت جلد آجا آہے کہ خدا تعالیٰ اسکے جواب سے درگر نین مواب کے واسطے بولتا اور اس کو جواب دے کر تستی دیتا ہے۔ پیلاین مجر حصیتی نمازے ممکن ہے۔ ہرگر نین اور کیا ایمان ہے۔ وہ کس امید در پر اور کیا ایمان ہے۔ وہ کس امید در بر ایمان منائے کرتے ہیں۔ ( الحکم علد ) ملا مورخد اس مارچ سرووں مورو کا میں۔

نما ذکیا ہے؟ ایک قیسم کی دعا ہے جو انسان کوتمام کرا گیوں اور فواحق سے محفوظ رکھ کرمسنات کا مستنق اور انعام اللیۃ کامور دبنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ انتدائیم عظم ہے۔ انتدائی نے تمام مغات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اب دواغور کرونما زکی ابتدا وا دان سے مٹروج ہوتی ہے۔ اؤان اللہ اکبرہ انتراب سوتی ہے۔ یہ فر اِسلامی ہوتی ہے۔ یہ فر اِسلامی ہوتی ہے۔ یہ فر اِسلامی عبادت ہی کو ہے کہ اس میں اقل اور آخریں اللہ تات اللہ مقصود ہے مذکور و ما وریک میں مقدام ہوتی ہے کہ اس میں اللہ اور آخریں اللہ تعدام ہو کہ علی ہوتی ہے کہ اس میں اور اور ایک میں میں اللہ استقامت ہے۔ اس م عظم ہے مواد یہ ہے کو مسل کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم عظم سے مراد یہ ہے کو مسل ہوں۔ ذریعہ سے انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم عظم سے مراد یہ ہے کو مسل ہوں۔

(منقول از فریکی مذبعنوان معفرت اقدس کی ایک تقریر او دستماروه ده الهجود برایک خط" مرتبر حضرت شیخ بعقوب علی صاحب عرفانی حداً ،

نمازالیسی چیزیدے کہ اس سے دنیا بھی سنورجاتی ہے اور دین بھی .... نمازتو وہ چیزید کرانسائی اس کے پلیصنے سے ہرائک طرح کی برخملی اور بے حیائی سے بچا یا جاتا ہے مگر حیسا کر ہیں بہلے بیاں کرجگاہوں اس طرح کی نماز پڑھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اور پر طریق خدا کی مددا وراستعانت سے فیر اس طرح کی نماز پڑھی انسان کے اپنے اختیار میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع اور خضوع بیدا نہیں ماصل نہیں ہوسکتا اس لئے جا جئے کہ تمہادا دن اور تمہادی رات خوش کوئی گھر کی دعا گوں سے خالی رہو۔ الحکم حبلہ ۱۲ عظم مورخر ،ارجنوری ۱۹۰۸ مسے)

## انُزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَاوَ إِلْهُكُمْ وَاحِثٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

اِسُ سُعُد مِن سُن مِحدا رَسلمان كواختلان نهيں كردين حايت كے لئے ہمين كسى جوش يا اُسْتعال كاتعليم نهيں دى گئى بلك ہمارے لئے قرآن ميں رَجم ہے وَلَا لَجَادِ لُوَا آ هُـلَ الْكِتْبِ اِلَّا بِالْسِيْنَ رَحِى اَلْحَسَنَةِ وَالْسَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اس كے معضى بي اِلْحَسَنَةِ الله كُنيك طور براور السے طور برجم مغيد موعيسائيوں سے مجاد لركنا جا جي اور مكيمان طريق اور السے ناصحان طور كا بابند مونا جا جي كران كوفائدہ بنے ۔ (تبليغ رسالت رغم وراشتمادات ، جدم موسى موسى)

الله وكالماك النوائية الكور المن المناب المائية الكور الكور

معنموں بڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآن بائبل کی نقل ہے۔ اس سے ظاہرہے کہ ان لوگوں کی بیبا کی اور دروع کو گئی ہے۔ ونیا ہیں کو گئ شخص اِس بات سے انکار نہیں کر بیبا کی اور دروع کو گئی ہے۔ ونیا ہیں کو گئ شخص اِس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن مٹرلین سٹرین سٹرین برس برا برہیو دا ورنصا لڑی ہے کہ وہروا کرتا رہا مگر کہی نے یہ احراض مذکیا کہ قرآن مٹرلین بائبل کی نقل ہے اور خود ظاہرہے کہ انخصات صلی اللہ علیہ وسلم ایس سے اور نومی کی تھا کہ سے اور نومی کی اس میں کہ ایک کا سخت دھمی سے اس صورت میں کی نومی کی تھا کہ سے اور نعمالی اور میں کے نومی کا میں تھا کہ

المخضرت صلی اطرعلیہ وسلم نصاری اور ہیودی کتا ہوں میں سے کچفتل کرسکتے ستے چنا بچراس بارے میں قرآ ل شريف مين يرايات من موكذ إلك انزلناً إليك الكياب فالدني التيناهم الحيات يُؤْمِنُونَ بِهُ وَمِنْ هَوُ لَاءِمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْعَدُ بِالْيِلِنَا وَلَا الْكُفِرُونَ ه وَمَا كُنْتَ تَنْكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنُ كِسِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكِ إِذَّا لَّا ذَتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ٥ بَلْ هُوَ الْمِثْ بَيِّنَكُ فِي صُدُوْرِ إِلَّا فِينَ ﴾ وَتُواالُعِلْمَ ﴿ وَمَا يَجْعَدُ بِالْمِينَا إِلَّا الظُّلِمُونَ ٥ ( ترجب أور اسے میغیر حس طرح انگلے بیغیروں برہم نے کتابیں اٹادی تھیں اسی طرح بخدیدیکتاب اُٹادی سے لیے جن کو تجدسے سیلے ہم نے کتاب دی ہے اُن کے سمجدار اور سعیدلوگ اس پر ایمان لاتے ہی اور ان مشرکیبی اہلِ مكترسے معی سوچنے والے ہوگ ايمان لاتے ہيں اوران دونوں فرقوں ميں سے وہ لوگ ايمان نہيں ﴿ لات مِنول نے دیدہ ودانستد كفركو است سكت اختیاد كوليا ہے۔ اور اے سنجبر إقرا ال سے سیلے مذاتیم كونى كماب بى بيصف تق اوديم اب إلا سي كم مكوسكة تق الرايسا بوا توإن ب دي لوكو لكوشب كرنے كى كوئى كنجائش موتى مكراب توان كاست برسرامرم مط وحرى سے لين جبكرير احرفابت شدہ ہے كم الخفرت مسلى المتعليد وللم معن ناخوانده اوراتى عقدا وركوئى نهين نابت كرسكاكر المي ككرسكت يايرم سكت تق توميراليك شبهات ايماندارى كروخلات بي اور مير فرما يا كرمل حقيقت توير سے كرجن اوكوں کو قرآن متربی سے حقائق ا ورمعارف کاعِلم دیا گیاہے اُن کے نزدیک تو قرآن متربی خدا کے تھے۔ مسكي نشال بي لعيى احرّام وي لوك كرت بي جوقرآن متريف بي كيد تدرمني كرت اوراكس ك معجزان مرتبست بخبرمين اورندتر كرن وال توايك بى نغرسے شناخت كرجاتے بي كم يكاملان طاقتول سے برترہے کیؤنکہ وواعجازی صفت اپنے اندر رکھتا ہے۔علا وواس کے یرکہ و وعین خرورت سے وقت آیا ہے اور اس وقت آیا ہے جیکہ وینا خدا کے راہ کو عبول حکی تنی اورجن بھیاروں کے لئے آیا ان کو اس نے چنگا کر کے دکھلا دیا اور را توریت اور بنائبیل وہ اصلاح کرسکی جو قران مرزیف نے کی کیونکہ توریت كالعليم برميلنه والصليعي بيودى بميشر باربا رمبت يرستى يس يؤت وسبع وبنانج تباريخ جاسنن والداس كرگواه بين اوروه كما بين كيا باعتبار على تعليم ك اوركيا باعتبا رخماي تعليم كرمرامرنا قص تحيي إسس كئ ان برملنے والے بہت جلد گراہی میں مینس کئے۔ انجیل پر انجی بیس برس مجی نہیں گزرے تھے کر بائے معدا کی برستش کے ایک عاجز انسان کی برستش نے جگر ہے لی یعنی حضرت علیلی خدا بنائے گئے اور تمام نمیک اعمال کو خیور کر وربعدما فی گنا ہ پر مغراد یا کہ اُن محصلوب مہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر ایمان لایا جائے۔ يسكيايى كتابين تقيس بن كالخضرت مسلى التدعليه وسلم نے نقل كى بلك سے توربات سے كرو الكامين الخوت

صلی اختر علیه وسلم سے زما نر تک ردّی کی طرح ہوم کی تقییں اور بہت مجدوف ان میں طائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن مغرمف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کما ہیں محرّف ومبدّل ہیں اور اپنی اصلیّت برِقائم نہیں رہیں جنا بخیر اس واقعہ بر اس زما ندمیں بڑے بڑے محقّق انگر بڑوں نے بھی مشہادت دی ہے۔

(میشعهٔ معرفت معنی ۱۹۵۳ تا ۲۵۵)

اوراس سے بہلے توکِسی کماب کونہیں پڑھتا تھا اور اسبنے ہاتھ سے نکھتا تھا تا باطل پڑستوں کوٹنگ کرنے کی کوئی ومریمی ہوتی بلکہ وہ آیا ت بتینات ہیں جو اہلِ علم لوگوں کے سینوں میں ہیں اور اگ سسے اِنکاروہی لوگ کرتے ہیں جزنلا لم ہیں۔

اِن تمام آیات سے آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کا آتی ہونا بھال وضاحت ٹا بت ہوتا ہے کونکہ ظاہر ہے کہ اگر آنخفرت فی الحقیقت آتی اور ناخوا ندہ ند ہوتے تو بہت سے لوگ اِس دعوی آتی ہے تک ایس کے نوگو اِس دعوی نہیں کیا تھا کہ جس طک میں یہ دعوی نہیں کیا تھا کہ جس طک کے لوگوں کو آنخفرت کے حالات اور واقعات سے بے جراور نا واقف قرار دسے کیں بلکہ وہ تمام لوگ الیے سقے جن میں آنخفرت نے ابتدا وی سے نشو و نما پایتا اور ایک جھٹو کلاں پر اپنی کا اُن کی مخالطت اور مصاحبت میں بسر کیا تھا۔ بس اگر فی الواقع جن بی دموج اُتی در ہوتے تو ممکن در تھا کہ اپنے اُتی ہوئے کا اُن لوگوں کے مما حف نام بھی میں ہوئے کا اُن کی گوئٹ تا ہوں اور اس گوئٹ تھرکہ دیں۔ جن کا عنا واس ورم انک بہنے چکا تھا کہ ہوئے کا کہ اُگر بس جل سکتا تو کچھ جھوٹ موٹ سے بی تبوت بناکر ہے ہیں کہ دیتے اور اسی جہت سے اُن کو اُن کی اُن کی کہ بہنے جگا تھا۔ ہر یک بنوٹی کہ دیتے اور اسی جہت سے اُن کو اُن کی ہر ایسا مسکت جواب دیا جاتا تھا کہ وہ ساکت اور لاجواب رہ جاتے تھے۔

(برابين احمد مربعتفه ۸ پهم-۱۸۷۱)

بَلْ هُوَ أَلِثُ بَيِنْ فَى مُدُوْدِ الَّذِيْنَ ٱوْتُواالْدِلْمَ يعن وَّالَ آيات بِن جَالِمُ مُعَلَى كَمِينُول مِن بِن اللهِ مَن اللهِ بَهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن

كركوئى مِصْدِقرآن كا بربادا ورضا تْع نهين سوگا ا ورجس طرح روزِ ا ولسع اس كا بُودا دِلول بين جمايا كيا بهي سِلسلد قيامت تك مبارى رسع كا - (شهادت القران صغرم ٥ - ٥٥)

إِنَّ وَقَالُوالُولُا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِلَيْ مِنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الَّالِثُ مِنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الَّالِيثُ عِنْدَاللَّهُ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الْوَلَمُ يَكُفِهِمُ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ يُتُلَى عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ فِي خَالِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرًى لِقُومِ يُؤْمِنُونَ قُلْ كُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِينًا أَيْعُلُمُ مَا فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولَيِكُ مُ الْخُسِرُونَ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلَا أَجُلُّ مُّسَمِّى لَجَاءَهُمُ الْعُنَاكِ وَلَيَأْتِينَهُمُ بَغْتُكُ وَهُمُ لَا

کہتے ہیں کیوں را اور اس مراشا نیاں (جوتم مانگتے ہولین عذاب کی نشا نیاں) وہ تو فدائے تعالی کے پاس اور خاص اس کے اختیار میں ہیں اور ہیں توصوت ڈرانے والا ہوں بینی میرا کام فقط برہے کہ عذاب کے ون سے ڈرا فرا من میر کا اپنی طرف سے عذاب نازل کروں اور کیر فرما یا کہ کیا ان لوگوں کے لئے اجو اپنی برکوئی عذاب کی نشانی وارد کرانی چاہتے ہیں) یہ رحمت کی نشائی کا فی نہیں جو ہم نے تجو بر (اسے رسول آئی) وہ کتاب (جرجامع کمالات ہے) نازل کی جو اُن پر پڑھی جاتی ہے بعنی قران سرائی جو ایک رحمت کا نشانی سے جس سے در حقیقت وہی مطلب نعلتا ہے جو کفار عذاب کے نشانوں سے پُوراکرنا جا بہتے ہیں کہ کہ کا وہ ان پر وار د ہوکر انہیں حتی الیقین کا میں کیونکہ کفار عذاب کا نشان مانگتے سے کہ نا وہ ان پر وار د ہوکر انہیں حتی الیقین کا میں کیونکہ کفار عذاب کا نشان مانگتے سے کہ نا وہ ان پر وار د ہوکر انہیں حتی الیقین کا میں کیونکہ کا دور ان پر وار د ہوکر انہیں حتی الیقین کا

پنچادے صرف ویکھنے کی چڑنہ رہے کیونکہ مجرد رؤیت کے نشائوں میں آئ کو دصو کے کا اِسمّال تھااور تُنج بندی وغیرہ کا خیال سواس وہم اور اصطراب کے دور کرنے کے لئے فرایا کہ ایساہی نشان جا ہے ہوج تمہارے وجودوں پر وار دم ہوجائے تو ہو مذاب کے نشان کی کیا جا جت ہے کیا اس مدعا کے حاصل کرنے کے لئے جمت کا نشان کا فی شین لینی قرآئ میر لین جو تمہاری آنکھول کو اپنے پُر نور اور تیز شعاعوں سے خرہ کر رہا ہے اور اپنی فوق العادت نو اص اس قدر دکھلارہا ہے جس کے مقابل ورا بین فوق العادت نو اص اس قدر دکھلارہا ہے جس کے مقابل و معارضہ سے تم عاجزرہ کئے ہوا ور تم پر اور تباری قوم پر ایک خارق مادت انزوال رہا ہے اور دلوں پر واد و ہوکر عجیب در تجریب تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ قد تمائے ورانے کر دے اس سے زندہ ہوتے جاتے ہیں اور ما در ذاو اندسے جوب شمائی تبدول سے اندھ ہی جاتے تھے آئکھیں کھول رہے ہیں اور ما در ذاو اندسے جوب شمائی تبدول ہی جاتے ہیں۔ آئ سے آئل میں اور ما در ذاو اندسے جوب شمائی تبدول ہی جاتے ہیں۔ آئ سے آئل میں اور ما در ذاو اندسے جوب شمائی تبدول ہی جاتے ہیں۔ آئل سے آئل میں ہوتے ہیں سوتم کیوں اس رحمت کے نشان کو چپوٹر کرجو ہمیش کی زندگی بخش تا ہے سے معما وں ہوتے جاتے ہیں۔ آئل سے آئل ہوگئی ہوتی ہی اور ما مان مانگے ہو جہ بعد اس سے خوا مان کو کہ دے کرائی ہوتی ہی تو مان کہ عذاب کی نشانیا ہی ابتر ہوتھ ہیں تو یہ معذاب کی نشانیا ہی ابتر ہوتھ ہیں تو یہ معذاب کی نشانیا ہوتے ہیں آئیگا ہوتی ہیں تو یہ معذاب کی نشانیا ہوتے ہیں آئیگا ہوتی ہیں تو یہ معذاب کی نشانیا ہوتھ ہیں تو یہ معذاب می دور آئے گا اور الیے وقت ہیں آئیگا ہوتھ ہیں تو یہ معذاب می خور ہیں ہوتھ ہیں تو یہ معذاب کی نشانیاں ہی کہ بی نازل ہوگئی ہوتھیں اور معذاب مزور آئے گا اور الیے وقت ہیں آئیگا کہ کہ کو کہ میں نہیں ہوتھ ۔

اب إنها من سے دکھیوکہ اِس آیت میں کہاں عجزات کا انکار پایا جا آہے۔ یہ آیت ہو آؤ واز بلند پکار رہی ہیں کہ کفار نے بلاکت اور عذاب کا نشان ما نگا تھا سو اول انہیں کہا گیا کہ دکھی تر مین نگر گئر تی فران موجودہ بعنی قرآن جو تم برواد موکر تمہیں بلاک کرنا منیں جا ہتا بلکہ ہمیش کی حیات بخش عاہد مگرجب عذاب کا نشان تم پر وار دہ ہوا تو وہ تمہیں بلاک کرے گا۔ پس کیوں تم ناحتی اپنا مراہی جاہتے ہو اور اگرتم عذاب ہی مانگتے ہوتو یا در کھوکہ وہ بھی جلد آئے گا۔ پس اندج آئ ذائے ان آبان میں عذاب کے فشان کا وعدہ دیا اور قران سرمین میں جور حمت کے نشان ہیں اور دوں پر وار دہ ہوکر اپنا خاری عادت اندان کی وجہ انتہاں کی طرف تو تر دلائی بر معرض کا یہ گمان کہ اِس آیت میں آل نا فیرجنس معجزات کی فعم کی فرد کا اس مرد کے تعرف مرف و خوسے نا واقعیت کی وجہ کی فرد پر دلالت کر نا ہے جن سے کہ نفی کا از آسی حد بھی حدود ہوتا ہے جو مسلم کے ارا دہ میں تعین ہوتی ہوتی ہو اور وہ ارا دہ میں تعین ہوتی ہیں خواہ وہ ارا دہ تعربے کہ بیان کیا گیا ہویا اشار قربانا کوئی کے کہ اب سردی کا نام ونشان ہاتی نہیں دہاتو نواہ وہ اور وہ ارادہ تعربے کہ بی کریا ہی میں میں اس کی کہ اب سردی کا نام ونشان ہاتی نہیں دہاتو تو میں دہاتی دواہ وہ ارادہ تعربے کا بیان کیا گیا ہویا اشار قربانا کوئی کے کہ اب سردی کا نام ونشان ہاتی نہیں دہاتو تھوں خواہ وہ ارادہ تعربے کی بیان کیا گیا ہویا اشار قربانا کوئی کے کہ اب سردی کا نام ونشان ہاتی نہیں دہاتو

ظامِرہے کدائس نے اپنی بلدہ کی حالت موجردہ سے حوافق کما سے اورگو اس نے بنظا ہراہیے نشرکا نام بھی نہیں ایا منگر اس کے کلام سے میں بھینا کہ اس کا یہ دعوٰی سے کہ کل کوم شائی طکوں سے بھی سروی جاتی دہی اورسب جگرسخت اور تیزومعوب برنے لکی اور اس کی دلیل میریث س کرنا کرمس لاکو اس نے اِستعمال کیا ہے وہ نفی جنس کا لکہ سے جس کا تمام جال ہراثر پڑنا ما ہئے ورست نہیں می کے معلوب بت مرست جنول نے آ نوا مخعزت مسلی الله علیہ وسلم کی دمیالت اور آنجناب کے معبرات کو معجز و کرکے ال لیا اور جو تمفرك زماد مين بعى حرب خشك تمنكونهيل ليق عبكه روم وايران مين يعبى حاكر انخفرت معلى اللهمليه وسلم كو متعجبان خيال معدما ومشهود كرشت مقے اورگوب حا بيراليد س مي مهي مگرنشانوں كا اقراد كرايا كرتے عقي بن كه اقرار قرأن متراب مين موجود مين و في البين منعيف اور كمزور كلام مي جوالوارساطع نبوت محريم مے نیچے دیے ہوئے منے کیول آل نافیہ مستعمال کرنے ملکے اگران کو ایساسی لمباچ ڈا اِنکار مونا تووہ بالآخر نہایت درم کے بیتین سے جوانہوں نے اپنے ٹونوں سے بہانے اور اپنی جانوں سے فدا کرنے سے ثابت *کر* دیا تھا مشرف بلاسلام کیوں ہوجاتے اور کفرے آیام میں جو اُن کے باربار کلمات قرآن سرنے میں درج ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی کو تا ہ بینی کے دھوکسے انخطرت صلی اندعلیہ وسلم کے نام ساحرر کھتے تھے جمیساکہ الصُّيعِلَ شَانَ فرمانًا ہے وَإِنْ تَيْرَوْا أَيَةً يُعْرِمِنُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَعِيَّ لِين جب كولُ نشان ديجة بي تومنه بهراية بي اوركمة بي كريه يكاما ويوسد بيردوسرى مكرفراً الم وعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِ وَيَسْنَهُمْ وَقَالَ الْكَلِيْرُونَ هَلْدَاسَا حِرْكَدَّابٌ يعنى الهون ني إس بات سي عَبَ كما كرانهي میں سے ایک شخص اُن کی طرف بمیجا گیا اوربے ایمانوں نے کہا کہ یہ توجا دُوگر کذاب ہے۔اب ظاہرہے کم جبكه وونشانوں كو ديجه كر أتخفرت ملى الله عليه وسلم كو جا دُو گركت سف اور كيراس ك بعد اسي نشانول كومعجز وكزك مال بمي ليا اورجزيره كاجزيره مسلمان ببوكر انخفزت مسلى المدعليد وسلم كي ياك معجزات كالجميشة مے سئے بیتے ول سے گڑھ بن گیا تو بھرا لیے لوگوں سے کیونکومکن سے کہ وہ عام طور پرنشانوں سے معاد ممتنکر ہوجاتے اور انکارِمع خزات میں ایسالا نافیہ استعمال کرتے ہو ان کی حدِموصلہ سے باہرا ور ان کی ستمردائے سے بعید تما بلکہ قرائن سے آ نتاب کی طرح طا ہر سے کہ جس جگہ پر قرآن سٹریف میں کقار کی طرف سے میر إحرّاض مكما كميا بي كدكيول اس بغيرم كوئى نشانى نبير اكرى رسائة ہى يہمى بتلا ديا كيا ہے كرال كامطلب يب كرجونشانيا ل مم انطق إي اك بين كولى نشانى كيول نهين الرقى داب تعقد كوناه يركر اب نف أيت متذكره بالا كع لكنا فيه كو قرائن كى مدست زياده كميني وياست ايسالًا نافيد ويون كم مي خواب مين مي نیں آیا ہوگا۔ اُن کے دل تواسلام کی حقیقت سے بھرے ہوئے مقے تب ہی توسب کے سب بجر معارف میں

كرجواس مذاب كوبني كئة تق حس كا الى كو وعده ويا كيا تحابا لة فومشرف بالاسلام بوسكة عقد اورمادب كم السالة نافير حضرت بين كم كلام بين بي يا يا جا ما بهد اوروه يرب. وربيول في سيح كف نات طلب كله أس في آه كميني كركماكه اس زمان كوك كيول نشان جا مية بين يمي تم سد بهي كما بول كراسس زمان منك لوكول كوكوفي نشان نهيس ويا جائه كا - وكيدورقش باك -

اب دیکھوکیسا صفری ہے نے صفائی سے انکارکر دیا ہے۔ اگر خور فرمائیں آو آپ کا اعراض اس اعراض اس اعراض کے انکار بلکہ خاص انکار بلکہ خاص انکار بلکہ خاص انکار بلکہ خاص نشانا ت کے بارہے ہیں۔ اور خام برہے کہ فیمن کا انکار بلکہ کا انکار کی اس کے انکار کر دہے جی اور فی صدو کے معرات کو دمانا کے معرات کے دکھانے سے انکار کو دہے جی اور فراتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دہا تہائیکا معرات کے بارہ میں اور کوئسا بیان واضی ہوسکتا ہے اور اس آل نا فید سے براس کو ان کا فید سے براس کا فید مورکان کے بین سوال اور اک کے جوابات مائے ا

ملک کی طرح شرمی جاری موحائیں اورجس قدر ابتداء ونیا سے آج تک ہمارے بزرگ مرعیے ہیں ب زنده بهوکر آمائیں اور اس میں قصی بن کلاب بھی ہوکیونکہ وہ بڑھا ہمیں شریع ہولتا تھا اُس سے ہم دیجی ہے كرتيرا وعوى حق سے يا إطل - يسخت خود تراسشيده نشان مقے جووه ماننگتا تھے اور ميرمير مبى نرصاف طود برملكر مشرط برمشرط لنكانے سے جن كا ذكر قرآن متربیت میں ما بجا آیا ہے بہ سوچنے وانے سے ليے عوب كے نشرىروں كى اليسى درخواستيں ہما رسے ستيد ومولى نبى مىلى الله عليه وسلم كے معجزات ظاہرہ و آياتِ بتيند و رسولان سیست برصاف اور کھلی کھلی دلیل ہے۔ خداجانے ان ول کے اندھوں کو ہمارے مولی وا وت محدمصطف صلى المدعليدوسلم محدانوا رصداقت فيركس درح ك عابيزوتنك كرركها تقاا وركيا كجداسها في نائيدات وبركات كى بارشين مبوربى تقيل كرجن سے خيرو موكر اورجن كى مبيئت سے ممنزي يركز مرامراك اورعا كف كى غوض سے اليى دورا زصواب ورخواستى كيين كرتے عقے على برسے كراس قيم عمع جرات كا وكملانا ايمان بالغيب كى حد سے باہر ہے۔ يول تو الله حبل شائز قادر ہے كر زمين كسے ممال كاس دمين ر کا د اوسے جس کوسب لوگ دیکھ نیویں اور وو جار مزار کیا ووجا رکھ وڑ آ دمیوں کو زنرہ کر کے اُن کے مُنهُ سے ان کی اولا دیمے سامنے معدتی نبوت کی گواہی دلا دیوے۔ پیسب کچھ وہ کرسکتا ہے مگر ذراسویے كر دنكيوكه اس انكشاف ما مست ايمان بالغيب جومدا رِنُواب اور اجرب دُورمِوجا ماست اورونيا نمورُ معشر سوجاتى مصلي جسطرح قيامت كميدان مين جوانحشاف امكا وقت بوكا ايان كام نهين آنا-اسي طرح اس انتشاعتِ تام سعيمي ايمان لانام يحدمنيد نهيس ملكرابيان اسى معذيك ايمان كمالما تا جعركم جب كچه اخفامبي باقى رسي بجب سادے برد حكفل كئے تو يو ايمان ايمان منيں دستا۔إسى ومرسے سادے نبی ایمان بالغیب کی دعایت سے مغرب و کھلاتے رہے ہیں کہی سی نبی نے ایسا نہیں کیا کہ ایک شہر کا مشہر زندہ کرے اُن سے اپنی نبوت کی گو اہی وال دے یا اسمان تک نروبان رکھ کرا ورسب سے رُوبرو چر مرتمام ونیا کوتماشا دکھلاوے۔

(ایک عیسائی کے بین سوال اور اُن کے جوابات منال ماستید)
دیکیواکسی خاص نخص کی برواہ مذخدا کو منظور ہڑا کہ آن ہے اور دہی اس کے رسول کسی خاص فی من خاص کی ہدایت ہے اور دہی اس کے رسول کسی خاص فی من ہدایت ہیں کی ہدایت کے بیٹے ہوئے ہیں اور اصطراب عام خیش خدا کے واسطے ہوتے ہیں دیکیورسول اکرم سے بمی معجزات ماجھ گئے سے مگر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وَ قَالُوَ الَّوْلَا اَنْوَلَ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

ہے اور مندوہ مدایت بلتے ہیں۔ دیکھ لوجب نشانات اور معجزات اقترامی رنگ میں طلب کئے گئے جب ہی ہی جواب طل قَلَنْ سُبْعَالَ دَبِّىٰ هَـلْ كُنْتُ إِلَّا كَبْشَرًا زَسُولًا۔

(الحكم جلد ١١ عظم مورخد ١ رابريل ١٩٠٨ مس)

قُلْ إِنَّهَا الْأَيَّاتَ عِنْدَ اللَّهِ يعنى ال كوكر دوكرنشان الله تعالى عباس مِي حب نشان كومياسًا ہے اسی نشان کوظا ہرکرا ہے بندہ کا اس پرزورسیں ہے کہ جرکے ماتھ اس سے ایک نشال لیوسے یہ جر اور اقتدارتو آب می کابول میں یا باجا آ ہے بقول آپ کےسیع اقتداری سجرات دکھلا انتما اوراس نے شاكردون كومجي افتدار بخشا اورآب كايرعقيده مص كراب بمي معرت يي زنده اي وقيوم اقا درملاق عالم الغيب دن رات آپ کے ساتھ ہے جو بیا ہووہی دے سکتا ہے ۔ بس آپ حضرت سے عصد درخواست کریں کران تینوں بیاروں کو آپ سے باتھ رکھنے سے اچھا کر دیویں انشانی ایمان داری کی آپ میں باتی رہ ماوے ورمزیرتو مناسب نہیں کدایک طرف اہل حق سے ساتھ مجنٹیت میٹے عیسا کی موسے سے مباحثہ کریں اور جب سیے عیسائی كه نشان مانكے جائيں تب كهيں كم بم ميں استطاعت نہيں۔ إس بيان سے تو آپ اسٹ پر ايک اقبائی ڈگری كرائے بي كرا ہے كا ذربب إس وقت زندہ ندمب سي سے ليكي بم عبى طرح مي خدا تعالیٰ نے ممارے ستے ایمان دارم ونے سے نشان معرائے ہیں اس النزام سے نشان دکھانے کوتیارہیں۔ اگرنشان ن دکھلاسکیں توجوسزا جابي وسعدي اورص طرح كى مجرى جابي بمارس كلي مين بعيردي اوروه طراق نشال نمائى كأ جسك كئيهم الموريس وه يرب كمم خداتعالى سعجهما راسيا اورقا در خداسه اس مقابله ك وقت جوا کید سیجے اور کا مل نبی کا اِنکار کیا جا تا ہے تفرّع سے کوئی نشان مانگیں تو وہ اپنی مرض سے منہما دامحکیم اور تابع ہور ص طرح میاسے گا نشان د کھلائے گا۔ آپ خوب سومیں کر معزی ہے مبی ما وجود اس کے اِستعار غلوسكم اقتدارى نشاك وكملاف سے عاجزرہے - ديھيئے مرقس باث 7 يت ١١-١٢ يس لكما ہے" تب فرلسي نيكے اوراس سے تحبیّت کرے بعنی جس طرح اب اِس وقت مجھ سے تحبیّت کی گئی اس کے اِستمان کے لئے اسمان سے کوئی نشان مام اس نے ابینے ول سے آ و کھینے کرکھا کہ اس زمانہ سے لوگ کیوں نشان جاستے ہیں کی تم سے سے كمة ا مول كراس زما مذك لوكول كوكوئى نشان ديا مزماسة كا-اب ديجية كديبود يول في اسى طرزس نشال الكا تما معزي شيح ني آه كيني كرنشان وكملانے سے انكاد كر ديا۔ پيراس سے معى عجب طرح كا ايب أور مقام وتیجے کہ جہشیے صلیب برخینیے گئے توتب ہیودیوں نے کہا کراس نے اُوروں کو بچایا ہرآپ کونہیں بچا سختا اكر اسرائيل كابادشاه ب تواب صليب سے أثر أو ب توسم اس بر ايمان لاوي محداب ولانظر غورت اس ایت کوسوی کرمیودیون نے صاف عمدا ورا قرار کرانیا تما کماب صلیب سے اتر او ساتووہ ایمان

لاویر محے لیکن صفرت سے اگر نہیں سے۔ ان تمام مقامات سے صاف ظام ہے کہ نشان دکھانا اقتدادی طور پر انسان کا کام نہیں ہے بلکہ خدا تعالی ہے ای میں ہے جدیدا کہ ایک اور مقام میں صفرت شیح فراتے ہیں یعنی متی بائل آیت مس کہ اس زمانہ کے بُرا ورح امر کار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان سے سوا کوئی نشان دکھلا بار جائے گا۔ اب دیکھئے کہ اِس جگہ حضرت شیح نے ان کی دینواست کومنظور نہیں کیا بلکہ وہ بات پیشیں کی جوندا تعالیٰ کی طرف سے ان کومعلوم تھی۔ اسی طرح کیر بھی وہ بات پیشیں کرتا ہوں جوخدا تعالیٰ کی طرف سے جھے کومعلوم ہے۔ میرا دعولی من خدائی کا اور مذاقت مار کا اور کیں ایک مسلمان آدمی ہوں جو قرآن مشریف کی تعلیم کی روسے اس موجودہ نجات کا مدی ہوں۔ قرآن مشریف کی تبیدی کرتا ہوں اور قرآن مشریف کی تعلیم کی روسے اس موجودہ نجات کا مدی ہوں۔ (جنگ مقدس صاب سے دو گیات کا مدی ہوں۔ (جنگ مقدس صاب سے دو گیات کا مدی ہوں۔ (جنگ مقدس صاب سے دو گیات کا مدی ہوں۔

## ي: كُلُّ نَفْسٍ ذَ إِقَاعُ الْمُوتِ ثُورً إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

بغیرمرنے کے کوئی اِس جمان سے ممیشر کے کئے رخصت نہیں ہوسکتا۔ وجریہ کر اِس وُنیا سے نکلنے اور بہشت میں داخل ہونے کا موت ہی دروازہ ہے گئا کھٹیں کا آٹے تھا گا اُسٹونٹ ۔ (ازالداد ہام ملفہ) ہرنفس موت کامرا بھیے گا اور مجر ہماری طرف واپس کے ما وسمے ۔ رصنید مراہیں احدید ماسٹیر مالا)

# الله و مَمَا هٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَّ اللَّالَهُوْ وَلَعِبُ وَإِنَّ اللَّالَ الْمُوْ وَلَعِبُ وَإِنَّ اللَّالَ الْمُوْ وَلَعِبُ وَإِنَّ اللَّالَ الْمُوْتَ وَ الْكَالِدُ الْمُؤْنَ وَ الْكَلِيْوَ الْمُعَانُو الْمُؤْنَ وَ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وه کا مل حیات جواس خلی گذیبا کے چوڈ نے کے بعد ملتی ہے وہ میں خاکی کی حیات نہیں بلکہ اور دنگ اور نگ اور نگ اور شان کی حیات نہیں بلکہ اور شان کی حیات ہے۔ قال اللّٰهُ کَعَالَیْ وَ اِتّ اللّٰهَ اِدَالُا خِرَةَ کَعِی الْحَیْدَ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰل

## الله ومن اظلَم مِتن افترى على الله كذبًا أوكناب

بِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَةُ الْكِسُ فِي جَهَلَّهُ مَثُوًى لِلْكَفِرِينَ َ

افراء كى مى ايك حدم وتى سے اور مُعْرى معيش خائب وخاسر رسما مے قَدْ خَابَ مَن ا فَ تَوْى اور

ا مخفرت صلی الله علیه وسلم کوفر ما یا که اگر تو آفرا دکرے تو تیری رک جان میم کاٹ و الیں گے اور ایسا ہی فرما یا من آغلکم مستون افترای علی الله کذیا ایک خص ان باتوں پر ایمان رکھ کر اقراء کی جرات کونکر کرسکتا ہے خطا بری گورنمنٹ میں ایک خص اگر فرضی چراسی بن جائے تو اس کو مزادی جاتی ہے اور وہ جیل میں میں جباجا آہے تو کیا خواتعالیٰ کی ہی مقتدر مکونٹ میں یہ اندھیرہے ؟ کہ کوئی محض مجمودا دعویٰ مامو دریا منظر مونے کا کرے اور میں کھا ہے جلکہ اس کی تا تیک کی جائے۔ اِس طرح تو دہریت کھیلتی ہے۔ خداتعالیٰ کی ساری کما بول کیا جاتا ہے۔

( الحكم جلدعث نبر۱۱ مورخر ۱۰ رابریل ۱۹۰۴ ومت بدرجلدمه نمبر ۲۰ - ۲۱ مورخرم باینگی دیم جون ۱۹۰۴ و ۱۹

## وَالْنِينَ جَاهُ أُونِينًا لَنَهُ رِينَا لُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمُعَ

### الْبُحُسِنِينَ٥

بعلا برئميز كربوسك كرج شخص نهايت لا پروائ سيمسس كرد اسب وه السابى فداكفين سك مستفيض بهوجائ بيم و كرموندا سه مستفيض به وه السابى فداكفين سه مستفيض بهوجائ بيم و تخص كرج تمام عقل او تمام نه ورا و تمام اخلاص سع أس كو دُصوندا سه و الله ين جاهد والسي كطوف ايك و ومسه و الله ين جاهد والله في الله تعالى في الله الله والله بي الله والله والله

لینی جولوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گےہم اُن کو وہ اپنی خاص را ہیں آپ د کھلا دیں گئے ہو مجرّد عقل اور قبیاس سے سمجھ میں نہیں اُسکتیں ۔ (مُرمَّتُ ہم آریر صلاا عامشیہ)

جولوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور کریں گئے ہم آگ کو اپنی راہیں دکھلا رہے ہیں اور دکھلا میں گھسلا میں مجاہدہ کرتے ہیں اور کھلا میں گھسلا میں گھسلا میں گھسلا میں گھسلا میں گھسلا میں ہولوگ مجاہدہ بین شغول ہیں یا سیلے اور مال ہیں جولوگ مجاہدہ بین شغول ہیں یا سیلے مجاہدات ، کالا بھے ہیں وہ خداتعالیٰ کی راہوں سے بے نعیب ہیں عبکہ اس آیت میں عادت ہے کہ عب اور مار میں الا زمندالشلا کا بیان ہے جس کا عاصل مطلب یہ ہے کہ ہماری ہیں عادت ہے کہ عب اور مار کہ کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ہماری ہیں عادت ہے کہ عب اور مار کہ کا دائرہ سائرہ کا

بيان سے جس كے افر سے كوئى زماند البرمنيں - " (الحقّ دہلى مسلم )

اِس آیت کونا دل موئے تیر وسورس گذرگیا ہے اور کوشک شیں کربطبق معنمون اس ایت کے ہرکیے جواس موصد ہیں مجاہدہ کرنا رہا ہے وہ وعدہ کنقلایا تیکھم سے حقرمقسوں لیتا رہا ہے اور اِسِجی لیتا ہے اور اُسِجی لیتا ہے اور اُسِجی لیتا ہے اور اُسِجی کے گا۔ (الحق دہلی مالاً)

حس طرح ہماری ونیوی زندگی میں حریج نظرا آ اسے کہ ہما رسے ہرائی فعل کے لئے ایک منروری التیجہ ہے اور وہ فائی میں ا التیجہ ہے اور وہ فاتیجہ خلائے تعالیٰ کا فعل ہے۔ ایسا ہی دین کے متعلق بمی ہی قانوں ہے میں اکر التے تعالیٰ اللہ وہ مثالوں میں صاف فرا آسہے :

ٱلَّذَيْنَ جَاهَدُ وَإِنْ نِنَا لَنَهُ دِيَنَّهُمُ مُسُلِّنَا ـ فَلَتَّا زَاعُوْا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُونِهُمُ

بعنی جولوگ اِس نعل کوبجالائے کہ انہوں نے خواتعالیٰ کی بینی پوری پوری کوشش کی تو اس نعل کے لئے اللہ لئے کا ارمی طور پر ہمارا پرفعل ہوگا کہ ہم اُن کو اپنی را ہ دکھا دیں گئے اور جی توقوں نے کجی اختیار کی اور سیر معی را ہ پرجلنا نہا ما توہما رافعل اس کی نسبت برہوگا کہم ان کے دنوں کو کے کر دیں گئے۔

( إسلامی اصول کی فلاسفی صف)

جونوگ مماری داه میں مراکب طورسے کوشیش بجا لاتے ہیں ہم اُن کو اپنی دا ہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ ( اِسلامی اصول کی فلاسفی م<sup>شن</sup>)

جولوگ ہماری راہ میں جومراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گئے توہم اُن کو اپنی راہیں بتلا دیں گے اور ظاہرہے کہ خداتعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انہیاء کو دکھلائی گئی تھیں۔ ﴿شہادت القرآن ملاہے)

جولوگ ہماری راہ میں اور ہماری طلب کے لئے طرح کی کوششیں اور عنتیں کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں۔ اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں۔

جولوگ ہماری راہ میں مجاہرہ کرتے ہیں اور مماری طلب میں کوشِش کو انتہا و ک بہنچا دیتے ہیں انتہاں کے لئے ہمارا یہ قانون قدرت ہے کہم اُن کو اپنی راہ دکھلا دیا کرتے ہیں۔ (حقیقة الوی مالا) جولوگ ہماری راہ میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اور جو کچھ اُن سے اور اُن کی تو توں سے ہو کتا ہے بجالاتے ہیں تب عنایت حضرت احدیث ان کا ہاتھ بچر آتی ہے اور جو کا م ان سے نہیں مرسکتا تھا وہ آپ کو دکھلاتی ہے۔ دکھلاتی ہے۔

د کھلاتی ہے۔ قرآن سڑلف میں یہ وعدہ ہے کہ جوشخص سیتے ول سے خداتعالیٰ پرایمان لائے گاخداس کو صائح سین کرسے گا اور حق اُس پر کھول دے گا اور دا ہے راست اُس کو د کھائے گا جیسا کہ انٹیر تعالیٰ فرا تا ہے

#### وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا

بس اس آیت کے بیمعنی سوئے کر اللہ تعالی پر ایمان لانے والاضا تع نہیں کیا جاتا آخرا اللہ تعالیٰ پوری ہوا ہے۔ دھیت اس کوکر دیتا ہے۔ دھیت اس کوکر دیتا ہے۔

اِنسان کے دِل بِرکی قِیم کی حالتیں وار دہوتی رہتی ہیں۔ آخر خداتعالیٰ سعید کر وحول کی کروری کو کو ورکرتا ہے اور باکیزگی اور بیکی کی قوت بطور موہدت عطا فرانا ہے۔ پھراس کی نظر میں وہ سباتیں مکروہ موجاتی ہیں جوخداتعالیٰ کی نظر میں مکروہ ہیں۔ اور وہ سب راہیں بیاری سوجاتی ہیں جوخداتعالیٰ کو بیاری ہوجاتی ہیں جوخداتعالیٰ کو بیاری ہوجاتی ہیں۔ اور ایک ایسا جوئش عظا ہوتا ہوتا ہے جس کے بعد ضعف نہیں۔ اور ایک ایسا جوئش عظا ہوتا ہے جس کے بعد ضعف نہیں۔ اور ایک ایسا جوئش عظا ہوتا ہے جس کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا جوئش عظا ہوتا ہوتا ہے کہ جس کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اول اول انسان آبی راضی ہوجاتا ہے کہ جس کے بعد عطا نہیں یکر رفعمت دیر کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اول اول انسان آبی کر در ایوں سے بہت سی محمولات کی خاتم ہو اللہ میں کر جاتا ہے مگر آخر اس کو صاوی بیا کر طاقت بالا کھینے لیتی ہوجاتا ہے اس کی طرف انسان آبی طاقت بیا کہ کہ التقولی والو فیل و تنہ فرانا ہے مگر آخر اس کو صاوی بیا کہ تنہ ہو تا اور النسان آبی کہ تنہ ہو تا اور النسان آبی کہ تنہ ہو تا اللہ کے تابید کی تنہ ہو تا اللہ کے تابید کی تنہ ہو تا اللہ کے تابید کی تنہ ہو تا اور النسان کی تنہ ہو تا اللہ کے تابید کی تنہ ہو تا اللہ کو تابید کی تنہ ہو تا اللہ کی کو تابید کی تو تو تو تا کی کا النسان کی کہ تو تا کہ کہ تابید کی تنہ ہو تا اللہ کو تابید کی تعدید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تعدید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تعدید کی تعدید کی تابید کی تعدید کی تابید کی تاب

(مكتوبات احديه جلده مله مله مكتوب على بنام حفرت خليفه اوّل)

رُوح القدس کی تا تیدجوروس کے شامل ہوتی ہے وہ مفن خداتحالی کا انعام ہوتا ہے جوالی کو ملتا ہے جوالی کو ملتا ہے جوسیتے دل سے آنمفرت صلی التی علیہ وسلم اور قرآن سرنون پر ایمان لاتے ہیں وہ کسی مجاہدہ سے ضمیں ملتا محض ایمان سے ملتا ہے اور گفت ملتا ہے صرف پر سرط سے کم الیسا شخص ایمان ہیں مما دق ہواور قدم میں استواد اور امتحال کے وقت صار ہوئین فدائے عقوج جات کی لدتی ہوایت جو اِس آیت میں مذکور ہے واکن ذین جا ہدکہ و اور نین اکن کو میں المجاب کی ایمان میں ملتی ۔ مجاہدہ کرنے والا ابھی مشل اندھ کے ہوتا ہے مگر دُوح القدس کی سے واکن ذین جا ہدہ کر دُو القدس کی المجاب ہوتا ہے مگر دُوح القدس کی تائید اس کو نیک طون راغب ہوا ور اس میں اور مینیا ہونے میں ابھی ہمت قوی اور ذیر دست ہوتی ہے مگر بہیں مرف کے بعد انسان کو ایک اور دُوح القدس ایک ہی ہے جو ہی ہوت تو تی اے جیسا کہ دُو خدا نہیں ہیں صرف کر دُور میں ہیں مروح القدس ایک ہی ہے صرف فرق مراتب توت کا ہے جیسا کہ دُوخدا نہیں ہیں صرف کو خارق ما تی خدا ہے میں اور دی ہوتا اور ان کے لئے کہ دُور دور ہی خارجی خاص تجابیات کے ساتھ ان کوگوں کا ناصر اور مرتب ہوتا اور ان کے لئے خارق عادت عبائیات کے ساتھ ان کوگوں کا ناصر اور مرتب ہوتا اور ان کے لئے خارق عادت عبائیات وہ دور وں کو ایسے عبائیات قدرت ہرگر نہین کھلاتا۔ دیکچ حیث موق میں موق میں موق میں موق میا ہوں کو ایسے عبائیات تو تدرت ہرگر نہین کھلاتا۔ دیکچ حیث موق میں موق میں موق میں موق میں موق میں موق میا موق میں موق موق میں موق موق میں موق

بعرده لوگ رُوح القدس کی طاقت سے بہرہ ورہوکران مجا برات میں لگے کہ اپنے باک اعمال کے ساتھ شیطان پر خالب آ مبائیں تب انہوں نے خدا کے دامنی کرنے کے لئے ان مجا بھات کو اختیا دکیا کہن سے بڑھ کر انسان کے لئے متعموّر نہیں۔ انہوں نے خدا کی دا و میں اپنی مبانوں کا خس وخاشاک کی طرح مجی قدار نہ کیا۔ آخر وہ قبول کئے گئے اور خدا نے ان کے ولوں کو گناہ سے بعلی بیزاد کر دیا اور نمیکی کی مجتبت وال دی میسا کہ وہ فرانا ہے و الّذین کہا ہم کہ وافیا کہ نے ایک کے دائی میں مجا بدہ مسلکہ وہ فرانا ہے و الّذین کہا ہے کہ وافیا کہتے ہیں۔ (اللی حرث مدموفت مک )

جوبهارے دا ہم می مجام ہ کرے گاہم اُس کواپنی دا ہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تودعدہ ہے اوراد حر یہ دعاہے کہ اِ هَدِ نَا القِسَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ سوانسان کوجا ہے کہ اس کو مَدِنظر دکھ کرنما زمیں بالحاح دعا کرے اور تمنّا دیکھ کہ وہ بھی الن نوگوں میں سے ہوجا وے جو ترقی اور بھیرت عاصل کرچکے ہیں۔ ایسانہ ہوکہ

إس جهان سے بے بھیرت اور اندما أمخام جلوے ۔ (ديورط جلسيسالاند ، ١٨٩٩ مس)

سارا مدارمجامده برہے۔فداتعالی فرانا ہے والگذین جاھد فرافینکالکھؤینگھم مسکتا ہو لوگہم میں ہوکر کوشش کرتے ہیں ہم اُن کے لئے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجامدہ کے بروں کچہ بی شہیں ہوسکتا ہو لوگ کہتے ہیں کرست عبدالقاد رجیلا فی دھمۃ اللہ ملیہ نے ایک نظر میں چور کو قطب بنا دیا۔ وصوصے میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی ہی باتوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کرسی کی جھاڑ گھونک سے کوئی بزرگ بن مانا ہے جو لوگ خدا کے ساتھ حلدی کرتے ہیں وہ ہلاک موجاتے ہیں۔ وسیا میں ہر چیز کی ترقی تدریج ہے۔ روحانی ترقی میں اسی طرح ہوتی ہے اور بروں مجامدہ کے کچھ می نہیں ہوتا۔ اور مجامدہ کے کچھ می نہیں ہوگا۔ یہ بینی کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بے فائدہ ریاتیں ہوتا۔ اور مجامدہ جو گھوں کو ملا دوں کرس طرح ہو اُن کریٹے ہیں کام ہے میں کام ہے میں کے لئے خدا نے مجھے ما مورکیا ہے تا کہ میں کو دکھلا دوں کرس طرح ہر انسان انڈ تعالیٰ تک بہنے سکتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ مذمس محروم رہے ہیں اور مزسب ہوایت بات ہیں۔

اور مجامدہ جو گھوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہ کام ہے میں سے ایک خدا نے مجھے ما مورکیا ہے تا کہ میں کو ماہدہ میں اور مزمنی مئی ، ۹۰ اور میں ہوتی ہوتی ہوتی اور میں میں اور مرسب ہوایت بات ہیں۔

(الحکم حلام میں اور مزمن ہم میں میں ہوتی ہوتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ مذمس می وہ میں اور مزمنی مئی ، ۹۰ اور میں ہوتی ہوتی ہیں اور مزمنی مئی ، ۹۰ اور میں ہیں اور مزمنی مئی ، ۹۰ اور میں ہیں اور مزمنی مئی ، ۹۰ اور میں ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔

جولوگ ہم میں ہوکرسعی اورمجا ہدہ کرتے ہیں اُ خرسم اُن کو اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اُن پر دروا ذے کھولے جاتے ہیں۔ یستجی ہات ہے کہ جوڈوھو نارتے ہیں باتے ہیں۔ کیسی نے خوب کیا

اے خواجہ ور ذمیست ور مطبیب بہت ویک میار وریا ہے اور میا اور میں اور وی میں وہ

ا الحکم حلدہ سے الم میں مارچ ۱۹۰۱ء صشہ کا ہورضہ اس مارچ ۱۹۰۱ء صشہ معاہدہ ایک ایسی سنتے ہے کہ اس سے میروں انسان کسی ترقی کے بلندمتعام کو پا منہیں سکتا۔ خداتعاتی

نة قرآن شريف مين فرا يا به و الكذين جاهد و افينا كنه ديد يَدَه م ميكنا جولوگ مي مي مورعهم اورت اين مي اوركا مي مي مورعهم اوران اين مي اين دا بي محول دينة بي يؤض عابره كروا و دخدا بين موكوكر و ناخدا كى دا بي تم بر كه لين اوران دا بون برجل كرتم اس لذت كوحاصل كرسكو جو خدا مين ملتى بعد إس مقام برمصائب اورشكلات كى كج حقيقت من ربتى يدوه مقام بين كوقران شريف كى اصطلاح مين شهر كينة بي -

(الحكم جلده مطرمورخر ويجولا أي ا ١٩ ١ ماس)

خداتعالیٰ توہرایک انسان کواپنی معرفت کے دگھ میں زنگین کرنا چاہتا ہے کیونکرا نسان کوخدانے اپٹی صورت پربپداکیا ہے اور اِسی کے فرط یا ہے وَ الَّـذِیْنَ جَاهَدُ وَا فِنْینَا لَنَهُدِ یَنِیّهُمْ سُمِلَنَا۔ (الحکم مبلد ۲ مظروف ۱ ایجنوری ۱۹۰۲ معظ)

صدق بڑی چرہے اس کے بغیر مسالے ی تھیل نہیں ہوتی فداتعالیٰ ابنی منت نہیں جیوڑیا اور اِنسان ابنا طریق نہیں چیوٹرنا چاہتا اِس سے فرمایا ہے وَ الَّاذِینَ جَاهَدُ وَا فِینَا لَنَهَ دِیسَاَّهُمْ شَہلنا طالبالی میں ہوکر حوم باہدہ کر تاہے اس برامتر تعالیٰ اپنی واہیں کھول دیتا ہے۔

(الحكم مبلالا مسلم مورخه اراكست ١٩٠٢ مد)

مجاہدات برا مقد تعالیٰ کی دا بین گھلتی ہیں اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے جیسے فرما یا قَدْ آ فُلَمَ مَنْ ذَکّ ہِ اَ اور وَ الَّذِینَ جَاهَدَ وَ فِینَا لَنَهَدِ کَیْنَا کُمْ ہُ سُکنا۔ (الحکم جلدہ یک مورض ہر وہمبر ۱۹۰۱ء منل) تعویٰ کامر حلہ بڑا مشکل ہے اسے وہی فے کرسکتا ہے جو بالکل خدا (تعالیٰ) کی مرضی بر جے جو وہ چاہے وہ کرے اپنی مرضی نذکرے بنا وٹ سے کوئی حاصل کرنا جا ہے تو ہرگز رنر ہوگا اِس کے خدا کے ضل کی صرورت ہے اور وہ اسی طرح سے ہوسکتا ہے کر ایک طون تو دما کرے اور ایک طون کوشن کرتا ہے کی صرورت ہے اور وہ اسی طرح سے ہوسکتا ہے کر ایک طون تو دما کرے اور ایک طون کوشن کرتا ہے فوا تعالیٰ نے دعا اور کوشن و اول کی تاکید فرما گی ہے ۔ اُدْعُونِیْ آ اسْتَدِیْنَ کُنّا ہیں تو دُعا کی تاکید فرمائی اولیا ء الوطن میں ہوگئ اولیا ء الوطن میں ہوگئ داخل مذہوگا اولیا ء الوطن میں ہرگز داخل مذہوگا اور جب تک پر مذہوگا حقائق اور معارون ہرگز در محلیں گے۔

(البدرهبلد۳ على مورضر ۸ رِعبُورى ١٩٠٢ م المرص ) إس ميں شک نهيں که اِنسان تعبض اَ و قات تدہير سے فائدہ اُ مُعا ماسے تيکن تدہير ريگا تي مجروسر کرناسخت نا دانی اورجات ہے جب کت مدبیر کے ساتھ دعا رہو کچے شعیں۔ اور دعا کے ساتھ تدبیر رہ ہو تو کچے وفائد فہیں۔ جس کھڑی کی راہ سے معقیت کی ہے کہنے صروری ہے کہ اس کھڑی کوبند کیا جا وسے۔ پیر نعنس کی شاکش کے لئے دعا کرتا رہے۔ اِسی کے واسطے کہا ہے وَ الگَذِیْنَ جَا هَدُوْ ا فِیْنَا لَنَهْدِ یَنَکُهُمْ مُسَلِنًا۔ اس بین کس قدر ہوایت تذابیر کوعمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے۔ تدابیر میں می خداکور جھوڑے۔

(الحكم مبلدم عشد مورخ وارمادي مه ١٩٠ ومك)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَا فِيْنَا مِين مِهابده سے مراديبى مشقّ ہے كرايك طرف دعاكر الرسے دوسرى طرف كائل تدبير كرس . آخر الله تعالى كا فعنل آمان ہے اور نعنس كاجوش وخروش دَب جاماً اور مُعندُ ا ہوجاباً ہے اور السي حالت ہوجا تى ہے جيسے آگ بر بانى دال ديا جا وہ بہت سے انسان ہيں جونغس امّاره بين مبتلاہيں۔ اور السي حالت ہوجا تى ہے ہوں دار مارچ ہم ١٩٠٥ وصف)

گناہوں سے پاکہونے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فعنل درکا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے رجوع اور وہ گناہ سے نفرت کرنے رجوع اور تو اکم دکھیتا ہے تو اس کے دِل میں غیب سے ایک بات پڑجاتی ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرنے لگنا ہے اور اس حالت کے بیدا ہونے کے لئے حقیقی مجاہرہ کی عزورت ہے۔ وَ اللّٰذِینَ جَا هَدُ وَا فِیْنَا لَنَاهُدِینَ ہُمْ مُسَلِلًا

جوانكتاب اس كومنود ديا جاتاب إس كف يس كمتا بول كد دعاميسى كوئى جيزينين .

(الحكم منبك ٨ عشر مورض ١٠ رنادين م ١٩٠٥ وصف)

خدا تعالی کا برسیا وعده ہے کہ جوشخص صدق دل اورنیک نتینی کے ساتھ اس کی را ہائی ملائی کہتے ہیں وہ ان پر ہدایت ومعرفت کی را ہیں کھول دیتا ہے جدیسا کہ اس نے تو دفرایا ہے والیڈین جا ھگ ڈوا فِی نیکنا کہ اُلگ کی کہ بی ہوکر مجا ہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی را ہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہوکرے بیم ان پر اپنی را ہیں کھول دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہوکرے بیم مان پر اپنی مقصد رکھ کرلیکی اگر کوئی استہزاء اور تعشفے کے طریق پر آزائش کرتا ہے وہ بنصیب محروم رہ جاتا ہے۔ بین اسی پاک اصول کی بناد پر اگر تم سیتے دِل سے کوئی استہزائ کرتا ہے وہ بنصیب محروم رہ جاتا ہے۔ بین اسی پاک اصول کی بناد پر اگر تم سیتے دِل سے کوئیش کروا ور دعا کرتے رہوتو وہ خفو رالرجیم ہے لیکن اگر کوئی القراعائی کی برواہ شین کرتا وہ بے نیا ذہے۔ (الحکم جلد ۸ عشا مورخہ اس مِئی ۱۹۰۴ و صلا)

جَس قدر كاروبار ونياك بين سب مين قل انسان كونجه كرنا پڙتا ہے۔جب وه مائله باؤن بلا اُہے تو بعد الله الله الله ا تو پعر الله تعالیٰ بمی بركت وال و تياہے۔اسى طرح برخد الله الی كی راه میں وہي نوگ كمال حاصل كر بته مِن جومجا بده كرتے ہيں اِس كے فرما ياہے وَ اللّه ذِينَ جَا هَدُوا فِينَا لَنَهُ لِهِ يَنْتُهُمْ مُعْمَلُنَا . بس كونيتش کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔ (الحکم جلدہ بیسی مورخہ ۱۱) ارزم برا ۱۹۰ وہ اس جولوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجامکا ررا ہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں یجس طرح وہ داند تخردیزی کا بگرون کوشش اور آ بہاشی ہے بے برکت رہتا بلکہ خود میں فنا ہوجا قاسے ۔اسی طرح تم میں اس اقرار کوہر روزیا دنزکروگے اور دعائیں نامائکو گے کہ خدایا ہماری مدد کر توفضنل اللی وارد نہیں ہوگا اور بغیرا مدا دِ اللی محتبدیلی ناممین ہے۔ (الحکم جلدہ بیس ایس مورخہ ۱۱) ارزم برا ۱۹۱ومیس اور

مثل مثل شهورس جوئنده بابنده جوشخص دروازه کمشکمتا تا سے اس کے لئے کھولا ما تا ہے اور قرآن سنرلین بین میں فرما یا گیا ہے والدین جا هد و افین اکتف دینے ہم مسبکنا بعنی جولوگ ہماری طون آتے ہیں اور مہارے طب کا میں ہم آن کے واسطے اپنی داہ کھول دیتے ہیں اور مرا طرستیم بر چلا دیتے ہیں اور مرا طرستیم بی کرتا وہ کی طرح اِس داہ کو باسکتا ہے۔ خدا یا بی اور صفیقی کا میا بی اور خوات کا میں ہی گر اور اصول ہے۔ انسان کو جا ہے کہ خدا تعالی کی داہ میں مجا بدہ کرنے سے تھے نہیں ۔ مز درماندہ ہوا ور مذاس داہ یس کوئی کمزوری ظا ہر کرے ۔

( الحكم جلد ۸ مام ۱۲۰ مورخ ۱۷ نوم ۱۰ اردیم ۱۹۰ ۱۹۰ مل الحکم جلد ۸ میرای ۱۲۰ مورخ ۱۰ ۱۲ ۲ رویم ۱۹۰ ۱۹ مسک

جولوگ ماست بیں کرمیں کوئی منت اورشقت نرکرنی پٹے وہ بیہودہ خیال کرتے ہیں-افد تعالے ن قرآن مشريف بين صاحت فراياسي والَّذِينَ جَا هَدُوْا فِينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ مُسْبَلَنَا اسْتَصْمَعلوم بواا ہے کہ اخدتعالی معرفت کے دروازوں کے محکفے کے لئے مما ہدہ کی ضرورت سے اوروہ مما ہدہ اسی طریق ير بهوجس طرح كه الله تعالى نے بتايا ہے۔ اس كے لئے الخضرت صلى الله عليه وسلم كائمون اور أسوه سن ب يبت ساوك الخفرت صلى الدعليه والم ك اسوه حسندكو عيواردية من اور عرمزاوك ما گردے پوش فقروں کی خدمت میں جانے ہیں کہ میونک ارکر کھے بنا دیں۔ برہبودہ بات سے۔ السے اوک جوسرعی امورکی بابندیاں نمیں کرتے اور ایسے بہودہ دعیت کرتے ہیں وہ خطراک گنا ہ کرتے ہیں اورالشرتعالي اور اس سے رسول سے مبی ایف مراتب کو بڑھانا میا ہے میں کیونکہ ہوایت دینا اللہ تعالے کا فعل ہے اور و مشیق خاک موکرخود ہدایت وینے کے برعی موتے ہیں۔

( الحكم مبلا ۽ سيم مورخر ارج لاق 9.6 اعرص )

إسلام اوردوسري ندابب سي جوامتيازب وهيبى بهاكر إسلام تقيقي معرفت عطاكرتا بصحب سے انسان کا گناہ آلورزندگی پرموت آجاتی ہے اور پیراسے ایک نئی زندگی عطاکی جاتی ہے جربہشتی زند گى بهوتى سبعد .... ابسوال سوتاس كرجبكديد ما برالامتيازس توكيون برخص منين ديكه لينا-اس كا جواب بيه الله الله الله الله يروا تع بهوئى سے كه به مات بجر مجابهه ، توبدا ورتبتل تام كے نبيل ملى جنائج الله تعالى فرما مّا مع واللّذين بالمحدّد أفيناً لَنَهْد يَنَّهُمْ سُبُلُنا يعيْ جولوك بمارى راه مِن معالمه گریں سے انہی کویہ راہ ملے گئے۔ بیں جولوگ خداکی وصایا اور احکام برعمل نذکریں ملکہ ال سے اِعوامن کریں ال برب دروازه كيس طرح كمل مائع بينيس بوسكنا- (الحكم ملده مولاً مورخ مارالست ه ١٩٠٥ مسك) بهّت مردال مدوخدا معدق اوروفاست خداتعالى كوطلب كرنا موجب فتميا بي سبعد وَ النَّسية بْنَ ( الحكم ملد و عظمورخد اراكتوبره ، و او مشرحات بد) جَاهَدُ وَا فِيْنَاكَنَهُدِ يَنَّهُمْ سُبُكُنَا-یا در کھنا جا ہیئے کہ ایمان بغیرا جمال کے ایسا ہے جیسے کوئی باغ بغیرانها دیکے ہو درخت نگایا جا تا م اگر مالک اس کی آبیاشی کی طرف توجر در کرے تو ایک دن خشک موجائے گا اسی طرح ایمان کاحال سے وَالْكَذِينَ جَاهَدُ وَا فِنْنَا يعنى تم عِلْك بلك كام برد ربوطبكه اس راه مين برس برس عجابدات كاصرورت سے ۔ نفس کوسیل سے مشاہرت دی گئی سے ۔ ( مدرجلدے عظم مودخرہ ۲ رجون ۱۹۰۸ مد) ہمارے را ہ سے عابد راستہ باویں گے۔اس سے معنے یہ بیں کہ اس را ہیں ہمیر کے ساتھ ال کرم دہا كرنا ببوكاء أيك ووكمنشرك بعدعباك جانا مجابدكاكام نهيل مبكدمان ديينے كے لئے تيا روسنا اسس كاكام

ہے۔ سومتعی کی نشانی استقامت ہے۔ (الحکم مبلد، علام مورخ ، ارجون سا، 19 مث)

بُوشُخص عمن الله تعالی سے ڈرکر اس کی داہ کی تلائ میں کوئیش کر تا ہے اور اس سے اس امر کی گرہ کمشا کی سے دعا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے موافق (وَ اَلَّذِیْنَ جَاهَدُ وَ اِفِیْنَ لَکُونَ مُشَا کَی سے دعا میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے موافق (وَ الَّذِیْنَ جَاهَدُ وَ اِفِیْ دَائِی الله کو دکھا دیتے ہیں ) نود اِن میں اور اُسے اور اُسے اور اُسے اور اُسے اور اُل خود دِلْ ظلمت کدہ اور زائ خود اور اُسے اور اُسے اطبینانی قلب علما کرتا ہے اور اگر خود دِلْ ظلمت کدہ اور زائ واسے دو اسے دو جبل ہوا ور اِختا دسٹرک و بِرحت سے طوّت ہوتو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس برنتا بی حسن مترتب ہول۔

( الحکم مبلد عظ مور دِمْ اور اُرمُن اور اُرمَالُ )

جومنت كرتاب اورخدا كعشق اورخبت مي محوبومانا ب وه دوسرول سع ممتازا ورخدا كا منظور نظر بهومانا ب الله تعالى السي شخص كى نود دستغيرى كرتا ب مبي فرايا كو الكذي با هد والفيلا كنه في يتقوم سبكنا يعنى جولوگ بهمارى خاطرمجا بدات كرتے بي اخرام ان كو ابنا راست د كها ديتے بي مبتنے اوليا و انبياء اور بزرگ لوگ گذرے بي انهول نے خداكى داه ميں جب بڑے براے مجا برات كے تو آخر خداد تعالى بنے اپنے درواندے ان يركمول دئے۔

(المحكم علدا المدمورة المعبوري ١٩٠٨ و ١٩٠١) توبراستغفا روصول إلى الله كا ذريعهد الله تعالى فراتاس وَالله يُعِنَ جَاهِدُ وَافِينَا لَنَهُ يَالِكُمُ

مُسْبَلَنَا بوری کوشِشسے اس کی را ویس لگے رمومنز لِمقعد دیک بہنچ ماؤگے۔ اللہ تعالی کوکسی سے مجلل منہیں - منہاں منہیں - ( جدوجلد 4 مشرور 14 رجنوری 4 ، 4 ، 4 وصل )

بموجب تعلیم قرآن متربید بهیں یہ امریک معلوم مونا ہے کہ ایک طوف تو اللہ تعالی قرآن متربی میں اپنے کرم، رحم، لطف اور جمر بانیوں کے صفات بیال کرتا ہے اور دو میں اپنے کرم، رحم، لطف اور جمر بانیوں کے صفات بیال کرتا ہے اور دو میں خاصہ کہ آن گئی گئی گئی گئی ہمائی اور وَالّٰ فِیْنَ جَاهَدُ وَا فِیْنَا لَنَهُ لِا يَسْتَهُمْ سُبُلَنَا فَرَا مَا اَلْهُ لَا لَهُ لَا يَسْتَهُمْ سُبُلَنَا فَرا کہ البین فیمن کوسعی اور مجاہرہ میں محصر فرا آ ہے نیز اس میں صحابہ رضی اللہ والمهم کا طرز عمل جما رہ واسطے ایک آسوہ حسن نا اور عمدہ خور ہے معالیم کی ذخر کی میں فور کرکے دیکھو محل انہوں نے معن معمولی واسطے ایک آسوہ حسن نا اور عمدہ خور ہے معالیم کی ذخر گئی میں فور کرکے دیکھو محل انہوں نے معن معمولی

نمازوں سے ہی وہ دوارج حاصل کرمنے تھے ؟ نمیں۔ ببکہ اندوں نے تو خداتعالیٰ کی رضا کے حصول کے داسط اپنی جانوں سے ہی وہ دوارج حاصل کر میں ان کو یہ اپنی جانوں نکسکی ہرواہ نمیں کی اور بعیر بجرایوں کی طرح خداکی را ہیں قربان ہوگئے جب مباکر کمیں ان کو وہ درجات کر تبرحاصل ہوا تھا۔ اکثر لوگ ہم نے الیسے دیجھے ہیں وہ ہیں جائے ہیں کہ ایک میکونک مارکر ان کو وہ درجات دلاد شے مباویں اور عرش کک ان کی رسائی ہوجا وے۔

ہماری رسول اکرم رصلی اللہ وسلم) سے بڑھ کرکون ہوگا۔ وہ افضل البشر افضل الرسال الانبیاء عظے جب انہوں نے ہی بیٹو کک سے وہ کام نہیں کئے تو آ ورکوں ہے جو ایسا کرسکے۔ دیکیو آپ نے فاریواء میں کھیے کیسے دیا ضات کئے ۔ تزکید کے لئے کتنی تدت تک تفترعات اور گریہ و ذاری کیا گئے ۔ تزکید کے لئے کسی کیسے کیسے دیا ضات کئے ۔ تزکید کے لئے کسی کیسی جا نفشانیا ں اور سے فیضان نازل ہوا ۔

کیسی جا نفشانیا ں اور سخت سے مخت محنتیں کیا کئے جب جا کر کمیں خداکی طرف سے فیضان نازل ہوا ۔
امسل بات ہی ہے کہ اِنسان خداکی راہ میں جب تک اپنے آ ویر ایک موت اور مالتِ فنا وارد ذکر لے

تب یک ا د حرسے کوئی پر وا ہندیں کی جاتی۔ البتہ جب خدا دیجیتاً ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمال کوشن کی ہے اور میرے پانے کے واسطے ابینے اویر موت وارد کرلیہے تو پیروہ انسان برخود ظاہر ہوتا ہے۔ اور

اس كونوازنا أورقدوت نما في سے بلندكر تا سے - (الكم جلدم اسلام ملام ارزن ١٩٠٨ مالا)

ا ورحق طلبی کی پتی مڑپ اور بہای اپنے اندر پیدا کرے معلومات کے وسیع کرنے کی جوسبیل امڈنعالی نے بتائی ہی ان برکا رہند ہو۔ خدا بھی ہے نیا زہوجا ماہے اُسٹخص سے بوخدا سے لاپروائی کرتا ہے۔ (الحکم حلد مل مسلم مورخہ ۱۹۰۸ میک ۱۹۰۸ مسلم

ا پیننس کی تبدیل کے واسطے معی کرو نمازیں دعائیں انگو۔ صدقات نیرات سے اور دوسرے ہرطرے کے جیلہ سے والدوسرے ہرطرے کے جیلہ سے والدین کا اندین کا اندین کا اندین کی اللہ کا اندین کی اللہ کا اندین کی اندین کی اندین کی اندین کی اندین کروں کی تدبیر کرتا ہے۔ اس طرح اپنی دوحانی بیادیوں کو دور کرنے کے واسطے ہرطرے کی کوشش کرو مرف زبان سے نہیں بلکہ جا ہدہ کے جس قدد طربی خدا تعالی نے فرائے ہیں وہ سب بجالا ؤ۔

(بدرجلدا میسیم مورخد ۸ رنومبره ۱۹۰۰ میسیم) به جوفرها یک و الکیانی جا هدو افینکا کنه دیگیم شبکنا بعنی بماست را ه سمع به راستها دیسیمی اس کے معنے یہ ہیں کہ اس راہ میں بھیر کے ساتھ مل کر مبدّ و جُدکرنا ہوگا۔ ایک دو گھنٹہ کے بعد بھاگ جانا مجا ہد کا کام ہنیں بلکہ حبال دینے کے لئے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ (رپورٹ حبسد سالانہ ، ۹ ، ۱ ، ۱ مربّ ا جوہماں سے راہ میں مجاہدہ کر لیگا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔

(ربورط مبلسرمالاند، ۱۸۹ دماس)

بعن لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی ولی بنناہے؟ افسوس انہوں نے کچے قدر نہی ۔ بے تنک اِنسان نے ولی بنناہے۔ اگر وہ مراط مستقیم برجیے گا تو خدا ہمی اس کی طرف جیے گا اور پر ایک جگریاس کی طاقات ہوگی۔ اُس کی اس طرف سے حرکت نوا ہ ایستہ ہوگی نیکن اس سے مقابل خدا تعالیٰ کی توکت بہت جلد ہوگی ۔ اُس کی اس طرف سے حرکت نوا ہ ایستہ ہوگی نیکن اس سے مقابل خدا تعالیٰ کی توکت بہت جلد ہوگی چنا بچے یہ آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے والگذین جا هد ڈوافیننا کنتھ لیے تنگیم میں مسلکنا الخ

خدا کی طون صعی کرنے والا کہی ہی ناکام نہیں رہا۔ اُس کا سی وعدہ ہے کہ آلگذی جاھد وُلا فی خاصد وَلا کہ اُلگذی اُلا فی من ہوجو یا ہوا وہ آخر فرا معمود پر بہنجا۔ وُنیوی اِمتحانوں کے لئے تیا ریاں کرنے والے راتوں کو دِن بنا دینے والے طالب علوں کی منت اور حالت کو ہم دیکھ کررم کھا سکتے ہیں تو کیا اللہ تھا کی جم دیکھ کررم کھا سکتے ہیں تو کیا اللہ تھا کی جم اور فعنل ہے حدا ور ہے اُنت ہے اپنی طرف آنے والے کومنا لئے کہ دے گا۔ مرکز نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی کیسی کی منت کومنا لئے نہیں کریا۔

. ( دلورط حبسدسالان ٥ ٩ ١ م مغرا ١٩٢ ١٩٢)

جسطرے ہرایک کاشتکارکوتم ریزی اور آبپاشی کے علاوہ بمی محنت اورکوشِش کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح خداتعالی نے وحانی فیومن وبرکات کے تمراتِ مسئد کے حسول کے واسطیمی عجابدات لازمی اور مزوری ریکے ہیں جنانچ فرما تا ہے والّنہ نین کہا ہدک وافلیننا کنف دِ بَنْکُ مُ مُسَبِلْنَا۔

( الحكم حلد ١١ على مورض ١١٠ رجولا لي ٨٠ ٩ و وصف

## سورة الرقم

#### بسيم الله الرّحين الرّحيم

إِنَّ الْعُؤْمُولِي الرُّوْمُ فِي آدْنَى الْإِرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ

غَلَيهِ هُمْ سَيَغُولِبُوْنَ فِنْ يِضْعِ سِنِيْنَ لِللهِ الْأَمْرُمِنَ قَبُلُ وَمِنْ

#### مَعْنُ وَيَوْمِينِ يَفْتُ الْمُؤْمِنُونَ

اطلاق فأسهد (ازالراو إم صفر ١٠٠٩) عدم)

اک با دشاہوں مے شیلوں کا قرآن مٹریٹ میں ذکر ہے جنہوں نے یہود یوں کے سلاطین کی برملنی کے وقت اکن کے مَمَالَك بِرَقَبِنه كِيامِيناكُ أَيْتَ عُلِبَتِ الرُّومُ ۖ فِي آوْتَى الْآرْمِينَ وَهُدُونِنَ بَعُدِ عَلَيْهِدُ سَيَغُلِبُوْنَ ۖ ص ظاہر ہوتا ہے۔مدیثوں سے ابت ہے کروم سے مُراد نسائی ہیں اوروہ اُخری زمانہ میں بیراسلامی ممالک کے کھے صف والیں مے اور اسلامی بادشاہوں سے ممالک اُن کی بَرِعلِیوں سے وقت میں اُسی طرح نصاری کے قضے میں آ جائیں مے عبداکو امرائیلی بادشاہوں کی برملنیوں سے وقت رومی ملطنت نے آن کا مک دبالیا تعابی واضح ہوکر برم کوئی ہمارے اس دلائ میں بوری بوگئی شافا روس نے جرمجے روی سلطنت کوخداکی اُزلی شیّت سے نعنسان بہنچایا وہ پوسٹ بدونہیں اوراس آیٹ میں جبکہ دومرے طور پرمنے کے جائیں فالب مونے کے وقت میں روم سے مرا دقیمرروم کا فاندان شیس کیونکہ وہ فالدان اسلام کے اتف سے تباہ ہوچکا بلک اِس جگر روزی طور پر روم سے روس اورد وسری عیسا ان سلطنتیں مُرادہی والیسا فی مرب ركمتی إين برايت اول اس موقع برنازل مولى متى جبركسارى شاء ايران في بين مدود برازالى كريك قيصر شاهِ روم كومغلوب كروما تغا بيرجب اس ميكونًا كمطابق بصنع سِنانين من قيصرروم شاهِ ايران برغالب أكاتوبر يراً يت نازل بول كر خيلبت الدُوْمر في ق أوْفى الأرفي الاجس كامطلب يرتفاكر وى سلطنت اب توغاب المئ ك ، عرب رامنیع میدنات میں اسلام کے اتھ سے مغلوب ہول مے معربا وجود اس کے کہ دوسری قرات میں مقلبت کامیف مامنى معلوم تغا اور سَيْغَكَبُونَ كاعيفه مضارع مجمول تغام عريوبي سبلي قرأت حس مي غَلِبَتْ كاعيفه مامنى مجول مخا اورسَيَغْيلِبُونَ معنارع معلوم تعامنسُوغ الثّلاوت نبين جوئى بلكه اسى طرع جراثيل عليالسّلام أنخفرت صلى الشعليركم كوقران مثرفي منات رہے میں سے اس منت الله ك موافق جوقران مثرفيف ك نزول ميں ہے يدابت بۇاكراك مرتبه برمقدرب كرميدا في سلطنت روم ك معن مدود كو بيرائي تبغد من كرك كى -إسى بناء براحاديث من آيا ہے کرمینے کے وقت مں سب سے زیادہ ونیا میں روم ہوں مے بین فصاری -

اِس قریب ہماری فرص بہ کر قرآن اور احادیث میں روم کا لفظ بھی بروزی طور پر آیا ہے بینی روم کے اصل روم مراونہیں ہی جگرانوں ہیں۔ احمد گولڑور صغر ۱۲۵)

مدیثوں میں بھاہر یہ تناقش پا یا جا آہے کمیے موجود کے معوث ہونے کے وقت ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا جرج ماجرج تمام ونیا میں جیل جائیں گے اور دوسری طرف یہ بیان ہے کہ تمام ونیا میں میسائی قوم کا غلبہ وگا جیسا کر مدیث یکنیٹر الفتیلیہ سے بھی بھا جا آ ہے کو ملیبی قوم کا اِس زمانہ میں بڑا عودے اور اقبال ہوگا۔ ایساہی ایک دوسری مدیث سے بھی ہی بھی جا جا آ ہے کر سب سے زیادہ اس زمانہ میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہوگی ایس عیسائیوں کی کمیؤنکہ استحضرت مسلی اللہ علیہ وطم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی تقی جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن سٹرمیف میں فرمانا ے غَلِبَتِ الرُّوْمُ فَى آوْ لَى الاَرْمِن وَ هُمُرِينَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فَ إِسْ جَكُمِي روم عمراو ميسانُ سلطنت ہے اور بعرمین احادیث سے رمی معلوم ہوتا ہے کرسے موجود کے فلور کے وقت وقبال کا تمام زمین پر غبہ ہوگا اورتمام زمین پر بغیر تقمعظمہ کے وقبال محیط ہوجائے گا۔

اب .... بناوی کریت تاقفل کیونکر دور بوسکتا ہے۔ آگر دقبال تمام زمین پرفیط بوجائے گا توجیدان سلطنت کمان بوگی -الیدا ہی باجری باجری باجری بی مام سلطنت کی قرآن شرید نجرویا ہے وہ کمال جائیں گے یہ ویفطیال ہیں جی میں یہ لوگ مجتلا ہیں ، .... واقعات ظاہر کر دہ ہیں کریہ دوٹول مفات یا جوی بجری اور دقبال ہونے کے بوروی قومول میں موجود ہیں کیونکہ یا جری اجری اجری کی تعریف حدثیوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ الل کے ساتھ لا ان میں کسی کو طاقت مقابر شہیں ہوگی اور یصفت محط محط طور پر بورب کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے -اور قراک سلطنتوں میں پائی جاتی ہے -اور قراک سلطنتوں میں پائی جاتی ہے -اور قراک سلطنتوں میں پائی جاتی ہوں میں میں میں موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہی موجود ہی ماتھ دار ہو ہوں کا اور بیصفت میں گئی تھک تھی یہ نیسی گؤن انہ ہو تھا ہوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرانا ہے کہ تی تو گؤن انگلے مک تی تھوا میں ہو تا ہوں کا ہرہ کرتے ہیں ہو تا ہوں کہ میں ایک ایک ہی ہو تا ہوں کہ میں دیا ہی کہ تا ہوں کہ میں ایک ہو رہنیں کہا کہ تم میسائیوں کے فقد سے پنا وہ انگو یہ میں دیا ہو کہ میں میں دیا ہو کہ تا ہوں کہ میں دیا ہو کہ تا ہوں کہ میسائیوں کے فقد سے پنا وہ انگو یہ میں میں میں دیا ہو کہ ایک کہ تم میسائیوں کے فقد سے پنا وہ انگو ۔ (چٹر موفت صفر یہ دیا ہوں)

قرآن سرنین بهت می پیگوئی سے جو پر الب جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زردس چیکوئی قرآن سرنین میں موجوب اور یہ اس وقت کی پیگوئی ہے جبہ مجری سلطنت نے ایک الوائی میں روی سلطنت پر فتے پائی علی اور کی زمین اُن کے ملک کی اپنے قبضہ میں کر لی بھی سب سی موجوب سے ایک میک کی اس نبی کا ہمی ملک میں اور اس سے پیجھا تھا کہ چو کہ فاری سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے سرنی سے ایسا ہی ہم بھی اس نبی کا ہمی ملائت میں موجوب میں مراب سے بی ما تھا کہ چو کہ فاری سلطنت میں ہمارے سرنی سے ایسا ہی ہم بھی اس نبی کا ہمی ملائت میں موجوب میں مراب سے موجوب میں اور چو کھر موجوب کی موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب موجوب موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب میں موجوب

سال کے بعد نوسال کے اندر میردومی معطنت ایرانی سلطنت پر فالب آگئی اور اس دن سلمانوں نے میں مشرکوں بوقتے باقی کیونکہ وہ دن بدرکی نوا آئی کا دن مقاجس میں اہلِ اسلام کوفتے ہوئی متی ۔ (چشم معرفت صفحہ ۲۰۹۱) یلی الْآمر ون قبل قبل وین ایکنگ بہلے بمی خدا کا حکمہے اور فیکے ہمی خدا کا ہم حکم ہے ۔

( برابین امریمنو ۱۱۵ ماسشید)

یُں اللہ بہت جانے والا ہول۔ رُوی اپنی مرحدیں اہلِ فارس سے مغلوب ہو محے ہیں اور بہت ہی جلدچندسال میں یقینا فالب ہونے والے ہیں۔ پہلے اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم اور اُن کے اُسباب اللہ ہی کے اِنتہیں ہیں جس دن رومی فالب ہوں محے وہی دن ہوگاجب موسی مجی خوشی کریں محے۔

آب غور کر کے ویکھو کہ یکھیں جرت آجیزا ور جلیل القدر پہنے و ن ہے۔ ایے وقت میں یہ پہنے و نی جب مسلمانوں کی کرورا ور منعیف حالت نوو خطرہ میں تھی۔ زکوئی سابان متنا نہ طاقت تھی۔ الیں حالت میں خالف کہتے سطے کہ یہ گروہ ہمت جار نمیست و نا اُور ہموجا مے گا۔ قرت کی قید ہمی اس میں لگا دی اور پعریک و مَدِید یکھورَ مُرا الْمُحَّمِّ مُنُونَ کُ کہ کہ کر دوہ بری پہنے و نا بور میں موزرومی فارسیوں پر فالب آئیں گے اُس دن سلمان ہمی بائرا وہو کر نوش ہو بھی چنا بی جس طرح یہ بہتے و نی کھی اس طرح بررک روز پوری ہوگئی۔ اِدھر رومی فالب بوٹے اور اُدھر سلمانوں کوئے ہو لگا ۔

ہنا نی جس طرح یہ بہتے و نی کی تھی اس طرح بررک روز پوری ہوگئی۔ اِدھر رومی فالب بوٹے اور اُدھر سلمانوں کوئے ہو لگا۔

(الحکم جلد اندم برا مورفر ہمار اپریل س 19 اومفور میں الکی جلد اندم برا امورفر ہمار اپریل س 19 اومفور میں ا

الخفرت (صلی الله علیه وسلم ) کے زمانہ میں ایرانی لوگ مُشرک سے اور قیمردوم بوکر عیسائی تھا وراصل موقد تھا اور میں کا اللہ فیمیں مانتا تھا اور جب اس کے سامنے سے کا وہ ذکر جو قرآن میں وسے ہے ہیں کیا گیا تو اس نے کما میرے نزوی کیا گیا تھا اور جب اس کے سامنے سے کا وہ ذکر جو قرآن میں وسے ہے ہیں ہی اس کی گواہی بھا می کما میں موجود ہے کئیں گواہی وہا ہوں کہ یہ وہی کلام ہے جو کہ توریت میں ہے اور اس کی میشیت نبوت سے بڑھ کو نہیں ہے۔ اس پریدائیت نازل ہو ٹی کر اللہ آئ فیلیت الو وہ کی آؤٹ آڈ ٹی الازمین و کھ مذیق نا بھٹ یہ فیکوت سے بڑھ کو نہیں سے داس پریدائیت نازل ہو ٹی کر اللہ آئ فیلیت الو وہ فی آؤٹ آڈ ٹی الازمین و کھ مذیق نا بھٹ یہ فیکوت نے اللہ فیلیوت نے

اله أوسال بك تين مال كه بعد-

خوشيان مون كايك توجيك مدى فق ووسرت دوم والى بيشكونى كے بورا موسفى كى-

( البدرمبلدا ينبرا مودند ، رنومبر۱ ۱۹ ومستوم ۱۱ )

قران کریم کی پی گریوں کے ذکرہ پر فرایا کہ النقر آ عُلِبَتِ التُوْدُر آ میں کیسی عظیم الفّائ پیکوئی ہے۔
ایما فی مُشرک سے اور دوئن عیسائی سے مگر قیم پردوم نے جس کا نام برقل تھا جیسا کہ بخاری میں درج ہے اِسلام کی عظمت
کا اِعزادت کیا تھا اور اِس طرع پرموتند ہی تھا۔ فوض جب ایرانیوں نے دومیوں پرفتے پا ٹی توکفا در محق نے بیسم ہے لیا کہ
ہم می غالب ہوں مے لیکن خدا تعالی نے اِس پی گھوٹی میں ان کو بتا ویا کہ ایرا نی چرمنطوب ہوجائیں ہے بعض نے اِس
پیٹ کو ڈی کو اُنمل کما مگر انھیں ریمعلوم نہیں کہ اس میں دوہری پیٹ کو گئی ہے کہ اسی دن اِسلام کی بھی فتے ہوگی چنانچ بد
کی لڑا ئی میں جب فتح ہوئی اسی دن ایرا فی منطوب ہوئے۔

(انگی مبلد ہ فہر بھ مورخہ ار فوہر بو 1 ومسفوم)

## إِنَّ فَعَرَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيثِنَ آسَاءُوا الفَوْآى آنَ تَكَوَّا وَأَيْدُ اللَّهِ

#### وكانوا بها يَسْتَهْ وَوُنَ

كَذَّبُوْ الْإِلَيْتِ اللهِ الْمُ الْهُول فَيْهَارِك نَشَانُول كُوجُشَلَافِا اوروه بيلے سے بنسی كروہ عقد . (تبلیغ رسالت دعموم استشامات) جلدا قال مغمر ١١٦)

## وَمِنْ الْمِيَّةِ خَلْقُ السَّلُونِ وَالْرَفِ وَاخْتِلَافَ ٱلْسِلَقِكْمُ

#### وَالْوَانِكُوْرِاكَ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِلْعُلِمِيْنَ

بولیوں کی تحقیق کی طرف توج دلانے والا بجر قرآن کریم کے اور کوئی ونیا میں طاہر شیں ہوا۔ اِسی پاک کام نے یہ فرایا وَمِنْ اَیْت خَدْمُ اِنَّ فِیْ اَلْاَکَ اَلْمَاتِ اِلْفَالِیْنَ ہُ وَمِنْ اَیْت خَدْمُ اِنَّ فِیْ اَلْاَکَ اَلْمَاتِ اِلْفَالِیْنَ ہُ اِسْدَ اِسْدَ اَلْمَالُ کَا اِسْدَ اِللَّهُ اَلْمَالُ کَا اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَا اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَا اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کُورِ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُولُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُولُ کَ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُولُ کَ اِسْدَالُولُ کَالِ اِسْدَالُولُ کَالِ اِسْدَالُولُ کَالِ اِسْدَالُ کَ اِسْدَالُولُ کَالِ اَسْدَالُ کَ اِسْدَالُ کَالِ اِسْدَالُولُ کَالِ اِسْدَالُولُ کَالِ اِسْدَالُولُ کَالْ اِسْدَالُولُ کَالِ اِسْدَالُ کَالِ اِسْدَالُولُ کَالْ اِسْدُالُولُ کَالِ اِسْدَالُولُ کَالِ اِسْدَالْ کَالِ اِسْدَالُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمِنْ الْمُعْلِقِ لَالْمُولُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْ

ہے۔ درختیقت فداشناس کے لئے یہ بڑے نشان ہی گران کے لئے جو اہل علم ہیں۔ آب دیکیوکر کس قدرختیق الرسند کی طرف توجود لائی ہے کراس کوخداشناس کا دار مطرادیا ہے۔ ( بنن الرحمٰن صفحہ ۲۸ ، ۲۹ ماسٹید )

# إِنَّ وَاقِدْ وَجُهَاكَ لِللَّهِ إِنْ خَلِيْهًا لِقِتْلِكَ اللهِ الَّذِي فَعَارَ النَّاسَ

عَلَيْهَا الرَّبَى إِنْ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ لِ

ٹایکی کے دل میں پر کی برک اے احتقاد تومد کوسب إنسافوں میں فطرق بیان کیا ہے اورفوال ہے فِطْوَتَ اللَّهِ الَّيِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا \* لَا تَبَدْ يُلَ لِخَلْقَ اللَّهِ الإدماءُ يَن توجد يرقائم بهوا إلسان كَ مُعَلِث مِن وافل ہے مس پر انسان کی پُدیائش کی بنیا وہ اورنیزفرایا آلسٹ بر تیکٹر قالوا بالی الجزوہ لین بر کیا معدم نے رويتت الليدكا إقراركماكس ف إنكار شكيار يمي فطرتى إقرار كاطرت اشاره ب. اورند فرايا وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِلْسَ الديقيد وي الزوع المنوع المن ين يسفين وانس كواس كائيداكياب كرميري يستش كرير - يمي اسى طوف اشاري كريستين إلى أيك فطرال امره يس جب توجيد اللي اور يستش اللي سب بني وم ك الم فطرال امر يوا اوركوني أوى سرکشی اورب ایمانی کے ملے پیدا نرکیا گیا تو پیرجوامور برخلاف نعاوانی و خداترسی این کیو عرفطرتی امر موسکت این -يرشُر مرف ايك مَداقت كى غلوفنى ب كيؤكر وه امرجوا يات مندرج بالاست ابت بموّاب وه تومون إى قدرب كرانسان كى نعات ميں رجوع إلى الله اور افراب وصرائيت كاتم بوياكيا - يركمان كايت موصوف ميں لكما سب كم و الخم براکید فطرت میں مساوی ہے بلک ما بہا قرآن مثراب میں اس بات کی تصریح ہے کہ وہ تخم بنی آدم میں تفاوت المراب ہے کیس میں نمایت کم اکمی میں متوشط اکسی میں نمایت زیادہ ۔ جبیسا ایک جگہ فوا یاسے فیٹ فیسٹر ظالِے لینٹیٹ و ویفقٹ مُفْتَصِدُ وَمِنْكُ مُرسَادِينَ بِالْفَيَّدِيةِ الجزورًا يعنى بني أدم في فطريس منكف بي يعبن لوك ظالم بي جن ك فورفط لل كو تواى بهيد ياغنبيدن وبايا برواب بعض ورميانى مالت بي بي بعض نيى اور رجوع إلى الله مي مبعت مع مح بي اى طرع بعض کی نسبت فرایا وَاجْتَبَیْنَاهُ مُدُ الجزورُ اور بهم فے ان کوئمِن لیا لعنی وہ باعتبار اپنی نطرتی و توں کے دومرون می سے جدو اور برگزیدہ منے اس لئے قابل رسالت و نبوت عمرے اور نعبن کی نسبت فرایا اُولیک کالاکھا م ابردو الین اليد بي جيد جار بائد اور نورفط ق أن كاس قدركم ب كرأن مي اورموشي من كيد تعورًا بي فرق ب ين وكيناما بي كراكرية خدا تعالى في يمي فرا دياب كرتم توجيد برايك فل بن موجود ب ليكن ساته بن أس كي يمي كي مقاات بن

كعول كربتلا ديا ہے كدو تخ سب يس مساوى نيس بلك معنى كى فطر توں پرجذبات نفسانى أن ك اليے قالب آ كشي بيس كروه نوركا كمفقود موكيا ہے يس ظاہرے كرفاى ميميتريا غضبية كا فطرتي مونا وحدانيتِ اللي كے نطرتي مونے كومن في شهیں ہے خوا و کوئی کیسا ہی ہئوا پرست اورنفس اتار و کامغلوب ہو بیر بھی کسی ندکسی قدر نورِ فطرتی اس میں پایا جا آہے۔ مثلًا بوغص بوم فلبد وى شهوير ما غنبير حورى كراب ياخون كراب ياحام كارى مي مبتلا سواب تواكرم يرفعل اس کی فطرت کامقتمنا ہے لین مجمعا بلر اس کے فریصلاحیت جواس کی فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اُس کو اُس وقت جب اس سے کوئی وکت بیجا صادر موجائے طزم کرا ہے جس کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرایا ہے فَا لَهَ مَعَا فَجُوْدَهَا وَتَقُوْمَهَا ۚ إَبْرُو، ١ يَعِنْ مِراَيِكِ إِنسان كوايك قِيم كاخدا نے الهام عطاكر دكھاہے جس كونورِقلب كہت ہيں اوروہ يرك نیک اور بُد کام میں فرق کرلینا مبیے کوئی چوریا خونی چوری یا نون کرتاہے تو خدا اُس کے ول میں اُسی وقت وال دیتا ہے کہ تونے یہ کام براکیا اچھا نہیں کیالین وہ ایسے القاء کی بجہ پروا ونہیں رکھنا کیونکہ اس کا فرقطب نها بت منعیف مِوّابِ اورعشل مجي منبيف اورقوت مبيني غالب اورنس طالب رسواس طور كاطبيعتيل مبى ونيايس بالى مباتى بيرين كا وجودروزمرہ کے مشامات سے ثابت ہوتا ہے۔ اُن کے نفس کا شورش اور استعال جو فطر تھے ہے کم نبیل ہم سکتا کم ونکم جو فدائف لكاديا أس كوكون دُوركه، والمناف أن كاليك علاج مي ركاب، ومكياب ؟ توم ويتنفارا وردامت یعنی جب کر برافعل بو اکن کے نفس کا تشاصاہے ان سے صا در ہو جب حسب خاصۂ فطرتی کوئی بُراخیال ول میں اً وسے تو اگروه توبه اور استنفارسے اُس کا تدارک جا ہیں توخدا اِس گنا ہ کومعات کر دیا ہے۔ جب وہ بار بار مطوکر کھانے سے باربارادم اور تائب موں تودوندامت اور توب اس الودكى كو دصور التى سے ميئ مين كفاره سے جواس فطرتى من وكا علاج ب- إس كى طرف الله تعالى نے الله و فرايا ب وَمَنْ لَيْعْمَلْ سُوْعً ا وَ يَظْلِمْ لَعْسَهُ ثُمَّة يَسْتَغْفِراً يَجِدِ اللَّهَ عَفُودًا رَّحِيْمًا ﴾ الجزوم ليني جس سے كوئى بَرَ على بوطائے يا اپنے نفس بركسى فوع كاظلم كرس اوراج پشيمان بوكرفدا سے معافی چاہے تو وہ خداكوغفور و رحيم پائے گا۔ إس لطيف اور يُرحكت عبارت كامطلب يرسے كم جیے نفزش اورگنا و نفوس نا قصد کا خاصّہ ہے جو اُن سے مرزد ہواہے اس کے متنا بد پرخدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت ورحم ہے اور اپنی ڈات ہیں ووغفور ورحیم ہے لین اُس کی مغفرت نربری اور اِتّفاتی نہیں بلکہ وہ اس کی ڈاتِ قدیم کی صفت تدیم ہے مس کووہ دوست رکھتا ہے اور جوہرِقابل پر اُس کا فیضان جا ہما ہے بعیٰ جب مبھی کوئی بُشر بروتت صدور اخزش وگناه به ندامت وتوبه خداكى طرف رجوع كرس تووه خداك نزديك إس قابل موجاتا ہے كر رحمت اورمغفرت کے ساتھ خدا اُس کی طرف رجوع کرے اور یہ رجوع اللی بندہ نا دم اور تائب کی طوف ایک یا دو

مرتبريس محدود نيس بلك يرخدا مي تعالى كى ذات بين خاصة دائمى ب اورجب ككول كنتكار توبركى مالت بين أس كى طرت رجوع كراب وو خاصراس كا حزوراس برطا بربواريها ب يس خدا كا قانون قدرت يرسس ب كرج مفوكر كهان والعبيتين بين ووموكر ندكهاوي ياوه لوك تؤى بهيته يا خضبيت كمفلوب بين أن كي نطرت بدل جاوم بلك ائس كا قانون جوقديم سع بندها چلا آ الب يبى سه كرناقص لوگ جهتمتنائے اپنے ذاتى نقسان كے كناه كريں وہ توبر وراستغفار کرے بھے جائیں بین بوشف بعض قوتوں میں فعار اصعیف ہے وہ قوی نیس بوسکتا اس میں تبدیل پرایش لازم آتی ہے اوروہ بداہنا ممال ہے اورخودمشود ومسوس ہے کہشلامس کی فطرت میں سریے النعنب ہونے کی صلت بائ ماتی ہے وہ بلی الغضب ہرگز نہیں بن سکنا جکہ بیشہ دیجا مانا ہے کہ ایسا آ دمی غضب کے موقع پر آ ٹا فیضب لا اختیا عابركراب اورضطس إبرا ما اب إكول المفتن بات زبان بدك أنب اوراكركى كاظ سي ممري كرس أو ول مين مزور بيج وتاب كها ما يب بس يداممقار خيال ب كركو في منترجتر باكو في خاص مدمب إختيار كرنا أس كالمبيعت كوبدل دے كا اِس جمت سے اُس بنى معسوم نے جس كى بول پرمكمت جارى تنى فروا يا خيار كھ ما في الْجَاجِلِيّة في خِيادُ هُدُ فر في الدِسْلَاهِ لين جولوك ما إليت من نيك ذات بن وبى إسلام مر بى وافل موكرنيك ذات موسقاي غوض لمبائع إنسانى جوا مرِكانى كى طرح نختلف الاقسام بي يعبن لمبيعتيں بإندى كى طرح روش اورصات يعبن مخدد عك كى طرح بدبُودارا ورجلد مجرك والى يعض زيق كى طرح بعثبات اورب قرار يعبل ايب كى طرح سخت اوركثيف -اوريسيا ير اختلاتِ طبائع بريبي الثبوت ہے آيسا ہى انتظامِ رَبانى كے مبى موافق ہے ركجدب قاعدہ بات سيس ـ كوئى الساائيل كمة قانون نظام مالم ك برخلات بهو ملكه أساكش وآبادي عالم اس پرموقوت ہے۔ ظاہرہے كم اگرتما مطبیقتیں ايك ہى مرتبهم استعداد بربهوتين توبير منتف طورك كام (جومنلف طورى استعدادول برموقوت فقے) من برونياكى آبادى كامار تعا حيرِالتواويس رومات كيوكركشيف كامول كے لئے وطبیعتیں مناسب حال بین جوكشیف بین اورطیف كامول كے لئے ووطبيتين مناسبت ركمتى بين بولطيف بين -يونانى مكيمول في مين داعي ظاهرى سے كر بيد بعض انسان حيوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں اِسی طرع عشل تقاضا کرتی ہے کہ تعیش انسان ایسے ہی ہوں بین کا بوہنیٹس کما لی صفوت اور مطافت پرواقع ہو آباجس طرح طبائے والسانی کا يسلسلريني کی طوف إس قدر مشنزل نظراً آسے کرميوانات سے مباکر اقعمال پکڑ لیاہے اِسی طرع اُوپر کی طرف مجی ایسا منصا خدم ہوکرما تم املی سے اِتّعمال بکڑھے۔

اب جبکہ ثابت ہوگیا کہ افرادِ بشرتے مقتل ہیں، قولی اضا قیہ میں، نورِقلب میں متفاوت المراتب ہیں تو اِس سے وحی گ رَبَانی کا بعض افرادِ بشرتے سے خاص ہونالینی اُن سے جومِن کُل الوجوہ کامل ہیں یہ بایم ثبوت بہنے گیا کیونکہ یہ بات توخود ہرایک عاقبل پر دوشن ہے کہ ہرایک نفس اپنی استحداء اور قابلتیت کے موافق انوارِ اللیم کو قبول کرتا ہے اُس سے زیادہ نئیں۔ اِس کے سمجنے کے لئے اُن قاب نہایت روش مثال ہے کیونکہ ہرچیند اونتاب اپنی کرنیں جاروں طرف جیوڑ

را ہے میکن اُس کی روشنی قبول کرنے میں ہرایک مکان برابرشیں عس مکان کے وروا نے بندیں اُس میں کچھ روشنی منیں پڑسکتی اورمس میں بھابل افتاب ایک چیواساروزند ہے اُس میں روشنی تو پڑتی ہے محرضور ی جو بُلَق ظلمت کو نہیں اُٹھاسکتی لیکن وومکان جس کے دروازے بقابل آفتاب سب کے سب کھلے ہیں اور دیواریں می کسی کشیف نے سے نہیں بلکر نمایت مسلمی اور روش شیشے ہیں اُس میں مرت یہی خوبی نہیں ہوگی کہ کا فی طور پر روشنی قبول کریگا بكراپنى روشنى چارون طرف بچسيلا دے گا اور دوسروں تك بہنجا دے گا رہي مؤخرالذكرنغوسِ صافير انبياء محے مطابق مال ہے بینی جن نفوس متعدّسہ کوخدا اپنی رسالت کے معے مجن لیتا ہے وہ بھی رفیع عجب اور تمل صفوت میں اُسٹین محل کی طرح ہوتے ہیں میں دکوئی کا فت ہے اور زکوئی مجاب باتی ہے بین طاہرے کم من افراد بشرتی میں وہ کمال تام موجود میں اليے لوگ كسى حالت بيں مرتبهٔ رسالتِ اللي نهيں إسكتے بلكه به مرتبہ قسام ازل سے انہيں كو طا ہؤاہے جن كے نفوس مقدم مجب ظلما نی سے تبلی باک ہیں جن کو افت بیم مانی سے بغایت ورص ازادگی ہے ۔ جن کا تقدّس و نفره اس ورج برجس کے أعج نعيال كرنے كامنجائش بى نبيى وېى نفوس ئاقركا لدوسيار بدايت جين ملوقات بي اورجيبے حيات كافيضان تمام احضاء كوفلب كے ذریعہ سے ہوتا ہے ایسا ہى مكيم طلق نے دایت كافیضان انہیں كے ذریعہ سے مقرد كيا ہے كيونكروه كال مناسبت جوهفيض اور تنفيض ميں جا جيئے وه مرت أنهيں كوعنايت كوشئ ہے اوريد برگز ممكن نهيں كر خدا و مرتعالي ج منایت بخرد و تغرّویں ہے ایسے لوگوں برا فاصنہ انوار وی مقدس اینے کا کیسے جن کی فطرت کے دائرہ کا اکثر مقدظلما فی اوردود آميزب اورنيز شايت تنگ اورنتبن اورجن كى طبائع غييسه كدورات سفليد مين شفس اور آلوه بين اگريم اسنے نیس آپ ہی دھوکاندویں تو بے تک مہیں اقرار کرنا پڑے گا کرمبدء قدیم سے اتصالی ام بانے کے لئے اوراس قدوس اعظم كابم كلام من كم الح أيك اليي حاص فاجتيت اورفورانيت مشرطب كرجوأس مرتبه عظيم كي قدر اورشان کے لائق ہے۔ یہ بات ہرگزنمیں کر ہر کی تفس جومین نقصان اور فرو آجی اور آلودگی کی مالت میں ہے اور صد فاتجب علمانيدى مجرب سے وہ ما وصف اپنى كبت فطرتى اور كون تبتى كے أس مرتب كوباسكتا ہے -

(برامین احدید صفحه ۱۵۲ تا ۲۵۱ ماست.

وه قرآن کریم سے تمیا کہ فرایا ہے فیطریّت اللّٰهِ الّیّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْهَا۔ (التی ادر میاں کی نقلیں مُقوش ہیں این کا یقینی و اس کا یقین فطری ہے جیسا کہ فرایا ہے فیطریّت اللّٰهِ الّیّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْهَا۔ (التی ادر اسلام کے لئے پُیدا کیا اسلام اِنسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے انسان کو اِسلام پر پُیدا کیا اور اسلام کے لئے پُیدا کیا ہے این میں میں ہے کہ انسان کی فطرت میں لگ جائے اِس وجیسے ہے لین انسان کو جائے اِس کا در کریم نے اِنسان کو جائے اِس ور بُیرونی اور بَیرونی اور بَیرونی اور بَیرونی اعتماء دیے جے ہیں بہ وانسان کو جائے ہیں اندرونی اور بَیرونی اعتماء دیے جے ہیں یا جو کھے تو تیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود اُن سے خداکی معرفت اور خداکی پرتش اور خداتھا کی

#### - ( إستايى اصول كى فلاستى منعدا ١٠١١)

وَ امّا الرُّجُلُ الْمُحَمَّدِي فَقَدْ أيم لَهُ آنَ يَتَبِعَ الشّرِيْعَةَ الْفِلْهِ يَهَ كَمَا يَلْبِعُ الشّونِيةَ الْفَلْمَ وَ الْفِلْمَ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

حَيْثُ قَالَ وَهُوَتَ اللهِ الَّيْقُ فَطَرَالنَّاسَ عَلِيْهَا وَخُذَا مِنْ ٱعْظَيرِ فَصَائِلِ هٰذِهِ الْبِلَّةِ وَمَنَاقِبِ تِلْكَ الشَّرِيْعَةِ غَامَّهُ يُوْجَدُ فِيْ هٰذَا التَّعْلِيْدِمَدَا وُالْآمْرِعَلَى الْفُكَّةِ الْقُدْسِيَّةِ الْقَاضِيَةِ الْسَوْجُوْءَةِ فِي النَّشُأَيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمَوْمُسُولَةِ إِلَىٰ كَمَالِ تَامِّرٍ فِي مَرَاتِ الْمَهُوِيَةِ. فَلَا يَبَعَى مَعَعَامَنْ فَلَا يُلتَّصَرُّ فَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ لِمَا فِيهِ عَسَلَّ عَلَى الشَّهَادَةِ الْفِطْوِيَّةِ وَامَّا التَّوْدَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فَيَتْرَكَاكِ الْإِنْسَانَ اللّ حَدِّ هُوَ ٱبْعَدُ مِنَ الشُّهَادَةِ الْفِلْيَّةُ الْقُدُسِيَّةِ وَٱثْرَبُ إِلَّهُ مَثْلِ إِنْوَاطِ الْقُوَّةِ الْغَطَينِيَّةِ آوْتَغُويْطِ الْقُوَّةِ الْوَاهِمَةِ حَتَّى يُنكِنَ آنْ يُسَمَّى الْمُنْتَقِمُ فِي بَعَيْنِ الْمَوَامِنِعِ ذِبُّنَّا مُوْذِيًّا عِنْدَ الْعُقَلَادِا وْيُسَتَّى الَّذِي عَفَافِي غَيْرِمَحَيَّا وَاغْضَى مَثَلَّاعِنْدُ رُوْيَةٍ نِسْقِ آخِلِهِ دَيُونُنَّا وَفِيْحًا عِنْدَ آخْيلِ الْعَيْرَةِ وَالْعَيَادِ-وَلِدُلِكَ تَرْى فِي بَعْضِ الْمَوَاصِعِ رَجُلُاسَوَّهُ تَعْلِيْهُ الْعَنْدِيّ يَكُوكُ حَقِيْقَةَ الْعَفْدِ وَالرَّحْمَةِ وَيُعَاوِلُ عُدُودَ الْلَيْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِإِنَّ الْعَنْوَ فِي كُلِّ مَحْدِلّ لَيْسَ بِمَحْدُودٍ عِنْدَ الْعَافِلِيْنَ وَكَذَ لِلِكَ الْإِنْتِقَامُ فِي كُلِّ مَقَامٍ لَيْسَ بِخَيْدٍ عِنْدَ الْمُنَدَ بِرِيْنَ. فَلَا شَكَّ اَنَّهُ مَنْ آوْمَبَ الْمَغْوَعَلَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ بِمُنَابِهَ فِي الْإِنْجِيْلِ فَقَدْ وَمَنَعَ الْاحْسَانَ فِي غَيْرِ مَحَـلِّهِ فِي بَعْمِنِ الْحَالَاتِ. وَمَنْ آدْجَبَ الْإِنْتِقَامَ عَلَى مَنْسِهِ فِي كُلِّ مَقَامٍ بِمُثَابِعَةِ التَّوْرَاةِ فَقَدْ وَمَنَعَ الْقِعَسَاصَ فِي الله تعالیٰ نے اِسلام کی خربیوں ہیں سے اس خوبی کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک فطری قانون ہے جبیا کہ فرایا فیطرکت الله الَّبِی فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا اورياس بِمَت كفضائل بيسسسب سير في فيلت بعداوراس مراييت كي نويول مي سع مب سع بركانول ہے کیونکہ اس تعلیم میں مکم کا دارو مدار اس توت قدر بدیر ہے جونیصلہ کہنے والی اور انسانی سرشت میں موجود ہے اور فنا ہے مراتب میں کال تک منبیانے والی ہے اور اس کی موجودگی میں تعترفات نفسانیہ کے لئے کوئی راو ہاتی سیس رہتی کیونکم اس میں لھلوت کی شہادت پرعمل کیا ما آہے لیکن تورات اور انجیل اِنسان کو اس مقام پرجیوڈر دیتی ہیں جو انسان کی پاکیزہ فطرت کی شمادت سے بہت وورسے اور توت غضبیداور توت واہمدی افراط وتفریط کے دخل کے زیادہ قریب ہے بیاں تک کر مقتلندوں سے نزویک بہم ممکن ہے کہ لیعن مواقع پر انتقام لینے والے کومُوای بعیریے کا نام دیاجائے یا جوشخص بے موقع عنوے کام لیتاہے یا اپنے اہل کےفیق کو دیکہ کرمیشم پیشی کرنا ہے ممکن ہے اسے ارباب غیرت اور ابل حیاء و یوث مسدار دیں اِس الے تم تبعل مواقع پر ویکیوے کد ایک شخص جوعفو کی تعلیم کو ایس مجملا ہے وہ رحم اور عنوی عیقت کو محبور دیاہے اور غیرت انسانی کی حدود سے تباوز کرماتا ہے، کیونکوعظمند ول مصح نزدیک بدرقع عفوقابل تعریف نہیں اور نہی تدرّر کرنے والوں کے نزدیک اِنتقام برعبگہ اوائی تحسین ہے ۔ لیاں اس میں شک نہیں کر چھنے انجیل کی پروی میں ہر حجد اسٹے نفس پر عفو کولازم کر لیا ہے تو گویا جیس مالات میں وہ اِحسان کوبے ممل کرنے کا فیصل کرتا ہے۔ اور جوشنص تورات کی بیروی میں ہرجگر اِنتقام کو صروری قرار ويتاب تووه بعن أوقات بموقع قعاص لين كافيصله كردياب اورسنات كى بنديول سع مرجانا

غَيْرِهَ حَيْهِ وَالْتَعْمَونُ مَدَارِجِ الْعَسَنَاتِ وَاقَاالْعُرُانُ فَقَدْ رَكُبَ فِي مِفْلِ هٰذِهِ الْهَوَامِنِهِ إِلَى شَهَادَةٍ الفَرْنِيَةِ الْمَطْرِيَةِ الْمَدِيْءِ وَالْعَدُودِ الْقَرْنِيَةِ الْمَعْرُونِ عَيْمِ الْفُوْةِ الْقَدُولِيَةِ وَسَنْزِلُ مِنْ دُوْجِ الْآمِينِ فِي جُدُودِ الْقَدُولِيةِ اللَّهَ فَيَةِ الْفَلْوَيَةِ الْقَلْمَةِ وَقَالَ جَزْوُا سَيِّتَةٍ سَيِنَةً مِّ مِثْلُهَا فَهَنْ عَفَا وَاصْلَةً فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ فَانْفُرُ إِلَى هٰذِهِ الدَّوْنِيَةِ وَقَالَ جَزْوُا سَيِّتَةٍ سَيِنَةً مِّ مِثْلُهَا فَهَنْ عَفَا وَاصْلَةً فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ فَانْفُرُ إِلَى هٰذِهِ الدَّوْنِيَة فَاللهُ وَالْعَلْمِ عَنِ الْجَرِيْدَةِ بِشَرُّطِ اللهُ يَتَعَقَى فِيهِ اصْلَاحٌ لِنَعْشِ وَ إِلْاَفَتِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السَّيِنَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَى الْهُ وَى الْهُ اللّهُ وَى الْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَى الْهُ وَلَا عَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَى الْهُ اللّهُ وَى الْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَى الْمُعْلِى الللّهُ وَى الْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ ال

#### (ماستيملة فطيرالها ميمفوث رج)

ایک علم کا وربعدانسانی کانشنس می ہے جس کا نام نواک کتاب میں انسانی خطرت رکھا ہے جمیساکر اللہ تعالی فرماتا ہے فیطرزی اللهِ الّیری فیطر النّاک می میکنی تعا

یعیٰ خدا کی فطرت میں پر اوک پیدا کے محتے ہیں۔ اور وہ فقیق فطرت کیا ہے ؟ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو واحد الا لا کے اخالی الگی خرات کیا ہے۔ اور پیدا ہونے سے پاک بھینا۔ اور ہم کانشنس کو علم الیقیین کے مرتبہ پر اِس لئے کہتے ہیں کہ کو بھا ہراس میں ایک مطم سے دوسرے علم کی طرف إنتقال نہیں یا یا جا آ میساکہ وصولی کے علم سے اگل کے علم کا ہرطرف اِنتقال یا یا جا آ ہے لیکن ایک قیم کے باریک اِنتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہریک چیزیں خدائے ایک نامعلوم خاصیت لیکن ایک قیم سے جو بیان یا تقریمیں نہیں آسکتی لیکن اس چیز پر نظر ڈاسے اور اس کا تعدور کرنے سے بلا توقف اس خاصیت کی الوث

ب لیکن قرآن کریم نے ان مجگہوں میں اس طرابیت فطری کی شماوت کی طرف رفیت وال فی ہے جو قرت قدر بدی میں اس کے بیٹر کی کھرائیوں میں آخر تی ہے۔ اللہ تعالی نے فرا با ہے جر آؤا سین تی سین تی سین کے ماصل ہے بیٹر اس روحانی تحد برفور کریں کی فرکر اس میں مجرم کو معاف کرنے کا حکم ہے بیشر طبیکہ اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہو ورند برائی کا بدار برائی ہی ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم خاتم الکت بار الی کما ب اور کا لیکن ہی ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم خاتم الکت بار الیکن ہو اور خونم میں بنیاد انتہائی کمال پر رکمی ہے اور تمام ماللت بار الی کی اور میں میں میں بیٹر اور کا میں میں کہ بنیاد انتہائی کمال پر رکمی ہے اور تمام ماللت بار الیون کو گراہی سے بجائے اور اس نے چاہا کہ انسانی فنس کو ایک ایسے مردہ کی طرح کر دے جو دائیں بائیں حرکت نہیں کرسکتا اور نہ وہ خدائے ذوا ابدال کے صلحت آمیز حکم کے بغیر عفو یا اِنتہا م پر کا فررم وسکتا ہے۔

( حاست پر متعلقہ خطبہ المامیہ معفور ش ۔ ج و)

دبن متقل موجانا ہے ۔ غوض وہ خاصیت اس وجود کو ایس لازم بڑی موتی ہے جیساکہ اس کو رصوال الزم ہے مشلا جب ہم خدا شے تعالیٰ کی دات کی طرف توج کرتے ہیں کرکھیں ہونی جا ہیئے۔ آیا خدا ایسا ہونا جا ہے کہ ہماری طرح برئیدا ہو اورجاری طرح وکد اعظادے اورجاری طرح مُرے تومنًا إس تعتورے بمارا دِل وکمتنا اور کانشنس کا نیتاہے اور اِس قدروش وكملانا بعد كوياس خيال كوويك ويناب اوربول أثمتاب كدوه فداجس كى طاقتول يرتمام اميدول كالدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہئے۔ اورجب بی خدا کا خیال ہمارے ول میں آباہے معا توجید اور خدا میں وصومی اور آگ کی طرح بلک اس سے بہت زیادہ ملازمتِ تا قد کا اِحساس بوتا ہے۔ لنذا جوعلم بمیں بمائے کاشن کے ذریعید معلوم ہوا ہے وویلم ایقین کے مرتبہ میں داخل ہے لیکن اس پر ایک اور مرتبہ سے جومین القین کہلا آ ہے اوراس مرتبدسے اس طور کا بیلم مراوے کرجب بمارے لقین اور اس جزیس جس پڑسی أوع کا بقین کیا گیاہے کو أن درمیانی واسطرنه ويشأل جب بم توت شاقرك وراييس أيك وعضو بابدكو كومعلوم كرتي بي اوريام قوت والقرك ورايعت شري إنمكين براطلاع بإت بي إقات ماتك ذربعه معرم باسرد كومعلوم كرت بي تويتمام معلوات بمارك عین الیقین کی قیم میں واخل ہیں مگر عالَم الل کے بارے میں ہماراعلم البیّات تب عین الیقین کی حد مک مبنیّا ہے کم جب خود بلا واسطد سم الهام باوي . خداك أوازكو است كانول مصني اورخداك معات اورميم كشفول كواين أنكول سے دیمیں بہم بیک کال معرفت کے ماصل کرنے کے لئے بلاواسطرالهام کے متاع ہیں اور اس کال معرفت کی ہم اپنے ول میں مبوک اور بیاس مجی باتے ہیں۔ اگر خدا تعالی نے ہمارے لئے میلے سے اس معرفت کا سامان میشر نہیں کیاتو یہ بیاس اور مجوک ہمیں کیوں نگا دی ہے کیا ہم اس زندگی میں جو ہماری آخوت کے ذخیرہ کے لئے سی ایک ہمیان ہے اس بات پررامنی موسکتے ہیں کہ ہم اس سیتے اور کائل اور قادراور زندہ خدا پرصرف قیقوں اور کہانیوں کے رجمہ میں ایمان لاوی یامعض عقلی معرفت برکفایت کریں جو آب یک ناتص اور ناتمام معرفت ہے کیا خدا کے سیّے عاشقوں اور تی ولدادول كا ول نبير جابشاكه اس فيوب ك كلام سع الذت عاصل كريم ؟ كياجنهول في خدا ك مع تمام ونياكوبر إ دكيا ، دل كو وا جان کو دیا وه اس بات پردامنی موسطت بی کرمرت ایک مصندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کرمرتے رہیں اور اُس آفتاب صداقت كامند مدوكييس كيايي سيخ منسب كراس زنده خداكا آماالسؤ جؤد كهناوه معرفت كامرتب عطاكرتا ب كراكر ونيا كتمام فلاسفرون كاخود قرامضيره كتابي ايك طرت ركمين اور ايك طرت أمَّا الْمَدْيَةُ وْخُدُ الْمُلَا تُواس كمتابل وه تام دفتر سے ہیں۔ جوفلاسفر كملاكر آپ اندے رہے وہ ہميں كيا كھلائميں محد فوض اگر خدا تعالى نے حق سے طالبول كو كال معرفت دين كا اداده فرايا ب قوض وراس في البيد مكالمه اورى المبركاط الي محلار كماب- إس بايد مي العُدَلِ الله قرآن رُنف من يرفرانك و إ هُد مَا الفِتراطَ الْمُسْتَقِينِةِ مِيرًا لَمُ الَّذِينَ ٱلْمَتْ عَلَيْهِد.

( اسلامی اُصول کی فلاسفی مسخد ۱۲۱ تا ۱۲۳ )

(آیت فطریت ادلیہ اقبی فطر الناس علیہ اس کے مضی ہیں کر اسلام اور نہیں ہے۔ انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے معنی ہیں کر اسلام ہیں بنا وٹ نہیں ہے۔ اس کے عام اصول فطرت انسانی کے موافق ہیں شکیت اور کفارہ کی اطرح نہیں ہیں جو بھر میں نہیں آسکتہ عیسائیوں نے خود مانا ہے کہ جات شیت نہیں گئی وہاں توجید کا مطالب ہوگا کی وکو فطرت کے موافق توجید ہیں ہے۔ اگر قرآن شریف نربمی ہوتا تب می انسانی فطرت توجید ہی کو مانتی کی وفت کے موافق ہے موافق ہے موافق ہے بوطان توجید ہی کو مانتی کی وفت کے موافق ہے۔ دیکھو حال ہی میں المرکم میں طلاق کا قانونی خلاف انجیل باس کرنا پڑا۔ یہ وقت کیوں پیشیس آئی اس کے کرانجیل کی تعلیم فطرت کے موافق دعتی۔

( الحكم جلد ٣ يهم مورض ارنوم بر١٩٠٧ وصفحه ٧)

فطرے معنے بھاڑنے کے ہیں اور فطرت سے یہ مراوہ کر انسان فاص طور پر بھاڑا گیا ہے جب آسمان سے قوت آتی ہے تونیک قوتیں سٹینی مشروع کردیتی ہیں۔ (انکم جلدہ علامور ضاء فردری ہو، اوسفر ۵)

## أَنَّ مُنينبِيْنَ إِلَيْهِ وَاقْتُقُوهُ وَ أَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُونُوا

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

تفیرسینی میں زیرنفیر آیت ر آقینمواالحسّلاة وَلاَتکُونُوا مِنَ الْمُسْفُوكِيْنَ لَحا مِر كَابْ مِيرِي سینخ محدابن الم طوسی سے نقل كيا ہے كہ ایک حدیث مجے بنجی ہے كرآ نحفرت صلی اللہ علیہ والم فرماتے ہیں كر" جو كچھ مجه سے روایت کرو بیلے کتاب اللہ پروض کرلو اگر وو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہوتو وہ حدیث بیری طوف سے ہوگی ور نہیں یا سوئیں نے اِس حدیث کو کر مّنْ تَدَكَ الصَّالْوةَ مُتَعَیّمَدٌ الْفَقَدْ كَفَرَ قراً اِن سے علی کرنا چاہا اور کین سال اِس بارہ میں نسکر کرتا رہا مجھے یہ آیت مل وَ آیٹینگواالصَّالُوةَ وَ لَا تَسَكُونُواْ اِسْ الْسُتَوْدِكِيْنَ ۔

(التي لدصيانه صغمه ١٧)

قرآن جمید نے خود صدیث کو اپنا خادم مفیسر قرار دیا ہے۔ خدا تعالی نے قرآن جمید میں لعبض احکام ایسے طور پر بیان کے ہیں کہ وہ بل تفعیسیل صاحب حدیث صلی احد علیہ کے کئی سلمان مخاطب قرآن کی جمید میں سرآتی اور نہ وہ دی تقویم کئی ہیں ہوئے ہیں اس کی نسبت مرت پر ارشاد ہے آجینہ کو العقب لا قرار کہ ہیں اس کی تعمیر نہیں ہے کہ خار کی تو گو تو گائی کی جائے۔ صاحب الدیث آنھے مرت صلحم (بابی عدواتی) نے قولی فیعلی مدیثوں سے منازی می جاتی ہے تو وہ مجم قرآن سمیر وعمل میں آیا۔

( الحق لدھیا زمومی جاتی ہے تو وہ مجم قرآن سمیر وعمل میں آیا۔

( الحق لدھیا زمومی جاتی ہے تو وہ مجم قرآن سمیر وعمل میں آیا۔

إِنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزُقَكُمْ ثُمَّ يُفِينَكُمْ ثُمَّ يُغِينِكُمْ فَلَ يُغِينِكُمْ فَلَ

مِنْ شَرُكا بِكُورِ مِنْ يَغْمَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَقَى مَبُلْفَةُ وَتَعْلَى

#### المُلْمِينُ اللهُ اللهُ

إس أيت من المدتعالى ابنا قاتون قدوت يربلانا ب كرانسان كى زندگا يَن مرن جاروا تعات بي بيل وه بُداً كما با ناب بهركيل اور توبيت كرو با في اور جما في المور بر رزق مقسوم أسه منا ب بهراس برموت وارد بوقى به بهروه زنده كيا جا نا ب اب طام به كرائ آيات مين كوئي ايسا كلمه استثنائي نهين جس كد رُوس ي كرو واقعات فاقسها مرد كه المحكم مون ما لا كور آن كريم اقل سه آخونك يرالقوام ركمتنا ب كرائكي وا قعد كور كرف كوقت كوئي فرويشر با برنكال لينا ب يا اس كدواتعات فاقسه بيان كرويتا بها الله كوريتا بها الله الموراس قاعده أكلية سه اس كو با برنكال لينا بديا اس كدواتعات فاقسه بيان كرويتا بهد الله الموراس الموراس قاعده أكلية الله الموراس)

الله وه بعض في تمين بَدِ اكَ بِرَمْهِين رزق ويا بِرَمْهِين السَّالُون مِن دُرُهُ وَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ خَلَهُ وَالْفَسَادُ فِي الَّهِ وَالْهَوْرِيمَا كَسَمَتَ آيَيِ ى النَّاسِ لِيُنْ يُقَامُمُ

#### بَعْضَ الَّذِي عَبِلُوا لَعَالَهُمْ بِيَرُجِعُونَ

وه رسول اس وقت آیا کرجب جنگل اور دریا میں فساد ظاہر سوگیا لین تمام رُوئے زمین پرظلت اور ضلالت بھیل گئی اور کیا آئی لوگ اور کیا اہل کتاب اور اہل علم سب کے سب بجرائے اور کوئی حق پر قائم ندر ہا اور یسب فساد اس سے ہوا کہ لوگ کی اور این کے اعمال خدا کے لئے ندرہ جب بلکہ فساد اس سے ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خلوص اور صدق اور گرو کجی خررہ اس سے ادا و اہلی اُن سے متعلق اُن میں بہت ساخلل واقع ہوگیا اور وہ سب رُو بُرنیا ہو گئے اور گرو کجی خررہ اِس سے ادا و اہلی اُن سے متعلق ہوگی سوخدا نے اپنی تجت بوری کرنے کے سے اُن کے لئے اپنا رسول میں باا اُن کو اُن کے بعض عملوں کا مزو میک موجدا نے اپنی تجت بوری کرنے کے ایک اُن کے لئے اپنا رسول میں اور مان کو اُن کے بعض عملوں کا مزو میکھا دے اور الیا ہوکہ وہ رجوع کریں۔ (بر اہین احدید صفحہ ۱۹۵ میں میں ا

ا تخفزت منل المتعطیدو علم کاید دعوی تفاکریس تمام قوموں سے لئے آیا ہوں سوقراک نشریف نے تمام قوموں کو طزم کیا ہے کو طزم کیاہے کہ وہ طرح ملے مشرک اور نستی وفجور میں ممبشلا ہیں جیسا کہ وہ فرانا ہے ظفر الفنساء فرنی الْبَرِّوالْبَغْرِ یعنی دریا بھی مجزمے اور جبل بھی مجرمے ۔ ( نورالقرائ ماصفہ ہ

بهماد سنستدو مولی بنی صلی الفدهلید و آله وسلم الیے وقت میں مبعوث بروئے تنے مبکہ و نیا برایک بهگو سے واب اور تبا ه برو مجی متی جیسا کہ اللہ تعالی فوانا ہے ظَفَرَ الْفَسَادُ فِی الْدَیْرِ وَالْبَحْدِ لِینی جنگل مجی مجرو کے اور در را مجی بجرا سکے ۔ یہ اشاره اِس بات کی طرف ہے کر جو اہل کتاب کملاتے ہیں وہ مجی مجرا کے اور جودو سرے لوگ ہیں جن کو المهام کا پانی نہیں طاوہ مجی مجرو کے یہی قرآن متراف کا کام در اصل مُردوں کو زندہ کرنا تھا۔

#### ( اسئامی اصول کی فٹاسٹی منحری ۱)

یہ بات ہرایک عقب سلیم قبول کرے کی کد کمال اصلاع کی فوجت کمال فساد کے بعد آتی ہے جلبیب کا یہ کام نہیں کہ دو چھے عصلے لوگوں کو وہ دو اُہیں دے جو عین بھادی کے فلبہ کے وقت دینی چاہئیں اس لئے قرآن بٹریٹ نے عصلے یہ بیان کر دیا کہ ظفر الفسّاء فی المبیّر والبہ تحدید کا ور بیان کر دیا کہ ظفر الفسّاء فی المبیّر والبہ تحدید کی اور بھلی کے باسے بی ممل مرایک فیم کرا اور مرایک فرایا کہ اس معاصی کا طوفان بریا ہو گیا اور بھر مرایک بہتر مدال کے اور بھلی کے باسے بی ممل مرایتیں بیش کرے فرایا کہ ا

بینی آج ئیں نے تمیادا دین کا مل مکمل کردیا چھوکس پہلے زمانہ میں جس میں ایمی طوفان ضلائت بھی جوش میں شہیں آیا تھا مکمل کآب کیوپھر انسانوں کو ل مکتی ہے۔ (چیٹم ٹرم فرت صغر ۱۳۰۹، ۱۳۰۸)

پا دری فنڈل صاحب معتنف بیزان الحق جومیسا ٹی خرہب کا سخت ما می ایک پورمپن آنگریز ہے وہ اپنی کنا ب میزان المق میں مکمتنا ہے کہ امخوات صلی الحدملیہ وسلم کے وقت ہیں سب قوموں سے زیا وہ بجڑی ہو ٹی میسا ٹی قومتی ا ور ان کی بُرمیلنیاں عیسائی ندمب کی عارا ورنگ کا توجب تقیں اورخود قرآن سرنیف بھی اپنے نزول کی مزورت کیلئے یہ آ بت پشیس کرنا ہے ظُفَ دَالْفَسَادُ فِ الْبَرِّوَالْبَحْدِ لِینْ جَعْل مجی مجرا مُکُ اور دریا بھی بجرا مُک اس آیت کا پرطلب ہے کہ کو ٹی قوم خوا و وشیار مالت رکھتی ہیں اورخوا وعظمندی کا دعوٰی کرتی ہیں فسادسے خالی سیں ہیں۔

(پیغام کے منعرنہ ۱۳۵۰)

یرا تمت موحد ایک ایے زمانہ میں نبیدا ہوئی ہے کی سے سے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ إنسان کی وکت گلاہو اور معاصی کی طوف الیں ہیں۔ إنسان کی وکت گلاہو اور معاصی کی طوف الیں ہیں ہیں گئی ہیں۔ آف بیٹی موجد اور دو مری جگہ فرایا گئی الاَ رُحَن بَعْدَ مَوْتِهَا وَن الْبَرِّوَا لَهُ حَدِد اور دو مری جگہ فرایا گئی الاَ رُحَن بَعْدَ مَوْتِهَا وَن الْبَرِّوَا لَهُ حَدِد اور دو مری جگہ فرایا گئی الاَ رُحَن بَعْدَ مَوْتِهَا وَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مُن الهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن الله

( ديورط ميسدسالان ١٨٩٠ دم مغر ١٩٢١ ، ١٩٠١)

قرآن شریف جی وقت نازل بروا سے کیا اُس وقت نظام روحانی پینیں چاہتا تھا کر خداکا کلام نازل بواور کوئی مرد اسمانی آ وے براس گم شده متاع کوواپس دلائے۔ رسول الله سال الله علیہ وکم کے زار اُبت کی ناریخ پر اُسو آو معلوم ہو جا وے گا کہ وُنیا کی کیا حالت تھی ۔ فدیا سے اُٹھ گئی تھی اور توجد کا نقش پارمٹ چکا تھا۔ با المل پرستی اور معوداین باطلہ کی پرشش نے الله جا کہ کہ ہے۔ رکی تھی۔ وہ نیا پرجہات اور خلات کا ایک خوفناک پروہ چھایا ہوا تھا۔ وہ نیا کے تخت پرکوئی تھا۔ وہ نام کی پرشش ہوا تھا۔ وہ نام کی پرشش ہوا تھا۔ وہ نام کی پرشش ہوئی تھی جمال خدائے واحد ہاں جی وقتیوم خدا کی پرشش ہوئی تھی جمال خدائے واحد ہاں جی وقتیوم خدا کی پرشش ہوئی تھی اور ویدوں میں توجید کا بیجا دعوی کرنے والے مندوستان عیسائیوں کی مردہ پرست قوم شاہد کے کہاری سے سووان الله الله ایک میں اور ویدوں میں توجید کا بیجا دعوی کرنے والے مندوستان کے دہنے والے مس کروڈ دیو او اُن کے بیان نیا کی اسے اور اس سے بہترانسانی ذبان اور قلم اس مالت کو بیان نیں کرکئی ہو کہ کو کہاں نیں کرکئی۔ ایک مبلد کا بالے مورخ دارجون ۱۹۰۱ وصفی سال کو بیان نیں کرکئی۔ ایک مبلد کا بالے مورخ دارجون ۱۹۰۱ وصفی سال میں کرکئی۔ والے مہاں خدالے وہ کو کہاں نیس کرکئی۔ وہ میں کرد دیوں دی کرکھ کی داروں میں کرد کی ان کا دولی کرنے کہ کا دیا کا دولی کرنے کی مالٹ کو بیان نیس کرکئی۔ کا کھکھ کا انداز کو اللہ کو بیان نیس کرکئی۔ کی کھکھ کو کھکھ کا انداز کی الگھ کیا کہ کا میں کرد دیوں میں کو کھل کی دولی کرد دارجون داروں کی کھکھ کی کھکھ کیا کہ کہ داند کی کھل کا کہ کو کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کیا کہ کا کھکھ کیا کہ کا کھکھ کیا گئی کھکھ کی کھکھ کے کہ کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کے کہ کھکھ کی کھکھ کے کہ کھکھ کی کھکھ کے کہ کھکھ کی کھکھ کے کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کے کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کے کھکھ کے کھکھ کی کھکھ کے کھکھ کی کھکھ کے کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کی کھکھ کے کھکھ کی کھکھ کے کھکھ

ہمارے بیٹی برفداصلی اللہ علیہ ولم سے زمانہ میں .... اِعتقادی اور علی مالت بائل فراب ہو گئی تھی اور شرف عوب کی جلک گئ کو است بھر میں علی جلک گئی گئی اور شرف عوب کی جلک گئی گئی مالت بھر می علی بعنی جیسیا کہ اللہ تعالی نے فرایا ظرکہ کے آلفت اُد فی الْبَدِّدَ الْبَحَدِ اس فساؤ ظیم کے وقت فداتعالی نے ایس کے اس سے معموری ہی مدت میں ایک جمیب تبدیلی واقع ہوگئ جنوں پہتی کی اس مورکہ کے جیسے جس کے سبب سے معموری ہی مدت میں ایک جمیب تبدیلی واقع ہوگئ جنوں پہتی کی کہائے فداتھ اللی کہ جائے اور ایس اور ایس کی جائے اس اس مسالی مسالی نظر آنے گئے۔ (الحکم جلد 6 میل اور فرد ارا پریل ۱۹۰۱ وصفح 6)

در ایمی جود محد اورجی می جود محد و درباؤں سے مراد وہ اوگ ہیں جن کو پائی دیا گیا اینی شراعیت اور کتاب اعد لی ۔ اورجی سے مرادوہ ہیں جن کو اس سے حقد نہیں طاحت یطلب یہ ہے کہ اہل کتاب می جود محد اور کمشرک میں الغرض آپ کا زمان ایسانا مارض کرونیا میں تاریکی میلی ہو آئی تھی۔ (الحکم مبلد ۱ منا مورض ارمارے ۱۹۰ وصفور ۱۹)

جوتقوی افتیاری است و وہمادے ساتھ ہی ہے خوا واس نے ہماری دعوت سنی ہویا در سنی ہو کیونکر ہی فوق ہے ہماری دعوت سنی ہو یا در سنی ہو کی ہے۔ فلا آلیا ہماری بہت کے اس موٹی افتیاں کے اس موٹی کا موٹر ہے۔ اس موٹ کا اللہ علی کو موٹر ہے۔ اس موٹ کا اللہ علی وقت کے در اللہ موٹر کا موٹر ہے۔ اس موٹ کا اللہ علی وقت کے در ہا ایاں تھا اور اب موٹ ال کی دی پر ایاں تھا اور اب موٹ ال کی دی پر ایاں تھا اور اب موٹ ال کی دی پر ایاں تھا اور اب موٹ ال کی وال بر الم موٹر کی ہوئی موٹر کے دیکھ میں جاکہ دیکھ میں جاکہ دیکھ میں جو جا ہے ال محمل کا دیکھ میں جاکہ دیکھ ہے۔ (الحکم مید مدال موٹر کے دار موٹر کا دور کی موٹر کا دور کی موٹر کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور ک

اِس وقت نوگ روم فی بانی کوچاہتے ہیں۔ زمین بالا مرجی ہے۔ یہ زمان ظف الف او السبر والف السبر والم المبری مراور و المبری الم

آن خورت ملى الله على والم الله والم الله والم الله والله والله والم الله والم الله والم الله والله وا

مَنْ اس وقعة جبكه إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَنْعُ لِلْ كَنْ مَدْ آبِ كُولِل كُنْ .

( البدرملد و مسلم مورض رستمبرس ۱۹ (صفحه ۱۵)

معاند کرام اسادے ہی باخدا اور عاقل مقدم عمر الحضرت (صل الله عليه وسلم) أن سے براء كرا يے وفا دار سق كم

كوئى مجھ مى نىيں سكن تقا إس مے آپ كوسانيوں اورورندوں اور فارداركانوں والاجلال اس كه درندے بيوانات إنسانی شكل ميں دكھ الائے گئے بير فك بجى ايسا اس كے ميردكيا كوس سے بڑودكر دُنيا ميں كوئى مزر إنتف د تقا بجرائے اليسو قت پركر تمام مُرده اورنساوكي جڑھ سے جيسے فرايا ظَهَرَ الْفَسَنَا وَفِي الْمَيْرَ وَالْمَارُو اور كُنَّ اللهِ وَالْفَارُ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَالْفَارُ عُلَيْ اللهِ وَالْفَارُ عُلِي اللهِ وَالْفَارُ عُلِي اللهِ وَالْفَارُ عُلَيْ اللهِ وَالْفَارُ عُلَيْ اللهِ وَالْفَارُ عُلِي اللهِ وَالْفَارُ عُلْهُ اللهُ وَالْفَارُ عُلْهُ اللهُ وَالْفَارُ عُلْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(المجم ملد المبردس ۱۹ مورض ۱۱ أومرس ۱۹ اصفرم)

( الحكم جلد 9 مسيح مورخ • ارويمبره • 19 وصفحه )

آپ کے متعلق ایک ایسانکھ ہے جو آپ کی عظمت کو آور بھی بڑھا دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسے وقت
مشرافی الاسے جبکہ ظفر آلفت اور فی الْبَدّ وَالْبَدْرِ کا وقت تھا بینی اہل کا بھی بجر چکے بنے اور غیرا ہل کا بھی بجر چک ہے اور غیرا ہل کا بھی بجر چک ہے اور غیرا ہل کا بھی بجر چک ہے اور خیرا ہل کا بھی بجر بھی ہوئے سے اور یہ بات مخالفوں کی تعدیق سے بھی نابت ہے۔
مینے جب فسق و فہور اللہ ما اللہ وقت بھی اللہ بین اللہ ما اور کے اس وقت بھی جب فسق و فہور اللہ کا اور بہت اپنے انتہا وک پہنے جہاں تھی اور خلقہ وَ الفَدَا وَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قراك (بحيد) ايك اليي ياك كتاب ب جواس وقت دُنيا مي آلُ متى جب كربست برسه فسلوميل موسق تقع اور

بهت سی احتقادی اور بطی علطیال دائم برگئی تغیب اور تقریباسب کے سب لوگ برا تمایون اور برعید کیون میں گرفتار منظم است کے سب لوگ برا تمایون اور برعید کیون میں گرفتار سف سف است کے دائم المتحد اور کیا دور سے سب کے سب برعید گیوں میں مبتلا سفے اور کیا میں فساؤ علیم بریا تفاع فن ایسے زماندین فلاتعالی ف مقار میں معالی تام عقائر باطلاک تردید کے لئے قرآن مجید جیسی کال کتاب ہماری بوایت کے لئے جیسی جس میں گل خاب ہا لملاکا تقریب الملاکا تقریب الملاکات منظم الم جلد الاسلام درخرا حضوری ۱۹۰۰ و منظم ۱۹۰۸ درخوری ۱۹۰۸ و منظم ۱۹۰۸ درخوری ۱۹۰۸ و منظم ۱۹۰۸ درخوری در

الله تعالی فرانا ہے ظفر الفک الدی والبہ فرید الدی وریا ہی جو الدی اور فیک زمین می جود کئی مطلب یہ کجس قوم کے ہاتھ میں کتاب اسمانی می وہ می جو گئی مطلب یہ کجس قوم کے ہاتھ میں کتاب اسمانی می وہ می جو گئی اور جن کے ہاتھ میں کتاب اسمانی میں اور فیک جی اگر ہورت کے ستے وہ می جو گئے اور یہ امرایک ایسا سی واقع ہے کہ ہرایک ملک کی تاریخ اس پر گوا و ناطق ہے کیا آریہ ورت کے وائا مورّخ اس سے اِنکار کر سکتے ہیں کہ آنجناب کے طور کا زائد ورضیقت ایسا ہی تھا اور ثبت خانوں کو اس قدر عرّت وی گئی تھی کہ گؤیا و مرکا اصل بذہب ہیں ہے۔ (ایکچ جی تمدم موفت مد)

إِنَّ. قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَافِيكُ الَّذِيْنَ

#### مِنْ قَبُلُ كَانَ ٱلْتُرَهُمْ مُشْرِكِيْنَ

کرزین پرئیرکرو بچرد کیموکر جوتم سے بیلے کافراور سکٹ گذریجے ہیں ان کاکیا انجام ہوا اور اکٹران میں سے مشرک ہی تقے۔ مشرک ہی تقے۔

ي وَلَقَالُ الرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إلى قَوْمِ هِمْ فَهَا عُوْمُهُمْ

بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَنْنَا مِنَ الَّذِيْنَ آجُرَهُ وَا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا

#### تَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اورہم نے تجدسے سپلے کئی سیخیران کی توم کی طرف میں اور وہ میں روش نشان لائے بیں آخرہم نے ان جرم اوگول سے بدارلیا جنہوں نے ان جبیوں کو قبول نہیں کیا تھا اور ابتداء سے میں مقرب کرمونوں کی مدد کرنا ہم پر ایک حق لازم سے بینی قدیم سے مادتِ اللیم اِسی طرح پر جاری ہے کہ سیچے نبی مندائے نہیں چھوڑسے جاتے اور ان کی جاعت متفرق اور پرامنده ندین موتی بلکدان کو دولمتی ہے۔ (برا مین احدید منفر ۱۷۷ ماستد فررا)

ہمیں فدا تعالی نے اپنی إک كتاب میں جو قرآن سروف ہے ہي سكھايا ہے كربندہ كے مقابل پر خداكانا مُنصف ركحنا خرمون كناه بكر كفرهر تے ہے۔ إل جب وہ خود ايك وعده كرتا ہے تواس وعده كا پُوراكرنا اپنے پر ايك حق مقمراليتا ہے ميساكر وہ قرآك سروف ميں فرانا ہے ا

حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ

یسن ہم جو اِبتداء سے موشوں کے منے نصرت اور مدو کا وہدہ دے چکے ہیں اِس منے ہم اپنے پریری مظراتے ہیں کہ انگی مدوکریں ورنہ دومرا شخص اُس پرکوئی میں مشراسکتا۔ ﴿ حِبْمَةُ مُعرِفْت صَنَّم ٢١)

آنلهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّبَيِّ فَتُرْثِيْرُ سَعَامًا فَيَبْسُطُكُ فِي

السَّمَا وَكَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ عِلْلِهُ

فَاذَأَ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَنْظَاءُ مِنْ عِبَادِةً إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥

وَانْ كَانُوامِن قِبْلِ آنَ يُؤَكِّلُ عَلَيْهِ مُرقِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَانْظُارُ

إِلَّى الْرِرَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي الْرَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ

لَنْهِي الْمُؤْفِّ وَهُوَعَلِي كُلِّ أَمْنَ قُل إِنْ الْمُؤْفِ

فدائے تعالیٰ وہ ذاتِ کریم ورجیم ہے کہ جربر وقتِ مزورت ایسی ہوائیں چلا آ ہے جوبدلی کو آ ہمارتی ہیں پھر فدائے تعالیٰ اس بدلی کومس طرع چاہتا ہے کہ ممان میں چیلا دیتا ہے اوراس کو تربرتہ رکھتا ہے پھر تو دیجیتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے میدن تعلقا ہے پھر جن بندوں کو اپنے بندوں میں ہے اس مینہ کا پاٹی بنچا آ ہے تو وہ نوش وقت ہو باعث باتے ہیں اور ناگیا ٹی طور پر فدا اُن کے غم کو نوش کے ساتھ مبترل کر دیتا ہے اور مینہ کے اُرٹے سے سیلے ان کو بباعث منایت سختی کے کچھ اتید باتی نہیں رہتی ہو وقت میں باران منایت سختی کے کچھ اتید باتی نہیں رہتی کو رہی خوا اُن کی کوش کے کہا تید باتی نہیں رہتی اور پھر فر ایا کہ تو فدا کی اس مینہ برکھنے کی کوئی اتید باتی نہیں رہتی اور بھر فر ایا کہ تو فدا کی

رمت کی طرف نظر اُنھا کر دیکھ اور اُس کی رحمت کی نشانیوں پر فور کر کر وہ کیونکر زمین کو اس کے مُرف کے تیجے زندہ کوتا ہے بیشک دہی خداہے جس کی ریمی عادت ہے کرجب لوگ رُوحانی طور پر مُرجاتے ہیں اور غتی اپنی ضایت کو پہنے جاتی ہے تو اِس طرح وہ ان کومی زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چزیر تا دراور توانا ہے۔ (براہین احدیم فر ۵۲۰)

يْ. اللهُ الذي عَلَقَلُمْ قِنْ ضُغْفِ ثُمْ يَحَلَونَ بَعْنِ ضُغْفٍ ثَوْةً ثُمْ يَحَلَ مِنْ يَعْنِ قُوَّةٍ ضُغْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَا أَوْمُو

#### الْعَلِيْمُ الْقَالِيْرُ

فدا وه فدا بیعن نقهیں صنعف سے پُدا کیا بچرصنعف کے بعد قوت دے وی بچر قوت کے بعد معف اور بیرا نسال وی دی بچر قوت کے بعد معف اور بیرا نسال وی دیا ہے کہ کوئی انسال وی دیا ہے کہ کوئی انسال وی دیا ہے کہ کافون قدرت سے باہر نہیں اور ہر کہ کی کھٹا فی اس محیط قافون میں واضل ہے کہ زمانہ اس کی عربد اثر کر رہا ہے بیمال کا کہ کہ ٹا ٹیر زمانہ کی سے وہ پر فرقوت بن جاتا ہے اور بچر فرجا تا ہے۔ (اوالہ او بام صفحہ ۱۱۰ ، ۱۱۱)

(ضميم دبراهين احديد عقد نجم مغم 119)

# ر سورة من

## بسُمِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ

أَى وَإِذْ قَالَ لَقُدْنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ لِبُغَى لَاتُشْرِكُ بِاللَّهِ \*

#### إِنَّ الشِّرْكَ لَقُلْمٌ عَظِيمٌ

خدا کے ساتھ کِسی دوسری چیز کو ہرگزش کیے است تھراؤ۔ خدا کا شرکے بھرانا سخت بھلم ہے -(براہین احدید سند ۲۳۲ ماسٹ پر)

بشرک بین قبیم کا ہے اقل بیک عام طور پر تُبت پرسی، دیخت پرسی وفیرہ کی جا وے بیسب سے عام اور مولی تم کا شرک ہے۔ دوسری قبیم بشرک کی یہ ہے کہ اسباب پر صدسے زیادہ بعروسہ کیا جا وے کہ فلال کام نہ ہو اتو میں ہلاک ہو جاتا یہ بمی بشرک ہے تیمیری قبیم بشرک کی یہ ہے کہ فعدا تعالیٰ کے وجو د کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شئے سمجا جا وس۔ موٹے بشرک میں تو اسجل اس روضنی اور عقل کے زمانہ میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا البت اس ادی ترقی کے زمانہ میں ٹیرک ٹی الاسباب بہت بڑھ گیا ہے۔ (الکم جلد اسٹامور فراسامٹری ۱۹۰۲ و معفور ۸)

ہرا کی گنا وظفے کے قابل ہے محراطرتعالی کے سواا ورکوئی معبود کارساز جاننا ایک اقابی عفوگنا ہ ہے اِنَّ النِّوْلَة لَظُلُمْ تَعَظِیْمٌ۔ لَا یَغْفِدُ اَنْ یُّشْدَک بِهِ اِنْ مِیال شرک سے ہی مُراد سنیں کہ بیّھروں وغیرہ کی پہنٹش کی جا وسے بلکرید لیک بٹرک ہے کہ اسباب کی پہنٹش کی جا وے اور عبودات وُنیا پر زور دیا جا وسے اِسی کا نام ہی پشرک ہے۔ اور معاصی کی شال

له شورة النساء : ٢٩

تو مُعَةً كى سى ہے كداس كے چيوٹر دينے سے كوئى دِقت اور شكل كى إنت نظر بنيس آتى مگر شرك كى مثال انيم كى سى ہے كدوہ عادت ہوجاتی ہے جس كا چيوٹرنا محال ہے۔ (الحكم مبلد، ملام مورنر، ۱۹،۶ ومن ۱۹۰ ومنور ۱۱)

یاد رکھویٹرک کی کئی قیمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک شرک علی کہلاتا ہے دوسرا شرک بنی شرک مبلی کی شال توعام طور پرسی ہے جیسے یہ بُت پرست لوگ بُتوں، وزمتوں یا اور اکشیاء کو معبود سمجھتے ہیں اور مشرک بنی یہ ہے کہ اِنسان کسی شی کی تفظیم اس طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے یا کرنی جا ہیئے یا کہی شئے سے احد تعالیٰ کی طرح مجمت کرے یا اس سے خوف کرسے یا اس پر توثل کرے۔
(الحکم جلد الاحت مورض ، ارفوم ہو، 19، عصفر ، )

## أَنَّ. وَإِنْ جَاهَلُ الْاَعْلَى آنْ تُشْرِكَ إِنْ مَا لَيْسَ لَكَ يِهُ عِلْمٌ "

#### فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي النُّ نَيَا مَعْرُوفَا لِوَّالَّهِ عَ سَبِيْلَ مَنْ

## يَّ. وَلِا تُصَوِّرْ خَتَ لَا لِلنَّاسِ وَلَا تَنَشِ فِي الْرَضِ مَرَعًا وَلَا تَنَشِ فِي الْرَضِ مَرَعًا وَ

#### إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ غُنْنَا لِي فَحُوْدٍ فَ

اسلام ایک وسیع ذمیب ہے جوہر بات کا دارزیّات پر رکھتا ہے۔ بدّر کی لڑائی میں ایک شخص مُیدانِ جنگ میں نکلا جو اِتراکر حلّیا تھا۔ آنخصرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ دکھیو یہ چال بہت بُری ہے کیونکر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَسْشِ فِی الْاَ دُھِنِ مَرَحًا مگراس وقت یہ چال خداتعالیٰ کو بہت ہی لیسندہے کیونکر یہ اس کی را میں اپنی جان مک نثار کرتا ہے اور اس کی نیّت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

غوض اگرنیت کا لحاظ ندر کھا جائے تو ہمہت شکل پڑتی ہے۔ اِس طرع پر ایک مرتبہ آخصرت صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ جن کا تربند نیچے ڈھلکتا ہے وہ دوز نع میں جائمیں گے جھزت ابو بحرض اللہ عند بیسن کر روبڑے کیونکمہ اُن کا تدبند تھی ویسا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تُو ان میں سے نہیں ہے۔ غرض نیّت کو ہمت ﴿ اِنْسَ ہِے اور حفظ مراتب مزود کی

(الحكم مبلدم شامورخ ۱۷ مثى ۱۹۰۴ وصفوس)

نے ہے۔

## ﴿ وَاقْصِلْ فِي مَشْمِكَ وَاغْضُ ضَ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ ٱلْكُوالْوَصُوَاتِ

#### كتؤك الحيايي

ہمارامطلب و مُرعایہ ہے کہ ایسے امور کی مُوشگانی اور تدبینی کی اتمیدسے اپنی عقلوں اور فکروں کو آوارہ مت کروجو تمہاری بساط سے باہر ہیں۔ کیا یہ ہتے نہیں کہ بتیرے ایسے لوگ ہیں کہ ناجائز فکروں میں بڑ کر اپنی اکر معین اور معت سے جو قدرت نے اُن کو وے رکھی ہے باہر جلے جاتے ہیں اور اپنی محدود عقل سے کل کا ننات کے عمین در عمین رازوں کو صل کرنا چاہتے ہیں سویر افراط ہے جیسے بگل تحقیق تفتیش سے مُنہ بھیر لینا تفریط ہے۔ اللہ حال شائز فراق ہے و را تفویل شائز فراق ہے و را تفویل شائز فراق ہے و را تفویل ہیں ہویر افراط ہے جیسے بگل تحقیق تفتیش سے مُنہ بھیر لینا تا ہے کہ جو ہزار اِنات ولطائف اللین تقابل وریا فت ہیں اُن کی تحسیل سے عموم رہ مبائیں اور نہ اس قدر تیزی کرنی چاہیے کہ ان فکروں میں پڑجائیں کہ فدائے تعالی کو کس سے بُریدا کیا ہے اور یا اُس نے اِس قدر اُرواے اور اُجسام کس طرح بنا ہے ہیں اور یا اُس نے اِس قدر اُرواے اور اُجسام کس طرح بنا ہے ہیں اور یا اُس نے کے موز کر ایک ایک موال میں اِس قدر و میں عالم بنا ڈالا ہے۔

کی نوکر اکیلا ہونے کی حالت میں اِس قدر و میں عالم بنا ڈالا ہے۔

(شرمت شم آریہ صفح کے مالت میں اِس قدر و میں عالم بنا ڈالا ہے۔

(شرمت شم آریہ صفح کی حالت میں اِس قدر و میں عالم بنا ڈالا ہے۔

(شرمت شم آریہ صفح کی حالت میں اِس قدر و میں عالم بنا ڈالا ہے۔

(شرمت شم آریہ صفح کی حالت میں اِس قدر و میں عالم بنا ڈالا ہے۔

(شرمت شم آریہ صفح کی حالت میں اِس قدر و میں عالم بنا ڈالا ہے۔

نودنی صلی الله علیہ وطم نے بوجی اللی استنباط احکام قرآن کرکے قرآن ہی سے یرمسائل زائدہ سے بین جی حالت میں قرآن کریم صاف فلام کرتا ہے کہ کل خائث جوام کے گئے تو کیا آپ کے زدیک درندے اور گد ھے طببات ہیں سے بین بہت کے حرام کرنے کے لئے کسی حدیث کی واقعی طور پر عزورت بھی۔ گدھے کی ندمت خودالله حل شائل خراقہ ہو۔ اِنَّ آئلکَ اَلْاَ صَنواتِ لَعَمَوْتُ الْحَمَدِدِ بِهر جو اس کی نظر میں کسی وجسے منز کا ورم کروہ اور خبائث میں واغل ہے وہ کسی طرح ملال ہوجاتا ؟ اور تمام درندے برئوے بھرے جو ہے ہیں جڑیا گھر میں جاکر وکھو کرشیرا وربھیٹریا اور بھیٹریا اور بھیٹریا اور بھیٹریا اور بھیٹریا وربھیٹریا ہونا میں اوربھیٹریا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ بھراگریز خبائث میں داخل نہیں ہیں تو آورکیا ہیں؟

ربہت اُونچا بولا کرو رہبت نیجا ورمیان کونگاہ رکھولعینی باشتناء وقتِ طرورت کے جیلنے میں مجی ربہت تیز طبوا ور ربہت آہستہ ۔

(إسلامي اصول كي فلا مني مي شائع كرده نظايت إصلاح وارشاد)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ وَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَغَلَّمُ

#### مَا فِي الْاَزْعَامُ وَمَا تَكُ رِئِ نَفْسٌ وَإِذَا تُكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَكُ رِئَ نَفْسٌ وَإِذَا تُكُسِبُ غَدَّا وَمَا تَكُ رِئَ نَفْسٌ

#### بِأَيِّي ٱرْضِ تَبْوُتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْهُ خَيِيْرُ

یَعْلَدُ مَافِی الْآدْعَامِ ۔ ایک آریر صاحب نے .... بصورت اِعتراض میش کیا تفاکد لاکا لاکی کے پیدا ہوئے کی شخصہ ماؤٹ کی شخصہ ایسا کی شخصہ دائیوں کو بھی ہموگا یا لوگی ۔ واضح رہے کہ ایسا اِعتراض کرنامعترض کی سراسر میدسازی اورحق پوشی ہے کیونکر اوّل توکوئی دائی ایسا دیوئی نہیں کرسکتی بلکہ ایک حافق طبیب بھی ایسادیوئی ہرگز نہیں کرسکتا کہ اِس امریس میری دائے قطعی اور نیٹینی ہے جس میں تخلف کا اِمکان نہیں صرف طبیب بھی ایسادیوئی ہرگز نہیں کرسکتا کہ اِس امریس میری دائے قطعی اور نیٹینی ہے جس میں تخلف کا اِمکان نہیں صرف ایک ایک انسان میں میری دائے تھی دالت (مجوعہ اُٹ ہے۔ ایک انسان اور منوس اور ایک ایسان اور ایسان اور ایسان ایسان اور اور ایسان ایسان اور ایسان ایسان ایسان ایسان اور ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان ایسان اور ایسان اور ایسان اور ایسان ایسا

عِنْدَهُ عِلْمُ التَّاعَةِ يرمعزت اقدى فراياكه

یربات واقعی ہے اور قرآن پاک سے بھی ابت ہے کہ سَاعَة کے سے اس مُکرمراد بیود اوں کی تباہی کا زانہ ہے۔ یہ وہی زبانہ تعااور جس سَاعت کے یہ وقت بیڈ ایل اسے بھی کہیں ہتہ بھی نہیں ہے۔ ایک بیلوے اوّل میں کے وقت بیڈ ایل فیصلے کے ایک بیلوے اوّل میں کے وقت بیڈ ایک کے میں ایک کے میں ایک کی ایک کے ایک میں ایک کے ایک میں ایک کی ایک کی مسلمانوں نے بھی پُوری مشاہبت بیود سے کرلی۔ اگر ان کی مسلمانوں نے بھی پُوری مشاہبت بیود سے کرلی۔ اگر ان کی مسلمانوں نے بھی پُوری مشاہبت بیود سے کرلی۔ اگر ان کی مسلمانت یا اختیار بوتا تو بھا دیے ساتھ بھی ہے والا معاطم کہتے۔

( البدرجلدانمبر۲ مورخر، رنومبر۱۹۰۲ مسخرا۱)

# *سُورة السّيرة* پسُمِاللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِينُمِ ٥

## يَ. يُكَايِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآء إِلَى الْلَافِسِ ثُمَّرَيَعُنْ الْهُوفِي يَعْمَ

#### كَانَ مِقْنَ ارْبُو ٱلْفَ سَنَاةٌ مِّنَا تَكُنُّ وَنَ

وَإِنَّ زَمَانَ خَلِقِى الْفُ سَادِسُ لَارَبِّ فِيْهِ فَاسْتُلِ الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَنَطَقَ بِهِ التَّوْرَاةُ الَّيِّيُ وَيَعْ فَلَ مُنْ بِهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يَثْبُتُ بِنُصُوصِ مَعِرِيْحَةٍ مَا يُخَالِفُ هٰذِهِ الْعِذَةَ وَيَعْلَمُهُ الْعَالِمُونَ - مُكَاكَانَ لَهُمُ آنَ يَكُفُرُوا بِعِدَةِ التَّوْرَاةِ وَمَاقَالَ النَّبِيتُونَ . وَكَيْفَ وَمَا خَالَفَهُ الْعُرْانُ بَلْ صَدَّقَهُ مُورَةً الْعَمْرِفَا يَنَ يَعْدُونَ بِعِدَ وَالتَّوْرَاةِ وَمَاقَالَ النَّبِيتُونَ . وَكَيْفَ وَمَا خَالَفَهُ الْعُرْانُ بَلْ صَدَّقَهُ مُورَةً الْعَمْرِفَا يَنَ يَعْدُونَ . بلل النَّهُ يُوثِي وَمَا قَالَ النَّبِيلُ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ مِنَ الشَّمَا وَلَى الْآوَمِن الشَمَا وَالْوَمِن الشَمَا وَاللَّهُ الْعُرُونَ وَالْعَرَانُ وَالْمَرْمِنَ السَّمَا وَلَى الْآوَمِن الشَمَا وَاللَّوْمِن الشَمَا وَاللَّوْمِن السَّمَا وَاللَّالَةُ مِنْ السَّمَا وَاللَّالُ الْمُؤْتَةُ وَلَى وَالْمَوْمِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُولِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمَالَ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْلُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَلَى

ترعبدا زمرتب، لارب میری پُدائش کا زماند چشا ہزارہ بس کو الله کا کوں سے دریافت کرہے اور تورات نظیمی جس پڑسلان ایمان رکھتے ہیں بہی بیان کیا ہے اور صوص مرکبہ سے اس گذش کے خلاف کوئی بات نابت نہیں اور الله علم اسے خوب جانتے ہیں بہی ان کے لئے بربات جائز نہیں کہ تورات کی گفتی اور انبیاء کے بیان کا اِنکار کریں اور پر بھی کھیے مکتا ہے جبکہ خود قرآن کریم نے اس کی خالفت نہیں کی جگر کرکہ ان جاسکتے ہیں خود قرآن کریم نے اس کی خالفت نہیں کی جگر کہ مور قالت صرفے اس کی تصدیق کردی ہے کہ وہ آئے میں گوری الله میں مواز کر تھا گئے گئے ان کا یہ قول اشارو کر تا ہے کہ یکہ آبد الدّ مُست الله ماری کی حوال الله میں مواز کر میں کہ مور تا اس کے ساتھ آیت قرآن ہم رائی تی فریم بیا تھا کہ میں پڑھوں برا ایت ہم نے میں مواز کر میں پڑھوں برا ایت ہم نے مواز کہ تا کہ میں پڑھوں برا ایت ہم نے مور کہ کہ کہ کا بہت ہم نے موری ہے کہ کو کہ کا بیت ہم نے موری ہے کہ کو کہ کا بیت ہم کے موری ہے کہ کو کہ کا بیت ہم کے موری ہے کہ کو کہ کا بیت کو کا کہ کا بیت کو کہ کا بیت کو کہ کی کو کہ کو کہ کا بیت ہم کے کہ کو کہ کو کہ کا بیت کر کی کو کہ کو کہ کو کہ کا بیت ہم کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھنے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کھ کو کہ کو کر کو کہ کو کر

أيةٌ كُتَبُنَاهَامِن سُوْرَةِ السَّجْدَةِ وَمِن سُنَةِ القَالُقُورُةِ فِي صَلَوْةِ الْفَجْرِمِن الْجُمُعَةِ وَانَّ اللَّهَ مَّالَكُمُ وَتَعَالَى يَعُولُ فِي هُذِهِ السَّوْرَةِ السَّهُ وَقِيرَامُو الشَّوِيْعَةِ مِا نُوَ الْ الْفُرْقَانِ الْحَمْدُ وَالشَّورُةِ النَّهُ اللَّهِ السَّعُودَ وَتَعَلَيْهُ مُ الْمَعْدِينِ وَمَعَ مَا يَنْ بَعْدَ وَالِكَ زَمَانُ تَمْدَّةُ صَلَالتَهُ إِلَى الْفُوتَانِ الْحَمْدِينِ وَكُمْ كُتَابُ اللَّهِ السَّعُودَ بِالْعَلَامِ الْمُعْدِينِ وَمَعْ كُتَابُ اللَّهِ السَّعُودَ بَعْدُمُ إِلَى اللَّهِ السَّعُودَ مَنْ اللَّهِ السَّعُودَ مَنْ اللَّهُ الْفِيسَةِ وَيَعْ الْفَيْرِينَ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَحَتَّى الْعِبَادِء وَتَعَلَّمُ مَسَوَامِمُ الْفُسَادِ عَلَى اللَّهُ وَيَعْفَى الْفَيْرِينَ عَلَيْهِ النَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى الْفَيْرُونَ وَالْفَرْقَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى الْفَعْدُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَالْمَلْ الْمُعْرِفِينَ مُعْرِضِيلُ مَعْنَ وَيَعِمْ وَظَهِيرُينَ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى الْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

سورہ بعدہ سے لہ ہے اور استرتانی ہے کہ یہ سورۃ ہرجمہ کوسی کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اور استرتعالی نے اِس سورۃ میں بیان سسر بایاہے کہ اس نے قرآن کریم نازل کرکے اپنی سٹرلیست کے حکم کو اپنی تدہر کے مطابق قائم کردیا اور کلام جمید رکھ ساتھ نوگوں کے لئے ان کے دین کو حکم ل کردیا ۔ اس کے بعد پھرا کیک زماز ایسا آئے گا جس کی صلات ایک ہزار سال کاسے مشتر رہے گا اور کتاب استرا مطابی جائے گا اور قرآن کریم کے احکام اپنے وو نون صقول سمیت اللہ کی طرف عودج کرجائیں گے بعنی اس زماز میں حقوق العدا ور حقوق العباد وونوں صافی کر دئے جائیں گے اور نا فرمانی ، گفراور شرک عام ہوجائے گا تو مجرم نوگوں کو اپنے رُبّ سے سرتابی کرتے ہوئے اور فدا تعالی حق کی فریاد رسی کے اور نا فرمانی کہ طرف سے نوگوں کو اپنے رُبّ سے سرتابی کرتے ہوئے اور فدا تعالی کی فریاد رسی کی فریاد رسی کی خواد رسی کی خواد رسی کی خواد سے نوگوں کو اپنے رُبّ سے سرتابی کرتے ہوئے اور فدا تعالی کی فریاد رسی کی فریاد رسی کی خواد رسی کی جو کی کا خواد رسی کی کی خواد رسی کی کر کی خواد رسی کی خواد رسی کی خواد رسی کی کور کی کی کرد رسی کی خوا

ثُمَّ الَّذِيْنَ مَلُوْمُهُمْ ثُمَّ إِنَّ بَعُدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَ يَغُونُوْنَ وَلاَ يُسْتَغْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَخْلَفُوْنَ وَلاَ يُسْتَخْلَفُونَ وَلاَ يُسْتَخْلَفُوْنَ وَلاَ يُسْتَخْلَفُونَ وَلاَ يُسْتَخْلَفُونَ وَلاَ يُسْتَخْلَفُونَ وَلاَ يُحْلُونَ وَلَا يُسْتَخْلُونَ الْمَحْفُوظُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّذِي اللَّذِي هُومِنْ مِنْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَعْفُوظُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا وَالْمَالِلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

مَرَّنْ فِي الطَّلَالَةِ وَالْفِسْقِ وَالطُّفْيَانِ وَكُنُّ وَفِيهِ الْمُشْرِكُونَ اِلْآفِلِيلُّ مِنَ الْكَرْنَ وَإِنْ الْمَعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمُكْرُونَ فَلْ الْوَلْكُنْ مَ مَنْ الْمَدْنَى الْمَعْلَىٰ الْمُكْرُونَ فَلْ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ہوگراہی انس اور مرکثی میں گزرے گی اور اس میں مُشرکوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور تقی لوگ بہت تھوڑے وہ ایک ہوائی گ اور یہ ایک ہزارسال کا عوصہ ہوگا نہ زیا وہ اور ذکم بیں اگرتم فکر کرو تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوسکتی ہے۔ اوراگرتم ان معنی کو قبول نہ کرو توتم ہی بناؤ کہ اِس ایت کے ان معنی کے سوا اور کیا معنی ہوں گے ۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ قیامت ہزارسال تک رہے گی جو گروٹیا کے سالوں کی انٹد ہوں گے یا قیامت کے دن اتنی ہی مدت میں اعمال کا معود اللہ تعلی کی طون ہو گا اور ان اعمال کا علم اللہ تعالی کو اس سے قبل رہنیں ہوگا۔ اسے حد سے تجاوز کر نیوالو اللہ کا تقویٰ اختیار کروا ورجو کچھ خارج میں ظاہر ہو اس بین اس مدت کی مقدار میں میں گراہی فال اگری اس خیرالقرون سے ایک ہزارسال تک میں خابری انکوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے کہ گراہی اور اس کی شدّت اور ترقی کا زمانہ خیرالقرون سے ایک ہزارسال تک میں خور تھی طور پر تھی بالے ہو اے کیا تم اس کو دیکھتے ہوئے اس کا اِلکا کر کھتے ہو مجبوث فیرو دمی ظاہر ہوگیا گوگر اس ہیلے بھی موجود تھی کین اس کی مکہ یاں تیں صدیوں کے بعد تعدر کہتے اس کا اِلکا کر کھتے ہوئے وہ کہا کہ وہ جوٹ اور ہور میں گا ہوں کے ساتھ دیکھ کے اس کے دور اس کے ایک تراس کے اپنے اس کو میکھتے ہوئے کہا ہی اس میں میں موسے سے اور ان ہزارسال میں حقوق اللہ اور چو تھی گارہی ہر فرے کا اور از مداد کے دروان نے کھل گئے ہوتم اس میں میکھی کہ ہوئے کہا ہوگی کی اور از مداد کے دروان نے کھل گئے ہوتم اس کے بھرتم اس کے میکھتے ہوئے کہا کہ ہوئے کے اور ان ہزارسال میں حقوق اللہ اور کو دو ہوا کہ کی جوٹ کے دروان نے کو کہت کے دوران ہوئے دورائے کو دائوں ہوئے کے دورائی کو دائوں کے دروان ہوئے دورائی کو دائوں کیا کہ کے دورائی کے دورائی کے دورائی کو دائوں کو دائوں کو دائوں کو دورائی کے دورائی کو دائوں کے دورائی کو دائوں کو دائوں کی کھر کی دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کو دائوں کو دائوں کو دورائی کے دورائی کے دورائی کو دورائی کے دورائی کو دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کو دورائی کو دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کو دورائی کے دورائی کے دورائی کو دورائی کو دورائی کے دورائی کو دورائی کے دورائی کو دو وَمَا عَرَجَا إِلَّا بَعْدَ الْقُرُوْنِ الثَّلْقَةِ وَمَاكُمُلَ إِثْبَالُهُمَّا إِلَّا عِنْدَ أَخِرِحِصَةِ هٰذَالْآلْفِ وَكُيِّلُ الْآلْفُ مَمَّ تَكُمِيْلِ سَطْوَيْهِ مِلَوَانَ فِيْهَا لَايَةً لِقَوْمِ يَتَدَبَّرُوْنَ وَ إِنَّ الْقُرْأَنَ يَهْذِي لِهٰذَالِسِّرِالْمَكُوْمِ. وَيَقَالُ إِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَاجُوْمَ فَدُجِسَا وَمُ فِذَا اللَّيَوْمِ الْوَقْتِ الْمَمْلُوْمِ ثُمَّ يَفْتَعَانِ فِي آيَامِ عُرُوبِ شَهْنِ المَّسَلَاحِ وَلَمَا الطَّالِينِي الْمَالُونِ فَي الطَّالِينِي الْمُعَلِّمُ وَلَا الْقَلْالُ وَلَمَا الْمُنْ مُن الْمَالُونُ وَلَا الْعَلْالُونَ وَلَا الْقَلْالُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِي فَي الْمُعْلِقُ الْمَعْلِي فَي الطَّالِينِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْعَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُلْكِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي

#### (خطبدالهاميدمامت يمتعلقه معني وا ذ)

قَدْمَتَرَةَ اللّٰهُ ثَعَالَى فِي هٰذِهِ الْأَيَةِ وَبَدَيْنَ حَقَّ التَّبَيِيْنِ آنَ آيَّامَ الغَّلَالَةِ بَعْدَ آيَّامِ وَعْوَةِ الْقُدُانِ عِنَ الْفُكُومَةُ بِعُذَا التَّغِيئِينَ الْسَيِّمَا عِمْ اَلْفَكُومَةُ بِعُلْاَ التَّغِيئِينَ الْسَيِّمَا عِنَ الْفُكُومَةُ بِعُلْاَ التَّغِيئِينَ الْسَيِّمَا الْمَعْنَى بِهِ مَاجَاءَ ذِكُوا آفِي مَنْ قِي الْكَبِينِينَ السَّالِقِينَ فَعَيْلَا ثُمَّ فَكِرْحَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينِ - الْمَالِمِينَ مَعْمَدُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

اورید دونوں ان بین صدیوں کے بعد ہی نظیمیں اوران دونوں کا آنا اس ہزار سال کے آخریں ہی مکتل ہؤا ہے اور مہزار سال ان کے ملبہ کی تکییل کے ساتھ ہی گورا ہؤا ہے اوراس میں تدرّ کرنے والوں کے لئے ایک نشان ہے اورقرآن کرم اس سرب تدرازی طون راہنما فی کڑا ہے اور کہتا ہے کہ باجوے اور باجوے ایک مقردہ وقت کے مقیدا ور بابرز نجر کرد سے گئے ہیں اور مجران کوئی کے سورے کے فوج ہونے اور گراہی کے زمانہ میں آزاد کر دیا جائے گا میسا کرتم اِن دفوں دیکے ہے ہواؤ مال ہوں کہ میں نے این اور و کو گورا کردیا ہے اور زیاد فی کوئے الوں کہ میں نے این اور و کو گورا کردیا ہے اور زیاد فی کوئے الوں کر میں دی ہے۔ ورزیاد فی کوئے الوں کہ میں نے این کہ دیا ہے۔

ترجدازمرتب، باس آیت می الله تعالی ندای بات کومراحت سے اوروضاحت سے بیان کر دیا ہے کو گرای کا نما ند عوتِ قرآن کے زمان کے بعد ایک ہزارسال کا زمانہ ہے اور اس کے بعد سے موہ ومبعوث ہوگا اور اس بتی تعیین کے بعد صوما جب اس کیساتھ گزشتہ انبیاء کی کتب میں ایک ہزارسال کے ذکر کو طالیا جائے جسکڑانتم ہوجاتا ہے ہیں تُونکر کراور پیز کر کریمال تک کے تجھے لفتین حاصل ہوجائے۔ فاتم النلفاء ہے اور امنوکو اوّل سے مناسبت چاہئے اور چونکہ صرت آدم بھی چھٹے دِن کے آخریں بُدیا کے محفے ہیں اِسلے ہماؤ مناسبت مزوری تھا کہ آخری فلیفہ جو آخری آدم ہے وہ بھی چھٹے ہزار کے آخریں پُدیا ہو۔ وہریہ کہ فدا کے مات ونوں میں سے ایک ون ہزار برس کے برا برہے جیسا کہ خودوہ فرنا آہے اِنَّ یَوْمُاعِنْدَ دَیِّاتَ کَا لَفِ سَنَةٍ قِیمَّا اَعْدُدُنَ اور احادیثِ صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کرسے موعود تھے ہزار میں بُدیا ہوگا۔

(حقيقة الومي صفحه ٢٠١٤)

ایک دن فدا کے نزدیک تمارے ہزار سال کے برابرہے ہیں جبکہ فدا تعالیٰ کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وِن سات ہیں ہیں اس ہے ہیں اس معلوم ہوتا ہے کہ اِن اُن اُسل کی عرسات ہزار سال ہے جیسا کہ فدا نے میرے بی ظاہر کیا ہے کہ سات ہیں اِس سے یہ اشارہ نکلآ ہے کہ اُسانی کا روسے معلوم ہوتے ہیں اُسی قدر زما نہ اُسل کا آنخون صلی الله علیہ وسل کے عدم مبارک بھی بھاب قری گذر چکا تھا کی وکر فدا نے صاب قری رکھا ہے اور اس صاب سے ہماری اس وقت کی نسل انسانی کی گرمچے ہزار برس کی ختم ہو چکی ہے اور اب ہم ساتویں ہزار میں ہیں اور یہ ضرور تھا کہ نشل آدم جس کو دوسے نعظوں میں سے موعود کہتے ہیں جھٹے ہزار کے آخر میں بہا ہوج جمعہ کے دن کے قائم مقام ہے جس میں آدم بھیا ہوا جمعہ کے دن کے قائم مقام ہے جس میں آدم بھیا ہوا اور ایسا ہی فدانے مجھے بہدا کیا ہیں اس کے مطابق جھٹے ہزار میں میری بُدائش ہوئی اور ریم جب اِنفاق ہوا کہ معمولی دنول کی رُوسے بھی جمعہ کے دن بُدا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ معمولی دنول کی رُوسے بھی جمعہ کے دن بُدا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ کہ اور ایس اس کے مطابق جھٹے ہزار میں میری بُدائش ہوئی اور ریم جب اِنفاق ہوا کہ اُن اُن اُن میں اور ایس کی مطابق میں میں اُن کا اُن معمولی دنول کی رُوسے بھی جمعہ کے دن بُدیا ہوا ہوا ہوا ۔

## إِنَّ. قُلْ يَتُوَفَّمُنُهُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ

#### تُرْبِحَعُون<sub>َ</sub>نَ

فابرے كه .... تَوَيِّ كي نفظ معموت او قربن موج بى مراد ہے- (ازالم او إم صفحه ٣٣٧)

ا سورة الع : ١٩ من سورة ال عمران : ١٩ من سورة النحل : ٣٣ من سورة النحل : ٢٩

مَّام قَرَاكُ سَرْمِنْ مِن كَدَفَى كَ معنى يهي كرُوع كوقبض كرنا اورمبم كوبيكار هجورُ ويناجيها كرا شَعِلَ شَان طُرا ا كُوفَكُ يَتَوَفِّى كُمُ مِّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَيِّلَ بِكُمْ - (ازاله او إم صفر ١٠١)

## ﴿ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ فِينَ قُرُو آغَيُّن بَعَزَا ۚ بِمَا كَانُوا

#### يقتلۇن

کوئی نفس کی کرنے والا میں جاتا کہ وہ کیا کیا نعمیں ہیں جو اس کے لئے مخفی ہیں سوخدا تعالیٰ نے ال تمام افعانی فعتوں کو مخفی قرار دیا جن کا و نیا کی فعتوں میں نمونہ نمیں ۔ یہ توظا ہرہے کہ و نیا کی فعتیں ہم برخنی نمیں ہیں اور و دوھ اور انار اور انگور و غیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ بیجیزی کھاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزی اور ایس اور ان کو ال جیزوں سے مرف نام کا اِشتراک ہے بی جس نے بہشت کو و نیا کی چیزوں کا جموعہ مجا اس نے قران شراف کا ایک میں نمیں سمجھا۔

فدا کیچید نے میں میں ایک علمت ہوتی ہے اور فدا کا چیا الیا ہے جیے کوشٹ کی نسبت فرایا ہے فَلا قَدْلَمُ مَفْتُ مَ مَا اَخْفِی لَکُمْ مِنْ فَدَّةِ اَعْدُی اِ کوئی می نسی مانتا کیسی کمی تُدَةً اَهْدُی اِن کے لئے لِرسٹیدہ رکمی کئی ہے اور جیست چیل نے میں میں ایک قیم کی موت ہوتی ہے جی کا الا یا جا آھے تو اس پر دستر خواان وغیرہ ہوتا ہے تو یہ ایک عزت کی علامت ہوتی ہے۔ (البدر مبلد اول الل مورضہ جنوری ما 10 وصفحہ ۱۹۸)

## إِنْ وَلَنُكِ يُقَمُّ وُفِنَ الْعَنَابِ الْإِدْلَى دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبَرِ

#### لَعَلَّهُمْ يَهُو كُوْنَ

ایسے وقت میں جبکہ شرارت اِنتادکو سنجتی ہے اوقطعی فیصلے کا وقت اُ جاتا ہے تو نما نفوں کے تی میں اُنہسیام علیہم السلام کی میں دعاقبول نہیں ہوتی ۔ دیکھو صرت نوع علیالسلام نے طوفان کے وقت اپنے جیٹے کنعان کے لئے جو کا فرول اور مُنکروں سے تھا دھا کی اور تبول رہوئی (دیکھو شورہ ہُود دکوع میں) اور ایسا ہی جب فرعون ڈو ہے لگا تو خدا پرایمان لایا مگر قبول رہوا ۔ بی اس خاص وقت سے سیلے اگر رجوع کیا جادے تو البست قبول ہوتا ہے وَ لَنَذُ نِنَعَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ مُنْ اللّٰهُ الل

## رَبِي وَلِقَنَ النَّهُمَا مُؤْسَى الْكِتْبُ فَلَا تُكُنَّ فِي مِرْيَاةٌ فِينَ

#### لِقَايِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَرْئَ إِسْرَاءِيْلَ أَ

ٱعِينُهُى كُنَّ وَمَاتَ الْمُصْطَعَىٰ يَلْكَ إِذَّا قِسْمَةٌ مِنْ يُزَى اعْدِلُوا هُوَ ٱقْرَبُ اِلتَّقُوٰى - وَإِذَا ثَبَتَ ٱتَّ الْآنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ ٱخْيَاحُ فِى السَّمُوٰتِ فَاتَّ خُعُمُوْمِيَّةٍ ثَابِتَةٌ لِعَيَاتِ الْمَسِيْحِ ٱحُوَيَاكُ وَيَشْرَبُ وَحُسُمْ لَا يَا كُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ بَلْ حَيَاتَ كَلِيْمِ اللهِ قَابِتُ بِنَقِسِ الْقُوْانِ الْكَرِيْمِ اَلَا تَقْرَءُ فِي الْقُوانِ مَا قَالَ

ترجمداز مرتب ،- کماعیلی علیالتلام زنده بین اور فرمسطفی صلی الدعلیه و مات با گفته ؟ تقسیم ناقس ہے
افسان کر وجرتقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور جب بیٹا بت ہوگیا کہ تمام کے تمام انبیا و اسمانوں میں زندہ بین توحیات
میسے علیالتلام کے لئے کونسی خصوصیت ٹابت ہے ؛ کمیا آپ کھاتے اور چیتے ہیں اور باتی انبیا و نہیں کھاتے اور نہیں
چیتے جلک کلیم الله علیالتلام کی زندگی قرآن کریم سے ٹابت ہے۔ کمیا توقران کریم میں خدا تعالی کا یہ قول نہیں پڑھنا کہ فکا تکنی

الله تَعَالَى عَذَّوَجَلَ فَلَاتَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَالِهِ وَآنْتَ تَعْلَمُ آنَ هٰذِهِ الْآيةَ مُزَلَثُ فِي مُوسَى فَعِيَ وَلِيْلًا صَرِيْعٌ عَلَى حَيَاتٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَنَّهُ لَتِي دَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْوَاتُ لا يُلاَعُونَ الْآخَيَاءَ وَلَا تَجِدُمِثُلَ هٰذِهِ الْأَيَاتِ فِي شَانِ حِيْلِى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ جَاءَ ذِكْرُونَاتِهِ فِي مَعَامَاتٍ شَتَّى فَتَذَبَّدُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَذَيِّرِينَ . (حَمَامَةُ الْبُشْرَى مُثَا)

یتمام شماه بین اجن کا ذکر صفور کیلے فران چی بین اگر ان است ملیلتلام ) کے مُرف کو ٹا بت نہیں کرئیں تو بعرہم
کرسکتے بین کرکوئی نبی بھی فوت نہیں ہڑا سب بجیم عنصری آسمان پر جا بیٹے ہیں کیونکہ اس قدر شماد ہیں ان کی موت پر
ہمارے پاس موجود نہیں جگر صفرت مولئی کی موت خورشت بمعلوم ہوئی ہے کیونکہ ان کی زندگی پریر آ بیت قرآنی گواہ ہے لینی
یک فَلَا تَکُنُ فِنْ مِنْ بِیَةَ مِینْ لِنَقَادِم اورایک مدیث بھی گواہ ہے کرمولئی ہرسال دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ فاند کھیہ
کے بچ کرنے کو آنا ہے۔
(تحفی کو اُنام ہے۔

## أَنَّ الْكَوْرُ مَنْ يُولُوا لَا لَسُونُ الْمَاءَ إِلَى الْرَفِي الْجُرُدُ مَنْ فِي مِهُ زَرْعًا

#### تَأْكُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمْ وَالْفُسُمُ وَإِنْفُسُمُ وَإِنْفُسُمُ وَالْفُسُمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْلِمُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْعُلِّلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لِللَّالِمُ وَاللَّالِمُ لِلَّالِمُ لِللَّالِمُ لِللَّالِمُ

کیاانہوں نے کہمی نہیں دیکھاکہ ہمارا ہی دستور اور طراقی ہے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی روا ذکر دیا کرتے ہیں بھیراس سے کھیتی نکا لئے ہیں ااکن کے جائیں بوتم کمول فطر ہیں بھیراس سے کھیتی نکا لئے ہیں ااکن کے جائیں بوتم کمول فظر خورسے طاحظ نہیں کرتے تا تم اِس بات کو بمجھ جاؤ کہ وہ کریم ورجم خدا کروتم کو حبمانی موت سے بچانے کے لئے شدت تو طور اسلام کے وقت باران رحمت نازل کرتا ہے وہ کیونکو شدت صنالات کے وقت جو روحانی تحوا ہے نہ دگی کا پانی نازل کرنے سے جو اس کا کلام ہے تم سے درینے کرے۔ (براہین احدر مِعفی سے د)

فِي مِذِيَةٍ مِنْ لِتَكَالِمَهِ اورتُو مِانتَا ہے كرياً بت صغرت مولى عليه السّلام كے بارہ بيں فازل ہو أن ہے اور يرجيات مولى عليه السّلام برصرت دليل ہے كيونكم آپ نے رسول كريم صلى اللّه عليه وسلم سے طاقات كى اور مُروے ان لوگوں سے طاقا منيں كرتے ہو زندہ ہوں اور تجھے اس تيم كى آيات عيلى عليالسّلام كى شان ميں نبيں مليں گى باں ان كى وفات كا ذر مختلف مقامات پر آيا ہے يہى تو تد تركر اللّه تعالىٰ تد تركر نے والوں كو ليستدكرتا ہے۔

# سُورة الأحراب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

#### تَعَتَىٰ فَالْوَبْلَةُ وْكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا

(آنمفرت ملی افد علیه وسلم کے حضرت دین ہے کے ساتھ نکاح کرنے کے تعلق آرید صاحبان نے یہ اِحتراض کیا کہ متبینی اُر اپنی جوروکو طلاق دے دیوے تو متبینی بانے دالے کا اس حورت سے نکاح جائز شیس ۔ صفرت سیح موعود علیات الم اِس اِعترامن کا جواب دیتے ہوئے فراتے ہیں ہے ) علیات الم مراس اِعترامن کا جواب دیتے ہوئے فراتے ہیں ہے ) خدا تعالی نے قرآن کریم میں سیلے ہی یہ مکم فرا دیا تھا کہ تم پوحرف ان میٹوں کی عورتیں حرام ہیں جو تما اے متبیا

بعير بي مبياكرياً ين مه وَحَلَامُ لُ أَبْنَا إِدْ كُمُ اللَّذِيْنَ مِنْ آمُسلَا بِكُمْ لِينْ تَم رِفَعُط ال مِيُول كَ جوروال حرام مين جوتمهاري كيشت اورتمهاد سفطفه سع مول عيرجبكر سيله سعين قانون تعليم قرائي مين فدا تعالى كي وف سع مقررم چکا ہے اور یرزیب کا قصر ایک مدت بعداس کے طور میں آیا تواب مرکب محملاً ہے کر آن نے یفیدای قانون ك مطابق كياجواس سے مبلے مغبط موجيا تقا قرآن كھولواورد كيوكرزينب كاقِعترا خرى حِصَرُ قرآن مي ب مجريد قانون کرمتبنی کی جورو حرام نهیں ہوسکتی برسیلے عصتے میں موجود ہے اور اس وقت کا برقانون ہے کرجب زینب کا زیدسے امِعى نكاح مِعى نهيس بهوا تفاقم آپ بى قرآن شريف كوكھول كران دويوں مقاموں كود كھ لواور ذرہ شرم كو كام ميں لاؤ۔ اور يوليداس كمُورة الاحزاب من فرايا مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُهِلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ آذُولَكُمُ الْحَةُ تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّ لَهِيْكُمْ وْمَاجَعَلَ ٱ دْعِيَاءَكُمْ ٱ بْنَا ٓدَكُمْ وْلِكُمْ تَوْلَكُمْ بِا فَوَا هِكُمْ \* وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ - ٱ دْعُوْهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِنْدَا اللَّهِ يَنْ صَالْعَالُ نَهُ كَ كيثٍ مِن دُوول نين بنائے پس اگر تم کسی کو کمو کہ تو میراول ہے تو اس کے بیٹ میں دو ول نمیں ہوجائیں گے ول تو ایک ہی رہے گا۔ إسى طرح جس كوتم ال كديثي ووتمهارى النهين بن كتى اور اسى طرح فداف تمهار من إصاح بيون كوهيقت بي تماد سيني ني كرديا يرقماد كمن كياتي بين اورفدا كاكتباب اورسيرسي راه دكهانا بعدتم الها مراب مراك كواك كے باوں كے نام سے پُكارو - يرتو قرانى تعليم ب مرح و كرخدا تعالى كوسطور تعاكر اپنے پاك بى كا مورداس ميں قائم كر كے بُران رئم كى كرابت كو ديوں سے دور كر دے بيور نموز فدا تعالیٰ نے قائم كيا كر انخفزت صلى اللہ عليه وسلم محے خلام اً زادكر ده كى بيوى كى ابنے فا وفد ستخت اسازش موكئى افوطلاق ك فوبت بنيى بچرجب فاوندكى ول سيطلاق إل محتی تو الله تعالی نے آنحفرت ملی الله علیه والم محسات میوار نکاح کردیا اور خدا تعالی کے نکاح بڑھنے کے میسی شہر زينبُّ اور آخضرت ملى المعرطية وسلم كا ايجاب قبول زموًا اورجرُ إضاف من رئيب كم أس كو محريس آباد كرايا . يرتو ال وكوں كى بدذاتى اور ناحتى كا فتراء سے جو خداتعالى سے نہيں ڈوتنے بمبلا اگروہ سپتے ہيں تواس اِفتراء كا مديم في حي اقراك سے نبوت تو دیں۔ إتنا مي نميں مانے كر إسلام ميں تكاع پڑھنے والے كو ينصب نميں موّاكر جراً نكاح كردے بكرتكاح پڑھنے سے سیلے فریقین کی رضامندی صروری موتی ہے۔ اُب خلاصر بے کر صرف مُنرکی بات سے نر توجیا بن سکتا ہے ندال بن سکتی ہے شلاہم اربوں سے رجیتے ہیں کہ اگران میں سے کوئی شخص فعتہ میں اگر پاکسی دھوکہ سے اپنی عورت کو مال کر بیٹھے تو کیا اس کی حورت اس پر حرام ہو مائے گی اور طلاق پڑ جائے گی اورخود پہنجیال بہا بہت باطل سے کیو کر طلاق تو اُرایوں سے مزمب میکسی طورسے بڑی منیں سکتی خوا و اپنی بوی کو سایک دفعه طکم مزاد دفعه مال کمه دیں یا دا دی کمه دیں تو بعرجب کم مرت مُذے کہنے سے کو لُ عورت ال یا وادی نسیں بنگتی تو پھر صرف مُنه کی بات سے کو لُی غیر کا نطفہ بڑیا کیو کر بن سکتا ہے اور كيز كرقبول كياجاة ہے كرورت ت بينا موكيا اور اس كى مورت اپنے پر حرام ہوگئى فدا كے كلام ميں اختلاف نبيل موسكتا.

پس باسٹ بریاب میں ہے کہ اگر مرت مُن کی بات سے ایک آرید کی فورت اُس کی مان نمیں بن مُن تو اسی طرح مرت مُن مُن ا کی بات سے فیر کا بیا بی نمیں بن سکتا۔ (اُرید وحرم مفر ۱۵، ۵۳)

# يَ. إِذْ جَآءُوَلُهُ قِنْ فَوَقِلُهُ وَعِنْ آسَفَلَ مِنْكُمْ وَاذْ زَاغَتِ

## الْكُمُمَارُوبَكَغَتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرَ وَتَطْلُونَ بِاللهِ الْقُلُونَان

# مَنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْوَالاً شَدِينِيًّا الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْوَالاً شَدِينِيًّا

انبیاء ورسل کے سوان پرنظر ڈوائے سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں بہیش مکرو بات آ مبایا کرتے ہیں۔ طرح طرح کی ناکامیاں پشیں آتی ہیں۔ ڈنیزلو ایز لنزالا شکدید اسے معلوم ہوتا ہے کہ مدد رجہ کی ناکامی کی صورتیں بہیا ہو مبائی ہیں کہ کی ناکامی کی صورتیں بہیا ہو مبائی ہیں کہیں پیشکست اور ہزیست نہیں ہواکرتی ابتلاء میں مامور کا صبرو استقلال اور جماعت کی استقامت اللہ تعلقالی دیمیت میں بیٹو تعلق کی ہے۔ وہ عود فرمانا ہے گئب الله کر خلابی آت ویسیل کے مفظ کتب منت اللہ درجا والت کرتا ہے میں بولی اگر جدوہ مناقت عادت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کومزور ہی فلبہ ویا کرتا ہے۔ درمیانی وشواریاں کھے شے منہیں ہوتیں اگر جدوہ مناقت علیہ مارت کے اس معمدات کیوں نہو۔ (البدرملد الله مورض کی مارچ الم معمدات کیوں نہو۔

زلزل کا نفظ ظاہر معنوں سے سوا دو مرسے معنوں پر مجی اولا گیا ہے جبیباکہ قرآن نشریف سے معلوم ہوتا ہے۔ زُنْذِلُوْا ذِنْذَالَّا شَكِدِیْدٌ ا۔ (انحکم طبریوں کا سے معالی میں مورخریم ارمثی ۱۹۰۸ وصفحری)

## آي لَقَلْ كَانَ لَكُونِ فِي رَسُولِ اللهِ السُّوةُ حَسَنَةٌ لِبَيْ كَانَ

### يَنْحُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْإِخْرَ وَذَكَّرَ اللهُ كَاثِيرًا أَن

مَن تمسي بَانَا جا بِتَا بول كربت سے وك بي بو اپنے تراشے بوئے وظائف اوراً وراد كے ذرايد سے ان كالات كو ماصل كرنا جا ہتے ہي كين كي تهيں كتا بول كرجواتي الخفرت ملى الله ولئے نے اختيار نبيل كيا و محف اختيار نبيل كيا و محفول ہے ان خفرت ملى الله و الله علوم ہوتا ہو ميرى دائے ميں بلاکت ہے اس واو كو محبود كرا ور ايجاد كرنا خوا و و و بكل بركتنا ہى نوش كرنے والا معلوم ہوتا ہو ميرى دائے ميں بلاکت ہے اور فداتعالی نے بحر پراليا ہى فاہر كيا ہے۔ اس محفول كرنا خوا و و بكل ہم كرنا خوا و کرنا مول كرنا ہم كرنا

بزيروورو كوش دميق ومن و ليكن ميغزائے برمسطف

انفرت من افدملید و ملم کی را و کوتو دھیوڑو کیں دیجتا ہوں کرتیم تیم کے وقلیفے لوگوں نے ایجاد کرہے ہیں۔ الظیمیت الحکے ہیں اور چگیوں کی طرح راہمبا نرط لیتے افتیار کئے جاتے ہیں لین یرسب بیفا کہ و ہیں اجبیا و ملیم استلام کی یرمنقت خیس کہ وہ اُسٹے سیدھے لیکٹے دہیں یاننی اثبات کے ڈکر کریں اور اڑھ کے ڈکر کریں۔ انفرت ملی اللہ والم کوای سے الفرتعالی نے اُسوہ منسد فرایا ککٹم فی ڈسٹول اللہ اُسٹو کا کسسنگٹا انفرن میں اللہ والم کفترش قدم پر جلو اور ایک ڈر و جرجی اِ دھریا اُ دھر ہونے کی کوشش مذکرہ۔

( أنحكم جلد 9 علا مورخد الار مادیج ۲۰۵ و معمر ۲) .

أي في الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَلَ قُوْا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ

عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مِنْ قَضَى لَغْبَة وَمِنْهُمْ مِنْ يَتْتَظِارَ وَمَا

#### بَنَّ لُوَا تَعِي يُلَانَ

یہ لوگ جو ایمان لائے دوقیم کے ہیں۔ سیلے تو وہ ہیں جوجال خادی کے حد کو پُورا کر چکے اور فعدا کی راہ میں شہید ہوگئے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جوشمادت کے فتظ ہیں اور چاہتے ہیں کرفعدا کی راہ میں جانیں دیں اور انہوں نے اپنی بات میں ذرائجی رُدّو مِدل نہیں کی اور اپنے حمد پر قائم رہے۔ (پٹھڑ معرفت صفحہ ۲۲۸ ۲۲۰)

شيعرست وشتم توكرت بين مكراك كالمعابث كالكام وكليوكرجي فعاك منى فني ويسيب ي إسلام كومي الكروكما دا ينوب جانت من كربيويال مُرس كل ديجة ذي بول محداور برايك قيم كالكيف شديد بوكى محربيم عن الحكام سع مُذن ورا بين فقره الله تعالى فرا أب كرايك جاحت وه بعدكم ابنا عُجُب (زمّه) اداكر يكيوس ميسيد مِنْهُمْ مَنْ عَنى نَعْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُكِمِ الرمْفِيكِية بِحركه بن في ميرى واهين جان دے دى ايك جان ووجن پر عيساني پيرك رب بي بي اور يي سيمعلوم بواكرومي نيس دي كئي- البدر ملدا ملمورند، رادم را ١٩٠١، ومغر١١) وُنيا مين من قدوا بمياءاً عُين .... أن من ايك شن بوتى بين ساوك ان كى الن ينج علي استي اور جب دُما كى جاتى ہے ووكشش ك ذرايد عدنبر يا اده يرج لوگوں ك اند بوا ب اثر كرتى ب اوراس دومانى مرين كرتسلى اورسكين فبشتى ب يدايك ايسى بات ب جركربيال بن بى نىين أسكتى اورامل مُغزر شرابيت كايبى ب كروه كشش لهبيت مين بدا بهوجا وسريج تغوى اورامتقامت بغيراس صاحب ش كاموجود كي كربرانسين بريكة اور نراس كسوا قوم بنتى ہے بيكشش ہے جوكدولوں مي قبولتيت والتي ہے اس كے بغيراكي فلام اور نوكر معى اپنے اقا كى فاطر نوا ، فرا نبردادى نبير كرستاا وراسى كدنهونى وجرسے نوكرا ورفلام جن پرجے إنعام واكرام كے محت بوال أخركار فك حَوام مكل جاتے بي با دشابون كى ايك تعدا وكثير السيے فلاموں كے اعتوى ذرى بوتى رہى كي كوئى ايسى نظيرانمياءيس وكمالسكتاب كركولى نبى اينكيس فلام إمريت قتل مؤاسه إمال اورزد اوركونى أوروريدول كو إس طرع سة قالومنيس كرسكنا عبس طرع سے يرشش قالوكرتى ہے - انخفزت مىلى الله عليه وسلم کے ياس وه كيا بات متى كم جس کے ہونے سے محابط نے اِس قدر مدق د کھایا ور انہوں نے مذھرت بھت پرستی اور محلوق برستی ہی سے مشہورا الجکم درِ من الله الدريد ونها كى طلب بى سلوب بروكى اوروه فداكو ديكيف لك محيد. وونهايت مرفرى سے فداتعالى كى راومی ایسے فدا سے کو وا براید ان میں سے ابراہیم تھا۔ انہوں نے کا ال اِفلام سے فدا تعالی کا جلال ظاہر کونے ك من وه كام كي من كنظير بعد اس كي كمي بريا نبيل جوئى اور نوشى سعدين كى دا و من ذي بوا قبول كيا جارين صمارِ في في جو يعنت شها دت مربائي تو أن كو حيال كذرا كه شايد بها مست مدق مين كي كسري مبيد كراس أيت مي إيثاره ب مِنْهُمْ مَّنْ تَعْلَى لَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِوْ يَعِيْ بَصْ تُوشِيد بُوجِكَ عَصْ اورتعِنْ نَظرت كركب شهادت

نعیب بود اُب دیکینا چا بهی کرکیاان لوگوں کو دو مرول کی طرح حوائے نزیقے اور اُولاد کی مجتب اور دومرے تعلقات نر تھے ہمگر اکٹشش نے اُل کو الیامستان بنا دیا تھا کہ دین کو ہرائیسٹے پرمقدم کیا ہوا تھا۔

(البدوميلدا الميه مودفره ارتبراه والمعنو ا۲۱ : ۲۸۲)

قراً إن شريف في محاليًّ كى تعريف كرتے موئے فرائي ہے مِنْهُمْ مَّنْ تَعَلَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْنَظِرُ يعنى الله معالیًّ مِن مَعْام برانسان نهيں بنتیا بعض صحابیً میں سے ایسے ہیں جوابی جان وسے کے ہیں اور میں اجران میں جب بک اِس مقام برانسان نہیں بنتیا باماد نہیں ہوسکتا۔ (البدرجادی میں اور من میں موسکتا۔

فوا کے مُرسلین اور امورین کمبی گرزول نہیں ہوا کہتے بلکہ سِتِ مؤمن بھی بُرُدل نہیں ہوتے بُرُد ل ایمان کی کروری ک نشانی ہے معابر وہی اعْدہ مریمسیتوں نے بار با معلے کے مگرانیوں نے کمبی بُرُد لی نہیں دکھائی۔ فداتعالی اُن کُلست فراقا ہے مِنْقَمْ مِنْ فَا فَا فَا فَا فَا مَنْ فَا فَا مَنْ مَنْ فَا لَهُ لَيْنَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مُواتَّعَالَىٰ نِيمَانِ كُل تَعرف مِن كِيانوب فرايب مِن الْمُؤْمِدِينَ رِجَالٌ مَدَدَّ قُوْا مَا عَاهَدُوااللهَ عَلَيْهِ فَينْهُمْ

مَّنْ قَعَلَى نَعْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَنْتَظِرُ إِنه ١٠ ركع ١٥ مونول مِن اليه مُردين جنول نه اس وحده كوسَ كارد كها إجامَعُ ف خداتعالی كه سَا تذكیا تعارسوان می سے معبل اپنی جائیں وسے بچے اور معبل جائیں دینے كوتيار ثبيمے ہيں محالِمُ كامون میں قرآن شریف سے آبات اکھی كی جائیں تو اس سے بڑھ كركوئى اگسوؤ حَسد نہیں -

. ( جردجلدا مثل مورض ۱۱ راگست ۱۹۰۵ وصفحه ۲)

صمابر برچا بہت تھے کر فدا تعالیٰ کورامنی کریں خوا واس را وسی کمیں ہی ختیاں اور کلیفیں اُٹھا لی پڑی۔ اگر کو کی معائب اور شکلات میں نر پڑ کا اور اُسے دیر ہوتی تو وہ روتا اور میلا آتھا۔ وہ بھر بچکے تھے کہ اِن ابتلا وُں کے نیچے فدا تعالیٰ کی ہنا کایروا نداور خزار دمنی ہے سے

بركاكين قويم راحق داده است 🔹 زير أن منه كرم بنهاده است

قرآن شرب ان کی تعریف سے جرا ہوا ہے اسے کھول کر دیجیو معابی کی ذیدگی آنحضرت ملی اللہ وکم کی صدالت کا عملی شرب متعام کر ہے ہے۔ اس کو قرآن شرب میں اس طرح پر بیان فردا یا ہے مِنْ ہُمْ مُنْ فَلَمْ مَنْ فَلَا بِي مِنْ ہُمْ مُنْ فَلَمْ مَنْ فَلَا بِي مِنْ ہُمْ مُنْ فَلَمْ مَنْ فَلَا بِي مِنْ اَلَّا مِي مِنْ اَلْ اِللَّهِ مِنْ اَللَّهُ اللهِ مِنْ اَللَّهُ اللهِ مِنْ اَللهُ اللهِ مِنْ اَللهُ اللهِ مِنْ اَللهُ اللهِ مِنْ اَللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ ا

معالية .... كه ولى اداوسه اورفسانى مذبات بالعل دورموسكة سقدان كا اپنا كچدر إلى شرتها دركوئى فوائيش متى در ارزو بجزاس كه كما الله تعالى دامنى بواوراس كه مقه وه فلاتعالى كى دا هي بجريوس كى طرح وزع بهوسكة قراك مشريف الله كاس مالت كم تعلق فرا آجه منهم مّن تنفي منهم مّن تنفي الله كاس مالت كم تعلق فرا آجه منهم مّن تنفي منهم مّن تنفي منهم مّن تنفي الله و مناهم من الله مناهم مناهم من الله مناهم من الله مناهم من الله مناهم من الله من الله مناهم من الله مناهم منا

یر مالت اِنسان کے اندر بُیدا ہوجانا آسان بات نئیں کروہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آما وہ ہوجاد سے گر صمارہ کی حالت بتاتی ہے کر انموں نے اس فرض کو اوا کیا جب انہیں مکم ہڑا کہ اِس راہ میں جان دے وہ مجروہ وُنیا کی طرف نئیں مجکے۔ (انجر مرب ارجز دری ۱۹۰۹ وصفی س)

ید امرشقت الله کے فلاف ہے کہ بھونک ادکرولی (الله) بنا دیا جاوے ۔ اگریسی سنت ہوتی تو بھرا مخضرت مالله ملیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور این مارکرولی بنا دیتے۔ ان کوامتحان میں ڈلواکر اُن محدر در کواتے اور فدا تعالیٰ ان کی نسبت پر دفرانا مِنفکم مَنْ فَعَلَى فَعْبَدَة وَمِنْ مُنفَمَمْ مَنْ تَنْتَظِرُ وَمَا بَدَدُوْ اَبَدْ فِيلاً۔ پس جب وُنیا بغیر شکلات اور منت کے اِنتونیس آتی تو عجب بیوتون ہے وہ انسان جودین کوملوا مصرے در دسمجمنا ہے ہے تو بھی ا

بے کردین مہل ہے مگر برنومت شقت کو جاہتی ہے۔ (الحکم جلد المالم مورفر ، ارجون ۱۹۰۱ وصفی ۱۹ ) صحابۃ کی جوکمیل انفر مسل افدولیہ وکل دواس سے طاہر ہے کرافڈ تعالی خود ان کی نسبت فرا آ ہے مِنْ لَمُ مُنْ قَصَلَی لَمُنْ اَلَّهُ عَنْهُمْ مُنْ اَلَّهُ مُنْ اَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَمُنُوا عَنْهُ فرایا۔ والحکم جلد است مورفر ۱۳ رجولا لُی ۱۹، ۱۹ ومفوس)

المفرت منى الله عليه وللم كم معابر أيك لا كه سن تجاوز تصريرا يمان به كران مي سه كسى كا بمى طونى والا ايال الم م من تقاد اي مي ال مين سه ايسا فرتفا جو كي وين كه له مهوا وركي ونيا كه له بلك وه مب كي سب فعدا تعالى كى دا ه المين مهان وسيف كه له تياد تقد جيب كرفع ا تعالى فرانا به في في في من قضى فَحْدَة وَمِنْهُمْ فَنْ يَنْفَيْلُو-( الحكم مبلدا المسيم مورفر الرسم مع 10 ومنحم 2)

أَيْ وَقُونَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَكُا تَدَرَّفُنَ كُنَّتُ الْعَالِمِلِيَّةِ الْأَوْلَ

وَأَقِنْنَ الطَّلْوَةُ وَأَتِنْنَ الزُّلُوةُ وَأَوْمَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَّمَا يُونِيُنُ

الله المؤلوث وب عَلَمُ الرِّحْسَ آهَ لَ الْهَرَ مَتَ الْهُ الرَّحْسَ آهَ لَ الْهَرَ مُتَ الْهُ اللهُ اللهُ

ائسات المؤمنين كى صفت إس مجربيان فراقا ہے۔ دوسرى مجرفرا يا ہے الطّيّبَاتُ الطّيّبَيْنَ بين اَيْ يَا مِنْ ہے كه انمعنت ملى الله عليه والم كے محروا لے طبّبات ہول - ہال اس ميں مرف بيبيال ہى شال نميں بلكر آپ كے محركى دمنے وال سادى حورتيں شامل ہيں اور إس لئے اس ميں بنت مبى داخل ہوكتى ہے بلكہ ہے اور جب فاطمہ وفنى المؤمني اوالمل ہوئيں توسنين جمي داخل ہوئے بي إس سے زياده يہ آيت وسع نميں ہوسكتی عبنى وسيع ہوسكتی تھی ہم نے كردى كيؤكر قرال شرفي اذواج كومخاطب كرتا ہے اور ليمن احاديث نے حصرت فاطمہ اورشين كومطرتين ميں داخل كيا ہے يہ ہم نے دولوكوا يك

شیعد نے ازواج مطرّات کوسب وشتم سے یاد کیا ہے اور چونکر خدا تعالیٰ کومعلوم تھا کہ یہ لوگ ایساکری کے اِسٹ کے قبل ازوقت اُن کی براوت کردی ۔ (الحکم جلد، هاموخه ۲۰ راپریل ۱۹۰۴، وسخر ۹)

ا بن بُرِت بوایک پاک گروہ اور بڑ اللیم انتان گوانا تھا اس کے پاک کرنے کے واسط بھی اللہ تعالی نے و و فرایا کہ ا اِنکیا بُرِین دُ الله کی فی جب عَلْکُهُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبِیَّۃِ وَ یُعَلَقِہ رَکُمْ تَعْلِیمِ اِسِیٰ بِی الاَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(الحكم مبلد > م<u>ال</u>ا مورفد > اربال ۱۹۰۳ ومنفره) الله تعالیٰ چاہتا ہے كرتم سے اسے اہلِ بَهت نا بإ كی دُود كر دسے اورتم كو بالكل پاک كر دسے -(الحكم مبلد الاسلام ورفر الارجنورى ، ۹۰ وصفر »)

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمْتِ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ

وَالْقُنِيِّيْنَ وَالْقُنِتْتِ وَالصَّيْقِيْنَ وَالصَّيْقِ وَالصَّيْرِيْنَ

والضيارت والغشعين والغشعت والمتصدوين والتصريف

وَالصَّابِينِينَ وَالضَّيِمْتِ وَالْخَفِظِيْنَ فَرُوْجَهُمْ وَالْخَفِظْتِ

وَاللَّكِينَ اللَّهَ كَيْثِيْرًا وَاللَّكِرْتِ أَعَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيْمًا

وَالصَّدِقِيْنَ وَالصَّدِ قَتِ بِيعَ مُردا ورَجِي عُورَي بِرْس بِرْس أَجر إِلَيْس مَّ -( إسلامي اصول كي فلاسفي منفريس)

يْ. وَمَا كَانَ لِهُوْمِنَ وَلاَ مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا الْنَهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا الْنَهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنَ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقُنْ ضَلَّ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنَ آمْرِهِمْ وَمَنَ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقُنْ ضَلَّ مَمْلِلاً مُهِينَتًا أَ

کسی مومن یامومزیکو جائز نمیں ہے کرجب خدا اوراس کا رسول کوئی عکم کرے توان کو اس عکم کے رُد کونے میں اختیار ہوا درج شخص خدا اور اس کے رسول کی فافرانی کرہے ووحق سے بہت دُورجا پڑا ہے یعنی نجات سے بے نصیب رہا کیؤنکہ نجات اہل جن کے لیے ہے۔'
(حتیقة الوح صفر ۱۲۷)

﴿ وَإِذْ تَقُولَ لِلَّهِ فَانْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَنْتُ عَلَيْهِ وَانْعَنْتُ عَلَيْهِ وَانْعَنْتُ عَلَيْهِ وَانْعَنْتُ عَلَيْهِ وَانْعَنْتُ عَلَيْهُ وَانْعُنْ فِي لَفْسِكَ مَا اللّهُ مَنْهِ لِي عَلَيْكَ وَعَنْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### مَفْعُوْلُ

اب جاننا چاہئے کرفداتعالیٰ نے قرآن کریم میں بھیے ہی یرحکم فرا دیا تھا کہتم پرصرف ان بیٹوں کی عورتمیں وام ہیں ہوتمہا دے مسلمی بیٹے ہیں مبیا کریر آیت ہے

وَحَلَابِلُ ٱبْنَابِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ آصْلَابِكُوكُ

یسی تم پر فقط ان بیشوں کی جور وال حوام ہیں جو تم ارکی بیت اور تم ارے نطفہ سے بیول پھر جبکہ بہلے سے بی قانون تعلیم قرآئی میں فدا تعالیٰ کی طون سے مقرر ہو چکا ہے اور پر زئیب کا قِصّہ ایک تمرّت بعد اُس کے ظور میں آیا۔ تو آب مرکب سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے برفیصلہ اُسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے بہلے منفیط موجکا تھا۔ قرآن کھولواور وکھو کرزینب کا قِصّہ اخیری صحّہ قرآن ہیں ہے محر پر قانون کر متبنی کی جوروعوام نہیں ہوسکتی یہ بہلے صحّہ میں ہی موجود سے اور

اس وقت كايرقانون بي كرجب فينب كازيد سع الجي نكاع مي نيس بروا تعالم أب بي قرآن سريف كو كمول كر ان دونول مقامول كودكيدنو .... اوردومرى جُرْجى پرافترامن كى بنياد ركمى حمى سهديد كرزينب ندا تحضرت ملى الله مليدوهم كوقبول نديس كيا تعاصرف زبروستى فدا تعالى في حكم وسه ديا- إس كعجاب بين ابعى بم كله جك بين كرير ايك شایت بَدؤاتی کا اِنْرَا و ہے جس کا ہماری کمآبوں میں نام ونشان نیں۔ اگریتے ہیں آوفران یا صدیث میں سے دکھلادی۔ كىسى بدايان قوم بى كېفوت بدلى سى در الىداكر افرادىنى قرمىي بى دى كىال كلما سىدكى الآن دارى یں پابناری اورسلم میں۔ قرآن سریف کے بعد بالاستقلال والوق کے لائن ماری دوری کا بیں ای ایک بخاری اور ایک مسلم يسوقراك بالخارى اورسلم مع إس بات كافبوت دي كروه لكاح زينب ك خلاب مرمى برها كيا تفاظا برب كرجس مالت مي زينب زيدس جواً خفرت كا فلام أزاد تما داعني دعني اوراسي بناو يرزيد في تك الكر طلاق وي عمى اورزينب نے خود آ معنوت کے محریس ہی پرورش پائی متی اور المعنوث کے اقادب میں مصطفید منوفی منت متی قرزنب کیلئے اس سے بہتراً ورکولی مواد اورکولی فخزی جگھی کوفام کی تبدہے تعلی کو اس شاوما کم کے تکاری میں اسمبعوفدا کا بیٹیر اورخاتم الاجياء اورظابرى بادشامت اورطك دارى ميمي ونياكمقام بادشامول كاسراع تنامسك وحب سے قیعرا درکسڑی کا نیتے ہتے۔ دیکیوتماسے جنداستان سے داجوں نے محس فخرماصل کرنے سے لیے معلیہ خاندان کے بادشا ہوں کو باوجود مندو ہونے کے اوکیاں دیں اور کپ ورفواستیں دے کر اور تمنا کرے اس سعادت کومامعل كياورا بي فري قوانين كيمي كيرومايت دركمي بكراب محرول مين أن الكيون كوقرآن مثراف يراحلوا السام كا طراقي سكما يا درسلمان بناكرميما حالا كريمام إدشاه اس ماليشان جناب كي المع يج مقع مسك المعلقة والمع المشاه مجكة برسة سقة يمياكونى مقل قبول كرمكت ب كرايك البي تورت جواس وِلْت سي تفك المكنى على محدوق كاخاوند أيك م تن من بلاد يكه كردوب كوبر داشت منين كرسكت من بنائي اكما ب كرايك مرتبرايك فك كا با دشاه محرفا و بهوكم المعزت ملى الشرطيد والم ك روروكيش كيا كيا اوروه وركربدى طرح كانينا تعا- أب فرا ياكر إس قدر خوت مت كريس كيا بون ايك راهميا كابيابون بوباس كوشت كها ياكرتى متى سوايسا خاوندج ونيا كامبى باوشا واوراً خوت كابجى بادشاه بروه الرفزى مجكرتنين تو أوركون بوسكتاب اورزينب وهتى مس كالمخزت ملها مدمليه والمسفرزير كساخة آپ شادى كى متى اور آپ كى دست برورد و متى اورايك تيم اللى آپ ك مورزول يى سيتى بس كو آچلى بالاعما وه دکيتي عني كرا مخسرت مسلي الدوليدولم كي بيريال عوّت كفت بروشي بي اوركيس ايك فلام كي جوروموك إسى ومبسه ون دات بحوارد بشامحا اور قراك بري بيان فوالما به كداً محفرت إس در شد سطبعًا نفرت ركعة مق اورروزی الا ان دیجو کرمانتے تھے کو اس کا انجام ایک وان طلاق ہے۔ پونکریہ ایٹیں بہلے سے وارد ہو میکی تعین

كمُنبولا بينا وراصل بينائيس بوسكنا تعالى سئ الخعنت كى فراست إس بات كومانتى عى كواگرزيد في طلاق ديدى توفال فواتعالى مجعياس يرشد تسك سف مكم كرے كا قالوكوں كے سئة نمون قائم كرے چنانچه ايسا ہى بۇ ااوريقعم قرآن شريف ميں بعينه ورج ہے۔

پیر طپیقین لوگوں نے جن کی بدواتی ہمیشہ افترا وکرنے کی خواہش کھتی ہے خلاف واقعہ یہ باتیں بنائیں کہ اسمی جو در نیب کے خواہ شمند ہوئے حالا کھ زینب کی دور سے نہیں تنی کو فی الیسی حورت نہیں تھی جن کو آخرت فو در نیب کے خواہ شمند ہوئے حالا کھ زینب کی کو گور سے کہ دیا اور یہ نکاع اس کے آھے جوان ہو گی اور آپ نے خواہ می خواہ ہی خواہ میں ایک کی ایکھوں کے آھے جوان ہو گی اور آپ نے منا کی کو اور آس کے بھائی کو اوالا میں خود نزلیں اور انس کے بھائی کو اوالا میں کہ وہ ماصنی ہوگئی ۔ نا داخلی کی ہیں ور تنی کہ ذیہ فلام آزاد کر دوسے کر دیا اور یہ نکاع آس کو اور آس کے بھائی کو اوالا میں اور کہ نا آت ہے جو واقعات میں کہ کہ وہ ماصنی ہوگئی ۔ نا داخلی کی ہیں ور تنی کہ ذیہ فلام آزاد کر دوسے کہ تو جو ہے ور کر افتراء کے جائیں ۔ قرآن موجود بخاری ہم موجود ہے نکاو کو مات کے خواہ کی جو بھاری ہم کہ کو طور پر نے کہ تھے۔ یہ تو طلاق دے دے ایک خور پر نے کہ تھے۔ یہ تو طلاق دے دے ایک مور پر نے کہ تھے۔ یہ تو طلاق دے سے ہمدردی کے طور پر نے کہ تھے۔ یہ تو طلاق دے دے تا میرے نکاع میں اورے یا ت جی ہیں اگر کو گی اس کے برخلات مردی ہے قران اور مدیث میں سے کھی ہیں لیس اگر کو گی اس کے برخلات مردی ہے تو ہماری کئی جو دیا اسکے دوائی کو ثابت کرے جاتے تکا جات کا جو بھی ایک ورز ہے۔ ایک اور پر بات جو خدا تھا لی فرنا تھے کہ ہیں نے نکاع پڑھ دیا اسکے مصور پر نکر کو بات ہو کہ ایسا ہونا مونوں پر ترجی جاتی نہ رہے۔

اور مذال بن سنى ہم مثلاً اگر كوئى عيدائى غقد ميں آگراپنى بيوى كو ال كدد سے توكيا وہ اس پرجرام بوجائے كى اور طلاق واقع بروجائے كى جگروہ بستور اُسى مال سے مجامعت كرنا ہے كا بس جشخص نے يركما كر طلاق بغير زنا كے خيس برسكتى اس نے خود قبول كرليا كرمون اپنے مُنسب كسى كو مال يا باپ يا بيٹا كددينا كو چرنه نيس ورز وہ مزور كد ويتا كہ مال كاب يا بيٹا كددينا كوچرنه نيس ورز وہ مزور كدر ويتا كہ مال كوئے سے طلاق پڑجاتى ہے مكر شايد كرسے كو وہ عمل دھى جو فتا كرسے كو ہے ۔ اب تم بر فرمن ہے كر اِس بات كا شہوت اُخيل ميں سے دوكرا بنى عورت كو مال كہنے سے طلاق پڑجاتى ہے يا يركدا ہے كہ اپنے كے تعليم كونا قص ال لو يا يہ شہوت اُخيل ميں سے دوكرا بنى عورت كو مال كہنے سے طلاق پڑجاتى ہوجاتا اور بہنے كی طرح وارث بروجاتا ہے۔

( نورالقرآن سے صفحہ ۱۳ ۱۹۲۱)

## إِنَّى الَّذِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ فَيَغْشَوْنَهُ وَلَا بِغُشُونَ أَحَدًا

### الكاللة وكفي باللوحسيبا

الله تعالى ك يني م بغير جوأس كر بغيام بنيجات بي وه بيغام رساني من كسى سعندين ورت -( جنك مقدس منوس د روريا د ۲۵مر من ۱۸۹۳)

وه ایمان دار مبی بین کربها دری سے دین کی راه میں اپنی مانیں دے وسیتے بیں اورکسی سے تنییں ڈریقے۔ (جنگ مقدس مفرم ۱۹ اورئیداد ۵ رجون ۱۸۹۳)

## ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّنُكُ آبَا آكِ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَغَالَمَ

### النَّيِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْحٌ عَلِيْمًا ٥

اگرید عذرکیشیں ہوکہ باب نبوت مسدود ہے اور وی جو انبیاء پرنا زل ہوتی ہے اُس پر قمرائے میکی ہے ئیں کہنا ہوں کہ رزین گل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہرائی طورسے وی پر قمرائکا اُن گئی ہے بلکہ جز اُن طور پروی الا نبوت کا اس امّتِ مرحومہ کے لئے ہمیشہ وروازہ گھا ہے مگر اس بات کو بعنور ول یادر کھنا چاہئے کہ بنبوت ہی کاہمیشہ کے نئے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامر نہیں ہے جلکہ جیسا کہ ہیں ایمی بیان کرچکا ہوں وہ مرت ایک جز اُن نبوت ہے ج دومرے نفطوں میں محد ثریت کے اسم سے موسوم ہے جو انسان کا بل کی اقتداء سے ملتی ہے جو جمیع کمالات نبوت تامہ سے بینی ذات ستودہ معات حضرت سیدنا ومولا نام مسطف ملی افتد علیہ وکل ۔ ( تومنی مرام صفحہ ۱۹ ) كَامُلَمْ اَرْهُدُكُ اللهُ ثَمَّالُ اَنَّ الدَّيِّ مُسَحَدَّ وَالْهُحَدَّ فَيَ بِإِعْتِبَادِحُسُوْلِ اَلْوَهِ مِنْ اَنُواعِ اللَّبُوَّ وَ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ اَى لَمْ يَبْقَ مِنْ الْفُهُوَّ وَالْالْمُبَشِّرَاتُ اَى لَمْ يَبْقَ مِنْ الْفُوَاعِ النَّبُوَّ وَ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ اَى لَمْ يَبْقَ مِنْ الْفُواعِ النَّبُوَّ وَ النَّوْلُهُ عَالَالْتَا وَتَحَمَّ وَالْمُكُوْ وَ الْسُكُوْ وَ النَّوْلُهُ عَلَى الْفَاوِيَةِ وَالْمُكُوْمِ فَا الْفَالِيَ وَ النُّوْرُ الَّذِي يَتَجَلَّى حَلَى الْفَاوِيَةِ وَالْمُكُوْمِ فَا الْفَالِيَ الْمَكُونُ وَ عَلَى وَجُهِ كُلِيِّ بَلِ الْعَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى الْفَالِيَ الْمُعَلِيمُ وَاللَّوْمِ وَ النَّوْرُ الَّذِي يَتَجَلَّى حَلَى وَالنَّوْمِ فَلَى الْعَلَيْ الْمُعَلِيمُ وَالْمُؤَلِّ الْمُعَلِيمُ وَاللَّوْمِ وَاللَّوْمِ وَاللَّوْمِ وَاللَّوْمِ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَاللَّلَا الْمُعَلِيمُ وَالْمُلَوْمُ وَاللَّالَةِ اللَّهُ وَلَى مَنْ اللَّهُ وَعَلَى وَجَهِ مُعْلَى مَا اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِيمُ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُلْكُمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَالْمُلُومُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَالْمُلُومُ اللَّهُ وَالْمُلْعُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ وَالْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّالُمُ اللَّالُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّلُومُ اللَّهُ اللَّلُومُ اللَّهُو

الْوَفِي فَقَدُ أَمَنَّا مِا نْقِطَاعِهَا مِنْ يَوْمٍ نَزَلَ فِيهُ ِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ آ بَاۤ اَحَدٍ مِّنْ يِّجَالِكُمْ وَلِيكنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاجٌ النَّبِيِّنَ ـ ( تومنیح مرام صفحہ ۲۰۰۱۹ )

كيونومكن مقاكر فاتم إنتبيين كع بعدكونى أورنبى اسى فهوم ام اوركال ك ساندجو نبوت المركاث والع یں سے ہے اُسکتا کیا ر مزوری نمیں کہ ایے نبی کی نبوتِ نامے اوازم جودی اور نزول جرمیل ہے اس کے وجود كدسات الزم مونى جامية كيونكر حسب تعرى قرآن كريم رسول أسى كوكهة بين بس ف احكام وعمّا مُدين يربّل کے ذریعہ سے ماصل کئے مول لیکن وی نبوت پر تو تیر و سورس سے مراک گئی ہے کیا بر قمراس وقت اوٹ مالی اورالركهوكميس إبن مريم بتوت المرسدمعزول كركيميما جلت كاتواس مزاك كوئى وجرمي توبوني عامية لنبض كيت إي كراس كى وجريه ب كروه ب إستحقاق معبود قرار ديا كيا تعاسو خدا مع تعالى نه جا إكراس كى مزامين ترت سے اس کو الگ کر دیا جائے اور وہ زمین ہم آگر دو سرول کے بیرو بنیں اُوروں کے پیچیے نما زیڑھیں اورا ام ماعظم كى طرع مرت اجتها د مص كام لي اورضى الطراق بهوكر عنى ذرب كى نا ئيدكري ليكن يرجواب معقول نهين بصفيالي تعالی نے قرائ کریم میں اِس الزام سے اُن کو بُری کر دیا ہے اور ان کی نبوّت کو ایک دائمی نبوّت قرار دیا ہے۔

(الالداويام منحديم ١٥٠٥ ٥٣٥)

خاتم انبيتن كع بعديد ابن مريم رسول كا أنا فساوِظيم كاموجب سے اس سے يا توبد ما ننا پڑے گاكروي نبوت كاسكسد بعرماري بومائ كااور بارتبول كرنا پڑے كاكفدا تعالى مير ابن مريم كولوازم نبوت سے الگ كرے اور معن ایک اُمتی بنا کرمیج مح اورید دونوں صورتیں متنع ہیں۔ (ازالداو بام صفحہ ۲۳ ۵)

عَانْم النّبيتين مونا ہمادے نبى ملى الله عليه وسلم كاكسى دوسرے نبى كے آنے سے مانى سے والى ايسانبى بوشكوة نبوت محدید سے نورماصل کرتا ہے اور ترقیت تامر نہیں رکھتا جس کو دو سرے نفطوں میں محدّث بھی کہتے ہیں وہ اس تجدیدے باہرہے کیوکروہ بباعث اتباع اورفنافی الرسول ہونے کے جناب ختم الرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے میے جُزگل میں داخل ہوتی ہے۔ ( ازالها وبإم منغر ۵ > ۵ )

الربيرايك مى دفعه وى كانزول فرض كياجاو ساورمرف ايك مى فترو صنت جرئيل لاوي اور ميرئيب بهوما وي بيدامرمى فيم نبوّت كامناني بصركيو كمرجب متيّت كي تسربي أوث كثي اوروي رسانت بعرازل بهوفي شرق بوكئ توم مقورًا يابهت نازل بونا برابسه مرك واناسم مسكما ب كراكر خدائ تعالى صادق الوعدب اورج

ے ایمان لاتے ہیں جب سے یہ آیت قرآنی نازل ہوئی ما کان مُحَمَّدُ اَبَاۤ اَحَدِیمِن دِجَالِکُمْ وَلٰکِنْ تَسُوْلَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّنَ .

اً بت خاتم انتبیتی میں دعدہ دیا محیا ہے اور جو حدیثوں میں تبصرت بمیان کیا گیا ہے کہ اب جبر کیل بعد وفائ براہ ا صلى المدعليدوسم بهيشك مف وي نبوت ك لاف سعمن كالكياب ريمام إلى سع اوميع بن تويمركو أتعم بميشيّت دسال ت بمارس نبي ملى الله عليه ولم ك بعد مركز نبين اسكنا - (الالراو إم مغر ، ، ٥)

يربات ستلزم مال ہے كم خاتم التبيتين كے بعد بحرج رئيل ملياسلام كى وي رسالت كے ساتھ زمين براكر وات ا مثروع موجائد اورائي ننى كتاب الله كومعنمون مين قرائ الريف سعة وارد ركمتى موبدا موجائ اورج الرسلوم ( ازالدا وبأم مغرس ۱۸۸) ممال بروه ممال برقام. فتدبر

موسلى المدمليد والم تم مي سيكسى مردكا باب شين مع مكروه رسول اللهب اوزمم كرف والاب مبول كا-يرآيت مجى صاف ولانت كررسى ب كربعد بما وسع نبى سلى الله عليه والم كوئى رسول ونيا مين منين آئ كالي اس سے بھی بکال وضاعت البت ہے کرسے ابن مربع وسول الله ونیا میں شیس آسکنا کیونکرسے ابن مربع دیول ہے اوررسول کی حقیقت اور ماہمیت میں یہ امرداخل ہے کد دینی علوم کو بذریعہ ومی جرئیل عاصل کرے اوراجی ثابت بوجيا ہے كداب وى رسالت الليامت منقطع ہے۔ إس سے مزور ك طور يرما ننا پر آ ہے كريح ابن مريم مركز نہيں

آئے گا اور یا مرخود سلام اس بات کو ہے کہ وہ مرکبا۔ (ازالدا و م م م ام الدا و م م م الدا د م م م الدا د م قرأن كريم بعدخاتم النبيتين كمكسى رمول كا أنا جائز شيس ركهتا خواه وه نيارسول بهو يايرًا نا بروكيونكر رمول كو علم دین بتوسط جرئیل ملاهها ورباب نزول جرائیل برئیرایه وی رسالت مسدودس اوریه بات و دمتنع ب كرونیا

(اذالها وإم مغراله) مِن رُسول توا وع محريسلسله وي رسالت را مو-

محدّث نبى بالقوّه متواسب اور الرباب نبوت مسدود زمو اتوبرك محدّث ابنے وجود ميں توت اور استعداد نبی برمانے کی رکمیا تھا اور ایسی قومندا وراستعداد کے لحاظ سے محدث کا عمل نبی پر مائز ہے دین کر سکتے ہیں کرانہ تاتی نَبِيٌّ (محدّث بي عَبَى الله) بهيدا كريسكت بي ا فيذَب خَسْطُ نَعُوّا حَلَى الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعُدَا وِ وَمَثَلُ خُذَا الْعَسْلِ شَايِسةً مُتَعَارَكُ فِي حِبَادَاتِ الْقَوْمِ وَقَدْ جَرَتِ الْمُحَاوَدَاتُ عَلَى ذَالِكَ كَمَالَا يَخْفَى عَلَى كُلِ ذَكِيَّ عَالِم مُطَّلِّع عَلَى كُنَّبِ الْدَهَ بِ وَالْكَلَامِ وَالتَّصَوُّبِ (الكوركونشراب اس كى استعدادكى بناء يركدسكة بي اورايسا فحول كرنا قوم يس شاقع وتسات ب اورها ورات میں بحرات آ ہے جو کہ بروکی ، حالم جرکتب آوب و کلام اورتصوّ سے واقف سے مفی نیاں : آفادا اوا کا کمل ك طرف اشاره سعج المدمل شا زائد اس قرأت كوم ومّا أدْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلَا سَبِي وَ لا مُعَدَّثِ م منتمرك قرأت نافى مي مرف يراها لا كافى قرار وك كردَماً أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ زَسُوْلٍ وَلاَ سَبِي الْع

(ٱثبينه كمالاتِ اسلام مغر ۲۳۹،۲۳۹)

مَاكَانَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ فَيِنيَّا بَعْدَ لَبِيِّنَا خَاجَ التَّبِيِيْنَ وَمَاكَانَ أَنْ يُحْدِثَ سِلْسَلَةَ النُّبُوَ وَ تَاسِبُا بَعْدَ إِنْقِطَاهِهَا وَ يَنْسَى إِلْمَالَهُ الْفُرْفَانَ وَيَزِيْدَ عَلَيْهَا وَيُخْلِفَ وَعْدَهُ وَيَنْسَى إِلْمَالَهُ الْفُرْفَانَ أَنَّ الْمَسِينَةَ يُحْلِيقُ الْمُعَلِقُ مَنْ الْمُعَلِقُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّ آتَ الْمَسِينَةَ وَكُلُونُ الْمُعَلِيْنَ .

( أ بُينه كمالات اسلام صغمه ١٠٢١)

قرآن کریم میں ایک جگر رسل کے افظ سے ساتھ بھی سے موعود کی طرف اشارہ ہے لیکن ریسوال کہ انہی الغاظ کے ساتھ جو اس کا جواب رہے کہ تا پڑھنے والوں کو دھوکہ ذلگ کے ساتھ جوا ما دیث میں آئے ہیں کیوں قرآن میں ذکر شیں کیا گیا تو اس کا جواب رہے کہ تا پڑھنے والوں کو دھوکہ ذلگ جاوے کر سے موعود سے مراد ورحمیقت مضرت عیلی علیالتسلام ہی ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور ایسا ہی د جال سے کوئی فاص مفسد مرادہ ہے سوخد اتعالی نے فرقان جید میں اِن تمام شجمات کو دُور کر دیا اِس طرح پر کہ اوّل نمایت تصریح اور تومیح سے مصرت عیلی علیالسلام کی وفات کی خبر دی جیسا کہ آیت فکتا تو فیدی نی گذت آنت الدّ قینب علیالہ الله می مواد کری جیسا کہ آیت فکتا تو فیدی نی گذت آنت الدّ قینب علیالہ الله ہے فلا ہر ہے اور پھر ہما دسے بنی علی الله علیہ وکم کا فاتم الانجمیا و ہونا بھی فلا ہر کر دیا جیسا کہ فرایا و لیکن دّسول الله و فاتم کا فاتم الانجمیا و ہونا بھی فلا ہر کر دیا جیسا کہ فرایا و لیکن دّسول الله و فاتم کا فاتم الانجمیا و ہونا بھی فلا ہر کر دیا جیسا کہ فرایا و لیکن دّسول الله و فاتم کا فاتم الانجمیا و ہونا بھی فلا ہر کر دیا جیسا کہ فرایا و لیکن دّسول الله کی میں میں مورد میں میں مورد کر دیا ہوں کا معرف کا مورد کر کا فاتم الانجمیا و ہونا بھی فلا ہر کر دیا جیسا کہ فرایا و لیکن دُر سوری کی الله کی مورد کر دیا جیسا کہ فرایا و لیکن دُر سوری کی دورد کر دیا جیسا کہ فرایا و کیکن دُر سورد کی دورد کر دیا جیسا کہ فرایا و کیکن دیا ہورد کر ہورد کیا کر دیا جیسا کہ فرایا و کیکن دیا کو کا مورد کر کر دیا جیسا کہ فرایا و کو کو کی دیا ہورد کی کر دیا ہورد کر دیا ہورد کر ہورد کر کر دیا ہورد کر کر دیا ہورد کر دیا ہورد

( شهادت الغراكن صغير ه ٢٠ ٢٢)

جیساک بیعتیده معفرت عیلی علیاتلام کے آسمان پرچ مصنے کا قرآن مٹریٹ کے بیان سے مخالف ہے ایساہی اُسکے

ترجمدا در قب الشرتعالی ہمارے نبی فاتم النبین صلی الله ولید وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس ہمیجے گا اور دسلسلهٔ بنبوت کے منقطع ہونے سے بعد اسے دوبارہ جاری کرے گا اور نراییا ہوسکتا ہے کہ وہ ست را آن کریم کے مجان احکام کومنشوغ کرے یا ان میں اضافہ کرے اور اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرے اور بیمول مبائے کہ وہ قرآن جمید کو کا کر کرکت یا اور میمول مبائے کہ وہ قرآن جمید کو کا لیک کرے اور دین متین میں فلتے پیا ہونے کی داہ کھول دے۔ کیا تم محرصطفے صلی الله علیہ وسلم کی بر مدیث منیں پڑھنے کہ آنے والا سے گاپ کی ہی اُمت کا ایک شد دہوگا اور آپ کے دین کے تمام احکام کی اِستاع کرے گا اور سلمانوں کے طراقی پر نماز اداکے محا۔

آسمان سے اُرْف کا عقد و بھی قران کے بیاں سے منافات کی رکھتا ہے کیؤکر قران درنے میسا کہ ایمت فَلَقَا تَوَفَیٰ تَیْنَ اور اَ بِست قَدْ مُلَفَّ مِنْ قَبْلِهِ الدَّسَلُ عَی معزت میلی کوارچکا ہے ایسا ہی آیت اَنْیَوْمَ اَکْمُنْتُ لَکُمْ وِ ہُدِیکُمْ اور اَ بِست وَلِیَن وَسُولَ اللهِ وَ عَلَامَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن مَن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مُن مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهِ وَ عَلَامَ اللّهِ بِي مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَ عَلَامَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن وَاللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن ا

إِذَا كَانَ نَهِ يَّنَاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الْاَنْهِيَاءِ ، فَلاَ شَكَّ اثَنَهُ مَنْ أَمَنَ بِكُرُوْلِ الْمَسِيْعِ الَّذِي هُونَيْ هُونَيْ يَّنْ بَيْنَ إِسْرَائِيْلَ فَقَدْ كَفُر بِخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ . فَيَاحَسُرَةٌ حَلَى قَوْم يَقُولُوْنَ الشَّالِيَةِ عَلَى مَوْمَ يَقُولُوْنَ الشَّالِيَةِ عَلَى مَا يَعْفَى الْحَكَامِ الْمُؤْقَالِقِ عِنْهَى بْنَ مَرْيَم نَازِلٌ بَعْدٌ وَفَا قِ رَسُولِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ اتَّهُ يَصِينَ وَيَنْسَبُ بَعْضَ احْكَامِ الْمُؤْقَالِقِ وَيَرْنِيْدُ حَلَيْهَا وَيَنْ فَي الْمَالِيَةِ الْوَحْيُ الْرَبِينِي سَنَةً وَهُوخَاتُمُ الْمُؤْمِلِينَ، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْهِى بَعْدِى وَسَبَّاهُ اللهُ تَعَالَى خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ ، فَيِقْ آئِن يَعْمَونَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْبِيَّ بَعْدِى وَسَبَّاهُ اللهُ تَعَالَى خَاتَم الْآنْبِيَاءِ ، فَيِقْ آئِن يَعْلَمُ وَنَعْ بَعْمَا وَعِيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْبِيَ بَعْدِى وَسَبَّاهُ اللهُ تَعَالَى خَاتَم الْآنْبِيَاءِ ، فَيِقْ ابْنُ يَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْبِي بَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْكُ وَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُو

ك شورة المائده : ٣

يه سورة آل عران : ۱۲۵

ك سُورة المائدة: ١١٨

وَإِنَّ الْآنِينَ الْآنِينَا وَلِكُلِّ بُرْهَةٍ مِنَ الرَّمَانِ مُنَاسَبَةً بِوَجُودِ نَبِي فَيُ يُسَلُّ كُلُّ نَبِي بِرِعَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ وَالْمُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ اللَّيْبَيْنَ. فَلَوْلَمْ يَكُنُ لِرَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْاسَبَةً بِوجُودِ نَبِي فَيُ يُسَلُّ كُلُّ الْمُنْاسَبَةً وَالْمُنْاسَبَةً لِجَمِيْعِ الْآرْمِنَةِ الْأَتِيةِ وَالْفِلِهَا عِلَاجًا وَمُدَاوَاةً لَمَا الْمُسِلَّ وَلِكَ وَسُلَّمَ وَلِيَا مَا لَيْبَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلِلَّ اللَّهِ وَخَاتَمَ اللَّيْبَيْنَ. فَلَوْلَمْ يَكُنُ لِرَسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْوَاتِ اللَّهِ وَالْمُؤْلِقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعْلَقِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْمُعْلَى عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ وَالْمُ عَلَى النَّامِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّامِ اللَّهُ عَلَى النَّامِ اللَّهُ عَلَى النَّامِ اللَّهُ عَلَى النَّامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي

وَاَمَّا ذِكْرُ مَنْوُلِ عِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ آَفَ يَحْسِلَ هٰذَالِاسْمَ الْمَذْكُوْرَ فِي الْاَحَادِيْهِ عَلَىٰ ظَاهِرِمَعْنَاهُ ، لِاَشَّهُ يِكَالِفُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ مُحَمَّدُ آَبَا اَحَدِقِنْ تِجَالِكُمْ وَلِكَنْ تَسُولًا اللهِ

ترجرازر تب انبسیا و کا اس وقت و نیاسے داڑالا فرت کی طوف اِ تقال ہوتا ہے جب وہ اس بیغام کی تبلیغ کو مکسل کر لیتے ہیں جس کے لئے انہیں جیجا گیا تھا۔ اور ہر فران نے کو نبی وقت سے ایک مناسبت ہوتی ہے تب اللہ تقام کی تبلیغ کو مکسل کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ ہرنی کو مناسبت کی رعایت کے ساتھ سبوٹ کرتا ہے اس کی طوف اللہ تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے و لیکن قرصول اللہ و خات التیبیت ۔ اگر ہمارے رسول مسل اللہ علیہ و سلم کو اور فداکی کا بہت رائ کریم کو تمام آئندہ زمانوں کے لوگوں سے سلاج اور مداوات کے لحاظ سے مناسبت نہ ہوتی تو ہمارے یعظیم نبی کریم لوگوں کی اصلاح اور ان کے مداوات کے لحاظ سے مناسبت نہ ہوتی تو ہمارے یعظیم نبی کریم لوگوں کی اصلاح اور ان کے ملاح کے لئے قیامت کا سے کے لئے نہ بیج جاتے۔ ابس ہمیں محسم سے اللہ میں اور آپ کے فیوض اولیا و بعدیسی اور نبی کی مزورت نہیں کیوکر کرات تمام ذمانوں پر محیط ہیں اور آپ کے فیوض اولیا و بعدیسی اور نبی کی طرف سے آرہے ہیں۔ اگریم وہ ایکس بات کا علم نہیں رکھتے کہ یہ اقطاب اور محق تین بلکہ تمام خلوق کے قلوب پر جا دی ہیں۔ اگریم وہ ایکس بات کا علم نہیں رکھتے کہ یہ فیوض آپ بی کی طرف سے آرہے ہیں۔ یس آپ کا تمام لوگوں پر معظیم احسان ہے۔

( عمامة البشري صغمه وم )

ترجہ ازمرتب ا۔ ورجوعیٹی بن مرجے کے نول کا ذکرہے ہیں کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ امادیث میں اِکسی نام کو ظاہر پرمحول کیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسس قول کے خلاف ہے کہ ہمے کہ ہمے نے مستد کو کرسی مرد کا باب نہیں بنایا ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خساتم ہیں۔

وَخَاتُمُ النَّبِينَ، اَلاَ تَعْلَمُ اَنَّ الرَّبِ الرَّحِيمَ الْمُمْتَعَفِّلَ سَتَّى نَبِينًا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي تَوْلِهِ لَا نَبِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي تَوْلِهِ لَا نَبِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِي تَوْلِهِ لَا نَبِى الله عَلَيْهِ وَالْمِعِيِّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُواْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُواْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُواْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوا الْعَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوا الْعَلْمُ وَالله وَالله وَالله وَسَلَّمَ وَكُوا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسَلَّمَ وَكُوا الله وَلَيْ الله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَى الله وَالله وَله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

مِّنَ السَّنَوَاتِ لَفَسَدَ مَعْ لَى الْكُمَالِ الدِّيْنِ وَالْفَرَا غِرِفِ كُمَالِهِ بِاِنْزَالِ الْفَكُرَانِ وَ لَكَانَ قَوْلُ اللهِ عَزَّوَ جَلَ اللهُ عَزَّا اللهُ عَزَّا اللهُ عَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ الْوَاجِبُ فِي هَٰذِهِ السَّوْرَةِ جَلَ فِ الْوَاقِعَةِ، بَلْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي هَٰذِهِ السَّوْرَةِ جَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ اللهُ تَعْمَلُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ سَلَّ مَنْ اللهُ ا

(حمامة البشرئي ١٩ أ٢١)

كيونكركمرسكة بي كدوه قرأن شريف كوما نتاب. الجام التم صفر، ٢٠ والشيد)

مسیح دیں مریم کے دوبارہ آنے کوی آیت بھی روکتی ہے وَلْکِنْ تَرْسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتُمَ اللَّهِ بَنَ اورالساہی بعایث بھی کہ لانَبِیّ بَعَدِیْ۔ یہ کیونکرمائز ہوسکتا ہے کہ باوجود کم ہمادے نبی معلی اللّٰوعلیہ وکلم فاتم الا جمیاء ہی پھر کسی وقت دومرا نبی اَ جائے اور وی نبتوت مشروع ہوجائے ؟ ( آیام العملے صفحہ مع )

حضرت ين موعود علي المسلوة والسلام الله الهام قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَعِيبُونَ اللهَ فَا تَبِعَوْنِيْ يُعْبِبُكُمُ اللهُ كَ

یرمقام بهاری جاعت کے مئے سوچنے کامقام ہے کہ ذکہ اس میں خلاوند قدیر فرانا ہے کر خدا کی محبت اسی سے وابستہ ہے کہ تم کا ل طور پر ئیرو ہوجا و اور تم میں ایک ذرّہ مخالفت باتی نارہے اور اس جگر جومیری نسبت کلام اللی میں مول اور نبی کا اغظ اختیار کیا گیاہے کہ یرسول اور نبی اللہ ہے یہ اطلاق مجازا ور استعارہ کے طور پرہے کیونکہ جوشخص خدا سے برا و راست وی پاتا ہے اور تیبنی طور پر خدا اس سے مکا لمہ کرتا ہے جیسیا کہ نبیوں سے کیا اس پر رسول یا نبی کا لفظ بولنا غیرموزوں نہیں ہے طکر یہ نمایت نصبح استعارہ ہے اسی وجرسے میح بخاری اور مینے سلم اور انجیل اور وافی ایل اور دوسرے نبیول کی تنابوں میں جال میرا ذکر کیا گیا ہے وہال میری نسبت بنی کا لفظ برا گیا ہے۔ (اربعین میاصفر ۲۵ ماسٹید)

اكريكا جائے كو الخفرت وفاتم البيتين بي بيراب ك بعد أورنبي كس طرع أسكناب اس كا جواب يس بعدكم ميثك إس طرح سعة كولى نبى نيام ويا مجانا نبي أسكتا مس طرح سع آب وك معزت عيلى ملياسلام كو أخرى داندي ا نا د تے جیں اور مچراس حالت میں ان کونبی بھی مانتے ہیں جکہ بپالیس برس تک عسلہ ومی نبوّت کا مباری دہنا اور زماز أغمرت صلى التعليدولم سمى برمومانا أب لوكول كاعتبده ب بينك الساعتيده تومعسيت ماوراً يت وليك رَّسُول اللهِ وَخَاتَمَ النِّبَةِنَ اورودي لَا نَبِي بَعْدِي اس تقيده ك كذبِ مرى بون بركال شادت سي ليكن بم اس تيم ك عمَّا مُرك عنت مخالف بي اورهم اس أيت برسمًا اور كامل ايمان ركعة بي جوفرا إكرو لكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النّبِيّنَ اوراس آيت من ايك من كي من الكريم ولي معاد عن الفول كوفرنيس اوروه يسه كرالله تعالى اس آيت یں فرا آ ہے کہ انحضرت ملی افتد علیہ وسلم کے بعد بیٹے و ٹیوں کے دروازے قیامت مک بند کر دے گئے اورمکن نہیں کہ ب موئی مندویامیودی یا عیسائی یا کوئی رسمی سلمان نبی کے خطاکو اپنی نسبت است کرسکے ۔ بتوت کی تمام کو کیاں بند کی کمیں مگر ايم كمركى سيرة صدّيتى كم للب فنافى الرسول كي بي وضف اس كمركى كداه س خداك إس أما ب أس يزفل طور بر وسى نبوت كى چادرمينا أن جاتى ب جونبوت محرى كى جادر ب إس ائ اس كا نبى بونا غيرت كى جدسي كيونكروه اپنى ذات سے سیں بلکراپنے نبی کے پشعد سے بیتا ہے اور زاپنے لئے بلکراس کے مبال کے لئے۔ اِس لئے اس کا نام اُسمال بر محداوراحدم اسكيمن بي كرهم كي نبوت أخرهم كوبي المحروزي طور يرمورنكس أوركوبس يرأيت كمالك مُحَمَّدُ أَبَا آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلِكِنْ دَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْنَ إِس كَ مِنْ يهِ لَيْسَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّنْ يِّجَالِ الدُّنْيَا وَلِكِنْ هُوَ ٱبُّ يَوِجَالِ الْأَخِرَةِ لِاَنَّهُ خَالَمُ النَّبِيِّنَ وَلَاسَبِيلُ إِلىٰ فيُوْضِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِكُوسُطِهِ غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محدا وراحد مونے کے سے دزمیر سے نسس کے رُوسے اور یہ نام مجیثیبیت فنافی الرسول عجع الملب النذا خاتم البنين كم عموم من فرق مزاً ما لكن اللي كم أترف سد مزور فرق أعد كا أوريمي ما ويب كذي معن مُنست كروس يهي كرفدا كى طون سے اطلاع باكرغيب كى جردينے والا يس جال بيعنى صادق أئيں سگے نبى كا لفظ بمي صادق أسفة كاا ورنبي كارسول بونامشرا سب كيونكم اكروه رسول دبوتو بيرغيب مسعقي كي خراس كول نبير كتي اوري آيت روكتي سِه لَا يُظْفِهُ وَعَلَى خَيْنِهِ آحَدًا إِلَّامَنِ ارْتَعَلَى مِنْ تَرْسُولٍ أَوابِ الرَّا تخفرت مل المتعليه وللم ك بعد إن معنوں كے روسے نبى سے الكاركيا مائے تو إس سے لازم آئاسے كر رجمتيده ركھا مائے كرير أمّت مكالمات و

له سورة الجنّ : ۲۸۴۲۵

نبوت کے معنی اظهار امرِ خیب ہے اور نبی ایک لفظ ہے جوعوبی اور عبرانی میں شترک ہے لینی عبرانی میں اس الفظ کو ابلی کہتے ہیں اور ریفظ آبا سے شتق ہے جس کے رمینے ہیں خداسے خبر طارکر پٹیگو اُل کرنا۔ اور نبی کے لیے شادع ہونا شرط نہیں ہے رومون موہبت ہے جس کے ذریعہ سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ (ایک فلطی کا ازالرصفحہ ۲۰۱۵)

یں ہے یہ رو رہ بہ ہم میں ہے اپنے رمول مقتداسے باطنی فیوض حاصل کرے اور اپنے سنے اُس کا نام باکر اس کے واسطہ سے واسطہ سے خدا کی طوف سے ملم غیب پایا ہے درمول اور نبی بھول مگر کینے رکبی جدید مٹر لعیت کے اِس طور کا نبی کمسلا ہے سے نیس نے کہی اِنکار نبیں کیا بلکہ انہی معنول سے نعدا نے مجھے نبی اور دسول کرکے پیکا را ہے سواً ب مجی اِن اور میں اِن معنول سے نبی اور درمول کرکے پیکا را ہے سوا ب مجی ہیں وائی معنول سے نبی اور درمول کرکے پیکا را ہے سوا ب مجی ہیں وائی معنول سے نبی اور درمول موٹے سے اِنکار نبیں کر نا اور میرایہ تول

ومنيتم رسول ونيا ورده ام كتاب

اس کے منے صف اِس قدرہیں کرئیں صاحب سرادیت بنیں ہوں۔ ہاں یہ بات بھی صرور یا در کھی چاہئے اور ہر گرز فراہوش اس کے منے صوب اِس کرئی چاہئے اور ہر گرز فراہوش اس کی اس کرئی چاہئے اور ہر کرز فراہوش اس کی کارے جائے ہوں کر یہ تمام فروض بلا واسطہ میرے پرشیس ہیں بلکہ اسمان برایک باک وجود ہے جس کا دُوحانی ا فاضہ میرے شابل حال ہے بعنی عمر صطفاصلی المدعلیہ واسطہ کو لمحوظ رکھ کر اور اس میں موکر اور اس کے نام محکم اور احمد سے می مول کو کو کو کر اور اس میں موکر اور اس کے نام محکم اور احمد سے میں دول میں مول میں مول میں کہ موفوظ نام کا کہ مول اور اس کے بام محکم البتین کی ترموظ نام کی کر موفوظ نام کی کر کو کر کہ میں نے اِنعام میں اور فعل مول اور ایس کے اور اِس طور سے خاتم البتین کی ترموظ نام کی کر کم کی کر کو کر کی میں اور فعل اور ایس کے اُم کی کر کو کر کو کر کو کر کہ کی سے اِنعام کی اور کو کر کو کر کو کی اندی کی تو کو کا اور اس کی اور کر کو کی شخص اِس و کی المی کی فادا میں کو کر کو کر کو کر کو کر کو کی سے اِنعام کی اور کو کر کو کو کر کو کا کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر کر کو کر کو

كركيول خداتعالى فيرانام بى اورسول ركعاب تويداس كى حاقت ب كيوكرمير بنى اورسول بوف سے خداك مرسي اولى الله الله على كا ازار صفر ١٠١)

اللہ وقالی نے اپنی کا ام پاک میں انحضرت ملی اللہ علیہ وطور کے وقیق انحضرت ملی اللہ واری نجروی ہے الروز میسے مرا اللہ واللہ وا

ك سورة الجعر : ١٠

الگ وجود شین - اِس طرع پرتو محدیک نام کی نبوت محرصلی احد طید کلم تک ہی محدود دہی ۔ تمام اجبیاد علیهم السلام کا اِس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دُوئی نہیں ہوتی کیؤ کر بروز کامتام اِس صنحون کامعداق ہوتا ہے کہ من توشدم تومن شدی من تی شدم توجال شدی "اکسس عجو ید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

لكن الرحضرت مينى على اسلام دوباره وينامي أئے تو بغيرخاتم النبتين كى مرو رانے كے كيونكر ونيا مي أسكتے إلى يومن خاتم البّبيّين كالفظ أيك الني مُهرب جواً تحصرت صلى اللّعليه والم كي نبوت يرالك منى ب الممكن سب كمجى يرمُهر أوث جائے ہاں بیمکن ہے کہ انتحصرت ملی الله عليه وسلم نه ايك وفعه بلكم مزار وفعه ونيا ميں بروزى رنگ ميں أعبائيں اوربروزى رنگ میں اور کمالات محساتھ اپنی نبوت کا بھی اظهار کریں اور بربروز خداتعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عمدہ تھا جیسا كم المُترتَّعَالَىٰ فرامًا ہے وَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَتَا يَلْحَقُو ابِهِمْ اور انبياءكواسِ بروزرٍ فيرت نبيس بولَّى كمؤكروه الى بى کی صورت اور انہی کا نقش ہے لیکن دوسرے برطرور فیرت ہوتی ہے۔ دیکھومعنرت موسلی فیصرای کی دات جب دیکھا كر أنحفرت صلى الله عليه وسلم أن كي مقام سي أسكن كل كن الأيؤكر روروكر ابنى غيرت ظامرى يوبيرس حالت مي خدا توفرائ كرتير بعدكوئي أورنبي نسين أسف كا ورميران فرموده كرفلات عيلى كوجعي وس توميرس قدريفعل أتخصرت معلى الله عليه وسلم كى و لآزارى كاموجب موكا يغرض بروزى رجمك كى نبوّت سيختم نبرّت ميں فرق نهيں آ نا اور ند مر اوشتی مصلین کسی دومرے نبی کے اسفے سے إسلام کی بنے کنی موجاتی ہے اور الخصرت صلی الله والم کی اس ميسخت المنت مي وعليم الشان كام د تبال كشى كاعيلى معيموا نرا تخفرت ملى المدعليه والم سع اورا يت كريم وليكن تَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نعوذ بالله اس مع جُولًى عشرتى مداور إس أيت مي ايك بني كوكى مخنى مداوروه يدكراب نبوت يرقيامت كك عراك كنى بعد اود بجز بروزى وجود كي جونود الخضرت صلى الدوليدولم كا وجود بيكسى میں برطاقت نہیں جر کھلے کھلے طور پر مبیوں کی طرح فداسے کوئی علم غیب یا وے اور چونکہ وہ بروز محد کی جو قدیم سے موعود تفاوه كي مون إس مع بروزي رنگ كي نبوت مجمع عطا كي تي اور إس نبوت محدمتنا بل برأب تمام ونبي ب وست وباسم كيزىم نبوّت برمرس ايب بروز مرّى جيع كمالات مورير كے ساتھ آفرى زان كے سط معدّر تعامو وہ ظاہر بروگیا اب بجر اس کور کی سے اُورکوئی کورکی نبوت سے بشمدے پانی لینے کے ملے باتی نہیں۔ خلاصہ کلام بر كربروزى طوركي نبوت اوردسالت مضحمتيت كي مرمنين لوثتي اورصفرت عيلي كي نزول كا خيال موستلزم تكذيب اَيت وَلَكِنْ تَرْسُولَ اللهِ وَخَالَمَ النَّهِ فِي سِهِ وَمُعْمِّيت كُرُم كُولُورْمًا سِه اوراس نفنول اورخلاكِ معتبد وكاتو قرآب ىشرىف مين نشان منيى اوركيونكر موسكتا كروه أيت ممدوهم بالاك مريح خلات بيدىكين ايد بروزى نبى اوررسول كا الله والعرب سعناب بورا ب عبياك أيت واخرني مِنْهُمْ سي لما برب. (اي علم كاد الدهني و ١١١١)

وران نے او امام سین کورتر اجیت کا بی سین و یا جا نام کا ان نار در سین ان سے لوریدی اجھارہا بس کا ام م آن سر بین موجود ہے۔ ان کو ان خورت میلی اللہ جا کا ایک ان سر بین کے برخلات ہے جیسا کہ اس سر بین ان مرحمت ان کو ان محمقہ کا محملہ کے محملہ کا

قرآن نثرین پرنٹر آمیت ختم برگوئی مگرومی ختم نہیں ہو آئی کیونکہ وہ سیتے دین کی جان ہے جس دین ہیں و می اللی کا سِلسلہ جاری نہیں وہ دین مُردہ ہے اورخدا اس کے ساتھ نہیں۔ (کشتی نوع صفحہ ۲۲ ماسٹ پر)

یا دہے کرہمارا یہ ایمان ہے کہ توی کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے اور بعد اِس کے قیامت کے ال معنوں سے کوئی نبی بنیں ہے جوصاحب بر رویت ہو یا با واسطرت ابعت آخضرت ملی الله علیہ ولم وی پاسکتا ہو بلکہ معنوں سے کوئی نبی بنیں ہے جوصاحب بر وی سے نعمت وی حاصل کرنے کے لئے قیامت کک وروا ذے کھلے ہیں وہ وی جوا تباع کا فتیج ہے کہم منقطع نہیں ہوگی مگر نبوت الرابیت والی یا نبوی منقطع ہو ہو کی ہے و لاسیدی ک

إلَيْهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَالَ الْإِلْمَتْ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَّعَى آتَ لَهُ مُزِيًّ صَاحِبُ الشَّرِنْعَةِ ٱوْمِنْ دُوُنِ الظَّرِيْعَةِ وَلَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ فَكَشَّلُهُ كُنَدُّكِ دَجُهِلٍ غَمَرَهُ السَّيْلُ الْمُنْهَيْرُ فَالْقَاهُ وَدَاعَهُ وَكُمْ يُفَادِرْ مَعْتَى مَاتَ إِس كَنْفعيل بيس كرفدا تعالى فيص مبكر بوعده فراياب كرأ نحطرت صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء بين أسى مجكريه اشار ويجى فرماد ياسب كرا نجناب ابني رُوحانيت كى رُوس أن صلحاء كحت میں باب مے مکم میں میں جن کی بذراید متالعت محمیل نفوس کی ماتی ہے اور وحی اللی اور مشرف مکا لمات کا ان کوئباً ماآیا ب مبياك و مِلْشَان قرآن مريف من فرا تاب مَا كان مُحَمَّدُ أَبَا آحَدٍ قِنْ رَجَادِكُمْ وَلَكِنْ وَسُولَ اللّه وَعَامَ البّيةِ يين أتمضرت من الله عليه ولم تمهاد عردول مي سيكسى كاباب نهي بعد محروه وسول الله بعدا ورخاتم الاجياء سبع - أب ظاہرہے کہ نیکن کا لفظ زبای وب میں استدراک کے سلے آتا ہے لین تدارک افات کے سلے سواس آیت کے حقد میں جو امرفوت شده قرار دیا گیا تعالینی جس کی آنحفرت مسلی الله علیه وسلم کی ذات سے نعی کی گئی تنی وہ جسمانی طورسے کسی مرو کا باب ہونا تھا سونکِن کے لفظ کے ساتھ الیے فوت شدہ امرکا اِس طرع تدارک کیاگیا۔ آنخصرت ملی اللہ ملید وسلم کو خاتم الانبياء مضرا باگياجس كے يرمع بي كرآب ك بعد برا و راست فيوم نبوت منقطع برك اوراب كمال نبوت مون است خص كوملے كا جواب اعمال يراتباع نبوئى ومرد كمتا بوكا اور إس طرح بروه أنخصرت صلى الله عليه والم كابليااور آب كا وارث موكا - غوض إس أيت من ايك طورس أنخضرت صلى المعليدوسلم ك باب موف كي نفي كالثي اوردوس طورسے باب ہونے کا اثبات مجی کیا گیا تا وہ اعراض حس کا ذکر آیت اِنَّ شَائِشَكَ مُحَوَالْاَ بْنَدَى عُم بسے دُوركياماتُ احسل إس آيت كايه مؤاكر نبوت كوبغير شراعيت مواس طرح بر تومنقطع ب كركونى شخص برا و راست مقام برت مال كريك ليكن إس طرع برمتنع شيس كروه نبوت براغ أمت عدر سي معتسب اورستفاض مويعيى ايسا صاحب كال ايك جمت سے تو امنی ہوا ور دوسری جمت سے لوم اکتساب انوار محربہ نبوت کے کمالات مجی اسپنے اندر رکھتا ہوا ور اگر إس طورس بي تكبيل نفوس ستعده أتت كي في كى بائ توس سي نعوذ إلتّد أنخفرت ملى الله عليه وسلم دونون طورس أبتر صريت بين رجهماني طوربر كوئى فرزند مذروحاني طوربر كوئى فرزند اورمعتر من سجا تفهراب جو آنحضرت صلى الشعليروكم كانام أبزر كمتاب.

اَب جبکدی بات مع با عبی کر آنخصرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبرت میں متعلد جوبرا و راست طبق ہے اس کا دروازہ می قیامت کک بندہے اور جب تک کوئی امتی ہونے کی مقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور معزت محد کی فلامی کی طرف نشوب نہیں تب یک درکسی طورسے انخصرت صلی الله علیہ وکلم کے بعد ظاہر نہیں ہوسکتا۔ (ربو ہو برمباحث شالوی و میکر الوی مفردان) إِنَّا مُسْلِمُونَ مُوْمِنَ بِكِتَابِ اللهِ الْفُرْقَانِ وَلُؤْمِنَ بِاَقَ سَيِدَنَا مُحَمَّدًا انبِيّهُ وَرَسُولُهُ وَ الْمَّهُ جَاءً بِخَيْرِ الْاَدْ يَ لَ الْمَائِيَ مِنْ الْمَلْفِيةِ الْمَائِيَ وَمُخَاطَبَاتُ مَعَ اَوْلِيَا ثِهِ فِي لَمْذِهِ الْاَثَةِ وَ النَّهُمُ يَعْفَوْنَ مِنْ فَيْضِهُ وَاظْهُرَهُ وَعُدُهُ وَيْلِهُ مُكَالَمَاتُ وَمُخَاطَبَاتُ مَعَ اَوْلِيَا ثِهِ فِي لَمْذِهِ الْاَثَةِ وَ النَّهُمُ يُعْفَوْنَ مِنْهُ الْمُلْكِيْةِ وَلَا يَهُ فَعَلَى الْمَعْفَى الْمُعَلِي وَلَا يَعْفَوْنَ الشَّرِيْعَةِ وَلاَ يَعْفَوْنَ الشَّرِيْعَةِ وَلاَ يَعْفَوْنَ الشَّيَاطِيلِي اللَّهُولُونَ وَلَا يَنْفَعُ وَلاَ يَنْقُصُونَ مِنْهُ وَ مَنْ ذَا وَاوْلَقَصَى فَا وَلِيَكَ مِنَ الشَّيَاطِيلِي الْفَعْرَةِ وَلَا يَنْفَعُ وَلا يَنْقُصُونَ مِنْهُ وَمَنْ ذَا وَاوْلَقَصَى فَا وَلِيَكَ مِنَ الشَّيَاطِيلِي الْفَعْرَةِ وَلَا يَنْفَعُ لَا شَيْحَى بَعْدَةُ إِلَّا الَّذِي هُوَمِنْ أَلَيْكِي وَلَا يَعْفَى الشَّيَاعِيلِ اللَّهِ وَ الْفَكْرُةِ وَلَا يَنْفَعُلُونَ عِلْمَالَاتِهَا عَلَى نَبِينَا الَّذِي مُعَوافَى مَنْ الشَّيَاطِيلِي اللَّهِ وَالْمَالِاتِهَا عَلَى نَبِينَا الَّذِي مُعَوافَى الشَّيْعِ اللَّهُ وَ الْمُعْرَةِ وَالْمُهُولِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى السَّلِي اللَّهُ وَالْمُهُولَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي وَلاَ مَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ وَلاَ مَحْلُولُ اللَّهُ عَلَى السَّلِي فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلا النَّيْقِ وَفِي النَّيْقِ فَا النَّهُ فِي النَّيِي فَالنَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالِ الْمُعْرَالَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَ

وَصُرْتَ ﴿ مِسَلُكَ الرِّدَاءِ وَقَدُ وَجَدَ الْوَجُوْدَ مِنْهُ وَبَلَغَ مِنْهُ كَمَالَ النَّا بِعِيْنِ الْفَانِيْنِ فِيهِ الْمَثُّ الَّذِي يَشُهُ كَمَالِ التَّابِعِيْنِ الْفَانِيْنِ فِيهِ مِكَمَالِ الْمَعَبَةِ وَالصَّفَاءِ وَمِنَ الْجَهُلِ انْ يَعُوْمَ اَحَدُّ لِلْمِرَاءِ بَلْ لَهٰذَا هُوَ بُبُوتُ مِنَ اللهِ مِنَاللهِ مِنَ اللهِ مِنَا الْمَعْبَةِ وَالصَّفَاءِ وَمِنَ الْجَهُلِ انْ يَعُومُ اَحَدُّ لِلْمِرَاءِ بَلْ لَهٰذَا هُو بُبُوتُ مِنَ اللهِ لِمَنْ مَيْثُ مِنَ اللهِ لَمَنْ مَدَّ اللهِ مَاكَانَ اَبَااَحَدِ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ حَيْثُ الْمِسْمَانِيَّةِ وَلِيَكَةُ الْمَ مِنْ حَيْثُ الرِّسَالَةِ لِمَنْ كُتِلَ فِي الرَّوْعَانِيَةِ وَالنَّهُ خَاتَمُ التَّبِيلِي الْمِنْ مُدَالِي مِنْ حَيْثُ الْمَعْبُولِ اللهُ وَالنَّيَةِ وَالْمَالُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ اللهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ اللهُ الْمُعْبُولُ الْمُنْ اللهُ الْمُعْلِقِ مَنْ الْمُنْ الْمَنْ وَاللّهُ الْمُعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمُعْبُولُ الْمَعْبُولُ الْمَعْبُولُ اللهُ الْمُعْبُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلُ اللهُ الْمُنْبُولُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْهُ وَمَنْ خُرَجَ مِثْعَالًا لَا ذَيْهِ مِنَ الْقُرْانِ فَقَلْ اللهُ اللهِ اللهُ اللِ

شاگر دون اور بدلیون برغیرت جوش مین نهین آتی بین جوشفس نبی کریم ملی الله علیه وسلم سیفیف با کرا وراک پین فناموکر آئے وہ درخمیقت وہی ہے کیونکہ وہ کا ف فنا کے مقام برہوتا ہے اور آپ کے دنگ میں ہی زنگین اور آپ کی بی جادر اوڑھے ہوتا ہے اور آپ سے ہی اس نے اپنا رُومانی وجود حاصل کیا ہوتاہے اور آپ کے فیف سے ہی اس کا وجود كال كومينجا بوتاب اورسى ووحق بصحوبها دائريم مل المدعليد وسلم كى بركات بركوا وب اورلوك بسي كريم كاحمى ان تابعین کے لباس میں دیجیتے ہیں جوا سے کال مجتت وصفائی کی وجسے آپ کے وجود میں فنا ہو گئے اور اس کے خلات بحث كرنا جمالت سے كيونكرية تواب كے أبتر زمونے كا الله تعالى كاف سے شوت سے اور تد تركر نے والول مے استے اس كنفسيل كى ضرورت نهيں اور آپ جسمانى طور پر تو مردوں ميں سے كسى كے باب نهيں ليكن اپنى رمالت كے فیضان کی روسے ہراس شخص کے باب ہیں جس نے روحانیت میں کال ماصل کیا۔ اور آپ تمام اجمیا و کے خاتم اور تام تبولوں کے سردارای اوراب فداتعالیٰ کی درگا ویس وہی شخص داخل ہوسکتا ہے جس کے پاس آئ کی مرکانتش ہواورآ پ کی سنت پر اوری طرح سے عامل موا ور آب کوئی عمل اور عباوت آپ کی دسالت کے استسدار کے بغیرا درآئ کے دین پڑاہت تعدم رہے کے بدول فدا تعالے کے حضور مقبول نہیں ہوگی اور جو آپ سے الگ ہوگیا اور آسس نے اپنے مقدوراورطاقت کے مطابق آپ کی پیسدوی د کی وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ کے بعد اب کوئی شریعت شین اسکتی اور دکوئی آپ کی اتاب اور آپ کے احکام کومنسوخ كرسكتاب اور دركو كى آب ك يك كلام كوبدل سكتاب اوركو كى باركش آ ب كى موسلاد معاد بارث کی مانندسیں ہوستتی اور جوست آن کریم کی پیروی سے ذرّہ بریمی دُور ہوا وہ ایسان

خَرَجَ مِنَ الْإِيْمَانِ وَلَنْ يُغْلِمَ اَحَدُّ حَتَّى يَتَّبِعَ كُلَّ مَا ثَبَتَ مِنْ نَبِينَا الْمُمْطَغَى وَمَنْ لَا يَعَمَّدُ اللَّهُ وَمَا اعْتَقَدَ بِالنَّهُ وَلِيَ مِنْ الْمَبْوَةِ وَمَا الْمُعْطَغَى وَمَنْ لَا يُوَلَّ مَنْ هَٰذِهِ الْأُمْنَةِ وَمَا اعْتَقَدَ بِالنَّهُ وَلِي مِنْ مَنْ وَفِي هٰذِهِ الْاَسُوةِ وَانَّ الْقُلُولَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا كُنَا لَهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللْهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَلْلَهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَ

فدا تعالیٰ کا یہ دُعاسکملانا کرفدایا ایساکر کہم وہی ہیودی نہ بن ہائیں جہوں نے عیلیٰ کوقتل کرنا چاہا تھا مان بتلا رہا ہے کہ اُمّتِ محدّیہ میں بھی ایک میلئی پردا ہونے والا ہے ورند اِس دُعا کی کیا مزورت تھی۔ اور نیز جبکہ آیات فدکورہ بالا سے نابت ہونا ہے کہ کسی زمانہ میں بعض علما وسلمان بالکل علما وہیووسے شاہد ہوجا ئیں مجے اور میود بن جا ئیں گے ۔ پھر پر کمنا کہ ان میودیوں کی اِصلاع کے لئے امرائیلی میلئی اسمان سے اور نائل ہوگا بالکل غیر معقول بات ہے کیونکہ اوّل تو باہر سے ایک نبی کے آنے سے مرزیم نبوت ٹوئتی ہے اور

کے وائرہ سے فارج ہوگیا۔ اور اس وقت کے کوئی شخص ہرگز کامیاب نہیں ہوسکتا جب یک وہ ان تمام بالیں کی پُرِدی مذکرے جو آخفرت میل اللہ علیہ ولم سے ثابت ہیں۔ اور جن نے آپ کے وصایا ہیں سے کوئی چھوٹی کی بُرِدی مذکرے ہو آخفرت میل اللہ علیہ ولم سے ثابت ہیں۔ اور جن نے آپ کے وصایا ہیں سے کوئی چھوٹی کی فیر ایسٹر فیر مصطفظ کا ہی تربیت یا فتہ ہے اور آپ کے اُسوہ حسنہ کے بغیر ایسے محمض ہے اور یہ کوست ما آن کیم فاتم النزائع ہے تو وہ ہلاک ہوگیا اور وہ کافروں اور فاجروں میں جا ملا۔ اور می شخص نے نبوت کا دموی کیا اور یہ کا ویون کی اور ایس کے اُسوہ حسنہ کے بغیر ایسے میں ایس ہے وہ آپ ہی کے فینان کی اور یہ ایس میں با ملا۔ اور یہ کو ہو آپ ہی کی اُسے بالی ہوگیا اور آپ ہی کی موسلا دھار بارٹس کا ایک فیلوا اور آپ ہی کی دوش کی ایک نظرہ اور آپ ہی کی دوش کی ایک نیز وہ اور اس کے اتباع اور دوگالا کی دوشت ہو۔ آسمان کے نیج می محمولہ کی ایس میں اللہ علیہ والم کے سوا ہمارا کوئی نی نہیں اور جس نے میں اس کی خالفت کی وہ اپنے آپ کوجہ تم کی طون کھینج کرے گیا۔ سوا ہماری کوئی کتاب نہیں اور جس نے میں اس کی خالفت کی وہ اپنے آپ کوجہ تم کی طون کھینج کرے گیا۔ سوا ہماری کوئی کتاب نہیں اور جس نے میں اس کی خالفت کی وہ اپنے آپ کوجہ تم کی طون کھینج کرے گیا۔ (مواہر ہوار میں اور جس نے میں اس کی خالفت کی وہ اپنے آپ کوجہ تم کی طون کھینج کرے گیا۔ (مواہر ہوار میں اور جس نے میں اس کی خالفت کی وہ اپنے آپ کوجہ تم کی طون کھینج کرے گیا۔ (مواہر میار اور کا 19 د)

قرآن مشریف مربع طور برآنحضرت ملی الله علیه و لم کوخاتم الابلیا و مقراقا ہے اسوا اس کے قرآن شرف کے رُون مشرف کے رُوسے برالام کملاتی ہے بین اس کی اس سے زیادہ بے عزتی اور کوئی نہیں ہوکتی کہ بیود منے کیلئے و سے ارتذار قالشمادی میں معمدال ) تو بدائمت ہو گرعیلی باہرسے آوے۔ (تذکرة الشمادی میں معمدال)

بلاسگہ ہمادے نبی ملی الدطیہ وکم رُومانیت قائم کرنے کے کھا ظرے آدمِ اُلی تقے بکر حقیقی آدم وہی سقے جن کے دریعہ اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قریس اپنے اپنے کام میں گک ٹیس اور کوئی شاخ فطرتِ اِنسانی کی ہے بارو برند رہی اور خیم نبوت آپ پر ندمرت زمانہ کے تاخر کی وجرسے ہڑا بلکہ اِس وجسے مجھی کرتمام کمالاتِ نبوت آپ پر ختم ہو گئے۔

(ایکچرسیا اکو شرصفی ہو)

تمام نبومی اورتمام کتابیں جربیلے گذر کیس اُن کی انگ طور پر ئیروی کی حاجت نبیں رہی کیونکر نبوت محسم مدیم ان سب پرشتمل اور ما وی ہے اور مجر اس محسب راہیں بُندہیں ۔ تمام ستیائیاں جوخداتک مہنجاتی ہیں اسی کے الدر میں منراس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نداس سے بیلے کوئی ایس سچائی متی جو اس میں موجود نہیں اِس سے اس نبرت برتمام مبوّلوں كا خاتمه ب اور مونا چا مي كوركر من چيزك الح ايك آخا أسب أس ك الله المام بھی ہے سکین ینبون و این فاتی فیض رسانی سے قامر نہیں جکرسب نبوتوں سے زیادہ اس مین فیض ہے۔ اس بوت كى ئېروى خدا تك بهت سل طراق مع مپنيا دىتى سے اوراس كى ئېروى سے خدا تعالى كى مبت اوراس كى كالمفاطب كااس مصرره كوانعام ل سكتا ب جوميله ملتا تعام عواس كاكال يرومرت نبي نهيس كملاسكتا كيز كد نبوت كالمتا آرجموم ك اس مين بنك مع إلى المتنى اورنبى دولول لغظ اجماعي عالت مين أس يرصاد ق أسكت مين كيونكراس مين نبتوت آتر كا المعديد كى بتك نهيس بلكه اس نبوت كى جيك اس فيعنان سعديا ده ترظام موتى بعداورجبكدو ومكالمه خاطب الني كيفيّت اودكميّت كى روس كمال درجة كبيني عبائے اور اس ميں كوئى كثافت اوركمى باتى ندموا وركھلے طور مر امور غيبيريشتل موتووى دوسر الغطول مين متوت ك نام صدر مواجع برتمام بيول كا إتفاق به-پِس يمكن رُقاكه وه قوم جس سحسلطُ فرايا كياكه كُنْتُمْ نَعَيْدَ ٱحَيْدٍ أُخْدِجَتْ لِلنَّاسِ أُورِجِن كَعَسَطُ يدُو ماسكما لُ مُن كر إغْدِنَا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيمُ ٥ صِوَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اللَّكِمُ الرَّاس مرّبهُ عاليب عمروم رميت اوركوئي ايك فرديمي اس مرتبه كوردياما اورايسي صورت بس مرك يهي خرابي منيس متى كد أتست محديد فاقعى اورناتمام دستى اورسب كسب اندهول كاطرح ديهة بلكريج فقص تفاكر الخصرت مسلى المدوللم كاقوي فيساك ير داغ لكتا تفا اورآك كى توتت قدرسيداقص مفرق عنى اورساته اسك وه دعاجس كا بايخ وقت نمازيس بيمنا

تعلیم کیا گیا تھا اس کا سکھلانا بھی عبث کھرتا تھا مگر اس کے دوسری طون برخرابی بھی تھی کہ اگر یہ کمال کسی فروامت کوبراہ راست بغیر تبریوی فورنبرت بھر کیا کہ سکتا تو ختم نبوت کے مصنے باطل ہوتے تھے بہاں دونوں خرابوں سے محفوظ رکھنے کے لئے فدا تعالی نے مکالم مخاطبہ کا لمر تا قدم طرّو مقدسہ کا نشرف السے تعین افراد کوعطا کیا جو فنا فی الرسول کی حالت تک اتم درج کے بہنچ محتے اور کوئی جاب درمیان ندرہا اور امتی ہونے کا مفہوم اور بُروی کے مصنے اتم اور اکمل درج پر ان میں بائے محتے الیسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود ندرہا جلکہ ان کے محتیت سے اس مینہ میں انمیزت میں افتر علیہ ویکم کا وجود منعکس ہوگیا اور دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر مکالم مخاطب الليم نبيوں کی طرح ال کو نصيب ہوا۔

یزوب یادر کھنا چاہیئے کر نبوت تشریعی کا دروازہ بعد آنخطرت صلی افد علیہ وکم کے بائل مسرود ہے اور قرآن مجیب کے بعد اُور کوئی کآب نہیں جونے احکام کھائے یا قرآن نٹریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی بئیروی معقل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے۔ (رسالہ الومیت صفر اا حاسشید)

زبان وب میں ایک کا افظ استدراک کے لئے آیا ہے ہیں جو امرحاصل نہیں ہور کا۔ اس کے حصول کی دوسرے پر ایڈیس جردیتا ہے جب کے روسے اِس آیت کے بیصفے ہیں کہ آنمونر مسل الله والم کی جبائی نربند اولاد کوئی نہیں تھی مگر روحانی طور پر آپ کی اولاد بست ہوگی اور آپ جمیوں کے لئے فرس اس آیت کے دیسف تھے ہیں کوئی آٹ دہ بخوت کا کمال بجرا آپ کی پُروی کی مُرکے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ فرص اِس آیت کے دیسف تھے ہیں کو اُلٹا کر بخوت کے آئدہ فیض سے انکار کر دیا گیا حالا کار اس انکار ہیں آئم خطرت میلی الله علیہ و کم کی سراسر فرصت اور رُدھ مست بہوگا۔ فرض اِس آیت کے دیسف تھے ہیں کو اُلٹا کہ بہت کہ وہ دو مرسے خص کو طلق طور پر نبوت کے کمالات سے متھے کر دے اور رُدھائی اسور میں اس کی لوری پر ورش کرکے دکھلا وے۔ اس پرورش کی فرض سے نبی آئے جیں اور ماں کی طرح سی مقال الدور میں میں کہ کوئی اس کی کورور نبیں تھا تو نو کو اُلٹا کہ میں اس کی نبوت نابر تنہیں ہوگئی میں آئے کی نام سراری منیں تھا تو نو کو و با تعلیم میں نبی کا نام سراری منیں تھا تو نو کو اُلٹا کہ میں آئے کا نام سراری منیں تھا تو فو کو کو وائی میں میں موجود کی کا اُلٹا کہ میں آئے کا نام سراری منیں تھا کی خورت میں انسان اللہ علیہ والور دوسری طوف فو اِلٹا ہی دھوکہ و سیف والا عشر اجس نے دوحال کی ایم میں آئے کی نام میں بھر کر ہوا تعالی جی دھوکہ و سیف والا عشر اجس نے دوحال کو اُلٹا ہی دھوکہ و سیف والا و میں میں میں میں تھا کہ یہ کمالات میں جگر یہ ادارہ دوسری طوف فورا تعالی جی دھوکہ و سیف والا عشر اجس نے دوحال کی میں جگر یہ ادارہ دوسری طوف نورا تعالی جی نام میں جگر یہ ادارہ دوسری طوف نورا تعالی جی نام میں جگر یہ ادارہ دوسری طوف نورا تعالی جی کہ انسان میں جگر یہ ادارہ دوسری طوف نورا تعالی جی کے نام معال کی اورا کی مولاد کی سیف کو کھر کی کا اورادہ تھا کہ جھر کیا تھا کہ کے کا الات طلب کر و سکر دل میں ہرگر یہ ادارہ دوسری منسان تھا کہ کی کا است کی کھر کیا کہ دوروں کی کا کا میں ہو کہ کی کا کا میں ہو کہ کی کا کا میں کی کی کو کو کو کی کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی

اگرتمام کفارگھٹے ذمین و ماکرنے کے لئے ایک طرف کوٹے ہوں اور ایک طرف صرف کیں اکیلا اپنے خدا کی جذاب میں کسی امرکے لئے رجوع کروں توخدا میری ہی تا ٹیدکرے گامگرند اِس لئے کرسب سے ہیں ہی ہتر ہوں

عِكر إس كَ كُنيس اس كرسول يرول صدق مصايمان لايابون اورجاننا بمول كرتمام بَوْتي اس بِرَحْم إين اور اس كى شرىعيت خاتم مترائع ہے مكر أيك قيم كى نبوت حمم نهيں معنى وه نبوت جواس كى كال بروى سے ملتى ہے اور جواس کے چراغ میں سے ٹورلیتی ہے وہ ختم نہیں کم وائم وہ محدی نبوت ہے بینی اس کا ظِل ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہے اور اس کامظرہ اور اس سے فینیاب ہے۔فدائش خص کا وہمن ہے جوقرآن فٹرنین کومنسوخ کی ال قرار دیتا ہے اور محدی شرفیت کے برخلات مبلتا ہے اور اپنی شرفیت مبلانا بیا ہتا ہے اور انخطرت ملی الشرطير وسلم كى ئېروى نىيى كرابلداپ كچە بناچا بىتا بىھ مىكرخدا استىخى سىدىپاركر تابىم جواس كى كتاب قران شرون كواپ ف وستورالعمل قرارديتاسها وراس كيوسول معزت موسلى الدمليدوسلم كودهميت فاتم الانبياء تجتاب اوراس فيف كالبينة تئين محماح مانناب بسب بسالتنص فداتعالى كجناب بين بيارا مومانا بيدا ورفعا كابياريب كأس كو ابنی طرف کمینیآ ہے اوراس کو اپنے مکالر ماطب سے مشرف کرتا ہے اور اس کی حائت میں اپنے فشان طام رکرتا ہے اورجب اس كى بَرِه ىكال كوسيْجِي ب تواكي ظلى نبوت اس كوعطا كراس جونبوت محديد كافيل ب يراس مع كما تا إسلام اليي لوگون كے وجود سے تازہ رہے اور ما إسلام بميشد خالفوں برغالب سے ۔ ناوان آدمى جودرامل تيمين ين ب إس بات كوننين جامِتًا كراسلام ميسلسلدمكالمات مخاطبات الليركامادي مدد بلكروه جامِتا م كراسلام مي أور مُرده نم بول كى طرع ايب مُرده خرب بروجائ ، محرضا منين جابتا نبوت اوررسانت كالفظ خداتعالى في اپنى ومى يس ميرى نسبت صدا مرتب استعمال كياسهم يحواس لفظ سعموف وه مكالمات مخاطبات النيدم اوايس بوكبرث الي اوزغيب برشتمل بين اس سے بڑے کو بنيس براكي في ابني فت كويس ايك إصطلاح اختياد كرسكتا ہے ليكي آن يصطلع سوخداكى يراصطلاح ب جوكرت مكالمات وخاطبات كانام اس ف بتوت دكها ب يين اليع مكالمات بن مين اكتر غيب كى خرى دى كى إي اوردنت ب استخص برج الخضرت على الله عليه والم كفين مع مليده موكر نبوت کا دعوی کرے مگرینبوت آخصرت مسلی الله علیہ وسلم کی نبوت ہے ندکوئی نئی نبوت اور اس کا مقصد میں ہے کواسلام ك حقانيت ونيا يرظا برى جائد اور الخضرت صلى الدعليه والم كى سيا فى وكحلافى جاشد.

(حیشه معرفت صغی ۱۳۲۳ ، ۳۲۵)

ہم بار اکھو سیکے ہیں کرختی اور واقعی طور پر تو یہ امرہے کہ ہما سے سیّد و مُولی آنحفرت صلی ا فدعلیہ وسلم خاتم الانہیاء ہیں اور آنجنا ب کے بعث تنقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی نشریعت ہے اور اگر کوئی ایسا وعولی کرے تو بلا مقد ہے دین اور مروُ ود ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اِبتداء سے اراوہ کیا تھا کہ آنخفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے کمالاتِ متعدیہ کے اظہارا ور اثبات کے لئے کیشخص کو آنجنا ب کی بیروی اور تناجعت کی وج سے وہ مرتبر کرشت مکا لمات اور خاطباتِ اللّٰیہ بخشے کہ جو اس کے وجو د میں عکسی طور پرنبوت کا رنگ پُدا کر دے۔ سو اِس طور سے خدا نے میرا نام نبی دکھا لینی نبوتِ هم بيديد ما تينوننس مين تكس بوكم أو رفيلي طور برنجه برنام وياكيا ما يس أنحدوث على الشرعليد والم كفيون كالالنوز خيرون . (ميثوم ما ماست )

نین کے نفظ سے اس زمانسے کے حرف خدا تعالیٰ کی یر گوا و ہے کرکو اُنسخس کا لی طور پرشرفِ مکا لمدا ورفاطبالیہ ما م حاصل کو سے اور تجدید دیں کے لئے امور موریسین کروہ کو اُن دوسری چیز لا وسے کیونکر شراعیت انفطرت میلی انفطیلہ کی پرختم ہے اود اسمنی نفط میں افلا میں ہے ہو کسی پرنبی کے نفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب کس اس کو اسمت جائے جس کے بیعنی بین کر ہرایک اِنعام اُس نے اسمار شامان افلا میں بیروی سے بایا مدرا وراست -جائے جس کے بیعنی بین کر ہرایک اِنعام اُس نے اسمند سامان افلا کی بیروی سے بایا مدرا وراست -

اب بچوگاری برت کے مب بہتوجی بندہی مشرعیت والانبی کوئی نہیں اسکنا وربنی شراعیت کے نبی بوسکنا ہے۔
علا وہ بی بوجی ایس بی بنا مربہی آتی بھی بول اور بن بھی۔ اور میری نبوت بعنی مکالم مما طب الليہ المحضرت
صلی اللہ علیہ وہ کی برت کا ایک طبل ہوں اور اُتی بھی بول اِس کے میری نبوت کچہ بھی نہیں وہی برقت مگالم ما طب اللیہ بوجی میں ظاہر
بولی ہے اور چوکو کی من طبل ہوں اور اُتی ہول اِس کے آبیت کی اِس سے کچہ کسرشان نہیں اور یہ کالم اللیہ بوجی میں اس کے آبیت کی اِس سے کچہ کسرشان نہیں اور یہ کالم اللیہ بوجی میں اِس میں شک کروں تو کا فر ہوجا وُں اور میری آخرت تباہ بوجائے
وہ کا ام جو میرے پر نازل ہو ایسینی اور طبی ہے اور جی کہ اُن تاب اور اس کی روشنی کو دیچہ کرکوئی شک منیں کرسک جو اللہ تعالیٰ کی طون سے میرے پر نازل ہوا اُن میں میں میں میں میں میں کسی ہوا کہ کا اور اُس کی مصف کو اُس میں میں ہوا تھی ہوا تھیں ہوا تھی ہوا تھی

وَ إِنْ قَالَ قَامِلُ كَيْفَ يَهُونُ نَبِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى النَّبُوَّةِ فَالْمَوَابُ اَنَّهُ عَزَّوَ جَلِعَ مَا سَهُ عَلَى اللَّهُ مُلَ نَبِيتًا إِلَّا بِإِثْهَاتِ كَمَا لِي مُهُوَّةً سَيِّدِ نَاخَيْرِ الْبُرِيَّةِ فِإِنَّ ثُبُونَ كَمَا لِ اللَّبِي لَا يَسَعَقَّقُ إِلَّا إِجْهُوْتِ كَمَا لِي الْأُمَنَةِ وَمِنْ وُوْنِ وَإِلَى ادِّعَامُ مَعْضُ لَا وَلِيْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ آعْدِل الْفِطْنَةِ وَلَا

ترجمہ اندر تب :- اگر کوئی دیکھے کہ اِس کِرَت میں نبی کھیے اُسکتا ہے جب کہ اللہ نے نبرت پر کمر لگا وی ہے تواس کا جواب یہ سبتہ کہ اللہ عوق و مِل نے آئے والے موجود کا نام نبی ہمارے آتا نیر البشر کی نبرت کے کمال کو ثابت کرنے کے لئے رکھا ہے کیونو کہ پاکٹیں کمال اُترت کے کمال کے بغیرا بت نہیں ہوسکتا۔ اس کے سواکھائی کا دعوٰی محض دعوٰی ہی ہے جس پڑھ تلندوں کے نزدیک کوئی کیا ٹین

مَعْ لَى النَّهِ فِي الْاَفَاحَدَةِ وَهُوَ لَا يَشْبُكُ مِنْ خَيْرِ اَنْ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ كَالُ النَّبِيّ فِي الْإِفَاحَدَةِ وَهُو لَا يَشْبُكُ مِنْ خَيْرِ خَمُو وَجِ يُوْجَدُ فِي الْأَمَّةِ ثُمَّ مَعَ ذَٰ إِلَى وَكُرْتُ خَيْرُ مَرَّةٍ مَا لَا اللَّهُ مَا اَذَا وَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو مَسَلَّمٌ عِنْدَا كَابِرِ اهْ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُ مَسَلَّمٌ عِنْدَا كَابِرِ اهْ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

اورکسی فرد بربرقت بی نیم موسله بی سعند اس کے سواا ورکی نیس ہوتے کر اس پر کمالات نرقت فی ہوگئے این اور بیست برک کلات بی سعندی کا بڑا کمال اس کی قریب افاضہ بیس ہوتے کر اس پر کمالات بی سعندی کا بڑا کمال اس کی قریب افاضہ بیس ہوگئیت بیں بائے جانے والے نموز کے افرون کا برکستی دیں کے ساتھ ہی کہی دفیروں بات کا در کیا ہے کہ افرانسالی کے نزدیک میری نبوت سے موادمون کا نزت کے ساتھ ہی دفیروں کی ساتھ ہی نواع مون بغنی ہی ہے۔ اسے اروایسی طرح مولد با دی سے کام دور بات اکا در اگر کی شخصی اس کے خلاف کی جوئی کرے تو اس برخواتھ الی کی صنعت ہے اور اسی طرح خدا توالی کی صنعت ہے اور اسی طرح خداتمالی کی صنعت سے در الاستفتا وصنعہ ورامات ہے۔

 اللَّمْ فَقَةِ الْسُنَّقِةَ لَلْهُ مَا لَقِي بَعْدَ وَ إِلَّا كُفُرَةُ الْمَكَالَمَةِ وَهُوَ بَشُرُو الْاِتّبَاعِ الْإِنْ بَرْمَتَا بَسَةٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ اللهِ مَا عَصَلَ لِي هُذَا الْمَقَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

نبی کے معض مرف یہ بی کر فعاسے برایدوی فر بانے والا ہوا ور شرف مکالم اور فاطب اللیہ سے مشرف ہو۔
مشرفیت کالانا اس کے لئے مزوری نبیں اور زیر فروری ہے کر صاحب شربیت رسول کا مقبی ناہو ہیں ایک استی کو ایسا
نبی قرار دینے سے کوئی محفور لازم نبیں آتا بالخصوص اس حالت میں کہ وہ اُنتی اپنے اس نبی تبوع سے فیف بانے والا
ہو مکر فیسا واس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس اُمّت کو اُنحفرت صلی الله طلب و لا میں معدد قیامت تک مکالمات اللیہ سے
ہو مکر فیسا وار دیا جائے۔ وہ دین دین نہیں ہے اور دون بی نبی ہے جس کی تنا ابعت سے اِنسان فعا تعالی سے اِس قعد
نہم مور مراد)

کوئی شخص اس جگرنبی برنے کے لفظ سے وصوکا دکھاوے کی بارباد کھوچکا بروں کرید وہ نبوت نہیں ہے جوایک مستقل نبوت کہ ان ہے کوئی سنقل نبی اُ متی نہیں کہ اسکا محرکی اُ امتی بروں ہیں برمرف فدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بروازی نام ہے جو اُنحفرت میں اللہ ملیہ وہلم کی اقباع سے ماصل بڑا آ مصرت میلئی سے کمیل شاہمت ہو۔ (منیم براین احدیہ مقدیم منرم ۱۸۱ عامشید)

كم مفسل ذيل اموركامسلانون كيساعض ماحد اقراراس خانه خدامسيدين كرابول كريس جناب خاتم الانبياء

آب مرف کارت کالمربالی با اوروه می اتباع نبوی کے ساتھ مشروط ہے اس کے سوائیں۔ اوراللہ کا تسم اِ مجھ بیتاً ا محصطف میلی اللہ والم کے افرار کی شعاعوں کہ تیروی سے ہی طاہ اوراللہ تعالیٰ نے میرا ام مجازی طور پڑی دکھا ہے در محقیقی طور پر یس بیاں اللہ تعالیٰ کی فحرت یا رسول کرم میلی اللہ والم کی فیرت کے بھڑکنے کا کوئی مقام نیس کی وحومیری تربیت نبی کریم میلی اللہ علیہ قطم کے پروں کے نیچے ہوئی ہے اور میرا قدم نبی کریم میلی اللہ علیہ والم کے نقوش قدم کی مثابعت بیس ہے اور میں نے کوئی بات اپنے پاس سے نبیس کی جلکہ اللہ تعالیٰ نے جومیری طون وی کی اس کی تیروی کی ہے اور اس ک بیس ہے اور میں نے کوئی بات اپنے پاس سے نبیس کی جلکہ اللہ تعالیٰ نے جومیری طون وی کی اس کی تیروی کی ہے اور اس ک بدئیس خلوق کی دیمکیوں سے نبیس ڈور قا اور قیامت کے دن شخص اپنے عمل کے متعلق جواب دوہ ہوگا اور اللہ پر کوئی صلى الله عليه وسلم كي خم نبتوت كا قائل مون اور وشخص خم نبتوت كامنكر مواس كوب، دين اور دائرة إسلام مصغاري مجتنا مهون -ايساسي كيس طائحه اور عجزات اورليلة القدر وغيره كا قائل مون .

(تبليغ رسالت (مموعه اشتهارات) جلده ومعفرسم)

يرالزام جوميد وقرنكا يا جاناب كركوياكس السي موت كا دعوى كرا مول عس مصحب إسلام سي يوتعلق باليمنين ربتا اوجس کے بیعنی میں کریم منتقل طور پر اپنے تئیں ایسانی محصابوں کر قران نثریف کی پروی کی کچہ ما عت منیں رکھنا او ابناعيلىده كلمد اورعلليحدوقبلد بنانا بهول اورسريعت إسلام كونسوخ كحاج قراردتا مول اورا مخفرت صلى المدوعليدو لممك اقت داء اورما بعت سے باہر جاتا ہوں رید الزام میں منیں سے بلکہ ایسادعوی موت کا میرے زدیک كفر ہے اورد آج مع بلكه ابنى برايك كتاب بين جميشه بين بكمتنا آيا بول كه اس قيم كي بتوت كالمجع كوفي دعواي منیں اور برسراسرمیرے برتہمت ہے اور میں بناء پرئیں اپنے تئیں بی کملاتا ہوں وہ مرف اس قدرہے کوئیں خداتعالیٰ کی ہمکلامی سے مشترت ہوں اور وہ میرے ساتھ بکٹرت بولیا اور کلام کرا ہے اورمیری باتوں کا جواب دیتا ہے اور مبت سی غیب کی باتیں میرے برطا ہر کرتا اور اکدہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کر جبتک انسان کراس کے ساتھ خصومیت کا قرب مزمو دوسرے پروہ اسرار نبیں کھولتا اور امنیں امور کی کرت کی وہر سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے سوئیں خدا کے حکم کے سوافق نبی ہوں اور اگرئیں اِس سے الکاد کروں تو میراً گناه بوگا اورس مالت میں خدا میرانام نبی رکھتا ہے تو ئیں کیونکر اس سے إنکاد کرسکتا ہول ئیں اس رِقائم مول اس وقت كب جواس ونياست كذرجا ول مكركي المعنول سينى نيين مول كركوما كي إسلام سے اپنے تئيں الگ كرتا موں يا إسلام كاكونى حكم منسوخ كرتا مول يميرى كرون اس مج شے سے نيچے ہے جو قرآن سرايف سف بيش كيا اوركس كومجال نهيل كم ايك نقط ياايك شوشر قرآن تتريف كامنسوخ كرسك سوئي مردن إس ومرس نبى كىلاتا بمون كدير ني اورعبرانى زبان بين نبى كے يرمعنے بين كر خداسے الهام باكر يجزت بيكوئى كرنے والاوا ور بغيركثرت كي يعنى حين نهي بموسكة جياكرمون ايك جيد سيكوئى الدار نهي كملاسكا سوفدان اسف كلام ك ذريعه سع بكثرت مجع علم غيب عطا كياس، اوربزاد إنشان ميرس إلتم برظابر كي بين اوركر را به يين فورسالي سے نہیں مطر نعدا کے فعنل اور اس کے وعدہ کی بناء پر کتا ہوں کہ اگر تمام ونیا ایک طرف ہوا ورایک طوف عرف كى كواكيا ماؤل اوركونى ايسا امرين كيا مائ جس سعندا كربندسة زائ مات مات بي توجه اس مقابله میں خدا فلبہ دے گا اور ہرا کے بہلوے مقابلہ میں خدامیرے ساتھ ہوگا اور ہرایک میدان میں وہ مجے فت دے گا پس إس بناد برخدا نيے ميرانا منبي د كھاسے كه اس زمار ميں كثرت مكالمد فاطب النيد اوركثرت اطلاع برعلوم غيب مرت مجيه بي عطاكي كئي ہے اور من حالت بين عام طور پر لوگوں كونتوا بين يمي آتى بين اور بعض كو العام بي ہوتا

قرآن کے وقت استعدادی معتولتیت کا رنگ بچوگئی تھیں اور توریت کے وقت وحث ارمالت تی۔ آدم سے لے کر زماد ترقی کرتا گیا تھا اور قرآن کے وقت وائرہ کی طرح کورا ہو گیا۔ مدیث میں ہے زماند مشدیر ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ فرانا ہے ما گات می تبدا گیا تھے وی تربی ایکٹر و لیکن ڈسول اطلع و خاکت النہ بہت ، مزور میں نبوت کا انجن میں فلماتی را تیں اس فود کھینچتی ہیں جو دنیا کو ادبی سے نجات دے اس مزورت کے موافق نبوت کا سلسلہ مٹروع ہوا اورجب قرآن سے زمان کا سہنچا تو مکتل ہوگیا۔ اب سب مزور تیں بوری ہوگئیں۔ اس سے الذم آیا کہ انہ بینی انتخار میں اللہ ملیہ و الم بنانم الانہیاء تھے۔ (دبورٹ مجلسرسالاند ، ۱۸۹ وصفی ، ۸)

ئیں یہ بات اپنے بیتے بوش اوراخلاص سے کتا ہوں کہ میراا یمان یہ سے کہ رسول الفرصلی الدُملیہ ولم کے کیسی نشان بہت کہ رسول الفرصلی الدُملیہ ولم کے کیسی نشان بُہوت کو رُسُول وفیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک موٹن اور سیتے مسلمان کا کام نہیں ۔ یگستانی اور شوخی سے بوک فرک میڈی میں کہ وہ میرنوت کیا وہ میرنوت کیا ہوگئی میں کہ دو میرنوت کیا ہوگئی ہوئی کہ دو میرنوت کی میں الدُرت اللہ میں کہ دو میرنوت کی تعدیق میں الله تعالی نے بیشار نشانات بین اور واضح طور پر رکھے تھے اُن میں سے ایک میرنیوت میں متی ۔

دراصل بات بہ ہے کہ چونکدرسول القصل الفرعليد و طم ہے وجود با جودسے انبيا مليهم اسلام کواليی ہی نسبت ہے ہے کہ بال کو بدرسے ہوتی ہے اللہ کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے کمال کو اپنے کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدرا بنی ہی مائٹ بال کا مشبت اور مسترق ہوجا ا بیلی این ایم کی اگر رسول الفرصل الله علیہ کی بدر بن جاتا ہے تو میلے نبی اور ال کی نبر تول کے بہلومنی وہتے۔ ( الحکم جارہ ملے مائے دی وہ ارج نوری ۱۸۹۹م معنم د)

ختر نبوت کو کول سجو سکتے ہیں کرجمال کا دلائل اور موف طبعی طور پرختم ہوجاتے ہیں وہ وہی حدیثے باکو ختر نبوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد محدوں کی طرح نکتہ جینی کرنا ہے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں بقیات ہوتے ہیں اور اُن کا سمجھنا معرفت کا طرا ور فور بھر پر موقوت ہے۔ رسول افتر صلی افتر ملی اور مرکی قوموں کو روشنی بیٹی کیسی اور قوم کو بین اور روشن شریعت نہیں کی سے ایمان اور عوان کی تکیل ہوئی۔ دو مرکی قوموں کو روشنی بیٹی کیسی اور قوم کو بین اور روشن میں اور ہر اُن کی تکیل ہوئی۔ دو مرکی قوموں کو روشنی بیٹی کیسی اور قوم کو روشن کیا اور ہر اگر لمتی توکیا وہ عوب پر اپنا فور ڈوانا ۔ یہ قرآن کریم ہی کو فور حاصل ہے کہ وہ توجیدا ور نبوت کے مسئلہ میں گل و نیا کے خواہ ب پر فعمی اور ایک خواہ میں ہوئی جدا کہ تا ہم ایک خواہ میں اور تو مسل ہے کہ وہ توجیدا ور نبوت کے مسئلہ میں گل و نیا کے خواہ میں اور میں اور تعلی مور والیت اسلام برسکتا ہے۔ یہ فور کا مقام ہے کہ ایسی کناب سمانوں کو ملی ہے۔ جو لوگ جدا کرتے ہیں اور تعلیم وہوایت اسلام پر معترض ہوتے ہیں وہ بالکل کور واطنی اور سے ایمانی سے والے ہیں۔

( الحكم جلدم مل مورض وارجنوري ١٨٩٩ ومسغم ٨٠)

خاتم البنیس کے بیسے معنے دیں این کہ نبوت کے امور کو اُدم علیات الم سے اے کر انتخارہ میں الله علیہ وسلم بہتم ہوگیا۔ یہ بی کیا۔ یہ بی اور بالکل بی جے کہ قرآن نے ناقص یا توں کا کمالات نبوت کا دائرہ آکھنوت میں اللہ علیہ وسلم برختم ہوگی اس لئے آلیون آگئی ویت کہ اور بالکل بی جے کہ قرآن نے ناقص یا توں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہوگئی اِس لئے آلیون آگئی ویت کہ اُن ویت کہ اُن کو میں میں اسلام ہوگیا۔ فون برخت انتخار بی ان کی کھیت اور گئی برخص کرنے کی کوئی فزورت میں اور وہ شانات نبوت ہیں اس کی کھیت اور وہ شان ہوگئی میں اور وہ شاب اور وہ شان ہوگئی میں ایمان لانا مزوری ہے آگر کوئی منالف اعتراض کرے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ بندن ہوتو ہم اس کو کمر سکتے ہیں کر پہلے اپنے آگر کوئی منالف اعتراض کرے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ بندن ہوتو ہم اس کو کمر شکتے ہیں کر پہلے اپنے بردی مسائل کا جموت دے۔ الفرض میر نبوت آئم خفرت میں اللہ میں میں سے ایک نشان نبوت میں سے ایک نشان ہوت میں سے ایک نشان ہوت ہوں کہ اور فقور دی سے جس پر ایمان لانا ہم سلمان مومن کو مزوری ہے۔

( المحم مبلام ملمور خرد البینوری وہ میں کو میں وہ کوئی ہوت آئی میکھیلام ملمور خرد البینوری ۱۹۹۸ او معفور دی المینوری ۱۹۹۸ او معفور دی سے در المحم مبلام ملمور خرد البینوری ۱۹۹۸ او معفور دی سے اس بین ایمان لانا ہم سلمان مومن کو مزوری ہے۔

( المحم مبلام ملمور خرد البینوری ۱۹۹۸ المینوری ۱۹۹۸ المینوری ۱۹۹۸ اور میں ایمان کا نیمان کوئیوری ۱۹۹۸ اور میں ایمان کا نیمان کا نیمان کوئیر وہ کا میں کوئیر کی مسائل کا نیمان کوئیر وہ کوئیر وہ کا میں کوئیر کی کھیلام میں کوئیر کی کھیلام کی کوئیر وہ کا کھیلام کی کھیلام کی کھیلام کوئیر کوئیر کی کھیلام کوئیر کوئیر کوئیر کی کھیلام کوئیر کا کھیلام کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کی کھیل کے کہ کوئیر کوئیر کوئیر کی کھیل کی کھیل کی کہ کوئیر کی کھیل کوئیر کے کھیل کوئیر کوئ

ہمیں اللہ تعالی ف وہ نبی دیا جو خاتم المؤمنین ، خاتم العادفین اور خاتم النبیتین ہے اور اسی طرح پر وہ کناب اس پرنا زل کی جو جامع الحسب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیتین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ تویہ نبوت اسی طرح پرختم منیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھوٹ کرختم کر دے۔ ایسانتم قابل فخر منیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے براد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کما لاتِ نبوت منے ہوئے سے براد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کما لاتِ نبوت ختم ہوگئے مینی وہ تمام کما لاتِ منظر قد جو آ دم سے ای کرسے ابن مریم تک جیوں کو دیے گئے سے کسی کو کوئی اور اس طرح پر طبعا آپ خاتم اللہ بیں جمع کر دیے گئے اور اس طرح پر طبعا آپ خاتم اللہ بین عرف کے دیے۔

ك سورة المائده ونه

معرف اورایسا بی وه چیس تعلیمات وصایا اورمعادت جونمتلف کما بون بین چیله آسته بین وه قرآن شرایت بر آکر نتم بررگهٔ اورفرآن بشرایت خاتم انکتب معمرا-

دُنیا کی مثانوں میں سے ہم جم نبوت کی مثال اِس طرح پر دے سکتے ہیں کر جیے جاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چرد وہوی اور خوبر آگر اس کا کمال ہوجا ہے جبکہ اُسے بدر کما جا ہے اسی طرح پر آنخصرت می اھٹوطلہ وسلم پر آ کر کمالات نبرت ختم ہوگئ اور آنخصرت کو یونس بن منتی پرجی کمالات نبرت ختم ہوگئ اور آنخصرت کو یونس بن منتی پرجی ترجیح نہیں دینی چاہیے انہوں نے اِس حقیقت کو ہم جا ہی نہیں اور آنخصرت میں اور تخصیل اھٹوطلہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی اُن کو نہیں ہے جا وجود اس کمزوری فہم اور کی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم برقت کے منکر ہیں کی اللہ ملا مسلم سے با جود اس کمزوری فہم اور کی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم برقت کے منکر ہیں کی ایس کو در زما پڑے ہوت ہوتے اسلام سے باقتی ورز کوئی وہر نہیں ہوگئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے باقتی کو درز ما پڑے ہوتے ہوتے ہو بھر میرے آنے کی مزورت کیا تھی ؟ ان توگوں کی ایما فی صالتیں بہت کمزور ہوگئی ہیں اور وہ ایس کی منہوم اور تقصد سے من ناوا تف ہیں ورز کوئی وہر نہیں ہوگئی تھی کہ وہ ابل تن سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کا فرینا دیا ہے۔

( الحکم مباد و مورز ما ارب ہے۔

ا المجفرت مسئى الشرطيد وسلم كے فاتم النبيتين بونے كا يہ مجى ايك بہلوہ كر الله تعالی نے محن ا بنے فعنل سے اس احت میں بڑى استعدادیں رکھ دى ہیں بيان تک کر عَلَمَاءُ اُحَرِیْنَ كَانِدِیَاءَ بَنِیْ َ اِسْرَاءِ بْدُلَ بَعِی مدیث میں آباہہ ہے۔ اگرچہ محت خین کو اس پرجرح ہو مگر ہما یا فوقلب اِس مدیث کو میں قراد دیا ہے اور ہم بغیر مجول و چرا کے اِس کو تسلیم کہتے ہیں اور فیر دید کشف بھی کسی نے اِس مدیث کا اِنکار نہیں کیا بلکر اگر بچر کیا ہے تو تعدیل ہی کہ ہے اِس مدیث کا اِنکار نہیں کیا بلکر اگر بچر کیا ہے تو تعدیل ہی کہ ہے اِس مدیث کا اِنکار نہیں کیا بلکر اگر بچر کیا ہے تو تعدیل ہی کہ ہے اِس مدیث کا اِنکار نہیں کیا بلکر اگر بچر کیا ہے تو تعدیل ہی کہ ہے اِس مدیث کا اِنکار نہیں کیا بلکر اگر بچر کیا ہے تو تعدیل ہی کہ ہے اِس مدیث کا اِنکار نہیں کیا بلکر اگر بچر کیا ہے تو تعدیل ہی کہ ہوں جسے ہیں گئی علماء کے لفظ سے دھوکم

نیں کمانا چاہیئے یہ لوگ الفاظ پر اُڑے ہوئے ہیں اور اُن کے معانی کی ترک نیں پنچنے ہیں وہ ہے کہ یہ لوگ قرآن نٹراف کی تفسیری آگے نہیں جائے۔ (الحکم جلد اسلامور فرم ۲ را رہے ۱۹۰۵ ومغرف)

چونکہ آپ کوخاتم الانبیاء عُمرا یا تھا اِس مئے آپ کے وجود ہیں حرکات وسکنات میں نجی اعجازر کی دیے تھے آپ کی طرزِ زندگی کہ القب . آب تک نہیں بڑھا اور قرائن جیس بے نظیر نعمت لائے اور ایساعظیم الشّان عجزہ اُمّت کو دیا ۔ ( الحکم جلد سم سے مرضہ کا رابریل ۱۹۰۰ مومغیر سم)

ہماراایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم ملی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے بعد ہم کسی دومری شراعیت کے فاتم منے اسلے

ذما ندکی استعدادوں اور قابلیتوں نے فیز نبوت کر دیا تھا ہی معنور طلیا تسلام کے بعد ہم کسی دومری شراعیت کے

اسے سے تفائل ہرگز نہیں ۔ ہاں جیسے ہمارے بغیر فراصلی اللہ علیہ وسلم شیل ہوئی تھے اسی طرح آپ کے سلسلہ کا

فاتم جو فاتم الفاف البینی سے موعود ہے مزودی تھا کرسے علیا سلام کی طرح آپا۔ بس کیں وہی فاتم الفاف اور جی ہوا کہ موجود ہے مزودی تھا کرسے علیا سلام کی طرح آپا۔ بس کیں وہی فاتم الفاف اور جی ہوں۔ جیسے سے کوئی شراحیت سے کم میں اس کی کہ قرآن سراجی ہے بعد اب کوئی اور شراحیت آسکتی ہے کہ وہ کا ملی شراحیت آپ مسلمت ہے کہ وہ کا میں شراحیت آپ مسلمتی ہے کہ وہ کا میں شاتم الخلاف کے نام سے معوث فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے المورف المرکز نام سے معوث فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور میں فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور میں فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور میں فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور میں فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور میں فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور میں فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور اور اور فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور اور فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور اور فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور اور فرایا ہے۔

(الحم جلادہ سے امری اور اور اور فرایا ہے۔

(المحكم علده على مورضة عمارجون ا • 9 اعصفحد ١١٠١)

لاكن اینجا برائے إستدراك آمروست چول آخفرت ملی الشطید و لم بیس را پر دمیست بس بهال الازمن كر دشمنال كروه شده و گفته كر إنّ شانشك محوّالاً بن توليم آخورت مم لازم مى آبد كو يا كرفدا تعالى تعديق معرض ميكند براشه ازار این ویم فرموده است و ليكن و تشوّل الله و حاست ميكند براشه الله بين این این ایم ابدال و قطب و اوليا و بجزخم

ترجدا زمرت ؛ إس جگرائين كالفظ إستدلاك كه الله آيا ہے جب رسول كريم مل الله عليه ولم كسى كم إب نيس تو وہى اعرّاض جوآپ كے وشمنوں پركيا كيا تھا اور كما كيا تھا كرتم الاؤشن اَبتردہے گا۔ يہ اعرّاض المخفرت ملى الله عليه وكم پرىمى وارد ہوتا ہے گويا كر الله تعالى اعرّاض كرنے واسلے كى تعديق كرتا ہے ۔ إس وہم كے ازال كے الله فرما يا ہے وَلْكِنْ دَّ اللهُ وَخَاسَةُ مَا اللّهِ وَخَاسَةُ مَا اللّهِ عِلْمَا لَا يَعْلِيه وَلَمْ كَى

اله سورة الكوثر ام

دسول الخصل الله على الله على الله على المدين على والمت است كر اگر كافذ قر مركاري نشوه ميم نمي واند برك والدام و مكالمه الله عيشود واز قر رسول الله على الله على وسول الله على الله على وسول الله على والدام و مكالمه و المنوس عنى فني نبوة ميشود و المركم عنى الله و الله عنى فني نبوة ميشود و المول كه و را كي من الله و مكالمه و المنوس من الله من الله من الله من المركب و را كي من المورك كه المنه و المؤلى كه المنه و المناه و المنا

النفرة والمفيض البها وتفاعت قراد معلوم يشودك إلى أمت فرامت بين كوام فيرست كروراً معاوس الهام كالمر وفي والباع المناسبة والمناسبة والمنا

نین به من کان فی هذه آن هی فی الأخر ق آ منی . قرآن کویسک بهت سه مقادت سه معلوم بوتا به کرر اُست بیروی می توالهام اور مکالد کا براسله جاری تها اور آن است بیروی می توالهام اور مکالد کا براسله جاری تها اور آن است بیروی می توالهام اور مکالد کا براسله جاری تا است بیروی می تواله به بیروی . انخوان می افران کا براسله جاری کا اور تر بیروی می کیست به دی . انخوان می اور تیم بای که است است می میروی سے کیست به دی . انخوان می افران کا بیروی کا اور تر بیروی اور تر بیران کی اور تری اس و ت بیروی کی اور تری اس و ت بیروی کا اور تری است که است که اس کی تروی کی اور تری است که ایروی می و تیک به بیروی به بیروی اور تروی که بیروی می که بیروی اور تروی که بیروی می که بیروی ایروی می دیک میروی می میروی بیروی بیروی می که بیروی ایروی میروی میروی بیروی میروی میروی

قدد المعنى البنال كردند است بدا شود فدامى فروراست وبرائي مين بينانى فدا وندتعال إي بيلسلد را قائم كرده است كذر آن بيل فدا وندتعال إي بيلسلد را قائم كرده است كذر آن بيل الشرطير وسم زنده ست وافاده آن بم فراد آن بينانى فدا وحكايت است إي بم تقد ومحكيت است إي بم تقد ومحكيت است اي بم تقد ومحكيت است الحدي صورة في مدي في ونعمالي واسلام است آن فرا دي كرا آن بركات سماويه بمايد واگرم در في آن ( نبى منى الدي كوار بركات مراد و اي بم كار فدا است ابندگانيم ويسي اتيد فت وشكست داريم او وب ميداند كه المام شود يده است بمعنى كرخوا به خوا بدكرد.

(البدرجلدا على موزخه ۱۸ رئومبرو۵ روسمبر۲۰ و وصفحه ۱۹)

براہین ہیں ایسے الما ات موجود ہیں جن میں نبی ارسول کا افظ آیا ہے جنائج مُوالَّذِی آڈسک رَسُولَة بِالْقُدْی اور ہجرافسوس برشیں کی مُوسی المرائی الله فائد اور ہجرافسوس برشیں سمجھے کرختم بہوت کی مُرسیج المرائی اور ہجرافسوس برشیں سمجھے کرختم بہوت کی مُرسیج المرائیل کے اُنے سے اُوٹسی ہے یا نو ومحوصلی الله علیہ وسلم کے اُسے سے فیتم برت کا اِنگاروہ لوگ کرتے ہیں جو سیج المرائیل کو اُسمان سے آباد تے ہیں اور ہمادے نزدیک تو کوئی دو سرا آیا ہی شیس مزیا نبی مزیرانا بلکر خودمحدرسول المدملی الله علیہ وسلم ہی کی جا در دو سرے کومینا فی گئی ہے اور وہ خود ہی اُسے این ۔

( المحم مبلده ميسم مورخ . ٣ رفومرا ١٩٠ وصفح ٢٠)

يجوالله تعالى ف آب كوفروا إلكا آغطيناك الكوفوي أس وقت كى بات مدايك كافرف كماكرات كى

فرده مجى سنين اورسى معض إس است كه بين كه ما قدد كواه الله مَتَى قدد به اورسى ابينا أن جس كابهم في ذكر كيا به مع مؤليب فيسق وفجورها وراسى بينا أن كه في اعتداعا اللها بتاسيد كوه ويثابت كريد كه مخدت مل التعليد كم وه بينا أن محدت من التعليد كم المعدوم بروشي متى المعد دواره بدا كرست في الما المعلى الما المعلى من المعدوم بروشي فرق وه ما أوه بحد الكريد مؤا الوقع من المورد من كما فرق وه ما أوه بحد الكريد مؤا الوقع من المورد من المعدوم بمن في فرق وه ما أو والمحل من المورد والمعلى من المورد والمعلى المورد والمعلى المورد من المعلى المورد والمعلى المورد والمورد والمعلى المورد والمورد وا

اهاد نہیں ہے معلوم نہیں اُس نے اُبتر کا اختابولا تما ہوا مُدرِّعا لیا نے فوایا اِتَ شَائِشَكَ هُوَ اَلَّا بِسَتُو َ ثَمَا ہُوا مِنْ ہِی ہے اولادر ہے گا۔

رُومانی طور پرج اوگ آئیں محد وہ آپ ہی کیا والا دیجھ جائیں محدا وروہ آپ کے علوم و برکات محدوارف موں گھا وردہ آپ کے علوم و برکات محدوارث موں محدا وردہ آپ کے معلوم و برکات محدوارث الله موں کہنا وراس معدم میں ایک میں گئے ہیں گئے ہیں ایک میں اور ایک آسٹون الله میں ایک میں اور ایک آسٹون کے اور ایک آسٹون کے اور ایک آسٹون کا دومانی اوالاد ہوتا میں میں ہوتا ہے کہ آپ کوروجانی والد کریں ہی ہے ہیں آگر ہم یہ استحق و در کھیں سے کہ کرشت کے ساتھ آپ کی دومانی اوالاد ہوئی ہے تواس میں ہوتا ہے تواس میں ہوتا ہے کہ کرشت کے ساتھ آپ کی دومانی اوالاد ہوئی ہے۔ ایک میں ہے کہ ایک میں ہے کہ ایک میں ہے کہ اور ایک ہوتا ہے۔ ایک میں ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کا دومانی اوالاد ہوئی ہے وہ وہ موٹری ہے۔

بِعَيْنَا يا در مُحوكُ كُولُ شَخِص سَجَّا مسلمان سَين بهوسكا اورا مخطرت مسلى الله عليه ولم كامتِّن سَين بن سكنَ جب بك المخطرت مسل المثروليد وسلم كوفاتم النبيتين يقين ركرس جب وك ان محدثات ستصافك شين بهوا اور اسبخ قول اور فسل سع آپ كوفاتم النبيتين شين النار كيونسين معدى في كيا الجماكما به سع

بزبد وورع كوش ومدق ومنا و وسكن ميغزات بمصطف

ہمارا مرماجس کے لئے نعدا تعالی نے ہمارے ول میں جوش ڈالاہے ہیں ہے کومرت مرت رسول اللہ ملی اللہ وکلم کی نبقت قائم کی جلستے جو اہدا لا ہا دے لئے خط (تعالیٰ) نے قائم کی ہے اورتمام مجوٹی نبر توں کو ہاش ہار راجائے جو ان لوگوں نے اپنی بیٹنوں کے ذریعہ قائم کی ہیں۔ ان ساری گذیوں کو دیکے اوا ورعمی طور پرشا بدہ کر وکد کیا رسول اللہ میل اللہ علیہ وطم کی تم نبوت پرہم ایمان لائے ہیں یاوہ۔

صل الله عليه ولم كن في نبرت برايمان لاكرآب ك طرز عل اوفظش قدم كوابنا الام بناكر علية قويم ميرسدا سفهى كى كيا مزودت بوق - تمارى إن بعون اورشى نبوتوں في بى العالى كى فررت كو توكيد وى كريسول الدصل الدهليدوسلم كى چادر ميں ايك خص كومبوث كرسيجوان مجبوق نبوتول كميت كوتوثر كر فيست والدوكر سربس إسى كام كے لئے فعدا في الله على مورض اراكست ١٠ ١٩ وملم ١٠٥)

ظالم النبيتين كم معضرين كرات كالمرك بغيرك كالبوت تصديق طبين بوسكت وب مراك جال ب توده كاغذ سند بوجانات اور صدق بي ما بالأب و العارات المضرت على الدوليد والم كالمراور تصديق جن نبوت پردنهوه مجع عبين ب

یہ کہتے ہیں کرخوا کے میرانام نبی رکھایہ باصل کمی بات سے ہم رسول الدُصل الله علم کومیٹر اُوادات استے ہیں۔ ایک پراغ اگر ایسا ہوجس سے کوئی دو مرا روش نرمووہ قابل توفیف نہیں ہے مگر رسول اللّه صلی اللّه طید و کم کوہم ایسا نور استے ہیں کہ آئیٹ سے دو مرسے روشنی یاستے ہیں۔

مهم خود کود نهیں ہی گئے خوا تعالی نے اپنے و عدوں سے موافق جو بنایا وہ بن مجے یہ اس کا فعل اور خوا ہے ۔ یکف ک کا یکھا کر خدانے جو و عدے بہیوں سے کئے ستے ان کا ظہور ہو اہے ۔ براہیں ( احمد یہ) ہیں یہ الہام اس وقت سے ورج ہے رد کا ان آخر القفیدی مقد تی اللہ و ترح کے اندا کا مدا اللہ عنوالا وغیرہ اِس ہم کے جیدی اللہ میں جی ہیں جی سے صاف مللوم ہو اسے کہ اللہ تعالی نے ایسا ہی اوا دہ فرایا ہو انظار اس میں ہمارا کج تعرف نہیں کیا جس وقت اللہ تنافی نے بہیوں سے یہ و عدے فرائے ( اینے ) ہم جا عرفے جس طرح خدا تعالی مرسل جمیع اسے اس طرح است بہاں اپنے وحدہ کو بُوراکیا۔

(الحم جلد الاسی مورضہ اراکور ۲۰۱۰) و معفر ۱۱۱)

ختم نموت می ایک عجبیب ملی سلسلہ ہے ، الله تعالیٰ ختم نبوت کومبی قائم رکھتا ہے اور اس کے استفادہ سے ایک سلسلہ ماری کر تا ہے۔ یہ تو ایک ملی بات ہے ، گر کھا یہ کر اس سلسلہ کو اُٹ پلٹ کر دو سے نبی کو لایا جا وسے ما لائلم فواتعالیٰ کی حکمت اورارا دو بنیں چاہٹا کہ کوئی دوسرنی آوے قبلے نظامی کے کروہ ٹربیت رکھتا ہو یا زرکھتا ہو خواہ شربیت نہ بجی رکھتا ہو آپ کے استفادہ سے انگ بجی رکھتا ہو آپ کے استفادہ سے انگ بھی رکھتا ہو تھا۔ انگ بحرکر نہیں آ سکتا۔ بوکر نہیں آ سکتا۔

جسماني الديرس بقدر ترقيات كى كى بولى بي كما دوميل زانون يرضي ؟ اس طرع رومانى ترقيات كايطسله به كم وويرون يرم الله يرفيوا من الله على ولم يرخم ، وأر فاتم النّيتين كريري من ابن

(اليدرملدا عيم مورض الرنوم برا . 1 إصفر . ١٠)

(البديطية بالم مورقه عار فرودي ١٩٠١ وصفر ١٩٠١)

ختم بوت كى يى يى بى بى كى بوت كى سارى خوبيال اور كمالات بحد برختم بوك اور آئد و ك له كمالات بوت كاب بندم و كما اور كالدن بوت كاب بندم و كما اوركوال نبى متعلى الوريرت آت كا-

نبی عربی اور جرانی دونوں زبانوں میں مشرک افظ ہے جس کے مصفے ہیں فدا سے خریانے والااور جگوئی کرنے الا جوادگ براہ راست فعا سے مکالد کرتے اور اس سے جربی ہاتے ہتے وہ نبی کسلاتے تے اور یہ گویا اصطلاع ہوگئی تی۔ مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گڑندہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے ) ور مُرزگا دی ہے کہ کوئی نبی آئے عزت میل اللہ علیہ وہ کی موسک بغیر نبیں ہوسکنا جب کہ سائٹ کی اُتحت میں داخل نر ہواور آپ کفیش سے تفیقی نر ہووہ خدا تعالی سے مکالد کا مرف نبیں یا سکنا جب تک آئے خرت میل اللہ علیہ وہ کم کی اُتحت میں داخل برا و اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ بردن ایس اُتحت میں داخل ہوئے اور آئے خرت ملی اللہ علیہ وہ کم سے فیمن بانے کے بغیر کوئی مشرون مکالالی

یں ایک آیت زر دست دسل ہے اس امر رج ہم کہتے ہیں کر معزتِ عدلی دوبادہ نہیں آئیں محد بلکرآنے والا اس اتب میں سے برد کا کیونکہ وہ نبی بول کے اور انحسزت ملی الدولید وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا نیشان ماصل كرسكما بى نبين جب يك وه الخطرت من الله على وللم من استفاده نكر عديهما ون الفلول بي يدب كرات كي أمّت بي والل دجود اب فاتم النبية بين والى آبت تومرت دوكتي ب جروه كن طرح وسكة اين ياك كونبوت معصرول كرو اور اللى يربتك ادر بين وقى دواركموا وريا يكربهم انتا يرست كاكر تف والاس أمّت من سيركا.

ا بن لدمها عشقل بودولها أسى محلب ما تهييس كيديشقل بوت ريى يسب واس الله

فارتفاز ولي معوع است و معزه أل ني متبوع است

وَلَكُنْ وَسُولَ اهْلُو وَخَاتُمَ النَّبِيةِ فَ كَمَسَعَ بِي النَّهُ فَرُوكِت بِين بِي المام كا وروازه آب كى بعربيت المراب المراب المواري الم

والمحجلاة فكا مؤرضة ارايرل ١٠ - ١٩ وصفرة )

بينيكونيال مخ تنبي الحراب كالمح مندل

برزت جواه فرتعال ف أب قراك فرات من الخعرت ملى الله عليه والم ك بعد وام ك به اس ك يدمع نهي مي كراب إس أتمت كوكو في فيروبكت سط في بي نيس اور زاس كوشونيه مكالمات او دخاطبات بوكا بلكراس سعدا ويسبع كم المعطوط ملحا فدوليه وطوى تركيهوا سف أب كوئى نبوت نيس مل سكنى باس أتمت ك وكون يرم نبى كالفظ شيس إداد حيا اس کی وجرمرف یقی کوحفرت مولی کے بعد تو بروت متم نہیں ہو اُئ متی بلکر ایمی استعفرت ملی المرمليد و لم جينے عاليجناب والعوم صاحب شربعت کمال آنے واست من اس وج سے ان کے واسطے برانظ جاری دکھا گیا عوا تحفرت مل الدعليروكم کے بعد چۇ كىرىبرۇكىيىتىسىم كى بۇھە دېرا ئىلىدىيە ئىلىدىلىم كى اجازت سىكىدىدى دېچى تىلى ياس داستىلە مىزودى تىلاك اس كى خىلىت كى دېر عصه وَقَاهُ وَلَهُ مِنْ لَهُ مَا كَانَ الْمَصَدَّدُ أَبِكَا إَحَدٍ مِنْ لِبَعَالِكُمْ وَلِيَنْ زَّسُوْلَ اللهِ وَخَاصَّمَ اللَّهِ بِينَ إِس آيت مِن اللَّه تعال في منافي طورد عدائ كاولاد كافي يكاك سيداورساته بى روحا في طورس الرات مي كيا ب كرروحا في طورست كب إب المالين اوردومانى برت اوفين كارسدك بسك بعدمارى وسه كا اوروداك مي سعير وراكان الكسطوري وابتنظام ليسك كرج ريرات كمرجوكى ورزا كرنبوت كادروازه بالكل بند محاما وسع ونعوذ بالمد إس مصلوالمعطاية فيل الزم ألب اوراس من الوخوست بهذا درني في حكيد شان بهوتى بد مروا الدرال في يعن أخت كوريج كمَّا كُنْ تُمَّا خَيْدُ كَامَّتُو يَجْدِثْ تَعَافُووْ إِمَّدِ الْرَيْسَةُ حَتَى عِلْوِي كُرْ أَنْدُه عَلَى واستط بُوَّت كا ودوال وبرطرى معد بهرجة وبرخير الاقتة كريائ شرالامم بول يراحت جب اس كوافرتها فاستعمالا اور مناطبات كابناون مي بعيب دبوًا أوية وكالأنعام بل هم آمنال بمول اوربهام بيرت اس كمنا جاسية زر كر خوالاً عمد ا وزير ورة فاتركي ووا مجي لغو برماتي سهد إس مي مواكمه است كر إعدد ما الميتراط المستستنقية وَلِمَوْاظَ الَّذِينَ } مُسَمَّعَ عَلِيكِم مَ وسمِمنا مِلْهِ يُكُوان بِهلوں كے لِلاؤ زروست انتكنى دُواسكما أيسه إ اور اوران کی اس فی لاکت اور انظامت کے وارث ہونے کو ایش کائے ہے؟ ہرگزشیں۔ اور اگریں عصف ایس آو القارة بهى كما في جس مصابسالم كاعلوابت بووسد إس طرح تواننا برست كاكنو والدا تحفرت اصلى الدوليد والم الكا توت قدى يوجى دفتى اوراك معزت موسى مصرت يركوس بوث تتعدد ان كم بعدة وان كائت یں سے سینکاوں نبی اسے کراپ کی اتحت سے خدا تعالیٰ کونفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالم جی دكيا كيونكرم باكرما فذمجت بوقى بدكواس مصكلام أوكيابى جاماب

سنين بلكرة تخطرت ملى المعطيد وسلم كانبوت كالبلسله جاري مص يحراب بين سع بهوكرا وراث كأمرس

اورفیشان کاسِلسله جاری ہے۔ ہزاروں اِس اُتمت میا المات اور مخاطبات کے شرف سے شرف ہوئے اور
انبیاء کے خصائص اُن میں مجود ہوئے رہے سینکڑوں بشہ بڑے بڑرگ گذرہ ہیں جنہوں نے ایسے دوئے کے
چنا نج معنوت جدانقا درجیا نی رحمۃ اللہ طلیہ ہی کا ایک کتاب فتوع اللیب کو ہی دیکہ نو ورز اللہ تعالی ج فرا تا ہے کہ من فلکو نی اللہ بنا نے معنو و ہی گان فِی اللہ بنا یا تعالی جو فرا تا ہے کہ من اللہ بنا یا تعالی جو ہو ہی اللہ بنایا اور خود ہی انگی کے اللہ بنایا اور خود ہی اسلے نجر اور تو بنے ہے کہ توت میں ہی آئی ہوگی۔ اس اُمت بیجاری کے کیا اختیاء اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو کے کہ اگر قواس ممان سے گرجا و سے گا تو تھے تیدکر دیا جا دے کا محر بم خود ہی اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو کے کہ اگر قواس ممان سے گرجا و سے گا تو تھے تیدکر دیا جا دے کا محر بم خود ہی اسے دھمکا دے و سے دھی ا

گویا برت کابسلد بندکر کے فرا یا کتھے مکا لمات اور فاطبات سے ہے برہ کیا گیا اور تُو ہائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسط بنائی گئی اور دومری طرف کتا ہے کو مَنْ گاتَ فِیْ هٰذِ ﴾ آ هٰی فَصُوَ فِي الْاٰخِدَةِ آ غَلی - اب بنا ڈکر اِس تناقف کا کیا جواب ہے ﴾ ایک طرف تو کھا غیراُ مَت اور دومری جگر کر دیا کر تُو اعلی ہے ؟ فوت بیر ہی اعلیٰ ہوگ فعوذ باللہ ۔ کیسے فلط عید سے بنائے مجے ہیں۔

اوراگر کوئی باہرے دس کی اصلاع کے واسط آگیا تو بھی شکل۔ اس اُمت کے بنی کی ہتک شان اور قوم کی جمی الکی ہوئی کر اس میں گویا کوئی جمی اس قابل منیں کر اصلاح کرنے کے قابل ہوسکے اور کسی کو یہ طرف مکا لمرصلاتیں کی جاسکتا اور اسی پربس نمیں جگر آنمیزے میل اللہ علیہ وسلم ہر احتراض آ ناہے کرا سے بڑے برکر ای کی اُمت ایس کرور اور کمی گذری ہے۔ ایسامنیں بلکہ بات یوں ہے کر امنعزت اصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجی آپ کی اُمت میں بہترت ہے اور نہیں بیں مگر فنٹونی کا بوج فلت بنوت استعمال نمیں کیا جا آگیں برکات اور فیوش مرجود ہیں۔

(المحملد، مل مورضه دار الريل ١٠٠ وصفحه)

اگرخورسے دیکھا جاوسے قربمادسے بی کریم کو آپ کے بودکسی دوسرے کے بی دہ کہ اللے نے سے شوکت ہے اور حضرت موئی کی ایک بی سے اور حضرت موئی کی ایک بی سے اور الل کے مخترت موئی کی ایک بی سے اور الل کے بعد ہزار وں اور بی آئے توان کی بیوت کی خصوصیت اور شمت کو کی شین تا بت ہوتی برفکس اس کے آنمنست مسلی احد ملی دی مرسے کو احد ملی دوسرے کو احد ملی دوسرے کو اس مام سے کسی طرح بھی مشرکی در کیا گیا ۔

المرمية محضرت ملى الله عليدو علم كى أتست مي مى بنزارول بزرك نبوت كے نُورسے منورسے اور بزارول كو

که بنی امرائیل ۱ ۲۲

اوا دِنُوت کا مِصَدِعطا ہوتا رہا ہے اور اُب ہی ہوتا ہے مگر چرکہ مخضرت صلی افد علیہ وکم کا نام خاتم الا نہیا ور کھا گیا تما اس کے خدا تعالیٰ نے دچاہا کہ دوسرے کو بھی یہ نام دے کر آپ کی کسرِشان کی جاوے۔ آنخفرت مسلی افد علیہ وسلم کی اُتحت میں سے ہزام یا انسانوں کو نُہوت کا ورجہ طلا اور نہوت کے آنا دا ور برکات اس کے اندر موجزاں ہے تو کونی کا نام مرف شابی نہوت آنخفرت مسلی افد علیہ وسلم اور ستہ باب بتوت کی خاطر اُن کو اس فام سے خلا ہزا طقب لاکیا مگر دومری طوع پونکر آنخفرت مسلی افد علیہ وسلم کے فیومن اور کہ دحاتی ہوات کا دروازہ بزدمی لاکیا گی تما اور بہوت کے افواد جاری میں تقدیمیا کروکیان دَسُول الله وَ خَالَتُم النّبِ بِنَ سے نمانا ہوا۔ یہ بی مزودی تعالی استخلام کا

· اور إس طرح سعه دونوامور كالحاظ نهايت حكست اودكمال بطافت سعه دكم ليا حيا-ادحريركم انخفزت ملى المدعليدولم كى كسرشان مى دم ماورا دحريهوى ملسل سعما فست بى بورى موجاوس تيروشو برس مك نبوت ك نفظ كا اطلاق توآب كى نبوت كى عمست كم إس سعد كيا اوراس ك بعداب منت دواز ك گذره سعدوگوں سر بونکہ اختفاد اس امر پہنتہ ہو محق سف کر آنحسزت میں اخدملیہ وکم ہی خاتم الاجیا داہر، اورآب الركسى ووسر علانام نبى دكها جاوب تواس سے أخسرت كاشان مي كوئى فرق مى نبيل أمّا إس واسط أب نبوت كالغفامين كم سفتا المراجى إلى ديا- يرتميك اسى طرح سيسبيسية بسف تبيك فرايا تعاكر قرول كي ديادت و كياكروا ورميرفرا دياكرا يحااب كرلياكرو يبله منع كرنا بحي حكمت ركمتا تغاكر وكون ك نبيالات امجي الره بتازيتي سے بھٹے تق اوہ بھراسی مادت کی طرف مود نذکریں۔ بھرجب دیجما کراب اس کے ایمان کمال کو بہنے گئے ہیں اورکسی قِسم كميشرك و برعت كوان كے ايمان ميں را ونهيں تواجازت وسے دى . باكل اسى طرح ير امر سے رسيلے تيرونو برس اُس عظمت کے واسط نبوت کا لفظ نزاولا اگرچمنتی رجمہ بیں صفیتِ نبوّت اور الوا رِنبوّت موجود عقے اور حق مقاكدان لوگوں كونى كما جا وسے مكر فاقم الانمياء كى نبوت كى حظمت كے ياس كى ومرسے وہ نام مد ديا كياد يكراب و وخوت رز را تو آخری زمار میں سے موجود کے واسط لبی املر کا لفظ فرایا۔ آپ کے مانشینوں اور آپ کی اُمنت ك خا دمول برصاف صاحد نبى الله بوسل ك واسط دوامورة فظر مصف فرورى عقد اقل عظمت المعمن المعمن مسالة عليه وكم اور دوم عنكت اسلام سو آنحفرت ملى الشرعليه وسلم كالخلت سك باس كى وجرست الداوكول برتيره سو برس كك بنى كالفظ د بولا في اكراك كي فيتم نبوت كى بتك د موكونك الراك كار كار كار الماك الماك كارت كفليون اوصلماء نوگوں برنبی کالفظ بولا جائے مکتا جیسے مصرت مولئ کے بعدو کوں پر بولا جاتا رہا تو اس میں آپ کی عمر نبوت كى بىتكى تنى اوركوئى عظمت نرىتى يسوفدا تعالى في ايساكياكوا بنى حكمت اورلطف سسة أي ك بعدتيره سورين تك

إس افظ کو آپ کی آمنت پرسے آف دیا آ آپ کی نبوت کی خلت کاحق ادا ہوجا وے اور بجر ج کم اسلام کی خلت چاہتی تھی کہ اس بھر ہے بعض ادا ہو ہے افراد ہوں جن پر آئم تعزیت میں اللہ وسے اور اللہ وسے اور اللہ علیہ واللہ وسے اور اللہ وسے اور اللہ وسے اور اللہ وسے اللہ واللہ والل

خاتم البَّبِين كا يَت بتلام بي ب كرم ما في نسل كا إنقطاع ب ذكر و و ما في نسل كا إس كم من ورايد سه و و المحترت المن الله و المراب المن المعلمة خوا تعالى المُوت إلى المربح كرم المن الله و المربح كرم الما الله و المربح كرم المواد المربح المربح كرم المواد المربح المربع المربح المرب

اس امّت میں سابقہ مجد دین اور امورین کا نبی نہادا جانا اکفرت کی شان اوظمت کو ابت کرتا ہے جن کا فرائخفرت میں اللہ علیہ اللہ اللہ فرائخفرت میں اللہ علیہ اللہ اللہ فرائخفرت میں اللہ فرائخفرت میں اللہ فرائے اللہ اللہ فرائے کے بعد بی کو کرجب مولئ کے کر خطاب ان کا تعاوی اوروں کو کرت سے طا مولئ سکے بار ہار آئے ہوا سے بین فاتم البت میں کہ کو خطاب ان کا تعاوی اوروں کو کرت سے طا مولئ سکے بارے بین فاتم البت میں کا لفظ است میں کہ کی کر شان اور خطاب ان کا تعاوی میں مولوں کو کرت سے طا مولئ سکے بارے بین ایک میت سے ایسے بدا کے جن کوشون ممالہ آو و یا مگر اسمخترت کی شان اور خطمت کے کھا طاسے انظانی کا ان کے حق میں درکھا لیکن اگر اس امّت میں کوئی جی بی نہل اور اور کا میں اور خطمت کے کھا طاسے انظانی کو ایک خطاب اسموری کا ایک کے ایک میں موسوی کا بہا کو میں کہ وہ بیا و تر ایک میں میں میں کہ کوئی میں انا تعالی و کھر اور بار دو مری مشاہمت اسے اس طرح اسمالہ تر نظر متنی کو میں موسوی بیاسلہ میں تھی است اور کی ایک کوئی اور کو موسوی بیاسلہ میں تھی است کوئی اور کو میں موروں کو ایک کوئی اور کو موسوی بیاسلہ میں تعلی میں کوئی موسوی بیاسلہ میں تعلی میں انا تعالی موروں کو ایک کوئی اور کو موسوی بیاسلہ میں نہیں تھے۔

ایک کوئی کوئی کو موسوی بیاسلہ میں نہیں تھی کہ کوئی موسوی فرائی فاتم نہوت نہیں تھے۔

بیاں تر نظر تھی وہ موسوی بیاسلہ میں نہیں تھی کوئی موسوی نہیں تھے۔

بیاں تر نظر تھی وہ موسوی بیاسلہ میں نہیں تھی کوئی موسوی خوات نہیں تھے۔

بیاں تر نظر تھی وہ موسوی بیاسلہ میں نہیں تھی کہ کوئی موسوی نہیں تھے۔

(البدرجلدا مكلمودفره ارابريل ۱۹۰ وصفر۱۰۱)

بنوت کے منے مکالم کے ہیں جوغیب کی خرد یوسے وہ نبی ہے۔ اگر آئندہ نبوّت کو باطل قرار دوئے تو پھر یہ اُمّت خیر آمّت در رہے گی بلکہ کا لا نعام ہو گی ۔ (البدر مبلد ۲ سکا مورض ار اپریل ۱۹۰۳ مسفو ۹۹) خداجس سے پیار کرتا ہے تو اس سے بلام کا لمر نئیس رہتا۔ آٹھنرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع سے جب إنسان كوفدا پاركرف لكتاب تواس س كام مى كرتاب فيب كى جري اس برظام كرتا ب- اسى كاتام نبوت بيد. (البدرمبلد المضام مرتا من المورد ميم من ١٠ ١٩ ومنفر ١١١٠)

نبوت کا نفظ ہمارے البابات میں دو شرطیں رکھتا ہے اوّل پر کراس کے ساتھ سرّلیت نمیں ہے اوردوسرے یہ کربواسطر آنم عزت ملی اللہ علیہ وسلم - (المکم مبلد > سالا مورخ > ۱ را پریل ۱۹۰۳ ومفر ۱۲)

ہم اگرنبی کا نفظ اپنے متعلق استعمال کرتے ہیں توہم ہمیشہ و مفوم لیتے ہیں جو کر نم برت کا نمل منیں ہے۔ اور جب اس کی فنی کرتے ہیں تووہ مصنے مراد ہوتے ہیں جو ختم نبوت کے نمل ہیں۔

(البدرمبلدة عطامورخ يجمعي ١٩٠١ وصفحه ١١١)

معرنتِ تام انبیا و ل کوسوائے وی مح حاصل نہیں ہرسکتی یجی فوض کے لئے انسان اِسلام قبول کرتا ہے اس کامغزیبی ہے کہ اس کامغزیبی ہے کہ اس کامغزیبی ہے کہ اس کا مغزیبی ہے کہ اس کا مغزیبی ہے کہ اس کا مغزیبی ہے دوری اللہ میں اللہ میں تقطعے ہوئے۔ (البدرجلد ہوس مورند السمبر ۱۹۰ وصفحہ ۲۵۸)

خوب یا در کھوکر اسمنے اسکام ندائیں ملے میں کلب اور میں اسٹر ملیہ وسلم کے بعد کوئی نٹی نٹر اعیت اور نئی کتاب در آئے گی ۔ خوا اما فامیری کتاب اور میں احکام دجیں ہے۔ جوا اما فامیری کتاب اور میں اور نئی کتاب اور میں احکام دجیں ہے۔ جوا اما فامیری کتاب اور میں بارگزیمنشا میں ہرگزیمنشا میں ہرگزیمنشا میں ہرگزیمنشا میں ہرگزیمنشا میں ہوگر یہ منسوں سے کہ مکا لمات الله کا فرون یہ ہو الله میں ہو کہ اسمور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکا لمات الله کا فرون الله کا فرون الله کتاب اور وہ مامور نبی کا خطاب با آب بات میں جی کو دیتا ہے اور وہ مامور نبی کا خطاب با آب بیر میں جی کوئی میں جی کوئی سے ملا میں کا خطاب با آب میں کہ کی اور کا فران اتباع سے ملا ہے اور وہ امور نبی اس کے فل میں جو کہے ایسے ملا ہے اور وہ مامور نبیراس کے فل میں میں ہیں۔ دیتا ہے اور فیراس کے فل میں میں میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں میں۔ دیتا ہی میں میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں۔ دیتا ہی میں دیتا ہی میں دیتا ہی میں دیتا ہی دیتا ہی میں دیتا ہی میں دیتا ہی دیتا ہی میں دیتا ہی دیت

ا تخعفرت مىلى الله عليه وسلم جوسب البياء عليهم السّلام سى افضل اوربهتر مضى بهان كك كدا ب يرسِلسالهُ نبوّت الله تعالى ففحم كرويا بين تمام كما لاتِ نبوّت أي بطبعي طور برخم بهو محط .

( المحكم جلد ، يهم مورخد م ارتبرم ، و وصفحد ه )

کھتے ہیں کریر دروازہ مکالمات و مخاطبات کا اِس وجرٹ بندہو گیا کہ قرائ سرکی میں افتر تعالیٰ فیہ فرائل میں افتر تعالیٰ فیہ فرایات کا اِس وجرٹ بندہو گیا کہ قرائل شرکی میں افتر تعالیٰ الله علیہ فرایا ہے ما گان محتدد آبا آحد میں تیجا لیکٹم وَلِیک وَسُول الله وَخَالَتُمَ اللّٰہِ بِیْنَ اِنْحَال اللّٰهِ اِللّٰمَ اللّٰمِ اِللّٰهِ اِللّٰمَ اللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمَ اللّٰمِ اِللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ ال

انخفرت صلی الله ملید و تم امعا ذالله ، خاتم البّبیّن تو گیا نبی می ثابت نه مول کے کیونکه نبی کی آمدا ورلبشت تواکس غوض کے لئے ہوتی ہے تاکہ الله تعالی پرایک بیّبین اور بعیرت پُیدا ہوا ورایسا ایمان ہو جولذ پذیرہ و۔ الله تعالیے تعرفات اور اس کی قدرتوں اور صفات کی تجتی کو انسان مشاہدہ کرسے اور اس کا ذریعہ سبی اس سے مکا لمات و مخاطبات اور خوارق عادات ہیں نکین جب یہ دروازہ ہی بندہوگیا تو بھراس بیشت سے فائدہ کیا ہوًا ؟

ئیں بڑے افسوس سے کتا ہوں کہ ان لوگوں نے انخفزت صنی الله علیہ وسلم کی ہرگز قدر شیس کی اور آپ کی شان عالی کو بالکل نہیں مجما ورند اس قیم کے بہرودہ خیالات یدنز آکھتے۔ اِس آیت کے اگر یہ صفح جو یہ شیس کہتے ہیں تسلیم کر مے جاوی تو چرگویا آپ کو نعوذ باللہ اُبتر مان ہو گا کیونکوجہانی اولا دکی نفی توقر آن نٹریف کرتا ہے اوردومانی کی یافی کہتے ہیں توجر باتی کیا رہا ؟

اصل بات یہ ہے کو اِس آیت سے اللہ تعالی آن خضرت میں اللہ والدولم کا عظیم الشان کال اور آپ کی توسیت قدر سید کا زبر دست اثر بہاں کرتا ہے کہ آپ کی رُوحانی اولا وا ور دُوحانی تاثیرات کا سِلسلم بی ختم نہیں ہوگا آئدہ اگرکوئی فیصن اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اِس وقت اور حالت میں بل سکتی ہے جب وہ آنخسرت میں الشرملی وکل کا لی اتباع میں کھویا جا وسے اور فرنا فی ارتبول کا درج حاصل کرنے بدُول اس کے نہیں۔ اور اگر اس کے سواکو لُ شخص اومائے نبرت کرے تو وہ کذاب ہوگا ۔ اِس کے نبرت شعف کا دروازہ بند ہوگیا اور کوئی ایسا نبی جو کیز آنخش میں اسکتا میں ما حیب شریعت ہونیں اسکتا میں اندا میں اس میں اس میں اسکتا ہوئے کے اس میں اسکتا ہوئے کے ستھل نبی ما حیب شریعت ہونیں اسکتا ہاں فنا فی ارتبول اور آپ کے کہ تم تی اور کا می تبین کے لئے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا اِس سے براہین میں یہ المام درج ہے :

مُن بَرُكَةٍ مِن مُحَدَد مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَبَادَكَ مَنْ عَلَمَ وَتَعَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَبَادَكَ مَنْ عَلَمَ وَتَعَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَبَادَكَ مَنْ عَلَمَ وَتَعَلَّمَ كَالْمُغِيل سِهاور يعن يرمُن طبات اود كالمنات كالمغيل سهاور اسى ك يدا بي مصطور مي آوجه بي جي قدرتا فيرات اود بركات وانوار بي وه آب بى سك بي - اسى ك يدا بي من المربكات وانوار بي وه آب بى سك بي - المرت المربكات وانوار بي وه آب بى سك بي - المرت المربكات وانوار بي وه آب بى سك بي -

یابیمستر بات ہے ککسی چرکا فاتر اس کی مقت فال کے اِخت تام پر ہوتا ہے۔ جیسے کاب کے بجب کل مطالب بال مجانب کے بعب کل مطالب بیان ہوجاتے ہیں تواس کا فاتر ہوجا آہے اسی طرح پر درسالت اور نبقت کی مقت بیل تواسل اللہ ملے اور کی مقت ہیں کھونکہ یہ ایک سلسل ہے جو چالا کیا ہے اور کا مل انسان پر اکر اس کا فاتر ہوگیا۔

( مُركيث مل يحدث اقدس كى ايك تقريرا ويستل وحدة الوج ويرايك خط (مرتبه عفالى) معامدا)

إس (خاتم اللبہتیں) كے بر مسلے ہیں كہ تخفرت صلى الله هليد وسلم كے بعد كوئى ہی صاحب بشراعت منيں كا وسدگا اور يك كوئى اليسائيں آپ كے بعد منيں كا سكتا ہو رسول اكوم صلى الله هليد وسلم كى تور پہتے ساتھ در دكھتا ہو ..... وہي المتعقولين عفرت ابن عول كہ ہتے ہیں كُنبرت كا بند ہو وہا الا اور اسلام كا مُرجانا ايک ہی بات ہے۔ ديكوم حرث موشی كے ذماد ہيں تو عورت من كيا ہے جس من كما جاتا عورت كوئى السام ہوتا تھا چنا نجہ نو وموئى كى مال سے مي فعدا تعالی نے كلام كيا ہے۔ وہ دين ہى كيا ہے جس من كما جاتا ہے كر اس كے بركات اور فيوش آسے منيں جگوئي ہو سے ہيں۔ اگر اب مي فعدا اس كے بركات اور فيوش آسے منيں جگوئي ہو سے ہيں۔ اگر اب مي فعدا اس كے بركات اور فيوش آسے منيں جگوئي ہو مي ہيں۔ اگر اب مي فعدا اس كے بركات اور فيوش آسے من طرح مني تو اور ہے كر جب بہلے ذما زميں شيف اور وسطے كی موجود منى تو آب كيون منو و مہوك ۔ اگر ايسا ہی ہے تو كيا اغداش من وقت فعدا تعالی كی صفت منون الله مي موجود منتى تو آب كيون منو و مہوك ۔ اگر ايسا ہی ہے تو كيا اغداش مورف ، ارمئى ، 10 وصفوم )

میرا دعوی مرف بیب کرموجوده مفاسد باعث فدا تعالی نے مجیم بیم است ورئیں اس امر کا افغاد نیں کر کا الم ارئی المرکا افغاد نیں کر کا الم میں است کا موجودہ مفاسد کے است اور فدا تعالی ہے سے ہم کلام ہوتا ہے اور کرشت سے ہوتا ہے۔ اس کا نام بروت ہے مرک الم میں بروت ہے میں است میں بروت ہے میں است میں بروت ہے میں است اللہ ہو کرکوئی جوئی نیں کی باکر ملتی برفا ہر کرے گا اس کوع بی میں بری کمیں گئے کی میں بروت کما جاتا ہے۔ دیکھو صفرت عالی رمنی اللہ تعالی میں بروت کما جاتا ہے۔ دیکھو صفرت عالی رمنی اللہ تعالی میں بروت کما جاتا ہے۔ دیکھو صفرت عالی رمنی اللہ تعالی میں بروت کما جاتا ہے۔ دیکھو صفرت عالی رمنی اللہ تعالی میں بروت کما جاتا ہے۔ دیکھو صفرت عالی رمنی اللہ تعالی میں بروت کما جاتا ہے۔ دیکھو صفرت عالی دیا اللہ میں بروت کہ اسلام میں موقوت ہوم کی ہے تو ایک اسلام میں میں ہے۔

( الحكم مبلدا ا على مورضه اليجولا في ١٩٠٨ وصفحه ١١)

أَيْ هُوَالَّذِي يُعَمِلِكُ عَلَيْكُمْ وَمَلَّمِكُتُهُ لِأُخْرِعَكُمْ قِنْ الْكُلُّنَتِ إِلَى

التُّوَدِ وَكَانَ بِالْتُوْمِنِينَ رَحِيْمُان

فدا اوراس کے فریشتے مومنوں پر درو دھیجے ہیں تا فدا ان کوظمت سے فور کی طرف نکا ہے۔ (براہی احدید ماعد)

گات بالْسُوْمِنِین تعییماً مین فداک رحمتیت عرف ایما دارول سے فاص ہے جس سے کا فرکولین بالمان اورمکش کوصفر نہیں۔ (براہیں احمریص فر ۲۰۰ ماسٹیہ)

وَهُوَ فَيْضُ مِعْفَةِ الرَّحِيْمِيَّةِ وَلَا مَنْ إِلَى هُذَا لُفَيْضُ الْاَعْنِ النَّفْسِ الَّتِى سَعْى سَعْبَهَا لِكَسِّ الْفَيْوْمِي الْمُتَرَقِّبَةِ وَلِذَ اللَّهَ يَخْتَعَى بِالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَاطَاعُوا رَبَّا كَرِبْهَا كَمَا صُرِّحَ فِى تَوْلِلِهَ تَعَالَى الْفَيْوُمِي الْمُتُومِينِ الْمُتَوْمِينِ الْمُتَالِكَ يَخْتَعَى بِاللَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَاطَاعُوا رَبَّا كَرِبْهَا كَمَا صُرِّحَ فِى تَوْلِلِهِ تَعَالَى الْمُتَوْمِينِ الْمُتُومِينِينَ وَحِيثًا - (اعجاذ المسيدح مغم ١٣٥١)

## ي قَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِاذْدِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرُكُ

انبیا و بنجار سلسلامتفاوته فطرت إنسانی کے وہ افرادِ مالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نورِ باطنی مطاہ ہوا ا ہے کہ کو یا وہ نومِ ہم ہم ہم ہم ہم ہمیں اسی جست سے قرآن شرطیہ ہیں آنمو شرت سلی الله ملیہ وسلم کا نام نورا ور سرایا منیر
رکھا ہے جیسا فرایا ہے قلا بھا ڈکٹم میں الله کو ڈو ڈیکٹ اللہ میں انجو ملا و دا ایسیا اللہ و میں اللہ میں

وَكُذُ اللهَ لَفُظُ الْمَنَارَةِ الَّذِيْ جَاءَفِ الْمَدِيْثِ فَائَهُ يَعْنِى بِهُ مَوْمَنَهُ نُوْدٍ وَقَدْ يُطُلَقُ عَلَى عَلَمَ لِمَ مُوْمَنَهُ نُوْدٍ وَقَدْ يُطُلَقُ عَلَى عَلَمَ لِم يُعْتَذُى بِهِ مُفَذِهِ إِشَارَةً إِلَى آنَ الْمَسِيْحَ الْأَيِّ يُعْرَفُ بِالْوَادِ تَسْبِقُ وَعْوَاهُ وَهِي تَكُوْنُ لَهُ لَكَلِم بِه يَهْتَدُونَ وَنَظِيْرُهُ فِي الْقُرُانِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَوَاعِيّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا

(آئيشكالات اسلام منو ، ١٥٥ م ١٠٥٥)

ترجدا زمرتب ، فیغی رحمیتیت اسی خص پر ازل ہوتا ہے جوفیوش مترقبہ کے مصول کے لئے گوٹیٹ کر کا ہے اِک کئے میں اور جنوں نے ایک اور جنوں نے اور جنوں نے ایٹ دیت کریم کی اطاعت کی جیے ، تلد تعالیٰ کے اِس قول وَ گاتَ بِالْمُوْ مِینَیْنَ دَحِیْمًا مِیں تعریح کا گئی ہے۔ (اعجاز آسے صفر ۱۳۷۱)

ترجر ازمرتب - معیر میں موافظ منارہ آیا ہے اس سے فوری جگرموادہ اور کمبی اس کا اطلاق اس نشان واہ پر ہوتا ہے مس سے را اسمانی حاصل کی جاتی ہے ہیں یہ اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا کی اپنے وقویٰ سے سیلے ظاہر ہونے والے افرار کی وجسے بہجا ہا جائے گا اور وہ اس کے لئے ایسی ملامات کی مانند ہوں گے جس کے وربید لوگ جایت پائیں گے اور اس کی نظیر قرآن مجید میں موجود ہے جسے فرایا و دَاعیاً اِلَی اللّٰهِ بِا ذَینه وَسِدَاجًا مُنافِراً ۔ وه فعا کی طرف مجلف والاسبے اوروہ ایک روش چلغ ہے جوابنی ذات میں روش اوردو رروں کو روشنی پنجانا ہے۔ (تریاق القلوب مفر ۲۰)

وہ خداکی طرف بلا تا مقا اورشرک سے دُورکرتا مقا اوروہ ایک پراغ متنا زمین پر روشنی پمیلانے والا۔ (نزول اسیم مغیر ۱۲)

ایک گا وُں پی سُوگونے اور مرف ایک گھر میں چراخ مِلنا تھا تب جب لوگوں کومعلوم ہوُ آ تو وہ اپنے اپنے چواغ کے کرآئے اور سب نے اس چراغ سے اپنے چراغ روش کئے۔ اسی طرع ایک روشنی سے کثرت ہوسکتی ہے۔ اِسی طرف اللّٰد تعالیٰ اشارہ کہ کے فرا آ ہے وَ ۃ اِحِیاً اِلَی اللّٰہِ بِا اُنہ وَ سِرَاجًا مُّنِہ نِیْرًا۔

( يا دواشتين، براين احدير حسر پخيم مغرسا)

خدا (تعالیٰ) کی طرف سے دُوحائی اصلاع کے لئے مقرد ہوئے واسے ہوگ چراغ کی طرح ہوئے ہیں اِسی واسطے قرآن مثریف میں آپ کا نام دَاجیگا اِلَی اعلٰہِ وَسِوَاجُّا اُسِّنْ ہُواْ اَیا ہے۔ دکھیوکسی اندھیرے مکا ان میں جمال سُوکِچاپس اَ دمی ہوں اگران میں سے ایک کے پاس چراغ روشن ہوتوسب کو اس کی طرف دغبت ہوگی اور پرسراغ نعلمت کو باش باش کرکے اُجالا اور ٹورکر دے گا۔

اِس جگراً ہے کا نام چاخ رکھنے ہیں ایک اور باریک جگمت ہیں ہے کہ ایک چراخ سے ہزاروں لا کھوں چراخ روش ہوسکتے ہیں اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں آنا۔ چاند مورج میں یہ بات نہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ آنم خرت میں اندان اس مرتبہ پر پہنچیں گے اور آپ کا آنم خرت میں اندان اس مرتبہ پر پہنچیں گے اور آپ کا فیصن خاص نہیں بلکہ عام اور جاری ہوگا۔ فوض یہ سکت اللہ ہے کہ فلمت کی اِنتہا کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بسن صفاً فیصن خاص نہیں بلکہ عام اور جاری ہوگا۔ فوض یہ سکت اللہ ہے کہ فلمت کی اِنتہا کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بسن صفاً کی وجہ سے کسی افسان کو اپنی طون سے ملم اور موفت وے کر میجباہے اور اس کے کلام میں تا فیرا ور اس کی توجہ میں جذب رکھے ہیں اور ای پر ہی آئی کی تاثیر آ ہیں مگروہ ان ہی کو جذب کرتے ہیں اور ان پر ہی آئی کی تاثیر آ ہیں جذب رکھے ہیں جو اس میں جو اس کے لاگئی ہوتے ہیں ویکھو آنم خورت میں انداز ملیہ ویل کی اندام سے راج الاقی میں جو اس ہی کو جذب کرتے ہیں اور ای پر ہی آئی کی تاثیر آ ہے گر الجہ ل

ي ولا يُعِلِع اللَّفِيدِينَ وَالْتَنْفِقِينَ وَدَغُ الْمِنْهُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وُكُفِي بِاللَّهِ وَكِيْلِانَ

كَفَّى بِاللَّهِ مَركِيلًا يعنى خداابين كامول كاآب بى وكيل بي كسى دومس كو يوي يويدكر احكام جادى

#### (مُسَنَّ بِحِي مُعْمِرِم ١٠)

نبين كرنا ـ

## يْ. إِنَّ اللهُ وَمَلِيْكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِيُّ يَأَيْفًا الَّذِيْنَ امْنُوا

#### صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّكُوا تَسُلِيْتُان

افتدا ورتمام فرشتے اس کے اس بی پر درود بھیجتے ہیں۔اسے وسے نوگو جوا پماندا رہوتم بھی اس پردرود اورسلام بھیجو۔

پس ہم ہے ایک ایسے نبی کا دامن بچڑا ہے جو خلانما ہے کسی نے پرشعر مبت ہی اچھاکھا ہے سے محسم مدیو نی با دشا و ہر دو سرا۔ کرسے ہے وقع قدی سی درگی بانی اُسے خدا تونسیں کہ تکمیں بیکت اُٹھول ۔ کہ اُس کی مرتبہ اُن میں ہے خدا دانی اُنسے خدا تونسیں کہ تکمیں بیکت اُٹھول ۔ کہ اُس کی مرتبہ اُن میں ہے خدا دانی بها مدیست و وفاد کید الله و وفاد کید الله و الله و

الله تعالیٰ کاب اِنتها سی کوبی کوبی معموم ملی الله واید وسلم آیا اور کت پرستوں سے اس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کریے ورج مرت اور مرت رسول اللہ مسلی اللہ وسلم کو اگن احسانوں کے معاوضہ میں طاکر اِنَّ اللّٰهَ وَمَلْمِ کَتُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّٰهِ اِلّٰمِ اِللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمِرْمُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ

رسول الشرصلى الشرطيم والقات بيش أده كى الرموف بوا وراس بات بر بورى اطلاع موكر الله وقت ونيا كى كيا حالت متى اوراك في اكركيا كيا آوانسان وجديس اكراً اللهمة صلّ على مُحمّد كرا فقا به يس به قرآن شريف اورونيا كى ارتخ إس امرى بورى شها دت دين به كريم في كمتا بهول بين غيا لي اور و وكيا بات متى بواك شيس به قرآن شريف اورونيا كى ارتخ إس امرى بورى شها دت دين به كريم في كيا كيا ورد و وكيا بات متى بواك شيس به قرآن شريف اورونيا كى الله قد ومكيد كذه يمسلون على الكيابي الله الله يك الله ي

( الركيث والبهنوان صفرت اقدس ك أيك تقرير الدسشلم وحدة الوجو ديرا يك خط ورزيوفا في منا منا)

لَيْنُ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مَّرَضْ

وَالْمُرْحِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنَغْرِيَدًاكَ بِهِمْ فَعَرِلا يُجَاوِرُونَك

#### فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا ۗ

جیسے روشنی بیرسیاه ول چورنیس تغیرسکا ایسے ہی اس مقام میں جرتج بیات و انوار اللی کامرکز موکولُ سیاه ول خائن بہت مّت نہیں تغریکا اِسی منظ قرآن جمید میں فرایا لا اُجَاوِدُونک فیٹھا آلِلَا قَلِیْلًا ( زیرُوس میں دہیں گے تیرے مگرچندون) ( بدرمبلد 1 عطامورخر ۲۵ اربیل ۱۹۰۵ ومنفر ۸)

## يَّ. مَلْعُونِيْنَ ۚ أَيْمَنَا لَكِفُوٓ ٱلْحِلُوْا وَقَالُوْا تَقْتِيهُا ۖ

يبوديون كى مقدس كتاب اوراسلام كى مقدس كتاب كى رُوس يرهيده سفى عليه ما أكباب كرج شفى السابهو كه فعدا كى كابون مي من يرا من يرا من يرطعون كا افظ بولا كي ابو - وه بهيشك النه فعالى رحمت سے موم اور بي نسيب بهرا سيجيسا كه اس آيت ميں اشاره ہے مَنْ مُعْوَنْ فَيْ اَلَيْنَ الْمُعْوْنَ الْمُعْوَنْ الْمُعْوَنْ اللهُ اللهُ

## عُيْ يَالِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذْوَامُوسَى فَبَرَّاهُ اللهُ

### مِتَا كَالْكُا وْكَانَ عِنْكَ اللَّهِ وَمِيْهًا

فدانے اس کو ان النامات سے بُری کیا جو اس پرنگائے گئے تھے اور فداکے نزدیک وہ وجیہ ہے۔ (براین احریصفی ۱۹ ماشید)

## أَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَوْلُوا فَوْلَا مُؤْلِكُ اللَّهُ وَفَوْلُوا فَوْلَا سَدِيْكَ ال

زبان كومدق وصماب برقائم ركھنے كے الكيدفرائى اوركما تحوكوا قولاً سكونيد الجد ٢٧ يعنى وه بات كوند پرلاؤ جو بالكل راست اور نمايت معقولتيت بين بواور لغواور نفول اور جوٹ كاكس بين مركزو دخل مذہو-(برابين احديم مفرسه احاسشيد) اے وے وگر جوا بیان لائے ہوخداسے ڈرواوروہ بائیں کیا کروج کی اورداست اور عن اور کست پرمبنی ہوں۔

نوباتی مت کیاکر و مل اور موقع کی بات کیاکرو۔ (اِسلامی اصول کی فلاسنی سفو ۲۷) بعب بات کرو تو مکت اور معقولیت سے کرو اور نفوگوئی سے بچو۔ (ایکچر لاہو صفحہ ۱۱)

أَيْ. إِلَا عَرَضْنَا الْرَمَانَةَ عَلَى السَّمْوْتِ وَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

عَآبَتُونَ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَاوَحَمَلَهَا الْإِنْسَاكُ إِنَّهُ كَانَ

كَلْنُومًا جَلُوْلُأَنَّ

اِنّا عَرَضْنَا الْاَ مَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْآ دُفِ .... اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ٥ ليني بم ف اپن امانت كوبس سے مُرادعشق مجتب الني اورمورو ابتلا بموکر عجر لچرى اطاعت كرنا ہے۔ آسما ل كے تمام فرشتوں اور ثيل امانت كو اس امانت كا عُرائيل چيزي مثيں بسو الن سب چيزوں نے اس امانت كا مُحالئ في عمام مُخلوقات اور بها رُوں برچشيں كيا جو بغا برقوى بميكل چيزي مثيں بسو الن سب چيزوں نے اس امانت كا مُحالئ في اور اس كا عنظمت كو ديكو كر دُوكئيں مگر انسان نے اس كو اُمثا ليا كيونكر انسان ميں يہ وو مُحالِقين ايك يوك وه فعدا شے تعالى كى داه ميں اپنے فنس پرظلم كرسكا مقا دو سرى يہنو بى كروه فعدا سے تعالى كى داه ميں اپنے فنس پرظلم كرسكا مقا دو سرى يہنو بى كروه فعدا سے تعالى كى تبت يس اس درجر المربي منام منفود من الله على الله كامور فى كروست ( توضيع مرام مسفود من )

ظلومیت .... ایک نمایت قابل تعرفی جوبرانسان میں ہے جوفر ختوں کوجی نہیں دیا گیا اور اسی کی طون اشارہ ہے جوافہ جل شان فرا قاہد وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانَ اِنَّهُ كَانَ ظَلَّوْمًا جَهُوْلًا لِينَ انسان میں ظلومیت اور مولیت کا صفت مقی اِس مے اُس نے اُس ان میں ظلومیت اور اپنے نفس مقی اِس مے اُس نے اُس ان من کوانفت اور اپنے نفس پرخی کرنے کی صفت ہو۔ خوش بیم مفتی ظلومیت انسان کے مراتب سلوک کا ایک مرکب اور اُس کے مقاماتِ قُرب کے لئے ایک ظلیم استان وراید اس کو مقاماتِ قُرب کے لئے ایک ظلیم استان وراید اس کو وطا کیا گیا ہے جو او جربیا ہماتِ شاقہ کے اوائل صال میں نارج بنم کی کہ کی کرتا ہے لیک اُن کو اُن میں اُن وراید اس کو وطا کیا گیا ہے جو او جربیا ہماتِ شاقہ کے اوائل صال میں نارج بنم کی کہ کی کرتا ہے لیک اُن کو اور ورشی قعت قران کریے کے دوسر سے مقام میں جربہ اُریت ہے وَ اِنْ مِنْ اَنْ وَالْوا وَالْوا اُنْ اللّٰ اللّٰ اِنْ اللّٰ اللّٰ وَالْنَا مَنْ اَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّ

له سورة مريم : ۱۲،۷۲۲

(المينهكالات اسلام مغربهما امهما)

ظاوميت كى طرف بى اشاره كرتى ہے۔

تعلومتيت كم صفت جوموس مي ب بين اس كو خدا تعالى كابيارا بنا ديتى بداوراس كى بركت سعدون بشد بشد مرامل سلوک کے مطرکا اور ا آقابی برداشت النیاں اور طرح کے دوز تول کے مبن اور حرقت اپنے سے بوخی فاط قبول کریتا ہے میں وہرہے کہ خدا تعالیٰ نے جس مجد انسان کی اعلیٰ درم کی مَدع بیان کی ہے اور اس کو فرشتوں برمج ترجیح دی اس مقام برا كي في نياست ميل كي بهكرو فالهم اورمول وميساكروه فرا الب وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوهَا جَمُولًا مِنْ اس المانت كوج روبتيت كاكا لل ابتلاج حب كوفتط عبودتيت كاطرا مفاسكتي سبعدانسان في أشاليا كمونكر ووفلوم اور بمول تفايدى نداتعالى كے مئے اپنے نفس برختى كرسكا عنا اور فيرا شرسے إس قدر وور بوسكا مفاكر اس كى مورت ملى سعيمي أس كا ذبه فالى موما أنقا - وانع موكرهم خديفه لي كري هم الراس مجد ظلوم ك نفظ سع كافراو دركش او دُمُثرك اورمدل كوجيور في والا مراديس مح كيونك يظلوم جول كالفظ إس جكدا فرمل شاز في إنسان ك في مقام مدح مين استعمال كياس دمقام دم مير اوراكرنسود بالمديد مقام دم مي موقويس كي يمنى مول مح كرسب سے برترانسان كى تفاجس في واتعالى كى باك دانت كوابيف مرر معاليا اورأس كعظم كومان ليا بلكنو و بالمديون كمنا يرسع كاكسب زياده ظالم اورجابل اجياء اوررسول تضعبنون فيسب سعيها إس امانت كوامما الياما لانكرا مدمل شاناآپ فراما ہے کہ ہم نے إنسان کو احمِن تقويم ميں پُدا كيا ہے چروہ سب سے بُدر كيونكر ہوا اور انبياء كوسيدالعادلين قرار دیا ہے چرو فلوم وجول دوسرے معنوں ک روسے كيؤكوكمال دي اسواس كے ايساخيال كرنے ميں خداتمالى برمجى اعتراض لازم أماسي كراس كى امانت جوده دينى جابتنا تعاوه كوئى فيرا ورصلاحيت اوربركت كى جيز المين تعي جكم مشراورنساء كي بيزيتى كرمشريرا ودظالم نع اس كوقبول كيا اوزنيكول سندمس كوقبول نزكيا مطركيا خدا تعالى كأسبت يدنجنى كرنا جارُنهد كرج بيزاً سك محربشدس نطله اوجب كانام وه اپنى امانت ركھ جو بيراً سى كى طوف رَدْ بمرف ك لائن سه وه درخميقت نعوذ بالمدخواب ورطبيه جير موص كوبجز السيطلوم كعج درخميقت سركش اور نافران اورفعمت عدل سے بھتی بے نعیسب ہے کوئی دومرا قبول در کرسکے۔ انسوس کدا یسے محروہ خیالوں واسے کچھ بی مواقعالیٰ کی عظمت جھ نيين د كھتے۔ وہ يمي نيي سوچ كرا انت اكر سراسرخيب تو بيراس كا قبر الرايناظلم ميں كيوں واخل ہے اور اگرا انت خودشرا ورفسادى جزيه توميروه فدا تعالى كاطرت كيول نشوب كيجاتى سهدكيا فدا تعالى نعود بالمدفسا وكامبداء ب اوركيا جوجيراس كم بإك عيم سف كلتي مي اس كانام فساواور نشرر كهنا جامية ؟ ظلمت ظلمت كى طوف عالى سع اور نور نورى طوف موامانت نورخى اورانسان فلوم جول مى ال معنول كرك جوم باين كريك بي ايك نورس إس الله نورسند نور كوقبول كرابيا. وه اعلى درم كانورجوانسان كو ديا كياليني انسان كابل كو وه الائك مين نبيس تقا ، نجوم مين نبيس تما قريم سي تها، أختاب مي مي نيس تها، وه زمين كم مندرون اور دريا وسي مي نبين تها-و ومل اوريا فوت اور

زمردا ورالماس اورموتي مي بمي نهيس تفارغوض ووكسي جيزارضي اورمما وي مي نهيس تفاصرت انسان مي تفانيخ السابي كال مين عبى كا اتم اور اكمل اور اعلى اور ارفع فرد بهما رسع متيد ومولى سيدالا نبيا ومتيد الاحيا وموصطف صلى المترعلية وسلم إي يسوده نوراس انسان كو ويأكيا اورحسب مراتب اس كعتمام بمزئول كويجي بيني ان لوكول كويجي جمسى قدر وہی رجگ رکھتے ہیں اور امانت سے مراد انسابی کائل کے وہ تمام قری اور مثل اور علم اور دل اور جائ اور حواس اور ود اورجست اور موت اوروم بست اورجيع نعاد روماني وجماني بي جوفدا تعالى انسان كالل وعطاكرا -اوري إنسان كال رطبق أيت إلاَّ اللهَ يَأْمُسُوكُمْ آنْ تُوَكُّ واالْاَمْنْةِ إِلَىٰ آخْلِمَا اسمارى المنت كومِناب الى كو واپس دے ديا ہے بيني اس ميں فاني موكراس كے داويس وقت كر ديا ہے جياك بيم منمواج تيت اسلام مي بيان كريك بي وريشان اعلى اوراكل اوراتم طور ربها دسيسيد بها مصمول بماسه إدى نبى المح ماوق مقت مُرْصِطِف صلى المُرعليد وَلم مي إلى جال متى بيساكنو وخدا تعالى قراك كريم مي فراناس عُلْ إنَّ صَلَاتِيْ وَنُسْكِنْ وَمَنْيَا يَ وَمَمَاقِنْ يِلُّهِ رَبِّ الْعَلَيمِينَ ٥ لَا شَوِيْكَ لَهُ \* وَعِلْلِكَ أُمِرْتُ وَالْكَافَ الْسُيلِمِينَ ٥ وَاللَّهُ عَلَا صِرَاطِئ مُسْتَغِيْمًا مَا لَهِ عُوْهُ \* وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ لَتَعَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِهِ عُ قُلْ إِنْ كُنْمُ كُوبَتُونَ اللّهَ نَا تَهِ مُونِيْ يُعْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَنُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ زَّحِيْمٌ ٥٠ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجُومَ يَلُو عِي ٱمِيوْتُ آنْ ٱسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلْمِينِينَ 💍 مِنى إِن كوكردے كرميري فماذا ورميري يِنتش يرم بَدوجدا ورميري قرانيال اورمیرا زندہ رہناا ورمیرامزاسب خدا کے افغ اوراس کی راہ میں ہے۔ وہی خدا بوتمام عامُوں کارَبِ ہے جس کا کوئی سركيسانيس اورمج إس إت كاحكم ويأكيا سه اوري اول المسليين بول يني ونياك ابتداء سه أس ك اخراك ميرس مبسا اوركو أي كالل انسان شير جواليا اعلى درم كافنا في الله موجو خداتعالى كسادى انتين أس كووايس وسيف والا موراس أيت من أن نادان موحدول كارتهجويه اعتقا وركهة بي جوم استنصل الدعليه والم كى دومر انبياء پرفسيلتِ كُلّ ايت نهيل اورهيف مدينون كويشين كهك كهت بين كرا تخفرت ملى الله عليه وسلم في إس بات سے منع فرايا سے كرمحدكو ونس بن منى سے مى زياد وضيلت دى جائے۔ يرنادان نيس تھنے كراگرده مديث مجم عى موتب بعى وه بطور أنكسادا ور تذل بصرح بميشه بمار سيست يصل المدعليه وسلم ك ها دبت من برايك بات كا ايك موقع اورهمل مونا بدرا كركونى مداع است خط مين أسترعها والدينك تواس سعد يتيونكالنا كرفينس ووضيفت تمام ونيا بدال كاس كر بُت پرستوں اورتمام فاستوں سے برتیہے اورٹووا قرار کرتا ہے کہ وہ بُحقر عبادا شہے کس قدرنا دائی اورشرارت فنس

ک سورة الانعام ۱۵۴۰ ک سورة الومن ۲۷۱

ع سورة الانعام : ١٩١٠ ، ١٩١٠

ف سورة آل عرال: ١١

سله سورة النساء : 44

ع سورة آل عران ١٣١

4

#### موسى وميسى بمرخيل تواند مستجمله دري را وطفيل تواند

پر بقیہ ترجہ یہ ہے کہ اللہ ما نظار اپنے رسول کو فرا آہے کہ اِن کو کہددے کہ میری راہ ہوہ وہی راہ سیدمی ہید سیت سوتم اس کی پروی کر واوراً ورراہوں پر مت چلو کہ وہ تمیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ اِن کو کہددے اُگرتم خدا تعالیٰ سے مبت رکھتے ہوتو آؤ میرے بیجے بیٹنا اختیار کر دلینی میرے طربی پرجواسلام کی املیٰ حیقت ہے قدم اروقب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمادے گنا ہجن در دے گا۔ اِن کو کہددے کہ میری راہ یہ ہے کہ جمع کم ہو اے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونب دول اور اپنے تشیں رب العالمیں کیا اور فالص کر لوں لینی اس میں فنا ہو کر حیسیا کہ وہ رب العالمین ہے بیں خادم العالمین نبول اور بھرتی آئی کا اور اسی کی راہی کا اور میری راہ کا موجود اور جو کچے میرا تما خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے اب کچ بھی میرا نبیل جو کھے میرا تما خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے اب کچ بھی میرا نبیل جو کھے میرا ہما خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے اب کھی بھی میرا نبیل

اور یا وسوسر کرا ہے معنے آیت ظلوم وجمول کے کس نے متعقدین سے کے ہیں اور کون اہل زبان ہی سے طلم کے الیے معنے ہمی کرتا ہے۔ اِس وہم کا جواب یہ ہے کہ ہیں بعد کلام اللہ کے بعض مقامات بعض کی نثرے ہیں ہیں جس حالت میں خدا تعالی نے بعض مقامات بعض کی نثرے ہیں ہیں جس حالت میں خدا تعالی نے بعض مقامات بعض کی نثرے ہیں ہیں جس حالت میں خدا تعالی نے بعض مقامات بعض کی نثرے ہیں کا ظم کو ہی مقرایا ہے تواس سے ہم نے طعی اور جینی طور رسمے لیا کرائی طاقہ تعالی مراد نہیں ہے جو تعزی سے وورا ورکنا راور شرکین اور نافرانوں کا شعل طور رسمے لیا کرائی طاقت میں مقتبوں کے لئے شروا ہے تھی جدایات نفسانی پھلا کرنا اور بشرکی اور این مالات میں مقتبوں کے لئے شروا ہے تھی جدایات نفسانی پھلا کرنا اور بشرکی آیت بیں کی کم کہنے کوشش کرنا جیسا کہ ایں دوری آیت بیں کم کہنے کے معنی میں اور اس آیت کے ہی مصنے کے این بینی وکئے شفص و کھو قاموس اور مواج وظلم کے صفتے کم کرنے کے معنی کم کرنے کے میں اور اس آیت کے ہی مصنے کے این بینی وکئے شفی میں اور اس آیت کے ہی مصنے کے این بینی وکئے شفی میں۔

اسوااس كاس معفى كرفيس يعاجز منغردنيس برس برسي متق اورفعنلا وفع والي ذبان تقييى معن كئ بين جنائج منجله ال كما حب فتوملت الكيرين جوالي زبان مي بين وه ابني كتاب تنسيري جِمعر کے بچار میں جیب کرشائع ہوئی ہے ہی مصنے کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے زیر تغییراً یت وَحَدَلَهَ الْوَالْكَا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَمُولًا يبي معن كعم إلى كريظام وجول مقام مَنْ مِن إحاور السعمطلب بي سع كر انسان مومن احكام النى كى بجا آورى ميں اسپنے نعنس پر اس طورسے طلم كرّا ہے جونعس سے مبذ بات اور وابشوں كالخالف بموجاناب اوراس سعاس كعجشول كوكهنا ماسه اوركم كرماسه اورصاعب تغيير ينجوا مجهليا كى تفسيرسى فقل كرتے بيں كرايت كے يمعنى بي كرافسان في اس امانت كو إس ائے أفعاليا كرووللوم مقا يسنى إس بات برقادر تفاكرا سيضغن اوراس كى خوابمثول سے باہرا مبائے مين جذباتِ نغسانى كوكم بلكر معدوم كرديوسه اورمويّت مطلقه مي محم موجائ اور انسان جمول تعا إس اله كراس مي يرقوت سے كرفيري سے عجلٌ غانل اور نادان موجائے اور بغول لا إللة إلَّا الله نفي اسواكى كرديوے اور ابن جريم بحريم جوريس المفسّري ب إس أيت كانشرح مين كمتاب كظلوم اورجول كالفظام لمدح ميسهدن ذم مين وض اكابرا ومحققين جن کی انکھوں کو خدا تعالی نے فریم فت سے منور کیا تھا وہ اکٹرای طرف کے ہیں کہ اس ایت کے بجزاں کے أوركوني معين ميس موسكت كرانسان في خدا تعالى كامانت كواص كظلوم اورجبول كاخطاب مدح كي طور پرماصل کیا ندؤم کے طورپر۔چنانچہ ابنِ کثیرنے مبی مبعض دوا بات اِس کی تائید میں کھمی (یں اوراگر ہم اِس تمام أبت بركر إنَّا عَرَضْنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَّهٰ وْتِ وَالْآرْضِ وَالْعِبَالِ فَٱبَاثِنَ آنْ يَحْمِلْنَهَا وَ ٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْإِنْسَاكُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلَوْمًا جَمُولًا ايك نَوْغُور كَيْ رَيْ تُوتِيني طور رِيملوم بوكا كرووا النت جو فرشتول اورزمين اوربها رول اورتمام كواكب برعوض كالمئي تمتى اور انبول ف أعمال فسي الكاركيا تعاوه جس وقت إنسان برعوض كي كمي متى تو بلاسك برسب سے اوّل انبياء اور رسولوں كى رُوحوں برعوض كى ممي بوكى كيؤكر وه انسانوں کے مردارا در انسانیت کے حقیقی مفہوم کے اقل استحقین ہیں یس اگر ظلوم اور جول کے معنے ہی مراد من ما كي جوكافراورمشرك اوريك نافران كوكية بي أو يرنعوذ إلى رسب سيد البياء كالسبت إس ام كا اطلاق موكا - لنذاير بات شايت روش اوربرسي هي كظنوم اورجول كالفظ إس مجرمل مدح بي سهاور ظامره كافعالى محمكم والداب مافعاوراس معمدم بيراموهب عميت سيس بوسكا يرومين مادت ب تومیزهاوم اورجول کے منتبی معنے بوا بی اور مرکشی کوئستلام بی میزیر اس مقام کے مناسب مال ہوسکتے مِن يشخص قرأن كريم كى اساليب كلام كو بخوبى جانتا ہے أس يريد ويث يده نميس كربيض أوقات و وكريم ورحيم منشائذ است خواص عباد ك اليالفظ استعمال كرديتا ب كوبظاهر بدنما بوتاب عومنانهايت محموداور

تعريف كاكليرة استعبياك الله مل شازف بي أكريم كم عن من فرايا وَوَجَدَكَ مَنَالًا فَعَدى اب ظاهر ے كرمنال كے مصف مشهورا ورمتعادت جوالي تفت كمندير جيدھ ہوئے اين مراه كے إين بس كا اعتباد سے آیت کے برمعنے ہوتے ہیں کہ خداتعالی نے (اسے رسول اللہ) بحد کو مراہ یا اور ہوایت دی حالاتک الحضرت ملی اللہ عليه والم معى كراونين بروش اور وتخص المان موكريراعتقا وديك كركمى الخصرت صلى المدعليه والم ف ابنى عريل مناالت كاعمل كيا تعاتوه وكافروب وين اور مديشرى ك لاكتسب بلكر آيت ك إس جدو وعن لينها بين وآيت كصسياق اورسباق سع طفنين اوروه يهدك اللهم شانئ في الخضرة ملى الله عليه والمك نسبعت فرايا ٱلَمْ يَجِدُ لِلْ يَنِينَهُا فَأَوَى ٥ وَجَدَكَ ضَاكَّ لا فَهَدى ٥ وَجَدَكَ عَالِيلًا فَاغْنَى ١ مِن فواتعالى فرجح يّيم اورَبِّيس بايا اوراسين باس جگردی اورتجه کو عنال (معنی عاشق ومبالله) باياليس ابنی طرت نمينيم لايا اور تجه ورولين يا يرغني كرويا - إن معنول ك صحت بريد ذيل كاستين قريد بين جوان ك بعداً تي بين فيني يدكه فالماليين فَلَاتَتُهُونُ وَاَمَا التَّالَيِلَ فَلَا تَنْفَرُ ثُنَ وَآمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَدِّتْ ثُنَّ كِيونكريتِمام آسيراف نشر مرتب کے طور پر ہیں اور سیلی آیتوں میں جو متعالمننی ہے دوسری آیتیں اس کا تفصیل اور تصریح کرتی ہیں شال سیلے فرايا اكثم يجيدك يقينيا فأوي اس كمعال بريفرايا فامتا الينينيم فلاتفهر يبنى بادكركر ومحتيم تعااور ہم نے تھے کو پناہ دی ایسا ہی تُو جی تیموں کو پناہ وسے بھربعداس آیت کے فرایا وَوَجَدَكَ صَالَاً فَصَدٰی إس كم مقابل بريد فرايا و أمَّا السَّمَا إِلَى فَلَا تَذْهَدْ لينى إدكركم تُومِي بماسك وصال اورجال كاسأل اوربمارك حقائق اورمعارف كاطالب مقاسومبساكهم في إپ ك جدبوكرتيرى جهانى يرورش كى ايسا ہى بىم نے أمستادى جگر موكرتمام دروانب علوم كے تجے ركھول دئے اور اپنے تقاء كائٹر بت سب سے زیادہ عطافر ایا اورجو تو نے مانكاسب بهم نے بچه كو ديا سوتو يمى مانكنے والوں كورة مت كرا وران كومت بحرك - اور يادكر كركو عالى تحااور تيرى معيشت ميخام رى اسباب بملى منقطع منف سوخدا خودتيرامتوتى مؤاا ورغيرون كى طون ماجت بيها في تجعيفن كرديا وزأو والدكاممتاج بثوان والده كالزامستادكا اورزكس فيرى طرت ماجت سيعبان كالبكه يه مادے کام ترسے خدا تعالی نے آپ ہی کر دستے اور پدا ہوتے ہی اُس نے بخد کو آپ سنبھال لیا سوامس کا سَشكر بجالا اورماجت مدوى سے وجى ايسابى معالم كرد اب إن تمام آبات كا مقابل كرے صاف طور پر كھلتا ہے کہ اِس جگر منال کے معنے مرا ونسیں ہے جکہ انتہائی درم کے تعشق کی طرف اشارہ ہے مبیا کر حضرت میتوث كلبيت إسى كم مناسب بيرة بهت م النَّك كَفِي ضَلَا لِكَ الْعَدِيمِ سويد دولول لفظ ظلم اورصالات الرجي

ك سورة المنى: 214 على سورة الني: ١٠ تا ١١ على سورة يوسف : ٩٧

ان معنوں پر مبی آتے ہیں کرکوئی شخص مادہ اور العان کوچوٹر کر اپنے شہوات غضبتہ وہ ہمیتہ کا آباج ہو ما و سے سکین قرآن کر میم میں محقی ہیں مجی کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی سنی میں اپنے نفس اور اس سک جذبات کو کیردی کے نیچے کی ویتے ہیں۔ اِس کے مطابات مافظ شیرازی کا پر شعر ہے کاسمان بار ایانت نظرافست کشید ، قرم فال بنام میں دیوانہ زوند

لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِةِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِةِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُسْرِكِينَا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْالِقُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

 اورافعال من ابت كرك وكعلاوم اورجوامانت لي كمال ديانت كما اتداس كووايس دس ديا-

اوراهعطفا د کے مناسب حال ہیں کہوگو اگر جائیت کا حقیقی مفہوم مراد ہوجوعلوم اورعقا مُرصیحہ سینجری اور احدام حلفا د کے مناسب حال ہیں کہوگو اگر جائیت کا حقیقی مفہوم مراد ہوجوعلوم اورعقا مُرصیحہ سینجری اور المراست اور ہیں دور جاگوں ہیں مجتلا ہونا ہے تو یہ تو مرح حقیق مفہوم مراد ہوجوعلوم اورعقا مُرصیحہ سینجری اور المراست اور ہیں دور جاگوں ہیں مجتلا ہونا ہے تو یہ تو مرح حقیق مار محتل اللہ بیت اللہ بیت میں ہوسی حقیق مقتوی این میں المراست اللہ بیت اللہ بیت اللہ بیت میں ہوسی میں ہوسی اللہ بیت اللہ بیت اللہ بیت میں اللہ بیت میں اور جمال اللہ بیت اللہ بیت اللہ بیت میں اور ہوگا اور تو اللہ اللہ بیت میں اور جمال اور تو اللہ بیت میں ہورے کہ اور میں فرور اللہ تعالی اور اقوال اور تو اللہ اللہ اور تو اللہ اللہ اور تو اللہ اللہ اور تو اللہ اللہ اللہ بیت میں ہور ہوگا اور تمہاری ایک اللہ اللہ بیت میں ہور ہوگا اور تمہاری آنکھوں اور جمال کی بات ہیں بی تو دہوگا اور تمہاری آنکھوں میں میں فور ہوگا اور تمہاری آنکھوں اور جمال کی بات ہیں بی تو دہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بی میں فور ہوگا اور تمہاری آنکھوں اور جمال کی بات ہیں بی تو دہوگا اور تمہاری آنکھوں میں مور جمال کی بات ہیں بی تو در ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں میں فور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں مور جمال کی بات ہیں بی تو در ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں میں مور جمال کی بات ہیں بی تو در ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں مور ہوگا ور تمہارے تو کی تو ایک تو ایک کی دائی تمہارے تو کی کی دائی تیں ہور ہوگا۔

اب اِس آبیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ سے جاہلیّت ہرگز جمع نہیں ہوسکتی ہال قہم اور
ادراک حسب مراتب تقویٰ کم وبیٹس ہوسکتا ہے۔ اِس مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اوراعلیٰ درم کی
کرامت ہو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے جن کو تقویٰ ہیں کمال ہوتا ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ال سے تمام حواس
اور مقتل اور فیم اور قیاس میں نور دکھا جاتا ہے اور اکن کی قرت شنی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کرلیتی ہے
کہ جو دو مروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اُن کے حواس نہایت باریک بین ہوجاتے ہیں اور معادت اور دقائن کے پاک

(أثبينه كمالات اسلام صفحه ١٤٩ تا ١٤٩)

آیت و کمسکها الدنسان .... می دلالت کردی ہے کرخدا کا حقیقی طبع انسان ہی ہے جوابی اطاعت کو مجتب اور خدا کی بادشاہت کو ہزار ہا بلاؤں کو مر برے کرزمین پر ثابت کر تا ہے لیس بطاعت جو درد دل سے لی بوڈ ہے ورختے اس کوکب مجالا سکتے ہیں۔

(کشتی نوع صغر ۱۲ ماسٹ یہ)

ہم نے اپنی ا مانت کو جوامانت کی طرح والیں دینی چاہیے تمام زمین و آسمان کی خلوق پریش کیا ہی مب نے اس ا مانت کے این اس کے ایک کر اور اس سے ڈوسے کرامانت کے لینے سے کوئی خوابی پریاز ہو مگر السان فی اس ا مانت کو این مریر اُٹھا ایا کی کر وہ ظلوم ا درجہول تھا۔ یہ دولوں افتظ انسان کے لئے محل مدع میں میں درجول تھا۔ یہ دولوں افتظ انسان کے لئے محل مدع میں میں درجول تھا۔ یہ دولوں افتظ انسان کے لئے این نفس پڑھلم ا درختی کر ذرجت میں اور الی کے معنی برجی کر انسان کی فطرت میں ایک صفت تھی کہ وہ خدا کے لئے ایس نے منظور کیا کہ سکتا تھا کہ این نفس کو فراموش کر درے۔ اس لئے اس نے منظور کیا کہ این تمام وجود کو امانت کی طرح یا و سے اور بھرخواکی راہ میں خرج کر درے۔

(منيمدداين احديد عند نجم مغير ٢٩)

# شورة سبا

# بسواللوالرَّحُين الرَّحِيْمِ

يَّ. وَلَقُلُ اتَيْنَا دَاوَدَ مِنَا فَضَالُا الْجِبَالُ الْإِنِي مَعَهُ وَالطَّالِرَ \*

## وَانِكَا لَهُ الْحَدِيْدَةُ

لِجِبَالُ آوِّ إِنْ مَعَهُ وَالطَّائِرَ الْسِهَارُواورائ پِرندومیرے اِس بندہ کے ساتھ وجداوروِثّت ُسے بری اِدکرو۔ (محتیقۃ الوی صغم ۱۹)

تدابر شهوده سے الک بوکر جوفعلی ہوتا ہے اس میں اعجازی رنگ ہوتا ہے معجزات بی باتول میں صادم ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دومرے اوگ جی ان میں شرکی ہوتے ہیں گوئی ان تدابیرا ور اسباب سے افک بروکر وہی عل کرتا ہے اِس لئے وہ عجزہ ہوتا ہے اور میں بات یمال سلیمان کے قعتہ میں ہے۔

استحدرت مل الدعليه والم سے بہلے كيا لوگ قصا دُنكت تھے ؟ كہتے تھے اگر الخضرت ملى الدهليه والم في الدور الله والله والله

مان سکتے جو قرآن نشرلین سکے بیان کر دہ قانونِ قددت کے خلاف ہو۔ ( الحکم جلد ۱ شیخ مورخہ ۱۰ رنومبر ۱۹۰۴ وصفحہ ۲ )

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ فَخَارِثِبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانِ

3

كَالْجَوَابِ وَقُلُ وَرِ السِيفَةِ الْحَمَالُوٓ إلى دَاوَدَهُمَا وَقَلِيكَ فِينَ

عبادى الفكؤر

بعض عام خام خیال کوا ، قیم لوگوں نے سمجد رکھاہے کہ مرایک آدی کوجتم میں عزور مبانا ہوگا یہ فلط ہے ال اس میں فیک منیس کر عقودے میں جوجتم کی مزاسے بالکل محفوظ ہیں اور آیع تب کی بات منیس دخوا تعلیے فرا آہے قیلیات قیت عِبادی الفیکوڈ ۔ (ایمکم جلدس میں مورخ ۱۱ رتمبر ۱۰۰ وصفح ۱۷)

نُوثُنَّ فَهُمَت وَہِى انسان ہے جو الیے مردان خدا کے پاس روکر (جن کو الله تعالیٰ اپنے وقت رہم بجا ہے) اس غوض اور متصدکو حاصل کرسے جس کے لئے وہ آتے ہیں۔ الیے اوگ اگر متھوڑے ہوتے ہیں گئی ہوتے مزورہیں۔ وَقَلِیْلُ مِّنْ عِبَادِیَ اللَّهُ گُوْرُ۔ اگر تقوڑے نہوتے تو پھر بے قدری ہوجاتی ہیں وجب کے کسونا چاندی لیے اور مین کی طرح عام نہیں ہے۔ (الحکم جدد میں مورفد اس جنوری اوا معفرہ)

خداتعالی قرآن شرون میں فرانا ہے قیلیل میں عبادی المشکود کر شاکر اور مجدار بندے ہیں کہوتے ہی جرکتی تقی طور پرقراً ن جمید پر پہلے واسے ہیں اورخدا تعالی نے ان کو اپنی مجتب اور تقوی مطاکیا ہے۔ وہنوا قلیل ہول مح اصل میں دہی سوا مے ظلم ہے۔ (ایکم جلدہ ملامورخر ، ارفرودی م، ۱۹ مسخم ۱۷)

الله تعالى كثرت اور تعداد ك رعب بين نبيس أنا قَلِين الله مين عبدادي الله كُورُ وكيموصوت أوع ك وقت كس قدر خلوق فرق آب بول اور ال كم بلقابل جولك في محد الله كان عداد كس قدر تن .

(بدرجلد المشامورخ ۱۷ رابریل ۱۹،۹۱ وصفر ۲)

أَيْ. فَلَعَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهُ إِلَّا دَآلِهُ الْمُوتَ الْم

الْكِرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَةً فَلَمَّا خَرَّتَهُ يُنْتُ الْجِنُّ آنُ لَّوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

#### الليك مَالِيَكُوا فِي الْمُولِينِ الْمُؤِلِينِ الْمُؤْلِينِ

سلیمان کی موت پر والات کونے والاکو کی امر نقاریہ ساری سرّارت کو یا وابّۃ الارش کی تھی کراس نے عما کیا ایا اوروو و گریڑا۔ فوا تعالی نے جوکھے فریا یا ہے وہ ہے ہے۔ یقصے اور واسّانیں نہیں ہیں بلکر برحالی اورمعاوت ہیں۔ یاسلام درکستی کا عما تھا ہوا ہے سادے کوڑاتھا اوراس کے سامنے کو گی ارب مندو، عیسا گی در زار کما تھا ہیں جب سے یہ وابّۃ الارش پر ایمن امورے اور انہوں نے قرآن کو چوڑ کر ہونوع دوایتوں پر اپنا انحصار رکھا ای این جب سے یہ وابّۃ الارش پر ایمن امورے اور انہوں نے قرآن کو چوڑ کر ہونوع دوایتوں پر اپنا انحصار رکھا ای این جب بی کہ ایک دیک بہت تھے جو بی اور انہوں نے قرآن کو جوڑ کر ہونوع دوایتوں پر اپنا انحصار رکھا ای ایک میں بین کہ ایک دیک بہت ہیں۔ اس میں آتھی اور انہوں نے اور اسلام پر مجبورے کوٹا کرنا چاہتی ہے اور اسلام پر مجبورے الارش میں ہیں آتھی اور اسلام پر مجبورے الارش میں اور انہوں نے آبالا میں اس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور روب تھا اور اسلام پر مجبورے الارش تھا ہواں سے برتر اسلام کی شوکت اور روب تھا اور جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور روب تھا اور جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور روب تھا اور جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور دی ہی خوا اور ایک لاکھ سے زائد لوگ مرتب ہوگا ہیں۔ اس سے آبر کو اس میں نا دان دوست ہی کہ خوا ہو اور ایک خوا ہو ایک میں ہوتا ہو ایک خوا ہو کو ایک خوا ہو ایک خو

میسلمان وابد الارض میں اور اِسی سے اس کے خالف ہیں جو آسمان سے آنا ہے۔ جوزمینی بات کرتا ہے وہ دابد الارض ہیں۔ خدا تعالی نے ایسا ہی فرایا تھا۔ رُوحانی امور کو وہی دریافت کرتے ہیں جن میں مناسبت ہوج کہ ال ہیں مناسبت نر بھی اِس لیٹے انہوں نے مصافے وین کو کھا لیا جیے سلیمان کے عصافی کھا لیا تھا۔ اور اس سے آمے قران الذین میں نکھا ہے کہ جب جنوں کو رہت نگا تو انہوں نے مرکشی افقیار کی۔ اسی طرح پرجیائی قرم نے جب اسلام کی بیمافت دیکی میں اور اور کر دیا تو اِن قوموں کو اس پر وار کرنے کا موقع دے دیا جی وہ بینی اس واقبہ الارض نے اس حصاف ورکستی کو کرور کر دیا تو اِن قوموں کو اس پر وار کرنے کا موقع دے دیا جی وہ بہر میں ہوتا ہو ہوگا۔ ہو گیا۔ آدم پر اسی سے صیب تائی۔ اس وقت گو یا وہ فداسے بڑھ کو خرجوا ہوگیا۔ اسی طرح پر رہی جیات ایری بیش کرنے میں جو شیطان نے کہ تھی اِس لئے قرآن شریف کے اول اور آخر کو اس بر مرحم کیا۔ اسی طرح پر رہی جیات ایری بیش کرنے میں جو شیطان نے کہ تھی اِس لئے قرآن شریف کے اول اور آخر کو اس بر مرحم کیا۔ اسی طرح پر رہی جیات ایری بیش کرنے میں جو شیطان نے کہ تھی اِس لئے قرآن شریف کے اول اور آخر کو اس بر مرحم کیا۔ اِس میں بیت ہو تو ان شریف کے اول اور آخر کو اس بر مرحم کیا۔ اِس میں بیت رہے تھا کہ تا بنا یا جا وے کہ ایک آدم آخر میں گئی اِس لئے قرآن شریف کے اول اور آخر کو اس بر مرحم کیا۔ اِس میں بیت رہے تھا کہ تا بنا یا جا وے کہ ایک آدم آخر میں گئی آنے والا ہے۔

( أنكم مبلدا عظير مورض > ارجولا في ١٩٠٢ وصفحه ٢ )

وَ آبَتَهُ الْآدُمِنِ ثَا كُلُ مِنْسَا قَدَهُ قرآن مرْبِيْ سے يعن ثابت ہے كرجب بك انسان ميں رومانيت پيا دبور زمين كاكيڑاہے-

وَمَا ٱلْسَلَّنَاكَ الْأَكَافَةُ لِلتَّاسِ بَشِيْرًا وَثَلِيثِرًا وَالْأَنْ

الْكُرُالِيَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ

ہم ایے بنی کے وارث ہیں جو مَرْحَمَةً لِلْعُلَمِينَ اور كَافَةً لِلنَّاسِ كَ لَهُ رَسُول ہوكر آیا۔ جس كی كتاب كا خدا محافظ اور می کے حقائق ومعارف سب سے بڑھ كرہيں بھران معارف اور حقائق كو پانے والاكيوں كم سب ؟ (الحكم مبلد اللہ اللہ مورخر ۱۰ اراكتور ۱۹۰۷ معفراا)

جَى الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بوم سے مراد اِس جگریں ہے جنانچ بائبل میں معی بر محاورہ پایا جانا ہے سو پوسے برس کے بعد بدر کی اڑائی کا عذاب مکتہ والوں برنازل ہوًا جو سیل لڑائی تھی۔

(ایک عیسال کے تین سوال اور ان کے جوابات منحد ماستیر)

رَبِي وَاذَا تُعْلَى عَلَيْهِمُ النُّمُنَا بَيْلُتِ قَالُوْامَا مُلَّ آ الْ رَجُلُ يُونِينُ

آنَ يَصُنَّاكُهُ عَبَّاكًانَ يَعْبُدُ ابَأَوْلُهُ وَقَالُوا مَا هٰلَآ إِلَّافِكُ

مُفْتَرَى وَقَالَ الْمِيْنَ كَفَرُوا لِلْحَقِي لَتَاجَآءُ فَرُ إِنْ هٰلَمَ إِلَّاسِحُرُ

مَيِينَ

قرآن شريف كى اعلى درب كى تاثيرول كومى ديجية كركس قوت سے أس ف وحدانيت اللي كو اپنے بيتح تقبين

کے دِلوں میں ہمراہے اور ایسی رسوم قدیر کو کہ بوطبیعت نانی کی طرے ہوگئیں تعیں دِلوں کے دارت راسخداور المکاتِ رقیر کا قلع وقمع کرکے اور ایسی رسوم قدیر کو کہ بوطبیعت نانی کی طرے ہوگئیں تعیں دِلوں کے دُل ورنشہ سے اتفا کر وحدانیت النی کا مشربت فذہ کر وقرا لوگوں کو بالا دیا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنا کا دِنما یاں اورنمایت عدا اور دیر پانتانگ و کھلاکر اپنی بیدنظیر فائیر کی دو بدوشہادت سے بڑے بڑے معاندوں سے اپنی لانائی فسیلال کا اقرار کرایا بیاں تک کر متحت ہے ایمائوں اور مرکشوں کے دِلوں پر بھی اُس کا اِس قدر انر بڑا کرجس کو انہوں نے قرآن مشربی کی مطرب شان کا ایک نبوت مجھا اور ہے ایمائی پر اصرار کرتے کرتے آخر اِس قدر انہیں جی کہنا پڑا کہ رائ خذا اِلا سے عرفی بین عرب ایمائی ہی اس کا اِس قدر انہیں جی کہنا پڑا کہ رائ خذا اِلا سے عرفیہ بین عرب اور اور ایمائی کا ایک نبوت مجھا اور سے ایمائی پر اصرار کرتے کرتے آخر اِس قدر انہیں جی کہنا پڑا کہ رائ خذا اِلا سے عرب عرب میں اور براہیں احمر مصفحہ ۱۹۱ ماشید)

# يْ. قُلْ عَآمُ الْعَلَى وَمَا يُهْدِينَ الْمَاطِلُ وَمَا يُعِينُ

عقل إس بات يرقطع واجب كرتى سے كرائنده معى كسى نوع كا تغيرا ورتبدل قرآن سرايف بيس واقع بهونا ممتنع اؤ مال سے اور سلانوں کا پورٹرک اختیاد کرنا اِس جست سے مقنعات میں سے ہے کہ خدا تعالی نے اِس بارسے میں بمى بيكونى كرك آپ فرا وياس مَايْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .... بين سرك اور ملوق ركسي ص قدر دُور ہوی ہے میروہ نداین کوئی شی شاخ تکا لے گا اور ندامی مالت برعود کرے گی سواس بشین کوئی کی صدالت بھی اظرین انتمس ہے کیو نکر با وجود مفضی ہونے زمانہ درا ذرکے اب ایک ان قوموں اور ان ملکول میں کرجن سسے مناوق پرستی معدوم کا می مقی پیورنزک اورکبت پرستی نے توجید کی جگدشیں لی اور اکٹر و مجمعقل اس میشین کولی کی سيائى بركا فاليتين وكمتى بسي كيونكرجب اواكل ايام مين كرمسلمانون كاتعدا ومع قليل منى تعليم توجيدين كيوتزلزل واقع نبيس بوا بكرروز بروز ترقي بوق كئي تواب كم جاعت اس موقد قوم كيس كرور عبى كجد زياده مع كيؤكر تزلزل مكن ب علاوه اس ك زمانه من وواهميا ب كرمشركين كالمبيتين بها عث متوارّ استماع تعليم فرقاني اور وائم محبت الي توجد ديك كيد توجيد كى طوف يل كرتى جاتى بير مورم وكيدو والأل وعدانيت كع بها درميا بيول ک طرح بٹرک سے خیالی اور فیمی برجوں پرگولداندازی کر سے بیں اور توجیدے قدرتی جوش فے مشرکوں سے ونوں برایک لمیل وال رکمی ہے اورخلوق رستی کی حارت کا بودا ہونا عالی خیال اوگوں برطا ہرمونا جا آ ہے اور ومدائيت الى كي يُرزوربندونيس يشرك ك بدنما جونيرول كواراتى جاتى اي يس انتمام آثاد صنظا برسم كم اب انصر الشرك كان المحله وأول كا طرح ميدلنا كرجب تمام ونياف مسنوع جزول كالأنك صافح كاوات اور مفات مين بينسار كمي متنع اورممال ب اورجب كرفرقان جيدك امول حقه كامرت اورميدل إوجانا يا بيمرساتهاس كيتمام ملتت برتاري مغرك اورخلوق برستى كالجي جعاجانا عندالعقل مال اورمتنع مواتونني متركيت اور

# يْ وَكَالْقَالْمَكَا يِهِ وَإِلَّى لَهُمُ التَّنَاوْشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ اللَّهِ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ اللَّهِ

جومجسے دورہواں کی دُعاکیونکوسُنوں۔ برگویا عام قانونِ قدرت کے نظارہ سے ایکسبق دیاہے۔ یہنیں کر خداس نہیں سکتا۔ وہ تو دل کے نفی درنی درنی افغان انسان کو خداس نہیں سکتا۔ وہ تو دل کے نفی درنی اردوں سے بھی واقف ہے جو امبی پیدا نہیں ہوئے مگر میاں انسان کو قرب النی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے دور کی آواز سُنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح پرجِشخص خفلت اور فسل و فجور میں میسکارہ کر مجہ سے دور ہوتا جا آہے جس قدروہ دور موتا ہے اسی قدر جاب اور فاصلہ اس کی دعا دُس کی قبولیت میں ہوتا جا تا ہے۔

(الحکم جلام میں مورفر اردیمبر ۱۹۰۰ و موسفر سا)

# رَا وَحِيْلَ بَيْنَهُ مُ وَبُدُنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ

#### وَنَ قَبُلُ إِلَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُرِيِّبِ

فاستی انسان ویناکی زندگی میں بہوا و بھوس کا ایک جنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکا یوں میں اس جنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے۔ اور کا ایس جبکہ اپنی فانی شہوات سے وورڈ الا جائے گا اور پمیٹ کی نا امیدی طاری ہوگی خدائے تعالیٰ ان حسرتوں کو جمانی آگ کے طور پر اس برظا ہر کرسے گا جمیسا کہ فرما تاہیے

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَثْتَكُونَ

بینی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں تبدائی ڈالی جائے گی اور سی عذاب کی جڑھ ہوگی .... اِس جگر یاد دکھنسا جاہیئے کرخدا تعالیٰ اپنی طرف سے بند و پر کوئی مصیبت نہیں ڈالنا جلکہ وہ انسان کے اپنے ہی جُرسے کام اس کے آسگے دکھ دیتا ہے۔ (اِسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ و و ، و و)

جس چیزے اِنسان بیاد کرنا ہے اس سے اگر مُراکیا جائے توسی اس کے لئے ایک عذاب بوجانا ہے اور جس چیز سے بیار کرسے اگر و میشر آ جائے تو بہی اس کی راحت کاموجب بوجانا ہے۔ وَحِیْلَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ مَا یَشْنَکُون کے۔ (یا دواشیل صفر بہ باہد رسفر مریخ براہین احدر سفر مریخ بیا مسلم صفحہ ۲۰۱۲)

# شورة فاطر

# بسوالله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

اَفْتَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ Ţ,

مَنْ يَهُا أُو وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءً وَلَا تَنْ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتٍ \*

#### اِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَضْنَعُوْنَ

مَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْجِهُ حَسَرُتٍ كيان *وگوں كے نئے جوج كوقبول نبيں كرتے تُومرْمِي كما كماك* اپنی جان دے گا سوقوم کی راویس جان دینے کا حکیمانہ طراق سی ہے کہ قوم کی بعلائی کے لئے قانونِ قدرت کی مفیدراہوں محموافق ابنى مان برختى أثماوي اورساسب مربرول محربجا لاف سعدابنى مان أن يرفداكردي ديركر قوم كوخت بلا يا كمرابى مين ديمه كرا ورخطزاك مالت مين بإكر اسيف مرريت برادلين يا دوتين رتى استركنيا كماكر إس جال ساخ مست مومائیں اور میرگان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت بیجا سے قوم کو نبات وے دی ہے بدمردول کا کام نہیں ہے زار دهسلين بي اورب حوصلم وكون كابميشسي يع وي به كمعيبت كوقابل برداشت د باكرجب بط خودي ك طوت دو السنة بير اليي خو ركش گو بعد مير كمتنى بن ماوليين كى مأتين مكرية وكت بلاث بعقل او وحقلندول كا لنگ بهت ( اسلامی اصول کی فلاسٹی صغیر ۱۳۵)

أَنَّى مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلِّمُ

# الكليب وَالْعَدَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَتَكُرُونَ السَّيِّاتِ لَهُمْ

## عَلَاكِ شَدِيْنٌ وَمَكْرُ أُولِيْكَ هُوَيَبُوْرُ

الَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلَمُ التَّلِيْبُ وَالْعَسَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ أَسَى رَكُن كَامِون كُمَاتِ طِيَّبِصِ وركِت إلى -(براين احريص في 44 ماشيدا

ہمارا می توہیں تربب ہے کہ مقدس وولوں کو لات کے بعد آیک نورانی جم طآب اور وہی فورجووہ ساتھ دکھتے

ہمارا می توہی تدبب ہے کہ مقدس وولوں کو لات کے بعد آیک نورانی جم طآب اور وہی فورجووہ ساتھ دکھتے

ہیں جم کی طرح اُن کے لئے ہم موجا آ ہے سووہ اس کے ساتھ آسمان کی طرف اُنٹھا کے ہمائے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ

ہے جم اللہ مل شاز فرانا ہے ایک تی تیف مقد اُنگلیم العلیت وَ الْعَسَلُ العَسَالِية مَنْ فَعَدُ لِينَى بِاک رُومِيں جو فورانی

اوجود ہیں خوات معدود کرتی ہیں اور مل صالح ان کارفع کرتا ہے لینی جس قدر عمل صالح ہمواسی قدر رُوم کا رفع ہم تاہدہ۔

دفع ہم تاہدہ۔

اور پاک کھے اس کا طاب بڑھتے ہیں۔ (اربعین غبر اصفر ۱۱) فیل این جا جت کو مناطب کو کے کہنا ہوں کہ ضورت ہے اعمال صافحہ کی۔ خدا تعالی کے صفوراً کرکو تی جیزماکتی

ب تووه بى اعمال مالوي إليه يَصْعَدُ الْكِلْمُ الطَّيْبُ.

( المحكم علاه مطاعور قرام رجلا أني ا 19 عمني ١٠١٠)

وَلا تَعْدُدُ وَا ذِرَةٌ يُؤْرَلُنُونَ وَانْ تَنْ عُمْثَقَلَةٌ إِلَى حِبْلِهَا

النَّعْمَلُ مِنْهُ ثَمَيُّ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُنِي ﴿ إِنَّهَا ثُنُلِ رُالِّنِي يَنَ يَغُطُونَ

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلْوةَ وَمَنْ تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهُ

### وَإِلَّ اللَّهِ الْبَصِيْنُ

صری بخاری کے منوباہ ایں ہے کہ جب حضرت تر رضی اللہ عند زقم کاری سے جو و ح ہوئے قوصیہ بنی اللہ عند روت ہوئے ان سے باس کے کہ اسٹیم سے بائی ۔ ہائے بیرے ووست بخروشی اللہ عند الے میں ب بھی پر تو روتا ہے کیا تھے یا وانہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وظم نے قربا ہے کہ بیت پر اس کے اہل کے دشنے سے مفاب کیا جاتا ہے ہیں کئیں نے یرب حال حدیث پیش مفاب کیا جاتا ہے کہ کا حاکمت معدامة رضی اللہ علیہ واللہ کیا جاتا ہے کہ کا حاکمت معدامة رضی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ و

(الأالداولم حصد دوم مفحر ١٩٢١ ، ٩٢٤)

## وَمَا يَسْتَوِى الْآخِيَاءُ وَلَا الْآخَوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ

<u>.C.</u>

## مَنْ يَشَاءُ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِع مِنْ فِي الْقُرُونِ

## إِنَّا ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّي بَهِيْرًا وَتَكِينُوا وَلَكِ الْوَانَ قِنْ أَمَّةً

2.

### الأعلاقيها تنايث

إِنْ قِنْ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهُمَّا لَذِيْرُ كُولُ فَكَ أَإِنْسِ صِي بَغِيرِ وَرُصِلَ سَي كُرُدا -وسُرَمِ شِهُم آريم خرس ٢٢١)

ان بي طرح طرح كى فلطيال وافل موكيس بيان كك كرمسل متيقت اندين فلييون كديني جُسب كمي . ( ريويواك والمي جرار منور ۲۵۲)

کوئی قوم نیس جس میں ڈوانے والانی نیس میں گاریہ اس سے کا ہرایک قوم میں ایک گوا ہ ہو کہ خدا موج دہے۔ اوروہ اپنے نبی و نیا میں بھیجا کرتا ہے۔ (چیشور معرفت صفحہ ۸۲)

كركسى قوم كوا بيع جها في اور ومانى فيضول سع عروم نديس ركا اوردكس زا زكوب نعبب عمرايا-(بينام معمغره تا))

كولى قيم اورامنت ايس نبيس كذرى جس مين كوفي نذيرت آيا بود (الكم جلده المعم مورضه ارتقبرام ١٩٠ ومنفره) إس سوالي سكجواب من كا زروشوني تفايانين فرايا بم توسي كسير المنتُ بالله وَدُسُلِه فدا كُورُول ي جارانيان ب سندر و منوقات بيدا موقى دى وركور والك فتلف مالك من اورب يرقومونس سكاكفوا تعالى فيدان كوين عليورو بابواوركسينى كورايد سعان يراتمام تجت دى بوراخ ان بلى رسول آت بى رسيمين مكن بدر مي اندس ميں سے ايك رسول مول عوال كا تعليم كاميح مي بداب ندس أك سكا كونك زما شروماز كذر مانے ي توييد انفظى ورموى كرمب بعض باليس كيد كالجدين كنى الى يستيق طور برمنوظ دين كا وعده تومرت قرآ ل جيد كم المط يى بعيمون كوشود فل كالبعث نيك عن كى ودن بانا جابي قرآن جيدم، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا لَذَيْرُ لَكُما بيداس المي موسكة بيع كدوه جي إيك دمول بول - ( المحم ملد الاعلى مورض ١١ راكتوبره ١٩٠١ وصفيره )

والويشريف سعاهن الورسة ابت ب كرمندوستان مي مي في گذرے مين في قران شرف مين آيا بكرون مِّن أمَّة إلَّا خَلَا فِيهَا مَذ يُرُّ اورصرت رفي كي انبين انبيادين سي ايك تف موندا تعالى كاطف سع امور بوكر خات الله ك بدايت اور توجد قائم كه نے كواللہ تعالى كا ون سے آئے۔ اس سے صاف معلوم بروا ہے كر براي قوم من بى

أشفيس بريات الك بيدكران كونام بين معلوم ديول - (الحكم جلد ١١ كامورخر ١٠ راديع ١٩٠٨ ومغرى)

كول قوم اوربستى نيين من من كان ني نيس كذرا- (يكوم شدم ونت صفوم) كوئى اليي قوم ندن من من كوئى نبي ما دسول ندن ميما كيا- (پيغام ملح صفحه ٢)

يمارك اصول كاروس وه (الله تعالى رب العالمين سعاور اس فاناع ، الوا ، إلى ، روشن وغيره مامان تمام ملوق کے واسط بنائے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ہرایک زمان میں ہرایک قوم کی اصلاح کے واسط وقتاً فوقتاً معلم مجبحباً راسي جياكة والنشريف بيسب وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا لَذِيْرٌ فَدا (تعالى مُمَام وَفِيا كا فعاس كمى فاص (الحكم مبلدي، يسس مورم باريجان ١٩٠٨ (صفحدا). قمے اس کاکوئی رہند ہیں۔

يَ وَمِنَ الثَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْكَامُ مُعْتَلِفٌ الْوَانَةُ كَالِكَ إِنَّهَا

يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعَلّْمَوْ إِنَّ اللَّهَ عَنِيْرٌ غَفُورً

النَّهَ إِينَهُ مِنْ عِبَادٍ وِ الْعُلَمْوُ الْعُلَمْوُ الْعُلَمْوُ الْعُلَمْوُ الْمُعْدِمِ ١٩١٨)

ا مذّ مِخْنَان سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عشرت اور احسان اور شن اور جال پر فلم کا ل دیکھتے ہیں۔
خشیت اور اسلام در شیت اپنے مغموم کے روسے ایک ہی چیز ہے کیونکہ کمال خشیت کا مغموم اسلام کے فورم کو مستنزم
ہے ہیں اِس اُ بیت کرید کے معنوں کا اُل اور اُحسل ہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کا طربی علم عظمت ذات وصفاتِ
باری ہے۔
الا کی ہے۔

انسان كى خاميت اكثرا ورافلب طور پرسي مي كروه فدا تعالى كنست على كال ماصل كرف مدايت بالياس مي الساب المساكدة الم الله على الله من عباد والمدكنة الم واوك شيطانى مرشت ركه الله الله من عباد والمدكنة الم من عباد والمستدرون من من عبار من من من المنتقة الوي من من والماست.

علم سعداونطق إفلسفرنين ب بكرهيق علم وو ب جوالله تعالى عن البي فعن المنطعة الراب ريم الله المقلقال المعنى المعرف المنطقة كا وريد بهونا به الوراس ب المشيت اللي بدا موقى ب جياكة قرآن شريف مين الله تعالى فرانا ب إنسكا يَفْتَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَلَقَةُ الرَّعلم سالله تعالى كخشيت من ترقى نين برقى توادر كموكروه علم ترقى معرف كا دريد نين بهد من عباد من عبد المعرف المرابع من المحملة على مناسب -

عالم دیائی سے بر مراد نہیں بڑا کرتی کہ وہ مرف وقو یا منطق میں بے شل ہو جکہ عالم رہائی سے مراد وہ شخص ہوا ہے جو بہیشد اللہ تعالیٰ سے ڈرہ وہ ہے اور اس کی زبان بہودہ نہ چار محرام وہ زبان ہے کہ مردہ شو بھب بی است ڈرہ وہ ہے اور اس کی زبان بہودہ نہ چار محرام وہ زبان اس طرح پر اِس النظ کی بڑی تمیز ہوئی ہے اور خالف اللہ اس النظ کو ذات میں واضل کر لیا ہے اِس طرح پر اِس النظ کی بڑی تمیز ہوئی ہے اور خالف النظ کے منطق النظ کی برصفت بیان کی گئی ہے اِست سک منظاء اور منصل کے منطق اللہ من اللہ منا اللہ من اللہ م

اصل بین طمار عالم کی جمے ہے اور علم اس جز کو کہتے ہیں جو تینی اور طلعی ہوا ور سیاجلم قراً ان کریم سے طبا ہے یہ نہ

ہونانیوں کے فلسفہ سے طبا ہے نہ حال کے اِنگلت اِن فلسفہ سے جلکہ یہ سی ایمانی فلسفہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مون کا کمال

اور معراج ہیں ہے کہ وہ علمار کے درجہ پہنچ اور وہ حق المقین کا مقام اسے حاصل ہوج علم کا انتہائی درجہ ہے لیان ہو

شخص عوم متر سے بہرہ ور نہیں ہیں اور معرف اور بھیرت کی راہیں اُن پر کھی ہوئی نہیں ہیں وہ خود عالم کملائیں موعم ملم کا خوبیل

اور منات سے بالکل ہے ہرہ ہیں اور وہ روشنی اور نور جشتی علم سے طبا ہے اُن میں پایا نہیں جا اجلا الیے لوگ سراسر

خدارہ اور فتصان ہیں ہیں۔ یہ بنی افرت و خان اور تاریک سے بھر لیتے ہیں ۔۔۔ بن لوگوں کو تبی معرف اور بھیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کے خوبیت ہیں اُنہ سیاء بنی امرائیل سے تبنید دی گئی

﴿ ( إِلْكُمْ مِلِمَا عَشَامُ ورَفْرِمَ الرَّمَانِ يَا ١٩٠٥ وصَفَّرَه )

﴿ يَا وَرَهُولِهُ فِي الْمِيشَدُنَا وَانَ كُوا تَى سِبَ بَيْعِلَانَ كُومِ نَفْرَشُ ٱلْ وَعِلَم كَى وَجِسِتَ نَيسِ بَكَدَاوَ الْمُسَدَّةُ وَمَعْمُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ وَانْ مُرْمِئِهُ عِينَ عَلَمُ كَى فَرَّسَتَ نَهِي الْكَرَاتُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبَادِهِ وَالْعُلَمَةُ او وَنِيمُ كُلَّانُ طُسِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

(الحكم ببلدا عضية موذخرة إم لا في ١٠ ١ ع مغر ٢)

علما وسكافظ من وصور تنيس كها فا جائية عالم وه بوناس جوالد تعالى م ورقاب والله يفض الله ون يعباده والمستركة الله وسن يعباده والمستركة الله وسن يعباده والمستركة الله والمستركة الله والمستركة الله والمستركة الله والمستركة الله والمستركة الله والمستركة والمراد الله والمستركة والمرد الله والمستركة والمرد الله والمستركة والمستركة والمرد الله والمراد الله والمرد المستركة والمرد المستركة والمرد المراد الله والمرد والمستركة والمرد والمستركة والمرد والمود والمرد والمرد

تقوی اور فداتو ی الم مصیدا موق ب بیساک تو والد تعال فرانا ب اشکا یک فیشی الله مِن عِبا دِ و الدک آلی این الله من عِبا دِ و الدک آلی این الله من عبا دِ و الدک آلی این الله من من ورضی الله من من الله من من الله و من من ا

أَيْ فَمُ أَوْرَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَلُونَا فَوِنْهُمْ

طَالِمُ لِنَفْسِهُ وَمِنْكُمْ فَعُقْتُومِكُ وَمِنْكُمْ سَائِكُ بِالْعَلِاتِ بِادْنِ

الله و لل هو القضل الكيير

بعض ملانوں میں سے ایسے ہیں ہن برنسانی جذبات فائب ہیں اور بعض دربیانی حالت کے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ انتہاء کما فاتِ ایمانیہ تک ہیں سے گئے ہیں ہو اگر افتر تعالیٰ نے برعائت اس طبقہ سلمانوں کے جوضیف اور کہزول اور تاقع اللیمان ہیں یہ فراد یا کریسی جان کے خطوہ کی حالت میں اگر وہ ول میں است ایمان پر اور زبان سے گواس ایمان کا افراد شد کریں تو ایسے آدھی معذور بھے جاویں کے مگر ساتھ اس کے بیمٹی تو فزنا دیا کہ وہ ایماندار بھی ایس کہ بساوری سے دین کی واہ میں اپنی جانیں دستے ہیں اور کسی سے نہیں وُرتے۔ بہنی اوم کی فعل تیں ختلف ہیں بعض نوگ خلالم ہیں جن کے فور فعل تی کو تونی جیمید یا خضید سے دبایا ہو اسلام فیرانی فیرانی فرا

بنی آدم کی تعلیص مسلف ہیں بعض لوک ظالم ہیں جن سے توقیطر کی توقی بیمیۃ یا حصبیر سے دبایا ہوا ہے۔ حالت میں ہیں بعض نیکی اور رجوع اِلحاللہ میں میشت سے مکت ہیں۔ (براہیں احدید منفر۲) احالت ہر)

ایک وه گروه سیجی پرشیطانی قلت فالب سیداور روی افقدین کی مجک کم ہے اور دوسری ده گرده سے جو روج القدس کی چک اورشیطانی قلمت اُن میں مساوی ایس اور میسری ده گرده سید جن پر رُوح القدس کی چک فالب اُکٹی ۔ ہے اور خیرمض ہوگئی ہیں۔

قران كريم ك الماد في سع المدمل شان كايم تعدد شاكر وقائم بني أدم اورتمام زانون اورتمام استعدادول كى اصلات اور حميل اور ترميت كريك اور اسلام كى پورى تسكل اور پادى الدى بنى ادم پرظامر بوا ور اس كفهور كا وقت مى آبينها عابى لئ خدا تعالى فى قرآن مبيد كوتمام قومون اورتمام تعالى ك لئ م قيامت ك آف وال عظايك كال اورجامة فافون كمطرح نازل فرايا اوربركي ورجرك استعداد بسك فضافا وهاورا فاضركا وروازه كعول وبإجيساكه وه فودسما بِهِ كُمَّ آوْرَفْنَا الْكِذِبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَاءًنَا فَيَنْتُكُمْ قَالِمٌ لِتَفْسِمُ وَمِنْهُمْ مُعْتَصِدً " وَمِنْهُمْ سَالِكًا بِالْعَيْرَتِ بِإِذْ بِ اللَّهِ وَلِكَ مُوَ الْمَصْلُ الْكِيدُ إِلَى مُوالْمَعْدُول ميں سے برگزيده بين اور وه تين گروه بين (١) ايك ان بين شف كالمول كا گروه جو اين نفس برظلم كرتے بين بين إكراه اورجر سے نسب امّار ہ کوندا تعالی کی را و برجلاتے ہیں اورنس مرکش کی خالفت اختیاد کرے جاہداتِ شاقد میں شغول ہیں (۲)دوسری میاند حالت آدمیوں کا گروہ جو معبض فرمتیں خدا تعالیٰ کی داہ میں است نیس سرکٹ سے باکراہ اور جرایتے ہیں اور معبل کا کو كى بجا أورئ مي نفس ان كا بخوشى خاطرًا بع بموجاة بصاور دوق اورجست اوراراوت ساك كامول كو بجالا ما مصارض وہ اوگ کی توسطف اور مجاہرہ سے خدا تعالی کے مکموں چھاتے ایں اور کی میں جوش اور ولی شوق سے بغیر سی تعلف سے ا بيد ربت مبيل كى قرانروادى أى سعما درم وتى بعينى بعي ورى موافقت الليمل شالا كاردول او دخوامشول سية ن كوجاهل شير اوردننس كى جنك اورفاهت سع بكل فوافت بكايعن سلوك كى رابول بين نس موافق اور بعض راہوں میں مخالف ہے (٣) تمسری سابق بالخیرات اور اعلی ورجد کے آدمیوں کا گروہ سے یعنی وہ گروہ جنفس افارہ پر بکل فتیاب ہو کرنیکیوں میں آئے کل جانے والے ہیں جن کے انفوس کی سکھی اور آبار گی علی دور ہو گئی ہے اور خدا تعالی کے احکام سے اور اس کی شرامیت کی تمام را ہوں سے اور اس کی تمام تضا وقدرے اور اس کی تمام مرضی اور شیت ک باتوں سے وہ طبعاً بیار کرتے ہیں نرکسی تعلف اور بناوٹ سے اور کوئی دقیقہ اطاعت اور فرا نبرداری کا اُنھا سیس

رکھتے اور الد مل النس کمال دوق اور شوق اور لقت اور شوت کی جان کی داخت ہوجاتی ہے کہ بغیراس کے وہ بی ہی منیں سکتے اور ان کا نفس کمال دوق اور شوق اور لقت اور شوت میں اور نوش سے بحرے ہوئے انشراع کے ساتھ فدا تعالیٰ کی اطاحت بہالا اسے اور راس بات کی طوت وہ کسی وقت اور کر محمل اور مجکم النی یا شیت اللی کی نسبت مسلع خور اتعالیٰ کی اطاح وہ اس کی نسبت مسلع خور اتعالیٰ کا اداوہ وہ ان کا ادادہ وہ ان کا ادادہ وہ ان کا ادادہ وہ ان کا ادادہ وہ ان کا تعالیٰ کے مکموں اور شیتوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کو جیا تعالیٰ اور مور انسانی موجاتی ہے اور فود انسانی کے انتہاؤں کے وقت اور میں ساتھ بلکہ چند قدم آسک مالی نی اور میں اور میں اور میں اور میں اور شیتوں سے ایسا پیار کرتے ہیں کو جیا تھالی اور موجوں پر میرا جراف نسل ہے بین کا اور موجوں اور موجوں پر میرا جراف نسل ہے بین کا امر می مور وقعنل اور مراجی جو اور ماراتی بالخیرات تونو دہا ہم جی دور وقعنل اور مراجی جو دور اتعالیٰ کے میارے میں اور ایسا ہی مقتصد میں اور ماراتی بالخیرات تونو دہا ہم ہیں۔

سك سُورة الكهف ١٣٢١

بعد اپنے زمان کے موافق طیا دمولی ہی قرآن دی کا حکم نیں مخراسکتے۔ قرآن کریم اپنی تفات کے لئے آپ متكفل مصاوراس كيمس أيات بعض دوسرى أيات كي فشرع كرفي إلى مدات ظاهرب كراصطفاء كاع ات بشافظ كمي ومسيسه فالمول كعظى من خداتها في في استعمال شين كيا بلكه أل كوم دودا ورخذول اورمور دغضب عشرا بالمي عظراس محمنظلم كوابنا بركزيده فرادديا اودمور فضل عمرا ياسه اوداس آيت سعصات ثابت مودباس كرجيي تعداسك برگزیده سے کی مقتصد ہے اورسابق الخیرات اس سے برگزیدہ ہے کہ ووسابق بالخیرات ہے۔ اِسی طرح ظالم بی اِس لئے يركنيره مصكروه ظالمهي بب بي أب إس ثبوت من كي كسرو للفي كداس مكنظم سه مراد وهلم ب جوفدا تعالى كو بالماسعوم وواليدين فوا تعالى ك مع اين نفس براكرا والوجركراا ورفس ك مدات كو الدملسان ك رامن كريكي فوض مصدكم كروينا اور ومحمثا وينا اوراس قيم ك ظافول كاقرآن كريم سك دومر مع مقاات يس توابين مجى نام ب جن المعالى شان بادكت بدوش الساميال كرا تعود بالفريسة وموكاب كران فالمول سعروس أيت م ورج بين وه ظالم مراد مض مائي جرمواتعالى كم عنت الخيان إين اور شرك اوركم اورفسق كواختيا ركر في واسله اور اس مردامنی موجائے واسع اور دامت کی داموں سے تبعن دیکے والے میں بلکہ وہ ظالم مراد ہیں جو با وجودنس کے سنت جذبات مع مرأفتان خيزان فداتعالى كاطف وولدته مين واسيرايك أور قريديه بعدكم اللومل ثالة منعقران كريم ك نزول كا ملت فالى هُدّى المستقين فواردى سهاور قران كريم سع والداور مايت اور فيمن ماصل كرسف واسك بالتخصيص متقيول كوبى مفرايا مع مساكروه فواناسم السفرة دايك الكتب لارتب الح فينوا مكذى يلميه فين في بس إس مليت فائى برنظر وال كفين اوتطعي طوريريه بات فيصلها ما أله ب كالفظ إس أيت بيس اليستنفس كانسبت بركز اطلاق منين بأنا كروعدانا فران اورسرش اورط بق عدل كوجهوز في والااور خرك اورب ايمانى كوانت إركوف والاسركونكرالساكوني أو المصدوائرة إلمناء معارج ب اوراس الألق بركونسين بسيد كرا دفي سعداد في قيم تقيول من أس كود الحل كياجا شف عوا يت مدوم من ظالم كوتيتون اورونول ك كروه إلى رصوف وافل بى كياب يع بلكمتنيول كاسوادا وراك في سع بركزيد وهرا واسديس إس سع ميساكم أمجى بيان كرجك مين ابت مؤاكرينظالم إن ظالمون مي سينسين إن جودائرة إتّقادس بكلّ فارج إي بلكاس سيدوه ورك مراد وين كرو المست مسيّدت من مبتلا توبي مكر إين بمدال الفالي سيدركن نيين بين بلك ابيف مركث نفس س كشتى كرت رست إي اور تحلف اور تعلق سے اور من طرح ان بار سطحتى الوس نفس كے مذبات سے وكانا جا سے بن عركبي ننس فالب موجاة ب اورمعيت من والدييا بصاوري وه فالب أجات بي اوروروروس

سبد دجة كو دصور داستة بين اور يصفت جوان في المجاوية به وراصل ذوم نين ب بكر محلود اور تيات في من المبدر كا مرك اور مجاهات شاقد كا فريوب اور ويشتن بين صفت كالفيت نس كى جو دوس انتقال بين طلابت سكواسم سعبى موسوم به أيك نها يت قابل تعراف جوبرا نسان من به جوفر شتون كو بحى نين ويا كيا اور اسى كى طفت الروس كى طفت تى الله تعرف المناس المات كو المشال المن كو الكون المناس المات كو المشال المن كو ويقف المناس المات كو المشال المات كو المناس كمات المناس كالمناس كو المناس كو المناس كالمناس كمات المناس كمات كالمناس كالمناس كو المناس كالمناس كورات المناس كالمناس كالمناس كولان كالمناس كالمناس

(۱) ایک سخی ظالم جن کی نجات کا وعد و ب اور جو خدا تعالی کے پیارے ہیں اور جو آیت فید نصم ظالم میں نامیوں میں شمار کے گئے ہیں۔

(۲) دوسرے محترک اور کافراور مرش طالم جائے میں گرائے جائیں گے اور اس آیت میں بیان فرایا کہتی ہیں ہمان فرایا کہتی ہیں ہمان دیا ہے ہوئے ہیں ہمان کے ہمان کاری میں جو دارالا بتلاء ہے انواح اقسا کے بہا یہ میں باری مردائی سے اس اریس اپنے تیکن ڈالئے ہیں اور فدا تعالیٰ کے لئے اپنی جانوں کو ایک بھڑکتی ہوئی اگر میں گراتے ہیں اور طرح کے اسمانی تعنیا وقد دھی باری شکل میں اُن پر وارد ہوتے ہیں وہ شائے ہوئی اور دھ دیئے جاتے ہیں اور اِس قدر بڑے بیٹ اور کی اُن کے اسواکوئی اُن زلان کی دوائی ہوئی دوائی اُن زلان کی دوائی اور موریث میں سے اور مون اوج تپ اور دوسری تعالیف کے نار کا جمتہ اِس عالم میں سے اور ایک دوسری حدیث میں سے کرمون کے لئے اور دوسری تعالیف کے نار کا جمتہ اِس عالم میں سے اور ایک دوسری حدیث میں سے کرمون کے لئے اور دوسری تعالیف کے نار کا جمتہ اِس عالم میں سے ایورائی دوسری حدیث میں سے کرمون کے لئے اور دوسری تعالیف کے نار کا جمتہ اِس عالم میں سے ایتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں سے کرمون کے لئے

یکه شورقدیم ۱ ۲۲ ۱ ۲۱

له شورة الاحزاب ١٣٦

اس کونیا کی بہشت وورج کی صورت بین شل بونا ہے دین خدافعالی کی داہ بین تعلیف شاقہ جتم کی صورت میں اس کونیا کی جب بہت ہیں بہشت میں بائلہ ہے۔ اِسی طرح اور بھی اور جو جانا ہے قومقا اپنے تبئیں بہشت میں بائلہ ہے۔ اِسی طرح اور بھی اور جو تبئی بہشت میں بائلہ ہے۔ اِسی طرح اور اور جبتم کا احسان سے ہو کہ موس ایسا ہے اور کا فرجہتم کا احسان سے ہو کہ اور حدیث اِسی منمون کی ہے جس میں جروا کراہ کا جانا ہے لیکن موس خداتمالی کے ایس کی اور حدیث اِسی منمون کی ہے جس میں کہ اور حدیث اِسی منمون کی ہے جس میں کہ کا جانا ہی کہ اور حدیث اِسی کی اور حدیث اِسی منمون کی ہے جس میں کہ کا جانا ہو گا میں اور اور اس کو نیا میں آئی کو اپنے لئے خداتمالی کی مواد میں نیون کی موس کی موسل کی موس

جب انبیا وعلیم استلام امور بوکر ونیا میں آتے ہیں تولوگ تین ذرایوں سے ہدایت پاتے ہیں یہ وس سے کرتین ہی تیم سکے لوگ ہوستے ہی خالم ، مقتصد ، سابق بالخرات .

اقل درہے کے اوگ توسابق بالفرات ہوتے ہیں ہن کو دفائل اور مجزات کی مزورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے صاف ول اور سے میں اور اس کے دموای صاف ول اور سے دموای مساف ول اور سے دموای کے دموای کے دموای کے دموای کو ہنگ کہ میں اور اس کے دموای کو ہنگ کہ میں اور اس کے دموای کو ہنگ کہ میں اور اس کے دموای کو ہنگ کہ میں در سے کہ وہ انہیا و کی ظاہری مورت اور ان کی باتوں کو میں کو ہنگ ہوتی ہیں۔

دوسے درج کے لوگ مقصدین کماتے ہیں جوہوتے توسعید ہیں مگران کو ولائل کی مزورت ہوتی ہے اور وہ ، شاوت سے انتے ہیں۔

وینا میں بھیشہ انسانوں کے بین طبقہ ہوتے ہیں سابق آلیوات ، منتقد اور فالم ۔ سابقین کونشانات اور معرات کی طبعت ہو تھیں سابق آلیوات ، منتقد اور فالم ۔ سابقین کونشانات اور معرات کی معرات کی مزودت نہیں ہوتے ہیں یم تقدین کو کی حقہ روش والی کا مطابع ہوتے ہیں یم تقدین کو کی حقہ روش والی کا اور مجرات کے مقام ہوتے ہیں یکو قیہ اطبقہ جو فالمین کا ہوا ہے وہ چوکر ہدت ہی میں اور بلید ہوتے ہیں برگر او کھا نے کے وہ نہیں مانتے یہ ایک قیم کا جراتوا ہے جو ہر فراس کے میں ایک اور کی کا ایس کے معرف میں اور بلید ہوتے ہیں برگر اور کھا نے سے دو نہیں مانتے یہ ایک قیم میں ایس کے موالی مولئ کی توم جو

سیطی سے مزدور اول اور فرعون کی تعقیروں سے نالال تنی اس نے صرت موئی کی دعوت کو قبول کر اینا اپنی نجاشد کا موج ب سی اور جرجی اطار تعلق آن کی اصلاح کے دقت اور تا ای پر مذاب جمیسا رہا کہ بی طاعون کسی دار ہے تشکیل موج ب سی حااور چرجی اور اسی طرح بہوتا رہا ہے۔ مؤض پر ایک بُنت اللہ ہے کہ طالمین کو اللہ تعالیٰ اِس طراح بہوتا آب کے اللہ بر کھا آب کیوں ؟ پر فرقر زیادہ بھی بہوتا ہے اور فری بھی ۔ اِس وقت بھی پر فرقر زیادہ ہے جونشا ناست خدانے طاہر کے اللہ بھی برح کرتے ہیں کسوف وضوف کی مدیرے کو جوح قرار دیا ہے ایک مواج کے این پر بھی برح کرتے ہیں کسوف وضوف کی مدیرے کو جوح قرار دیا ہے ایک مورت اور اکو ترام کر دیا ۔ برنشان بوظام برح کرتے ہیں کسوف وضوف کی مدیرے کو مواج سے اس کے تیسری حورت اور اکو کی تجت بخت بار کی ہے جوطاعوں ہے۔ برطاعوں ہے۔

موکن کی بوتسیم قرآبی سرافیدس کی گئی ہے اس کے بین ہی درجے افد تعالی نے بی بی اللم امقتصد ا سابق بالنیوات - یدان کے حاصی بی ورزاسلام کے اندرید و افل ہیں خلام وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس می مسئلطیل اور کروریاں ہیں اور تقتصد وہ ہوتا ہے کنفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے گرممی یہ خالب آن جابا ہے اور کہی مغلوب ہوتا ہے کچے خلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاح تت می ۔ اور سابق بالخیرات وہ ہوتا ہے جمال دونوں درجوں سے مل کرستم ل طور پڑنگیاں کرنے میں سخت نے جا وے اور بالعل معلاج تت ہی ہوئیس اور شیطان کو مغلوب کر جبا ہو۔ قرآن شرافیہ ان سب کوسلمان ہی کہتا ہے۔ (الحکم مبلد المنظم مبلد المربر ۱۹۰۱ و معنی ا

مقتصد سے مراد نفس توامد والے ہیں اور یہ تکا پیٹ نفس توامر نک ہی ہوتی ہیں کراس میں انسان کے ساتھ
کشاکش نفس آبارہ کی ہوتی ہے۔ وہ کتا ہے کر راحت اور اُرام کی یہ بات اُخت باد کراور توامر وہ نئیں کرا اس وقت
انسان مجامدہ کرا ہے اور نفس آبارہ کوزیر کرتا ہے اور اس طرح جنگ ہوتی دہتی ہے۔ تی کہ آبارہ شکست کھاجا آسے اور
پیرنفی مطمئت رہ جاتا ہے ۔۔۔۔ یس ایمن میں طالم سے مراد نفس آبارہ والے اور سابق
بیرنفی مطمئت رہ جاتا ہے۔۔ ہوری تبدیل زندگی میں جب بک نذا وے نب بک جنگ رہتی ہے اور توامر کے سے

جنگ ہے جب برخم ہوئی تو پھرواداننے میں آجا آ ہے۔
﴿ البدرجلدا اعتصور فرد الدرجر ١٩٠ وصفر ١٥)
﴿ عَالَم ہے مِراد وہ لوگ ہیں جرکنس آبارہ کے آباج ہیں کوس راہ پرنس نے ڈالا اسی راہ پرمل پڑے اور وہ مُسمَّ مِکمَّ کی طرح ہوئے ہیں اور ان کی شال بہائم کی ہے اس الے کہی تدمی نمیں آسکتہ اور پرکٹرٹ سے ہوئے ہیں۔ والبدد جلد است مرفر ہوئے وری موجہ ہوں اور ان کی شال بہائم کی ہے۔ اس البدد جلد است میں آسکتہ اور دری موجہ اور م

مومنوں کے بین طبقے ہیں ایک وہ جو طور کھانے سے الائق ہوتے ہیں۔ دوسی وہ جومیا ندرو کسی فوارسے بہت اور ڈورتے رہتے ہیں : بیسی وہ جو ہرایک طورسے ایے بے کا کا جاتے ہیں جے مان اپنی بنیل (سے)۔وہ برایک نیرکے سے دوڑتے اور ہرایک انترسے جوائے ہیں ... وقیع اقل خالیہؓ یِنْعَیْسہ ، دومُ مُعْتعد سوم سابق (المكم جلدة يواع مورفرة ارجوان ١٠ ١١ وصفرة ١١)

إسلام ميں انسان كنين طبق د كھے ہيں۔ ظالم كنسب يعتقد سابق آنورات - نظالم لنفسه تو وہ ہوتے ہيں جونفس امّارہ كے پنج ميں محرفتا دموں اور ابتدائی درم بربموتے ہيں بجال تك ان سے مكن ہوتا ہے وہ عى كرتے ہيں كراں حالت سے نجات يأميل -

مقتصدوه بوت برجی کومیاند رو کہتے ہیں۔ ایک درجہ یک وہ انس انارہ سے نجات یا جائے ہیں لیکن بجر بھی کبی کمبی اس کاجلاان پر ہوتا ہے اوروہ اس محلہ کے ساتھ ہی نادم می ہوتے ہیں پورسطور پراہمی نجات نہیں یا لگ موتی ۔

ین قرم که وگ بوت بی جوظالم نفسه کملات بین ان کی جالت ایسی بوق ب کنوابش فس ان به خالب بوقی ب ان کی جالت ایسی بوق ب کنوابش فس ان بر خالب بوقی به اور وه گویا بنجو نفس میں گرفتار بوت بین و دوم وه لوگ بین جوشت میان رو کملات بین کیمی کفس ان بر فالب بوجات بین اور بها حالت سے محل بچکے بوت بین میر اگروه ان لوگوں کا بوقا ہے جو بنجو نفس سے بخل رہائی یا فیت بین اور وه سابق بالغرات کملات بین مین کی کرنے میں سب سیست سے جات بین اور وه مسابق بالغرات کملات بین مین کی کرنے میں سب سیست سے جات بین اور وہ مین خوابی کے میں برا ور وہ مین خوابی کی سے بروجات بین ان میں ملی اور بھی قرت ان جات ان میں ملی اور بھی قرت ان جات ہے۔ ایسے وگ خورت وین کے لئے میداور المح جلاد اس مورض ایم بروزی وی اور وصفوری )

خواتا بالسان بمن قبم کے ہوتے ہیں ایک خواتا ظالم صفہ دوس مقتصد لین کھیے سے ہرو ورا ورکھ مُرا اُل سے آوا سُرّم مُرے کا موں سے مُسْفَرا ورسابان بالخیات ۔ پس بر آخری سیاسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتبی اور مسلمی اس کے مراتب رہنے ت ہیں اور انبیا دعیم السسلام کا گروہ ایسے پاکسلسلہ ہیں سے ہرتا ہے اور پسلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے و نیا ایسے توگوں سے خالی نہیں۔ (از گریک ملے بہنوان حزت اقدس کی ایک تقریرا ورک کہ وحدت الوجود پر ایک خط مرتبر عوائی مرائی ا پہلی و فول صغات اوٹی ہی سابق بالخیرات بنا جا ہیں۔ ایک ہی مقام پر تشرحانا کوئی ایجی صغت نہیں ہے۔ دیکھوٹھرا بڑا بائی اُٹر گند و ہوجا آ ہے کیچوٹری صحبت کی وجرسے بہلو دار اور بعرز و ہوجا آ ہے جاتب کو ایک ہی شنصاف کے شخرا اور در بدار ہوتا ہے اگرچواس میں بھی نیچے کیچو ہو مگر کیچوٹاس پر کھی اثر شیس کرسکا یہی حال انسان کا ہے کہ ایک ہی مقام پر کھڑ نہیں جانا جا ہیے یہ صالت خطراک ہے ہروقت قدم آ گے ہی رکھنا جا ہیے نیکی میں ترقی کرنی چاہیے ورن خدا تعالی انسان کی مدونیس کو اور اِس طرح سے انسان سے فور ہوجا آ ہے جس کا تیج اُٹر کا ربعض اُوقات اِد تعاد ہوجا آ ہے۔ اِس طرح سے اِنسان دل کا افرحا ہوجا آ ہے۔ خوا کی نصرت ہمیشہ (نہی کے شائل حال ہوتی ہے جو ہمیشنے کی س اُگے ہی اُگے قدم رکھتے ہی ایک جگر نہیں خشرتے اور وہی ہیں جن کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ (الحکم جلد ۱۲ الا مورخ ۱۲ رادی ج می اُگے قدم رکھتے ہی

شُمَّ آؤ رَخْنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا بِمِ فَكَابِ كَا وَارِثَ الْبِعْ بِندول مِس سے ال كُوبِنا إِ جن كوبم فيجُن ليا يعنى ال وگول كى يرحالت بوتى ہے كرجيے ايك مكان كُول كُول كُول كُول كُول الله كَا وَرَبَ الله ك مِن نهيں اور روشنى خوب معاف اور كھنى آرہى ہے اسى طرح ال كرم كالحد كا الله تواہد من مرابل اور بہت كرثت سے بتواہد و سائد ورور كا ١٩٠٧ و معنى ١٩٠٧ و معنى ١٩٠٧ و البدرجلد و الله ورفر ٢٥ رفرورى ١٩٠٧ ومعنى ١٩٠٧ و

وما وہ ہوتی ہے جوخدا کے پیایے کہتے ہیں ورز گوں توخدا تعالیٰ ہندوؤں کی بھی شنتا ہے اور بعض اُن کہ اوی ب پوری ہوجاتی ہیں مگران کا نام ابتلاء ہے دُھا شیں مثلاً اگر خدا سے کوئی روٹی مانگے توکیا نہ وسے گا؟ اس کا وعدہ ہے مَامِنْ دَابَتَةٍ فِي الْآ رُمِنِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وِذُ قُصَا اللّٰهِ عِلْمَ بِي اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ عِلْمُ عَلَى اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ عِلْمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْقَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

فداتعالی نے بھی اپنے بندوں میں امتیا ذرکھاہے جیے کر فرایا ہے فید نمھ م ظالِم آینفسہ وَ مِنْهُم مُعْقَیمِهُ وَ مِنْهُم مُعْقَیمِهُ وَمِنْهُم سَادِقَ بِالْفَدَوْتِ بِالْفَدِرْتِ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

سك سورة بمود: ٤

كياكر يحت بي مركز من او كون كوخدا ف فيم مليم عطاكيا بان كوچا بيت كه و اسكركري كيونكه فائده أنضاف وال وال وال كيار وي وك بيار والمورد والدار كورد والمورد والم

تین قیم کے مومی ہوتے ہیں ایک توظا کم انتسبہ موتے ہیں ان میں گنا ہ کی الائش موجود ہوتی ہے مین میاندوکا اور بعض مراسر نیک ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم ہے کہ کون کس درجرا ورمقام ہوہے۔ ہرایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ معا فرہے جیسا کہ کوئی اس سے تعلق دکھا ہے ویسا ہی وہ اس سے معا طرکر تا ہے جو لوگ کال الایمان ہیں میں بقین دکھا ہموں کہ اللہ تعالیٰ سے امتیا ذرے کا کیو کومون اور کا فرک درمیان ایک فرقان دکھا جا تا ہے قرآن میٹر مین سے وہ مراد نہیں ہے کہ مرف زبان کے ہی اس کی قبیل وقال محدود ہمواور میں وہ ایمان کا مرک تو قران مرکز کا کرے۔ ایک تقمہ وہ تریات کا کھا تا ہے اور دومراز ہر کا بھی کھا لیتا ہے المیشخص کوہ فرقان اور مامتیاز جوموں کے ایم مقر کیا گیا ہے نہیں دیا جاتا ۔ (الحکم مجلد مرائ مورف ایستی ہم اور مستور)

قرآن جيدين ہے قينهُ مُ ظَالِمُ لِنَفَيهِ وَعِنْهُمُ مُفَتَعِيدٌ وَ مِنْهُمُ سَانِقَ بِالْفَيْوْتِ بِمَ مَنُول المِعُول كوكوں كوسلمان كيت إلى مگران كوكياكيس جوموس كوكافركيس جوجيس كافركيس هے ہم اندين بھي اس وقت كسان كے سات سجيس كے جب كك كروه ان سے الگ ہونے كا إعلان بْدريد اشتهار نذكرين اور ساتھ ہى نام بنام برزنكيس كرمم الن محقرين كو بمرجب مدمين ميسى كافر سجيقة ہيں۔ (البدر مبلد ، نبر ١١ - ١٠ مورض اميني ١٩٠٨ ومسفود ٢)

# المُتِكَلِّبُ الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّيُّ وَلِا يَعِيْقُ الْمَكْرُ

7

السَّيِّيُّ إِلَّا بِآهَ لِهِ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ الرَّسُلَّتَ الْأَوْلِيْنَ فَلَنْ

# تَمِدَ إِسُلْتِ اللهِ تَدِيدُ لِالْأَوْلَانَ تَمِدَ إِسُلْتِ اللهِ تَعْوَيْلان

معنوت مینی علیات کام کی طرف سے بیودیوں کو بیجاب طلبے کہ ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے ہوتا نبی مینی کیلی کا آنا مراد تھا توایک ویٹداراً دی سجوسکتا ہے کوعیلی ابی مریم کا دوبارہ آنا بھی اسی طرزسے ہوگا کیونکہ یہ وہی سُنّت اللّٰہ ہے جو سیلے گذر کی ہے فکن تجد ایس تیت اللّٰہ تیڈیڈیڈ۔ ﴿ ایّام اِصْلَح صَعْمہ عمو)

اہل اللہ کے ووہی کام موتے ہیں جب کسی بلاک آثار دیکھتے ہیں تورما کرتے ہیں کی جب ویکھتے ہیں کوف ا وقدراس طرح پہسے تومبر کرتے ہیں جیے اکھنزے ملی اللہ طلیہ وسلم نے اپنے بچوں کی وفات پرمبر کیاجن میں سے ایک بچر ابراہ میم میں تھا جبک خدا تعالیٰ نے یہ واقت میں رکھ دی ہیں اوریداس کی شفت تھر می ہے اوریدی اس نے فوالا ہے تن تَجَدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدُ نِبْلا پوکس قدر تعلی ہے جو انسان اس کے خلاف جاہے۔

( أنحم مبلدا علي مودخر اراكتوبر۱۹۰۲ وصفحر۱۱۱)

سارے نشانات مام وگوں کے فیالات کے موافق کمی پورے نہیں ہو اکرتے ہیں آو پھر انہیا و کے وقت اِنسلا اور الکارکیوں ہو ؟ میودیوں سے دھیو کرکیا وہ مانے ہیں کرشے کے آنے کے وقت سارے نشانات پورے ہو پھے ہے؟ میں ۔ یادوکھو قانون قدرت اور سلت اللہ اس معاطر میں ہیں۔ ہے ہو کس کے اُس کرنا ہوں کن تھید کیسکت اللہ تبذیلا

تیاد کے ہیں اس کا پہلاؤم یہ بے کہ وہ اپنے افر رقبد یلی کے جب وہ وہ رتبدیل کر ایت ہے تو اللہ انتخالی اپنے وہدہ کے موافق جو اس کے عذاب اور دکھ کو بلا موافق جو اس کے عذاب اور دکھ کو بلا دیتا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو بلا دیتا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو بلا دیتا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو بلا دیتا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو بلا دیتا ہے اس کے عذاب اور دکھ کو ملے سے تبدیل کر دیتا ہے۔

دیا ہے اور دکھ کو مکھ سے تبدیل کر دیتا ہے۔

دیا ہے اور دکھ کو مکھ سے تبدیل کر دیتا ہے۔

دیا ہے اور دکھ کو مکھ سے تبدیل کر دیتا ہے۔

دیتا ہے اور دکھ کو ملے سے تبدیل کر دیتا ہے۔

دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے اور دیتا ہے دیتا ہ

ي وَلَوْ يُوَاحِلُ اللَّهُ التَّاسَ بِمَا لَسَبُوْامَا ثَرَادَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ

دَآبَاةٍ وَالْكِنْ يُؤَقِدُهُمْ إِلَّى آجَلِ مُسَكِّى فَلِذَا جَآءَ آجَالُهُمْ فَإِنَّ

الله كان بعبادة بعيران

اور اگرفدان نوگوں سے اِن کے گنا ہوں کا مُوَافِدُه کُرْنا قُوْمِین پر ایک بھی زندہ نرچے وڑنا۔ (براہین اسمور میلان) فعدا اگر نوگوں کے اعمال پرج اپنے اختیاد سے کہتے ہیں اُن کو پیڑنا توکوئی زمین پر طینے والا نرچھوڑنا۔ (جنگ مقدّس صفرہ میں روئیداد کی جون ۱۸۹۳)

# سورة ليس

# بسُمِ اللهِ الرَّحُيْنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّى الْمِسَانَ الْمِسَانَ الْمِسَانِ الْمِسَانِ الْمِسَانِ الْمُسَانِينَ الْمُسَانِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُ

(حنيقة الوحي مغيد،١٠)

# ي. وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ

اِنسائی فطرت کاپورا اورکائل کس صرف قرآن مشرین ہی ہے۔ اگر قرآن دہمی آیا ہوتا جب بھی اس تعلیم سے مطابات اِنسان سے سوال کیا جانا کی فکریہ ایسی تسلیم ہے جوفط توں میں مرکوز اور قانون قدرت سے بھرخوم میں شہود ہے۔ (الحکم مبلداد ملے مورفدہ) ۔ جولائی ۱۹۰۸ وصفرے)

ي. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِلْنَ فَ الْمُوْسَلِلْنَ فَ الْمُوْسَلِلْنَ فَ الْمُؤْسَلِلْنَ فَ الْمُؤْسَلِلْنَ فَ أَوْمَا كَامُرُسُل بعد

(حقيقة الوح منحدة البهجارم)

التُنْارَ وَقُومًا مَا ٱلْإِرَابَا وُهُمْ فَلَهُمْ عُفِلُونَ

آگر آوان کو ڈراوے من کے باپ داوے بے فرگدد گئے۔ (ارجین فہر مفحد،) ، مغید تمند کو زرویہ خوران ) بچے کو ہم نے اِس سے محیم ہے ۔۔۔: تا آگو لوگوں کو کو ضلت کی مالت میں پڑے ہوئے ہیں تن کی طرف آوج دلاقے اور اُل کو خبروار کرے۔

آگوان لوگوں کو ڈراوسے بن سے باپ دادوں کوکسی نے تنیں ڈرایا سو وغفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ (براہن احدرصغر ۵۵ ماسٹ بد)

آقوان نوگوں کو ڈرا وسے جن کے باپ دا دسے شیں ڈرائے گئے۔ آگوان کو ڈرا وسے جن کے باپ دا دسے شیں ڈرائے گئے۔ (اکینے کمالاتِ اسلام صغر ۱۰ احاث یہ) آگان نوگوں کو ڈرا وسے جن کے باپ دا دسے ڈرائے شیں گئے۔ (ازالہ او معتبر اقل صغیر ۱۹۳)

آي. إِنَّا تَحْنُ نُعْيِي الْهُوَلِي وَكَثَّنُهُ مَا قَتَلَ مُوَا وَالْفَارَهُمْ وَلَيْنُهُمْ وَالْفَارَهُمْ

وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْكُ فَي إِمَامٍ فَهِدُنِنَ

ہم قرآن کے ساتھ مردوں کوزندہ کردہے ہیں۔ (ازالداو ام مغروم )

عَالْوَاطَا يَرُكُمْ مِّعَكُمْ آيِنْ ذَكِّرْتُمْ بَلْ ٱلْتُمْ قَوْمُ

مُنْمِرِفُونَنَ مُنْمِرِفُونَنَ

2.

قِيْلَ طَالْإِرُكُمْ مَّعَكُمْ آيِنَ ذُكِرْتُمْ بَلُ ٱشْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ . (الهُدَّى (والتبصرة بدن يرى) مده)

# قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّة ݣَالْ لِلَّيْتَ قَوْمِنْ يَعْلَمُوْنَ فَإِمْمَا

MY CO

### غَفَىٰ كِي نَيْفِ وَجَعَلَىٰ مِن الْمُتَرَوِيْنَ®

مقدّى بندوں كے منے وفات ہانا وربشت ہيں وہفل ہونا ايك ہى حكم ميں ہے كيونكر بطبق آيت قينل المعنّى الله الله الله الْجَدِّنَةَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ جَنَّيْقَ وَو بِلا توقف بهشت ہيں وافل كئے جاتے ہيں ۔ (تومنع مرام مفرہ) موس كوفوت ہوئے كے بعد بِلا توقف بهشت ہيں مبكر طتى ہے جيسا كرياں آيات سے على ہر ہور ہا ہے۔ (ازالدا و إم مفرم هم)

اِسْ قَرِم کی آیتیں قرآن سٹرنف میں بحثرت ہیں کر بجرد موت کے ہراکی اِنسان اپنے اُنمال کی جزا ویکھ لیسا جد میں کر خدائے تعالیٰ ایک میشتن کے اِسے میں خبرد تیا ہے اور فرا آئے نیک اڈ خیل الْجَدَّةَ بعنی اس کو می کی کر کو بہشت میں داخل ہو۔ (اِسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۹۳)

وَإِنَّا لَا نَقُولُ اَنَّ اَهُلَ الْجَنَّةِ بَعْدَ انْتِقَالِهِمْ إِلَى وَارِالْاَخِرَةِ يُحْبَسُوْنَ فِي مَكُانِ يَعِينُهُ مِنْ الْجَنَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَدْ هُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلُ الْقِيَامَةِ إِلَّا الشُّهَدَاءُ كُلَّا بِلِالْنِيْرَةُ عِنْدَنَا آوَلُ الذَّا غِيلَيْنَ - آيَطُنُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آنَّ النَّيِيِّيْنَ وَالْعِدِيْقِيْنَ يُبْعَدُ وْنَ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَى يَوْمِ الْبَعِيْ وَلَا يَجِدُونَ مِنْهَا وَالْحَدَّةِ وَ وَاللَّهُ مَا الشَّهُ عَدَاءُ يَدُمُ الْمُعَلِيْنَ وَالْعَدِيْقُ وَلَى مِنْهَا وَالْحَدَالُومَةَ وَاللَّهُ مَا الشَّهُ عَدَاءُ يَدُمُ الْمُؤْمَا

ترجد ازمرتب ، - تماری نوست تماست سات ب کیا اگرتم کویا دولایا جائے بلکرتم مدے نکلنے والے اوگ ہو۔ (الهندی (والتبصوة لمسن بری) عق

ترجد ادمرقب و بهم بینین که کدا بلی جنت و نیاسے وار الآخرت کی طون اِ تمقال کے بعد قیامت کک کے لئے جنت سے ایک و و رکی جگریں روک نے جاتے ہیں اور قیامت سے بل سوائے شداد کے کوئی شخص جنت ہیں وہ الم نیسی ہوگا یہ بات برگز درست نمیں جگر ہما دے حقید و کے مطابق انجیا وست سے سیلے جنت میں داخل ہو لے والے ہیں۔ کیا وہ اوی جو اشد قعالی اور اس کے رسول سے جست رکھتا ہو یہ گمان کرسکتا ہے کہ نبی اور صد ابنی یوم اجث میں جست سے و و در رکھے جائیں گے اور اس کی راحت بخش ہو اکو نہیں بائیں کے لیکن شہداء بلا توقف جست میں داخل ہمول کے اور

مِنْ غَيْرِمُكُثِ غَالِدِينَ ؟

نَافَكُمُ مَا اَفِى اَنَّ هُذِهِ الْعَقِيْدَةَ دَوِيَّةً فَاسِدَةً وَمَمْلُوَةً مِنْ سُوْءِ الْاَدَبِ. اَمَا تَرَأْتَ مَا فَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْمَنْ فَعْتَ فَيْرِي وَقَالَ إِنَّ قَبْرَ الْمُؤْمِن وَوْمَنَةً مَا قَالَ اللهُ الل

ہراکیشفس جوطیت اور ایس سے مرے وہ بی بالت تف بہشت میں داخل ہوجائے اور می بالت حق بہت میں داخل ہوجائے اور می بات حق بہت جیسا کہ قرائل جرافیت تک دومرے مقابات میں بھی اس کی تشریح ہے نجد ال سے ایک وہ مقام ہے جال اسٹر تعالی فرانا ہے قین کی انگیا الْجَدَّةَ یعنی کما گیا کر گوبشت میں داخل ہوجا۔

(منبيربراين احديد تنبيم شخه ٢١٢١١١١)

## المتنتؤعل المالا مايانين قرن رسول الاكانوايه

Ž,

#### ينتكار وون

است مسرت بندون بركه ايساكو في نبي نبي أناجس سعوه مشتمان كرير . (ازاله او إم سفو ٢٨٠)

ہمیشہ اس میں دہتے چلے جائیں گے ؟

است برب بها فی جان سے کہ بیعتیده رقی اور فاسد ب اور بین دبی بیت پُرہ کے۔ کیا قونے رسول کریم مسلے اسلم ملیہ وسلم کی بر حدیث نہیں پڑسی کر جنست میری فہر کے لیجے ہے۔ نیز آپ نے فہرا کا کروئن کی قروشت کے باغیجوں میں سے ایک باغیج ہے۔ اور فعالے موجود وہل نے قرائ کریم میں فروایا ہے نیا کی تنظما النّف الدُ اللّم ا

له شورة المجرد ١٨٠ كا ١١

اسے حسرت بندوں پر ایسا کوئی رسول ان کے پاس دا کیا جس سے انہوں نے مشتما زکیا۔ "

کولُ نبی بنین می سی شفان کیا گیا می مزور تفاکری موفود سے می شفاکیا جاتا جیدا کہ استرفعالی منسد ما تا ہے پاکھ شد و آن عکی الحق بنایا ما کیا تین ہم ہوں ڈسٹولی الاکا فواجہ یکٹر تی ہوئی و دن پس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ برایک نبی سے شفاکیا جاتا ہے مرکز ایسا آدی جرتمام اوگوں سے مردو و آسمان سے اُ تست او و فرشتے بھی اسکے ساتھ ہوں اُس سے کوئی شفاکہ ہے گا بین اِس دلیل سے معقدند سجوسکتا ہے کرسے مردود کا اُسمان سے اُرتا کمن جوٹا خیال ہے۔ ۔ ۔ ( تذکر قد الشاف دین صفحہ مواد کا اُسمان سے اُرتا کمن جوٹا خیال ہے۔

حق بهانب سطة بالمعن شيطنت اورُمرُ أرت متى . (حقيقة الوي منفي ١٢١)

افترتعالی نے جو اس میں صاکے مات صرکیا ہے اس سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ جو سچا ہے اس کے ماتو ہنسی اور شعنا فر مندی اور مندی ایک نظری ۔ اور مند شعا مندود کیا جا آئے ہیں ایک ماتو مندی کا مار مندی اور مندی کا مندی مندی اور مندی کا مندی

معامرت می رتبه کو گھٹادیتی ہے اس لئے صرفت کے کہتے این کرنبی ہے وقت نہیں ہونا مگراپنے وطن میں ۔ کسی
سے معلوم ہوسکتا ہے کہ ان کوائل وطن سے کیا کیا تکلیفیں اورصد مے اُسٹانے پڑے سے سویر افیریا ولیا وطن مسات اللہ کے
ساتھ ایک سُنٹ جی اُن ہے ہم وی سے الگ کیونکر ہوسکتے ہیں اِس سے ہم کو جو کچھ اپنے مخالفوں سے سُننا پڑا یہ اُن سُنٹ کے موافق ہے۔ مَا یَا فِیہِ ہُم مِن دَّسُولِ اِلَّا کَا نُواْ ہِ اِنْ شَقْفِ اِنْ وَنَا ۔

٤ الحكم ميلدا على موده وارديم برا ١٩٠ وصفحة ١٤٠ است

﴿ وَالَ الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهِ اللّ کرتے ہیں مرحرت بنسی کرف والوں ہی پردہ جاتی ہے چنا پی قرآن بنٹریف میں فرایا ہے یاف سَرَ قَاعَلَی الْعِبَا فِر مَا يَا زِيْهِ مِنْ رَّسُوْلِ اِلَّذِكَانُوْ اللَّهِ يَسْتَعْفِرُ وُفِيَ الواقف إنسان نہيں جانا كہ اللَّهِ عَلَى الْعِبَاور ذاتی میں ایک بات كو اُرانا چاہتا ہے مرحرقوی ہے جو اُسے دا وہی كى طرف دائم اللّٰ كرتا ہے۔

(المحرملد، مصمورخها ۲ رفروري ۱۹۰۴ وصفره)

مورِنن کا اوقی چراسی وسول لگان کے واسطے آجا وے کوئی اس کا مقا برندین کوااوراکرکرے آو کورنٹ کا باخی عظمراً

ہے اور مزابا آ ہے محر خواجی کو کونٹ کی لوگ پروا و نہیں کرتے خدا تعالی سے آئے نے واسے لاریب فوت کے لباسس میں برستے ہیں۔ لوگ ان کو حقادت اور سخر سے دیکھتے ہیں جہنی کھٹھا کرتے ہیں میکر احد تھا ان کو حقادت اور سخر سے دیکھتے ہیں جہنی کھٹھا کرتے ہیں میکر احد تھا ان کو ایک کا در ایک الحد بالا میں ایک کا در ایک کا دور اور کی اور میں کہتا کہ آدم سے اکو اندی کا مراب سے کو ایک کا در مان کے ملا ور مان کے ملا ور مان کا در مان کا در وغیر و نے خطاب و سے ایک میں۔

میں تمام ہنجا ب اور مهندوستان کے ملا و میال فاسق ، فاجر وغیر و نکے خطاب و سے ہیں۔

١٠ المحم علد و مسلط مورف ١١ ومني ١١ ١٠ وصفوم ١

إن وكون في من كوفى المدين الى يوكاليان نهين وي بكريه ما طرقه ما أنهيا و ك ما تقد إسى طرح فيها آيا به أعفرت على الشوطيد و الم كوم كالآب اساح و معفوت ميش المسلم المعلى المتعلق الدوائي كالآب اساح و معفوت ميش المسلم من التنظيم المسلم المنظم المن المنظم المنظم المنظم المن المنظم المنظم

( الحكيم لدادا منطق موزخر بدارشي ١٩٠٨ وصفويم )

وَالْقَبْرَقَلُونِهُ مَنَازِلَ عَلَى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَي أَيُو

لَا الْفَنْسُ يَنْيُفِي لَهَا آنُ تُنْ الْهِ الْقَنْرَ وَلَا الَّيْلُ سَافِقُ التَّهَارِي وَ

كُلُّ فِي قَلَتِ لِيُسْبَحُوْنَ

والقمر قدرنه مكادل

برمباحثه بثالوى وحكة الاى منى عرفا مشيب

نواب مدّیق صورطال نے کھا ہے کرنول سے یں کوئی شخص چ دھوی مدی ہے کہ شیس بڑھا الین میں قدر مکاشفات اور اخیار میں وہ آبام جدھوی مدی کے کونجروہتی ہیں ، آؤٹی قربی ۱۳ ایک بھاملوم ہوتی ہے میسے قرائی شاخ میں ہے قد ذرائد مَنازِل مَنیْ عَادَ کَالْمُعَنْدُ جُونِ الْقَدِیشِ ۔

( البدوجلدا نمبره ۱۹ مودخد ۱۷ فومبروه رومبره ۱۹ همغو ۱۲۹

لَا الشَّبْسِ يَلْتُغِي لِهَا إِلَّا

بغرونسان كوكهد بن ميس بإنا اوراس كالخاهن مي جوكهد بيان كيا مائے ووسراسرا واقفي باتعقب برمبني موكا قراك كيم مراسمانون كويونا في عكاه كالرع طبقات كثيفه معموقات اوردابس ادانول كي خيال كم موافق زا ول جس من كي بمي منين بنام پرشق اوّل كامنتها ورفِللى ظاہرے مى كىسبت بىم المى بيان كريك بى اورشق دوم لينى يركه ممال كھ معى وجود ما دى منين ركفتا يرا بول سه استقراء كى روسه سرام الملط البت بواسه كروك اكرم أس نصا كى نسبت جو عيكة برية سنارول كك بمين نظراتاب بدريعداب تجارب استقرائيد كتمتيقات كرناما بي توصاف ابت بوقا ميك وسقله الله إقانون قدرت بيق مص كرفوا تعالى في كسى معناك معن فالي نبي ركاينا بخرو تعص فباره يس ميت كريكوا ك فليقات كويريا جلام ألمن ووشهادت وسيسكما ب كعب قدروه أور كوج ما أسلكسي حقد فعنا كوفالى نبيى با يايس براستقراء ميس إس بات ك مجف ك المربت مددد سسكا بعد كراكرم والنبول كى طرح أسمان كالمعابسة ناما من من مع ريمي تو درست بنيس بهدكراً سمالون مصدرا دهرف ايك فعلا اوراول مصاص كوئى ملوق ودونىيى بهم جان تك بماست تجارب رؤيت دسانى ركفته بي كوئى مجرد يول مشابده نيس كرت مجر كونكر علاف ابدى ستر ومنقرا مرك مكم كرسكة إي كران مملود فعناوس سي المحيم لكرابي فعناويسي بين جو بالكل خالى إي-كيابرخلات ابت شده استقراء كے اس ويم كا كچ مي شوت سے دايك درا مي نيس بيركمونكر ايك بيليا وظم كورل ميا جاست اودفان الما عاست بمركز كراكي تطعي بروت كوينيركسي منالفار اورغال ببوت كي جور سكت إلى اور علاوه اس سے الشیمل شاندی اس می سیرشان می سے گویا و معام اور کال فالقیت سے عاجر تھا تم ی تو تعور اسابنا کو اتی بإنتا فشاج وروى اورين نيين مومكناكراس استقراقي ثبوت كالكرين كوفي فعناكسي وبإطيف معقالي منين كون سي يقيني اورهن وليل اليف تحسول كم القديس مع جومرد بول ك قائل إين يا قائل مول - اكركول تنفس السا سی افتقاد اور رائے رکھنا ہے کرچند فاوی گروں کے بعد تنام فیل بی جا ہے جو بے انتہا ہے تروہ ہماری اِس مجتب استقرائى مصعفات اودمرج طور برطزم خرجا آب ظاهر سطا كواستقراء وه إستندلال اورمجت كيسم بعجواكثر وَيَا كُم الْمِوْلُول كُواْسَى عَصَدُو عَلى إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ وه ورتون كى ميشاب كا وكى دا وسع بدا موقاب اورسيك بي بجر وان اور بر مدعا برقاب علاوراً خركسى قدر عربا كر مرفيانا ب اورايساس بمارار قول كرافسان سواجي ب اوركها ما عي اورا عصول س ويحيسا اورناك سي تعلنا اور كانون من وزايد مصنتا اوربيرون سعياً اور باضون سكام كرنا اور وكانون بن اس كامر باورايسا بى أورهدما باتين اور مركب نوع نبالات اورجادات اورحوالات كي نسبت جوبم ني طرح طرح كفوا في ديافت كئ بن ال من الأوراية بحراستقراء كذاء وركيا بهد بعراكر استقراء مين كسى كوكلام بولويه تمام علوم درم رسم بوجائيل عجه اوراكر يفلجان أن ك داون مي بيا

(آئیند کالات اسلام مفرد دردان اور نردان جو مظروا بستاب ہے دن پرجو مظرر آفتاب ہے کو تسلط کرسکتی ہے بینی کوئی ان بس سے اور نردان جو مظروا بستاب ہے دن پرجو مظرر آفتاب ہے کو تسلط کرسکتی ہے بینی کوئی ان بین سے دہنی مدود مقررہ سے باہر نہیں جانا۔ اگر ان پر در پردہ کوئی دیر نر بہوتو یہ تمام سلسلہ در ہم پرہم ہوجائے یہ دلیل میڈیت پرغور کرنے والوں کے لئے نمایت فائد و بخش ہے کیزیکر اجوام فلی کے است بڑے فلیم اشان اور بہشمار موسلے ہیں جن کے تعدید میں مرد کراتے ہیں جن سے کردہ کہاں میں مرد کراتے ہیں جن سے کردہ کہاں میں مرد کراتے

میں نربال محروفتار مسلتے اور مذاتنی منت تک کام دینے سے کچر کھیے اور ندان کی کلوں پُرزوں میں کچے فرق آیا۔ اگر سربر کوئی محافظ میں قریم وسنا بڑا کا دخانہ بعضمار برسون سے خود بخود مل رہا ہے۔

(إسلامي اصول كي فلاسني منفسه ١٠)

# يَّ فَلَا يَشْتُولَيْغُونَ تَوْصِيَاتُ كُلَّالَالَ الْفَاهِمُ يَنْحِعُونَ وَوْسِيَاتُ كُلَّالَالَ الْفَاهِمُ يَنْحِعُونَ

وه آیات جن میں لکھا ہے کہ فوت شرہ لوگ چر ونیا میں شیں آتے اواں ملزید آیت ہے وَ حَدَامٌ عَلَیٰ قَدْیَةِ اِ اَ مُلَكُنُفُلَا ﴾ تَقَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَي ....اِس آیت کے مِعنی ہیں کرجن لوگوں پر واقعی موت وارد موجا تی ہے اور ورقیق شن ویت موجاتے ہیں چروہ زندہ کے میا میں میسے شیس جاتے۔

(الذاله او إم حقد دوم صغر وبهد وسندر دماست يمنح الف)

# يُّ وَلَغِعَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمُ قِبْنَ الْرَغِنَا فِي إِلَى رَوْمُ يَنْسِلُونَ

# مِ سَلَمْ فَوْلَاقِنَ تَتِ تَعِيْدِ

سلام تووة من و خدا (تعالى و كون بي بو فدا (تعالى ) كاسلام وه هي جس في ابرائيم كوراك بي ملامة و كوراك بي براد اسلام كوري اس كه واسط كسى كام نيس أسكة . قرآن شرافي بي المحاجب من المعلقة . قرآن شرافي بي المحاجب من المعلقة . قرآن شرافي بي المحاجب من المعلقة . في المحتوية المحتوية . المحاجب من المحتوية . المحتوية الم

# يَّى وَامْتَازُوا الْيَوْمُ الْيُهَا الْمُحْرِمُونَ

است عرواً ع تم الك موجاؤ - ﴿ وحَبِقَة الري عفراء اما الا وَنَكُونَ السَّهَا وَيَنْ صَفِره )

# 

جس کوم مرزیاده عروصیت مین تواس کی پیدائش کواکشا وسیت میں ایسی انسانیت کی طاقیس اور توتی است دکور رو جاتی میں یواس میں اس سے فرق آجاتا ہے عقب اس کی زائل ہوجاتی ہے۔ اب اگر سیے ابن مرم کی نسبت فرجن کیا جائے کداَب تک جیم خاک کے ساتھ زندہ میں تویہ اننا پڑھ سے گاکھ ایک قدت دواز سے ان کی افسانیت سے توٹی میں بکی فرق آگیا ہوگا اور یہ حالت خود موست کی جائی ہے اور لیتینی طور پر داننا پڑتا ہے کہ قدت سے وہ مرکمتے ہوں سے۔

( ازالداوم منحر، ۱۹ ) آیت وَمَنْ نُعیبَرُهُ مُنکیکنه فی الْغَلْق سے صفرت میلی کیموت ابت برق سے کیون مبہر بہر موس

اس آیت کے ایک خص جوفت یا سورس کے بہنے گیا ہوا س کی تمیدائش اس قدر اکنا دی جاتی ہے کہ تمام جواس طاہرتہ و باطنیہ قریب اضفدان یا مفقود ہروجات ہیں قرچروہ جو و دہزار برس سے اب یک جیتا ہے اُس کے حواس کا کیا صال ہوگا اور ایسی صالت میں وہ اگر ذری میں ہوا تو کولسی فورت وسے گا۔ یس آیت میں کوئی استثناء موجود نیس ہے اور ہمیں نہیں جا اور ہمیں نہیں جا اور ہمیں نہیں جو اُل کے بیان کے آب ہی ایک استثناء فوض کر ایس ۔ بال اگر نفتی صریح سے تا بہت ہو کہ حصرت میسنی جا ہیں تا ہمیں میں کا مسلم با وجود جمانی حیات کے جمانی تحلیلوں اور تنزل حالات اور نقدان توئی سے منزہ ہیں تو وہ نقری ہے میں کریں۔ میلاستلام با وجود جمانی حیات کے جمانی تحلیلوں اور تنزل حالات اور نقدان توئی سے منزہ ہیں تو وہ نقری شور اس اور ا

وَمِنْكُمْ الْنَ يَتُوَى فَى وَمِنْكُمْ الْنَ يُحَرَّو إِلَى اَدْوَلِ الْمُعُودِيكِيْلاً يَعْلَمَ بَعْدَ هِيْم مائيس وارد موتى بين بيان بحدكه ما حي علم بولے كه بعد من اوان بوجائے بيں اب اگر خلاف إس تُمِ مرتع ك بحري فرابت يد دوئى كيا جائے كہ اوجود بس كه كر طربعي سے صد الصفے زيا وہ اس پر زما ذاكد دهيا مگر وہ نه مُوا وردا اوال الله عرب بينها اور دايك فرق احتدا و زمان نے اس پر افر كيا توظا برہ كه ان تمام امود كا اس خص ك وُر جوت بوگا جو ايسان ايسے بي بين جوسمولي انساني عرب صحد اور جرنيا وہ زندگي بسركرتے بين اور زمان ان پر افركوك ان كو اُرولِي السان ايسے بي بين جوسمولي انساني عرب صحد اور جرنيا وہ زندگي بسركرتے بين اور زمان ان پر افركوك ان كو اُرولِي المنسم عوب سي بينها اور كار ان كي مائي من من المنسم عرب المنسم المنسم من المنسم المنسم عرب من من المنسم و انسان كي طرف المن المنسم و المن المنسم و المن المنسم و انسان كي طرف المن المنسم و انسان كي طرف المنسم و المن المنسم و المن المنسم و المن المنسم و المنسم و المنسم و انسان كي طرف و المن المنسم و انسان كي طرف و المن و المنسم و انسان كي طرف و المن و المنسم و ال

## وَمَا عَلَيْنَهُ الشِّعْرَوْمَا يَثْبَعِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَكُو وَقُوالْ

## مَنِينَ فَ

قصیده وشرگری توکوئی فسیلت اور بزرگی اورخانیت وملیتت کامعیار و دارسی میک بندی اورقافیرسازی ایک طکست جوفتات اورفجار اور بدینوں کومی دیاجا آہے بھر ایک طرح کا نقص ہے اِس سے اللہ تبارک و تعلق نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اس سے بجایا۔ و مّا عَلَّمْنَالُهُ الشِّفْرَ وَ مَّا یَسْ بَغِیْ لَمَا الْرَکِوفُ سِلت و وضیات کی بات برتی تواقل رسول الله صلی الله علی الله علم کو دی جاتی۔

(تبلیغ رسالت رمجود الله علی الله علی الله علم کو دی جاتی۔ اَوْلَمْ يَرَالْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ تَصِيدُهُ فَيْ يُطْفَةٍ فَإِذَا هُو تَصِيدُهُ فَيْ يُطْفَةٌ قَالَ مَن يُنْ يَى تَصِيدُهُ فَيْ يُنْ يَامَثَلًا وُنَسَى خَلْفَةٌ قَالَ مَن يُنْ يَى الْفَظَامُ وَهِي رَمِينُهُ وَقُلْ يُعْيِيْهَا الّذِي آنْشَاهَا اوّلَ مَرَّقٌ وَهُو الْحِظَامُ وَهِي رَمِينُهُ وَقُلْ يُعْيِيْهَا الّذِي آنْشَاهَا اوّلَ مَرَّقٌ وَهُو يَعْمِلُ مَنْ يَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ ال

## عَلَى أَنْ يَغَلَقَ مِثْلَهُمْ بِلَلْ وَهُوَالْغَلْقُ الْعَلِيمُ

کیا إنسان نے نہیں دیجا کہم نے اس کوایک قطرہ پائی سے پُدا کیا ہے جو رہم میں ڈالا گیا تھا پھر وہ ایک جگر نے والا آدمی بن گیا۔ ہماہ سے آئیں بنا نے نگا اور اپنی پُدائِش جُول گیا اور کہنے نگا کہ یکو نکو کمکن ہے کہ جب بڑیاں بھی سلامت نہیں دہیں گی تو بھرانسان نئے یہ سے زندہ ہوگا۔ ایسی قدرت والا کون ہے جواس کو ذندہ کریگا ان کو کد وہی ڈندہ کرے گاجی سنے بھیا اس کو پُدائیا تھا اور وہ ہرایک قسم سے اور ہرایک داہ سے زندہ کرناجانا ہے ۔ ... سوان آیات میں انڈم بل شائز نے فرا وہا ہے کرخدا کے آگے کوئی جزرانوٹی نہیں جس نے ایک قطرہ حیرسے انسان کو پُدائی اکیا کیا وہ دومری مرتبہ پُدا کرنے سے عاجز ہے۔ (اِسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۹)

قَالَ مَنْ يَعِي الْعِظَامَ .... وَهُوَ بِكُلِّ خَنْقَ عَلِيْمٌ اِسْان كَتَّاسِهِ كَدَ الْهِي بِثَرَاهِ لَ كُوكُون سَنَّ مُوسِهُ الْعُدَاكِيُّا الْمُعَالَّ مِنْ الْعُرْدِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُو

مهم نے رکیمی نمیں کما کرفدا خلق اسباب نمیں کرنا مگر ابعض اسباب ایسے ہونے ہیں کرنظر آتے ہیں اور جن اسباب نظر نہیں آتے مؤمل یہ ہے کہ فیدا سکے المعال گونا گوں ہیں۔ فیدائے تعالیٰ کی قدرت کمبی درما تدہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں سکتا وَهُوَ بُکِنَ خَلَقِ عَلِيْمِطْ.

البن فاتى تجريب ديجا كياب كرايك شيري طعلم بالسي تسم كايموه بالتربت فيب سونظر كم سلف آكيا

ہے اوروہ ایک غیبی ہاتھ سے مند میں بڑتا جاتا ہے اور زبان کی توت والقد اس کے لذید طعم سے لذت اس اور بر شربت یا اور دوسرے لوگوں سے باقوں کا سلسلم بھی جادی ہے اور جو اس ظاہری بخولی اپنا اپنا کام دسے دہے ہیں اور بر شربت یا میرو بھی کھا یا جا رہا ہے اور اس کی لڈت اور صلاوت بھی ایسی ہی گھلے طور پر معلوم ہوتی ہے بلکہ وہ لڈت اسس لات سے نباید ترقیات ہوتے ہیں بلکہ واقعی طور پروہ خداجس کی شان بھی تھی ہے اور ہر ایک ترخیات ہوتے ہیں بلکہ واقعی طور پروہ خداجس کی شان بھی تھی تھی ہے ایک تم کے خلی کا تماشہ دکھا دیا ہے ہی جبکہ اس تسمی خلی اور بر ایک زمان کے عادوت اس کے بارے بی گواہی و یہ جب ایک تو بھر وہ اس کا کوئیا میں ہی تو بھر وہ اس کے بارے بی گواہی و یہ جب آئی تو بھر وہ اس کے اور ہر ایک زمان کے عادوت اس کے بارے بی گواہی و یہ جب آئی تو بھر وہ اس میں مورد وہ ان تشکل کے ساتھ نظر آئی سکے اس سے کیوں عمل تو تو بی مراط نظرا کے گا اور ایسا ہی بست سے اور مراک اس سے کیوں عمل تو تو بی مراط نظرا کے گا اور ایسا ہی بست سے اور کوئی اس سے کیوں عمل تو توت میں ہی دکھا وے بلکہ ان تشکل کے ساتھ نظر آئی سے دو ہو ہو کہ ان انتظاع کا تجتی گا ہوئی نظر نشل کو عالم آئوت سے نہ می مالے ہوئی کے اس سے بی مراط نظرا ہوئی کوئی ان تو تو ہو مالم آئوت میں ہوگا اور ایسا ہو تو تو میں مالے ہوئی کوئی ان انتظاع کا تحقی گا ہوئیوں نظر ند آ و سے ۔
پر نظا ہر ہوجاتی ہے تو بھر مالم آئوت میں ہی دکھا وہ کوئی انتظاع کا تحقی گا ہوئیوں نظر ند آ و سے ۔

(المحمَّ جلدة منظموره ما يجون ١٩٠٥م مسل ٢

آ وَ لَيْسَ الَّذِى عَلَقَ السَّمَوْتِ وَ الْآرْضَ الأكِيوهِ مِسْفَ ٱسمان اورزمِن كُوبِيا كِيايِس بات برقادرنيس كران تمام چزوں كى مانندا ور چزي مجى بديا كرسے بينك قادر ہے اوروہ خلّا ق مليم ہے بينی خالفيت ميں وہ كالل ہے اور مرا كيسطور سے بيدا كرنا جا نتا ہے ۔ (جنگ مِت مقدم على اور دوئيداد ٢١٨٩م يُ ١٨٩٥م)

# إِنَّهَا آمُرُةُ إِذَا آرَادَ شَيْعًا آنَ يَعْفُولَ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهِ مَنْ فَيَكُونُ

اس وہم کا جواب برہ سے کم قدرت اورطاقت کا مغموم اس بات کومستلزم سیں کہ وہ چیز تواہ نواہ بلا توقف ہوجائے اور نداراوہ کے مغموم میں صروری طور پر یہ بات والحل ہے کجس بجز کا ادادہ کیا گیا ہے وہ ممی وقت ہوجائے بلکہ اُمی حالت میں ایک قدرت اور ایک ادا دہ کو کا مل قدرت اور کا مل ادادہ کما جائے گا جبکہ وہ ایک فاعل سے اصل منشاء کے موافق

جديا دير كساق ميساكمنشاء بوطورين آوسيمثلا علفي بس كال قدرت الشخص كي نيس كريكة كم مدمول سكتاب اورا استراست مطن سے وہ عاجز سے بلك اس على كال القدرت كميس كے كرج وونوں طور ملدا وروير مين قدرت ركمتا مو ياشقا أيشخص ميشد اسن إخدكولها ركمتاب اوراكمفاكرن كاطاقت نبين بالحرار سام اور بيشين كى طاقت نيس توان سب صورتول بين بهم اس كوتوى قرار نيس وي كي بلكه بهار اورمعلول كميس مح - غرض قدرت أسى وقت كال طور يرتحقق موسكتى بصركم جبكه ونول شق مرعت اوربطوه برقدرت مواكر ايك شق برقدرت بوتؤوه قدرت نبيل بلك عجزا وداتواني سبص تعجب كربمارست مخالف خدا تعالى سر ، قانون تدرت كومي نبيس وعيين كردنيا بس است قعشاء وقدر کوملایمی نازل کراسی اور دیرسیمی بال بیمی ثابت بهوناسی کرصفات قرت اکثر جلدی سکے رج من طور بذرم وت من اورم خات بطيفه ويرا ورتوقف مح برايد مين بشلًا إنسان أو مبيني بيث بين ره كرايخ كال وجود كوسينية اسه اور مرف ك من كي مي ويركي خرورت بنيس مثلًا إنسان اسف مرف ك وقت مرف ايك ہی بیند کا وست یا متوزا سا بالی تے کے طور پر تکال کررائی مک بقا ہوجاتا ہے اوروہ بدن جس کی سالمائے وراز يم خلام كاور باطنى كيل مولى عنى ايك بى دم مي اس كويور كر زصت موجاة سے .... يد بات كھول كرياد ولانا مرودى ب كدارادة كاطريعى قدرت كاطرى طرح ووفول شِقون مرحت اوربطوء كوجابسا ب مثلاً بم جب ايداراده كر مسكت بي كدامجي يات بوجائے ايسا بى يمى ادا دوكرسكت بي كدس بى كے بعد بو يشلاريل اور ادا ورصد بالملين جواكب الل دسي بين بين بينك ابتدا و سعد مدا تعالى سك اداوه اورهم مين تعين ليكن بزار إبرس تك ال كاظهور مديرة اور وه اما وه توابتداء من سے تعامر عنی جلا آیا و راسنے وقت پرطا مرمؤا اورجب وقت آیا توخدا تعالی نے ایک قوم كوان نسكرون اورسوجون يس نكا ديا اوران كى مدى يبان كك كدوه ايني تدبيرون يس كامياب بوكية -

(آگیند کمالات اسلام مغر ۱۳ تا ۱۱ ماسید و ماسید) حکم اس کا سے زیادہ نہیں کرجب کسی چز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے اور کمتنا ہے کہ مولی ساتھ ہی وہ ہوجاتی (جنگ مقدس مغید ۱۱)

اس کے حکم کی بہ شان ہے کہ جب کسی چیزے ہونے کا ادادہ کرتا ہے تو صرف بین کمتنا ہے کہ ہوئیں وہ چیز تبدیا ہو داسلامی اصول کی فلاسٹی صفحہ ۹۳)

جب ایک کام کو جاستاہے توکت ہے کہ موجا توفی الفوروه کام بروجاتا ہے۔ (کشتی نوع صغر ۲۵)

خدا کا حکم اِس طرع پر ہوتا ہے کہ عب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہوتو وہ ہوجاتی ہے۔ اِس سے یہ رہ مجمنا چاہیے کہ فی اخور پِلا توقف ہوجاتی ہے کیونکر آیت میں فی الغور کا انتظامیں ہے بلکہ آیت اطلاق پر ولالت کرتی ہے جس

کرتی، طور پلا توقف ہو جاتی ہے ہوئلہ دیت ہیں تی احور ہ معظ میں ہے بھدایت اطلاقی پرولات ری ہے ، س معطلب ہے کہ چاہے توخدا تعالیٰ س امر کومبلدی ہے کروہے اور چاہے تو اس میں دیر ڈال دے جیسا کہ خدا تعالیٰے کے قافون قدرت میں بھی بی شہود وجسوس ہے کبیض امور جبلدی سے بہوجائے ہیں اور بعض دیر سے طہور میں آتے ایں -

جب وه ایک بات کو چاہتا ہے نوکتنا ہے کہ ہوئی وہ بات ہوجاتی ہے۔ (آذکرة النہا وہ من صغیر ہ)

اورجب خداکسی چیز کو چاہتا ہے کہ ہوجائے آو اُسے کہ ہوجا آو وہ ہوجاتی ہے۔ (خطبہ المامیہ خورہ ہ)

انسان الیبی الیبی علیبتوں اورشکلات بیس گفتار ہوتا ہے کہ کریں مارتا پھڑتا ہے اور الیبا سرگر دال ہوتا ہے کہ بیتہ نئیں مگنا۔ ہزاروں ارز ویس اور تمنائیں الیبی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آئیں۔ کیا خدا تعالی کے الادے می اس می ہوتے ہیں کہ پورسے نہیں کہ پورسے نہوں ۔ اس کی شان آویہ ہے او آ آ دَا وَ شَنِیْنَا آن اَنَّ قَدُولَ آ لَهُ کُنْ فَدِیمُونَ ۔ اس کی شان آویہ ہے او آ آ دَا وَ شَنِیْنَا آن اَنَّ قَدُولَ آ لَهُ کُنْ فَدِیمُونَ ۔ اس کی شان آویہ ہے او آ آ دَا وَ شَنِیْنَا آن اَنْ قَدُولَ آ لَهُ کُنْ فَدِیمُونَ ۔ ا

مها را مکم تواشنی بی نافذ بوجانا ہے کرجب ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں توہم اس چیز کو کہتے ہیں ہوجا تو وہ چیز ہوجاتی ہے۔ (تبلیغے رسالت (مجبوعہ بشتہارات، جلد مسفر سور)

رُوح كى لذّت أس وقت طتى ب جب انسان گداذ مور بانى كى طرح بهناسروع مونا ب او رخوت وشيت سى بىد كلتا ب - اس مقام بروه كلر فبتا ب اوراتّها آشرة وقا آدَادَ شَيْكًا آن يَتَعُولَ كَهُ كُنْ فَيكُونُ كامغوم أس بيس كام كرف لكتا ب -

جِشْفُ كَا يَا يَاكُ سُرُمُوكُم اِنْمَا آمُولَ اِنَّا آدَادَ شَيْفُ آنُ يَتَعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بَي عِي كُنامِول كُمُ المُن مِن كَا يَا يَعُونُ مَن كُن فَي كُن المُن كُم بِهِ اللهُ كَا اللهُ كَا يَعْمُ اللهُ كَا اللهُ كُن فَي كُن اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كُن الهُ كُن اللهُ كُل اللهُ كُلُولُ لِللْ اللهُ كُلُولُ لِللهُ كُلُولُ لللهُ كُلُولُ لِللّهُ كُلُولُ لللهُ كُلُولُ لِللهُ كُلُولُ لِللْ لِللّهُ كُلُولُ لللهُ كُلُولُ لِللْ لِللّهُ كُلُولُ لِلْ لِللّهُ كُلُولُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ للللهُ لَلْ لِللّهُ للللهُ للل

خداتمال پركول افرشكل سيس بلكراس كى توشان سے إِنَّا ٱلْمُولَة إِذَا ٱرَاءَ شَيْئًا ٱنْ يَعْوَلَ لَعَ لَكُونَ فَيكُونَ

(الحكم جلدا مصر مورضه اراكست ١٩٠٠ وصفحه

جو چیز علل اور اسباب سے پیدا ہوتی ہے وہ علق ہے اور چوم کن سے ہووہ امر ہے جنا نجر فرایہ ہے اِنّتا آ اَ مُدُّ اَ اَذَا اَ شَیْنَ اَ اَنْ یَکُوْلُ اَلَٰهُ کُلُنْ فَیکُوْلُ عَالِم امرین کہی توقف بنیں ہوتا شاق سِلسا علی وَ علول کا عمّاج ہے جیسے انسان کے بچر تپدا ہونے کے لئے نطفہ ہو بچر دو مرسے مرا نبِ طبی اور طبابت کے قواعد کے نیچے ہوتا ہے مگرامرین بینیں ہوتا ہے۔ مگرامرین بینیں ہوتا ہے۔

فَسُبُطْنَ الَّذِي بِيَوِم مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِيهِ

<u>, j</u>

**ڗؙڹػٷؙڹ** 

پس وہ ذات پاک ہے جس سے اِت میں ہرایک چیزی بادشا ہی ہے اور اسی کی طرف تم مجیرے جاؤگے۔ رجنگ مقدس مفرادا

پی وہ ذات پاک ہے سے میں کا ہراکی چیز ہر بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف رج مع کرو گئے۔ (سلامی اصول کی فلاسفی صفر ۱۳

بوکھ ہے فداتعالی کے اِتھ میں ہے بوچا ہے کرتا ہے بیدہ مَلکوت کُلِ تَکیٰ ہِ وَ اللّهِ مُوجَعُونا ۔ (برمبلدہ کا مورضہ ۲۵ رابریل ۱۹۰۵م معمد )